

#### DR. ZAKIR HUSAM LIGRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be res a ponsible for damages to the book discovered while returning it.



|         | 247·p3    |
|---------|-----------|
| CI. No. | 168 K4.19 |

Acc. No. 149517

| Re. 1/- per day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | litery books a | 5 p. per day,<br>ook Re. 1/- pe | Text Book<br>r day. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 | T                   |
| * * ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                 | 1                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |                                 | 1                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \              |                                 | 1                   |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                     |
| Tradition is a paragraphic and control of the confidence of the co |                |                                 | Ī ·                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | -,                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 | *                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 | <del></del>         |

# اردو درائرهٔ معارف اسلامید

زيم اهتمام دانش گاه پنجاب ، دهور



جلد ۱۹

(حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم -- محمره)

(F19A7/A1F.7)

1-1 1-

# ادارة تحرير

| وَاكِثْرُ سَيْدَ مَحْمَدَ عَبْدَاللهُ ايم اهـ، دَى لَكُ (بِنجاب)  هروفيسر سيد محمد المجد الطاف، ايم اهـ (بنجاب)  هروفيسر عبدالقبوم، ايم اهـ (بنجاب)  هروفيسر عبدالقبوم، ايم اهـ (بنجاب)  هروفيسر مرزا مقبول بيك بدخشاني، ايم اهـ (بنجاب)  ایدیثر  ایدیشر  اید |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شیخ لذیر حسین، ایم اے (بنجاب)<br>ڈاکٹر عبدالغی، ایم اے، پی ایچ ڈی (پنجاب)<br>حافظ محمود الحسن عارف، ایم اے (پنجاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله معدود العلمان عارف العام عليه المسلم   |

# بار اول ، اگست ۱۹۸۹ء

و ویستراوه دالی که پنجاب، لاهور التحد معاملات سب مکم ناظم مطیم

## اختصارات و رموز وغيره

#### اختصارات

(1)

کتب عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے تراجم اور بعض مخطوطات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے میں

رم 11 = اردو دائرة معارف اسلاب .

(1)، ت = اسلام انسائيكاو پيديسى ( = السائيكاو پيديا او اسلام، تركى) .

(() ع دائره المعارف الاسلاسية (=السائيكلوپديليا أو أسلام، عربي).

(آ) لائبذن ا یا ۲ Encyclopaedia of Islam - ۲ انسائیکلوپیڈیا او اسلام، انگریزی)، بار اوّل یا دوم، لائیڈن. انسائیکلوپیڈیا او اسلام، انگیڈه انسائة، طبع دودیرا F. Codera این الاّبار = کتاب تکمیده انسائة، طبع دودیرا BAH, V - VI).

ابن الأبيار: تَكُمَّ اللهُ المَّارِي تَكُمُّ اللهُ اللهُ المُّارِةِ تَكُمُّ اللهُ المُّلِيرِةِ مَكُمَّ اللهُ المُكامِّ المُكامِ المُكامِّ المُكامِّ المُكامِّ المُكامِّ المُكامِّ المُكامِ المُكامِّ المُحامِّ المُكامِّ المُكامِّ المُحامِ المُكامِّ المُكامِّ المُكامِّ المُحامِ المُحامِ ا

ابن الأبّار، جلد اوّل = ابن الأبّار: تَكُيْلُهُ الصِّلْهُ، Texte المُّلِد، الثّبَلَهُ الصِّلْهُ، الصِّلْهُ، arabe d' après un ms. de Fés, tome I, complétànt

A. Bel طبع iles deux vol. édités par F. Codera
و محبّد بن شنب، الجزائر ۱۹۱۸ و عبّد بن شنب، الجزائر ۱۹۱۸

أبن الأثير أيا آيا آيا آيا شد كتاب الكامل، طبع ثورثبرگ C. J. Tornberg بار اوّل، لائيڈن ١٨٥١ تا ١٨٥٩ء،
يا بار دوم، تاهره ١٠٣١ه، يا بار سوم، تاهره ٢٠٠٠ه،
يا بار چهارم، تاهره ٢٠٠١ه، و جلد.

ابن الأثير، ترجمهٔ ناينان = Annales du Maghreb et الجزائر (E. Fagnon الجزائر de l' Espagne)، الجزائر

ابن بَشْكُوال - كناب السِّلة في اخبار آئِمّة الْأَندُلُس، طبع كوديرا F. Codera، سيدرد ج ١٨٨٥ (BAH, 11)

ان بطوطه عدده النظارى غرائب الأسمار و عجائب الاسفار، ه. B. R. Sanguinetti و C. Defrémery م جلد، بيرس ١٨٥٠ تا ١٨٥٨ ع.

این تَغْری پِرْدِی= النَّحُوم الزاهِرة بی سُلوک مصر و الناهِرة، طبع W. Popper برکلے و لائیڈن ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۹ء. این تَغْری پِرِدِی، قاهره=کتاب سذکور، قاهره ۱۹۰۸ به ببعد.

این نفری پردی، فاهره سه کتاب مد دور، فاهره ۱۳۰۸ مه بیعد. این حُوفُل کُناب صُورة الاُرض، منسع J. H. Kramers لائیڈن ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۹ و (BGA, II) بار دوم) .

ابن خُرُداذبه = المَسَالِك والمَمَّالِك، طبع لخدوبه . (BGA, VI) . لائينن و ۱۸۸۹ (BGA, VI) .

ابن خُلُدون : عَبْر (يا آلعبر) = كتاب العِبْر و ديوان المُبْتَدَأُ و الخُبْر . . . الخ، بولاق م ١٣٨٠ .

این خَلْدُون : متدّسة، مترجمهٔ دیسلان - Pralégoménes این خَلْدُون : متدّسة، مترجمهٔ دیسلان از دیسلان (ایر دیسلان M. de Slane ) میرس ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ (بار دوم، ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ تا ۱۹۳

این خَلْدُون : مقدّسة، مترجمهٔ روزلتهال = The Muqaddimah . این خَلْدُون : مقدّسة، مترجمهٔ روزلتهال = Pranz Rosenthal مترجمهٔ

ابن خَلَكَان، بولاق - كتاب مذكور، بولاق مهده ابن غَلَكان، فاهره - كناب مذكون، الله

ابن غَلِّكان، سَرجهٔ دیسلان تلان Blographical Dictionary مترجههٔ دیسلان ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۰ تا

ابن رُسُتُد دالأُعلاق النَّفِيسَة، طبع لخفويه، لاثيلن ١٨٩١ تا (BGA, VII) .

ابن رُسُنَه، ویت Les Atours précleux = Wiet مترجمهٔ . G. Wiet

ابن سُعُد - كتاب الطبقات الكبير، طبع زخاؤ H. Sachau

این عِدَارِی = کتاب البیان العُنْرِب، طبع کولن G. S. Colin این عِدَارِی = کتاب البیان العُنْرِب، طبع و لیوی پرووالسال E. Lévi-Provençal لائیلن ۱۹۸۸ و تا ۱۹۸۱ و ۱۹۸۱ بیرس ۱۹۸۱ بیرس

ابن العِماد : عَدْرات عَدْرات الدَّعْب في أَخْبار مَن ذَهَب، الاهره ١٣٥٠ تا ١٣٥١ه (سنين وفيات كے اعتبار سے حوالے ديے گئے هيں) .

ابن القَلِيه = مختصر كتاب البُلدان، طبع لأخويه، لائيدُن المَلدة (BGA, V) .

ابن قُسَّيَّة : شِعرَ (يا الشَعرَ) = كتاب الشِعْر والشُّعَراء، طبع المعويه، لائيلَان ج. 1 و 1 تا ج. 1 و 2 .

ابن قُعَيْبَه : سَمَارِف (يا المَمَارِف) - كتاب المَمَارِف، طبع " وُوسِئْفَك، كوثنكن . ١٨٥٠ .

این هشام – کتاب سیرة رسول الله، طبع ووسینیندف، گوٹنگن ۱۸۵۸ تا ۱۸۹۰ .

ابوالغداء: تَقْوِيم - تَقْوِيم البُلْدَانَ، طبع رِبَنُو J. T. Reinaud و ديسلان M. de Slane ، سرم ، م

ابوالفداه : تقویم، ترجمهٔ مجمهٔ ابوالفداه : تقویم، ترجمهٔ ابوالفداه : از ۱/۲ ع ا و ۱/۲ از ۱/۲ از ۱/۲ کار ۱/۲ الافریشی : المغرب ۱/۲ الافریشی : المغرب الموری ۱/۲ الافریشی : المغرب الموری R. Dosy و قد خوید، لائیلن

الادریسی، ترجمه جوبار -Glographie d' Édrisi)، مترجمهٔ ، P. A. Jaubert ، بجلد، پیرس ۱۸۳۹ تا ، ۱۸۳۹ .

الأستيماب-اين عبدالبر: الاستيماب، به جلد، حيدرآباد أدكن) ١٣١٨ - ١٣١٩ .

الإشتاق - اين دُريد: الاشتقاق، طبع ووسينبلك، كولنكن ما ١٨٥٠ (الاستاتيك).

الإصابة - ابن حَجْر المستلان: الإصابة، بم جلد، كلكته

الاصطغرى سالسالك والسالك، طبع خنويه، لائيلان مده خنويه، لائيلان مده مده (نقل باز اول) ١٩٢٥ ه. الأعساني أ، يا ٢ ، يا ٣ سابوالفرّج الاصفياني: الأعساني، باز اول، بولان ١٨٠٥ ه. يا باز دوم، قاهره ١٩٣٠ ه. يا باز سوم، قاهره ١٩٣٥ ه. يا باز سوم، قاهره ١٩٣٥ ه. يبعد

الأغاني، برونوسكتاب الأغباني، ج ١٧، طبع برونو . R. E. الأغاني، برونوسكتاب الأغباني، ج ١٧، طبع برونو

الْأَلْبَارِي : لَكُوْهَهُ لَكُوْهُ الْأَلِبَّاهُ فِي طَبْقَاتَ الْأَدِّبَاءُ، قاهره

البغدادى: النُرْق الغُرُق بين الغِرَق، طبع محمّد بندر، قاهره ۱۰<u>/۳۱۸، ۱۹۱</u>۰

البَلَاذُرى: أَنْسَابِ السَّابِ الأَسْراف، ج م و ه، طبع M. Schlössinger و S. D. F. Gottein، ببت البقدس (يروشلم) ۱۹۳۹ تا ۱۹۳۸

البلاذُرى: انساب، ج ، حالساب الأشراف، ج ،، طبع

الْبلادُرى: فَمَتْرَح مَـفَتُوح البُلدان، طبع د خويه، لائيلن

يَبْقَى: تَارِيخَ بِيهِقَ = ابوالحسن على بين زيد البيهق:
تَارِيخ بِيهِق، طبع احد بهنهار، تبران ١٣١٥هش.
بيهق: تشد ابوالحسن على بين زيد البيهق: تشمه صوان الحكمة، طبع بحد شفيه، لاهور ١٩٣٥ه.

بَيْدَى، ايوالنظل ايوالنظل بيبتى: تاريخ مسعودى، Bibl. Indica

تاج الفروس معيد مرتفي بن معيد الزّبيدى: تاج المروس.

تأريخ بغداد - الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، س، جلد، عاهره وسم ١٨/ ٩٠٠ ١ع.

تأريخ دَسَشْق داين عَساكِر : تأريخ دَسَشْق، ، جلد، دستى

تَهْنِيبَ = ابن مَجَر المُسْقَلائي : تهذيب التهذيب، ٢ و جلاء حيدرآباد (دكن) ١٣٠٥ه/١٠٠ و ع تا ١٣٠٥ه/ ١٠٠ و ع . التُعالِيي : يَتِيْمَة = الثماليي : يَتُيْمَة الدَّهْر، دمشق م . ٣ وه . الثماليي : يتيمة، قاهره سكتاب مذكور، قاهره سه و ع .

حاجى خليفه : جهان لما = حاجى غليفه : جهان لما، استالبول ما ١٥٠٠ م م ١٥٠٠ م م ١٥٠٠ م م م

حاجى غلينه حرّ تُشف الظُنُون، طبع محمّد شرف اللّين يَالْتُعْايا S. Yaltkaya و محمّد رفعت بهلكه الكليسلى Rifat Bilge Kilisli، استالبول ١٩٣١، تا ١٩٣٣، ع.

حاجی خلیفه، طبع فیلوکل کشف الظنون، طبع فیلوکل Gustavus Flügel ، ۱۸۵۸ تا ۱۸۵۸ .

حاجی خلیفه: کشف کشف الطنون، بر جلد، استالسبول ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱.

مدود العالم = The Regions of the World ، سترجمه و نظر شکی و GMS, XI) لنڈن ۱۹۳۵ و (SMS, XI) سلسلهٔ جدید) .

مدالله مُسْتوى: لَـزْهَة عمدالله مستوى: لُـزْهَة القُلُوب، طبع ليسترينج Le Strange، لائيدُن م، ١٩١٩ تا ١٩١٩ (GMS, XXIII)

غوالد امیردگیب الیّین تهران ۱۲۷۱ و بسبی موالد امیردگیب الیّین

الدُّرُ الكَاسِنَةُ = ابن حجر العسقلالي: الدُّرو الكَامنِـة، حيدرآباد ، ١٣٥٠ م تا ١٣٥٠ .

الدَّمِيْرى دالدميرى : حيوة العَيوان (كتاب كے مقالات كے عنوالوں كے مطابق حوالے دھے گئے ھيں) .

دولت شاه دولت شاه : تذكرة الشعراء، طبع براؤن B. G. Browne

دهبى: حُلَاظَ اللَّمْيي: تَذْكَرة العَلَاظ، به جلا، حيدرآباد (دكن) ١٣١٥.

رحمٰن على - رحمٰن على: تذكرة علما عدد، لكهنؤم ١٩١٩. رُوخات الجنّات - معمّد باقر خوالسارى: رُوخات الجنّات،

تهران ۱۹۰۹ م. زامیاور، عربی عربی ترجمه، از محلد حسن و حسن احمد

محمود، با جلد، قاهره ١٩٥١ تا ١٩٥٣ .

السّبك - السبك : طبقات الشافعية، به جلده تاهره ١٣٠٨ ه. سبر سبح عثماني - محمد ثريا : سجل عثماني، استالبول ١٣٠٨ تا

مركيس مركيس: معجم المطبوعات العربية، قاهره ١٩٢٨ تا ١٩٢٨.

السَّمَانى=السِمَانى: الآنساب، طبيع هـكسى باعتناء مرجليوت D. S. Margoliouth الأثلث ١٩١٧ه (GMS, XX) .

السيوطى: بَشَيَة السيوطى: بُغُيّة الوّعاة، قاهره ٢٠٠٨ م. الشير مُتَانِي - السِلَل والنِحَل، طبع كيورثن W. Cureton الشهر مُتَانِي - السِلَل والنِحَل، طبع كيورثن السيدية .

الغَبِّى - الغبى: بَيْنَة المُلْتَس فى تأريخ رجال اهل الألْدَلَى، طبع كوديرا Codera و ريبيره J. Ribera ميلوڈ س

الضّوء اللّامع ــ السّعفاوى : الفّهوء اللّامع، ١٧ جلاء قاهره ١٣٥٣ تا ١٣٥٥ .

الطُّبَرِي سالطبري : تأريخ الرُّسُل و السُلُوکَ، طبع لَمُ عويه وغيره؛ لائيلُل و ١٨٥ تا ١٠ و ١٥ .

عشالیل مؤلف لبری دیروسه لی محدّد طاهر: عشالیل مؤلّف لری، استالیول ۱۳۲۰ م

المند النويدساين عبدرية : المند الفريد، قاهره ١٣٠١ه. على جواد على جواد : ممالك عثماليّن تاريخ و جغرافيا لفاليه

استانبول ۱۸۹۵م۱۳۱۵ تا ۱۸۹۵م۱۳۱۵. موق : گباب معرق : کباب الالباب، طبع براؤن، نسطت و

لائيلن م. ١١ تا ١٩٠٩.

عيون الألباء - طبح مير callet المداء و و و و ما يورين الألباء - طبح مير

غلام سرور عفلام سرور، سنتى: خزينة الاصنباء، لاهور سمره ۱۵۰

غولی ماللوی : گلزار ابرار = ترجمهٔ اردو موسوم به اذکار ابرار - ترجمهٔ اردو موسوم به اذکار

نِرِشْته-محمد قاسم فِرِشْته : کلشن ابراهیمی، طبع سنگ، ببشی ۱۸۳۲ .

فرهنگ فرهنگ جغرافیای ایران، از انتشارات دایرهٔ جغرافیائی متاد ارتش، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ هش.

فرهنگ آنند راج منشی محمد بادشاه : فرهنگ آلند راج، بر مند، لکهنؤ ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳ .

فقير معيد وفقير معيد جهلمي : حداثق الحنفية، لكهنؤ

Martin و النكرة Alexander S. Fulton و Second Supplementary Catalogue of: Lings

(Arabic Printed Books in the British Museum)

فبرست (يا الفبرست) = ابين النديم: كتاب المفبرست، طبع فلوكل، لأثبزك ١٨٤١ تا ١٨٤٢.

ابن التقطى دابن القطى: تأريخ الحكماء، طبع لِبُرث J. Lippert

ماثر الأمراء - شاه نواز خان: ماثر الأمراء، Bibl. Indica. مَجَالَى المؤمنين - نورالله شوسترى: مَجَالِي المؤمنين، تيران و و و و و و .

مرآة الجنان = اليافعي: مرآة الجنان، بر جند، حيدرآباد (دكن) ١٣٣٩ه.

مرأة الزمان - سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان، حيدرآباد (دكن) ١٩٥١م.

سبود کیبان - مسعود کیبان : جغرافیای مفصل ایران،

لا خويه، لاثيلن عام المقرى: الله المقرى: Analectes المقرى: المقرى: Analectes المقرى: المقرى: المقرى: المقرى: المقرى: Analectes sur l'histoire et la littérature des الرّطيب، Arabes de l'Espagne

المقرى، بولاق = كتاب مذكور، بولاق ٢٠٤٩ هـ ١ م ١ م ١ م منجم باشى = متابع باشى: صحائف الأخبار، استانبول ١٠٨٥ هـ ميرخواند = ميرخواند: روضة الصفاه، بمبئى ٢٠٢٦ هـ ١ م مرخواند = ميرخواند عبدانعى: نزهة الخواطر، حيدرآباد ميه و عبدانعى: نزهة الخواطر، حيدرآباد

تسب=سمعب الزبيرى: نسب قريس، طبع ليوى به برووانسال، قاهره م ١٥٥ .

آلوای = الصّفَدی: الواق بالوفیات، ج ۱، طبع رِنِّر Ritter،
استانبول ۲۰۹۱ء؛ ج ۲ و ۳، طبع ڈیڈرنگ Dedering،
استانبول ۲۰۹۹ و ۲۰۹۹۰

المهمداني=المهداني: صفة جَزِيرة العَرَب، طبيع مُلِّر D. H Müller بالمُنْ عهم، تا ١٨٩٥.

یاقوت دیاقوت: سُعَجَم البُلدان، طبع ووسٹنفلف، لائپزگ ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۳ (طبع اناستاتیک، ۱۸۶۳).

يعقوبي، Wiet ويت=Ya'qūbi. Les pays، سترجسة G. Wiet ، قاهره ١٩٣٤ .

### کتب انگریزی، فرانسیسی، جرمن، جدید ترکی وغیره کے اعتصارات، جن کے حوالر اس کتاب میں بکثرت آئے میں

- al-aghāni, rédigées par 1. Guidi, Leiden 1900.
- Babinger F. Babinger : Die Geschichtschreiher der Osmanen und ihre Werke, 1st ed., Leiden 1927.
- Barkan : Kanunlar = Omar Lutfi Barkan : XV ve XVI inci Asirlarda Osmanlı. İmparat orluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esaxları, I. Kanunlar, Istanbul 1943.
- Blachère : Litt. = R. Blachère : Histoire de la Litterature grabe, i. Paris 1952.
- Brockelmann, I, II = C. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supplement-händen angepasste Auflage, Leiden 1943-1949.
- Brockelmann, SI, II, III = G.d A.L., Erster (Zweiter, Dritter). Supplementhand, Leiden 19.7-42.
- Browne, i=E.G. Browne: A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi. London 1902.
- Browne, ii = A Literary History of Persia, from Firdawsi to Sa'di, London 1908.
- Browne, iii = A History of Persian Literarture under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
- Browne, iv = A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
- Caetani : Annali = L. Caetani : Annali dell' Islam. Milano 1905-26.
- Chauvin: Bibliographie . V. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes. Lille 1892.
- Dorn: Quellen = B. Dorn: Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenlander des Kaspischen, Meeres, St. Petersburg 1850-58.
- Motices = R. Dozy : Notices sur quelques marries arabes, Leiden 1847-51

- Al-Aghanl: Tables = Tables Alphabétiques du Kitlb | Dozy : Recherches 3 = R. Dozy : Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne Pendant le moyen-age, 3rd ed., Paris-Leiden 1881.
  - Dozy, Suppl. = R. Dozy: Supplement aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.
  - Fagnan: Extraits = E. Fagnan: Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
  - Gesch des Qor. = Th. Nöldeke : Geshichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergstrrässer and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
  - Gibb: Ottoman Poetry = E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
  - Gibb-Bowen = H.A R. Gibb and Harold Bowen: Islamic Society and the West, London 1950-57.
  - Goldziher: Muh. St. = 1. Goldziher: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90.
  - Goldziher: Vorlesungen = 1. Goldziher: Vorlesungen üher den Islam, Heidelberg 1910.
  - Goldziher: Vorlesungen<sup>2</sup> = 2nd ed., Heidelberg 1925.
  - Goldziner: Dogme = Le dogme et la loi de l'islam. trad. J. Arin, Paris 1920.
  - Hammer-Purgstall: GOR=J. von Hammer (-Purgstall): Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
  - Hammer-Purgstall: GOR2=the same, 2nd ed., Pest 1840.
  - Hammer-Purgstall: Histoire = the same, trans. by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.), 1835-43.
  - Hammer-Purgstall : Staatsverfassung = J. Hammer: Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
  - Houtsma: Recueil = M.Th. Houtsma: Recueil des texes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

- Juyaboli: Handbuch = Th. W. Juyaboli: Handbuch des islämischen Gesetzes, Leiden 1910.
- Juynboll: Handleiding = Handleiding tot de kennis der mohammedaansche wet, 3rd ed., Leiden 1923.
- Lane = E.W. Lane: An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (reprint, New York 1955-56).
- Lane-Poole: Cat. = S. Lane-Poole: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.
- Lavoix: Cat. = H. Lavoix: Catalogue des Monnales

  Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, Paris
  1887-96.
- Le Strange = G. Le Strange: The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930 (reprint, 1966).
- Le Strange: Baghdad = G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
- Le Strange: Palestine = G. Le Strange: Palestine under the Moslems, London 1890 (reprint, 1965).
- Lévi-Provençal: Hist. Esp. Mus. = E. Lévi-Provençal: Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. éd., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
- Lévi-Provençal: Hist. Chorfa = D. Lévi-Provençal:

  Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
- Maspero-Wi t. Matériaux = J. Maspéro et G. Wiet:

  Matériaux pour servir à la Géographie de
  l'Egypte, Le Caire 1914 (MIFAO, XXXVI).
- Mayer: Architects = L.A. Mayer: Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Astrolabists and their Works. Geneva 1958.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Metalworkers and their Works, Geneav 1959.
- Mayer: Woodcarvers = L.A. Mayer: Islamic Wood carvers and their Works, Geneva 1958.
- Mez: Renaissance A. Mez: Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922; Spanish translation by S. Vila, Madrid-Granada 1936.
- Mez : Renalssance, Eng. tr. = the same, English translation by Salahuddin Khuda Bukhsh

- and D.S. Margoliouth, London 1937.
- Nallino: Scritti C.A. Nallino: Raccolta di Scriti editi e inediti, Roma 1939-48.
- Pakalın Mehmet Zeki Pakalın : Osmanlı Tari seyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 vols., İstan bul 1946 ff.
- Pauly-Wissowa = Realenzyklopaedle des klassische Altertums.
- Pearson = J. D. Pearson: Index Islamicus, Cambridge 1958.
- Pons Boigues = Ensayo bio-bibliográfico sobre lo historiadores y geografos arábio-españoles Madrid 1898.
- Santillana: Istituzioni D. Santillana: Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
- Schlimmer John L. Schlimmer: Terminologic medico-Pharmaceutique et Anthropologique Tehran 1874.
- Schwarz: Iran = P.Schwarz: Iran im Mittelaiter naci den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
- Smith W. Smith: A Classical Dictionary & Biography, Mythology and Geography, London 1853.
- Snouck Hurgronje: Verspr. Geschr. C. Snouck
  Hurgronje: Verspreide Geschriften, BonaLeipzig-Leiden 1923-27.
- Sources inéd. Comte Henri de Castries : La Sources inédites de l' Histoire du Maroc, Paris 1905, 1922.
- Spuler: Horde=B. Spuler: Die Goldene Horde, Leipzig 1943.
- Spuler: Iran B. Spuler: Iran in frah-islamischer
  Zeit, Wiesbaden 1952.
- Spuler: Mongolen2-B. Spuler: Die Mongolen M. Iran, 2nd. ed., Berlin 1955.
- SNR = Stephan and Naudy Ronart : Concise Recomlopaedia of Arabic Civilization, Djambetta Amsterdam 1959.
- Storey = C.A. Storey : Persian Litrerature : ad bibliographical survey, London 1928.

- ey of Persian Art = ed. by A. U. Pope, Oxford 1938.
- #=H. Suter: Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900.
- schnet: Wegenetz = F. Taeschner: Die Verkehrslage und den Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.
- naschek = W.Tomaschek : Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.
- el : Chalifen G. Weil : Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

- Wensinck: Handbook = A. J. Wensinck: A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927.
- Zambaur = E. de Zambaur: Manual de de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint, Bad Pyrmont 1955).
- Zinkeisen = J. Zinkeisen: Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.
- Zubaid Ahmad = The Contribution of India to Arabic Literature, Allahbad 1946 (reprint, Lahore 1968).

#### معلات، سلسله هامے کتب ا، وغیرہ، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے میں

AB = Archives Berbers.

Abh. G. W. Gött = Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Abh. K. M. = Abhandlungen f. d. Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr Ak W. = Abhandlungen d preuss Akad.
d. Wiss.

Afr. Fr. = Bulletin du Comité de l'Afrique française.

Afr. Fr RC = Bulletin du Com de l'Afr. franç., Renseignements Coloniaux.

AIEO Alger - Annales de l'Institute d'Études
Orientales de l'Université d'Alger

AlUON = Annali dell'Istituto Univ. Orient, di Napoli.

AM = Archives Marocaines.

And = Al-Andalus.

Anth = Anthropos.

Anz, Wien = Anzeiger der philos.-nistor. Kl. d. Ak. der Wiss, Wien.

AO = Acta Orientalia.

Arab. - Arabica.

ArO = Archiv Orientálni.

ARW = Archiv für Religionswissenschaft.

ASI = Archaelogical Survey of India.

ASI, NIS = the same, New Imperial Series.

ASI, AR = the same, Annual Reports.

AÜDTCFD = Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.

As. Fr. B = Bulletin du Comité de l' Asie Française.

BAH = Bibliotheca Arabico-Hispana.

BASOR = Bulletin of the American School of Oriental Research.

Bell. = Turk Tarih Kurumu Belleten.

BFac. Ar. = Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BÉt. Or. = Bulletin d'Études Orientales de l'Institut Française Damas. BGA = Bibliotheca geographorum arabicorum.

BIE = Bulletin de l' Institut Egyptien.

BIFAO = Bulletin de l' Institut Français d' Archéologie Orientale du Caire.

BIS = Bibliotheca Indica series.

BRAH = Boletin de la Real Academia de la Historia de España.

BSE = Bol'skaya Sovetskaya Éntsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), 1st ed.

 $BSE^2$  = the Same, 2nd ed.

BSL(P) = Bulletin de la Société de Linguistique (de Paris).

BSO(A)S = Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV - Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (van Ned.-Indië).

BZ = Byzantinische Zeitschrift.

COC - Cahiers de l' Orient Contemporain.

CT = Cahiers de Tunisie.

El1 = Encyclopaedia of Islam, 1st edition.

El2 = Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.

EIM = Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethics.

GGA=Göttinger Gelehrte Anzeigen.

GJ = Geographical Journal.

GMS = Gibb Memorial Series.

Gr. I. ph = Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAI = Giornale della Soc. Asiatica Italiana.

Hesp. - Hespéris.

IA = Islam Ansiklopedisi (Türkish).

IBLA = Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes, Tunis.

IC = Islamic Culture.

IFD = Ilahiyat Fakültesi.

1G = Indische Gids.

IHQ = Indian Historical Quarterly.

# حضرت محكم الله عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَة

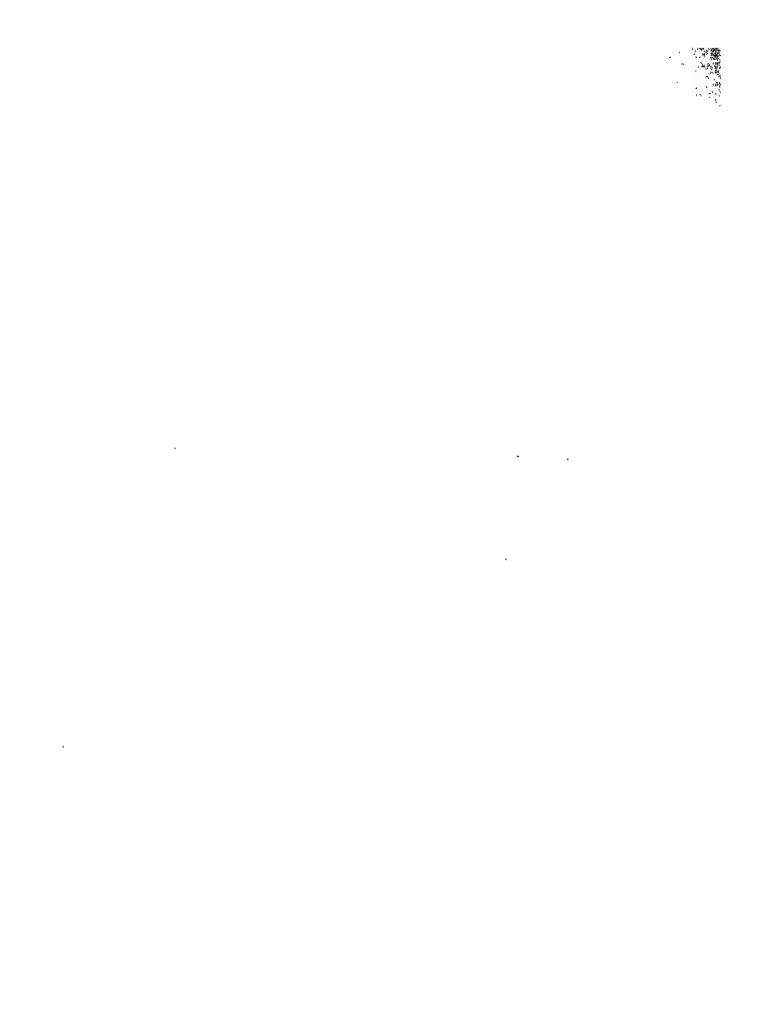

عضرت محمد، صلى الله عليه و آله وسلم: پيغمبر اسلام، سرور كائنات، محمد بن عبدالله بن عبدالمُطَّلب بن هاشم (بورا سلسلة نسب آكے آتا هے).

[یه مقاله بڑے ادب و احترام ، بڑی احتیاط اور بڑے خوف سے مرتب ہوا ہے ؛ مبادا کوئی ایسا لفظ زبان قلم پر نه آ جائے ، جو شان اقدس سے مناسبت له رکھتا ہو۔ یه مقاله عام مقالات سے مختلف ہے۔ یه ٹو مرکزی نقطۂ ایمان ہے جس کے ارد گرد کوئین کے سب حقایق لپٹے ہوئے ہیں ۔ ہم نے ہر طرح سب حقایق لپٹے ہوئے ہیں ۔ ہم نے ہر طرح قابل اعتماد مصادر کی بنیاد پر حالات مرتب تعدیس کو کوئی گزند نه پہنچنے پائے۔ یه مقاله تقدیس کو کوئی گزند نه پہنچنے پائے۔ یه مقاله دو مقالات سیرۃ اور علم سیرۃ نگاری کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے جن میں سیرۃ کی کتابوں کی درجه بندی کی گئی ہے].

هه) اور البلاذرى (انساب الاشراف، ١: ه٠)، ابن كثير: (السيرة النبوية ، قاهره ١٩٩٠ عن ١: ١٨٨) وغيره خديد عمرو نقل كيا هد؛ مدركه كد باپ كد نام كد تلفظ مين بهى اختلاف هد بعض نه السي إليساس بؤها هد (ديكهير لسان العرب، بذيل ماده إلياس) اور السي ويوس؛ الزركلي: الاعلام، بذيل ماده إلياس) اور بعض نه النياس بن مُضّر، يعنى ال كو غير لازم قرآر ديا هد (ديكهير تاج العروس، مطبوعة كويت، بذيل مادة يش ، الس ؛ البلاذرى: انساب الاشراف، أن به مس ابن حزم: جوامع السيرة، ص ب و س).]

. . . . .

اس حد تک تو نسب خود رسول اکرم خبل الله علیه و آله وملم سے مروی ہے اور اس سے اوپر کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ہے : گذب التسابوقية يعنى اسب بنانے والے جهوئے هيں (السهيلي: الروض الالفنة ا : ١١ ؛ طبخات، ١ : ٢٠٥).

[الجغيرت صلّی الله علیه و آله وسلم کے نسب
کے سلسلے میں فادانان تک تو سب متفق هیں، لمکن امن
میں ادبر حضرت اسمبیل علیه السلام تک جاهرین السامت
میں اختلاف کے کئی ہشتیں هیں ۔ اس اختلاف کا
سبب به ہے کہ جعلی لساب نسبت کے وقت اورو کی
میرف نامور اور مشہور آبا و نبداد کا دکور) کو اسمبیر
هیں اور کم مشہور افراد کو درسیان ہے منابق المنابق میں اور کم مشہور افراد کو درسیان ہے منابق المنابق منابق المنابق المن

عليه و آله وسلم كے اجداد كا استقصا كيا ان كے هاں مطابق تارح [= آزر] كى عمر . ي سال تهى كه حضرت هوگئی۔ ماهرین انساب کا اس پر اتفاق ہےکہ عدنان کا درمیان کے آبا و اجداد کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کوئی بعید نہیں .

> و شرافت اور عزت و نیک نامی کا پیکر تھی۔ آپ<sup>م</sup> کے سب آبا و اجداد اور امهات، یعنی والده ماجده، تالیال اور دادیاں نہایت پاکباز، لیک اور باوقار خواتین تھیں۔ ج ب، باب هشتم]. آپ کے تمام ہزرگ شرعی نکاح سے پیدا ہویے تھر۔ اور بدکاری کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ آپ کا سارا سلسله نسب محترم اور نامور بزرگون پر مشتمل ہے۔ وہ سب کے سب سردار اور قائد تھے اور معاشرہے میں ہڑی معزز اور موقر حیثیت رکھتر تھے ۔ شرافت نسبی آپ کی امتیازی خصوصیت فی ] ۔

په اکیس آبا و اجداد هیں ۔ هر ایک میں اوسطآ مرب سال کا فرق سمجھیں تو ہ ہ سال ھوتے ھیں۔ إنشيور مهدم بين هوئي - اس لير عدنان كي ولادت كيدوايي (السهيل، ٢ : ١٥) ه كه عدنان اور اسميل منهاليدان كماين تسريشي هي - اس مي . و وسال المان تو ١٠١٠ سال هول کے يعني م ١٠١ قام

تعداد زیادہ ہے اور جن حضرات نے صرف نامور اور | ابراهیم علیه السّلام کی ولادت هوئی اور تکوین(۱۰:۱۰) چیدہ آبا و اجداد شمار کیے، ان کے نزدیک تعداد کم ! کے مطابق حضرت ابراهیم علیه السّلام کی عمر ۸۸ سال کی تھی جب حضرت اسمعیل علیه السّلام پیدا نسب حضرت اسمعيل عليه السَّلام تک صحيح هـ، البته : هوے اور حضرت اسحق عليه السَّلام كي ولادت كے وقت تو ان کی عمر (تکوین، ۲۰ : ۵) ایک سو سال کی اس کی وجه یه بیان کی گئی ہے که حضرت اسمعیل علیه تھی ۔ اس زمانے کے جن لوگوں کی عمریں تورات میں السَّلام كا زمانه بهت بعيد هـ اور اتنے دور تک كے سلسلة دى گئى هيں وہ بكثرت صد ساله هيں ـ آنحضرت نسب میں اسما کی تعداد میں اختلاف رونما ہو جانا صلّی اللہ علیه و آله وسلّم کے مذکورہ بالا اجداد میں سب هي پهاواڻي بيٹے آله هول کے - اس ليے آپ کے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آنعضرت اور حضرت ابراھیم علیه السّلام کے مابین صحیح مدت صلّی اللہ علیہ و آلهِ وسلّم کے سلسلہ انسب کی ایک ایک بیان نہیں کی جا سکتی ۔ موجودہ مفربی تحقیق میں كڑى، جس سے آپ مكا سلسلة پيدائش مربوط هے، نجابت حضرت ابراهيم عليه السّلام كا زمانه . ١٨٥٠ قم، يعنى آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم سے و رسم سال قبل سمجهنا چاهير [ايز ديكهير: رحمة للعالمين ،

[آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسَّلم نے اپنر اور آپ کے سارے خاندان میں کبھی کوئی شخص زنا اپنے خاندان کے مقام و مرتبے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمايا : أَنَا سَيدُ وُلدِ آدم يومُ القيامةِ و لا فَخُرُ ، يعني میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ ایک مقام پر آپ<sup>م </sup>نے فرمایا که اللہ تعالٰی نے اولاد ابراہیم علیه السّلام میں سے حضرت اسمعیل علیه السلام کو منتخب فرمایا اور ہنو اسمعیل امیں سے بنو کنانه کو اور بنو کنانه میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ھاشم کو جیمیا که آکے صراحت موگ، آپ کی ولادت سند و بروء ، اور بنو هاشم میں سے مجھر منتخب فرمایا ۔ ایک اور حدیث میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر و اقبل مسمع قرار دی جاسکی ہے۔ حضرت اپن عباس م کرتے ہوے فرمایا که میں بنی نوع انسان میں خاندان اور ذات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ آپ ع حسب و نسب اور خاندان کی شرافت و عظمت کی شہادت ابو سفیان جیسے مخالف نے بھی سر عام المنافظة من المروات (لكوين، ١١٠ ١٠) ك مرقل ك دربار شاهي مين دى تهي - (ديكهيم البخاري:

الصحيح، ١: ٢ م، مطبوعه لاليذن)].

عليه و آله وسلم حضرت ابراهيم عليه السّلام كے بيٹے، أ ليےاس سے بهتر کے كه كسىاور جگه (مير بے محلمين) حضرت اسمعیل علیه السّلام کی اولاد میں سے هیں۔ قرآنی ! مالک بن کر رہے۔ حضرت سارہ کے اولاد نه هوئی، اس اثنا بیانات کے باعث ان دونوں اجداد کے متعلق بعض گتھیاں ا میں حضرت ہاجرہ اسے حضرت ابراهیم علیه السلام قابل ذکرهیں؛ [اس لیے مجبوراً همیں اجداد کے سلسلے میں اپنے نکاح کر لیا تھا (تکوین، ۱۹: ۳)] اور ان کے بطن سے بعض اسرائیلی روایات اور تورآت و انجیل کے حوالے حضرت اسمعیل علیه السّلام پیدا هوے (تکوین ۱۰:۵)۔ دینے پڑے ھیں ؛ ورنہ در حقیقت آپ کی سیرہ اقدس سوکنوں کے جگھڑے کے باعث (تکوین ۲۰: ۱۰-۱۰) آپ کے حالات زندگی سے شروع ہوتی ہے اور اسی سے [.گر فی الحقیقت استحاناً حکم رہی سے] حضرت ہاجرہ اس اس كا أغاز هونا چاهيے - بهر حال مختصراً بعض عقدوں اور اسمعيل عليه السّلام كو حضرت ابراهيم عليه السّلام کا ذکر ناگزیر ہے، کیونکہ نسب کے سلسلے میں یہودی ۔ نے صحرا میں لا چھوڑا۔ وہاں ایک فرشتے نے (تکوین، اور عیسائی مستشرتبن نے بہت سی موشکافیاں کی ہیں ۔] ۲۰: ۱۹: ۲۰ حضرت هاجره م کو ایک کنواں بتایا ۔ حضرت ادراهیم "عراق باشندے تھے؛ ان کے باپ کا نام اس سے کنبر کی جان بھی اور وہ صحرامے فاران میں قرآن مجید ( - [الانعام] : مر ) میں آزر ، اور تورآت ، رهنے لکے - بالیبل کے نقشوں میں بٹر سبع فلسطین میں (نکوین،۱۱۱ کے مطابق تارح تھا (جو مغربی تحقیق ا غزّہ کے جنوب مشرق میں، اور قاران جزیرہ نمامے سینا میں بعض اوقات بکڑ کر یونائی میں آثر Athar بھی هو گیا ہے اور یہی لفظ عربی میں آزر ہے [رک به ؛ حضرت هاجره مِن اور اسمعیل محکو وهاں لا چهوڑا گیاجہاں آزر] \_ قرآن (و ، [سيم] : ٢-م) كي مطابق بت برست باب بعد مين زمزم كا كنوال لكلا اور شهر مكه بسا \_ بظاهر نے ابراهیم مکن نہیں ، لیکن امام بھاری نے ابراهیم کو گھر سے نکال دیا۔ تکوین (۱:۱۲) ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ، لیکن امام بھاری کے مطابق، خدا کی وحی پر وہ اپنی بیوی سارہ وغیرہ (الصحیح : کتاب الانبیاء ، باب ۸) نے سراحت کی ہے کے همراه کنعان (شمالی فلسطین) میں آ یسے ۔ بعض که کعبے کے اندر جو رنگین تصویریں کھینچی گئی سفروں میں مصر کے فرعون اور جُرار Gerar کے حکمران : تھیں ان میں حضرت ابراھیم اور حضرت اسمعیل اکی آبیمالک کے سپاھی دونوں کو زبردستی پکڑ کر لے ' تصاویر بھی تھیں اور یہ قبل از اسلام کی بات ہے۔ گئر، مگر با عزت طور پر دونوں بادشاہوں نے حضرت [بعد میں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں]. ساره کو حضرت ابراهیم علیه السلام کے پاس واپس کرتے موے بہت سے جانور اور نوکر (غلام، باندیاں) کے مرتب کرنے والوں نے حضرت اسمعیل اور تحفر میں دیں، (تکوین، ۱۲: ۲۰: ۲۰: ۱ تا ۱۱) ۔ ان کی والدہ محترمه حضرت هاجرم کو اس طرح مصری تحفی میں حضرت هاجره رط بھی شامل تھیں۔ پیش کیا ہے که پڑھنے والا ان کی تجاہت ، شرافت صحیح بخاری (۲۰: ۱۰) میں آخدمها (بطور خادمه اور عظمت سے کماحه واقف تمین حولے باقا ، كے ديا) كا لفظ آيا هے \_ تكوين (١٠٠٠) ميں مصرى السلامي روايات كے مطابق حضرت ابراهيم خليد الشلام خادمه هاجره کا ذکر ہے۔ اس کی شرح میں نہودی کاخل اور اولوالعزم اور برگزیدہ پیغنیر تھے ۔ انگا اللہ اللہ اللہ اللہ سالودوق بن اسحق نے لکھا ہے کہ وہ قرعون کی بیٹی | انہیں متعنب لبوت سے لواڑا اور توحد کا کھیا ہودار

لہیں، اور باپ نے ان سے کہا تھا اس (ابراھیم و آبا و اجداد کے کچھ حالات: آلحضرت صلّی اللہ ! سارہ) کے خاندان میں تیرا بطور خادمہ رہنا تعریم کے وسط میں بتائے جاتے ہیں، مگر اسلامی روایتوںمیں

[بنهان به وضاحت بهی ضروری هے که بالیبل

بچانے کے لیے مبعوث فرمایا ؛ چنانچه انھوں نے تعلیم شریعت اور تبلیغ دین ایسے بلند مقاصد کے سلسلے میں میں کود گئے، مگر اللہ تعالٰی نے بال بال بچا لیا۔ البهوں نے عبادت اور تبلیغ احکام الہٰی کی خاطر ترک وطن کیا۔ ان کی تین بیوباں تھیں ؛ حضرت سارہ م حضرت هاجره<sup>رم</sup> اور حضرت قطوره<sup>رم</sup> -

حضرت هاجره <sup>رم ک</sup>و <del>بالیبل</del> (کتاب تکوین) میں حضرت ساره رض کی لونڈی بتایا گیا ہے ، جو قطعاً درست نہیں اور حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد کے خلاف تِعصب کی بنا پر یہ بات لکھی گئی ہے ۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت هاجره رض مصر کے شاهی خاندان سے تھیں۔ بتول القسطلاني (شرح صعيح بخاري، ٥: ٣٣٣، مطبوعه قاهره) کان ابوهاجر من ملوک القبط، یعنی حضرت هاجره از کو جا اور اسم وهال ایک پهاڑ پر، جو میں تجھے کے والد قبطی ہادشاہوں میں سے تھے ۔ اس کا مطلب یه هوا که حضرت هاجره رخ شاهان قبط کے خاندان سے تھیں (نیز دیکھیے عنایت رسول چڑیا کوئی : النصوص الباهرة، در خطبات احمدیه، ۹۳، تا ۱۱۵) - امام بخارى ملك عال يه الفاظ هين : ٱخْدَمُهَا هَاجَر، تو اس کے معنی یہ میں کہ شاہ معس نے حضیرت سارہ رض کی بزرگی اور ان پر خدائی اکرام و انعام دیکهکر حضوت هاچره کو ان کی خدمت میں دے دیا ۔ یه جمله از راه تواضع مجازی معنوں میں استعمال هوا ہے ! اگر (باب ۱۹ ؛ ۳) میں انھیں حضرت ابراھیم ا کی زوجه کیوں لکھا ہے؟ الکریازی میں wife ، عربی ترجمه میں العديكي صافي اور واضح معنى يد هين كد ود لوندى بعرك له تهين، بلكه وو اسي طوح ، حضرت ابراهيم" ك ن معلی اور حضرت المارم الم المارم المن على الله تعلى جي طرح مضرت السعق"

بنا کو گیراهی اور بت بوتی سے مخلوق خدا کو اتھے۔ حضرت عاجرہ جم اور ان کے فرزند حضرت اسمعیل " کو، جن کی اولاد سے همارے نبی کربم حضرت محمد مصطفی صلّی الله علیه و آله وسلّم هیں، الله تعالی نے سخت ترین مصائب برداشت کیے ؛ بخوشی آتش نمرود بڑے انعامات سے نوازا۔ تورات میں بھی حضرت هاجره روز کی اولاد کی کثرت اور حضرت اسمعیل کی ولادت کی بشارت موجود ہے (دیکھیے تکوبن ، ۱۹: ۱ تا ۲) -حضرت استعیل علی پیدائش کے وقت حضرت ابراهیم ا کی عمر ۸۹ برس بتائی گئی ہے (تکوین، ۱۹:۱۹)].

اس پرانی تاریخ کا ایک اور واقعه بهی بنواسمعیل اور ہنو اسرائیل میں اختلاف کا باعث ہے اور وہ بیٹے کی قربانی کا مسئلہ ہے۔ تکوین (۲۲ : ۱تا ۲) کے الفاظ هين؛ ان باقول كے بعد خدا نے ابراهيم اكو آزمالا چاہا اور کما، تیرے بیٹے، تیرے اکلوتے، اسحق کو جس سے تو معبت کرتا ہے، لے اور موریہ کے ملک بتاؤں کا قربان کر ۔ اسلامی روایتوں میں یہ حضرت اسمعيل على متعلق هي اور قرآن مجيد (٣٥ [الصفت]: ۱۰۱ تا ۱۱۴) کی بنیاد پر یه کمها جا سکتا ہے که اس سخت امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے بطور انعام ایک مزید بیٹے ، حضرت اسعٰی کی ولادت کی بشارت دی گئی .

تورات کی داخلی شهادت بهی قرآن مجید کی تاثید درتی ہے۔ اس کے مذکورہ بالا اقتباس میں اکلوتے بیٹے کا لفظ ہے اور حضرت اسعٰی پہلولٹی معاذ الله حضرت هاجره لونڈی تھیں تو کتاب تکوین ایٹے نہیں ، دوسرے بیٹے ھیں اور حضرت ابراھیم کی وفات تک (تکوین، ۲۵: ۹) دونوں بھائی زندہ تھے ۔ اس لیے کسی وقت بھی اسعق اکلوتے بیٹے له بنے۔ زوجه اور ارده ترجمه میں جورو (بیوی) صرفوم هے - اخروج (۱۳: ۲، ۱۱ اور ۲۲: ۲۹)، نیز اعداد (۳: ا ۱۲:۸۰:۱۳ وغیرہ کے مطابق پہلونٹی بیٹا قربانی میں دینا چاہیے۔ تورات کو بھی انکار نہیںکہ اسمعیل ا پہلوئٹی بیٹے ٹھے۔

إحاصل كلام يه هے كه باليبل كے بطابق

قربانی کے لیے اکلوتا بیٹا پیش کیا جاتا تھا اور اکلوتا ! رب ! همارا یه عمل قبول فرما، تو سننے والا اور جانئر بينًا حضرت اسمعيل " هين نه كه حضرت اسحق "لـ كتاب ، والا هـ ـ آج بهي مقام ابراهيم " اور مني كي قربان كاه تکوین کی تصریحات ملاحظه هون : (۱) اور جب اس زمانے کی یادگاریی هیں]. ابرام (ابراهم) کے لبر هاجره سے اسمعیل علیہ هوا اور جب اسكا بيثا اسحق" پيدا هوا تو ابراهيم" سو برس کا تھا (تکوبن، ۲: ۵؛ نیز دیکھیر کتاب تکوبن، ۱2: هوتا هے که حضرت اسمعیل معضرت اسعق سے تیرہ چودہ برس بڑے تھر اور اکلوتے بیٹر صرف حضرت اسعيل الهي اوريمي مفهوم و مقصود في اسلامي روایات کا (دیکھیرابن القیم : زاد المعاد، ، : ۱ م ا: ابن كثير : البداية والنهآية، و : ١٩١ : شيلي : سيرة النبي، جلد اول)].

> حضرت ابراهیم علی کنعان آنے ہو خدا نے (تکوین ۱۲ : ۷) ان سے وعدہ کیا کہ ان کی پناہ گاہ، فیضے میں دے دے گا۔ پھر اسمعیل کی ولادت پر اس کی تجدید بھی کی (تکوین، ۱ے ۱ ، ۸) - اس وعدے کو بنی اسرائیل سے سختص کر دینا بعد کی تحریف معاوم هوتي ہے .

اور حضرت اسمعیل می کو مکّهٔ مکرمه میر آباد کیا اور وہ انھیں ملنے کے لیے آئے جائے رہتے تھے ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یا کر حضرت ابراهیم انے اپنر بیٹر حضرت اسمعیل م کے ساتھ سل کر بیت اللہ تعمیر کیا ۔ کعبه شریف کی تعمیر در اصل حضرت آدم عنے کی تھی۔

حضرت اسمعيل على خاطر جب خدا نے چاہ زمزم تب ابرام چھیاسی برس کا تھا (تکوبن ۱۹:۱۹)؛ (۲) پیدا کیا تو قبائل جُرهم اور اِیاد کے خانه بدوش عرب حضرت هاجره على اجازت سے وهاں آ بسے ۔ [كعبر ک تولیت حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد کے ماتھ س و و ۲ ؛ ۲ ؛ س و ه)- ان سب حوالوں سے واضح سین رهی ـ ایک عرصے کے بعد] بنو جرهم اور حضرت اسمعیل کی اولاد میں تولیت کعبه پر جهکڑا ہوا [تو كمر كي خدمت اور توليت اولاد اسمعيل اور بنو جرهم میں تقسیم هوگئی]۔ جب بنو خزاعدنے او کو مكهار قبضه كيا تو ايك مدت تك كعيرى توليت وي ان کے پاس رھی ؛ لیکن بنو اسمعیل" بہرحال مکر ھی سیں مقیم رہے ۔ ان کے ایک فردکلاب نے شمالی عرب میں اپنے ایک سفر کے دوران میں قبیلہ قضاعه میں شادی ک - اس سے تُصَی [رک بان] بیدا هوے - [تُعبّی جوال سارا کنعان همیشه کے لیے ان کے اور ان کی اولاد کے ، هوکر اپنے قبیلے میں واپس آگئے ۔ اس زماینے میں حَلَيْل بن حَبْشِيَّة بن سَاوِل بيت الله كا متولَّى و حاجب تھا ۔ اس نے اپنی بیٹی حبی بنت حایثل کی شادی قصی کے ساتھ کر دی۔ حلیل بوڑھا ھوگیا تو اس نے خانة كعبه كى كنجيال اپنى بيئى خبى كے سپرد كر [حضرت ابراهيم عليه السَّلام نے حضرت هاجره رض دين] \_ اس طرح بنو اسمعيل كو مكرر كعي كے التظام میں شرکت ملی ۔ خسر کی وفات کے بعد قصی نے اپیر ننهیال (بنو قضاعه) کی مدد سے بنو خزاعه کو مجبورکیا كه وه شهر چهوژ كر مضافات مير جا بسين (البلادوي، انساب الاشراف، ، : وسيتا . ٥) - السهيلي: (و : يوو) كے مطابق خزاعي سردار الحارث بن مُغَماض الاصغر طوفان نوح ا کے وقت یه عمارت منہدم هوگئی تھی۔ (قصی کے همعصر ؟) نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو حضرت جبريل" كي نشان دمي پر حضرت ابراهيم" نے ، چاه زمزم سي ڈال كر اپنے پاٹ ديا اور كنوان ضديون از سر نو عمارت بنائی ۔ تعمیر کعبه کے دوران میں باپ ؛ غالب رہا ۔ [قَصَى کو بڑا اقتدار حاصل ہوا ۔ اِس کی بیٹا یہ دعا کرتے تھے : رَبُّنا تَبَعَبُلُ منَّا إِلَیكَ آنْتَ ؛ اولاد بیہت بھلی بھولی اور وہ قوم كا بہت بڑا سرهلو السَّمِيمُ الْعَلِيمُ (و [البقرة]: ١٠٥)، يعني المه همارك أنسليم كيا كيا] من بدر بنار بناري بالمناف بالسيم

كيا . وهان دارالندوه (پارليمنٹ) اور رفاده (ٹيكس) كے ليے آيا كرس - اس كے بعد راستے كے عرب قبائل سے اینر بچوں ہیں بانٹ دی ۔ کسی کو کعیے اور اس کی کے وقت وہاں دس سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی مے (تفصیل کے لیے دیکھیے محمد حمید اللہ: "شہری مملکت مکه"، در ماهنامه <del>معارف</del> ، اعظم گزه ، جنوری فروری ۱۹۳۷ء) ۔ [قصی کے چار بیٹے تھے، جن میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت و شرف گزرے ناموری اور شهرت میں سب پر سبقت ار گئر.

ہاشمکا اصلی نام عمرو تھا۔ وہ بڑے دولت مند رئیس هونے کے ساتھ جود و سخاوت اور مروت و احسان میں بھی ہر مثال تھر ۔ ھاشم کہلانے کی وجہ یہ ھوئی که ان کے عہد میں مگه مکرمه میں سخت قحط پڑگیا۔ زیارت و حج عام هو گئے اور مکی زبان ہیں ملک کے وہ فلسطین جا کر آئے کی ہوریاں بڑی تعداد میں اونٹوں ہر لاد کر لائے۔ بہت سے اوائ ذابع کر کے ہے کہ ان فریشی کاروانوں اور سالانہ سیلوں نے ، جن بهگو کر تمام اهل شہر کو کھانا کھلاتے رہے۔ یه سلسله ایک مدت تک جاری رها اور اسی وجه سے مخاوت اور فیاضی سے هاشم کا نام چار دانگ عرب میں مع ان کی دوسرے مالک کے درباروں میں بھی رسائی چیدا ھوے۔ [البلاذری (انساب الاشراف، ۱: ۱۹۰۰) وغیرہ بجائمة تهن المجالية الهول في القراياً ٢٠٩٦ مين كرت هين، ليكن ابن سعد اور ابن خلدون وغيره في لكها والمسلمان كا سفركيا اور مقامي (بوزنطي) افسرون سراجازت العد كه حبدالمطاب ابنے باپ هاشم كي وفات سے بہلے

قصی نے مکر میں ایک شہری مملکت کا آغاز احاصل کی که مکی کاروان روسی علاقے میں تجارت کے نثر ادارمے قائم کیر ، لیکن اپنی وفات پر حکومت ، بھی عبور و مرور کے لیے معاوضه دے کر معاهدے کے ۔ پور مکے سے ایک ہڑا قافلہ فلسطین گیا ۔ راستر چاہی کی رکھوالی دی ، کسی کو فوج کی قیادت ، میں ہاشم نے مدینے میں [بنو نجار کی] سلمی [بنت عمرو کسی کو ٹیکس کا آمد و خرچ ۔ بعد کی نسلوں میں بن زید النجاریة] سے شادی کی، مگر آگے گئے تو غزہ انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم هوئی - آغاز اسلام پهنجنر پر اجانک وفات پائی اور وهیں مداون هوے -ھاشم کی وفات پر ان کے بڑے بھائی مطلب نے بمن کا، دوسرے بھائی عبد شمس نے حبشه کا اور تیسرمے بھائی نوفل نے عراق کا سفر کر کے وہاں کے حکمرانوں سے بھی اپنر تجارتی کاروانوں کے آنے جانے ی اجازتین حاصل کین اور اس طرح مکه مکرمه هيں] - عبد مناف كے بھى چار بيٹے تھے، جن ميں هاشم ، بين الممالک تجارت كا مركز بن گيا (تفصيل كے ليے دیکھبر ارمغان ماسینوں (Massignon) اور اس کا ملخص ترجمه البلاغ، كراچي، جون ٩٩٨ ١٤، بمنوان "ايلاف: جاهلیت میں عربوں کے معاشی و سفارتی تعلقات")؛ [نبز رک به ابلاف] ۔ اس سے وهال کی عبادت گاه کعبه کی چاروں اطراف میں زیادہ سمجھی جانے اگل۔ کہا جاسکتا شوربا قیار کیا اور روٹیاں یکا کر اس شورہے میں بھگو ، میں قرنش کو سرمایه دارانه تجارت، نیز قافاوں کی حفاظت کے لیے بدرقوں (خفارہ) کے انتظام کے سلسلر عرب ایسے کھائے کو هشیم اور ثرید کہتے هیں - ، میں بہت اهم حیثیت حاصل تھی ، جزیرہ نماے عرب میں ایک معاشی وفاق (فیدریشن) پیدا کر دیا (اور ان کا نام هاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مکه مکرمه اس کا مرکز بنا)، جس نے سیاسی مرکزیت مهيان نوازي ميں بھي بڑھ چڑھ كر حصه ليتے تھے - اس كا راسته كھولا جو كه اسلام كا كارنامه بننے والا تھا. ھاشم کی وفات (ہے ہمء) کے چند ماہ بعد ان کی مشهور دو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاهت کی وجه بیوی سلمی کے هاں مدینهٔ منوره میں شیبه (عبدالمطلب) قصیت قریق کے تجاری قافلے بیرونی ممالک میں آنے ماشم کی وفات عبدالمطلب کی پیدائش سے پہلے بیان

پیدا هو چکے تھے (طبقات، ۱: ۹ یا: ۹ یروت ، ۱۹۹۰؛ کامیابی حاصل هوئی ، حبشیوں کو نکال باہر کیا ابن خلدون : تاریخ، اردو ترجمه از شیخ عنایت الله، کیا اور سیف بن ذی یزن [رک بآن] آزاد یمن کا ١ : ٢٤٦)- بچے كے سر ميں كچھ بال سفيد تھے ، اس ؛ بادشاہ بن كيا تو اس پر مباركباد دينے كے ليے مكے سے لیے اس کا نام شیبه (بوڑھا) رکھا گیا۔ تقریباً سات برس اجو وقد گیا اس کی طرف سے اظہار مطلب کا کام جناب ی عمر تک عبدالمطلب اپنی والدہ کے پاس اپنے ننھیال عبدالمطلب نے اعجام دیا تھا (ابن حبیب: المندق، ص مين رهے - بھر ان کے چچا مُطَّلب انھين مکه مکرمه . ٥٠٠ ابن عبد ربه: العقد الفريد، ١ : ١١١ ؛ الإغاني اپنے پاس لے آئے۔ یاد رھے که هاشم کی وفات کے بعد : ۲۱ : ۵۵ ببعد) ۔ عبدالمطلب کو شاهی تعفوں میں رفاده و سقایة ، یعنی حُجَّاج کی مهمان توازی اور پانی اخضاب بھی ملا ، جس سے اهل مکه تاواقف تھے پلانے کی خدمت ، مطّلب کے سپرد هوئی تھی۔ مطّلب (البلاڈری: آنسآب، ۱۹۵۰-۹۹). بھی اپنے بھائی ہاشم کی طرح اپنے فرائض نہایت

سر برآورده هونے کا پتا اس سے چلتا ہے کہ جب ابرهه (محمود شکری الآلوسی : بلوغ الارب ، ، ، ۱۳ کا کا ا قدرتن حوادث کا شکار جو کر اور کثیر جانی نقصان کے ساتھ بھاکا اور پھر جلای ھی یمن میں مر بھی

[آنحضرت صلى الله عليه و آله و سلم كے خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے ۔ بتول ابن خلدون، ا دادا عبدالمطلب اپنے اسلاف کی طرح بڑی خوابیوں مُطَّلِب بڑی عزت و فضیلت کے مالک تھے اور ان کی ایک تھے۔ وہ جود و مخا اور فیاضی میں سارے سخاوت کی وجه سے قریش انھیں الفضل، یعنی پیکر فضیات . عرب میں مشہور تھے۔ بیت اللہ کے زائرین کی خدمت کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے، ہے کسوں اورمظلو، وں مُطَّاب كي وفات كے بعد بنو هاشم كے معاملات كي فرياد رسى اور اعانت ميں كبھي مستى نه كرتے کو عبدالمطلب نے سنبھالا اور رفادہ و سقایة کی خدمت ، اور انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی خوراک بطریق احسن الجام دینے لگے۔ انھوں نے یمن اور حبشہ کے مسیا کرنے کا اهتمام کیا کرتے تھے۔ اخلیق فاضله درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی] ۔ اور محاسن عالیہ کے پیکر تھے اور اخلاق رذیلہ اور ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا ، پست خیالات سے خود بھی همیشه بچتے اور اپنی اولاد (البلاذري: انساب الاشراف، ١: ٣٥-٥٥) - بات يه هوئي الكو بهي ان سے بچنے كي تاقبن كيا كرتے تھے ـ ان كي ایک دن خواب میں اشارہ پایا کہ فلاں جگہ کھودکر ' دینداری اور پرهیزگاری بھی قابلذکر ہے۔ آخری عمر صدیوں سے غالب شدہ چاہ زمزم برآمد کربی ۔ اس کے میں بت پرستی اور شرک کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ الدرسے دفینہ بھی ملا جو کعبے کے پرانے چڑھاووں پر است ابراھیمی اختیار کرکے پکے موحد بن گئے تھے۔ سشتال تها (ابن هشام ، ص ۹۹ ببعد) \_ چاه زمزم کی . شراب نوشی ، زناکاری ، ظلم و سرکشی اور برهنه ملکیت سے مقایة الحاج کے عہدے کی اہمیت ہڑھی ، ہو کر طواف کعبد کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اور ان کی وجاهت میں اضافه بھی هوا۔ عبدالمطلب ، مزید برآن وه مستجاب الدعوات بھی تھے ، ان اور مکی رؤسا اہرہه حبشی (اصحاب الفیل) کے مکے پر ، اوصاف و کمالات کی بنا پر لوگ انھیں الفیاض اور حملے خلاف کچھ نه کر سکے، لیکن عبدالمطلب کے اشیبة الحمد کے معزز القاب سے یاد کیا کرتے تھے۔ عبدالعطلب کو زمزم کی ملکیت کے اپنے بوری

دشواریان پیش آئی، (مگر اهل شهر امن چستد - تهر كيا اور قومي آزادي كي كوشش مين يمن كو في الجمله | اور اس قبول كرليا. كه كسي غيرجالبنداو علكم على قيضة

الكر عدا ع مجهے دس بيٹے ديے اور وہ بلوغ كو پہنچے | الغيداق (مصعب) (انساب الاشراف، ١:١٠؛ طبقات، تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں لے جا کر اللہ کے : ١ : ٩٣). حشبور میں قربان کر دونگا (ابن هشام؛ ص ۱ : ۱ ۲۰ بهد؛ البلاذري: أنساب، ١: ٩٤) - جب دسوين بيثي بھی بلوغ کو پہنچ گئے او جناب عبدالمطلب نے منت یادی اور قرعه ڈال کر قربائی کے بیٹے کا انتخاب کیا۔ : سوئے کے دو ہرن اور چند تاواربی نکالیں۔ ہرلوں قرعه آلمعضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے باپ جناب عبدالله کے نام نکلا۔ عبدالمطلب کاعزم دیکھ کر وشته داروں اور دوستوں نے مداخلت کی اور انھیں اس بات پر آماده کیا که کسی کاهنه یا عرافه سے حل معلوم كياجائے؛ چنانچه (بروايتالسهبلي) قطبه يا سجاح نامي کاهنه مصملنے بثرب (مدینه) گئے۔ اس زمانے میں وہ خیبر میں تھی ۔ وہاں پہنچے تو اس نے قصه سن کر مشورہ نیا کہ بیٹے اور رواجی خون بہا کے مابین قرعہ ڈالو و آلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ اور آپ<sup>م</sup> کی اور خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ تا آنکه قرعه خون بها پر نکام- آخر دس کی جگه سو اونٹوں پر قرعه بیٹے کی بجائے خون بہا پر نکلا۔ جناب عبدالمطاب نے احتیاطاً تین بار قرعے کی تکرار کرکے الطميتان كر لياكه واقعى وه الله كو منظور ہے .

[جناب عبدالمطلب كثيرالاولاد تهي - ان كي حسب ذیل چھے ہیویاں تہیں، جن کے بطون سے بارہ اور بقول صلى الله عايه و آله وسلم كي دادي فاطعه بنت عمرو ين عاثيد بن عمران بن مخزوم ؛ اولاد : عبدالله ، زبير ، ابوطالب (عيد مناف) ، عبدالكعبه، ام حكيم البيضاء ، ر بالكه بره، اسيده اروى؛ (م) بنو عامر بن صعصعه كي عِينه بيت جنيدب بن حجير الولاد ؛ الحارث؛ (م) هالة بنجد وهيب بن عيد مناف بن زهره بن كلاب؛ اولاد : منفرت بمنزوه أو مطرب معلم الما المتوم، حجل؛ (م) لُتيله وي مناب بن كليب إولاد : عياس ف خوار، قَمْم ا (ه) العرب المرا الولوب (جيهرة الساب العرب، كلاب بن مره بر مل جائے عين .

کراآئیں) \_ اس پریشانی کے زمانے میں منت مانی که ص ۱۵) ؛ (۹) معنعة بنت عمرو بن مالک؛ اولاد :

عبدالمطلب فے خاصی طویل عمر پائی ۔ ان کا ایک شاندار کارنامه یه بهی هے که انهوں نے زمزم کا چشمه دوباره کهود کر جاری کیا ۔ اس میں سے سے کعبے کی زبنت کے لیے سونے کا پترا تیار کیا اور تلواروں سے کعبے کے لیے لوہ کا دروازہ بنایا ۔ کعبر کی زیبائش کے سلسامے میں سونا استعمال کرنے کے شرف کی اولیت جناب عبدالمطلب کو حاصل ہوئی ۔ عبدالمطلب هي نے زمزم کے ساتھ ایک حوض بنایا تاکه لوگ اس سے پانی ہی سکیں.

عبدالمطلب کے بیٹے اور آلحضرت صلی اللہ علیہ پهوپهي ام حکيم البيضاء جڙوال (توأم) پيدا هو ہے تھے۔ جناب عبداللہ اپنے باپ کے بڑے لاڈلے اور محبوب بیٹے تھے۔ وہ حسن سیرت اور حسن صورت کا ہڑا حسین امتزاج تھے ۔ ان کے اخلاق حمیدہ، اوصاف جمیله اور پاکبازی کا شهره تها ـ الهاره سال (اور بعض نے پچیس سال یا کم و بیش بھی لکھے میں) کی عمر میں عبدالمطاب نے بنو زُھرہ کی نیک اور پاکباز ابن سعد تیره بیشے اور چه بیٹیال پیدا هو ئیں: (١) نبی کریم اخاتون حضرت آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مُرّة سے جناب عبدالله کا نکاح کر دیا۔ أ يمان يه بات بهي قابل ذكر هے كه حضرت آمنه كے دادا عبد مناف اور عبدالمطلب کے دادا عبد مناف دونوں الگ الگ شخصيتيں هيں ۔ اول الذكر عبد مناف بن زهره هين اور ثاني الذكر عبد مناف بن قصى هين ـ قصى اور ژهره دونون بهائی اور کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب کے بیٹے ۔ میں اور آنجضرت ملى الله عليه و آله وسلم كے ددهيال اور ننهيال دواوں

11

كا نام فاطمه بنت عمرو بن عائذ أور ناني كا بَرُّه بنت عبد العزى بن عثمان تھا ۔ آپ کے نانا وهب بن عبد مناف کی والدہ کا نام ہند بنت ابی قیلہ (وجز) وجاهت، عفت و عصمت اور پاکبازی میں ہے مثال تھیں اس وقت اپنی قوم میں سیدة النساء تھیں اور بقول الطبرى (تاريخ، ۲: ۱۵، وهي يومئذ افضل امراة کی سب سے زیادہ فضیات مآب اور محترم خاتون تھیں۔ ددهیال اور لنهیال دواوں کے اعتبار سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آاہ وسلّم عرب کے بہترین قبیلے اور ا بہترین قوم میں سے تھے .

جناب غبدالله کی علالت اور مدینے میں رک جائے کے محیح قرار دیا ہے . ، یہ سے متران کے معین کے محیح قرار دیا ہے . ، مدینے میں رک جائے کے بارے میں اطلاع دی۔ عبدالمطلب نے اپنے بڑے أب ، آپ كي ولادت سے ببيلے ايكيد لور بلعب والقيد

آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کی دادی ایشے حارث کو جناب عبدالله کے پاس مدینے بھیجا۔ حارث ہڑی تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا مدیئے پہنچا الو بنو عدی بن النجار نے اسے جناب عبداللہ کی علالت کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ وفات پا چکر بن غالب تها (انساب الاشراف ، ۱:۱۹) - آپ میں اور یه که انهیں دارالنابغه میں دفن کیا جا چکا کے زائا وھب بنو زھرہ کے نامور اور معزز سردار ہے ۔ حارث نے واپس مکے آکر اپنے باپ کو تھے۔ آنعضرت ملی اللہ علیہ و آله وسلم کی واللہ حالات سے آگاہ کیا۔ پردیس میں جوان بیٹے کی موت ماجده سیده آمنه طهارت نفس، شرافت نسب، عزت و فعیدالمطلب کو معزون و مغموم کر دیا۔ جوان عبدالله کی وفات سے سارا خاندان راج و ملال اور غم و اور اپنی قوم میں سیدة النساء کے لقب سے مشہور اندوہ کا شکار ہو گیا۔ حسن صورت اور جسن سیرت کا تھیں۔ بقول این کثیر (السیرة النبویة ، ۱ : ۱۵۱)، : مجسمه، جس سے شادی کرنے کے لیے مکے کی کئی وَ هِي يومَنْذُ سِيدةً نساء قومها، يعني حضرت آمنه خواتين بي قرار تهين، دنيا سے اچانک عالم شباب ميں رخصت هوگیا۔ سیده آمنه پر یه اندوهناک اور دلیغراش خبر سن کرکیا گزری هوگی ، جن کا رفیق زندگی شادی من قریش، یعنی حضرت آمنه اپنے زمانے میں قریش : کےچند ماہ بعد هی انھیں همیشه کے لیے عمودہ اور افسودہ چهوژ کیا ؛ مکر سیده آمنه صبر و رضا اور همت و استقامت کا پیکر تھیں۔ اللہ تعالی نے انھیں خاتم النبین سيدالمرساين، رحمة للمادين كي امومت كا شرف بخشنا تها - راضی برضامے اللہی ہوکر وہ صبر و شکر کی مثال نکاح کے بعد جناب عبداللہ قریش کے دستور بن گئیں۔ جناب عبداللہ کی وفات آنحضرت صلی اللہ کے مطابق چند روز اپنے سسرال میں رھنے کے بعد علیه و آام وسلم کی پیدائش سے تقریباً سات ماہ قبل اپنی زوجه سیده آمنه کو لے کر اپنے گھر چلے آئے. ﴿ هوئی - وفات کے وقت جناب عبداللہ کی عمر اٹھارہ شادی کے کچھ عرصه بعد جناب عبداللہ برس تھی، مگر الواقدی نے پچیس سال لیکھی ہے تجارت کے سلسلے میں قریش کے ایک قافلے کے ساتھ (طبقات، ۱: ۹۹؛ ابن الجوزی: الوقاء، ۱: ۹۸)-ملک شام میں گئے اور غزہ سے واپس گھر آرہے تھے کتب سیرت میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جو که راستے میں بیمار هو گئے ـ راستے میں یثرب (مدینه جناب عبدالله کی وفات آنجمبرت صلی الله علیه و آله وسلم منورہ) پڑتا تھا اور وہاں ان کے والد عبدالمطلب کے اکی ولادت کے بعد (ہاختلاف مدت) بیان کرتی ہیں رشتے دار (اخوال) بنو عدی بن النجار رهتے تھے ۔ ا (دیکھیےالبلاذوی: انساب الاشراف، ، : ۱۹ الطبیعی، حضرت عبدالله بحالت بيماري ان كے هاں ٹهير گئے - ١ : ٩٨) - ابن سعد نے طبقات (١٠٠٠) على مختلف قافلے والوں نے مکه مکرمه پہنچ کر عبدالمطلب کو اروایات ذکر کرنے کے بعد وفات قبل از ولادت میکو

پیش آیا اور وہ تھا اصحاب الفیل [رک بان] کا مکه کی ولادت کے سلسلے میں اور تاریخیں بھی مذکور سکرمہ پر حملہ۔ یمن کے حبشی حاکم ابرہہ نے ہیں۔ شبلی تعمانی نے سیرت النبی (۱:۱۱) میں المعضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي ولادت سے اسمر كے مشهور هيئت دان محمود پاشا فاكي كي پچاس پچین دن پہلے ماہ محرم میں ہاتھیوں کے ساتھ تحقیقات کے پیش نظر ہ ربیع الاول/. ۳ اپریل ۵۵۱ تقويمي سال شمار هوتا رها .

محمد صلى الله عليه و آله وسلم كي ولادت با سعادت موسم بہار میں دو شنبه کے دن ۱۲ ربیع الاول سنه ، عام الفیل/۱۱ ع کو مکه مکرمه میں هوئی ـ تاریخ انسالیت میں یه دن سب سے زیادہ با برکت، سعید اور درخشال و تابنده تها ۔ آپ کی ولادت کے سلسلم يه بات قطعي اوريقيني هے كه ربيع الاول كا سهينه اور دو شنبه كا دن تها اور وقت بعد از صبح صادق و قبل از طلوع آفتاب دو شنبه کا دن آنعضرت صلی الله عليه و آله وسلم كي مبارك زندگي مين بؤي اهميت كا حامل هے . حضرت ابن عباس و قرماتے هيں كه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم دو شنبه كو پيدا هوے: دو شنبه کے دن آپ م کو نبوت سے سرفراز کیا گیا! دو شنبه کو مکے سے مدینے کو هجرت کے لیے نکلے اور دو شنبه کو آپ مدینے میں (شاید قباء مراد ه جو مضافات مدينه مين هے) تشريف فرما هونے ! دو شنبه کے دن آپ نے اس دار فانی کو غیر باد کہا الور دو شنبه كے دن هي آپم نے حجراسود كو (٣٥ برس كى همر مين) بيت الله مين نصب فرمايا تها (ابن كثير: السيرة النبوية، ١ : ١٩٨) .. ايك روايت مين دو شنبه ا كر عا و الله الأول كا بهي ذكر هـ اور ساته عي مسراج نبوی کا دن بھی دو عنبه بتایا گیا ہے۔ (کتاب بَعْلُورِهِ وَ وَ وَهِ فَ) \_ جسمور ك نزديك ولادت مبارك کی تاریخ عمری حساب سے ۱۲ ربیع الاول ہے، مگر عليه مين المعضوت على الله عليه و آله وسلم ابن ابي العاص كي والله فاطمه بنت عبدالله، وه بيان كرتي

بلدالحرام پر حمله کیا تھا۔ عربوں کے هاں اس سال کو ترجیح دی ہے ۔ قاضی محمد سلیمان سلمان کو عام الفیل کہتے میں اور ایک عرصے تک یہی منصور پوری نے اپنی کتاب رحمة للعلمین (۱: ۱ مر) میں آپ کی پیدائش و رئیم الاول عام الفیل / ۲۲ اپریل ولادت نبوی: همارمے رسول مقبول حضرت ۱۵۵۱ یکم جیٹھ ۹۳۸ یکرمی قرار دی ہے۔ اس وقت شاہ ایران نوشیروان کے جلوس تخت کا چالیسواں سال تھا اور اسکندر ذوالقرنین کی تقویم کی رو سے سنه ۸۸۴ تھا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق عیسوی تاریخ ے ۱ جون ۹ م د ، (دیکھیے ش ا م کراچی Muhammad Rasulullah من ۱۹۵۹ وهی مصنف ، در Journal of Pak. Historical Society ۱۹۹۸ کراچی ، ۱۹: ۱۹: ۱۹ تا ۲۱۹) ، نیز . ۵۵ (وهي منصف : Le Prophete de l'Islam ؛ پيرس و دور ع) قرار باتي هے].

تاریخ بڑے لوگوں، خاص کر انبیاء کی ولادت کے وقت عام طور پر عجیب و غربب واقعات کے پیش آنے کا بھی ذکر کرتی ہے۔ پیغمیر اسلام صلی اللہ علیه و آله وسلم کی ولادت سارک سے پہلے بھی اسی قسم کی روایات ملتی هیں۔ [آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے آپ کی والده ماجده سيده آمنه في عجيب و غريب خواب دیکھر، جنسے آپ کی عظمت و جلالت ہر روشی پڑتی ہے۔ جب آپ شکم مادر میں تھے تو سیدہ آمنہ نے ایک نور دیکھا جو شام کے محلات کو روشن کر رہا تھا۔ یہی نور آپ کی ولادت کے وقت انھوں نے فی الواقع ربچشم خود ملاحظه كيا ـ علاوه ازين جو خواتين آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي ولادت با سعادت کے وقت سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھیں، مثلاً عثمان

ھیں کہ اس مبارک ساعت میں تمام گھر نور سے بھر اکسری ایران کو خواب میں تنبید کی گئی کہ اپنی (ابن کثیر: السیرة النبوبة، ۱: ۲۰۰، ۲۰۰، ابن تقریباً نصف صدی کی سیلت دی گئی - جب وه درست الجوزى: الوقاء باحوال المصطفى، ١: ٩٥، ٩٥) - . نه هوے تو چشم زدن ميں دونوں سلطنتيں اور دونوں حافظ ابن حجر العسقلاني (فتح الباري، ٢: ٢٠٨) نے دين گويا ناپيد كر ديے گئے. یہ روایت بھی لقل کی ہے <sup>ک</sup>لہ آپ<sup>م</sup> کی ولاد<del>ت کے</del> وقت ایوان کسری کے چودہ کنگرے گر پڑے، آتش کدمے خدا کو نه ماننے والوں کے بھی، خدا کی خدائی میں بجهگئے اور بحیرہ ساوہ (طبربه) خشک ہوگیا (نیزدیکھیر ابن هشام: سيرة: ابن الجوزى: الوفاء، ١٠ ١٠ ] أنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کی ولادت کے بارے سی آیات و نشانات اور یهود یثرب کی پیش گوئیوں، نبز راہبوں اور عیسائی مذہبی راہنماؤں کے اقوال و افکار کے لیے دیکھیے ابن کثیر: السیرة النبویة، ۱: ۲۱۱ ٦ ( ۲ - ١ )] .

میں ایک زلزلہ آیا جس میں قصر شاھی کے کنگرے گر گئے ، پاے تخت میں صدیوں سے جلتا ہوا ایک حد تک اس کا ازاله ہوگیا۔ جناب عبدالمطلب آتشکدہ بجھ گیا ، ایک جھیل سوکھ گئی ، ایک کے دوسرے بیٹوںکو بھی بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے صحرا میں ایک ندی پیدا هو گئی، وغیرہ (ابن هشام)۔ ﴿ چچا ابولہب [زک بان] کی لونڈی تُویبہ نے جنب آپ ا آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے ولادت کے ای ولادت کی خوش خبری اپنے سالک کو سنائی سلسلے میں سب سے زیادہ نمایاں وہ طویل روایت ہے جو اور ابولہب نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ الزرقاني نے نقل كى ھے (ديكھيے شرح المواهب، ج ١). عبدالمطلب خوشى خوشى ہوتے كو ديكھتے كے

گیا - اسی طرح حضرت عبدالرحمٰن رض بن عوف کی والله | اصلاح کر لو - ان کے لیے یه خواب له صرف ان کے الشُّنَّاء كمتى هيں كه ميں نے حضور عليه الصلوة ظالمانه طرز حكومت كے اختتام كى دھمكى تھى ، بلكه والسلام کی ولادت کے وقت بطور دایہ (قابلة) خدمات ان کے (عیسائی اور مجوسی) دینوں میں اس وقت انجام دیں اور کسی کو یہ کہتے سنا کہ آپ سے ؛ انسانی عناصر نے جو روز افزوں دخل پا لیا تھا اس پر ایسا نور روشن ہوا جس سے روم کے محلات نظر آئے یہ خدا کی ناراضی کا اعلان بھی تھا۔ ان "ہڑوں" کو

بت اوندھے کرے۔ یہ سارے ھی بت تھے۔۔ غیروں کو شریک کرنے والوں کے بھی اور خدامے کائنات کو ایک خانوادے کے افراد سے مختص کرنے والوں کے بھی ۔ عہد نبوی اور خلافت راشدہ می ا میں نہیں، آج بھی سارے ادیان اسلام ھی کو اپنا واحد اور سب سے بڑا حریف سمجھتے ہیں ۔۔ چاہے شيوعيت هو يا نصرانيت يا يهوديت.

[جب آنعضرت ملَّى الله عليه و آله وسلَّم كي

اس کے علاوہ مندرجه ذیل اهم واقعات رونما ولادت کی اطلاع آپ کے معمر دادا جناب عبدالمطلب ھوئے: (۱) کسریٰی نے ھولناک خواب دیکھا جس : کو دیگئی تو وہ بہت خوش ھوے ، کیولکہ آپ<sup>م</sup> ان میں اس کی حکومت کی بربادی اور اسلامی فتوح کی اے مرحوم بیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے۔ پیشین گوئی تھی ؛ سزید ہرآن اسی زمانے میں ایران ; اپنے نوجوان بیٹے کی اچانک وفات سے ، ضعیف العمز باپ کو جو شدید صدمه هوا تها، آپ کی ولادت سے عالم مثال کے ان مظاهر یا مکاشفات میں واقعات اسے گھر آئے۔ آپ کو گود میں اٹھا کر یہن و كا مطالعه كرنے والے كے ليے كافي غذا ہے فكر ہے۔ دنيا اوركت كے ليے خانة كعبه ميں لائے اور آپ كے ليے کے دو بڑے عالک کے سربراموں، یعنی قیصر روم اور اللہ تعالیٰ سے دعائیے سالگیں۔ بھر اللہ تعالیٰ علاقات

. هو في آن من والله ماجده كے باس واپس لي عبدالمطلب نے ساتویں دن اپنے لاڑارے ہوتے كا عقیقه · (97190:1 1/4

، معمزه رَمُ أور هضرت أبو سلمه رَمُ ٱلحضرت صلَّى الله ﴿ عَيُونَ الْآتُرَ، وبِي سِ).

یللہ آمنہ نے انھیں ان غوابوں سے بھی آگاہ | کیا اور ختنہ کرایا (آپ کے مختون پیدا ھونے کی جو سيّهم نے حضور عليه الصّلوة والسّلام كى أ روايات بهى منتول هيں) \_ اس موقع پر جانور ذبح سے پہلے دیکھے تھے (ابن کثیر: السیرة کر کے قریش کو کھائے کی دعوت بھی دی۔ و : ٢ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ابن الجوزى : الوفاء بأحوال أكهائ ك بعد قريش نے پوچھا: اے عبدالمطلب ! ا آپ نے اپنے جس بیٹر کے لیے مداری ضیافت کی ہے دستور کے مطابق سب سے پہلے آپ کی والدہ اس کا نام کیا رکھا ہے ؟ انھوں نے بتایا کہ میں نے یده آمنه نے آپ م کو تقریباً سات روز تک دودہ اس کا نام محمد م رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آسمان س کے بعد چند روز تک ثویبہ (مولاۃ ابی لهب) میں اللہ اور زمین میں اس کی مخاوق آپ کی تعریف ا کو دودہ پلایا اور یہ واقعہ حلیمہ سعدیہ : کرے ۔ اہل لغت کہتر ہیں کہ سخندم کا مفہوم ہے ن] کی سپردگ سے پہلے کا ہے۔ اس وقت ثویبہ ' تمام صفات خیر اور اوصاف حدیدہ کا جامع ۔ یہ بھی ، میں ان کا بیٹا مسروح تھا۔ اس سے قبل وہ روایات میں کہ آپ کا اسم گرامی محمد المامی ہے ، ، حمزه رض بن عبدالمطلب [رک بان] کو بھی دودھ أنيز آپ کی والدہ ماجدہ نے خالق حقیقی کی طرف سے ى تهيى - بهر أبو سلمه عبدالله بن عبدالاسد : اشاره با كر آب كا نام احمد ركها (ابن سعد: طبقات، مي كو يهي دوده پلايا تها - اس طوح مسروح ، ١:٣٠٠ ؛ ابن كثير : السيرة النبوية، ١:٠٠٠ ، ١٠٠٠ ؛

آله و سلم کے وضاعی بھائی ٹھیرے۔ تیام مکه آنحضرت صلّی اللہ علیه و آلهِ وسلّم کے اسما ہے ران میں ، جب کبھی وہ آپ سے ملنے آتیں تو ؛ گرامی سعمت اور احمد م کا مادہ حمد ہے اور حمد کا ور حضرت عدیجه دونوں ان کی بڑی عزت و : مفہوم یه ہے که کسی کے اعلاق حسنه ، اوصاف . كرت تهي (الوقاء باحوال المصطفى ١٠٠١) - احميده، كمالات جميله اور فضائل ومعاس كو معبت، ، کے بعد بھی آپ اپنی اس رضاعی ماں کےبارے اِ عقیدت اور عظمت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اسم پاک جو مكّے ميں رهائش پذير تهيں ، اكثر دريافت ! محدّ مصدر تحديد (باب تفعيل) سے مشتق هے اور اس یہ رہتے تھے اور تحفے تحالف بھی بھیجتر رہتے تھر، ؛ باب کی خصوصیت سالغہ اور تکرار ہے۔ لفظ محبّد لک کہ عد میں خبیر سے واپسی ہو آپ می کو اسی مصدر سے اسم مفعول ہے اور اس سے مقصود وہ ، وقات كى خبر ملى - آن كا بيثا مسروح الني والده | ذات بابركات هـ جس كے حقيقي كمالات ، ذاتي صفات پہلے می وفات یا چکا تھا (البلاذری: انساب، اور اصلی محامد کو عقیدت و عبت کے ساتھ بکثرت مه، ٩٩، السيرة النبوية، ١:٩٧٠ ؛ الروض الانف، اور بار بان كيا جائ ـ لفظ محمد مين يه مفهوم . 1) - ثويبه كے اسلام لائے كے بارے ميں ابھى شامل ہے كه وہ ذات ستودہ صفات جس ميں وقيونها وابام فهبيء حافظ ابن حجر عسقلاني اور أخصال محدوده اور اوصاف حديده بدرجة كمال اور السيوطي كا ميلان ان كے اسلام لائے كى طرف ھے ، ايكترت موجود هوں ـ اسى طرح احمد اسم تفضيل كا خِ مُكُلِّتُ البِياهِ بِينِي عَلَيْ مِعْ اللَّهِ عَرِيون، بالخصوص صيفه هـ بعض اهل علم كے تزديك يه اسم فاعل كے المنظم المعلم ال

مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالٰی کی حمد و ستائش کرنے والا اور مفعول کی صورت میں سب سے زياده تعريف كيا كيا اور سراها كيا (الروض الانف، ; +)، يعنى اور جو ايمان لائے اور ليك عمل كوتے رہے ١٠٠١؛ فتح البارى، ٢٠٠٠؛ لسان العرب اور تَاجَ العَرُوسَ، بَدْيِلِ ماده) \_ رسول الله صلَّى الله عليه و آله وسلّم سے پہلے زمانة جاهلیت میں صرف چند اشخاص ایسے ملتے ہیں جن کا نام محمد تھا۔ اسان العرب اور تاج العروس میں سات آدمیوں کے نام ضبط کیے گئے میں اور بعض نے زیادہ بھی نقل کیر ھیں۔ ان لوگوں کے والدین نے اھل کتاب سے یه سن كر كه جزيرة العرب مين ايك نبي ظاهر هون الاكه كسى قسم كيشك وشبهه كي كنجائش باقى نه ره. والا هے جس کا نام محمد هوگا ، اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے یہ نام رکھ لیا ؛ البتہ کسی نے احمد نام نہیں رکھا۔ مشیت الہی دیکھیے که محمد نام کے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی نبوّت و رسالت کا دعوی نہیں کیا (فتح الباری ، ے: م.م ، ۵ .م) ـ آنحضرت صلَّى الله عليه و آلهِ وسلَّم كا اسم كرامي احمد فرآن مجید میں صرف ایک سرتبه مذکور مے اور وہ بھی حضرت عیسی علیه السّلام کی پیشکوئی کے طور پر: وَ مُبَشِّرًا ﴾ بِرَسُولِ يَـَاتَىٰ مَنْ أَبَعْدى أَسْمُهُ ٱحْمَـدُ (٩٠ [الصف]: ١-)، يعنى مين (عيسى) اس بيغمبر كي بشارت سناتا ہوں جو میرہے بعد آئےگا اور جس کا نام احدد هوگا ۔ آپ کا اسم گرامی محمد جار مرتبه قرآن مجید میں آیا ہے اور در مرتبه آپ کے منصب رسالت کے سیاق و سباق میں: (۱) و ما محمد الا رسول ج (س [آل عمران] : سرم ١)، يعنى محمد صلّى الله عليه و آله و سلَّم تو الله کے رسول ہیں: (ج) مَا کَانَ مُحَمَّدُ آبَاً آحَـد سَنْ رَّجَالكُمْ وَ لٰكَنْ رَّسُولَ الله وَ خَالَمَ السَّبِيِّينَ (٣٣ [الاحزاب]: ٨٨)، يعنى معمد صلّى الله عليه و اله وسلم) تمهارے مردوں میں سے کسی کےوالد نہیں ھیں، بلکه اللہ کے رسول اور انبیا اور ک نبوت) کی ممہر یعنی اورایات تقلیکی هیں اور یه بھی کہا ہےکہ معاتلہ طویاؤں

میں۔ اسم فاعل کی صورت میں اس کا مفہوم یہ ہےکہ اس کو ختم کر دینے والے هیں ؛ (۳) وَالدُّینَ اَمْنُواْ وَ ا عَملُوا الصَّلَحَت وَ أُمَّنُوا بِمَا لُزَّلَ عَلَىٰ مُتَعَّمَد وَّ هُوَالْعَقُّ مِنْ رَبِهِم لا كُفْرَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَأَصْلِحَ بَالَّهُمْ (ريم [محمد]: اور جو (کتاب) محمد م پر نازل هوئی اسے مالتے رہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی؛ (م) مُحَمَّدُ رَسُولُ الله (٨٦ [الفتح] : ٢٩)، يعنى محمد الله كے رسول ہیں۔ ان چاروں آیات میں اللہ تعالٰی نے آلحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کا نام لے کر آپ کی رسالت و نبوت کے منصب کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے اسی مناسبت کی بنا پر آپ نے اور آپ کی ا است نے دنیا کی تمام توموں اور امتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کی اور قیامت تک کرتی رہے گی: هرکام کے آغاز و اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کا حکم دیا گیا اور است کا هر فرد یه فریضه الجام دے رہا ہے ۔ بالکل اسی طرح آلحضرت صلّی اللہ علیہ و آلِه وسلَّم کے محامد و محاسن اور خصال محمودہ ، اوصاف حميده اور قضائل وكمالات كا بيان اور ذكر جس کثرت سے کیا گیا ہے اور ابد تک کیا جاتا رهے کا اس کی مثال بھی دنیا میں نمیں مل سکتی .

امام ابن قيم فض لكها ه كه الحضوت صلّى الله علیه و آلهِ وسلّم کے ختنے کے بارے میں تین اقوال میں : (۱) آپ مختون پیدا هوے : (۱) مائی علیمه سعدیه کی حضانت کے دوران میں جب فرشتوں نے شق صدركيا تو غتنه بهي كر ديا ؛ (م) آپم كا ختنه آپم کے دادا عبدالمطّلب نے کیا اور یہ بات عربوں کے دستور عام کے مطابق تھی (زاد المعاد، مطبوعه قاهره، ١٩١١) - ابن كثير نے آنعضرت صلّى اللہ عليه و آله و سلم کے مختون و مسرور پیدا عونے سے متحالی کئی

كا درجه ديا هـ؛ علاوه ازين دوسرى دونون روايتين بهي نقل كي هيي (السيرة النبوية ، ٢٠٩٠ ٢٠٩٠ أيز ديكهيراين معد: الطبقات، ١٠٠١)، البته ابن الجوزى نے بڑے جزم سے لکھا ہے کہ آپ مختون و مسرور يدا هوم (الوفاء ، ١ : ١٥)] .

. آنحضرت صلَّى الله عَليه و آنه وسلَّم كي وفات بر کہے ہوے مرثبے میں حضرت حسّان رض بن ثابت نے محمد اور احمد ونون نام بطور مترادف كاستعمال کئر میں ۔ شاخت Schacht کی علم عروض سے قطعی نا واقفیت تھی کہ اس نے اپنے مقالے [رک به احمد ، در رو ، لائيلان ، بار دوم] مين محض قياساً يه لكها هـ کہ حضرت حسّان مِن نے وزن شعر کی ضرورت سے محمد ى جكه احمد كا لفظ قافير مين استعمال كيا هے ۔ اول تو شاخت نے اس امرکو نظر انداز کر دیا که مذکورہ مرثیر کی ایک بیت میں احمد ہے تو دوسرے میں محَّمد كا لفظ بهي هـ؛ دوسرے يه كه باحمد ، لاحمد ، واحمد وغيره مين، يعني احمد كے لفظ سے پہلر كوئي متحرک حرف هو ، تو وه لفظ محمد کا هموزن هو جاتا ھے۔ [یه شاخت کی نا واقفیت کی دلیل ہے۔ بہر حال یه دونوں نام پیارے اور کثیر المعانی میں اور اب تو دنیا میں ان سے عظیم تر نام کوئی موجود ھی نہیں ].

معودی دور میں بھی باقی ہے که نوزائیدہ بچوں کو دودہ پلانے کے لیر کسی ہدوی عورت کے سیرد كرك صعرا مين بهيج ديا جاتا تها- [اسي دستور كمطابق شرفامے مکه بھی بچر کی پیدائش کے چند روز بعد اسے کسی بدوی عورت کے سیرد کر دیتے تھے تاکه بچه صحرا کی کھلی اور صاف ہوا سی پرورش پائے ؛ اس کی وبان فعيهم اور جسم سفيوط هو اور ود اس قابل هو چائے کہ مصالب و تکالیف کا صبر و تحمل سے مقابلہ

سے نہوی روایات کی بنا پر بعض حضرات نے اسے متواتر سادہ زندگی بسر کر سکے ۔ جیسا کہ اوہر ذکر ہوا کہ چند روز آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے بنفس نفیس دودہ پلایا ۔ پھر کچھ دن ثویبہ نے بھی دودہ پلایا]۔ پھر طالف کے مضافات کی چند بدوی عورتیں حسب عادت مكه مكرمه آئين اور نوزائيده بجي تلاش كير ــ آنحضرت م يتيم تهر، اس لير كسي كولينركي رغبت نه هوئی ـ حبیمه سعدیه سواری کے جانور کی کمزوری کے ہاعث ذرا دیر سے پہنجیں۔ اتنے میں مالداروں کے سارے بجے آٹھ چکے تھے ۔ حلیمہ نے خالی ھاتھ واپس جانے کے بجامے آنحضرت کو لرلینا ہی طرکیا۔ اس سے ان کے گھر میں فوراً بڑی بر َدت پیدا ہوگئی؛ چنانچه غذا سے محرومی کے زمانے میں ال کے ربوڑ یوں نظر آئے تھے کویا شاداب چراگاہ میں چرتے رہے ہوں (ابن هشام، ص س ، ، ببعد) . يه واقعه برا معنى خير ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کو دودہ پلانا چاھا تو آپ نے صرف ایک طرف سے دودھ پیا اور دوسری طرف رضاعی مال کے اصرار کے باوجود بھی قبول نه کی، بنکه اسے اپنے دودہ بھائی کےلیر چھوڑ دیا (السميل، ١:٨٠١) -

رضاعت کے زمانے میر حلیمہ وہنا فوقنا مکہ آئیں اور بچه مان کو دکهاتی رهی هون کی اور حسب دستور رضاعت کی اجرت اور تحفه تحالف پاتی رهی هوں گی ، رضاعت: عرب میں ایک رواج تھا جو آج ، اگرچه مآخذ میں اس کے بارے میں سکوت ہے۔ بہرحال اس زمانے کے دو تین واقعات قابل ذکر هیں ـ حليمه نے ایک بار عکاظ کے سالانہ میلر میں شرکت کی تو وہاں ایک یہودی فال کو نے بچر کو دیکھ کر غل مجایا که لوگو! آؤ اور اس بچے کو قتل کر دو ورنه وہ تممیں قتل کرے گا۔ [اس پر اس کے ساتھیوں نے پوچها که کیا یه یتیم مے ؟ حلیمه سعدیه نے کہا: نہیں ! میں اس کی مال ہول اور یه (حارث ، ان کے خاوند) اس کے والد هيں ۔ اس پر يموديوں نے كما ر این این از این استان کا بیکر ان کر اکه اگر یه بتیم هوتا تو هم اسے قتل کر دیتر]. (ابن سعد، ۱: ۱۰ ۱۰ دوسرا واقعه یه هے که کسی دن شاید گدگدانے پر مچل کر آپ عین اپنی بڑی دوده شریک بهن شیماء کو اس زور سے کاٹا که اس کے شائے پر دانتوں کے نشان پڑ گئے (ابن هشام، میں ۱۵۵۸)۔ تیسرا واقعه، جو غالباً تین چار سال بعدکا هے، یه هے که ایک دن حلیمه کا ایک بچه چراگاه سے بھاگتا هوا آیا اور کہا : چند لوگ آئے اور قریشی بھائی کا سینه چیر ڈالا ۔ حلیمه چراگاه میں پہنچیں تو دیکھا که آنحضرت ایک چٹان پر بیٹھے اور ٹکٹکی لگائے آسمان کو تک رہے ہیں ۔ پوچھا تو کہا : فرشتے آئے تھے ، سینه چاک کر کے دل نکالا اور دھو کر برائیوں سے باک کیا : بھر اس کی جگه پر رکھ کر سینه بند کر دیا جس کی خنکی میں اب تک محسوس کر رہا ھوں ۔ وہ واپس آسمان پر جا رہے تھے تو میں نظر سے انہیں کا تعاقب کر رہا تھا ۔ (ابن هشام ؛ ص ۱۵ و ا) .

[اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت حليمه بنو سعد كي معزز اور شريف خاتون تھیں۔ ان کے والد کا نام ابو ذؤیب عبداللہ بن الحارث بن شجنه بن جابر تها ، جو بنو سعد بن بكر بن ہوازن کے قبیلے سے تھا۔ مائی حلیمہ کے شوہر الحارث بن عبدالعزّى بن رفاعه بهي بنو سعد كے اُ قبيل سے تھر۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے رضاعی بہن بھائیوں کے نام یہ میں: عبداللہ بن حارث، أُنيْسُه بنت الحارث اور الشَّيْمَاء (خدّامه يا بقول بعض حُذافه) بنت الحارث، جو آنحضرت صلَّى الله عليه و آنه و سلم کی دیکه بهال اور پرداخت میں اپنی والده كا هاته بثايا كرنى تهين (ابن كثير: السيرة النبوية، ١ : ٥٠٠ ؛ جمهرة انساب العرب، ص ٢٥٠ ؛ طبقات ، ١ : ، ، ، ، ، ، ، انساب الاشراف، ، : ٩ ٩)- بقول شيخ عبدالحق محدث دهلوي عليمه سعديه ابنرنام اور نسبتكي طرح حلم، وقار اور سعادت سےموصوف تھیں (مدارج النبوة، ١: ٨ ٢) - قبيله بنو سعد كي فصاحت زبان مسلم تهي -

آپ م نے ابتدائی قربیت بنو سعد میں پائی۔ پھر آپ م قبیلہ قربش سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مس سے زیادہ قصبح و بلیغ تھے اور اس کا آپ میں نے متعدد ہار اظہار بھی فرمایا (الروض الانف ، ، ، ، ، ، ).

حضرت حليمه كا بيان هے كه ألحضرت صلى الله ا عليه وآله وسلم كي وجه سے هر چيز ميں بركت نظر آنے لكى اور هر شر وافر هو گئی - خود آپ می کشو و لما اس تیزی سے ہوئی که دوسر مے او کوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دو سال کے عرصے میں آپ م بڑے صاحت مند اور توانا ہو گئر۔ میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لر آئی ۔ ہماری یہ دلی خواہش تھی که آپ کچھ مدت اور همارے پاس رهيں ، کیونکہ آپ<sup>م</sup> کی وجہ سے ہمارے ہاں ہڑی تمیر و برکت رهی ـ آپ کی والده ماجده آپ کو دیکه کر ہمت خوش ہوئیں ۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا که همارم بیٹے کو کچھ عرصه اور همارمے پاس رهنر دين ، تاكه آپ اور مضبوط و توانا هو جائين ؛ علاوہ ازبی شہر مکہ میں وہا پھیلی ہوئی ہے اور مجھر اس کا بھی خدشہ ہے ۔ همارے اصرار سے وہ رضامند هوگئیں اور هم آپ کو ساتھ لر کر خوش و خرم وطن کو لوٹے.

بنو سعد میں واپسی کے بعد شقی صدر کا واقعه پیش آیا۔ کتب سیر و احادیث میں اس کی تفصیلات درج میں۔ آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم بنو سعد کے گھروں کے پیچھے اپنے ایک رضاعی بھائی کے ساتھ تھے، جو اپنے مال مویشی چرا رہا تھا۔ اس اثنا میں دو فرشتے (روایات میں دو پرندے یا دو آدمی بھی مذکور میں) آئے۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور ان کے میں) آئے۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور ان کے باس برف سے بھرا ہوا سونے کا ایک طشت تھا۔ انھوں نے آپ کا پیٹ (یا سینه) چاک کرکے قامب اطهر کو نکالا۔ پھر قلب کو چاک کرکے اس میان سے بھما ہوا عون نکال باہر پھینکا۔ پھر قلب آفر پھٹ کوناوف

اور آب زمزم سے دھویا اور اسے علم و حکمت ، ایمان و ایقان ، رافت و رحمت اور شفقت سے بھر دیا -لکا دی ۔ پھر فرشتوں نے آپ کو سینے سے لگایا ، آب می پیشانی پر بوسه دیا اور کما: اے حبیب مخدا! آپ منوف زده نه هوں۔ اگر آپ کو معلوم هوکه اللہ تعالی کیسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو آپ ہے حد خوشی اور راحت مسوس کریں ۔ یه روایت متعدد طرق سے حدیث و سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ صحیح اسلم میں بھی بصحت سند موجود ہے۔ حضرت انس رط بن مالک کمتے ہیں کہ میں آعضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سینۂ مبارک میں ٹانکوں کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے سلسلے میں پہلی روایت حضرت حلیمه سعدیه کی ہے ؛ دوسری روایت رسول الله صلّی علیہ و آلبہ وسلّم کی ہےکہ آپ<sup>م</sup> نے صحابہ کرام<sup>رم</sup> کے سوال کربے ہر اپنی زندگی کے آغاز کا یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلر آپ سے فرسایا که میں دعامے خلیل اور نوید مسیحا موں؛ تیسری قسم کی روایات صحابهٔ کرام رم کی هیں، جنهوں نے آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم سيه بات سنى اور پهر آكے بيان كي (ديكهير الطبقات، ١٠٠١ يا ١٠٠٠ السيرة النبوبة، ١: ٢٧٤ تا ٢٣١؛ ابن الجوزى: الوفاع با حوال المصطفى ، ر : . ر ر بيعد).

بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ آپ کی عمر سوا دو برس تهي جب يه واقعه پيش آيا (ابن كثير : یکتاب مذکور ، ۱ : ۲۸۸)، لیکن ابن سعد نے اس وقت آپ کي عمر چار سال بتائي هـ (الطبقات، م ورو) - جب آپ مضرت حليمه كے هال قيام فرما يتهم تو ايک دن مائي حليمه أنحضرت صلّى الله عليه و ر آله وسلو کو دیکونے بامر نکایں تو آپ اپنی رضاعی بناجي كي ساته باهر دهوب مين تهي - يه ديكه كر وه | خاندان مين گزاري تهي ، دو برس تك ماني حليمه كا

ا بولیں که اتنی گرمی میں آپ م باہر پھر رہے ہیں -ا اس پر رضاعی بہن نے جواب دیا : اماں جان ! سیرے بعد ازاں قلب کو اپنی جگه رکھ کر چاک شدہ حصے کو بھائی کو گرمی نہیں لگتی ۔ میں نے دیکھا ہے که ٹانکے لگا دیے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر ایک بادل سایہ کیے رہتا ہے۔ جب آپ چلتے ہیں تو ُ ہادل بھی ساتھ چلتا ہے اور جب آپ ؓ ٹھیر جاتے هين تو بادل بهي ٹهير جاتا هے (الوقاء باحوال المصطفى ، ١: ١٠٠٠ ؛ السيرة النبوبة ، ١: ٢٠٨)] -اس پر مائی حلیمہ نے طے کیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سیرد کر دینا ھی بہتر ہے ۔ اس وقت آپ کی عمر چار یا پائچ سال کی بیان کی جاتی ہے۔ واپسی میں مکے کے قریب آپ کہیں کھوگئے؛ اس کی اطلاع پر دادا نے تلاش کرایا (این هشام ، ص ۱۰۹ ببعد ؛ البلاذری: انساب، ۱:۵۹)؛ آپ ایک درخت کے نیچر كهيلتر هوم صحيح سالم مل كثير [(الوفاء باحوال المصطنى، ١: ١٠١)-عبدالمطلب آپ كو گهرلائے اور اس خوشی میں بہت سا سونا اور کئی اونٹ صدقر میں دیے اور دایه حلیمه کو بہت سا انعام و اکرام دیے كر واپس بهيجا (مدارج النبوة، ۲ : ۳۰)].

[مائی حلیمه سعدیه کے اسلام لانے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام السيوطي تو اس بات کے قائل ھيں که جس بی بی نے بھی آپ کو دودہ پلایا وہ اسلام لے آئی (مسالک الحنفاء، ص مرمم) ۔ شبلی نعمانی نے بہت سے موالوں سے اس کی تصریح و توثیق کی ہے کہ مائی حلیمه اسلام لے آئی تھیں، نیز حافظ مغلطائی کے ایک مستقل رسالح التُعْفَةِ الحَسْمَة في اثبات اسلام حليمه كا ذكر بھی کیا ہے (سیرت النبی، بار اول ، ۱:۲۲).

أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم حضرت حليمه کی بڑی عزت و تکریم کرنے تھے ۔ آپ<sup>م</sup> کو ان سے اور ان کی اولاد سے بڑی معبت و موانست تھی۔ آپ نے اس رشتہ رضاعت و حضائت کو ہمیشہ یاد رکھا ۔ آخر آپ سے اپنی زندگی مبارک کے پہلے پانچ سال اسی

پرورش اور تربیت پائی۔ ان کے لڑکے اڑکیاں آپ<sup>م</sup> اور حافظ ابن حجر کی راہے ہے کہ وہ مگر میں کر اٹھاتے کھلاتے رہے ۔ السہیلی رقمطراز ہیں کہ اسلام لر آئے تھر اور ان کا اسلام پختہ اور عمدہ تھا۔ عضرت عليمه آپ ع كو آپ عى والده كے پاس لائیں تو آپ کی عمر یانچ سال ایک ماہ تھی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ<sup>م</sup> کو صرف دو مرتبہ : کو غزوہ حنین میں گرفتار کر کے جب آنحضرت دیکھا: ایک مرتبه تو مضرت خدیجه رض سے نکاح کے بعد وہ مکه مکرمه میں آئیں اور آپ سے خشک سالی کی شکایات کی اور بتابا که ساری قوم قحط کا شکار هو رهی ھے ۔ یہ سن کر آپ<sup>م</sup> نے حضرت خدیجہ رض سے سفارش کی تو انہوں نے بیس بکریاں اور سواری کے لیر ایک اونٹ دے کر رخصت کیا ؛ دوسری مرتبه یوم حنين مين ملاقات هوئي (الروضُ اللانفُ ، ر: ١١١ الطبقات ، ، : ۱۱۳ معد لكهتم هين كه آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کی رضاعی ماں آپ کے پاس آئی تو آپ<sup>م نے</sup> انہیں دیکھتر ہی فرمایا : اُسّی ، اُسّی ! پھر آپ نے اپنی چادر سارک ان کے لیے بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں ۔ پھر آپ<sup>مو</sup> نے انکی حاجت روائی بھی کی (الطبقات، ۱:۸ ۱ )۔ حافظ ابن حجر نے الامآبة میں تصربح کی ہے که آنحضرت صلّی الله علیه و آنهِ وسلَّم سے ان کی مقام جِعْرَانه میں بھی ملاقات أُ هو گئے. ھوئی تھی اور ان کے بیٹھنے کے لیے آپ<sup>م</sup> نے اپنی چادر سیارک بچھائی تھی۔ البلاذری کا بیان ہے که فتح مکہ کے موقع پر حضرت حلیمہ کی بہن آپ<sup>ہو</sup> کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اپنی رضاعی مال کی بابت دریافت فرمایا - جواب ملا که وه وفات پا چکی هيں \_ يه سن كر آپ كي آنكھوں ميں آنسو ڈېڈبا آئے ۔ پھر آپ نے اپنی رضاعی خاله کو لباس ، سواری کا جانور اور دو سو درهم نقد دے کر رخصت کیا (انساب الاشراف، ۱:۹۵).

حضرت حلیمہ کے شوہر اور آلحضرت صلّی اللہ عليه و آله وسلم كے رضاعي باپ حارث بن عبدالعزى

دودہ پیا ، پھر تین برس تک ان کی نکہداشت میں کے بارے میں اصحاب سیر مثار السهیل، حافظ الذهبی اسی طرح آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ اور بہن شیماء بهي حلقه بگوش اسلام هو گثر تهر - حضرت شيماء صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے سامنے لایا گیا تو آپ م نے اپنی رضاعی بہن کو اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچها دی اور فرمایا که اگر چاهو تو عزت و شفتت سے میرے پاس قیام کرو اور اگر اپنی قوم میں جانا چاهو تو تمهیں بحفاظت پہنچا دوں - وہ اسلام لے آئیں ا اور ان کی خواہش کے مطابق آنحضرت سلّی اللہ علیہ و آله وسلم نے انہیں ان کی قوم میں بھیج دیا اور ا روانگی کے وقت تین غلام، ایک لونڈی اور کچھ اونٹ اور بکریاں عطا کیں - اسی رشته رضاعت و حضائت کا پاس کرتے ہوئے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم نے غزوۂ حنین میں قید ہونے والے قبیلہ بنو سعد کے تقریباً چهر هزار مردون ، عورتون اور بجون کو آزاد کر دیا اور ان کے مال مویشی بھی انھیں واپس کر دیے -اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب مسلمان

آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم كے پانچ ساله تیام کے بارے میں حضرت حلیمه اپنے تاثرات بیان کرتے ہوہے کہتی ہیں کہ اس مرصر میں آپ<sup>م</sup> کی عادات نبهایت پاکیزه اور پسندیده تهیں! نه تو آپ روئے تھے اور نه ہر تمیزی کے مرتکب هوتے تھے ، نه عام بچوں کی طرح کپڑوں میں ہول و ہواز کرتے تھے ؛ فضول کاموں اور کھیلوں سے بھی پرھیز کرنے تهر (مدارج النبوة ، ۲:۲۲ تا ۲۸).

توعمىرى : جب حضرت حليمه ألحضرت على الله علیه و آله وسلم کو لے کر آپ کی والدہ محترمه علی پاس آلیں تو حضرت آمنه اپنے لخت جگی اور افزائل

حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم

۲.

کو تندرست و توانا دیکه کر ہے حد خوش موٹیں اور اُ تھیں اور آپ کے دادا یمیں پیدا موے اور آٹھ برس معبت و شخت اور لاڈ پیار کے اظہار کے وہ تمام انداز ا تک یہیں اپنے ننھیال میں پرورش پانے رہے تھے۔ وہاں المنار كير جو ايك بيوه مان اپني آنكهون كے تارے ، ايک مهينه تهيرنے كے بعد جب واپس لوثين تو راستے کہ میں نے ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھا تو کہ دیا که مجهے خواهش نمیں (مدآرج النبوة ، ۲ : ۳۰) -ام ایمن کے اس بیان سے معلوم هوتا ہے که اللہ تعالیٰ نے آنعضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم کو بچین ہی سے سیر چشمی ، ہر نیازی ، قناعت اور غنامے لفس سے نواز رکھا تھا۔ آسنہ کے لال نے اپنی عمر عزیز کا چھٹا سال اپنی مادر سهربان اور شفیق دادا کی محبت و شفقت کے سائے میں بسر کیا۔ جب آپ چھر برس کے ہوگئر تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو آپ کے دادا کے لنهیال دکھانے کے لیے سفر یثرب (مدینه) کی تیاری کی ۔ ایک اولٹ پر حضرت آمنه سوار هوئیں اور دوسر ہے ير أنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم اور آب عي خادمه (کھلائی) ام ایمن۔ اس سفر کا ایک مقصد یه بھی معلوم هوتا هے که حضرت آمنه اپنے مرحوم شوهر حضرت عبدالله بن عبدالمطلب كي قبركي زيارت خود بهي كرين لیراینر هولمار لال کو بھی مرحوم باپ کی قبر کی چارت کرا سکیں ؛ چنانچه ماں بیٹا مع ام ایمن سفر کی ر منزلین طر کرتے هومے بترب پہنچے اور وهان بعز معنى بن النجار كے هال دارالتابغة ميں قيام فرمايا \_ مستيري ملق الله عليه و آله وسلم كے دادا عبدالمطلب

اور المسردہ دل کے سہارے کے لیے کر سکتی ہے۔ سال نہ میں بیمار ہو کر مکے اور مدینے کے درمیان مقام اُہواء پر نے اپنر لال کی تربیت اور پرورش میں کوئی کسر اٹھا ۔ اپنے معصوم اور پیارے لال کو حسرت بھری نگاھوں سے ندرکھی۔ آپ می دیکھ بھال اور نگہداشت، خبرگیری دیکھتے دیکھتے ابدی نبند سو گئیں اور وہبی مدفون اور حضالت کے لیے اپنی خادمہ ام ایمن کو متعین اعوثی - آنحضرت صلّی اللہ علیه و سلّم کو بچین میں فرما دیا۔ ام ایمن کا بیان ہے کہ آنحضرت صلّی اللہ قیام مدینہ کی کئی باتیں باد رہ گئیں تھیں۔ ہجرت کے علیه و آله وسلّم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت بعد آپ کا ایک ستبه بنو عدی بن النجار کی منازل اور نہیں کی ۔ آپ مبیع آب زمزم نوش فرما لیتے اور پھر : قیامگاھوں پر گزر ھوا تو فرمایا کہ میں بچپن میں جب سارا دن کوئی چیز طلب نه فرمانے۔ اکثر ایسا هوا ؛ اپنی والده محترمه کے ساتھ یہاں آیا تھا تو بنو عدی کی اس گڑھی میں اپنے انھیال کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور منڈیر پر بیٹھنے والے پرندوں کو ہم سب مل کر الحایا کرتے تھر ۔ آپ سے دارالنابغه کی طرف دیکھ کر فرمایا که میری والده اور میں یہاں ٹھیر ہے تھے اور اسی گھر کے اندر میرے والد عبداللہ بن عبدالمطلب كي قبر هے اور بنو عدى كا يمبى وه تالاب (ہاؤلی) ہے جس میں میں نے تیراکی اور شناوری کی خوب مشق کی ۔ ام ایمن کمتی ہیں کہ یمود کے کچھ لوگ آئے جانے آلحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وساّم کو دیکھتر تھے۔ میں نے ایک یہودی کو یہ کہتر سنا که یه شخص اس قوم کا نبی هے اور یه شمر اس کا دارالهجرت ہے۔ مجھر اس کے یہ الفاظ خوب یاد ھیں (الطبقات، و: ١١٦؛ ابن كثير: السيرة النبوية، و: هج ؛ ألوقا ، ١ : ١١١).

آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلم كي مشفق و مہربان ماں کی وفات کے بعد ام ایمن آپم کو لر کر مکه مکرمه آئیں اور آپ کے دادا عبدالمطلب کے سیرد کیا۔ دادا نے اپنر ہوتے کی کفالت و تربیت اور نگيداشت كا يورا يورا حق ادا كيا ـ عبدالمطلب آپ كو ابني تمام اولاد مع زياده لاذ كرت، بيار اور عزت ومحبت كالمنظام بعلمي جمع عمرو يترب كے اس خاندان سے اس برورش كرتے؛ وہ انحضرت مل اللہ عدمواله وسام كى

دادا کے پاس بلا روک ٹوک آئے جانے اور ان کی مسند خوب ادا کیا ۔ وہ آپ سے بڑے لطف و محبت سے پر بیٹھ جانے تھے (مدارج النبوة، ۲: ۳۱) ۔ مؤرخین پیش آتی اور اچھی طرح دیکھ بھال کرتی تھیں۔ یہ خادمه کا بیان مے که عبدالمطاب کے لیر دیوار کعبہ کے پاس آپ کو اپنر والد اور والدہ کی طرف سے مل تھیں۔ مسند بچھائی جاتی تھی ۔ ان کے سب بیٹر اور قریش کے ان کا اصلی نام برکت تھا اور حبشہ کی رہنر والی تھیں۔ سردار اس مسند کے ارد گرد بیٹھتر تھر ۔ عبدالمطنب مدت العمر آپ کی خدمت کرتی رہیں ۔ جب آلعصرت آتے تو صرف وہی مسند پر بیٹھتے، البتہ جب آنحضرت ؛ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کا نکاح حضرت محدیجہ رض سے صلَّى الله عليه و آله و ساَّم تشريف لاتے تو دادا کی مسند ، هوا تو آپ م نے ام ايمن کو آزاد کر ديا. پر بیٹھ جاتے اور اگر کوئی شخص آپ م کو اس مسند ؛ ام ایمن کا نکاح پہلے عَبَیْد بن الحارث الخزرجی سے اٹھانا چاہتا تو عبدالمطلب اسے روک دیتے اور اسے هوا تھا اور ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا ، جس کا نام کہنر کہ میرے بیٹر کو بیٹھا رھنر دو! اس کی ایمن تھا اور اسی نسبت سے وہ ام ایمن کہلائیں ـ شان هی کچھ اور ہے ؛ اسے اپنے شرف و مرتبے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم بھی ام ایمن ﴿ کی احساس مے اور مجھے امید مے که وہ اتنا بلند مرتبه بڑی عزت کرتے اور میری مال که کر یاد کیا کرتے اور اعلیٰ مقام پائے گا کہ کسی عربی کو نہ پہلے ملا : تھے۔ آپ م نے عبید کی موت کے بعد بعثت نبوی کے اور نہ بعد میں ملے گا۔ پھر وہ آپ ع جسد مبارک پو ﴿ آغاز میں حضرت ام ایمن کا نکاح حضرت زیدرم بن حاوثه محبت و شفقت سے هاته پهير نے اور آپ کو ديکه ديکه سے کر ديا اور اس نکاح سے اسامه رخ بن زيد پيدا هو ہے۔ کر خوش هوئے۔ دادا اپنے هونهار پونے کا بڑا خیال ، آنحضرت صلی اللہ علیه و آلبه وسلم کی وفات پر ام ایمن ام رکھتے تھے ۔ انھیں اس بات کا یقین تھا کہ میرا ہوتا | کو روئے دیکھ کر ہوچھا گیا تو کہنے لگیں کہ بڑا ہوکر نبوت و حکومت سے نوازا جائےگا۔ اسی لیے | مجھے یہ تو معلوم تھا کہ آپ<sup>م</sup> اس دنیا سے تشریف لے وہ آپ کی خادمہ ام ایمن او کو اس بات کی تاکید کیا | جائیں گے ، سگر میں تو اس بات پر روتی هوں که اب کرتے تھے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی آپ مے غافل اسلسلهٔ وحی منقطع هو گیا ہے۔ حضرت عمر الله کی شہادت نه هونے پائے (طبقات، : : ١١٨ ؛ السيرة النبوية ، : كے سوقع يو ام ايس رض نے روئے هوے كها كه آج اسلام ر: ومم و . مم ؟؛ الوقاء، و : و و و تا . م و ، م و )]. أكمزور هوكيا هـ - بالاخر ام ايمن رض ن خلافت عثماني

اور اس وقت آنحضرت کی عمر آله سال کی تھی۔ (دادا ۱۹۱۱). کی عمرکی روایتیں مختف ہیں : اسی ، ایک سو دس ، ایک سو بیس اور ایک سو چالیس) \_ جنازے کے پیچھے مادر میں تھے که والد ماجد کا انتقال هوگیا \_ چھے برس آنعضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم روئے هوے جا رہے | کے هوے تو سهر مادری سے محروم هو گئے اور الله ته [(الطبقات ، ، ؛ ١٠٩)] - سارا شهر سوكوار تها - ابرس كے هوے تو مشفق ومبربان دادا كا ساية عاطفت شہر میں کئی دن ان کا سوگ منایا گیا (البلاذری: ابھی اٹھ گیا۔ والد کو تو آپ نے دیکھا بھی له تھا، الأنساب، ر: ٨٠).

عدم موجودگی میں کھانا ند کھانے تھے۔ آپ جب چاھتے کو بچین میں کھلایا اور نگہداشت و خدمت کا حق

مشفق و مهربان دادا دو سال بعد فوت هو گئے ، میں وفات پائی (الذهبی: سیر اعلام النبلاء ، ۲: ۹۵۹ تا

یه قدرت کی کرشمه سازیاں هیں که آپ بطن اس لير يدرانه محبت و شفقه كي لطف سے الشية بھي [ام ایمن العضرت صلّی الله علیه و آله وسلم الله هون بائ تهے - سهر جادری من معرف على ا کے وقت آپ عاصے با شعور ہو چکے تھے اور اس نے قراریط پر بکریاں چرانے والی روایات کی تاویل کی (الوقاء ، و : ١٠٠)].

لگران بنیں ۔ آپم کے کئی چچا تھے ۔ ابو طالب اور زبیرکی ماں اور عبداللہ کی ماں ایک ھی تھی۔ زبیر کو عام پہبود کے کاموں سے بڑی دلچسپی تھی (دیکھیے غیچے)۔ اس کے باوجود ابو طالب کو ، جو مفلس بھی ابو طالب میں روابط زیادہ بہتر رہے ہوں ۔

جا چکا ہے کہ پنو سعد کے ہاں دوران قیام میں بکریاں بھی ان کی بڑی عزت و تکریم کرتے اور ان کی اهل مکه کی بکریاں قراریط پر چرایا کرتے تھے (الصحيح ، كتاب الاجاره ؛ الطبقات ، ١ : ١٢٥) - ليز این سعد کے مطابق آپ اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد (دامن مکه) میں چرایا کرنے تھے (اُنا اُرعٰی عَنْمَ آهُلِي فِأَجْيَاد مِ الطَبْقَاتِ ، ١ : ١٠٩) - آپ م نے ایک جدیث میں یہ بھی وضاحت فرمائی که کوئی نبی الما المين گزرا جس نے بكرياں نه چرائی هوں ۔ ايك اِور حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله عبهام الن مجابه رخ کے ساتھ بیلو کے درختوں کے یاس جام میں اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی دیکھ جانے میں ایس کی چچی بھی اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی دیکھ

ساس و شعور تو تها ، لیکن دادا کی شفقت اور لطف | بکریال چرایا کرتا تها تو سیاه پهل هی کهایا (توژا) نے امن رخم پر مرهم کا کام کیا ۔ اب دادا کی وفات کرتا تھا (الطبقات ، ۱:۹۶۱) ۔ بعض سیرت نگاروں نے امن رخم پر مرهم کا کام کیا ۔ اب دادا کی وفات ا جرومی اور غم کی شدت کا احساس اس امر سے بخوبی ، هے اور زیادہ تر رجحان یه هے که به سکه نمیں بلکه ھوٹا ہے کہ آپ ان کے سرھانے کھڑے روئے رہے اجیاد کے قریب ایک مقام ہے۔ اس زمانے میں اشراف تھے (الوقاء ، ، ، ۱۲۹ ) اور جب جنازہ اٹھا تو آپ<sup>م</sup> اور معززبن کے لڑکے اور جوان عام طور پر بھیڑ بکریاں جنازے کے پیجھے پیچھے روئے جا رہے تھے تا آنکہ اجرایا کرتے تھے۔ اس میں تحقیر یا ذلت کا کوئی پہلو انھیں حجون کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا نہیں ، بلکه یہ قیادت ، جفا کشی ، بلند ہمتی اور مردانگی کی نشانی تهی، جیسا که آنحضرت صلی الله علیه کہتے میں که عبدالمطلب نے وصیت کی که و آله وسلم نے فرمایا که هر نبی نے بکریاں چرائی ابو طالب آنعضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کے تهیں۔ اس سے بڑھ کر اور زیادہ شرف کیا ھو سکتا ہے۔ ابو طالب کی بیوی اور آلحضرت صلی اللہ عایہ و آلهٖ وسلم کی چچی کا نام فاطمه بنت اسد بن هاشم بن

عبد سناف تها اور وه حضرت على رضى الله عنه كى والده ماجده تهين - وه مكے مين ايمان لائين ، مدينه تھے، ترجیح دینے کی وجه شاید یه تھی که عبداللہ اور منورہ کی طرف هجرت کی اور وهیں وفات یا ک مدفون ہوئیں ۔ انھوں نے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله [بکریاں چرانے کے ضمن میں یہ پہلے تحریرکیا۔ وسلم کو بڑی محبت و الفت سے پرورش کیا۔ آپ چرائے وقت آپ مینے رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ خدسات کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ آپ آکٹر ان کی ھوتے تھے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق آپ ازیارت کو جائے اور دوپہر کے وقت انہیں کے ھاں آرام ا فرمانے تھے ۔ جب آپ کی چچی فوت ہوئیں تو آپ م نے ان کو کفن کے ساتھ پہنانے کے لیے اپنی قسیص بھی دی تا که اس کی وجه سے انھیں جنت کا لباس پہنایا جائے اور جب انھیں قبر میں اتارا گیا تو آپ قبر میں ان کے ساتھ اترے تا کہ ان پر قبر میں آسانی اور آسائش هو جائے (الذهبي: سير اعلام النبلاء ، ٢:٥٨ ؛ الاستيعاب ، ٢: ٣٥٠) .

اہو طالب کو اس بات کا یقین تھا کہ آنعضرت صلى الله عليه و آلهٖ وسلم كا مستقبل برُّا درخشال اور مر المعام معايد الله عن معايد الله عن معايد الله عن الله الله عن الله الله الله الله عنه الله المعام كوت -

بڑے دل گرفته اور مغموم نظر آنے تھے .

سے بڑی محبت تھی۔ وہ آپ کی خوب اچھی طرح دیکھ بھال کرتے اور ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ ابو طالب عيالدار تو بهت تهے، ليكن مالدار له تهے ۔ اِ هے كه اس زمائے ميں شہر ميں ايك شادي تهي۔ ان کے ہاں آپ کی موجودگی باعث خیر و ہرکت آپ کو تماشا دیکھنے کا شوق ہوا۔ ایک رفیق ثابت هوئی؛ جب ابو طالب کے اهل وعیال اکیلے کھانا چرواہے سے کہا: میری بکریاں بھی آج تو سنبھال کھاتے تو سیر نه هونے پانے ، لیکن جب آنحضرت لے؛ کسی اور دن تیری بکریاں میں سنبھال لوں گا۔ صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم شریک طعام ہوتے تو سب چرائی شہر کے باہر ہوتی تھی۔ شہر آئے تو تقریب لوگ خوب سیر ہو جاتے۔ ابو طالب آپ کے مبارک ابھی شروع نه ہوئی تھی۔ انتظار میں دھوپ کے باعث ہونے کا اکثر اعتراف کیا کرتے تھے۔ ابو طالب کے ایک جگہ سائے میں ذرا پیٹھ لگائی تو غنودگی طاری بال بچر رات بھر سونے کے بعد صبح اٹھتے تو ان کی ہوگئی اور جب بیدار ہوے تو جلوس باجا سب ختم آنکھیں کیج آلود ہوتیں اور بال بکھرے موے اور ہو چکا تھا۔ کچھ عرصه بعد دوہارہ ایسا می واقعه پیش پریشان هویتے، لیکن آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلهِ وسلّم ؛ آیا۔ اور مکرر سو گئر ۔ اس دن عمهد کیا که آئندہ کے چہرے پر تازی ، رونق اور آب و الب هوتی اور اکھیل کود میں وقت ضائم نه کروں گا۔ آنکهیں صاف اور نکهری هوئی هوتیں (الطبقات ، ، : ابو طالب اپنرخاندان سمیت ایک بت کی زیارت ر م ۱۱ و ، ۱۰ ؛ الوفا، ۱ : ۱۳۱ ؛ السيرة النبوية ، اكے ليے جايا كرتے تھے اور وهال نذريل تيازيل چڑهاتے 

سے نوازنا تھا ، اس لیے آپ کی تربیت اور نشو و نما ، آپ انکار کر دیتے ۔ ایک سال کا ذکر ہے کہ گھر کے خاص انداز میں ہوئی ۔ اللہ تعالی نے ہر قدم ہر اپنر ، بزرگوں نے بر حد اصرار کیا تو آپ<sup>م</sup> بادل ناخواسته حبیب م کی راهنمائی اور حفاظت فرمائی اور جاهلیت کی ساتھ چل دیر ۔ واپسی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ تمام ہری اور مشرکانه عادات سے همیشه بچائے وسلم سخت پریشان اور هراسان نظر آ دے تھر۔ پھییان رکھا۔ آپ اپنی توم کی کسی مشرکانه تقریب میں آپ کو اس حالت میں دیکھ کر گھیرا گئیں۔ اس کے کبھی شامل له هوے۔ آپ کا بچین ، لڑکین ابعد پھر آپ کبھی ایسی تقربب میں شریک نه هوہے. اور جوانی نہابت پاکبازی اور راستبازی میں گزری ۔ ا عہد شباب: تین چار سال اسی طرح گزر گئے بچین می سے آپ مرم و حیاکا پیکر تھے۔ ایک طرف اُ تو ابو طالب نے فلسطین کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا آب امانت داری، راست گفتاری اور دیگر اوصاف حمیده که کچه کمائیں (ابن هشام: سیرة ، ۱:۱۹۱ تا سے آراستہ تھر تو دوسری طرف بد گوئی ، فعش بیانی ، اس ۱۹۳)۔ [سفر طویل اور راستہ دشوار تھا مگر شفیق چیجا غیر سہذب اور آوارہ عادتوں سے بہت دور تھے۔ اپنے پتیم بھتیجے کو اپنے همراہ سفر میں لے جانے آپ عنه تو کبھی میلے ٹھیلے میں شرکت کی اور نه کا ارادہ ترک نه کیا (ابن هشام : سیرة ، ه : جهنه ا

بهال کرتیں ۔ یہی وجه تھی که ان کی وفات پر آپ الہو و لعب میں شامل ھومے ۔ اگر ایک دو مرتبه ا ارادہ بھی کیا تو اللہ تعالی نے اس ارادہ سے باز ابو طالب كو أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم إ ركها اور كسى صورت مين بهي آپ تماشا كاه تك پهنچ اله يائے].

السميلي (١:١٠) نے البخاری سے روایت کی

اور قربانی وغیرہ کرنے تھے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت سے آلہ وسلم کو بھی اہل خانہ ہر سال سجبور کرتے، لیکن

عیسٰی علیہ السلام کی پیشینگوئیوں کے مطابق اس ١٨) ؛ [نيز ديكهي سرسيد : خطبات احمدية]. اس طرح ہحیرا کا مقصد سہ گونہ ہو جاتا ہے : مسافر پروری ، 🦲 بحيرا].

مکه مکرمه میں ابو طالب کی ایک دکان تھی ۔ کا حاصل هونا ناگزیر تھا۔ آپ<sup>م</sup>کی راست بازی اور واست گفتاری کی وجه سے "الامین" اور "المبادق" کا حلى الله عليه و آله وسلم نے قبل از نبوت عهد شباب میں تجارتی کاروبار کیا اور اس میں بؤی نیک نامی اور عزت حاصل كي].

قاهره ۱۹۹۹ء)]۔ فلسطین آپ کے لیے ایک لیا ملک فرما دی ۔ تزویج حضرت خدیجه رض سے قبل آنحضرت تها به یونانی حکومت اور عیسائی دین دونوں آپ ع کے صلی اللہ علیه و آله وسلم کا یسی شغل رہا۔ اس لیے اجنبی تھے ۔ اس وقت بھی عیسائیوں میں اپنے دین ' دوران میں آپ ع نے جن لوگوں کے ساتھ لین دین کیا ک تبلیغ کا شوق تھا۔ ان کے راهب مهمان نوازی انھوں نے آپ کو انتہائی امین، پابند عہد اور دیانت دار اور خدست خلق کا ذوق رکھتے تھے۔ بیت المقدس کے ، پایا ، حتی که عبداللہ بن ابی الحمساء کے بیان کے شمال میں دمشق کے قریب ایک مقام بُصّرٰی کی منڈی : مطابق آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم ہاس عہد میں میں بحیرا راہب نے اپنے صوسعے میں اس چھوٹے سے اکین روز تک ایک ہی جگہ تشریف فرما رہے (ابو داود: تجارتی کاروان کی ضیافت کی ۔ عیسائیوں کو حضرت سنٹن ، ۵: ۲۹۸ ، عدد ۹۹۹ ، شبلی: سیرة النبی، ا : ۱۸۵ ببعد) ۔ سفر تجارت کے دوران میں ایک بار رُمائے میں کسی اہم انقلاب کا انتظار تھا (یوحنا ، ایک شخص نے آپ م کو لات و عُزّی کی قسم دینا چاہی م ١٩:١ و ١ و ٢ : ٤ تا ١٩)؛ يموديون كو بهي آنے والر ، تو آپ نے فرمايا : سي نے كبهي ال كے نام كي قسم مسیحا کا انتظار تھا ، جسے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے نہیں کھائی۔ میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان خاندان (بنو اسمعیل") سے هونا چاهیے تھا (استثنا ، ۱۸: کی طرف التفات بھی نہیں کرتا (ابن الجوزی: آلوفا ، 1: 77 ()].

[آپ سترہ یا بیس سال کے تھے جب حرب فجار تبليغ الصرائيت اور تسلى دهنده كي تلاش [رك به ، چهڙي (اليعقوبي، ١٥: ١٥) - يه جنگ قيس اور كناله کے قبیلوں میں حج کے محترم زمانے میں حولی ۔ قریش مکه نے بھی اپنے دستے الگ قائم کرکے شمولیت اختیار وہ کیڑے اور عطر کا کاروبار کرتے تھر۔ ننھا اور ذھین کی ۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برحتی تھے اس لیے بهتیجا بھی اسی ماحول میں پروان چڑھا تھا؟ لہذا ﴿ أَنْحَمْرَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلَهِ وَسَلَّم نَے بھی اسجنگ میں قطری دیانت داری سے رفته رفته شمرت اور هر دنعزیزی ا اپنے چچاؤں کی مدافعت میں حصه لیا (ابن هشام: السيرة النبويه ، ١٩٥١ تا ١٩٨؛ المسمودي: مروج الذهب، ب: جهري). تاهم علامه سميلي (روض الآنف، خطاب آپ م کے لیے زبان زد عوام و خواص ہو گیا۔ ا ، . . ، ) کی تشریح کے مطابق آنحضرت صلّی اللہ علیہ [كتب احاديث و سير سے معلوم هوتا ہےكه العضرت | و آله وسلم نے اس ميں نه تو عملي حصه ليا اور نه كسى پر هاته الهایا ۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے اپنر ججاؤں کی معاونت کی ، یعنی ان کو تیر پکڑانے رہے اور ہیں ۔ [فجار کی لڑائیاں دو هوئی هیں ۔ پہلی لڑائی اس وقت ا آب اینے مکرم چھا ابو طالب کی رفاقت | هوئی جب آپ کی عمر کم و بیش دس سال تھی۔ نتیں شام و فلمطین کی طرف جو سفر کیے اس سے آپ اوروں جنگ اس وقت هوئی جب آپ کی عمر جودہ خَيْنِ تِجَارِقَ أَصُولُ و خَوَالِطَ سِيكُهُمْ مِينَ يَرْى مدد ملي : إيا بيس سال بيان كي جاتي هـ - اس جنك مين معد ازان آبہ علی ازاد تجارت شروم آب نے اپنے چجاؤں کی معاولت کے لیے حصہ لیا

(ابن الجوزى، ١ : ١٣٥).

عمر مبارک بچیس سال کے قریب هوئی تو ایک ایسا رمے (الوفاء ، : ۲ مرم)]. واقعه پیش آیا جسنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآله وسلم أ ١ : ١ ٧ ، ببعد)].

لير ساتھ کر ديا؛ (ايک روايت ميں هے که حضرت خدیجه رضی بعض رشته دار بھی اس کاروان میں شریک تهر) \_ اس دفعه بهی بصری (ملک شام) جانا هوا (ابن هشام: سيرة ، ١٩٩١ ببعد) - يه سفر بهت كامياب رها اور معمول سے بہت زیادہ نفع مند ثابت هوا ؛ چنانچه حضرت خدیجه رط نے بھی شکر گزاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کو وعدے سے زیاده معاوضه دیا \_ ان مفرول میں آنحضرت کی دیانت و امانت سے حضرت خدیجه رخ ہر حد متأثر هوئيں اور ان کا اعتراف کرتے ہوے کچھ تحالف بھی دیے (السميلي، ١:٣٠) - [ابن الجوزى نے روایت کی ہے ا

که السالب بن ابی السالب بهی ایک عرصر تک جب آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي | آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كے شريك تجارت

خانبه داری: اس سفر سے واپسی کے تین ماہ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا ۔ یه وه زمانه تها بعد [شیلی ، و : ۱۸۸] اس قدر دانی کا سلسله باهم جب آپ منتج هوا عام روایتون کے مطابق اور ا مناکعت کی صورت پر منتج هوا عام روایتون کے مطابق ایفاے عہد کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا۔ یہ اس وقت آپ کی عمر پچیس سال اور حضرت خدیجہ ام شہرت حضرت خدیجه مع [رک باک] نے بھی سنی ۔ وہ کی چالیس سال بیان کی جاتی ہے ۔ حضرت عدیجه مع سے ایک مالدار تجارت پیشه خاتون تھیں اور مکه معظمه اِ چار لڑکیاں اور دو سے لے کر چار تک لڑ کربیدا ھوے میں اپنی نیک نامی کے باعث "طاهره" کے معزز لقب ، تھے۔ بیان کیا جاتا ہےکه نکاح کی سلسله جنبانی حضرت سے یاد کی جاتی تھیں۔ انھیں اشراف قریش نکاح کا پیام ؛ خدیجه رض کی طرف سے ہوئی۔ بات طرے ہوگئی تو حضرت دے چکے تھے، مگر انھوں نے ان تمام کو رد کر دیا : خدیجه رض نے تاریخ مقرر کی اور فرمایا : "حسب دستور تھا اور اب آزادانه پاک زندگی بسر کر رهی تھیں۔ اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ آؤ''۔ آلحضرت صلی انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے ؛ اللہ علیه و آله وسلم خاندان کے بزرگوں کے ساتھ پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لیکر شام ا تشریف لے گئے [جن میں حضرت حدزه رط اور ابو طالب جائیں ؛ جو معاوضه دوسروں کو ملتا ہے اس سے آپ ﷺ نمایاں تھر]۔ رسم نکاح کے بعد جناب ابو طالب نے خطبة کو دوگنا سلےگا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے انکاح پڑھا ، جس میں رواج کے مطابق خاندان اور ایما پر یه پیش کش قبول کرلی (السمبیلی: روض الآنف، ا نوشه (آنحضرت م) کی ستائش کی اور کما: "اس کے کردارکا مقابله مکر کا کوئی دوسرا نوجوان نہیں کر حضرت خدیجه رض نے بہت سا سامان آپ کے : سکتا۔ اگرچه وہ سالدار نہیں، لیکن دولت تو آئے جانے سپرد کیا اور ایک غلام سیسره بهی رفاقت و خدمت کے اوالی چیز ہے۔ [اس کے پاس پائدار دولت ہے یعنی امانت و ديانت" (الوفاء ١ :٥٨١ ؛ انساب الاشراف، ١: ١٩ | ببعد)]. اس موقع پر هضرت خدیجه رط کے رشته دار ورقه بن نوفل نے اٹھ کر اس کی تائید کی ا (السميلي ، ، : ١٠٣) - سهر مين اختلاف هے: بيس اونثنيان (ابن عشام: سيرة ، : ، ، ) ، يا ساؤه باره اوتیه چاندی ، یعنی پانچ سو درهم (البلاذری ، انساب، ١:٩٥)؛ [نيز ديكهيم السميل : روض الانف ، ١٠ . ١٠ تا ١٩٠٠؛ اين هشام : سيرة، ١٠ ي ١٩٨٠ تام. م: اليعقوبي: تاريخ، ج: ١٣٠٠].

قريب قريب اسي زمائة مين حِقود النَّشوق، [رک بال] کے مشہور معاهدے کی تجدید بھوتی میں آجے

1: PTI U ATI)].

کے بعد بھی آپ م فرمایا کرتے تھے: "میں نے یہ حلف اٹھایا تھا۔ اگر آج بھی کوئی اسکی دہائی دے تو میں اس کی مدد ضرور کروں کا اور قیمتی سرخ اونٹوں کی ایک قطار کے عوض بھی اس فریضر سے دستبردار هوئے پر آسادہ نه هوں گائے [اس سعاهدے کو حلف الفضول اس لير كبير هين كه اول اول اس معاهدے کا جن لوگوں کو خیال آیا تھا ان کے ناسوں مين لفظ فغيل (فضيلت كا ماده) مشترك تها (المسعودي: جا سكتي]. مروح الذهب، ع: ٢ ٢ ٢ ٢ ؛ ابن الجوزى ، الوقاء

> امام احمد بن حثبل (مسند ، س : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ نے دو طویل روایتیں قبیله عبدالقیس کے اسلام کے متعلق نقل کی ہیں ۔ ان کے وقد سے جب آنحضرت<sup>م</sup> نے مشتر، صفا اور ہجر ناسی شہروں کے حالات پوچھر (جو مشرق عرب مین موجوده شهر الهفوف و مضافات سے عبارت میں) تو انھوں نے حیرت سے کہا کہ آپ مے کہ ان مقامات کو آپ نے شغل تجارت کے دوران میں دیکھا تھا آ - یہاں یه سوال بھی پیدا هو تا | هد: که کیا شام ، یمن اور نشرق عرب کی طرح : مناسلی میں [وثوق سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ،

کی تجویز زبیر بن عبدالمطلب نے اور سر پرسی عبداللہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس موقع پر آنحضرت ین سدعال نے کی ۔ انعضرت میں جوش و خروش کے جعفر رخ بن ابی طالب کو نجاشی کے نام جو تعارف سے اس میں حصد لیا۔ معاهدہ یه تھا که اگر مکے خط دیا اس کے الفاظ یه هیں: "میں نے تمہارے ہاس میں کسی پر ظلم ہوا تو ہم اس کی مدد کو دوڑیں گے۔ اپنے چچا زاد بھائی جعفر<sup>ہو</sup> بن ابی طالب کو ، جس اور ظالم کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائےگا۔ بعثت اُ کے ساتھ چند مسامان بھی ہیں، بھبجا ہے۔ جب وه تمهارم پاس آئیں تو ان کی سهمانداری کیجیے" (الوثائق السياسية؛ عدد ٧٠) - انسانيت پروري كي اساس اً پر پناه دهی کی درخواست کا ایسا دوستانه اور همدردانه أ انداز شاید اس استنباط كي اجازت دیتا ہے كه نجاشي ا سے یا اس علاقے سے آپ علی پہلے سے واقفیت رھی ا ہو اور سمکن ہے کہ یہ واقفیت حبشہ کے تجارتی سفر کے باعث ہوئی ہو ، الیکن کوئی قطعی بات نمیں کی

زیدرم بن حارثه: حباشه کے میلر میں ایک نو عمر زیدر<sup>ط</sup> بن حارثه بکنے آیا تو حضرت خدیجه <sup>رط</sup> کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی بھی حضرت خدیجه رض کے نذر کیا اور حضرت خدیجه رض نے اسے آنعضرت کی خدمت کے لیے مختص کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت زیدرہ کا باپ تلاش کرتے کرتے مکه مکرمه آپمنجا تو آنحضرت کی خدمت میں باریاب ہوا اور کہا کہ ایک ہمسایہ قبیار نے ایک لڑائی میں تو ممارے شہروں سے هم سے بھی زیادہ واقف هیں۔ میرے بیٹے کو گرفتار کر کے بیچ دیا ہے ؛ ورنه امن ہو آپ کے فرمایا که میں نے تمہارے ملک کی ، وہ آزاد اور مجھ سردار قبیله کا بیٹا ہے ؛ لہذا جو طویل سیاحت کی ہے۔ [اس سے یہ بات واضح ہوتی ، چاہو قدیہ لے لو ، میں اسے آزاد کرا کے گھر لر جانا چاہتا ہوں ۔ آنحضرت اس کی گفتگو سے بہت متأثر ھو سے اور فرمایا کہ ایک اس سے بہتر حل ہے۔ آپ م نے حضرت زیدرم کو بلایا اور پوچھا که کیا وہ المعشرات م تجارت کے لئے حبشہ بھی گئے تھے ؟ اس اس شخص کو جانتا ہے ؟ زید نے کہا : یہ میرے والد هيں۔ آپ م نے فرسايا: يه تجهر واپس لر جانا تاهم] یه امر قابل ذکر ہے که آغاز اسلام پر جب | جاهتر هیں ؛ اگر جانا چاهو تو میں تجهر آزاد کرتا مطالع کی طرف سے ایدا رسائی شدت اختیار کر گئی موں ۔ زید م نے کہا : آپ م نے اب تک میرے ساتھ ر الما مستقارة الله كو سبشه كى طرف هجرت / ايسا مشفقاته برتاؤ كيا هے كه اس سے بهتر ممكن

نہیں۔ میں باپ کے هاں مالک کی طرح رهنے کے مقابلے میں آپ کے ہاں غلام رہنے کو ترچیع دیتا ہوں۔ اس سے آنحضرت میں حد مثاثر ہوے۔ اس کا ھاتھ پکڑ کرنے کے لیے مشورہ دیا کہ اس وقت جو شخص سب كر فوراً بيت الله مين تشريف لائے اور كمال مهرباني سے اعلان کیا که میں زید کو آزاد کرتا هوں اور اسے اپنا متبنّی بناتا هوں۔ باپ دلگیر تو هوا، لیکن بچر کے مستقبل کے متعلق مطمئن ہو کر اپنے وطن کو لوٹ كيا [ابن هشام: السيرة النبويه، ١: ٣٦٨٠ ببعد، قاهره رضينا به، يعني يه تو امين هيں؛ هم سب ان كے فيصلے .( = 1 9 7 7

پردوں کو بخور سے دھونی دی جاتی تھی - ایک دن ہوا کی شدت سے چنگاریوں نے پردوں کو آگ لگا دی۔ عمارت كمزور هوگئي تهي؛ كچه دنون بعد موسلا دهار : بارش شروع هوئي تو عمارت بيڻه گئي - تعمبر جديد 🗾 🛚 لئر صرف اکل حلال سے چندہ کیا گیا! سود خواروں اور قعبه خانوں کے مالکوں سے رقم قبول نه کی گئی۔ کعبه]. انهیں دنوں مکے کے قریب شعیبه (جده) میں ایک کشتی، جو مصر سے آرہی تھی، ٹوٹ گئی - کچھ لوگ زنده بجر اور کچه سامان بهی بچایا جا سکا، جس میں شکسته کشتی کے تختے بھی تھے ۔ اهل مکه نے ان اور بس (وم [الزمر]: م)؛ چنانچه بیت اللہ میں کا سارا سامان حتی که کشتی کے تختے بھی خرید لیے تاکه کعبے کی چهت میں لگائیں۔ اهل مکه نے پہلے ملبہ صاف کیا اور پرانی بنیادیں برآمد کرکے نئی أ دیواریں کھڑی کرئی شروع کیں ۔ قبائل شہر نے کام عمرو بن نفیل العدوی ، قس بن ساعدہ ، عبیداللہ بن بانٹ لیا اور مر دیوار معین گھرائوں کے سپرد . ہوگئی ۔ آنحضرت کے بھی اس موقع پر کام کیا ؛ آپ کے الک لوگوں نے بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار بتھر اپنر کندھوں پر اٹھا کر لاتے رہے ، جس سے آپ کے شانے زخمی بھی ہو گئر - چار دیواری کوئی گز بهر بلند هوئی تو ایک دشواری پیدا هو گئی - ارمعتکف) هونے کا رواج عبدالعطلب نے شروع کیا تھا: کعبر کے دروازے کے مغرب کی دیوار کے زاویر میں حجر اسود [رک بان] کو نصب کرنا تھا۔ اس۔ اعزاز کو حاصل کرنے کے لئے رقابت شروع ہو گئی ا بن عمرو بن تغیل نے بھی شروع کی (کتاب ملاکاؤید

اور قریب تھا کہ خون خرابہ ھو جائے کہ ایک بوڑھے ابو امیّہ حذیفہ بن مغیرہ نے جھگڑے کو ختم سے پہلے مسجد کے دروازے سے اندر آئے ، اسے حکم ا بناؤ - سب نے قبول کیا - اتفاق سے یہ آنعضرت م ہی تھے جو کام کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھر۔ أ آپ م كو ديكه كر سب لوگ پكار اڻهر: هذا الامين پر راضی هیں (ابن الجوزی ، ص ۱۳۸) ـ قصه سن کر تعمیر خانه کعبہ: مکر میں کعبر کے ہیروئی . آپ عنے ایک چادر بچھائی ، پتھر کو اس پر رکھا اور چادر کے کونے قبائل کے نمائندوں نے پکڑ کر اٹھائے اور دیوار کے قریب کیا - وہاں سے آنحضرت م نے [سب کی اجازت سے اور اس طرح سب کے متفقہ وکیل کی حيثيت سے] پتھر كو اٹھا كر اس كى جگه پر نصب كر دیا (این هشام ، سیرة ، ۱ : ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ : [نیز رک به

روحاني رياضت سے شغف: اهل مكه الله تعاللي کے وجود کے قائل تھر اور کہا کرنے تھرکہ بت تو الله تعالیٰ کے هال تقرب حاصل کرنے کا ذریعه هیں سیکٹروں بت جمع کر دیے گئے۔ وفتہ رفتہ بہت سے سلیم الطبع لوگوں کو اس سے تنفر پیدا ہو گیا اور ورقه بن نوفل الاسدى ، ابو سفيان الاموى ، زيد بن جَعش ، عثمان بن الحويرث جيسي متعدد فطرت صليمه کر لی (ابن هشام ، ۱ : ۲۳۸ تا ۲۳۸).

مکہ مکرمہ میں عبادت کے لیے گوشہ نشین وم رمضان میں مہینا بھر غاد حراء میں گزارا کرتے۔ تهر (البلاذرى: أنساب، ۱: ۱۸)، جس كي تقليد زيد

مبارک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ أ ھونے، نیزاس میں کاسل تنہائی اور بکسوئی میسر ھونے کی وجه سے بسند آیا] ۔ جب آلحضرت میاں پہلی بار كثر توكچه توشه ساته ليا ؛ پهر آپ كا يه معمول بن گیا که کچه دنوں کے بعد گھر تشریف لانے اور ایک آدھ دن قیام کر کے اور توشه لے کر پھر اسی غار میں تشریف اے جائے تھے (البخاری: الصحیح) - ادھر ۱۹۱۱)]. سے گزونے والر مسافروں اور مساکین کو بھی آنحضرت م شریک طعام کر لیا کرتے (ابن هشام ، ۱ : ۲۵۲ ؛ [لوقا باحوال المصطفى، : [١٦٥]) - [غار حراء مين آپ کی عبادت و ریاضت کو ظاہر کرنے کے لیر ﴿ تَمَّنْ کے معنی تَعَبَّد ، یعنی عبادت کرنے اور گناھوں سن پہنے کے میں ، مگر بتول علامه عینی اس کے معنی غور و فکر اور عبرت پذیری کے هیں (شرح صحیح البخاری، باب كيف كان بدؤ الوحي) - ابن الجوزى (الوفاء یز ج ج را کے سطابق اس کا مفہوم متعدد راتوں کی مسلسل عبادت هر .

ا سنطینی افت تعالی کی طرف سے آپ کو ذهنی اعتبار سے بار المنافع المنافع المن تهاد كما جا رها تها - اس موقع عود هو كيا - بعد ازان اس نے چهوڑ كر كما : بڑه -

معطوطه استانبول : ٢٥٨) ـ آنحضرت عن بهي غار الهر بار دكر شق صدركا ذكر بهي ملتا هے (ابن الجوزي: حواء میں اعتکاف کیا۔ غار حراء مکه مکرمه کے مشرق الوقا ، ۱: ۱۹۹) ـ اور یه بھی که اس مقصد کے لیے میں کعیة اللہ سے کوئی تین میل کے فاصلے پر جبل النور ; آپ کو رویا سے صادقه کے ذریعے بشارات دی جاتیں ، کی چوٹی پر واقع ہے ـ جب حاجی مئی کو جائے ہیں ' مستقبل کے واقعات سے آگاہ کیا جاتا اور بہت سے تو مئی سے کچھ پہلے یہ پہاڑ ان کے بائیں ہاتھ پر نظر ؛ معنی حقائق میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ۔ یہ سلسله آتا ہے۔ غارکا رخ قدرةً كعبے كى سمت ہے اور متعدد ، كم و بيش چھے ماہ تک جارى رہا۔ روايات ميں ہے چٹائوں کے ایک دوسرے پر پڑنے سے بنا ہے ۔ [عمر که آپ ات کو جو بھی خواب دیکھتے، بیدار هونے کے بعد صبح کی روشنی کی طرح اس کی صاف شفاف و آله وسلم کے مزاج میں ایک تبدیلی یه آئی که آپ ؛ تعبیر ظاهر هو جاتی تهی (البخاری : الصحبح ، باب خلوت كى تلاش مين رهتے (و كان يعبب اليه الخلاء ، كيف كان بدؤ الوحى)؛ علاوه ازين غيبي آوازين بكثرت دیکھیے البخاری) ۔ اسی جستجو میں آپ عار حرا میں اسنی جانے لگیں ، حتی کہ آپ کے ایک موقع پر پہنچے، جو آپ م کو دشوارگزار راستے، کعبه کے سامنے فرمایا : مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میری عقل متأثر نه هو جائے کیونکه میں آکثر کوئی آواز سنتا هوں ، مگر جب دبکهتا هون تو وهان کوئی نمین هوتا (ابن الجوزی، ۱: ۰۰) \_ مزید بران درخت اور پتهر آپ کو بلند آواز سے اسلام کرنے لگر۔ اس کے علاوہ ہے شمار نشانات دیکھنے میں آئے رہے (الوقا)،

بعثت مباركه: جب آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کی عمر قمری اعتبار سے چالیس سال کی ہوئی ا تو روح الامين آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كے ياس آئے۔ اس وقت آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم حضرت عائشه صدیقه مع کی روایت میں یه الفاظ آئے ؛ غار حراء میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ان کے هاته میں ھیں: وکان پتحنث (البخاری: الصحیح ، ، ، ، ، ه) ۔ ، دیبا کے جزدان میں لپٹی هوئی ایک کتاب تھی ۔ انھوں نے آپ سے کہا: إقرأ (پڑھ)۔ آپ م فرمانے هيں كه میں نے کہا : مجھے پڑھنا نہیں آتا - اس پر اس نے مجهر زور سے بھینچا؛ بھر مجھر چھوڑ کر کہا : پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھر پڑھنا نہیں آتا ۔ ا اس نے دوبارہ مجھر بڑے زور سے بھینچا ؛ پھر چھوڑ کر کما: پڑھ۔ میں نے بھر وھی جواب دہرایا تو اس نے تیسری مرتبه اس زور سے بھینچا که میں تھک کر

حضرت خدیجه<sup>رخ</sup> نے آپ<sup>م ک</sup>و تسلی دیتے ہوہے کہا: بخدا! اللہ آپ کو رسوا (یا ضائم) نہیں کرمےگا کیونکه آپ م تو صله رحمی کرنے والر ، صداقت شعار اور راستباز، دوسروں کا بار اٹھانے والے، محتاجوں کی مدد کرنے والے، سہمان نواز اور مصالب میں دوسروں <u>کے</u> مددگار هیں (البخاری : الصحیح ، ، : ۵ ، مطبوعه لائیڈن) ۔ آپ کی رفیقہ حیات کی یہ گواہی ، آپ م کے کردار کی عظمت ، آپ م کے اخلاق کی ہلندی اور آپ محاسن کی بڑائی کی روشن دلیل ہے۔ انسان دوسروں سے تو چھپا رہ سکتا ہے ، مگر رفیق زندگی سے نہیں ۔ حضرت خدیجہ م کے ان الفاظ میں ان کے پندرہ ساله عینی مشاهدات کی جهلک صاف دکهائی دیتی هے]۔ اس کے بعد حضرت خدیجه رض آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لر گئیں ، جو عیسائی عالم آھے ۔ البخاری (الصحیح ، ۱ : ۵) کے مطابق اس نے قصه سنا تو پکار اٹھا کہ یہ تو وہی ناموس اعظم ہے جو حضرت موسی ا پر اس کی طرف سے نازل ہوا تھا (ناموس Namos یونانی لفظ ہے ، جس کے معنر قانون کے ہیں اور لفظ تورات کا ترجمہ یونانی میں اسی لفظ سے کیا جاتا ہے)۔ البلاذری (انساب الاشراف ، ١: ١.١) كے مطابق ورقه نے [ایک دوسرے موقع پر] به بهی اضافه کیا: مین گواهی دیتا هون که آپ وهي نبي هي جن کي حضرت عيسي النے بشارت دی تھی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رهوں [جب کہ قوم آپ کو ستائے کی اور آپ م کو اپنے شہر سے نکال دے گی ، تا نه آپ کی بهرپور مدد کروں۔ آپ نے فرمایا : کیا سچ مچ میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی ؟ اس پر ورقه بن نوفل نے کہا: بخدا! آج تک جو بھی اس دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے (البخاری: الصحيح، ١ : ٥) ؛ بهر جلد هي ان كي وقات هوكئي]. اس کے بعد وحی میں تین سال لک فترن پھٹی

اس پر میں نے کہا: کیا پڑھوں؟ اس نے کہا: إِقْرَاْ بِاشْمِ رَبِّكُ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْائْسَانَ مِنْ عَلَقِ ۞ إقرا و ربك الأكرم٥ الذي عام بالقلم ٥ علم الأنسان مالم يعلم (٩٩ [العلق] : ١ تا ٥) ، يعنى پرهيے اپنے پروردگار کے نام سے، جو خالق ہے، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیداکیا ہے، پڑھیر کہ آپکا رب نہایت ہزرگ ، کرم والا، ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نه جانتا تھا۔ جب تکمیل ہوگئی تو وہ جارگئے اور یہ عبارت سیرے ذهن مين نقش هوگئي (ابن سعد: الطبقات، ١٩٨١ ببعد. بيروت يه و وه ؛ أبن هشام: سيرة ، و: وه، قا سهه، مطبوعه قاهره) - البلاذري (انساب ، ۱: ۱۱۱) کے مطابق وضو اور نماز کا طریقه بھی اس کے ساتھ ھی حضرت جبريل عن آپ م كو سكھايا ۔ آپ سخت گهراهك كے عالم ميں گهر تشريف لائے ؛ حضرت خدیجه رض سے فرمایا : عجهے کمبل الحاق - جب طبیعت سنبهلي تو هضرت خديجه رض كو سارا ماجرا كمه سنايا. [مختلف روايتون پر بحث و تمحيص كے بعد علامه السبيلي (روض الالف، ١٥٢١ ببعد) في خلاصه يه نكالا هےكه اولاً بشارت نبوت خواب ميں بوقت شب هوئی ، پهر حالت بیداری میں نزول قرآن کا آغاز هوا -علامه قسطلاني (المواهب مع شرح الزرقاني ، ٢٠٤١) قاهره ١٣٧٠ع) نے علامه ابن البر کے حوالے سے بروز دو شنبه دبيم الاول اور ابن القيم (زاد المعاد) کے حوالے سے ١٠ رمضان المبارک کو لزول قرآن کی روایت کی ہے ۔ اس کی شرح میں الزرقائی نے لکھا ہے که ربیع الاول سے رمضان المبارک تک صرف خوابوں (رویامے صالحه) میں بشارات نبوت دی جاتی رهیں ـ گویا نزول <del>قرآن کے</del> لیے ذھنی طور پر آپ <sup>م</sup> کو تیار كيا جاتا رها اور ١٤ رمضان المبارك كو نزول قرآن كا آغاز هوا (نيز ديكهي شرح سفر السعادة ؛ سليمان منصور پورى: رحمةاللعالمين، ١: ٢٨، مطبوعه لاهور.

وقفه پڑگیا۔ اس وقفے کے دوران میں بعض اوقات آپ اس کے اعادے کی خواهش کے باعث ہے چین اور بے قرار هو جاتے تو افق آسان پر دوبارہ اسی ناموس اعظم کی جھلک نظر آ جاتی جو آپ کو یقبن دلاتا که آپ یقینا اللہ کے رسول هیں اور وہ جبریل هیں (ابن سعد: الطبقات، ۱:۹۹، مطبوعه بیروت)۔ تبن سال کے اس انقطاع کے بعد وحی مسلسل آنے لگی، آسلام کی دعوت و تبلیغ اور السابقون الاولون:

أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو جب نبوت سے نوازہ گیا تو آپ سے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبليغ فرمائي جو كه آپ ع ساته ذاتي روابط اور تعلقات رکھتے تھے۔ آپ کو اپنے ان قریبی رفتا کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ۔ عورتوں میں آپ کی زوجۂ مطہرہ حضرت خدیجہ رط ، غلاموں میں آپ کے جانثار خادم حضرت زیدہ رخ بن حارثه ، مردوں میں آپ کے وفادار رفیق حضرت ابوبکر رط ، چھوٹی عمر کے لڑکوں میں آپ کے عم زاد حضرت على رط نے پہلے پہل اسلام قبول كيا (اليعقوبي: الزائج ، ۲ : ۲۲ قا ۱۹۲ ، ايروت ، ۱۹۹ م د حضرت عمرو بن عبسه السّلمي اور خالد بن سعيد بن العاصى نے بھی اسی ابتدائی عرصے میں اسلام قبول کیا جوامع السيرة، ص ٢م]. خفيه دعوت و تبليغ كا يه سلسله تقریباً تین مال تک جاری رها ـ اسی عرصے میں حضرت ا وبكرام كي تبليغي كوششول سے حضرت بلال رم بن رياح ، حضرت عثمان ره بن عقال ، زبير ره بن العوام ، عبدالرحمن رخ بن عوف ، سعدر<sup>خ</sup> بن ابی وقاص ، طلحه <sup>رخ</sup> بن عبیداننه وغیرہ کئی حضرات نے اسلام قبول کیا (این هشام، ۱ : ۱۲۵ تا ۲۹۹ ؛ دوسرے حضرات کے : المبون کے لیے دیکھیے حوالہ مذکور ، و ۲۹ تا ، ۲۸؛ إلين مبيد الناس: عيون الاثر، ١: ١٩ ببعد ؛ ابن كثير: الموريق النبوية ، ١ : ٢٣م ببعد ؛ المتريزي : الامتاع ، المن وو: تاريخ الغميس ، ٢٨٦ بيعد)].

ابتدا میں تبلیغ سینه به سینه اور معدود حلقه احباب میں هوتی رهی - بهر وَانْدْرِ عَشِیْر تَکُ الْاقْرْبِیْنَ (۲٫۳ [الشعراء]: ۱۰٫۳ ) یعنی اپنے قریبی رشته داروں کو ڈرائیے کی آیت نازل هوئی جو سماجی اور نفسیاتی نقطهٔ نظر سے ناگزیر تهی تو آنحضرت می نبی هاشم اور بنی عبدالمطاب کو کهانے پر مدعوکیا اور سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ۔ ابو لمهب کو آنحضرت کو اسلام کی دعوت دی ۔ ابو لمهب کو آنحضرت کو درهم برهم کر دیا... صرف حضرت علی رض نے کھڑ ہے درهم برهم کر دیا... صرف حضرت علی رض نے کھڑ ہے درهم برهم کر دیا... صرف حضرت علی رض نے کھڑ ہے ہو کر اپنی جائثاری کا اعلان فرمایا (الطبری ، هو کر اپنی جائثاری کا اعلان فرمایا (الطبری ،

دعموت عمام : جب خفیه تبلیغ سے کسی قدر اسلام پھیلگیا تو حکم آیا : قَاصَدُع بِمَا تُؤْمَرُ وَ آعُرضَ عَن الْمُشْرَكْيِنَ (١٥ [الحجر]: ٩٥]، يعني آپ م كو جو حكم ديا جاتا هے وہ برملا بيان كر ديجيے اور مشرکوں سے کنارہ کش رھیے ۔ [اس موقع پر آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آواز دے کر تمام اہل مکہ کو گوہ صفا کے نیچے جمع کر لیا۔ جب لوگ جمع هو گئے تو اول آپ م نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں بتلاؤں که اس پہاڑی کی دورری جانب ایک لشکر جرار تم پر یلفار کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو کے ؟ سب نے تصدیق کی تو آپ م نے مکه مکرمه میں آباد ایک ایک قبیلے کا نام لر کر فرسایا که مجھے اللہ نے تمہاری طرف عذاب شدید سے ڈر سنانے کے لیے مامور کیا ہے۔ لہذا اگر تم دونوں جهانوں کی کاسیابی چاہتر ہو تو پڑھو لا الہ الا اللہ (ابن سعد: الطبقات ، ، ، ، ، ، بيرت ، ٩٩ ، ما اس موقع پر بھی ابو لہب نے بد زبانی کی ، جس کا جواب قرآن مجيد (١١١ [ابي لهب] مين ديا گيا].

اس اعلان عام کے ہمد آنعضرت کا طریقۂ تبلیغ یه رہاکہ جہاں بھی کچھ لوگ نظر آنے ، آپ ان کو مخاطب کرکے قرآن کی کچھ آیتیں پرھتے اور طرح

طرح سے اسلام کی دعوت دبتے ۔ اس ابتدائی زمانے میں توحید باری ، نبوت اور حساب آخرت پر خاص طور پر زور دیا جاتا تھا اور اسی طرح اخلاق صالحہ اور نیکوکاری پر بھی۔ [اسی ابتدائی دورمیں نمازکا حکم بھی نازل هو چکا تها ـ بقول شيخ عبدالحق محدث دهلوي (مدارج النبوة ، اردو ترجمه ، ١ : ١٨٠ مطبوعة كراچي) اس موقع پر ایمان توحید کے بعد عبادات میں سب سے پہلے دو رکعت نماز فرض هوئی ، جس کی حضرت جبريل على آپ كو تعليم دى ـ مقاتل كا قول ه که اولاً دو رکعت نماز فجر اور دو رکعت نماز عشاه ٔ فرمائے هيں كه اس پر تو اتفاق هے كه واقعة معراج سے قبل بھی آپ ور صحابہ ﴿ نَمَازُ ادَا فَرَمَایَا کُولِے ٓ تهر، مگر یه نمازین کون کونسی تهین، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض علما کے نزدیک صرف فجر اور عصر (شرح مسلم) کے مطابق پہلی نماز جو آپ<sup>م</sup> پر فریضه تبلیغ و دعوت کے بعد فرص ہوئی وہ رات کی نماز ، 🖰 مدثر کی ابتدائی آیات سے مترشح ہوتا ہے۔ البلاذری (آنساب ، ۱ : ۱ ، ۱ ) نے بھی دو روایات اس مضمون کی نقل کی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ<sup>م</sup> کو اہتداے وحی کے فوراً بعد وضو اور نماز کی تعلیم دی گئی] \_ هر نیا مسلمان اپنی جگه ایک مبلغ بن کر اپنے ملتے میں تبلیغ شروع کر دیتا ۔ مرد اور عورتیں دونوں اس کام میں جوش و خروش سے شریک تھے (ابن سعد ، ر : . . ، ببعد).

ایدا رسانی: جب مکه مکرمه میں اسلام کی اشاعت هونے لکی اور لوگ مسلمان هونے شروع هوگئے، جن میں بالخصوص نوجوان زیادہ تھے ؛ تو ان کے ہڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے ہرگشتہ ہو گئے |

میں ۔ اپنر ان نو عمر رشته داروں کو ان لوگوں نے طرح طرح سے ایذائیں دیں ؛ مارا پیٹا ، بیڑیاں لکا کر ا قید کیا ، بر چهت کے کمروں میں بند کیا ، تہتی ہوئی ریت پر برهنه بدن گهسینا ، ،گر یه اذبتین ہے اثر رهیں ۔ ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں هی نہیں بلکه لونڈی غلام بھی تھے جنہیں ان کے مالکوں نے شدید تکلیفیں دیں۔ اسی طرح موالی ، بعنی غیر قبیلوں کے عرب بھی تھر ، جو اہل مکہ میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ڈریعر حلیفی (موالی) بن گئے تھے ۔ ان میں سے ایک حضرت عمار بن یاسر اط فرض ہوئی۔ حافظ ابن حجر (فتح الباری، کتاب الصاوة) کا خاندان بھی تھا ، جس نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی تھی ، جو اسلام میں اولین مسجد کسی جاتی ہے (السميل: روض الآنف ، ج: ٣١٠ [انساب، ١٠٩١]؛ ابن كثير: البداية والنهاية ، ع: ١٠١١) - [اس خاندان يعني آل ياسر كو خاص طور پر ظلم و ستم كا نشانه کی دو نمازوں کا سب سے پہلے حکم ہوا۔ امام نووی ابنایا گیا ۔ حضرت یاسر ان اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ شہید ہو گئے ۔ حضرت سیہ رہ کو ابوجہل نے لیزہ ماركر شهيد كر ديا (انسآب، ١٠٠١)] ـ باهر سے یعنی قیام اللیل ہے ، جیسا که سورة مزمل اور سورة ا آنے والے سیاحوں اور مسافروں میں سے بھی کچھ مسلمان هوے ۔ ان میں بعض نصرانی بھی تھر (ابن ا هشام : سيرة ، ص ٢٥٩ ، ٢٥٢).

تحريس و ضبط قرآن : جب مسلمالون كي تمداد بیس پچیس هو گئی تو نازل شده سورتوں کی تحریر و کتابت عمل میں آنے لگی،

کتب سابقه کے برعکس خدا کے آخری لبی م نے کتاب اللہ کے تحفظ کے لیے ابتدا می سے تحریری اشاعت كا بندوبست كيا ـ امت مين قرآن مجيد كي اشاغت كا جو طریقه تها اس کے سلسلے میں ابن اسحی (مخطوطه فاس؛ نسخه زير طبع، ص ١٩٢) کي يه روايت اهم هـ: اذا انزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قرأه على الرجال ثم على النساء، يعنى جب مهى آب ا کوئی آیٹ قرآنی نازل هوتی تو آپ اسے اوا اسمادون

کو پڑھ کر ستاتے ، پھر عورتوں کو عام تعلیم قرآن هی نمیں ، خود زنانه تعلیم قرآن کو آپ م جو اهمیت دیتر تھر وہ خاص طور سے مد نظر رھے ؛ مگر صرف سنانا کافی نه تها ، زبانی یاد کرانا بهی ضروری تها -اس کے لیر آنعضرت اپنے کسی کاتب کو ہلا کر تھود اسلا کرائے، بھر اس سے پڑھوا کر سنتے اور ضرورت پر تصعیح کرائے۔ آپ می حکم دیا تھا که اس کے نسخے هر مسلمان اپنے گهر میں رکھے ، اس کو زبانی یاد کرکے لمازوں میں هر روز پڑها کرے اور یہ که زبانی یاد کرنے سے پہلے قرآن کی صعیح عبارت کی تعلیم خود آنحضرت سے یا اس شخص سے پائے جسے آلحضرت علی تعلیم قرآنی کی اجازت دی هو . لکهنا ، مستند استاد سے پڑھنا اور زبانی یاد کرنا ، اس سه گانه تدبیر کا اهتمام ، ابتدا ہے اسلام هی سے شروع هو گیا تھا۔ اس کے علاوہ آنحضرت مر سال رمضان المبارك مين نازل شده قرآن کا حضرت جبریل عصدور فرمائے تھے (فیدارسه القرآن)- بعض روايتوں کے مطابق آپ مضان المبارک ھی میں قرآن مجمع عام میں پڑھتے اور لوگ اپنے اپنے نسخے لا کر تمحیح کر لیتے اور اس وقت تک لازل شدہ قرآن سے آگاھی حاصل کرنے ۔ یه عمل "عرضة" كمهلاتا ـ عرضة اخيره كى بۋى شمهرت هے كه به وفات سے چھر ماہ پہلے ہوا اور اس مرتبه ایک کی جگه دو مرتبه آپ<sup>م</sup> نے پورا قرآن پڑھ کر سنایا (البخارى: الصحيح، كتاب ،، باب ،، ص ،، قرآن مجيد).

رسی بت پرستی کی مذست میں شنت آ گئی اور اعلان كِياكِ إِنْكُمْ و ما تَعْبَدُونَ مِن دَوْن اللهِ حصب جهينم الما عردون (١١ [الانبياء] : ٩٨) ، پینی ہے شک تم اور وہ ایت جن کی نم اللہ کے سوا ہوجا

and services with

کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ھوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اس پر غیر مسلموں کی طرف سے ایڈا رسانی میں بھی شدت آگئے، آنحضرت<sup>م</sup> کی ذات کے خلاف بھی اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے والوں کے خلاف بھی۔

ابوجهل [رک بآن] يوں تو چهپ كر قرآن سنا کرتا ، مگر اسے یه دکھ تھا که اس کا اپنا قبیله (بنو اسیه) ، جو سخاوت وغیره میں کبھی آلحضرت<sup>م</sup> کے قبیلہ بنو ہاشم سے پیچھے نہ رہا تھا، اب بنو ہاشم کے فخر لبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ؛ [اس نے اس کا جواب يوں ديا] كه ميں آنجضرت على نبوت هي كو نهيں مانوں گا ، اگرچه وه جو كچھ تعليم ديتر هيں وہ ٹھیک ھی ہے (ابن هشام: سیرة ، ، : ہم، ببعد)۔ اسی زمانے میں ایک اجنبی کچھ اونٹ ہیچنر مکه مکرمہ آیا۔ ابوجہل نے کم سول پر اس سے وہ اونٹ ہتھیا لینے چاہے اور دوسروں کو بہی منع كر دياكه زائد رقم پيش نه كرين ـ اس كي بد خلقي سے بچنر کے لیے اور مقامی خریدار تو چپ ہو گئر لیکن جب اجنبی نے آنحضرت کو اپنا دکھ سنایا تو آپ معتول قیمت پر ان کو خربد لیا (البلاذری: آنسآب، ، ، ، ، ، ، ) - اس پر ابو جمل چھچورے بن پر اتر آیا۔ ایک دن کسی جگه اونٹ ذبح ہوا تھا۔ ز ابو جبل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجھڑی اٹھا لائے اور جب آنحضرت مکمبے کے سامنے سجدے میں جائیں تو وہ آپ کی پیٹھ پر رکھ دے۔ حديث ه : محمد حميد الله : ديباچه فرانسيسي ترجمه ايه اتني بوجهل تهيكه آپ سجد ع سے سرنه انها سكے۔ حضرت فاطمه ره بچی تهیں ـ اطلاع ملی تو دوڑی آئیں اید رسانی میں شدت: جلد هی قرآن کریم اور نه صرف غلیظ بوجه کو دور کیا [بلکه ابو جهل کو ملامت بھی کی (انساب، ۱: ۱۲۵)] ۔ ابن الجوزى (المجتنى من المجتنى ، مخطوطه) نے يه اضافہ بھی کیا ہے کہ اس پر ابو جہل نے لنھی بجی ا کو زور سے طمانچہ مارئے سے بھی درینر نہ کیا ، جس

سے حضرت فاطمه رخ رونے لگیں (البلاذری: انساب جائے تو اسے امن هوگا" اس کی شکر گزاری میں تھی۔ .(130:1

> ابک دن آنحضرت م بیت الله شریف کے سامنر نماز پڑھ رہے تھر کہ عُقبہ بن ابی مُعیْط نے اپنی چادر کو لپیٹ کر حضور می کردن میں کرہ ڈالی اور اس شدت سے بل دبر کہ حضور کا دم گھٹنے لگا۔ بعض نیک دل حاضرین نے آپ کو اس سے چھٹکارا دلایا (السميلي ، ١ : ١٨٨٠ : [الوقا : ١٩ : ابن كثير : السيرة النبوية ، ، : ٢٨]).

اب ابو لہب نے دوسروں کو اجرت دے کر اس کام ؛ آزاد کر دیا (شبلی ، ، : ۳۳۲)]. -(142 ( 141 : 1

لوندرے] رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله وسلم کو راستے میں پتھر سارتے اور آپ کا مذاق اڑائے اور طرح طرح سے تنگ کرتے۔ اگر کبھی اتفاق سے یہ اس جگه پیش آتا جمال ابو سفیان کا مکان تھا تو آپ پناه لینے کے لئے اس کے گھر میں گھس جائے اور یہ شریف دشمن لونڈوں کو گھرک کر دفع کرتا ، اور جب وه جا چکتے تو آلحضوت اپنا راسته لیتے ۔ همارا مأخذ (ابن الجوزي) يه اضافه كرتا هے كه فتح مكه کے دن کی سنادی ''جو ابو سفیان کے گھر میں چلا | مسلمان بھی ہو گئے تھے ، لیکن ایڈا ریبانی آیاتی شایعہ

آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي طرح صحابه كرام مع اور صحابيات صالحات رض كو بهي سخت اذيتين بهنچائي جاتي رهبن - حضرت بلال حبشي رض حضرت صهيب رض رومي، حضرت عمار بن ياسرن ، حضرت خباب بن الارت رخ اس كي واضح مثالين هين (البلاذرى: انساب ، ۱: ۱۵۹ تا ۱۹۸) - خواتين ميں حضرت لَبِينَهُ وَ عَضرت ام عَبِيس وَ عَصرت سُمَيَّهُ وَ ا (ام عمار) وغیره لولڈیاں بھی ہر اذیت کو جھیلتیں (ابو لہب کی بیوی) ام جمیل آنحضرت صلی اللہ ' لیکن زبان پر کلمہ کفر نہ لاتیں ۔ اس سے کہنا پڑتا علیہ و آلہ وسلم کی چچی ہونے کے باوجود درختوں ہے کہ آزاد سردوں عورتوں کا ہی نہیں محلاموں اور کی ٹمنیاں لاتی اور آنحضرت کے راستے میں ڈال دیتی۔ لوئڈیوں کا بھی روحانی معیار اور ڈھئی حوصلہ ہمت جب آنحضرت من کو اندهیرے میں گھر آتے تو بلند تھا اور انہیں اپنی سادی هی نہیں روحانی زندگی آپ اس سے تکلیف اٹھاتے (ابن هشام ، ۱ : ۲۸۱ سے بھی ہے بناہ دلچسپی تھی ؛ بعض لونڈی علاموں السمبلي ، ١: ١٨٨) - خود ابو لهب آپ ك . كو ناقابل برداشت اذيت سے بچانے كے اثر حضرت مکان کے دروازے پر اور راستے میں گندگی اور غلاظت | ابوبکر رخ وغیرہ [نے ان کو خرید خرید کر آزاد کرنے پھینک دیتا۔ ایک دن آپ کے دوسرمے چچا حضرت کا سلسله جاری رکھا۔ چناچه حضرت ابوبکر م نے ا البير حدة واض نے ديكھ كر سلامت كي اور اس كے ساتھ حضرت بلال رض عامر بن فَهِيره رض لبينه رض زُيّره رض اس کی لائی هوئی غلاظت اس کے سر پر انڈھیل دی ۔ ا تُهدیه رض ام عُبیس رض کو بھاری داموں پر خریدا اور

کے جاری رکھنے پر مامور کیا (البلاذری : انساب ، ایکن جلد هی یه نا ممکن هو گیا که الحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم امن و سکون سے سکے میں ہارھا [رؤسامے قریش کی شه پر قریشی آوارہ مزاج | کوئی تبلیغی کام کو سکیں ۔ اس لئے آپ مضافات ا تشریف لے جانے لگے ، خصوصاً حج کے لیے جو اجنبی إ يبهاں وارد هوتے آپ ان كو اسلام كى تبليغ فرمانے۔ ا ابو لہب کو آپ مے اتنی کد اور عداوت ہوگئی تھی که هر جگه آپ کے ایتھے ایتھے جاتا اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا اور غلط سلط ہاتیں کر کے اس اجنبی کو بات سننے سے ہوک دیتا (ابن هشام ، سَیرة ، ۱ : ۳۸۹ ، ۲۸۰) - بعثت پر تقریباً پائج سال گزرے تھے۔ چالیس پچاس آدمی

هو گئی تھی که آلعضرت ایک مخلص مسلمان حضرت ارقم بن ابی ارقم [رک بان] کے گھر میں ، (جو جبل صفا کے سامنر تھا ، لیکن اب مسجد کعبه کی توسیع کے باعث وہ حرم کے اندر آگیا ہے) مجلس لكانے لكے . مسلمانوں كو اس مركز كى اطلاع تھى ؛ چنانچه اگر کوئی اجنبی مسلمان ہونے کے لئے آتا تو اهل اسلام اس كو بهي بيت الارقم پهنچا ديا كرتے تھے۔ بیت الارقم اتنا کشادہ تھا کہ اس میں تیس آدمی آلحضرت می کے ساتھ نماز با جماعت پڑھ سکتے تھے -

جب اس طرح مخالفت کر کے کامیابی نه هوئی تو البهوں نے اس مقصد کے لئے بالواسطه طریقے اختیار كثير ــ [چنانچه آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كو] روہے پیسے ، خوبصورت لڑکیوں ، حی که مکے کی بادشاهت کی لالج دلائی صرف ایک شرط پر که آپ ال کے ہتوں کو برا نہ کمیں۔ آنحضرت م نے ان کے جواب میں سورہ ، م [حمم السجده] کی آیات سجده تلاوت قرمائیں۔ بھر قرمایا: اے ابو ولید! جو کچھ تم نے سنا یمی اس کا جواب ہے (ابن هشام: سیرةالنبویة، روس و س قا س و س)- بهر ایک مرتبه یه کما که هم سب تمهارے رب پر ایمان لانے کو تیار هیں ، لیکن تو پلاؤں (حواله مذکور). بھی ھمارے بتوں پر ایمان لا۔ [اس کے جواب میں سورهٔ ۱۰۹ (کافرون) [رک بآن] نازل هوئی] ـ جب هر طرف سے هار گئے تو [ابو جمل ، عُتبه ، شَيْبه وغيره سؤداوات قریش جناب ابوطالب کے پاس پہنچر اور کہا که هم تسهاری بڑی عزت کرتے هیں ، لیکن تسهارا بهتیجا [همارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے ، همارے عین میں کیڑے ڈالتا ہے، همارے داناؤں کو پر موقوق اور بزرگوں کو گمراہ ٹھیراتا ہے۔ اور] چاپ بیٹے ، بین بھائی ، سیاں بیوی میں تفرقه ڈال کر 

تمہاری خاطر هم نے اب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نه کی ؛ اگر تم نه رو کو محے تو هم مجبور هو جائیں کے که جبراً اسے چپ کرائیں ۔ [اس موقع پر ابوطالب بھی اپنی قوم کی شدید مخالفت سے گھبرا گئر۔ اور آپ کو بلا کر ساری بات بیان کر دی اور اپنی کمزوری اور ضعف کا واسطه دیا ۔ آپ م نے فرمایا که بخدا! اگر یه لوگ میرے دائیں هاته پر سورج اور بائیں ہر چاند بھی رکھ دیں اور مجھے اس تبلیغ سے روکیں أ تو مين هركز نمين ركونكا، تاآنكه يا تو يه دين غالب هو جائے با میں جان کھو دوں۔ یه کمتر هومے آپ<sup>م</sup> قریش کی معاندانه تدبیرین: تریش کو کی آنکهیں ڈہڈبا گئیں۔ ابو طالب بھی متأثر ہونے بغیر نه ره سکر اور دوباره اینی مدد کی آپ کو یتین دیانی كرائي (ابن هشام: سيرة ، ١: ٣٨٣ تا ٢٨٥)] - اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قریش نے یہ تجویز پیش کی کہ محمد محمد کو همارے سپردکر دو ؛ هم اسے قتل کرکے ملک کو نساد سے نجات دلانا چاہتر ہیں اور اس کے معاوضے میں جس خوبصورت عقلمند مکی نوجوان کو چاهو چن لو ، هم وه تمهیں دے دیں 2 که اسے مُتَبِنَّى بنا لو ۔ ابو طالب نے پر لطف جواب دیا کہ یہ تو انصاف نہیں کہ تم تو میرے بیٹر کو قتل کر دو اور میں تمہارے بیٹے کو ساری عمر کھلاؤں

حسنسرت حسمزه رم كا قبول اسلام: آنحضرت م کے چچا حضرت حمزہ رضا کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن شکار سے واپسی پر ان کی لونڈی نے ان کو بتایا که آج تمهارے بهتیجے محمد م کو ابو جهل نے غیر معمولی طور پر سخت ٹکلیف دی ہے۔ حمیت میں آکر سیدھے ابو جہل کے پاس پہنجر - اپنی فولادی کمان سے اس پر وار کر کے اسے زخمی کیا اور کہا کہ کیا تو سمجھنا ہے کہ محمد م کا کوئی چچا ، کوئی محافظ نمیں ؟ سن لو ، میں بھی مسلمان

آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں حاضر هو کر اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل هو گئے۔ ایک روایت کے مطابق یه واقعه به نبوت کا هے (السمبیلی: روض الآنف ، ۱: ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه [م]).

حضرت عمر رح كا قبول اسلام : حضرت عمر رض فاروق کو بھی شروع میں اسلام اور اهل اسلام سے ہے وجه عداوت تھی؛ [چنانچه وہ بھی دوسرے مشرکین کی طرح ا اسلام لانے والوں کو ستانے ، لیکن جب دیکھا کہ ہر طرح کی ایڈا رسانی کے باوجود اسلام پھیلتا می جا رہا ہے تو ایک دن ایک خطرناک فیصله کیا که (معاذ الله) آنجضرت م کو هی قتل کر دبی -هتهیاروں سے لیس ہوکر وہ آلحضرت میں تلاش میں نكل \_ راستے ميں نعيم مو بن عبدالله (جو ايک مسلمان تھے) ملے - ان کا خطرناک ارادہ سن کر کما : عمرا پہلے اپنے گھر کی خبر لو : تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکر ہیں۔ لہذا بنی ہاشم کے طاقتور قبیلے سے جنگ مول لینے سے پہلے اپنے کنبے کو ، تو درست کرو ۔ فوراً بہن کے گھر گئر ۔ تلاوت قرآن کریم کی آواز سنی تو صحت کا یتین هو گیا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر میں ایک معلم قرآن حضرت خباب رط بن الارت ان كو قرآن كريم پؤها رهے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمه رض نے قرآن کے اوراق چهپا لیے - بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمراط نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے ؟ مجھے دکھاؤ اور اس کے ساتھ ھی اپنے بہنوئی حضرت سعیدر م زید کو مادنا شروع کر دیا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ایک آدھ گھونسا انہیں بھی لگ گیا اور شاید منہ سے خون بہنے لگا۔ اب بہن نے جوش میں آکر فرمایا جو چاهو کر لو؛ هم مسلمان هو گئے هيں - حضرت عمراط نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوے اور نرمی سے کہنے لگر که مجھر بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھر؟ حضرت عمره اب بالکل پگهل گئے اور کہا میں صرف

يه معلوم كرنا چاهتا هون تمهارا دين كيا هے ؟ حضوت فاطمه رض نے جوش کے عالم میں تلغ ترش ہاتیں کیں۔ پھر فرمایا : جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ چنائجہ بعد از غسل حضرت عمر رط نے اس صحیفه مقدسه سے سورهٔ طه [رک بآن] یا سودهٔ حدید [رک بآن] (عبدالحق محدث دهلوی : مدادج النبوت ، ۵۸ ببعد) کی کچه آیات پڑھیں تو ان کی کایا پلٹ گئی اور کہا یه تو بڑی دلاویز چیز ہے۔ بتاؤ مسلمان کس طرح هوت هين ؟ اب استاد حضرت خباب رط بهي بازو کے کمرے سے نکلے اور کہا: اے عمر! کل می ا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نے اللہ سے دعاكي تھی که اے اللہ! ابو جہل یا عمر سے اسلام کو تقویت دے ۔ خوشخبری هو که یه سعادت تمهارمے حصر میں آئی ہے۔ پھر وہ حضرت عمر رض کو ساتھ لے کو بیت الارقم آئے۔ دروازہ کھٹکھٹائے پر حضرت عمرام کو دیکھ کر اندر والوں کو ہچکچاہئے ہوئی ، مگر آنعضرت من فرمایا : دروازه کهول دو ـ جب حضرت عمره الدر آئے تو آلعضرت عنے کپڑے سے پکڑ کو جهنجوڑا اور فرمایا : عمر تم کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر را نے قوراً کلمۂ شہادت پڑھا۔ یہ اٹنا اچانک اور غیر متوقع امر تھا کہ موجود صحابہ م کے ہے ساخته نعرهٔ تکبیر سے پورا علاقه گولیم الها . [أنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم اور صعابه کرام رضکا یه معمول تها که جب کوئی اچانک غیر متوقع معامله پیش آتا تو اس پر تکبیر (الله اکبر) فرمائے۔ آپ کا یہ معمول خالصة اللہ کی توحید اور عظمت خداوندی کے اظہار کے لیے تھا۔ ایسا عی حضرت عمر رض کے اسلام لانے پر هوا] ـ پهر حضرت عمره في عرض كيا يا رسول الله أ كفر تو ابنا مظاهره علانیه کرتا ہے ، مگر هم دین حق کے باوجود اس کا اخفا کیوں کریں ؟ اس پر وهان موجود تیس جالیس آدمی قطار بانده کر نکلے ۔ سب لوگ حرم کمید ہمیں

پہنچہ اور ہا جماعت نماز ادا کی۔ کسی کانر کو دوسری روایت (حوالهٔ مذکور) میں هے که انهوں ا نے چھپ کر آنعضرت کو تلاوت قرآن کریم کرتے سنا جس سے ان کے دل ہر اثر ہوا اور وہ سلمان میں بھی حضرت عمر اط کے قبول اسلام کے بارے میں مقبول هـ [نيز رک به عمرام ؛ السهيلي : روض الانف ، ر : ١ ٢ ٢ ببعد].

هجرت حبشه اولیٰ ۵ نبوی : مکر میں مسلمانوں پور مظالم روز افزوں دیکھر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا که اگر ممکن هو تو تم لوگ حبشه چلے جاؤ ؛ وهاں ایک نیک دل حکمران مے جس کے هاں حق کا پاس هوتا مے اور کسی پر ظلم نہیں هوتا ؛ وهاں رهو تا آنکه خدا تمہارے الير چهٹكارے كى كوئى صورت پيدا كر دے (ابن هشام، و : سم م) . گياره [يا باره مسلمان مردون اور چاد يا اہالج مسلمان عورتوں] کی ہملی جماعت نے ، جس میں حضرت عثمال م اور ان کی بیوی، آنحضرت <sup>م</sup>کی دختر، حضرت وقیه رخ بهی شامل تهے وهاں پہنچ کر خیر و عانیت کی اطلام دی (این سعد: طبقات ، ۱:۳۰۳ سنبعد) \_ اس پر مزید کچه لوگ روانه هو مے! [یه جماعت ایک افواہ کی بنا پر کچھ عرصہ بعد واپس آگئی، مگر پهر جب اذیت رمانی شدت اختیار کرگئی تو مکرد آپ کی اجازت سے ۸۳ مسلمالوں نے ، جن میں ۱۱ قریشی عمواتین بھی تھیں، حبثمہ کو هجرت کی (ابن سعد، ، : دييتهانه)] \_ اس مين حضرت جعفر طياره بن ابي طالب بهي بتهر ان كو آلعضرت ن ايك خط بنام نجاشي ديا إدبكهم الوثائق السياسية ، عدد ، ،)؛ غالباً به خط ان يكيو بطور تعارف و مفارش ناسه ديا كيا تها .

کفار قریش نے سہاجرین حبش کو ، حبشہ سے همت نه هوئی که حضرت عمره کو دعوت مبارزت أ واپس لانے کے لیر دو افراد عبدالله بن ربیعه اور عمرو دے (ابن هشام ، سیرة ، و : ٢-٦٩ تا ٢٥٥) ـ ایک ابن العاص پر مشتمل ایک سفارت شاه حبشه کے پاس مع تحاثف بھیجی ۔ انھوں نے بادشاہ اور اس کے درباربوں ﴾ کو اپنے گرانقدر تحائف اور اپنی جر**ب** زبانی سے متأثر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نه رکھی اور بادشاہ کو هو گئر ۔ البخاری (مناقب الانصار، ۹۳: ۵۸: ۱۸) کما که یه همارے لونڈی غلام بد دبن هو کر یہاں یناه گزین هوگئر هیں ، مگر نیک دل بادشاه نے تنما ایک روایت ہے۔ ان میں پہلی روایت ہی مشہور و کہ مناسب ہے کہ ان کی بات بھی سن لی جائے: چنانجه ان صحابه کرام جسکو بلایا گیا ۔ [اس موقع پر حضرت جعفر طیادر و نفریر فرمائی اس نے نه صرف شاه حبشه کو متاثر کیا، بلکه صحابه کرام منکی حق گوئی اور طلاقت لسانی کا ایک اعلی معیار بھی پیش کیا (دیکھیے ابن الجوزی)] ۔ اس پر شاہ حبشہ نے صحابه کرام رہ کو واپس کرنے سے انکار کر دیا (احمد بن حنبل: مسند، ج ، ، مسند اهل بيت؛ العاكم: مستدرك ج به، كتاب التفسير) - دوباره اكليم روز مشركين كي مفارت کی طرف سے نجاشی کے دربار میں مکرر یہ الزام تراشی کی گئی کہ مسلمان حضرت عیسی م کے منکر ھیں ۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رط نے جواب دیا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ روح اللہ اور کلمة الله هیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے ہاکدامن حضرت سریم اللہ کو عنایت فرمایا تھا۔ اس جواب سے نجاشی مطمئن ہوگیا ۔ اس طرح مشرکین کی یہ سفارت مکمل طور پر ا نا کام هوگئی .

جلد هی حضرت ابویکر <sup>رم</sup> بھی ترک وطن کرکے حبشه کی طرف عازم سفر هوگئے۔ راستے میں برک الغماد کے مقام پر قبیعهٔ قارہ کے سردار این الدعنة نے ، جو حضرت ابوبکر عظم رشته دار بھی تھا ، ان کے سفر کا سن کر افسوس ظاهر کیا ۔ وہ قریش کا فوجی حلیف اور با اثر شخص تها ـ وه حضرت ابوبكر ام كو مكه مكرمه "اته لایا اور اعلان کیا: میں ابوبکر رط کو اپنی پناه میر

ليتا هوں ؛ كوئى انهيں تكليف نه دے ـ ابن الدُّغنه كى پناہ دھی کے دوران میں انھوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ۔ وہ بڑے رقیق القلب تھر ۔ بھرائی آواز سے قرآن پڑھتے تو محلے کے غیرمسلم مرد عورتیں ، حتی که لونڈی غلام بھی ان کی تلاوت قرآن کریم کو سننے آنے لگے۔ قریش مکه کی شکایات پر نے ابن الدغنہ نے حضوت ابوبکر<sup>رم</sup> کو اس سے روکنا چاہا ، مگر حضرت ابوبکر رض نے ابن الدغنه سے صاف صاف کہد دیا کہ مجھر تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ، اللہ کی حفاظت کافی مے (البخاری: المحبح ، باب هجرة المدينه ؛ ابن هشام : ميرة ، ١:١٠ تا ١٠). حيرت له هو كه حبشه مين مسلمان پناه گزين

نجاشی کے دل سے شکر گزار تھے ؛ چنانچہ جب ایک بار ملک میں خانہ جنگی ہوئی تو ان مسلمانوں نے نجاشی کی فوج میں رضاکارانه شرکت کر کے بڑی جانبازی دکهائی تهی (ابن هشام ، ۱: ۳۹۵) ـ [ان مهاجرین میں سے کچھ (تقریباً تینتیس مرد اور آٹھ عورتیں) تو اس وقت واپس آئے جب انھیں آپ کی هجرت مدینه کی خبر ملی ۔ ان میں سے دو آدمی مکه میں وفات پاکٹے، سات وہاں سحبوس کر لیےگئے اور بتیہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے! ان میں سے چوبیس افراد نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی ۔ ے میں باق ماندہ مہاجرین حبش اس وقت آپ کی خدمت میں ہاریاب ھوے جب آپ مخیبر فتع کر چکے تھے (دیکھیے ابن سعد : طبقات ، ، : ے ، ۲ ؛ نیز رک به هجرت)].

مقاطعه قریش (ے نبوی): مشرکین کو جب حبشه سے ناکاسی هوثی تو انھوں نے شہر کے ہے کس مسلمانوں کی ایذا رسانی میں اور اضافه کر دیا اور پھر مشورہ عام کے بعد ایک قرارداد لکھی اور اس پر حلف لیا گیا که کوئی شخص بنو هاشم اور بنو عبدالمطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نه رکھے ، خرید و فروخت نه کرے ، بلکه ان سے بات چیت تک اعلان کیا که جب تک اس خلاف انسانیت مالیلیم

بھی نه کرے (ابن هشام ، ۳۵۵۱ ببعد)۔ اهمیت دینر کے لیے اسے کعبر کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ [دیگر قبائل (بنو) کناله نے بھی اس معاهدے میں شرکت کر کے ا اس کو تقویت پہنچائی ۔ جناب ابو طالب اپنر خاندان والوں سمیت شعب ابی طالب میں معصور ہو گئے]۔ یه بڑا سخت معامله تھا۔ بنو ہاشم کے تین سال ہڑی مصیبت میں گزرے ؛ صرف حج کے زمانے میں اجنبی تاجروں سے کچھ لین دین کیا جا سکتا تھا اور اسی موسم میں آپ ؑ وعظ و تبلیغ فرما سکتے تھے ، لیکن مکر میں تجارتی مقاطعر کی باعث اندوخته جلدی هی ختم هو گیا اور سال بسال کی اس خرید و فروخت کے کے امکان سے بھی کوئی فائدہ نه هو سکا ۔ حضرت خدیجه رط کے رشته دار کبھی کبھار مخفی طور پر کچھ اشیا بھیج دیتر، مگر اس سے کیا هو سکتا تھا؟ ایک دو آدمی نہیں ، یہاں دو قبیلوں کے افراد تھر۔ اس دوران میں بھوک مٹانے کےلیر بنو هاشم نے جڑی ہوٹیاں تک کھاٹیں اور سو کھے اور بدمزہ چمڑے ابال کر تناول کیر۔ اس خاندان کے مسلمان اور غیر مسلم رشته دار سبھی اس کا هدف بنر (بجز ابو لہب کے کہ اس نے قبیلر کا ساتھ چھوڑ کر شہر ھی میں سکونت رکھی (ابن سعد: طبقات ، ، ، ، ، ، تا ، ، ، ؛ السهيلي : روض الانف، ۱: ۲۰۰ و ببعد: ابن هشام ، ۲:۵۵، تا ۲۵۸).

مکه مکومه میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھر ، مكر ابوجبيل الله كي بيش نه چلنے ديتا تها - آخر هشام بن عمرو بن ربیعه العامری کی کوششوں سے زهیر بن ابی امیه ، حضرت خدیجه رط کے رشته دار مطعم بن عدى، ليز زمعه بن الاسود اور ابوالبخترى بن هاشم، مختلف قبائل کے لوگوں نے رات کو ایک مخفی جلسر میں اس معاهدے کی منسوخی کا طریقهٔ کار مرتب کیا ۔ بھر صبح کو کعبةالله کے پاس اپنے اپنے حلتر میں جسم هوے ۔ طواف کے بعد اوا کو رہیں ہے

کو ختم ندکیا جائے گا ، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابوجبل نے مخالفت کی تو باقی چار نیک دل اصِجاب نے بھی اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے مقاطعے کی منسوخی کا اعلان کیا۔ [ ، ۱ نبوی علاقے میں رہنا مشکل کر دیا گیا تھا] ۔ ہے بسی کے ميں يه مقاطعه ختم هوا اور آنحضرت صلى الله عليه وآله ! عالم مين آپ ؟ ، ٢ شوال ١٠ نبرى كو اپنے خادم وسلم اور آپ کے رفقا شعب ابی طالب سے باہر تشریف حضرت زیدرط بن حارثه کے همراه طائف تشریف لے لاقي (ابن هشام: سيرة، ٢: ١٠ ، ١ الساب الأشراف، كني، جهال آپ كي والده كي كنچه رشته دار تهر يهال ﴿ \* ٢٣٣ تَا ٢٣٣ ؛ جُوامِع السيرة ، ص مهم ؛ الوفا ، أن دنون عمرو بن عمير كے تين بيٹے عبد ياليل، مسعود و: عهو تا وهو]).

کے رفقا کو اس مصیبت سے تجات تو مل گئی ، لیکن ہمت ہوسکتی تھی۔ ان کا [جواب اور رویہ حوصلہ شکن قریش کے سه ساله مقاطعے نے بہت سے افراد کی تھا]۔ تینوں بھائیوں نے آپ کی نه صرف یه که بات الم صحتیں برباد کر دیں ۔ آنحضرت مشہر میں تشریف سنی بلکہ شہر کے لونڈوں اور اوباشوں کو بھی "شہر لائے تو جلد ھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ ﴿ اور ، بدر " کرنے کے لیے آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انھوں ہے۔ آلعضرت م نے کوشش تو بہت کی که ابو طالب · ( + 0 + 1 )

دیا که آلحضرت اپنے اقوال و اعمال کے خود ذمه دار ہوادری سے خارج کر دینے کے مترادف تھا] کہ جو نیاہے آپ کو (معاذ اللہ) قتل کر دے ، قبیلہ آپ<sup>م</sup> کی سمانت له کرے کا ۔ [اس محاصرے سے نکانے کے بعد خوسرا التلاب يه آيا تها كه سرداران قريش نے آپ من خلاف گهیرا کنگ کر دیا ؛ چنانچه کچه لوگ هر وعظ الله الله الله الله الله الله الله وعظ الله الله وعظ الله الله وعظ الله الله الله الله الله وعظ و المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المر

ديا جاتا ـ علاوه ازين بيت الله شريف مين نماز پڑهنر ے دوران آپ کر گندگی اور غلیظ اوجھڑی رکھ دبنے کے واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ<sup>م</sup> کے لیر اس اور حببب برسراقتدار تھے۔ آپ میاں دس روز ٹھیرے : عمام المحمزن (١٠ نبسوى): آپ کو اور آپ ان لوگوں کو سرمایه داران قریش کی مخالفت کی کہاں چچا ابو طالب وفات ہا گئے۔ یه واقعه ۱۰ نبوی کا نے پتھر مار ۱۰ر کر آپ<sup>م</sup> کو زخمی کیا۔ [کثرت سے ا خون نکانے کی وجہ سے جوتے پاؤں کے ساتھ چپک کو کلمۂ شہادت پڑھنے پر آمادہ کریں ، مگر ابو جہل ' گئے]۔ پھر ایک باغ کے پاس [جو عتبه و شیبه، فرزندان وغیرہ مشرکین مکہ کی طعن و تشنیع کے باعث کہا ﴿ ربیعہ، کی ملکبت تھا آپ ؓ ﴾ پہنچے تو ان کے نیک دل تو آخر دم صرف یه که میں عبدالمطلب کے دین پر اعیسائی اغلام عدّاس نے اپنے آقاؤں کے کہنے کے مرتا هوں (ابن هشام ، ۲ : ۵۸ تا ۲ ؛ السهيلي ، مطابق ] کچھ ميووں سے آپ کي ضيافت کي ـ [وہ غلام آپ میے اس قدر متاثر ہوا کہ ہے ساختہ آپ کے · سفر طالف: ابو طالب کی وفات پر ابولہب اس ، هاتھ اور قدم چوم لیے] - اس بے بسی کے ابنو هاشم کا سردار بنا - شروع میں تو اس نے اعلان کر اعالم میں آپ نے جو دعاکی وہ یہ نہی : اے اللہ! میں تیرے پاس اپنے ضعف ، اپنے وسائل کی کمی اور عیں، مود وہ اس سے بری ہے۔ [یه اعلان گویا آپ م کو الوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا هوں ۔ اے ارحم الرّاحمين ! كمزوروں اور عاجزوں كا مالك تو هي هے اور ميرا مالک بھي تو هي هے۔ تو مجھر کس کے سپرد کرتا ہے ؟ کسی ایسے بیگانے کے جو مجھ سے درشتی سے پیش آئے یا کسی ایسے دشمن کے جسے تو میرے معاملے پر قابو دے دیتا ہے ? لیکن اگر تو مجھ سے خفا لہیں تو

ھی میں میرے لیے بڑی وسعت ہے۔ میں تیرہے بزرگ چہرے کے نور کے واسطے سے، جس نے تاریکیوں کو روشن کیا ہے اور جس کے سبب ھی سے دنیا و آخرت کے امور ٹھیک حالت میں ہیں ، اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل هو، یا مجه پر تیری خفکی اترہے۔ عتاب کا حق تجھی کو ہے یہاں تک که تو راضی ہو جائے۔ کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں بجز اس کے کہ تیرے ہی ذریعر سے هو۔ [طائف سے واپس تشریف لاتے هو بے مزید یه بهی فرمایا که میں آن لوگوں کی تباهی کے لیے کیوں بد دعا کروں ؟ اگر یه لوگ ایمان نہیں لاتے تو امید ہے که آئندہ ان کی نسلیں ضرور ایمان ! غیر متوقع بھی نہیں۔ لائيس كي (الوقاء ، ، ؛ ، ، ، تا ١٠٠٠)].

آزمائش کی گھڑی ختم هو گئی تھی اور اس دعا کی مقبولیت کے آثار فوراً ظاہر ہونے شروع هرگئے ۔ رات هو أي تو آلحضرت مح وهان سے پيدل مكه مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تخلہ پہنچ کر منزل کی آ اور جب نماز پڑھنے لگے تو کچھ جن جب ادھر سے گزرے تو قرآن کی آواز سن کر آپ<sup>م</sup> کے دست حق ا پرست پر مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم میں بھی کی سیر اور مناجات باری تک کے مقاصد شامل ہیں۔ جاكر تبليغ كرنے لكے (٣٦ [الاحقاف]: ٢٩ تا ٣٩). چونکہ آپ کی برادری نے آپ کی حمایت کرنے

سے انکار کر دیا تھا، اس لیے آپ مکه مکومه کے قریب پہنچ کر رک گئے اور ایک خزاعی کے ذریعے ایک معتاز سردار اور حضرت خدیجه رخ کے رشته دار مطعم بن عدی کے پاس بھیجا کہ مجھے اپنی حمایت میں لر او۔ اس نے نورا درخواست قبول کر لی اور اپنر بیٹوں کو لے کر مسلح حالت میں جبل حرا کے پاس پہنچا اور وهاں سے آنعضرت م کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ لایا اور اپنی اور اپنے بیٹوں کی تاواروں کے سائے میں طواف كعبه كروايا اور اپني حمايت كا برملا اعلان

١ : ٣٠٠ تا م. ١٠؛ ابن سعد : الطبقات : ١ . ٠ . ١

[اسراء و سعراج: اس اس میں کسی تدر اختلاف ہے کہ واقعۂ معراج کب اور کس تاریخ کو پیش آیا ، نیز یه که یه واقعه ایک دنمه پیش آیا يا متعدد مرتبه ؟ مستند اور محقق روايات كرمطابق اس واقعے کا وقوع ایک ھی مرتبہ ھوا۔ تعدد کے قائلین کا استشهاد تعدد و اختلاف روایات سے ہے جب کہ یہ اختلاف جزئيات کے بيان ميں هے له که اصل واقعه کے بیان میں۔ پھر باقاعدہ نظام کتابت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات کے راویوں میں اختلاف کا بایا جانا

عام طور پر اس واقعے کے ضمن میں اسراء اور معراج کے دو عنوان قائم کیر جاتے میں اور ان میں کسی قدر فرق ہے ۔ اول الذکر سے مراد مسجد حرام سے مسجد اقعلٰی تک کا زمینی سفر ہے ، جس کا ذکر قرآن مجید کی ایک مستقل سورة (م ر [بنی اسرائیل]) میں کیا گیا ہے۔ ثانی الذكر سے مراد عروج آسمانی ہے ، جس میں رؤیت ملائکہ سے لے کر جنت و دوزع

اس وافعه کے وقوع میں پالچ اقوال مروی هیں، مگر ان میں سے مستند اور محتق یہی ہے کہ یہ واقعه ۲۵ رجب ۱۰ نبوی کو بوتت شب بعد از نماز عشاء و قبل از صاوة الفجر پيش آيا (ديكهيم الزرقاني : شرح المواهب ، ١٠١ ه.٣ تا ٢٠٠٩ : ابن هشام س: سيرة، ب: عس تا وم: ابن سعد : الطبقات، ١٠١٣:١ تا ٢١٥؛ سيد سليمان تدوى: سيرة النبي ، ٣: ٣٩ م تا ٣٨م؛ سليمان منصور پوري: رحمة للعالمين ، Life of Muhammad : W. Muir إدري مطبوعه الأهور! ص ۱۲۱ ، مطبوعه ۲۲۳ و ۵) - ر

واقعة معراج كا خلاصه يه هے كه ايك شہب کیا ۔ بھر آپ اپنے گھر جا سکے (الطبری: تاریخ ، | آپ مطیم یا حجر کعید میں استراحت فرماً تھے

نیند کی درمیانی حالت تھی که آپ نے حضرت اور پہنچے۔ وہاں آپ نے بیت الله شریف کی طرز پر جبريل" كى معيت مين متعدد فرشتون كو اپنے پاس آئے | بيت المعمور ديكھا، جہاں هر روز سترهزار فرشتے عبادت ھومے دیکھا۔ انھوں نے آپ کے سینۂ اطہر کو چاک کرتے ھیں۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے معبوب نبی سے کیا اور آب زمزم سے دھوکر علم و حکمت اور حلم و اگفتگو کی، جس کی کیفیت و کمیت کے بیان کرنے سے ابقان سے بھر دیا۔ بھر آپ کے سامنے سواری کے لیے : بحر الفاظ و معانی قاصر ہے۔ واپسی پر تبن تحالف گھوڑے سے کسی قدر چھوٹا سفید رنگ کا جانور پیش ! ملے: (١) سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ؛ (٧) یه جواب ملا: جبريل " پوچها كيا: ساته كون هـ؟ جواب ، به اسراء ؛ معراج ؛ بني اسرائيل]. حضرت آدم ا نے فرزند صالح و نبی صالح که کو ، بھی مسلم فرد سرتد ہو گیا ہو . یئے موثی اور هر ایک نے آپ کوخوش آمدید و مرحبا | اهممقامات اجتماع، مثلاً دوالمجاز، مُجنّه اور عکاظ وغیره

(البخارى: المحيح ، ۳: ۱/۳۲/۹۳): بيدارى اور كها - آكے بڑه كر آپ عالم بالا كے مقام سدرة المنتهى کیا جسے تیز رفتاری کی وجه سے براق [رک بآل] کا نام ابشارت که جو شرک کا مرتکب نه هوگا عفو و مغفرت دیا گیا ہے ـ حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا تھا ۔ اسی پر کا سزاوار ہوگا ؛ (۳) پانچ وقت کی فرض نمازیں ـ سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لیے گئے ۔ جب واپسی ھی میں آپ کو جنت و دوزخ اور مگر اعلٰی آپ و رکعت نماز نفل سے فارغ ہوے تو آپ کو کے دوسرے سناظر دکھلائے گئے (البخاری: الصحیح، دودہ اور شراب کے دو پیالے پیش کیے گئے کہ آپ کتاب الصَّلوة ، باب ، ؛ کتاب الحج ، باب ، و جسے چاہیں منتخب کر لیں۔ آپ کے دودہ کے کتاب مناقب الانصار ، باب ہم ، سم وغیرہ ؛ مسلم ؛ بیالے کو ترجیع دی۔ اس پر حضرت جبریل عن الصحیح، باب المعراج؛ ابن جریر : تفسیر ؛ الزمخشری: فرمایا که اگر شراب کا پیاله اٹھاتے تو امت کمراه الکشاف: محمود آلوسی: روح المعالی ، بذیل ۱۷ هو جاتی ـ امام بعذاری (کتاب مذکور) کی روایت کے [بنی اسرائیل] و سری [المجم] ؛ احمد بن حنبل: أمطابق يه پيالے آپ کو عالم بالا ميں پيش کيے گئے ۔ أ مسند ، ١ : ٢٥٠ : ٣٥٢ : ٣ ، ١٨٢ ، ٣٢٣ ، پھر آپ محضرت جبريل ميت ميں آسمان کے ۱۳۳۱ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۰۵ ، ۱۳۳۱ ، ۲۰۵ ، ۱۳۳۱ ، دروازے پر پہنچے تو دربانوں نے پوچھا: کون ہے ؟ ۳۸۵؛ الطبری: تاریخ ۱۱۵۲: ۱۱۵۸ ببعد ؛ [نیز رک

دیا گیا: محمد م ۔ پوچھا گیا: کیا ان کو ہلایا گیا : معراج کی خبر سے مکے میں چہ میگوئیاں ضرور ہے ؟ جواب ملا : هاں ۔ اس پر دروازہ کھلا اور آپ<sup>ع ۔</sup> هوئیں ، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی که اس کو مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا۔ پہلے آسمان پر ، خبر سے حلاوت ایمان سے شاد کام ہونے والا کوئی

آپ کو خوش آمدید کہا ؛ دوسرے اور اس کے پناہ گاہ کی تبلاش اور شب مصالب کی ہمد کے آسمالوں کے دروازوں پر بھی یہی سوال جواب اطلبوع سعمر: [معراج سے وابسی پر آپ مے تبلیغ دہرائے گئے۔ دوسرے آسمان پر فرشتوں کے علاوہ و دعوت کی سہم کو مزید تیز کر دیا۔ اب آپ مکه آپ کی ملاقات مضرت عیسی اور حضرت یعیٰی سے، مکرمه کے پاس آباد دیگر قبائل کے پاس تشویف لر تسرے آسمان پر حضرت یوسف می جولهم آسمان پر جاتے ۔ اس طرح آپ<sup>ع</sup>] بنو کلب ، بنو فزارہ ، بنو عامر حضرت ادريس" عيم ، پانچوين پر حضرت هارون" عيم، ابن صعصعة ، بنو حنيفه ، بنو شيبان ، بنو حارث ، بنو جهر پر حضرت موسی" سے اسالویں پر حضرت ابراهیم" | کعب ، بنو کنده ، بنو صره ، وغیره [قبائل کے علاوه

(میلوں) اور موسم حج کے اجتماع میں دعوت اسلام ا دیتے رہے] (المقریزی ، امتاع ، ، : ، ۳ تا ۳۰ ؛ جهاں چودہ قبیلوں بشمول غسان کا ذکر مے) ؛ السمیل (روض الآنف) اور ابن هشام (سیرة) وغیره نے چند مزید ناموں کا بھی ذکر کیا ہے ۔ آپ کی دعوت کے جواب پر واقعات کے قنہم میں آسانی ہو جاتی ہے] . . . میں کسی نے اخلاق و نرمی سے ، کسی نے اجڈ پن اور سختی سے انکار کیا ، مگر کوئی بھنی اس سعادت دارین کے حصول کا خواہشمند تہ ہوا .

منی کے باہر ، عقبہ کے موڑ ہر چھر آدمیوں کی ابک جھوٹی سی جماعت دیکھی ، جو رسوم حج ادا کرنے مدینه منوره [رک بان] سے سکه معظمه آئی هوئی تهی ـ ذبل هين : اسعد بن زُراره ، عوف بن حارث ، رافع بن فورًا اسلام قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہ گھر جا کر ' مزید کوشش کریں گے۔ یه بیعت عقبهٔ اولی کہلاتی جس کے پہلی بیعت کو خارج کر کے بقیہ عقبات کو اجمعے کی نماز پڑھا کرونا اس حکم کی گعٹینل منین جائے

عقبات تصور کیا اس نے تعداد دو بیان کی اور جس فے اول کو بھی شمار کیا اس نے اس کی تعداد تین ہیان تی۔ ا فرق واقعات کا نہیں، طرز بیان کا ہے۔ ہمنے سؤخوالذکو طریقر کو اس بنا پر پسند کیا ہے که اس سے منطقی طور

- عقب أنائيه : عقبة اولى مين شريك افراد في وعده پورا کیا اور پورنے سال اسلام کی اشاعت میں لگر ا رہے اور [اسلام کی تبلیغ اس تندھی سے کی کہ اوس و عَقَــَبُهُ اُولَى : بالآخر ایک روز آپ عے میدان ، خزرج کے هر گهر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آفہ وسلم کے چرجے ہونے لگے]۔ دوسرے سال ۱۱ نبوی میں حج کے زمانے می میں پانچ پرانے اور سات لئے افراد آنحضرت مس ملنر كراس أف اور آپ عاته بر مكرر به سب خزرجی تھے ۔ [ان کے اسمامے گرامی حسب ، بیعت کی (ابن عشام، ۲:۳۵ تا ۲۵)۔ [بعض نے] اسی کو ا عقبة اولى بهي كما هـ: - الله لوگوں كى خواهش تهي كه مالک ، فطبه بن عاس ، عُقبه بن عامر، جابر بن عبدالله ایک قابل شخص کو آن کا معام اور مبلغ بنا کو مدیثه رض الله عنهم]. آنعضرت من كر تبليغ پر انهوں نے منورہ بهيجاجائے - اس كے ليے حضرت مُصعب رخ بن عُمير [رک باں] کو منتخب کیا گیا۔ اس سے پہلے اماز کی امامت کے سلسلے میں بنو اوس و خزرج کے مابین جو ه (المقریزی: امتاع، ۱:۰۱) - [اهل یثرب میں الله ؛ جهکڑے تھے وہ اس اقدام کی وجد سے ختم ہو گئے کی فوری اشاعت کے مختلف اسباب ہیں ، جن میں سے (کتاب مذکور ، ص 2 م تا سم)۔ حضرت تصعب رخ بن ابک یہ ہےکہ یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ رہنےکی وجہ ؛ عمیر نے اس خوش اساؤیی سے تبلیغی کام انجام دیا سے ان پیشینگولیوں سے واقف تھے جو سابقہ کتب مقدسه که مدینه سنوره میں بہت سرعت سے اسلام کی اشاعت میں نبی آخرالزمان کی آمد سے متعلق تھیں اور دوسرا ؛ هونے لگی اور بعض اوقات تو ہورے کا پورا خاندان به كه] يثرب کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج ، ایک | بیک وقت اسلام قبول كر ليتا تھا (ابن هشام ،، م : عرصهٔ دراز سے باهمی قتل و خونریزی سے اکتا گئر ﴿ ٣٤ تَا ٣٨) معلوم هوتا ہے که حضرت مصعب ﴿ نِحْ تهر اور چاهتر تهر که کسی غیر جانبدار اور انصاف المحضرت صلی الله علیه و آله و سلم سے اس اثنا میں پسند ثالث کے گرد باہم متحد ہو جائیں۔ یہ اولین ا رابطه قائم رکھا کیونکه جب آنحضرت م کو مدینه مسلمان قبیللہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تعلق رکھتے ا منورہ میں اسلام کی اشاعت کی خوشخبڑی ملی تھے، جس سے خود آنعضرت کی ننھیالی رشته داری او آپ کے حضرت معمیر جو ایک خط آرسال فرخاتیا تهى \_ [يهان يه امر بهى قابل ذكر ق كه ارباب سير التها (الوثائق السياسية و بعوّالة السبيلي : روض الانك، نے عقبات کی تعداد اپنے اینے انظا تکاہ سے لکھی عد ۔ ا ہے ، یہ تا ۲۷۲)، جس میں درج تھا کہ دی المام

چمعے کی نماز کا مدینہ منورہ میں اہتمام کیا گیا تو يان كيا كيا هے كه بهل نماز جمعه ميں باره آدمى جمع هوئے۔ (ابن سعد ، ۱/۳ : ۱۱۸) .

مُعقبة ثالثه: [اسي كو بعض في عقبة ثانيه لکھا ہے] ۔ تیسرے سال، یعنی ۱۲ نبوی کے موسم حج میں یثرب سے آنے والے پانچ سو حاجیوں میں سے تمتر مسلمان مرد اور دو خواتین تھیں ۔ طبقات ، و : ۲۲۱ تا ۲۲۲).

سابقه پڑا ۔ ان کی جائدادیں ، خاص طور پر مکان ضبط کر لیے گئے۔ تھوڑے ھی دنوں میں مکه مکرمه مسلمانوں سے خالی ہو گیا ۔ اور وہاں آلحضرت م مضرت ابو بکر ه کا خاندان با کچه کمزور لوگ ا باق ره گئے، یا وہ نوجوان جن کو ان کے اهل خاندان نے ایڈا دہی کے لیے قید کر رکھا تھا .

مسلمانان مکه کے ترک وطن پر کفار قریش یه لوگ بھی آنعضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم کھبرائے که اهل اسلام کسی دوسرے علاقے میں سے بہاڑ کی گھائی (عقبه) میں رات کے وقت ملے ۔ ان | قوت حاصل کر کے کہیں مکے پر له ٹوٹ پڑیں۔ لوگوں نے بیعت کے موقع پر عرض کیا که یا رسول اللہ! | دارالندوه میں اس مسئلے پر عمومی مشوره ہوا ۔ بڑے اگر آپ اور دیگر مسلمان مکے سے مدینه منورہ | غور و بحث کے بعد ایک تجویز قرار پائی که آ جائیں تو ہم آپ کی ویسی ہی حفاظت کریں گے اسکہ مکرمہ کے ہر قبیلے سے ایک کڑیل جوان کو چنا جیسے کوئی اپنے اہل خاندان کی کرتا ہے۔ انہوں نے جائے اور یہ لوگ مشترکه طور پر (معاذ الله) یتین دلایا که اگر اس کے لیے ساری دنیا سے بھی آنحضرت و تنل کر ڈالیں تاکه بنو هاشم اور جنگ کرنا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ھوں کے اسلمانوں کو سارے قبائل سے جنگ کرنے کی عمت اور هر اس میں آلحضرت می کی اطاعت کریں انه هو سکے اور اس طرح وہ خون بہا لینے پر آسادہ ع \_ آلعضرت عن ان کی دعوت کو قبول کرتے | هو جائیں ۔ ابن سعد [۸: ۵۱ ، بیروت ۱۹۵۸ء] ھوسے فرمایا: آج سے تمہاری خون طلبی ھی میری ا کے مطابق آنحضرت علی ایک معمر رشته دار خاتون خون طلبی هوگ ، اور تمهاری معافی میری معافی هو | [رَقیقه بنت ابی صیفیبنهاشم نے] جو غالباً اپنے شوهر کے گی ؛ میں تم میں سے هوں اور تم مجھ سے ـ تعداد کی / خاندان میں اس تجویز سے واقف هوئی هوں گی آ کر کثرت کے باعث آنعضرت م نے ان کے لیے بارہ نتیب ا آنعضرت م کو آگاہ کیا که قریش یکبارگی آپ م المزد الرمائے، جو ہارہ خاندانوں کے لیے تھے اور ان میں ا ٹوٹ پڑنے والے میں۔ آنحضرت موراً حضرت سے اسعدر میں زرارہ کو، جو بنی النجار سے تعلق رکھتے ا ابوبکر م کے هاں تشریف لے گئے اور انہیں صورت تهم ، لقيب النقباء بنايا (البلاذرى: انساب الاشراف؛ حال سے آگاه كيا اور طے هوا كه رات كو ٠٠:١٠ اس تنظيم كو تاسيس مملكت اور معاهدة الهم حضرت ابوبكراط كے هاں آ جائيں كے؛ پهر دونوں اجتماعی کی ایک شکل قرار دیا جا سکتا ہے (ابن سعد: انشہر کے جنوب میں واقع ایک پہاڑ کے غار ، غار ثور ا میں جا رهیں کے - حضرت ابوبکر م نے یه اطلاع ملتر علمونا عجرت مدین : بیعت عقبهٔ ثالثه کے بعد ، یه بندوبست کر لیا که روزانه انہیں مکه مکرمه سے یو فوالعجه ۱۲ نبوی کا واقعه هے ، آنحضرت اکھانا جاتا رہے اور انہیں شہر کے تازہ بتازہ حالات کے مداہت پر مکه مکرمه کے مسلمان چھوٹی چھوٹی | بھی معلوم ھوتے رھیں اور پھر چوتھے روز غار پر الم المعلم عبرت كو كم مدينه منوره جائ لكر - ادو اولت اور ايك ماهر رهنما موجود هو تاكد وه والم المناه من المعدد كو جسمان اور مالى تكارف سے دونوں مدينه منوره روانه هو سكين \_ آلحضرت على

مختلف لوگوں کی جو امانتیں پاس تھیں وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رط کے سپرد کیں تاکه وہ مالکوں کو واپس کرنے کے بعد مدینه منورہ آ جائیں۔ [جان لینے کے درہے دشمنوں کی امانتوں کو ان کے ارادهٔ تتل کے بعد بھی واپس کرنا، یہی شان نبوت ھے۔ مشرکین قریش رات کو حسب پروگرام آئے اور آ کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور صبح تک انتظار کرنے رہے ۔ یہ لوگ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھڑی سے جھالک کر اپنا اطمینان کر لیتے تھے کہ اندر کوئی شخص سو رہا ہے ، لیکن اندر جانے کا : حوصله کسی کو نه هوا ـ [جب رات زیاده گزر گئی تو خدائے قادر و قیوم نے آپ کے دشمنوں کو غافل کر دیا ۔ آپ<sup>م</sup> ا**ن** کو ہے خس چھوڑکر حضرت ابوبکر<sup>رخ</sup> کے مکان پر پہنچے ، جہاں سے ''غار ثور'' میں تین روز کے قیام کے لیے روانہ ہو گئے]۔ صبح ہوئی تو دشمنوں کو آنعضرت کی جگه حضرت علی اخ سکان میں ملے تو انھوں نے برھمی کا اظہار کیا ، لیکن ان کا خون نه بهایا ـ پهر آپ<sup>م</sup> کی اور حضرت ابوبکر<sup>مز ا</sup> کی ہر جگه تلاش شروع ہوئی۔ گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر کیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کھوجی تلاش کرنے غار ثور تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکرام دشمنون کو اس قدر قریب دیکھ کر گھبرا گئے تو آپ نے فرمایا ؛ لا تُعْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعْنَا ( و [التوبة]: . م)، يعنى غم له كرو؛ الله همار ع ساتھ ھے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قریب پہنچنے کے باوجود ان کو ناکام اور نامراد لوٹا دیا (البخاری: المبحیح، م ، كتاب مه ، باب الهجرة) . اس دوران جضرت ابوبکرام کی بیٹی حضرت اسماء رض صبح و شام آپ کے لیر کهانا اور حضرت عبدالله بن ابی بکر<sup>رهٔ</sup> تازه بتازه خبریں پہنچاتے رہے۔ [علاوہ ازیں حضرت ابوبکر<sup>م خ</sup> کے مولیٰ عامر بن فھیرہ بکریاں چرائے ادھر آ نکاتے ۔

دوسرے وہ دودہ وغیرہ دے جاتے] ، چوتھے روز [طے شدہ لائحة عمل کے مطابق] عبداللہ بن أربقط (رهنما) دو اونٹنیاں لے کر غار کے باہر آ پہنچا ـ [عبدالله بن أُريَّنط الَّدِيلي بنو بكر بن عبدمنات سين سے تها اور عاص بن واثل السهمي كا حليف ؛ وم راستون کے ایچ پیچ سے بڑا باخبر اور ماہر و تج به کار راھبر اور راہ دان تھا - حضرت ابوبکر رض نے اس کی مہارت راہ دانی اور اسالت داری پر اعتماد کرتے ہوے مجرت کی غرض سے مدینے جانے کے لیے اس کی خدمات حاصل كى تهين (انساب الاشراف ، ١:١٠٠ ؛ جوامع السيرة ، ا ص ۱۹)]۔ اب ساحل کے ساتھ ساتھ نامانوس راستوں سے ہو کر مدینے کا سفر شروع ہوا۔ [ایک اولٹ أنحضرت صلى الله عليه و آله و سلم سوار هو ہے ا اور دوسرے پر حضرت ابوبکر<sup>رخ</sup> اور ان کے مولی عامر بن فهیره ، بنو مد لِج کے سردار سراقه بن مالک بن ا جُعْشُم نے آپ کو دیکھا تو سو اونٹوں کے لالج میں آپ کا تعاقب شروع کر دیا۔ جب سُراقه کا گھوڑا اس مقدس کارواں کے پاس پہنچا تو حضرت ابوبکر م بڑے پریشان ھوے اور آنحضرت کے بارے میں خطر، معسوس کرنے لگے - آپ انے اپنے بار غار کو تسلی دیتے ہوے اللہ کے حضور میں دعاکی : اَللّٰهُمُّ اکْفَنَّاهُ ہمَا شُمْتَ ، یعنی اے اللہ تو جس طرح چاہے اس سے خود لیٹ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو اس کا گھوڑا كرتے كرتے ہوا ؛ يهر جب وہ آكے بڑھنے لكا تو کھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ۔ اس پر سراته نے معافی مانکتے ہوئے آپ سے امان طلب کی: چنانچه آپم نے اسے امان دے دی] ۔ راستے میں [ام مُعَبد کے خیمے میں معجزاله طور پر بکریوں کو دوہ کر] دودھ حاصل کرنے کا سوام بھی ملا۔ ادھر انصار مدینه منورہ کے جنوب میں (قبا کے ہامن) آنہ كا روزاله التظار كرتے تھے - جب آپ غير و عاليت اس سے ایک تو آنے والوں کے نشان قدم دے جاتے ، سے قبا پہنچ گئے تو مردوں نے متاریق سے عشان

طونها والوؤيه كبتے هوے آپ كا استبال كيا :

- المُتَلَّتُمُ الْبِيدُرُ عَلَيْنَا بِنْ تَنِينَاتِ الْوَدَاعِ الله من الشكر علينا أله دعى لله داع وَيُعَمَّا الْمَبْعُوثُ فِينَا حِثْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعُ

الیمنی ثنیة الوداع کی طرف سے هم پر چاند نکل آیا ہے هم پر شکر اس وقت تک واجب ہے جب تک که صلی اللہ علیه و آله و سلم نے پہلا کم به کبا که خالی كوئى بكاريخ والا الله كو بكارتا ره كا - اے وہ جو ميدان كو، جو دويتيم بچوںكي ملكيت تها، قيمتا حاصل پینمبر می طور پر هم میں بھیجا گیا ہے ، تو وہ چیز کیا اور وهال مسجد نبوی اور اپنے کنبے کے لیے لایا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی ۔ اس موقع اور چند حجروں کی تعمیر کا آغاز فرما دیا ۔ جب کام سکمل التنهائي جوش و خروش اور خلوص و نياز مندي كا هوگيا تو آنحضرت وهان منتقل هوگئے ـ پهر مكه مظاهرہ دیکھئے میں آیا۔ یہ دو شنبہ ۱۰ ربیع الاول ، مکرمہ سے آپ کے اور حضرت ابوبکر من کے بیوی بچوں ميعة النبوية ١٠٠، ١ م ١٠٠ ابن سعد : الطبقات ، مجمع كهركا تك نمين (الترمذي شمالل النبي).

معرة النبيء س: ٢٠ تا ١٥٠). ٧ مو

من کری اور جیوں نے ڈمولک اور دف ہجائے آنحضرت کے تنہیالی رشتہ دار بنو غزرج کی شاخ بنو النجار بسنے تھے - جس جگه آپ می اونٹنی خود مخود رک کر بیٹھ گئی تھی وہ ایک کھلا میدان تھا ، مگر وہاں سے قریب تربن مکان حضرت ابو ابوب انصاری علاکا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نه سمائے۔ ا آنعضرت کا سامان اپنے دو منزله مکان میں لے گئے | (ابن سعد: الطبقات ، ، ۲۳۲ تا ۱۳۳۳) \_ أنحضرت وه/ ١٩٠١ مني ٢٠١ عكا واقعه هـ [انساب الاشراف ، و لات كرايج چهر آجمي روانه نرمائي - دس ساله و: عام ؛ جوامع السيرة ، ص م م ؛ الوقا باحوال حضرت انس عن مالك الخزرجي كو ان كي عقيدت مند البيسطني، ص ١٩٨٩ - ملاقات كے ليے حاضر هونے والده نے آپ د ك خدمت ميں لا كر پيش كرتے هوہ والدی کی کثرت کے باعث آپ ایک درخت کے عرض کی یا رسول اللہ! میرے اس بچے کو اپنے خادم سابی میں ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ بھر قباء اور بنی عمرو کی حیثیت سے قبول فرما کر میری عزت افزائی بہن عوف کے رئیس حضرت کاثوم رض بن الهدم الاوسی کے ، فرمائیں؛ وہ کمسی کے باوجود لکھنا پڑھنا جانتا ہے ۔ مكان ميں قيام پذير هومے! البته بدن ميں سعد بن خيثمه المصرت الس رط دس سال ، بعني وفات نبوي تك حضور الابیسی کے مکان میں بیٹھنے لگے، جو بڑا بھی تھا اود کے سکن میں بطور خادم کے رہے۔ وہ فرمایا کرنے تھے خالی بھی، کیونکه سعد غیر شادی شدہ تھے (ابن هشام: که اس دوران میں آپ کے تبھی ایک مرتبه بھی

یہ چے جو اللہ میں المحمد ، مطبوعه ، اجتماعی اور سیاسی تنظیم : مدینه منوره انے الله میں کتاب فضائل النبی ؛ ج : عدم ببعد و باب ؛ پر آپ کو نظر آیا که مکے کے برعکس اس شہر میں آلوئی شہری نظام نہیں ، بلکه بکترت قبیلے الک الگ مید بیسید قیاء کی تعمیر و یہاں آپ نے اپنے استاموں پر رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل آزاد۔ الم میں باھمی رشته داری کے باوجود آبس میں خوں اللہ میں باھمی رشته داری کے باوجود آبس میں خوں قبل بهر المعنوت ير متين فرمايا ـ تيره جوده دن اخرابه بهي هوما رهنا هـ ـ ان كي اكثريت مين اسلام فيارك الالمري المدى إلا كه كسى كل دلة تنكني أ وائل اور الله ابهن تك شرك بر هي مصر تهر . شهر المسيعة المسيمة إلوى المهم الم ياس أسي جهودي بعن العي بين سد بنو النشير عزرم ك

حلبف تھے۔ مدینه منورہ میں ان کی مجموعی تعداد پانچ / جانے (مؤاخات) کے فرمان نبوی کو انتہائی خوشدلی ھزار کے لگ بھگ تھی۔ قینقاع میں سات سو جنگجو سے قبول کیا اور اس طرح سیکڑوں ہے روزگاروں کا اور قریظه میں چھے سو جنگجو سپاھیوں کا ہونا مقریزی مسئله ایک ہی دن میں حل ہو گیا۔ اس مواخات میں (استاع ، ۱ : ۱ ، ۱ ، ۹ ، ۱ ، ۹ ، ۱ و صراحت سے بیان کیا کافی عرصے تک باہمی وراثت بھی چلتی رہی۔ پھر اس کو ہے اور یه که جب بنو النضیر مدینه منورہ سے نکالے گئے تو چھے سو اونٹوں پر عورتوں بچوں اور ساسان و لاد کر لے گئے تھے (کتاب مذکور ، ص ۱۸۱) - اکتاب مناقب الانصار] - قراخ دلی، خود داری اور عمده اس مخلوط آبادی میں سکے سے آئے ہومے کئی سو ہیروزگار اور نے وسائل سہاجرین بھی تھے، جن میں سے چھے حضرت بلال رض وغیرہ کی طرح کے غیر عرب بھی : "یہ میری جائداد ہے: میں اس کا نصف تمہیں دیتا ہوں۔ تھے ۔ ان میں سے بہت سے نئی آب و ہوا کے باعث ہیمار بھی ہو گئے ۔ ان کی آباد کاری کا کٹھن کام بھی میں اسے طلاق دیتا ہوں ۔ عدت کے بعد اس سے نکاح انجام دینا تھا۔ اسی ازمانے میں مکه مکرمه سے ابوسفیان کر لینا"۔ حضرت عبدالرحمن رمز بن عوف نے جواب دیا: اور ابی بن خلف نے] عبداللہ بن ابی بن ابی سلول اور استدا تمہیں تمہارہے مال و عبال میں برکت دے۔ اهل مدینه کے نام ایک دھمکی آمیز خط (الثی میثم) لکھ بھیجا کہ آلعضرت کو ان کے سپرد کو دیا ص ١٥٠ الوتائق السياسية).

مؤاخات : آپ ع نے سب سے اپہلے سیاجرین اور توجه نرسانی؛ کیونکه ان کی خود داری کی حفاظت کے لیر کسی مستقل انتظام کی ضرورت تھی ۔ اسی لیے آپ نے انصار کو جمع کرکے فرمایا : هر شخص ایک سهاجر خاندان کو لے اے ، دونوں مل کر کام کریں اور کمائی سل کر کھائیں ۔ انصار نے ایثار کیا ۔ قرآن مجید (وہ [الحشر]: ٩) میں ان کی تعریف یونہیں ہے وجه نمیں آئی ۔ انھوں نے کہا : یا رسول م اللہ ! ھماری آدھی ومينين مهاجرين كو مستقل طور پر دے بيجے ؛ ليكن خود دار سہاجرین نے اسے قبول نه کیا اور کہا: غیر مزروعه زمینی انہیں تقاوی پر دے دیں اور پیداوار كا ايك حميه بطور اجرت لے ليا كريں (بخارى: الصحيح، ٢ : ١٨ ، كتاب العرث والمزارعة وكتاب الهبة وغيره)-

حلیف تھے جبکہ بنو قینقاع اور ہنو قریظہ قبیلہ اوس کے انھوں نے ایک سہاجر کو ایک انصاری کے بھائی بٹائے وحي (٨ [الانفال]: ٥٥) سم منسوخ كر دياكيا [تنصيل کے لیے دیکھیے البخاری: المحیح ، ب: ، تا ب ببعد ، ایثار کی ایک مثال حضرت عبدالرحمن رخ بن عوف کی عے که ان کے انصاری بھائی نے ان کو گھر لا کر کہا: یه میری دو بیویان هیں۔ ان میںسے جسے چاهو چن لو: مجھے ان کی ضرورت نہیں ۔ مجھے تو صرف بازار کا راسته دکھا دو"۔ انھوں نے بازار میں کام شروع کر دیا جائے ، ورنه مجبورًا جنگ کرنی هوگی (کتاب المعبر ، اور چند هی روز میں اللہ تعالی نے ان کو خوشحالی عطا ا فرما دى (البخارى: الصحيح ، ٣: ٣).

بعض انصار نے اپنے باغوں میں سے ایک ایک درخت آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلهِ وسلم کے لیے سختص کر دیا اور موسم میں اس کا پھل آنحضرت<sup>م</sup> کی خدمت میں پیش کرنے لگے [مسلم، ب : ۱۳۹۲، عدد ا عداء كتاب الجهاد، باب يم ب]؛ اس طرح كسى ايك پر بار نه پڑا ۔ [ن درختوں کو آپ م نے بنو قریظه اور بنو النضير کے انخلا کے بعد ان کے مالکان کو واپس کر دیا] ۔ آنحضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ جنبہ كهانا كهائ تو آله دس حاضرين ركو إميد ميه خراور شریک فرما لیتے۔ آپ بنے کچھ بکیران اور اوائدیان خریدیں ، جن کا دودہ کنبے میں خریج ہوئے لگا ہے۔ لیا ي مسئاق مدينه : مهليرين و كالعبار كي يمؤاهايه ا کے بعد شہر کی بقید آبادی کی تنظیم بھو الوط میں کے

خارت البی بن مالک او اوی هیں که ان کے باپ کے مکان میں سارے مسلم و غیر مسلم قبائل کے نمائندوں کا اجتماع هوا اور آنعضرت کی تجویز پر سب متفق هو گئے که بیرونی حملوں کے دفاع اور اندرونی بین القبائل جهگڑوں میں تصغیر وغیرہ کے لیے شہر میں ایک تنظیم عمل میں لائی جائے اور ایک شخص کو بطور حاکم اعلی متمین کیا جائے - حقوق و نرائض تحریری طور پر مرتب کیے گئے - یه دستاویز جوکسی مملکت کے لیے تحریری طور پر مدون کیے هوے دستور کی بظاهر دنیا میں پہلی مثال ہے اور سنه اه سے متعلق ہے، هم تک ابن هشام، ابو عبید وغیرہ کی روایت متعلق ہے، هم تک ابن هشام، ابو عبید وغیرہ کی روایت متعلق ہے، هم تک ابن هشام، ابو عبید وغیرہ کی روایت متعلق ہے، هم تک ابن هشام، ابو عبید وغیرہ کی روایت متعلق ہے، هم تک ابن هشام، ابو عبید وغیرہ کی روایت متعلق ہے، هم تک ابن هشام، ابو عبید وغیرہ کی روایت کی تعلق کے اللہ تعدیر تنصیرت کے تعلق تو آنعضرت کی تعلق کے تعلق تو آنعضرت کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق

اس میثاق باهمی کے نتیجے کی رو سے آنعضرت کو، جو مسلمانوں کے لیے تو آقا اور سردار تھے هی، اب غیرمسلموں نے بھی اس حیثیت سے تسلیم کرلیا۔ درحقیقت به آپ کی مدینه منورہ میں پہلی سیاسی فتح تھی، جو عظیم نتائج پر منتج هوئی ۔ [اس کے علاوہ میثاق مدینه کی دفعات کامل رواداری، مذهبی آزادی اور حسن تعاون پر مبئی تھیں؛ اس لیے یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کے باس ہے اعتمادی کی کوئی وجه نه تھی]۔

البخاری (کتاب ۲۵ ؛ باب ۱۸۱ ؛ حدیث ۲ (۲ : ۲۹۳) وغیره نے روایت کی هے که ایک دن آنعضرت کی خم دیا : میرے لیے سارے کلمدگویوں آمن یلفظ بالاسلام] کے نام لکھو۔ اس طرح پندرہ سو نام درج ھوے ۔ چونکه مؤاخات میں ۱۸۹ مکی خاندانوں میں ضم کیا گیا تھا اور هر خاندان میں بیوی بچوں کا اوسط چارھی رکھا جائے تو پندرہ سو کی تعداد هو جاتی جھی شاری بھی جاتی ہیں کہ یہ مردم شماری بھی

انہیں ابتدائی تنظیمات کے زمانے ، یعنی تقریباً ، ه میں هوئی هوگی .

بیرونی تعلقات: سلمانوں کا قریش مکه کے سواکسی اور سے کوئی جھگڑا نه تھا۔ اس بیرونی دشمن سے نپٹنے کے لیے اندرونی تنظیم اور استحکام لازمی تھا۔ اس کے لیے ایک طرف تبلیغ دین کا سلسله جاری ھوا تو دوسری طرف وقتاً فوقتاً نئے احکام نازل ھوکر اسلامی قانون و شریعت کو بتدریج مکمل کرتے گئے! چنانچه اذان [رک بآن]، تحویل قبله، روزه، حج، زکوة، قانون وراثت و نکاح و طلاق ، حجاب ، حرمت خمر، قانون صلح و جنگ و غیر جانبداری، نیز قانون تعزیرات و مدود و سمانعات) اور عام اخلاق و احسان (تصوف) اسی دوران میں نازل ھوے اور شریعت اسلامیه کا حصه بنے .

اب آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلم کو بیرونی تعلقات میں قریش کی دهمگی اور جارحانه اقدامات کا مقابله کرنا تھا۔ جب شہری مملکت مدینه کے قیام سے کسی قدر اندرونی استحکام و اطمینان حاصل هوگیا تو آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے مدینه منوره کے اطراف پر قوجه دی اور وهاں کے قبیلوں کو فوجی طور سے حلیف بنانا شروع کیا ؛ چنانچه بنو جُهینه ، بنو ضَمره وغیره کے ساتھ ایسے معاهد ہے هونے کا پتا بنو ضمره وغیره کے ساتھ ایسے معاهد ہے هونے کا پتا بنو ضمره وغیره جنوب مغرب میں آباد تھے اور یه وہ علاقه هے جہاں سے قریش کے تجارتی کاروان عراق، شام اور مصر جانے کے لیے گزرا کرتے تھے .

غیزوات: هجرت کے وقت آنعضرت کے قتل کی سازش قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف گوپا اعلان جنگ تھا؛ [اس پر کچھ نه کچھ کارروائی لازمی تھی]۔ آنعضرت کی اور دیگر سیکڑوں مہاجرین کی جائدادیں بھی قریش نے ضبط کر لی تھیں۔ اس کے باوجود قریش مکه کا غمیه فرو نه هوا تھا اس کے باوجود قریش مکه کا غمیه فرو نه هوا تھا

اور وہ موقع کی تاک میں تھے۔ [العضرت صلی اللہ عليه و آله و سلم نے نه صرف مدینه منوره میں اندرونی استحکام پیدا کیا، بلکه باهر کے حمله آوروں کا ہتا لگانے، نیز دشمنوں کی سرگرمیاں معلوم کرنے کے لیے مختلف دستے آس پاس کے علاقوں سی بہیجے ۔ یه دستے مدینه منورہ کے ارد گرد آپ کے حکم کے مطابق دشمنوں کی سرگرمیوں کا پتا چلاتے۔ اس سلسلركا پسهلا دسته، جو تيس افراد پر مشتمل تها]، حضرت حمزه رضم قيادت مين رمضان وه مين بهيجا گياد [به دسته جب ساحل سمندر پر پهنچا تو اتفاقاً مشركين کے ایک کاروان سے، جس میں ابوجہل بھی تھا ، سامنا هو گیا]، مگر مجدی بن عمرو الجهنی، جو دولول فریتون کا حلیف تھا ، ہیچ میں پڑا ؛ اس طرح تصادم رک گیا [الواقدي : المفازي ، ر : به او كسفر د به به به اسي زمائے میں ساٹھ [اور بقول بعض اسی] افراد پر مشتمل ایک دوسرا دسته مدینه منوره کے جنوب مغرب میں حضرت عبيده رط بن الحارث [بن عبدالمطلب] كے ساتحت بهيجا كيا [حوالة مذكور، ص م ١] ـ تيسرا دسته حضرت سعد بن ابی وقاص کی زیر کمان بھیجا گبا۔ ان سیں سے کسی میں کوئی خونریزی له هوئی [(جوامع السیرة، س ... تا ۱.۱؛ ابن كثير: السيرة، ٢: ٣٣٨ تا ٣٣٩)؛ کیونکہ یہ سب امن پسندی کے جذبے کے امین تھے]، مگر قریشی رئیس کرز بن جاہر الفہری نے رہیم الاول ہم میں مدینه سنورہ کے مضافات کی چراگاہ پر حمله کیا اور مسلمانوں کے ریوڑ لوٹ لیر- اس کا تعاقب کیا گیا، مگر کامیابی نه هوئی ـ جمادی الاولی ۱۹ مین آپ خود صحابه كرام رض كي معيت مين العَشيره تك كثر [دیکھیے غزوات] - رجب مھ میں ہارہ افراد پر مشتمل ایک دسته نخله بهیجا گیا۔ آپ نے اس کی کمان حضرت عبدالله م بن جعش كيسيردكي اور فرمايا: دو دن تک مدینه منورہ کے مشرق سمت میں جاؤ، پھر بند لفاقه کھول کر اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ جب یہ دسته

بثر ابن ضمیره پمنجا تو وهاں پمنچ کر آپ کا نامه مبارك كهولا تو اس مين لكها تها: بطن نخله [مكه مكرمه کے مشرق جانب اور طائف اور مکه کے درمیان ایک مقام] پہنچ کر قریش مکہ کے قافلوں پر نگاہ رکھو اور همیں ان کے حالات سے مطلع کرو! چنائچہ حسب حکم یه دسته وهان پهنچگیا۔ انهین دشمنونکا ایک قافله ملا تو انھوں نے آپ ع کم کے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ جس کے نتیجے میں ایک کافر عمرو بن [عبدالله] الحضرمي مارا گیا اور کچھ اسیرکیر گئرجنھیں رہا کرانے کےلیر قریش کو فدیه دینا پڑا۔ اس طرح باهمی تعلقات پہلے سے زیادہ کشیدہ هوگئر ۔ به لڑائی غلطی سے رجب کی یکم کو هوئی تھی اس پر مشرکین کی طرف سے اشہر حرم کی حرمت کو پامال کرنے کا الزام لگایا گیا ، [جس کا تفصيلي جواب قرآن مجيد (م [البقرة]: ٢٠٥) مين ديا کیا] ۔ اس دستے کو آنحضرت م نے لؤنے کا نہیں بلکہ خبریں حاصل کرنے کا کام سیرد کیا تھا ، اس لیراڈائی کی اطلاع ملنے پر آنحضرت مناواض هوے ، لیکن جلای هی صورت حال کو قبول فرما لیا، کیونکه قریش مکه کی معاندانه سرگرمیان پہلے سے بڑھتی جا رھی تھیں .

مرم عدد ۱۹۱۹).

مدينه منوره وايس هوگئر .

و این دولت اور چرب زبانی سے ا کام لئےکو ہنو عطفان چاغزارہ کو مدینه سورہ کے مشرق ان کو مدینه منورہ پر حمله کرنے کی کبھی همت فه "مهناه بنو الفصطلى كو جنوب مغرب سد، اهل طائف ، | هوگى كيونكه جب اتنى كثير بوج كے باوجود وہ كچه

المهالا بازی ۔ قیدیوں کو قتل کی جگه چار چار هزار که وہ بیک وقت اپنی متحدہ قوت سے مدینه منورہ بر ہوہم کا فدیہ لے کر رہا کیا گیا ، لیکن جو لکھنا پڑھنا | ٹوٹ پڑیں ۔ وہ خود خیبر میں امن چین سے بیٹھ کر جالتے تھے ان کا قدید صرف ید مقرر کیا گیا کہ هر التظامات کی کمان کرتے رہے۔ آنحضرت صلی الله علیه قیدی مس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اُ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحایدر خ کے مشورے سے (ابن سعد: طَبَقَات، ۲: ۱۱ تا ۲، السميلي: خندق [رک بآن] كهدوان كا فيصله كيا- يبهود كي تجوبز روض الانف، ۲: ۱۹ تا ۲۸؛ ابن حنبل: مسند، ۱: ابظاهر به تهي كه مدينے سے بهت دور اے جاكر آلحضرت، ، اور آپ کی چھوٹی سی فوج کو خیبر اور دومة الجندل غــزوة أُحَمد : قريش نے اگلے سال بڑی تياريوں ! کے درميان گهير کر [معاذ الله] قتل کر ديا جائے ، يھر کے بعد تین هزار کی فوج لے کر شوال مد میں مدینه : مدینه منوره دو لوٹ ایا جائے۔ بنوالمصطلق مدینه منوره منورہ پر حمله کر دیا اور احد [رک بآن] میں دونوں سے قریب تر تھے۔ ممکن ہے آنحضرت کو ان کے شریک فوجوں کا مقابلہ ہوا ۔ [مسلمانوں کو آنعضرت علی اسازش ہونے کی اطلاع مل چکی ہو؛ بہرحال آنعضرت ع جنگی احکام کی خلاف ورزی کی وجه سے واتی طور پر ، نے ان کے بعض مسلمان رشته داروں کو ان کے علاقے کیچھ نتمیاں اٹھانا پڑا، مگر آنعضرت صلی اللہ علیہ وآلہ ، میں بھیج کر مزید اطمینان کرلیا ۔ پھر آپ سے اچانک وسلم نے جلد هی انہیں دوبارہ صف آرا کر کے دشمنوں ۔ ان پر اس وقت حمله کر دیا جب که وہ چشمه مریسیم کو راہ فرار اختیارکرنے پر مجبورکر دیا - جاتے عومے پر قیام پذیر تھے - اس موقع پر مرد بھاگ گئے اور قریش سکہ نے یہ اعلاق کیا کہ ] ایک سال بعد بدر می عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے۔ پھر آنعضرت علی کے میں دوبارہ مقابلہ ہوگا ۔ شوال مرہ میں آنحضرت مالنے حسن سلوک کے باعث سب مسلمان ہوگئے۔ بقیہ دشمن جالثاروں سبیت بدر گئے اور انتظار کرتے رہے، مگر ، فوج نے شوال کہ میں دس ہزار [بتول الیعقوبی ہیس دشمن لد آئے۔ دوالقعدہ میں بدر کےمقام پر سالانہ سیلہ : هزاراً کےجم غفیر کےساتھ مدینہ منورہ کا محاصرہ کرلیا ۔ لگتا تھا۔ اس سے تجارتی استفادہ کرنے کے بعد مسلمان اسلام کے جائثاروں کی تعداد [تین هزار اور بقول بعضر] صرف پندرہ سو [یا آٹھ نو سو] تھی ، لیکن انھوں نے غیزوهٔ خنیدق : اس کے کچھ عرصے بعد شوال : خندق [رک بآن] کھود کر دشمن کو تھکانے اور تاخیر a میں غزوہ خندق پیش آیا ۔ اس کا پس منظر یہ تھا ، پیدا کرنے کا انتظام کر لیا تھا ۔ آخر الدوخته ختم کہ مدینہ منورہ کے بنو تضیر [رک باک] نے غزوہ احد کے ا هو جانے ، موسم کے سرد اور طوفانی هو جانے ، حرمت [یههرماه] بعد مسلمانوں سے لڑائی مول لی تھیاور شکست کے مہینے آ جانے اور سب سے بڑھ کر نصرت خداوندی کھانے کے بعد [البخاری ، س : ۲] شہر چھوڑ کر کے باعث ابو سفیان نے محاصرہ اٹھا کر واپس چلر بخیاں جا یسنے تھے۔ انھوں نے دل کی بھڑاس نکالنے اُ جانے کا فیصلہ کرلیا تا کہ مکہ مکرمہ آنے والرحاجیوں کے الیے قبائل عرب میں اسلام دشمنی کی آگ آ کی سربراهی اور تجارت و سیاحت میں مشغول هو سکیں. جب وہ چلے گئے تو آنعضرت م نے قرمایا : اب

نه کر سکر تو آئندہ مکرر کوشش کی جرأت نہیں کر سكتر\_ [اسكماته هي أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے آبائی شہر پر، جسمیں خدا کا گھر بھی تھا، حمله کرنے سے پہلر مفاہمت اور صلح جوئی میں پہل کو مقدم سمجها اور کوشش کی که قریش مکه کی مزید دلجوئی کربن که شاید اسی طرح ان کے دل نرم هو جائیں] ۔ آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كس قدر رحيم وشفيق تھر اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ میں جب مکے میں سخت قعط پڑا تو آپ نے پانچ سو اشرفیاں سکہ مکرمہ کے غربا میں تقسیم کے لیے بھیجیں ـ اہو سفیان ہے بسی کے عالم میں جھنجھلا کرکھنرلگا: محمد صلی اللہ عایہ و آله وسلم سکرے کے نوجوانوں کو بهكانا جاهتر هين (السرخسي: شُرَّح السير الكبير ، ، : ۹-) - کاروانی راستے بند ہونے کی وجه سے ابو سفیان کے ہاں جانوروں کی کھالیں پڑی پڑی خراب ہو رہی تھیں۔ آنحضرت م نے اس کو مدینہ سے کھجوریں بھیجیں اور اس کے هاں کی کھالیں خرید لینی چاهیں (حوالة مذکور ، ، ، ، ، ) ۔ اسی زسانے میں یمامه (نجد) کے سردار تمامه بن اثال نے بھی مسلمانوں کی اس کوشش میں مدد دی ۔ ایک بظاہر تنبیعی سہم میں مسلمانوں کا ایک دسته اسے گرقتار کرکے مدینه منوره لایا ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے صحابہ ﴿ کو فرمایا : یہ بنی حنیفه کا سردار ثمامه ہے۔ اس سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسے مسجد میں رکھاگیا اور خوراک بھی اچھی دی گئی -آنحضرت مجب بھی ادھر سے گزرتے ، اسے تبلیغ دین کرتے ، لیکن اس کا ایک هی جواب تها : اگر مجھے قتل کروگے تو ایک خون والرکا قتل هوگا ؛ اگر فدیه چاهتر هو توجو چاہو مانگو ۔ کچھ دنوں کے بعد آنعضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے اسے رہاکر دیا ۔ آپ م کے حسن سلوک ، رحم و کرم اور کچھ ایام کے ذوق صعبت نے حساس بدوی كى كايا پلك دى ـ باهر لكلاء غسل كيا، پهر مسجد ميں آ کرکامۂ شہادت پڑھنے کے بعد کیا : اب ٹک آپ

کا چہرا میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا ،اب
وہ سب سے زیادہ معبوب ہوگیا ہے۔ وطن واپس جانے
ہوے وہ سکے سے گزرا۔ اسلام کے علی الاعلان اظہار
پر قریش نے اسے قتل کر دینا چاہا ، پھر کسی نے یاد
دلایا کہ اس کے ملک کے غلے کے تم معتاج ہو۔ رہائی
پر اس نے کہا : خدا کی قسم! میرے ملک کے غلے
کر اس نے کہا : خدا کی قسم! میرے ملک کے غلے
کا ایک دانہ بھی اب تمہیں نہ ملے گا جب تک که
رسول اللہ صلی علیہ و آلہ وسلم اجازت نہ دیں گے۔
قصط کے باعث اہل مکہ ابتر حالت میں تھے ۔ ایک خط
لکھ کر آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے عاجزانہ
النجا کی کہ تمامہ رض کے غلے کی برآمد کی بندش اٹھا دی
جائے۔ آپ سے فوراً ثمامہ رض کو خط لکھا کہ غلے کی
برآمد کو نہ روکو (ابن ہشام، م : عمر تا ۸۸۸).

صلح حديبيه : دوالقعده ٩ ه مين العضوت صلى الله عليه و آله وسلم پندره سو صحابه كرام رخ كے ساتھ عمرہ کرنے مکہ مکرمہ روانہ هوے ، مگر قریش مزاحت کے لیر مکر سے نکل کر حدیبیه [رک بان] آ کئے، جو نوجی نقطةنظر سے مکے کا دروازہ ہے۔ انھوں نے اپنے حلیف احابیش [رک بآن] کو بھی بلا لیا تھا۔ . آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرہے متعدد سفير بهيج [تاكه قريش مكه كو يتين دهاني كرائين كه آپ مرف عمره كرنا چاهير هين، مكر قريش نے اصرار کیا اور کہا] که واپس چلے جاؤ، تمهیں مکه ا آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آلحضرت م نے قریش کے سفیروں کو اپنر قربانی کے جانور دکھائے اور ا اطمینان دلایا که مقصد صرف عمره هے (ابن هشام ، ب: ۲۰۱ تا ۲۰۹)، ليكن ان سفيرون كو معاهد مے كا اختیار نه دیا گیا تھا ، اس لیے آنعضرت نے بھوآش الخزاعي كو سفير بنا كر بهيجا \_ مكه مكرمه مين اس ک اونٹنی مار ڈالی گئی اور خود اس کی جان کے لالم پڑ گئے۔ بڑی مشکل سے وہ جان بچا کر واپس آئے (حوالة مذكور) - اب آنحضرت عضوت عثمان م

الهين علم الما الهين الما الهين الهياء الهين يقين كو ليا كياب ادهر اسلامي لشكر مين الواه مهدل کئی که ان کو قتل کر دیا گیا ہے ۔ اس اور المعضوب صلی الله علیه و آله وسلم نے ایک درخت کے آنحضرت کی رضامندی کو دیکھ کر هر شخص راضی لینے بیٹھ کر تمام صحابه رط سے موت کی بیعت لی که ابرضا هوگیا (نیز رک به حدیبیه ؛ غزوات). جان کی پروا کیے بغیر لڑیں کے اور راہ فرار اختیار له كريں كے۔ نازك صورت حال كے پيش نظر قريش مكه نے كہا كيا ہے، جو آگے چل كر واقعى ايسا هي ثابت هوئي. سبيل بن عمرو جيسے سنجيده اور صلح پسند شخص كو بهیجا که مصالحت کی کوشش کرے ۔ طویل گفت و شنید کے بعد لمے ہوا کہ : (۱) مسلمانوں اور قریش مکه میں دسسال تک باهم صلح رہے گی ؛ طائف جانے " کے لیے سلمان مکے سے اور شام جانے کے لیے اہل مکه مدینه منوره سے گزر سکیں کے : (۲) امسال **العضرت صلى الله عليه و آله وسلم اور صحابه كرام<sup>رخ</sup>** عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں کے ؛ (م) اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے صرف تین دن کے لیے مکہ مكرمه آسكين كے ؛ (م) مسلمانوں ميں سے اگر كوئى \ كرنے مكه مكرمه آئے اور قريش كو شكايت كا كوئى مكه مكرمه مين آكر پناه گزين هو تو اسم واپس نه كيا جائے گا، ليكن اهل سكه مين سے اگر كوئى أنحضرت م کے پاس آئے تو اس کو اس کے سر پرستوں کے مطالبے پر ان کے سپرد کر دیا جائےگا ؛ (۵) هر فریق خلوص سے شرالط صلع پر عمل کرے گا۔ وہ له تو چهپ کر كسى تيسر ، شخص كو مدد دے كا ، نه خود خيانت كرے كا (بلكه غير جانبدار رھے كا) ؛ (٦) ديگر قبائل بھی مسب منشا فریقین میں سے کسی کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں ۔ اس صورت میں آن کے بھی وہی حقوق و فرائض هونگے جو اصل فریقین کے میں! ( پیالید ہنو غزاعه نے مسلمالوں کی طرف سے اور احابیش یے اعلی مکرہ کی طرف سے معاہدے میں شمولیت اختیار - (L).

مسلمانوں کو ہڑی تشویش هوئی اور حضرت عمر<sup>مخ</sup> چیسی شخصیت بھی عمیق مقصد کو فوراً نه سمجھ سکی اور برملا رسول الله ع سامنے اظہار ناپسندیدگی کیا ، لیکن مسلمانوں میں انتہا درجے کا نظم و ضبط تھا !

قرآن مجید میں اس صلح حدیبیه کو فتح مبین خیبر کے یہودیوں کی شرار تیں بدستور جاری رهیں! اس لیے آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کا عزم مصمم کر الیا؛ چنانچه ایک سہینے کی تیاری کے بعد سحرم ء ہس خیبر [رک باں] پر قبضہ کر کے اسے اسلامی مقبوضات میں شامل کر لیا گیا .

[صلح حديبيه كربعد آنحضرت صلى الله علمه وآله وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ شامان عالم کے نام تبليغي خطوط ارسال كير] .

حسب معاهده ایک سال بعد آنعضرت<sup>م</sup> عمره موقع نه دیا، بلکه هر طرح ان کا دل موه لینےکی کوشش کی ۔ اسی سال وهاں حضرت میمونه رط سے نکاح کیا ۔ اسى زمانے میں حضرت خالد ﴿ بن الولید اور حضرت عمرو<sup>رہ</sup> بن العاص جیسے باصلاحیت لوگ مسلمان ہوے ابو سفیان کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبه ر<sup>مز</sup>، جو مسلمان تهیں ، حبشه سی بیوه هو گئیں تو العضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے ان کو اپنے ساتھ عقد کا اعزاز بخشا۔ [ان کے شوہر نے سرتد ہوکر الھیں بھی لصرانی بننے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں تالیف قلب کے لیے آپ نے ان سے لکاح فرما لیا] -اس ازدواج سے ابو سنیان کا متأثر هواا ااگزیر تھا۔ اسی زمانے میں حبشہ سے مسلمان ممهاجرین اور بعض نو مسلم حبشی بھی عرب آئے۔ ان کی خیبر میں المناه الله عليه و السرى أور عاص كر چوتهي شرط إر أ العضرت صلى الله عليه و آله وسلم سے ملاقات هوئي .

فتع مكه: شعبان ٨٥ مين بنوخزاعه اوربنو بكر کے جھگڑے میں کچھ خونریزی ہوئی تو بعض اہل مکه نے چھپ کر بنو بکر کی فوج میں شرکت کی اور انھیں هتیار ممهیا کیے۔ یه صلح حدیبیه کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ بنو خزاعہ نے، جو مسلمانوں کے حلیف تھے، آنعضرت م سے شکایت کی تو آپ م نے مدد کا وعدہ فرمایا؛ [چنانچه آپ م نے قاصد کے ذریعے قریش مکه کے سامنر تبن شرائط پیش کیں: (١) مقتولین کی دیت ادا کی جائے؛ (٧) بنو بكر سے قریش معاهدہ توڑ لیں ؛ وضاحت نهين فرمائي].

طرف تو یه انتظام کیا که مدینه منوره سے کوئی شخص باهر نه جائے پائے۔ [ایک شخص حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش مکہ کو اطلاع پہنچانی چاهی، مگر آلعضرت من ينو سُليم وغيره كو رمضان المبارك مين داخل هو ، ليكن بجز مدافعت كے هرگز كولي

مدينه منوره آنے كا حكم ديا ، ليكن اليعقوبي ( ، ا ۱۵۸ م ۱ م ۱ م که ان بیرونی قبائل کے صرف سرداروں کو مدینه منورہ بلایا گیا اور آئے پر ہر ایک کو رازداراله طور پر حکم دیا که م رضاکاروں کے ساتھ تیار رہیں اور اس امر کو راز میں رکھیں ۔ آنحضرت م نے ان کے علاقے میں گزرتے وقت انهیں فوج میں شریک کر لیا۔ جب تیاریاں مکمل هو گئبن تو آپ م آڑے ترجھے ، اور نامالوس راستوں سے روانه هو ہے ۔ اسی زمانے میں آپ م نے ایک (٣) صلح حدیبیه کو ختم کر دیا جائے۔ قُرط بن عمر ﴿ منهم بطن اضم بھیجی، جو مدینه منورہ کے شمال مغرب نے تریش کی طرف سے جواب دیا کہ ہم کو تیسری شرط میں کوئی تین دن کی مسافت پر ہے۔ مؤرخین نے قبول مے (الزرقانی : شرح المواهب ، ۱۲ : ۳۳۹)]، صراحت کی ہے که اس کا مقصد محض دشمنوں کی توجه مگر پھر قریش مکه کو تدامت ہوئی اور ابو سفیان مٹانا تھا۔ اس طرف سے آپ م جلد ہی دوسری سمت کو صلح کی تجدید اور اس کی مدت میں اضافے کے لیے اروانہ ہوگئے مئی کہ مرا لظہران پہنچنے تک (جو مدینه منوره بهیجا (المقریزی ، ۱ : ۳۵۸) - ابو سفیان ، مکے سے ایک هی منزل پر هے) اکابر صحابه رخ بهی تجدید معاهده میں ناکام هو کر واپس چلا گیا اور اسے نه جان سکے که کدهر کا قصد مے (المقریزی: امتام، كچه معلوم له هو سكاكه آلحضرت كياكري والي ١٩٥١١؛ الطبرى: تآريخ ١٩٧٠:١ - بهرحال قبائلي هیں - دوسری طرف آپ<sup>م</sup> نے مدینے کے لوگوں کو ایک ، دستوں کو لینے کے ہمد دس ہزار کے لشکر جوار مہم کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ، [مگر اس کی اسمیت آپ عین رمضان المبارک مره میں مکه کے اطراف میں واقع پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ کر پڑاؤ ڈال لادیا آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے ایک اور حکم دیا که رات کو هر سپاهی ایک علیحده آگ روشن کرے۔ ابو سفیان نے مکے کی ایک بلندی پر سے آگ جلنے کا نظارہ کیا تو ایک بہت بڑے میدان میں آگ جلتی دکھائی دی۔اس نے خیال کیا که اس كاخط پكڑا كيا۔ آپ م نے اس كي سابقه خدمات كا لحاظ كم از كم پچاس هزار كي فوج كے ساتھ كوئي دشمن کرتے ہوئے اسے معاف قرما دیا (ابن ہشام، س : . س)]۔ ، حملہ آور ہوا ہے ۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے اور پتا دوسری طرف ملک کے تمام حلیف قبائل کو مخفی چلانے کے لیے آگے بڑھا۔ لشکر اسلام کے ایک گشتی احکام بھیجے کہ ایک بڑی سہم پر جانے کے لیے تیار دستے نے اسے گرفتار کرکے آلعضرت ملی اللہ علیہ رهیں ، لیکن مدینه منورہ نه آئیں ، هم خود تمهارے و آله وسلم کے سامنے پیش کیا ۔ آپ ع نے حکم دیا که علاقے میں سے گزرتے وقت تم کو ساتھ لیں کے۔ اسے حفاظت سے رکھو اور واپس آہ جانے دیو۔ جمیع الواقدى نے المغازی میں صراحت کی ہے کہ کو حکم دیا کہ فوج چار مختلف جہتوں سے مکر میں

غوفرایزی اور لوث مار له ی جائے۔ تمام دستوں کو ایو سفیان کی آنکھوں کے ساسنے سے گزارا گیا۔ جب ساری فوج روانه هوگئی تو ابو سفیان کو رها کر دیا میں داخل هونا شروع هو چکی تهی اور فوجی نقیب ہر طرف چلا جلا کر کہ رہے تھے : جو کوئی ہتیار رہے گا اسے امن ہے ؛ جو ابو سنیان کے گھر میں أ داخل ہو جائے گا ، اسے اس ہے۔ خود آلحضرت بڑے راستے سے شہر میں داخل ہوے [اور اس شان سے کہ آپ کا سر مبارک ، ہموجب ارشاد خداولدی: داخله فاتحانه ، مگر پيغمبرانه تها .

حضرت خالد فن الوليد كا رساله اس راستر سے داخل هوا جهال خود ان كا قبيله سكونت پذير تها ـ ان کے رشته دار عکرمه بن ابی جمل نے انھیں روکنرکی کوشش کی، جس پر معمولی خوتریزی هوئی۔ آنحضرت<sup>م</sup> کو اطلاع هوئی تو فوراً حضرت خالد<sup>رمز</sup> کو تنبیه کی که هاله كو روك لو (الواقدى: المغازى ، ١٠٠٠ ببعد ؛ ابن سعد : الطبقات ، بوبهم ا تا بهم ) .

ہر امن داخار کے 'بعد آنعضرت م نے اعلان فرمایا که مسلمالون کی سابقه ضبط شده جائدادین واپس المیں لی جائیں گی ، بلکه غیر مسلم قابضین کے قبضر ھی میں رہنے دی جائیں گی ، حتّی که خود اپنے مکان کو بھی آپم نے واپس له لیا (البلاذری : الانساب ، و: ٣٥٩ ؛ البخارى ، ٣ : ٠٠٠) ، كتاب المغازى ، پاپ ۸م ، یه ایک اهم تانونی حکم تها. نهر اعلان هوا که تمام لوگ بیت الله شریف میں چند هون ، آپ<sup>م</sup> ان کو خطاب کرنا چاهتر عين ؛ چنافچه تمام لوگ جمع هو گئے۔ انعضرت عب پنت الله شریف میں تشریف لائے تو کعبے کے اطراف کی ، اب اس کا دگنا بطور کفارہ اسلام کے لیے کروں

کے تمام بت توڑ دیے گیے۔ کمبر کے اندرکی رنگین تصویرین بھی دھوکر مٹا دیگئیں۔ پھر حضرت بلال<sup>رط</sup> کو حکم دیاکه وه کعبے کی چهت یا جبل ابی قبیس كيا\_ وه اس وقت شهر مين پهنچا جب اسلامي فوج شهر أ پر چڙه كر اذان دين (الازرتي : اخبار مكه، ص ١١٠)-اس پر بعض غیر مسلم ناراض بھی ھوے : نماز با جماعت کے بعد آنحضرت می غیر مسلم اهل مکه ڈال دے گا ، اسے امن ہے ؛ جو اپنے گھر میں بند بیٹھا کو مخاطب کرکے ان کی گزشتہ بیس سالہ اسلام دشمنی کی سرگرمیاں باد دلاتے هوے پوچها: اب تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو ؟ وہ شرم سے صرف یہ که سکر: تم ایک شریف بهالی اور ایک شریف بهتیجر ھو۔ اس پر آنحضرت م نے یه تاریخی جواب دیا: وَادْ خُلُوا الْبَابُ سُجِداً ( ع [الاعراف]: ٦١)، فرط تواضع [الانتريب عليكم اليوم انتم الطلقاء، يعني] آج تم بركوئي سے سواری کے پالان کو چھو رہا تھا] ۔ آپ کا یہ ا گرفت نہیں ، جاؤ تم سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے ۔ عتاب بن اسيد اس غير متوقع اعلان پر آپے سے باھر ہو گیا ، جھرٹ کر حضور ع کے سامنر آیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ۔ آپ سے حسن سلوک اور عمدہ اخلاق سے متأثر ہو کر تقریباً سارے کا سارا شہر ا مسلمان هوگیا اور اس اخلاص کے ساتھ که دو سال بعد جب آنحضرت م کی وفات هوئی اور عرب میں ارتداد کی لہر اٹھی تو اہل سکہ خلوص کے ساتھ اسلام پر قائم رهي.

اس عام معانی کے اعلان پر مختلف دلچسپ چیزیں پیش آئیں ، مثلاً اس موقع پر آپ م کے قدیمی دشمن عکرمه بن ابی جهل کو اپنی جان کا خوف هوا اور چاها که بهاگ کرکسی اجنبی ملک میں پناه گزین هو جائے۔ اس کی بیوی ام حکیم آکر مسلمان هو گئی اور شوهر کی جان بخشی چاهی تو آنعضرت م یے فورا قبول فرما لیا اور اسے امان دیے دی۔ وہ حاکر شوهركو واپس لائي اور وه اس خلوص سر مسلمان هو م ا که اس کی نظیر کم ماتی ہے۔ انھوں نے کہا : اسلام کے خلاف میں نے جتنا مال صرف کیا اور جتنی جنگیں

گا ؛ چنانچه اپنے اس عمد کو پورا کیا ـ (عکرمدرخ نے | جذیمه بن عامر میں تبلیغ دبن کریں ـ غلط قهمی کی بنا پر جنگ يرموک مين شهادت پائي).

> ایک اور شخص صفوان ابن امیہ آیا جس نے کی سہلت دی جائے۔ آپ م نے فرمایا: تمهیں چار سمینر ، م : ، ، ، تا ، م) . کی مہلت دی جاتی ہے (ابن هشام ، م : ، ٦) ۔ چند روز بعد وم بھی خلوص دل سے مسلمان ہوگیا .

> > (السهيلي ، ٣: ٢٢، وغيره) .

بن ولید کو عزی کے خلاف نخلہ (طائف اور مکر کے ماہین) ، حضرت عمرو ﴿ بن العاص کو سواء کے خلاف رهاط (بلاد هذیل مین)، حضرت سعدره بن زید الاشهلي كو منات كے خلاف مُشَلَّل (مدينه منوره كے جنوب میں ساحل پر) بھیجا اور اس طرح تطہیر حرم کعبہ کے عمل کو بایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ پھر

وهاں حضرت خالدر ف نے خونریزی کی، جس پر آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم بهت ناراض هوم اور [مضرت فتح مکه کے موقع پر عسکر اسلام کی شہر میں داخله ! علی رض کو بھیج کر] اہل خاندان کو خوابہا اور ہرجاله کے وقت بھرپور سخالفت کی تھی اور کہنے لگا : میں | دیا حتیکہ کتے کے پانی پینےکا برتن بھی اگر ٹوٹا تھا تو ابهی اسلام قبول نمین کرنا چاهتا ، مجهر دو مهینر : اسکا بهی معاوضه دیا (البلادری، ۱: ۱۳۸۱؛ ابن هشام،

غــزوة حنــين : اسي زمانے ميں خبر آني كه ا بنو هوازن اور اهل طالف مكه مكرمه ير حمله كريخ ابو سفیان کی بیوی هند، جس نے جنگ احد میں | آ رہے هیں ۔ طائف میں لات کا مشہور بت خانہ تھا ۔ آنحضرت م کے چچا حضرت حمزه رض کی لاش کا مُثله کیا \ تحقیق کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم اپنر تھا ، اس نے اتح مکہ کے بعد ایک هتوڑا لے کر گھر | جملہ جان نثاروں اور کچھ مکی رضاکاروں کے ساتھ کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور کہا : تم نے یکم شوال المکرم 🗚 کو دفاع کے لیے نکلے ۔ آپ م هم کو بہت دن دھوکے میں رکھا ؛ آج معلوم ہوگیا ، ابھی حنین کی گھاٹی میں سے گزر رہے تھے کہ رات کہ تمہیں کتنی قدرت ہے! پھر نقاب ڈال کر چند ا کے اندھیرے میں اچانک دشمن نے تیروں کی ہوچھاڑ دیگر عورتوں کے ساتھ چھپ کر آنحضرت صلی اللہ آکر دی ۔ اس حمار سے مسلمان منتشر ہو گئر ، لیکن علیه و آله وسلم کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا | آنحضرت م کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگتے ہو ہے مسلمان پلٹ آئے اور دشمن بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ وحشى بهى جو حضرت حمزه على قاتل تها ، اسلمانون نے ان كه پڑاؤ پر قبضه كرليا اور برشمار جالور آ كر مسلمان هوا \_ آنحضرت صلى الله عليه و آنه وسلم أ اور تقريباً چهر هزار عورتين بجر قيد كير (المقريزي، ١: نے اسے معاف فرما دیا اور صرف یه کہا : بہتر عاکه جمم) - ان میں آپ علی رضاعی بہن الشیماء بھی تھیں ـ تو آئندہ سیرے سامنے نہ آئے تاکہ مجھے حضرت ا جب آپ " کو پتہ چلا تو آپ کے ان سے ہڑی سعبت حمزه من یاد سے دکھ نه هو (البلاذری، ۱: ۳۹۳). اکا برتاؤ کیا اور انعام و اکرام کے بعد رہا کر دیا نتح مکہ کے بعد آپ <sup>م نے</sup> آس باس کے تمام | اور ان کی سفارش پر بجاد نامی اس کے ایک رشته دار بت اور بڑے بتخانے مسمار کروا دیے۔ حضرت خالدرہ کو بھی رہا کر دیا ، جس نے ایک مسلمان کو ٹکڑ ہے ا ٹکڑے کر کے آگ میں جلایا تھا (المقریزی، ۳:۱،۳)۔ عام قیدیوں کو ایک محفوظ مقام پر چھوڑ کر آنحضرت دشمن کے تعاقب میں پڑھے اور جا کر طائف شہرکا محاصره کر لیا ۔ وهاں ایرانی ماهربن تعمیرات کی بنائی موئى نصيل اور تلبه تها اور شهر مين باني اور غذاك کانی مقدار موجود تھی ۔ اِسی لیے منجنیق اور دہاہوں حضوت خالدره بن یزید کو یَلْمَلْم بهیجا گیا که بنو کے استعمال کے باوجود شہر زیر له هو سکا، 🗽 🚉

عَنْ اللَّهُ مَعَامِرِهُ اللَّهَا كُرُ وَالِنَّ هُو كُنْمٍ \_ چَوْلَكُهُ طَالْفَ کے اطراف میں اسلام پھیل گیا تھا ، اس لیے اس کو مطیع کرنے کے لیے معاشی دباؤ کافی سمجھا گیا ؛ چنانچہ ایک سال کے الدر ان کے وقد نے مدینه منورہ آ کر اسلام قبول کر لیا (تفصیل آگے آئے گی) .

طالف سے واپسی کے وقت جِعرانه کے مقام پر میں ہنو ھوازن کے مال غنیمت اور قیدیوں کو حسب قانون اهل فوج میں بانٹ دیا ۔ یه آنعضرت کی دودہ بلائی کے خاندان کے لوگ تھر ۔ اس کے چند دن بعد ان کا وفد آیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تمهیں ایک ہی چیزواپس مل سکتی ہے، مال یا تیدی۔ واپس لوٹ گئے ! [نیز رک به حنین ؛ طائف] .

غیر مسلم دونوں لوگ جمع تھے اور ہر کسی نے اپنے ؛ یه سلساله جاری رہا . اپنے الداز سے حج کیا۔ وہ میں حج کے موقع پر کے حج بیت اللہ پر پابندی لگائے جانے کا حکم نازل ھوا تو آپ کی طرف سے اس کا موسم حج میں اعلان کیا گیا ۔

طالف كا قبول اسلام: طالف كايك سردارعُروه مع ابن مسعود کو اسلام کی ترغیب هوئی ـ وه مدینه منوره آکر مسلمان هو گئے اور درخواست کی که انہیں طائف میں لبلیغ اسلام کی اجازت دے دی جائے۔ اس کی جان ع معطرے سے آلحضرت کو تردد تھا ، سکر اس کے او او کار کے اصرار پر آنحضرت می اے اجازت دے دی، مگر انھیں ان کے هسایوں نے شہید کر دیا۔ اس ہر ایہود کے تعلقات عرب (سبا ، یمن) کے ساتھ حضرت

اس کے کچھ رشته دار مدینه سنوره آکر مسلمان هوگئے۔ اس سے طالف میں اشاعت اسلام کی تحریک مزید بڑھی اور ان كا ايك وقد مدينه منوره آيا اوركما: "هم اسلام لانے کے لیر آمادہ هیں ، البته نماز نہیں پڑھیں کے ، زکوہ نہیں دیں گے ، جہاد نہیں کریں گے ، زنا اور شراب سے باز نہیں رھیں گے۔ علاوہ ازیں ھمارا بت خانه لات نه تورا جائے ؛ سود بھی همارے لیے ممنوع نه رہے اور ہمارے علاقے کو بھی مکے کی طرح حرم قرار دیا جائے ، جہاں کے نه درخت کانے جائیں اور نه شکار کیا جائے.... [آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے منظور نه کیا] ـ بالآخر کافی مشورے اور نمور و خوض اور مال اور عورتوں بچوں کی واپسی کی التجا کی ۔ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا ۔ لات کے بت اور آلعضرت م نے کہا : تم نے بہت تاخیری ہے۔ اب تو : بت خانے کو منہدم کرنے کے لیے حضرت مغیرہ ، خ بن ہر چیز تقسیم ہو چکی ہے ؛ تاہم آپ عنے فرمایا کہ ¿ شعبہ اور ابو سفیان ﴿ کو بھیجا گیا۔ حضرت مغیرہ ﴿ نے طائف کی ساری آبادی کے سامنے دو چار وار کر کے الهوں نے قیدیوں کی واپسی کا تقاضا کیا تو آپ کے بت اور بت خانے کا خاتمہ کر دیا ۔ اس سے اہل طالف قیدی رها کر دیر\_ (۱ : ۲ م م) - بهر آپ مدینه منوره ! کا ایمان مزید راسخ هوگیا - اس طرح اهل طائف کی عظیم ڈھنی اور انتظامی صلاحیتوں سے عمید نبوی سے دو ماه بعد حج کا موسم آیا تو اس میں مسلم اور ز هی استفاده شروع هو گیا اور خلافت راشده میں بھی

مکه اور طائف [دونوں شهر سیاسی ، اجتماعی سورة التوبة كا نزول هوا، جس مين آلنده سال سے مشركين | اور ديني اعتبار سے بہت اهميت ركهتے هيں] ـ جب یه دونون شهر برضا و رغبت اسلامی نظام سے منسلک ہو گئے تو ہاق عرب کے لیے معمولی سی بات بھی کافی تھی ؛ چنانچہ ایک ھی سال کے اندر بمصداق آية كريمه: يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ ٱفْوَاجًا (١١٠ [النصر]: ١-٢) اسلام لانے کے لیے وقد پر وقد مهینه منوره آنے لگے اور اس طرح اسلام کی بیرون عرب کامیابیوں کا گویا راستہ کھل گیا ؛ لیکن ہیرون عرب کے تعلقات نبوی سے قبل کچھ یہودیوں کا ذکر مناسب ہوگا۔ آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم اور يمهودي:

سلیمان کے زمانے سے تھے۔ مختصر تعداد میں یہ لوگ ھر جگہ آباد تھے ۔ شمال میں مقنا ، تیما ، خیبر ، وسط میں مدینہ اور طائف ، جنوب میں یمن اور عمان وغیرہ میں ان کی قابل لحاظ آبادیاں اور بستیاں تھیں۔ وہ مکہ مکرمہ میں تجارت کے لیے آیا تو کرتے تھے ، لیکن وھاں متوطن نہ تھے .

اسلام کا ان سے سابقہ سب سے پہلر مدینه منورہ میں ہڑا ۔ ان کی آبادی وهال نصف کے قریب تھی ۔ وہ تین ہڑے قبیلوں میں منقسم تھے: بنو قینقاع، بنوالنخبیر، اور بنو قریظه ۔ بنو قینقاع زرگر اور تاجر تھے اور مدینے میں سوق بنی قینقاع گویا بین الممالک تجارت کی منڈی تھا ۔ [وہ تمام یمودی قبائل سے زیادہ شجاع اور پہادر تھر۔ اسلعه کے اعتبار سے بھی ان کو تفوق حاصل تھا]۔ بنو النضير بؤى ذات والر اور بنو قريظه نيج ذات والر سمجهر جائے تھے؛ كيونكه بنو النضير كے قاتل قريظه کے مقتولوں کی صرف نصف دیت (خواہما) دیا کرتے تهر \_ مقاتل (تفسير ، بذيل ه [المآئدة] سم) وغيره نے صراحت کی ہے کہ آلحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے مدینه منورہ آنے پر جب اس نا انصافی کو منسوخ کر کے بنو قریظہ کو بھی دوسروں کے ساتھ مساویانه حقوق عطا فرمائے تو بؤی ذات والر یمودی اس سے ناراض عو گئر ۔ آپ ع نے نرمی اور شفقت سے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ، سگر پر سود ۔ عبداللہ بن سلام وغیرہ گنتی کے چند لوگ تو خلوص سے مسلمان ہوہے ، لیکن باق اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بسته رہے۔ بعد میں کچھ لوگ دنیوی مصلحتوں سے ظاهر داری کے لیر نفاق کے ساتھ اسلام کا اظہار بھی كرين لكر (ابن هشام ؛ ص ٣٥٥) .

[یثرب میں آباد عرب قبائل میں انیہودیوں نے علمی اور معاشی اعتبار سے اپنی جڑیں خاصی مضبوط کی هوئی تهیں ۔ تجارتی اور خاص کر سودی لین دین کی وجه سے عرب قبائل کو انھوں نے اپنا دست نگر

بنایا هوا تها ـ یه لوگ نهایت بیدردی اور شقاوت قلبی سے سود در سود کی رقوم وصول کرتے رہیر ، یہاں تک که مجبوری اور بیکسی کی صورت میں معصوم بچوں اور عفیقه عورتوں کو رهن رکھوا لیتر (دیکھیر البخاری ، س : ۲۵، کتاب المغازی ، باب ۲۵) اور دو چار روپے کے زیور کے بدلے معصوم جانیں تلف کر دہتر (البخاری، م : ١ و ١ م ١ م ، كتاب الديات ، باب ١) ـ دولت کی بہتات سے اور ہاتوں کے علاوہ ان میں بدکاری عام ہو گئی تھی ، تاہم شرفا کے لیے یہ لوگ رجم کے بجائے صرف سنہ کالا کرنے پر اکتفا کر ليتر تهر (مسلم ، الصحيح ، ٣ : ٣ ٣ و ، شماره و و ١ ٩ كتاب الحدود)؛ چندكو إيون كے بدلروء احكام البي ميں ترميم و تنسيخ كر أالتي (٢ [البقرة] ١٩)، ايك دوسرے کا گلا کاٹتے (ہ [البقرة]: ۸۵) ، شرک و کفر ى حمايت كرنے اور مشركين كو مسلمانوں سے بہتر بتاتے (م [النساء] : وم تا مه) ، خداكي شان مين كستاخي کرنے سے بھی دریغ نه کرنے (م [آل عمران]: ۱۸۱): اپنے بعض بزرگوں کو خدا کا بیٹا کہتے یا وہ درجه دیتر(و [التوبة]: ۳۰ تا ۳۰)؛ خدا کے احکام کولوگوں سے چھپاتے (۲ [البقرة] : ۱۵۹ : سرو ببعد) ؛ حضرت سلیمان می کو جادو کر اور حضرت جبریل می کو اپنا ازلی دشمن بتائے (ب [البقرة] : یو تامو، برر) ؛ اعلانیه جهوف بولتے اور حرام کھانے (۵ [المائدة]: ۲م) ؛ کوئی امانت سونپتا تو اس میں خیانت کرنے اور کہتر که ان جاهل عربول کا هم پر کوئی حق نمیں (س [آل عمران] : 20) - مزید برآن وہ اپنے آپ کو خدا کا ييثا بتلائے (م [المائدة] : ١٨) ، وغيره .

اس پر مستزاد یه که آن یمودیوں کو قبائل عرب کا اتحاد ایک آنکه نه بهاتا تها ؛ چنانچه انهوں فی آن قبائل عرب کے ساتھ اتحاد کے پردے میں ان کو باهم لڑائے کا ایک لاستناهی سلسله جاری رکھا هوا تھا ؛ کیونکه وہ جانتے تھے که اگر یه لوگ لڑتے تھا ؛ کیونکه وہ جانتے تھے که اگر یه لوگ لڑتے

رمین کے تو هماوا تجارتی اور سودی کاروبار چلتا رہے گا، عزامه به بیاسله ختم هوجائے کا ۔ اس بنا پر بلا شبهه یه للسوركي حيثيت ركهتر تهر.

مزا چکھانے کی اجازت چاھی تو آپ کے فرمایا ؛ اے همر! تمهين چاهيے تها كه تم اسے حسن طلب كي تلتين کرتے اور مجھے حسن ادا کی۔ بھر آپ<sup>م</sup> نے اس کو كهجويس دينے كا حكم ديا (ابن الجوزي : آلونا)]

تو یہودیوں کی اکثریت انصار سے اپنی ماتحتانه حلیفی کی وجه سے اس میں خود بخود شریک ہوگئی کید با سکتا ہے کہ یہ یہودی عرب معاشرے میں ایک الن هشام، ۲: ۹،۹) [بلکه الزرقانی (شرح المواهب، ١: ١٥٥) اور ابن سعد (الطبقات ، ٢ : ٢ ٦) كي بيانات جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسام مدینۂ ﴿ میں اس بات کی صراحت ہے کہ ان یہودیوں نے خود منورہ میں تشریف لائے تو یہودیوں نے یہ محسوس کرلیا ، آپ سے معاهدہ کیا تھا کہ وہ نہ تو آپ کے خلاف لؤیں که اب اس سجے مذهب کی روشنی میں همارا کاروبار ختم ا کے اور نه کسی دشمن کو مدد دبن عے]، لیکن سماجی ھو جائے گا؛ چنالچہ انھوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام ؛ تعلقات مسلمانوں کے ساتھ درست نہ رہ سکے ۔ جنگ بدر کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف امیں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان میں حسد پیدا ہوا قرآن مجید میں ان کے عیوب و نقائص کو هدف تنقید اور مکه مکرمه جا کر قریش مکه کو مسلمانوں کے بنایا گیا اور انهیں دعوت دی گئی که دین اسلام ! خلاف اکسانے لکے (ابن هشام، س : ۵، ببعد) ـ اسی كي روشني مين وه اپنے عقيده و فكر كي اصلاح كر لين . زمائے (شوال ٢٠) مين ايك مسلمان عورت بني قينقاع (دیکھیے ، [البقرة] : ۳ تا ۱۱۳ ؛ ب [آل عمران] : ؛ کے ایک زرگر کی دکان بر گئی، جسے اس مسلم خاتون م به تا ۱۹، ۱۱، تا ۱۲، وغیره) \_ اس کے علاوہ سے توهین آسیز سلوک کیا ـ ایک انصاری مسلمان، جو اسلام کی آمد سے یہود یثرب کا سودی کاروبار مکمل و ھاں سے گزر رھا تھا ، برداشت نه کر سکا اور زرگر طور سے ختم ہوگیا تھا ، کیونکه اسلام نے روز اول کا سر قلم کر دیا ۔ دوسرے یہودی آئے اور اس مسلمان ھی سے سود اور سودی کاروبار کی مذمت شروع کر دی ؛ کو جان سے مار ڈالا ۔ آپ ان کی فہمائش کے نیے تھی ۔ بھر چونکہ ان کے عیوب و نقائص بھی بیان کیے تشریف لے گئے اور فرمایا: بدر والوں کے انجام سے جارہے تھے ، اس بنا پر ان کی ناراضگی اور زیادہ بڑھ عبرت پکڑو۔ انھوں نے برجستہ جواب دیا : ہم گئی؛ تاهم آپ نے ان کے بارے میں همیشه تحمل ا قریش نہیں ؛ هم سے معامله پڑے کا تو هم دکیا اور برد باری سے کام لیا ۔ وہ آپ کو سلام کی بجائے ؛ دیں کے که لڑائی اس کا نام مے (ابن هشام ، س : ۵٠) ۔ سام (موت آئے) کہتے تھے (البخاری وغیرہ) ۔ ایک اس طرح جنگ چھڑ گئی ۔ پندرہ دن کے محاصرے کے یپودی کا آپ م پر قرض تھا؛ اس نے ایک بھری مجلس ؛ بعد چار سو زرہ پوش اور تین سو دیگر جنگجو مقاتلین میں (جب کہ اس کی ادائیگ کا بھی وقت نہ آیا تھا) کی موجودگی کے باوجود یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آب کے کلے میں چادر ڈالی اور زور سے کھینچ کر کہا : آنحضرت کے ان کی جان بخشی کر دی اور ان کو اے محمد ا تم میرا قرض کیوں نمیں دیتے ؟ بخدا تم | اسلحه اے کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دی \_ بڑے نادھندہ ھو ۔ حضرت عمر مو نے اس گستاخی کا یہ اُذرعات (فلسطین) چلے گئے۔ اس حادثے کے بعد باق یمودیوں کی عداوت بڑھ گئی (البلاذری: انساب، ، : ا ۳۰۸ تا ۳۱۰ ؛ [نيز رک به قينقاع]) .

غزوهٔ بنی نخیر (ربیم الاول سم) : بنو نضیر اور لجد کے ہنو عامر میں معاہدة حلینی تھا (ابن هشام ، . . جب مدینه منوره میں شہری مملکت قائم هوئی س : ۱۹۹ ) - بنو عاس نے مسلمانوں کی ایک تبلیغی

جماعت میں سے صرف حضرت عمرورط بن امید الضمری كسى طرح جان بچاكر مدينه واپس پهنچر ـ انهول نے راستر میں بنو عامر کے دو آدمیوں کو سونے پایا اور ان کے سسلمان ہونے سے ناواتفیت کی بنا پر موقع ملنے پر انهين قتل كر ديا ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کو اطلاء ملی تو آپ م نے سخت خفگی اور افسوس کا اظمار کیا اور ان کی دیت ان کے رشته داروں کو بھیجی۔ حليف هونے کی بنا پر آنحضوت صلی اللہ عليه و آلهِ وسلم ہنو نضیر کے ہاس بھی گئے اور دیت میں حصه لینے کی خواهش ظاهر کی ۔ بنونضیر نے [بظاهرتو] مطالبر کو قبول كيا اور أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو عمرو بن جعاش بن كعب ايك پتھر اوپر سے گرانے كے | لبر چڑھا۔یہ] آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلیہ وسام کو تتل کرنے کی ناپاک سازش تھی اور اس طریقة قتل کی اس زمانے میں کئی اور مثالیں پیش آ چکی تھیں۔ الله تعالىٰ نے آنحضرت صلى اللہ عليه و آله وسلم كو سجها دیا ۔ آپ چپکے سے واپس چلے آئے ۔ آپ کے ان کو تجدید معاهده کی دعوت دی ، جو انھوں نے رد کر دی ۔ اس طرح بنو نضیر سے بھی جنگ چھڑ گئی ۔ بجاہے عفو طلبی کے وہ مقابلے پر آسادہ ہوگئے۔ دو هنتوں کے معاصرے کے بعد صلح پر آمادہ ہوئے۔ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے ان سے بڑی رعایت کی ۔ انھیں کل مال و متاع سمیت چلے جانے کی اجازت دی : صرف اسلحه اور اراضی کو ضبط کیا ؛ حتی که ان کے جو قرض مسلمانوں پر تھے ان کی بازیابی کا بھی انھیں حق دیا (السرخسی: شرح السير الكبير ، ٣ : ١٨٠ ، ٢٢٩) - انهين يه رعایت بهی دی که وه بوقت ضرورت تجارت وغیره کے لیے مدینه منورہ آ سکتے هیں ۔ ان کے برے برتاؤ کی وجه سے جنگ کے زمانے میں بنو قریظه کا کوئی

جماعت کو بلا کر غداری سے قتل کر دیا۔ ہوری ایہودی ان کی مدد کو نه آیا (المقریزی، ۱:۹2۹)۔ ان کا بڑا حصہ خیبر میں جا بسا اور کچھ فلسطین چار گئے ۔ چند ایک مسلمان بھی ہوگئر ۔ ان میں سے جو خيبر ميں آباد دو بے انھوں نے جنگ خندق ھے برہا کرائی، جیسا که اوپر ذکر هوا .

بنو قريظه پر آنحضرت ملي الله عليه و آله وسلم کی بڑی مہربانیاں تھیں - آپ م نے انھیں بنو نشیر کے چھوت چھات سے نجات دلائی تھی ، مگر انھیں بھی شکرگزاری میسر نه آئی ۔ غزوہ احزاب (خندق) میں، جب مسلمان سخت کرب کی حالت میں تھر، تو بنو نضیر کے ورغلانے پر بنو قریظه بھی آمادہ فساد هوگئے که مسلمانوں کی صفوں پر اندر سے حمله کریں ۔ انتظار کرنے کے لیے کہا، [مگر دوسری طرف ایک یہودی | آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلهِ وسلم کے سیاسی اور عسکری دونوں محاذوں پر شدید سرگرمی دکھائے پر جب معاصره كرنے والر ناكام واپس هوكثر تو بنو قريظه کو اپنے اعمال کا ذمہ دار بننا کا گزیر تھا۔ ویٹسنگ (رساله Der Islam) نے غیر جانبداری سے معقول بات لکھی ہے که پیغمبر صلی اللہ علیه و آله وسلم نے بنو نضیر کے ساتھ بڑی نرمی کا برتاؤ کیا تھا، مگر جواہا انھوں نے خندق کا دھشت ناک معاصرہ کرایا ۔ بنی قریظہ کو بھی اس دفعہ معاف کرنے میں ضرورت سے زیادہ خطرات مول لینا تھے۔ ہمرحال [مختلف روایات کے مطابق] پندرہ ، پچیس یا تیس دن کے محاصرے کے بعد انھوں نے حتمیار ڈال دیے اور قبول کیا که ان کے حلیف انصار [بنو اوس] ان کی تحکیم کریں ۔ بنو اوس کے سردار حضرب سعدر بن معاد یے جو زخمی تھے ، فیصله دیا که یبود پر ببودی قانون (تورات کا حکم) هی نافذ کیا جامے (جو کتاب استثنا، ٠٠ : ١ ، تا ٢٠ مير هـ) ـ تورات كا حكم يه تها يكه مقاتلین تتلی کیے جائیں؛ عورتیں بھے غلام بنائے جائیں۔ يه فيصله سخت تها، ليكن أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم مجبور تھے که حکم کے فیصلے کا احترام

النامی م کچھ قریفلی یہودی مسلمان ہوگئے تھے ، النہ اس حکم سے مستثنی رکھا گیا۔ اس طرح یہود اسے بیرائی کی ایک منفرد نظیر قائم ہو گئی۔ یہودی افراد کی موجودگی مدینہ منورہ میں کم ہوئی ، مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ۔ بنوعریض وغیرہ کے بچند قبائل بھر بھی باق رہے ۔ ان میں سے بعض کو آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عطیات بھی دایر (الوثائق السیاسیة ، عدد ، ب)۔ اس کے علاوہ بعض یہودی تجارت سے مرقہ العال ہوتے رہے ۔ آپ کے ایک یہودی تے باس اپنی زرہ رہن رکھوا کر ، وصال ایک یہودی کے باس اپنی زرہ رہن رکھوا کر ، وصال سے کچھ روز قبل، کچھ غلہ قرض لیا تھا۔ آپ کے وصال وصال تک وہ زرہ اسی یہودی کے باس رہی (البخاری، وصال البوع (ہم))، باب ہم؛ ابن سعد، ۲۱ : ۱۳۵)، غیروہ خیسیر : جیسا کہ دیکھا گیا مدینہ منورہ غیرہ وحیدہ کے دیکھا گیا مدینہ منورہ

کے باہر اسلام سے سب سے زیادہ عداوت ، خیبر کے یمودیوں کو تھی۔ جنگ خندق کے وہ براہ راست ذمه دار قهر اور بنو قریظه کی جنگ کے بھی بالواسطه وهی باعث هویے تھے ، لیکن ان کی ساری جانی و مالی لوت هنوز شيع معفوظ تهي . صلح حديبيه سي آنخشرت صلی اللہ علیہ و آلهِ وسلم نے قریش کو اهل خیبر سے الگ کر دیا ؛ پهر چند هفتر بعد محرم سنه مد میں ہندرہ سو مسلمانوں نے خیبر کے ، بروایت بعقوبی (۲: ۵۹) بیس هزاد اور بروایت مقریزی (۳۱۰:۱) دس هزار مقاتلین کو کچه اس طرح زیر کیا کہ پھر آئندہ انھیں کبھی اسلامی حکومت کے تعلاف سر الهام كي جرأت له هو سكي ـ اسي مهم خيبر کے دوران سی تیماء اور قدک کے یہودی بھی لڑے الغير سطيم هو گئے اور اهل خيبر كي شرائط پر معاهدة الحامث كرنا منظور كيا، يعنى وهان كى زمينين سركارى مستخفی جالیں کی اور وہ زمینوں پر زراعت کر کے المالكة المن بيداوار لكان مين ديا كرين (نصف بيداوار الم فينا عود مدينه متوره ك مشلانون مين بهي بروايت

پخاری رائج تھا ، یہ اس زمانے کا علمدرآمد تھا ؛ کوئی خصوصی سختی نہیں) .

غیر مسلم رعایا پُر امن اور آئین پسند رہے تو اسلامی حکومت سے زیادہ روادار تاریخ میں کوئی اور قوم نہیں ملتی۔ [اسلامی تعلیمات کے مطابق یه بعث اپنی جگه آئے گی۔ مختصراً یہی کافی ہے که (اسلامی تعلیمات کے مطابق) غیر مسلم اپنے مقدمات اپنی عدالتوں میں لر جا مکتر هیں اور اپنر هی قانون کے تحت].

آنحضرت اور عبرب قبائل: آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا مقصد عقائد واخلاق كي اصلاح تها: حکومت اور فتوحات نمیں ۔ اسی لیے آپ<sup>م</sup> کی طرف سے جھگڑے مول لینے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اسی بنا ہر قریش اور ہوازن اور ان کے حلیف قبائل کے سوا ا دیگر اور قبائل عرب سے شاذ ہی کوئی جھگڑا ہوا۔ خود دین بهی چونکه جبر و اکراه کا مخالف تها ؛ اس أ لير امن بسند بت پرستوں سے كوئى تعرض له كيا گيا۔ مدینه منوره میں بھی ایسر لوگ آخر تک موجود رھے اور اسلامی ثقافت کے عالمگیر سمندر میں فاسد عقید ہے خود بخود ختم هوتر رہے۔ هجرت کے فوراً بعد سدینه منورہ کے شمال اور جنوب میں بسنر والر قبائل (ہنو جمینه ، بنو ضره ، بنو غفار ، بنو اسلم وغیره) سے حلیفی کے معاهدے کیے گئے اور ان غیر مسلم قبائل کو نه آپ<sup>م</sup> کی طرف سے کبھی بد عہدی کی شکایت هوئی اور نه خود ان کی طرف سے غداری هوئی \_ وه آهسته آهسته بغیر جبر کے خود بخود مسلمان ہو گئر ، جن میں سے بعض فتح سکہ سے بھی بعد میں مسلمان هوے.

ہنو ھوازن اور ہنو سُلّیم، جن سے قریش کے علاوہ مخاصت ھوئی ، نه صرف ھم جد قبائل تھے، ہلکہ ان میں باھمی حلیفی کے معاهدے بھی موجود تھے۔ ہنو سلیم پر تمام عرب پر حکومت کرنے کا خبط سوار تھا اور ہنو ھوازن کو اپنے بت خانہ لات کے باعث مکرمہ

کی دعوت سے اہل مکہ کی طرح ان کی مخالفت شرک دوستی کا نتیجہ تھی۔ نجد کے بنو عامر بن صعصعہ ا اس کی کوشش پانی کا بلبلہ ثابت ہوئی جو ہلکی سی انهیں کی ایک شاخ تھے ۔ اگر یه خود اسلام اور اسلامی حکومت کے خلاف جارحانه کارروائیاں نه کرٹر تو ان سے جو مختصر جھڑ ہیں ھوئیں ؛ وہ بھی شائد نہ ھوتیں ۔ ہنو غطفان اور بنو فزارہ عرب کے دو طاقتور قبیلر تھے ن سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کا ساسنا هوا۔ یه اپنے سردار عیبنه بن العصن الفزاری کی کج طبعی کے باعث اسلام اور اسلامی حکومت کے مخالف رھے۔ اسی طرح قریش اور اهل خیبر انھیں گمراہ کرتے رہے ، مگر بعد ازاں جب حالات سازگار ہوگئے تو یہ بهی مسلمان هو گئر ـ اور خلافت راشده کی فتوحات میں شریک ہو کر اسلامی سلطنت کی توسیع کا سبب ہنے .

جزیرہ نمامے عرب کا زرخیز ترین علاقه جنوب میں یمن اور مشرق میں بحرین و عمان ایرانی نو آبادی پر مشتمل تها ـ شمالي سرحدمين رومي اثرات روز افزون تهر . عرب میں شمالی قبائل زیادہ تر عدنانی تھے! ہجز مدینه منوره کے، جہاں کے انصار یمنی الاصل تھے اور جنوب (يمن) ميں قحطاني ؛ ان ميں دشمئي اور مناقشت قدیم زمائر سے هی موجود تهی - بنو عدنان میں اهل مکه اور اهل طائف وغیرہ سغیر شاخ سے تعلق رکھتے تهرتو نجد اور مشرق عرب میں جمال ایرانی نغوذ تھا، ربیعہ شاخ تھی ۔ کسرامے ایران کے عطا کردہ تاج اور ماتحتی پر نجد کے بنو حنیفہ اپنے چھوٹر سے علاقر میں اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ۔ جب آنعضرت صلی اللہ علیه و آلهِ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو هوذه بن علی نر کها: مجهر اپنے ساتھ سارے عرب کا شریک حکمران بنا لو تو اسلام قبول کرتا هوں ۔ هوذه کی وفات پر مسیلمه کذاب [رک ہاں] کو بھی یہی خبط سمایا ؛ چنانچہ اس نے جھوٹی لبوت کا | ترتیب یا گیا] ، جس میں آپ کی طرف مے مذہبی

اور بیت اللہ شریف سے همسری کا دعوی تھا۔ توحید ا دعوی کر کے مخالف اسلام قوتوں کو اپنے ماتحت جمع کر کے اسلام کے خلاف معاذ قائم کر لیاء مگر ضرب سے ختم بھی ہوگئی [رَکَ بدابوبکررم ] .

عرب کے انتہائی مشرق بحرین اور عمان میں اسلام ہرضا و رغبت قبول کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی که یه دونوں علاقے پہلے ایرانی نو آبادی تھے۔ اسلامی حکومت کی وجه سے انھوں نر ایرانی استبداد سے نجات پائی تھی ۔ ایران کی موجودگی کے باوجود يهان مجوسيت [رك به مجوس] زياده پهيلي هوئي له تههم عمان میں تو معمولی ہتوں کی جگه اسبذ یعنی گھوڑھے [ابو عبيد: كتاب الاموال ، ٢٠) كي پوجا كراح والح بھی کافی با اثر تھے (الوثائق السیاسیة ، عدد ۲۹) ـ بہر حال الاّحساء کے حکمران المنذر بن ساوٰی نے اور عمان کے مشترک حکام جیفر بن الجلندی اور عبد بن الجلندى نے تبلیغی مکتوبات نبوی پر فوراً اسلام قبول كر ليا اور ديكهتے هي ديكهتے اسلام سارے مشرق عرب میں حکموانی کرنے لگا [نیز رک به عمان].

یمن سے کوئی جھکڑا ہوا ہی نہیں۔ نجران وغیرہ کے بنو حارث جو بت پرست تھے، حضرت خالدہ بن الوليد اور حضرت على رم كي بر امن تبليغي كوششون سے بہت جلد اور بآسانی مسلمان ہو گئے۔ آنحضرت صلی الله عليه و آلهِ وسلم نے ان كو ديكها تو بهت خوش هوے \_ وهاں جو نصرائی آباد تھے انھوں نے اولاً علمی بحث کے لیے ایک وقد مدینه منورہ بھیجا تا که قصرانی عقائد کا اثبات کرے [رک به ساهله] - عقائد کے معاملات میں ریاضیاتی دلیلیں تو پیش نمیں کی جا سکتیں! [چنانچه آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے ان كے سامنے بہلے تو براهین قاطعه پیش فرمائے، مگر پھر باڈن خداوندی (م [آل عمران] : ٦) مباهلے کی دعوت بیش کی جس سے اعل نجران گھبرا گئے ۔ یالآخر ایک باهمی معاهبه

عَيْفَتُ يَرْفِيهِ كَا اللَّمِينَانُ دَلَايَا كِنا ؛ بهر خود الهون الني دوهواست كي كه ايك مسلمان كو ان ير حاكم بدالت بنا کر ان کے ماں بھیجا جائے (ابن هشام ، ب : ٣٧٣ تا. ٣٣٣؛ ئيز [رک به نجران]) .

(پنو حارث) میں بھی رقابت تھی۔ بلحارث مسلمان ہو کئے تو عنس کو اسلام سے کد پیدا ہوگئی ؛ چنائچہ عام المهاد صوبائي عصبيت كا علم بلند كيا ، ليكن مقامي او مسلموں نے چند می هفتوں میں اس تحریک کو ختم ا كر ديا تها .

شمال مشرق میں بنو تمیم اور شمال میں بنو طیتی اور ہنو کاب سے بھی برائے نام جھڑ ہیں ھوٹیں اور ان میں بھی اسلام ، خاص کر فتح مکہ کے بعد، تیزی سے پھیل گیا اور اس طرح سارا عرب اسلام کے زیر نگین هو گیا ـ سنه و هکو عام الوفود کمها جاتا هـ بیسیون قبائل عرب کے وقد مدینہ منورہ خود بخود حاضر ہوکر | مشرف باسلام هومے . (دیکھیے ابن سعد : الطبقآت ، ر : ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ ، مطبوعه بیروت . ۱۹۹۰ ع) .

بيرون عسرب تبسليم : جيسا كه اوبر اشارة ذكر هوا، آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نر حديبيه مين قریش سے مصالحت کے بعد مدینه منورہ پہنچتے هی روم ، ایران ، مصر اور حبشه کے حکمرانوں کو ا تبليغي خطوط يهيج \_ يه سنه عدكا أغاز تها \_ حبشه [رک بان] سے روابط اس تاریخ سے بہت پہلے شروع

اس سے بھی ہوتی ہے کہ البخاری (۲۳: ۳۵، ۹۱ [ا: ۱۳۱ ، ۳۳۳ تا ۱۳۳۰]) نے روایت کی ہے که نجاشي كي وفات پر آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم في مدينه منوره مين غائبانه نماز جنازه ادا فرمائي -گمان هوتا هے که قبیله عنس اور قبیله بلحارث: امام مسلم کے مطابق نئے نجاشی کو بھی آپ م تبلیغی خط بهیجا ، مگر بظاهر وه بر سود رها (دیکهیر الوَّتَاتِقِ السياسية، عدد ٢٥) \_ نجاشي كے نام كا ، ه والا اسود عنسی [رک بان] نے جھوٹی لبوت کا دعوٰی کر کے ا اصل خط اب دستیاب ہو گیا ہے (اَلُوْتَائُق السیاسية ، ص هم، مطبوعة قاهره ١٥٩ ع).

هرقل شمنشاء روم کو ے میں ایک تبلیغی خط بهیجا گیا (الوثائق السیاسیة، عدد ۲۰) مرقل سے آپ کے سفیر کی ملاقات بیت المقدس میں هوئی جمال هرقل ایران کی فتح پر نماز شکرانہ کے لیے گیا ہوا تھا۔ سفیر کا اعزاز تو هوا، لیکن بونانی عوام کے شدید دیئی تعصب کو دیکھ کر ہرقل نے معذرتی جواب بھیجا (عدہ ۲۸)۔ ادهر سے مایوس هوکر آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم فے مختلف ہوڑنطی افسروں کو جو عربی النسل ا تھے براہ راست تبلیغی خطوط بھیجے ؛ ان میں سے ایک خط (حوالهٔ مذکور، عدد سم) کے قاصد کو قبیلہ غسان کے ایک افسر نے دمشق کے قريب قتل كر دبا \_ يه قالون بين الممالك كي كهلي خلاف ورزی تھی۔ اس پر هرقل کو مکرر خط لکھا كيا (حوالة مذكور، عدد ٢٠) كه وه اسلام لائے، يا جزیه دے، یا کم از کم اپنی رعایا میں سے مسلمان یا ذمی بننے کے خواہشمندوں کو نه روکے ۔ هرقل نے ھو چکے تھے۔ اس موقع پر نجاشی [رک بان] کے نام اسے اپنے خلاف دھمکی سمجھ کر ، ایران سے جنگ کے آپ م جو تبلیغی خط ارسال کیا وہ ہرقل کو آپ الیے جمع کی ہوئی فوج میں سے ایک لاکھ آدسی سرحد ك لكھے هوے خط بے مشابه في (الوثائق السياسية ، پر مسلمانوں كے مقابلے كے ليے بهيج ديے۔ مؤته (اردن) عدد ٧٧)۔ يه مكتوب سنه ۾ه كا هوٽا چاهيے اس كا ﴿ [رك بان] ميں ان كي (تين هزار) مسلمان فوج سے المک جواب بھی (حوالة مذكور ، عدد ٢٣) ملتا ہے ، أ مدّه بھيڑ هوئى (٨٨) \_ معان كا كورنر أمروه بن عمرو جس میں حبشه کے حکمران مجاشی کی طرف سے اسلام الجدامی بھی ، غالباً ایک تبلیغی خط پر مسلمان هوگیا غیول کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے اسلام لانے کی تائید | اور آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم کو اس کی

اطلاع بهيجي (حوالة مذكور، عدد ٢٥٥) ـ ابن هشام کے مطابق هرقل نے اسے قتل اور سولی کی سزا دی ـ سفیر کے قتل کی تلاق سے انکار پر آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم ایک بؤی فوج لر کر تبوک گئے (۹۹)۔ اس پر هرقل آلحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كا سامنا کرنے سے گھبرایا ۔ تبوک کی سہم کے دوران میں آپ<sup>م</sup> یے بوزنطینی علاقوں میں سے دُومة الجندل؛ مُقنا، اَیله، جرباء اور اَذْرَح پر قبضه کر لیا اور ان سے معاهدات فرسائے (حوالة مذكور ، عدد ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٣) ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا ايك خط ضغاطر اسقف روم کے نام بھی ملتا ہے (الوثائق السیاسية ، عدد و م) ـ اسی طرح ایله کے استف کے نام بھی آپ نے ایک اسلام لانے ورنه جزیه دے کر ذمی بننے کی دعوت دی، اور بصورت دیگر نوجی کارروائی کی اطلاع دی تھی -تبوک کی کامیاب سہم کے باوجود سفیر کے قتل کا مسئلہ حل نه هوسكا - اس لير آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم ئے مرض الوفات میں حضرت اسامه رض ان زیدرض، جن کے والد حضرت زيدر فن مارثه غزوه مؤته مين شميد هو كشر تھے، کی سرکردگی میں ال کی تادیب کے لیے ایک فوج تیار کی ۔ اسے آ حضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے ومال کے بعد حضرت ابوبکر او صدیق نے اپنی خلافت کے دوران میں روانہ کیا، مگر سامنا پھر بھی نہ ہوا . مصر پر ایرانیوں نے قبضه کر لیا تھا، لیکن جب نیٹوی میں هرقل نے ان کو شکست فاش دی، تو مصر ، شام اور دیگر مفتوحه علاقے دوبارہ بوزنطی سملکت میں آ گئے۔ نتج کے بعد قیصر روم کی فوج ابھی مصر آئی نه تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسکندریہ کے قبطی سربراہ اور صدر پادری مقوقس کو ایک تبلیغی خط بھیجا ۔ جواب میں سفارتی اخلاق تو ہرتے گئے اور کچھ تعفے تعالف بھی بھیجے گئے، لیکن قبول اسلام کے سلسلے میں اس نے شائسته طور پر معذرت کر دی

(عدد ۵۰) ـ مکتوب نبوی بنام مقوقس کی اصل بھی دستیاب هو چک هے (دیکھیر الوثائق السیاسیة ، عدد . (28

ایران نے کئی صدیوں سے مشرق عرب پر اور تقریباً نصف صدی سے جنوبی عرب (یمن) پر قبضه کر رکھا تھا ۔ بابة تخت ايران كے اخلاق انعطاط كے باعث اس کے زیر نکین علاقوں میں استبداد اور بے اصولی پیدا ہو گئی تھی۔ اس سیاسی اور نفسیاتی کشمکش کے ماحول میں سنه ے ه کے آغاز میں آنعضرت صل اللہ علیه و آله وسلم نے "کسری شاہ فارس" کو ایک تبلیغی خط لکھا (حوالة مذكور ، عدد سن اور مشرق عرب كے ایرانی افسروں کے توسط سے مدالن بھجوایا ۔ مضمون مکتوب ارسال کیا (عدد . س)، جس میں آپ نے ان کو اس کر بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پورا خط سنر بغير هي چاک کر ديا اور [تمام سفارتي آداب واخلاق کو بالانے طاق رکھتر ہوئے اسٹیرکو ذلت کے ساتھ اپنر دربار سے نکال دیا کیا ۔ اس کے بعد حسب عادت آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے ايران کے ماتحت افسرون اور حکمرانوں کو براہ راست خطوط لکھر۔ ایک خط سماوہ کے حکمران کے نام بھی ہے، جو جنوبی عراق مين في (حوالة مذكور، عدد ٥٥)؛ وه غالباً عربي النسل تھا، مگر اس کا جواب معلوم نمیں ۔ بحربن اور عمان کے گورنر اور مکمران بھی آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوگئے۔ عمان میں مدینه منورہ سے حضرت عمرورظ بن العاص کو بهیجا گیا که اسلامی تعلیم و تربیت اور زگوه وغیره کے وہ ذمه دار رهیں ـ جبکه غیر مسلموں کا جزید اور ديگر انتظام مقامي حكمرانون : جَيْفَر بن الجَلْندي اور عبد [یا: عیاد] بن الجلندی، سے متعلق رھے ۔ عمال میں دباکی بندرگه بڑی اهم تھیاور وهاں کےسالاته میلےمیں ھندوستان اور چین وغیرہ کے تاجر بھی آئے تھے۔ وہاں کے لیے [حضرت حذیقه رض کو بطور] خصوصی والی مدينه منوره سيهيجا كيا [(انساب الاشراف، ١٠٠٩-١)]-ایران سے نفرت بحرین اور عمان سے کمیں زیادہ بمن

ربع المن الماء مم ديكهت مي كه باذان (يا بادام) عهي سلسان المي يمن هر ايواني گورتر نے خلوص كےساتھ اسلام قبول كرليا تو ألحضرت صلى الله عليه وآله وسلم من اس عهدے ہر بحال رکھا اور کچھ عرصه بعد منه . وه میں اس کی وفات هوئی تو اس کے بیٹے شہر ین باذان کو وهی منصب عطا فرمایا اور عامر بن شهر (مؤخرالذكر كے بیٹے) كو علاقے كى كورارى مرحمت تحالف بهیج کر سابقه غلطی کی تلافی کی کوشش کی، مگر وه خود زیاده دن تخت پر نه ره سکی .

دوالعجه وه میں هج کے موقع پر آنحضرت صلی الله علیه و آلہ وسلم کی طرف سے بئی وغیرہ میں اعلان کیا گیا که غیر مسلم قبائل کو چار ماه کی مسلت دی جاتی ہے که نثر النظامات کر لیں اور یه که آئنده سے ہیت اللہ شریف صرف اہل اسلام کے لیے مختص ہوگا ؛ غير مسلم اس كے مع كے ليے نه آئيں - يه اعلان سیاسی و دینی اهمیت رکهتا تها ، لیکن اس سے قطعاً 🖟 كوئي دشواري پيش نه آئي ؛ كيونكه رفته رفته جمله اهل عرب حلقه بكوش اسلام هوكثر ۔ وه كے اس اعلان کے بعد سے حاجیوں کی تعداد روز افزوں رهی اور سنه لائے تو ایک لاکھ چالیس ہزار کا غیر معمولی اور ا عقليم الشان اجتماع تها. يه حج آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کی رسالتی زندگی کا اکمال اور اسلام کی تعلیمات کا المام لھا۔ فریضۂ لبوت کے حسن تکمیل ہر محداولد تعالى نے فرمایا : ٱلْمَینُومُ ٱکِمَلْتُ لَکُمُ دينكم وأتممت عليكم يعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ( ﴿ وَالْمَالِدَةِ ] : ٣)، يعنى آج مين في تمهارك ليرتمهارا

اور تمهارے لیے بطور دین کے اسلام پسندکر لیا۔ اس سے بڑھکر مسلمالوں کوکس چیز سے خوشی ہو سکتی

يه الحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا هجرت کے بعد پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ کے حج کو جانے کی خبر پھیلی تو تمام مسلم علاقوں سے مسلمان حج کو آئے۔ اس حج میں آبحضرت صلی اللہ علیہ فرما دی۔ ایرانی متبوضات میں اسلام کے روز افزوں پھیلنے | و آله وسلم نے حج کے مناسک ادا فرما کر است کے سے گھیرا کر چند سال بعد ملکه پوران دخت نے بروایت سامنے عمدہ مثال پیش کی ۔ اس کے علاوہ لوگوں کے **ترمذی و طبری ایک سفیر مدینه منوره بهیجا اور تحفی سوالول کا جواب دیا اور وقوف عرفات کے موقع پر** جبل الرحمة بر چڑھ در اپنا شمرة آفاق خطبه حجة الوداع دیا۔ آپ ع چاروں طرف ایسے افراد مقرو حِجَّة السوداع: فتح مكه كے سوا سال بعد ﴿ كَبِي كُنْ جو آب كے هر هر جمار كو سكتروں كى طرح بآواز بلند دهرانے تهر ـ اس طرح تقریباً ڈیڑھ لاکھ حاضرین اس کو بخوبی سن رہے تھے ۔ اس میں حمد و صلوّۃ کے بعد آپ نر فرمایا : لوگو میری ہاتوں کو غور سے سنو ۔ ممکن ہے کہ اس سال کے عد میں تم سے اس مقام پر نه مل سکوں ؛ اے لوگو! حقبقت میں تمہارے خون ، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تمہارے لیے تمہارے رب سے ملنے تک (همیشه کے ا لیے) محترم هیں ، اتنے هی محدرم جتنا که آج کا دن اور یه سمینا اور یه مقام هے - هال ! کیا میں نر خدائی پیغام پہنچا دیا ؟ اے اللہ ا گواہ ، اہ میں جب آپ حجة الوداع کے لیے تشریف ؛ رهنا ؛ کسی کے پاس کوئی اسانت رکھی جائے تو وہ صاحب امانت کو واپس کر دے ؛ ہے شک زمانة جاهلیت کا سود (ربو) ختم کر دیا گیا ہے: البته تممیں قرض کے اصل سرمائر کی بازیابی کا حق ھے : نه ظلم كرو ، نه ظلم سهو! الله نر حكم ديا ه كه ا سود له رهنے پائے! سب سے پہلا سود جس (کی منسوخی سےمیں آغاز کر تاهوں، وہ میر مے چچا حضرت عباس رم بن عبدالمطلب كاسابقه واجب الادا سود هے ! خابن سکمل کر دیا اور تم پر اپنی تعمت تمام کر دی ا پر شک زمانهٔ جاهلیت کے خون ختم کر دیر گئر میں جو الله نے حرام کیا ہے اور حرام کر دیں اس کو جو الله نے حلال کیا ہے۔ حقیقت میں (کبیسه والی اور غیر کبیسه والی تقویموں میں) زمانه گھوم کر اب دوبارہ اسی شکل پر آگیا ہے جیسا اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک ، اس کی تقدیر میں سال کے ، اس دن سے باره ممینے هی تهر جب که اس نر آسمالوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان میں چار حرمت کے مہینے ہیں ، تین ہے در ہے اور ایک منفرد: ذوالقعده، ذوالحجه اور محرم اور قبائل مغبر کا رجب ، جو جمادی الآخرة اور شعبان کے بیج میں آتا ہے۔ ھاں! کیا میں نے (خدائی پیغام) پہنچا دیا ؟ اے اللہ! گواہ رہنا! اے لوگو! ہر شک تمہاری بیویوں کا تم ہر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے ۔ تمہارا حق ان پر تو یه هاکه وه تمهارے بستر تمهارے سوا کسی اور کو (بدکاری کے لیر) روندنر نه دیں ، اور تمہارے گهرون میں کسی ایسے شخص کو داخل له هونر دیں، جس کو تم پسند نه کرتر هو ، بجز تمهاری اجازت کے اور یه که پیویال کوئی فحش کام نه کریں ، لیکن اگر وه ایسا کریں تو بےشک اللہ نے تمہیں ہورا حق دیا ہے کہ ان کو (اس سے) منع کرو اور ان کو ہستروں میں سزا کے طور پر تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، لیکن ایسی مار جو سخت نه هو ۔ اگر وه (فعش کاری سے) رک جائیں اور تمہاری بات مانیں تو تم پر واجب ہے که ان کو رسم و رواج کے مطابق مناسب غذا اور لباس مہیا کرو ۔ اور بیویوں سے اچھر برتاؤ کے متعلق تاکید کو سنو ؛ کیونکه حقیقت میں وہ تمہار نے ماتحث سی هوتي هيں ـ هال ! كيا ميں نر پهنجا ديا ؟ اے الله ! کواہ رہنا؛ اے لوگو! تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ھیں اور کسی مومن کے لیے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں ہجز اس کی رضامندی کے۔ هاں ، کیا میں نے

اور سب سے پہلا خون جس (کی منسوخی) سے میں آغاز کرتا هوں وہ (میرے چچا زاد بھتیجر) ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب کے بیٹرکا خون ہے ۔ [ربیعه بن الحارث کے بیٹے آدم کو شرفامے مکہ کے دستور کے مطابق دودہ پلانے کے لیر قبیلہ ہذیل کے سیرد کیا کیا تھا ۔ انھا سنھا آدم بن ربیعه ایک دن گھر کے سامنر ہیٹھا تھا کہ بنو لیث کے ایک آدمی نے پتھر مارا جس سے بچہ وهیں جاں بحق هوگیا۔ یمی پہلا خون تھا۔ جس کا قصاص یا بدله نبی کریم علیه و آله وسلم نے اس مبارک تقریب میں معاف فرما دیا (ابن حزم: جمهرة الساب العرب ، ص . ] : الروض الانف ، - : روم تا ١٥٠ ؛ انساب الاشراف ، ١ : ٣٥٠)] ؛ بر شک زمانهٔ جاهلیت کے جمله امتیازات ختم کر دیے گئے میں ، بجز کعبے کی رکھوالی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے کام کے ؛ قتل عمد میں قصاص ليا جائے گا ؛ قتل خطأ وہ هے كه جب کسی کو لاٹھی یا ہتھر مارنر سے قتل کیا جائے اور اس میں سو اونٹ (بطور خونبما) هیں - جو اس سے زیادہ (مانگر) تو وہ زمانۂ جاہلیت والوں میں سے ہوگا : ا ہے لوگو ! شیطان اس سے تو مابوس ہو چکا ہے کہ تمهاری اس سر زمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس (بت پرستی) کےسوا دوسرے ایسر کاسوں میں اس کی بات مانی جائے جن کو تم حقارت سے دیکھتر ہو۔ اپنے دین کے متعلق شیطان کی چالوں سے بچتر رہو ؛ اے لوگو ! نسی القمری سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے اس میں وقتاً فوقتاً مہینوں کا اضافه کرنا) کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے جو لوگ کافر هیں وہ گمراہ هوتے هیں ، ایک سال تو و، (ایک مهینر کو) حلال قرار دیتے هیں اور دوسرے سال اسم حرام ممينه ، تا كه (ممينون كي) اس تعداد کو (ظاہری طور پر) برابر رکھیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ، اس طرح اس معینے کو حلال کر دیں | پہنچا دیا ؟ اے اللہ ! گواہ رطنا ؛ میرے بعد کافر اپن

پہ اور ایک میں کے کردئیں مرکز نه مارنا ؛ میں تم يبنهي فتو اليسي چيزين جهوڙ کر جا رها هون که اگر تم الله كو تهاميم رهو كر توكبهي بهنكنے نه باؤكے : الله كى . محطب اور اس کے لبی کی سنت ۔ هاں ، کیا میں لے چہنچا دیا ؟ اے اللہ گواہ رہنا۔ اے لوگو ! ہے شک تمهارا رب بھی ایک ہے اور تمبارا باپ بھی ایک ہے تم آدم سے (لکلے هو اور آدم مئی سے بنے) - تم س عجمی کو عربی پر ، کسی سرخ کو کالے پر اور کسی ا بحیثیت خطیب] .

جائز نہیں اور وصیت (ترکے کے) ایک تہائی سے زیادہ مدینه منورہ تشریف لائے . کے لیر درست نہیں اور بچہ ہستر کے مالک (عورت کے کا ، یا اپنر مولیٰ کے سواکسی اور کے مولی ہونر کا دموی کرے تو اس پر اللہ ، فرشتوں اور سارے لوگوں ك لعنت هو ؛ ايسر شخص سے (قيامت كے دن) نه كوئى معاوضه قبول هوگا اور نه (فعل کے) کوئی مماثل چیز؛ والسلام عليكم . [الفصيل كے ليے ديكھير: الوثائق السياسية ، عدد عمر/الف ؛ ابن سعد : الطبقات ، ب : جمع كا ١١٠ ابن عشام : سيرة ، م : ٨م٢ تا ٢٥٠

الطبراني كي روايت مين يه جمله بهي هے كه میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت ا نہیں ۔ اس لیے اپنے رب کی عبادت کرو ؛ پانچ وقت کی تمازیں پڑھو؛ رمضان کے روزے رکھو؛ اپنر انتظامی افسروں کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگئے .

یه خطبه بلاغت نبوی کے اعلی نمونه کے حامل سے خدا کے ٹزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو سبسے ہونے کے علاوہ اسلامی قانون و اخلاق کا بھی جامع زیادہ مثنی ہو۔ اور کسی عربی کو کسی عجمی [کسی معنی اینز رک به آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم

کالے کو سرخ پر (سند احمد بن حنبل] بجز خطبة خم غدير: حضرت على رض كو تبليغ اور تنوی کے کوئی فضیلت نہیں ۔ هال ، کیا میں نے خدائی ، وصولی زکوۃ وغیرہ کے لیے یمن بھیجا گیا تھا ۔ واپسی بیغام پہنچا دیا ؟ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا: میں وہ حج کے زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله هاں ، بر شک \_ تو آپ نے فرمایا : اے اللہ! گواہ ، وسلم سے مکرمیں ملے - ان عے همراهیوں نے ، حق کے رهنا۔ آپ نے کلام جاری رکھتے ہوئے سزید فرمایا : ، معاملے میں ان کی سعنتی کی ، آنحضرت صلی الله علیه ٹو پھر حاضر شخص (یه باتیں) غیر حاضر تک پہنچا و آله و سلم سے شکایت کی تو آپ<sup>م</sup> نے حج سے واپسی پر مقام خم غدیر [رک بآن] (رابغ) میں پڑاؤ ڈالا اور اے لوگو! ہے شک اللہ تعالی نے هر وارث کے لوگوں کو مخاطب کرتے هومے حضرت علی ام کے الم (مرائے والے کی) میراث میں اس کا حصہ مقرر کو اطرز عمل کی تاثید کی اور ان سے اپنی خوشنودی کا اظہار دیا ہے اور کسی وارث کے لیے کوئی (مزید) وصیت ، فرسایا ۔ اس طرح معامله رفع دفع هو گیا اور آپ

مرض الوفات : سفر حج سے واپسی پر دو سہینے شوهر) کا سمجھا جائے گا ، اور زنا کار کو ہتھراؤ کیا | گزرے تھے که ۱۸ یا ۱۹ صفر ۱۱ھ میں ایک روز جائے گا اور جو اپنے باپ کے سوا کسی اور سے نسب | آدھی رات کو آنعضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم یکایک بسترسے اٹھر اور ایک خادم ابو رافع یا ابو مویھبة کو ساتھ لے کر جنة البقیم کے قبرستان میں تشریف لے گئر اور اپنے پرانے رفقا کے لیردیر تک دعا و استغفار کرتے رہے؛ بھر خادم سے کہا: خدائے مجھر اپنے ہاں آ جانے اور دنیا میں تاقیاست رھنے کا اختیار دیا تو میں نے اس کے ھاں جانے کو ترجیح دی ہے ۔ واپس لوئے تو سر درد سے مرض کی ابتدا هوچکی تھی (ابن سعد: الطبقات، ب : س. ب تا المنازى ، ٣٠ ألمنازى ، ٣٠ ألمنا

بڑھتاگیا، [مگر اس کے ہاوجود آپ منے ازواج مطہرات کے گھروں میں باری کے مطابق جائے کا سلسلہ جاری ركها] اور جب چلنا پهرنا دشوار هو گيا تو ازواج مطہرات سے کہا : هر رات ایک بیوی کے هاں جانے ی جگه تیمار داری ایک هی جگه هو تو اچها ہے۔ سب نے قبول کیا۔ [ید بھی آپ میں کہا، بلکه كنايةً ظاهر كيا؛ وه يون كه يك شنبه كي شام كو جب ازواج مطہرات جمع تھیں ، آپ ع نے پوچھا کل کس کے گهر پر رهون گا ؛ اگلا دن حضرت عائشه رخ کی باری کا تھا۔ ازواج مطہرات رض نے مرضی اقدس پا کر عرض كيا: جمهال آپ كا دل چاه قيام فرمائين] ؛ چنانچه آب محضرت عائشه رض صديقه كرحجر مي تشريف لايع، جس کا دروازہ مسجد کی صف اول سے عین مفاہل کهاتا تها . اس حالت میں بھی جب تک طاقت رھی نمازوں کی بدستور امامت فرماتے رہے ۔ آخری نماز، جو آپ می درد هونے کی آپ سر میں درد هونے کی وجه سے آپ کے سر مبارک پر رومال باندھا ہوا تھا (مسلم: الصحيح ، ب: ١٠٠١؛ البخارى، كتاب الاذان، باب ۲۸) .

وفات سے غالباً پانچ یوم قبل جمعرات کو ایک روز آپ نے غسل کی خواہش کا اظہار فرمایا ؛ چنانچہ آپ کو ایک ٹب میں بٹھا کر سات چھاگلوں سے آپ کو پانی ڈالا گیا۔ اس سے کچھ فوری افاقہ ہوا تو سر پر پٹی بائدھے ظہر کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ بعد از نماز منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جوآنحضرت صلی اند علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کا آخری خطبہ ہے۔ اس میں آپ سب سے پہلے غزوۂ احد کے شہیدوں کو یاد اس میں آپ سب سے پہلے غزوۂ احد کے شہیدوں کو یاد اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں رہنے یا اس کے پاس آ جائے میں انتخاب کا اختیار دیا تو اس بندے نے خدا اشارے کو نہ سمجھے، لیکن حضرت ابوبکر رضمجھ گئے اشارے کو نہ سمجھے، لیکن حضرت ابوبکر رضمجھ گئے

اور بلا اختیار رو پڑے اور کہا: همارے ماں باپ آپ م پر قدا هوں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے انھیں تسلیدیتر هو ے ان کی تعریف کی [اور فرمایا: میں ابوبكرون كي رفاقت اور فياضي كا سب سے زيادہ ممنون هوں اور یه که] ان سے بہتر رفیق مجھر کوئی نہیں ملا۔ پھر قرمایا: مسجد میں کھلنے والے تمام مکانوں کے دروازے بند کر دیے جائیں ، مواے ابوبکر رہ کے خوخه (یعنی چهولے دروازے) کے ۔ [اس میں بھی حضرت صدیق اکبراخ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے تاکہ نماز پڑھانے کے لیے آئے جانے میں سہولت رہے ؛ نیز فرمایا: تم سے پہلے لوگوں نے انبیا اور صلحا کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا ؛ تم ہرگز قبروں کو سجدہ گاہ نه بنانا ، میں تمهیں سختی سے منع کرتا هول (مسلم ، ٢٥ : ٩٨)] - پهر ارشاد فرمايا : لا علمي ميں مجھ پر كسى كے كوئي واجب الادا حقوق نه ره جائیں؛ اگر کسی کا میں نے مال لیا ہو تو یاد دلائے ؛ کسی کو میں نے بیجا طور پر جسمانی ایذا بہنچائی هو تو وہ ابھی مجھ سے بدله لر لے، یا معاف کر دے؛ خدا کے مال مؤاخذے کے لیے دل میں چھپا کر نه رکھے۔ رحمت دو عالم ع پر بھلا کسے دعوٰی ہو سکتا تھا ؟ چنائچه کسی نے اس پر کچھ نه کیا تو فرسایا پر یه کافی نه هوگا اور مکرر اس جملے کو دہرایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اسے آپ م سے تین درهم وصول کرنے میں۔ ان کی فوری ادائی کا حکم دیا گیا [ابن كثير: السيرة النبوية، م: ٣٥٨ تا ١٩٨] - يهد عام خطاب کرتے هوے ارشاد فرمایا : تم میں سے کوئی شخص اپنی چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری کو بھی حتیر نه سمجهر، اس لير آخرت كے مؤاخذے كى جگه دنيا ھی میں کلو خلاصی کرا لے ، چاہے فضیحت ھی کیوں نه هو ـ اس خطبر مين انصار [رک يآن] كا آپ م ين خاص طور پر ذکر کیا اور فرمایا : میرے بعد الصان کے ساته اچها بىلوك كيا جائے؛ ليز ارشاد حواجي ملجه

منووہ میں دوسر مے گروھوں کے لوگ بڑھتے جائیں گے، المجن العمار كم هوتے جائيں گے ـ يه مير بے پناه دہندہ | يعنى ابوبكر الله على كمهو كه نماز پڑھائيں ـ حضرت هين ! مين في الهين كے هان جگه پائى - [يه اپنا فرض الجام دے چکے میں ۔ اب تمهیں ان کا فرض پورا کرنا دل هیں۔ وہ آپ کے مقام پر کھڑے نه هو سکیں کے ۔ هـ؛ تم ميں سے جو بھي نفع و نقصال كا متولى (خليفه) هو، اسے چاہیے کہ ان میں جو اچھے کام کرنے والے ہیں ال کے ساتھ احسان کرے اور ان میں سے اگر کوئی برائی كرم تو اس سے درگزر كرے - بھر تاكيد فرمائي كه ہوزلطی حکومت کے خلاف تیار شدہ لشکر حضرت اسامه رخ خروز بهیجا جائے ۔ حضرت اسامه رخ کی کم عمری اور نا تجربه کاری کی بنا پر اعتراض کرنے والوں کا بھی آپ میں اس موقع پر جواب دیا۔ اس قوج میں حضرت ابوبكر من اور حضرت عمر فاروق ره جيسے اكابر بھی رضاکارانہ طور پر اپنے نام لکھوا چکے تھے - [اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم هوتا ہے کہ یہ آپ کا آخری عطبه در حقیقت آپ کی طرف سے اپنے لامزد جانشین (حضرت ابوبکروم) کی جانشینی اور ان ح لیے وصیت نامہ تھا] ۔ آپ اس سے اس قدر تھک گئے تھے کہ سکان میں آئے تو بیہوش ہو گئے اور دانت بھنچ گئے ۔ اس پر آپ کی تمام ازواج مطہرات اور بعض دیگر مسلمان خواتین بھی آپ م کے حجرے میں جسم هو گنین (ابن حنبل: مسند، ۱:۹، ۲ مدیث ۱۵۸۳)-موض میں لانے کےلیے دانتوں کی درزوں میں سے دوا ڈالی گئی ہے ۔ منه کھولنے کی ضرورت نہیں ہوئی ۔ یه علاج كامياب تو هوا ، ليكن الحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كو يستد له آيا اور محبت آميز ملامت كرتے هو ہے قرمایا ؛ سب حاضرین کے منه میں بھی وهی دوا ڈالی جائے، بجز (احتراماً) چھا حضرت عباس فر کے۔ یه واقعه جنعرات کے دن پیش آیا ؛ [اسی دن جب عشا کی نماز کھوقت ہوا تو آپ من تین مرتبہ غسل فرما کر نماز عے لیے اٹھنا چلھا تو ہر بار آپ ا پر غشی طاری ہو 

مروا أبّابكر قَلْيُسَمِّلُ بالنّاسِ (البخاري، ١ : ١٥٥)، عائشه رخ نے عرض کی ؛ یا رسول اللہ ابوبکر رخ بہت نرم آپ یے دوبارہ اس سابقہ حکم کا اعادہ فرمایا \_ حضرت عائشه روز نے مکرو عرض دہرائی تو آپ سے سخی سے قرمایا که ابوبکر<sup>رم</sup> هی سے کہو نماز پڑھائیں؛ چنانچه حضرت ابوبکرام نے آپ کے حیات طیبہ میں آپ کے حکم سے کل سترہ نمازوں کی امامت فرمائی (از عشاء جمعرات تا فجر پیر)، (ابن سعد: الطبقات ، ۲: ۲۲۳ ا ببعد). ابن سعد (حوالة مذكور) كرمطابق يه بات پخته طور پر ثابت ہے کہ آپ عے ایک دن فجر کی ایک رکعت حضرت ابوبکر رط کی امامت میں ادا فرمائی تھی]۔ اس کے بعد ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا مزاج کسی قدر بہتر ہوا تو آپ<sup>م</sup> مسجد میں تشریف لائے جبکہ ابوہکر<sup>ہز</sup> نماز شروع کرا چکے تھے اور آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اشارے کے باوجود کہ اساست جاری رکھو ، وہ آپ<sup>م</sup> کو دیکھ کر محراب سے ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ آنحضرت صلی اللہ عليه و آله وسلم نے بيٹھے ہوے امامت فرمائی اور حضرت ابوبكر ش مكبر كا فريضه انجام ديتے رہے [السيرة النبوية ، م : ٢٠م تا ٢٠م] - [اس موقع بر ابن سعد (الطبقات، ب : ۲۱۵) كيسطابق الحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نماز كے بعد بھى كچھ دير تك تشریف فرما رہے ، پھر آپ نے کسی قدر اونچی آواز سے فرمایا : بخدا میں نے اسی کو حلال ٹھیرایا جسے خدا نے حلال کیا اور اسی کو حرام کیا جسے اللہ نے حرام کیا۔ پھر فرمایا : اسے محمد م کی بیٹی فاطمہ اور اے رسول اللہ کی پھی صفیہ ! عمل صالح جاری رکھو، کیونکہ میں خدا کی طرف سے کسی چیز میں تمهیں گفایت نہیں کر سکتا].

اس کے بعد پیر کی صبح تک آپ<sup>م</sup> برآمد نه

ھوے۔ ہیر کی فجر کے وقت حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا کہ لوگ خشوع و خضوع سے لماز پڑھ رہے ہیں تو آپ م نے خوشنودی سے تبسم [کیا اور فرمایا : خدا نر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے (ابن سعد ، ، ، ، ، ) \_ آپ م کے چہرہ انور کو دیکھ کر لوگ وفور مسرت سے بے قرار ہوگئے، مگر آپ<sup>م</sup> نے [اشاره کیا که نماز مکمل کر لو۔ پھر آپ منے] پرده گرا دیا اور بستر پرلیٹ گئے۔ اس وقت تک حضرتابوبکر ہُ ستره نمازیں پڑھا چکے تھے (الطبری ، ، : ۱۸۱۳) -نماز كيعد حضرت ابوبكر ف اندر آثر اور آب مي صحت بهتر دیکه کر مسرت کا اظهار کیا اورکها که کئی روز سے رات دن یمیں هوں ؛ اجازت هو تو بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے گھر ہو آؤں (جو عوالی میں جبل احد کے قریب مقام سنح میں تھا اور کئی میل کے فاصل پر)، مگر بعد میں معلوم هوا كه يه محض افاقة الموت تها.

اس سے ایک دن قبل، اتوار کو حضرت اسامه رخ (لشکر کے سپه سالار) اور ان کے ساتھ پڑاؤ سے کچھ مسلمان آپ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت اسامه رخ کہتے میں که آپ بات نه کر سکتے تھے۔ مجھے دیکھ کر دست مبارک اٹھائے ؛ پھر مجھ پر رکھ دیے، گویا میرے لیے دعا فرما رہے میں (المقریزی ، ۱ : ۵۳۸ ؛ [ابن هشام : سیرة، مم: ۱ . ۳])۔ اس سے معلوم هوتا ہے کہ اس ممہم اور اس کے سپه سالار کو آپ کتنی احمیت دے رہے تھر ،

دن بلند هونے کے ساتھ ساتھ آپ میں بیر غشی کے دورے شدت اختیار کرتے جا رہے تھے، مگر پھر افاقہ هو جاتا۔ حضرت فاطمه من سے آپ می ن یه حالت دیکھی له گئی تو فرمانے لگیں : واکرب اہله (هائے میرے باپ کی بیچینی)! آپ نے فرمایا : آج کے بعد تمهارا باپ کبھی بے چین نه هوگا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ام المؤمنین مضرت عائشه صدیقه من کچھ دیر پہلے ام المؤمنین مضرت عائشه صدیقه من کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بی

ابی بکررم آپ کی عیادت کو آئر۔ ان کے عالم میں قازہ مسواک دیکھ کر آپ م نے اس پر ایسی نظر ڈالی که رمز شناس زوجه مطهره جان گئیں که آپ مسواک كرنا چاهتر هيں ؛ چنانچه انهوں لر اس سے مسواك ليكر دانتون مين چبائي؛ پهر آپم كا سر مبارك اينرزانو پر رکھکر آپ م کے دانت اپنے ھاتھوں سے صاف کیر جس سے چہرہ اطہر خوشی سے تمتمانے لگا۔ مسواک ھاتھ سے رکھی ھی تھی کہ حضرت عائشہ رخ کو [آپ م کے سینے میں سانس کی گؤگڑاھٹ معسوس ھوئی۔ کان لكايا تو يه الفاظ سنے: تماز اور غلام (ابن سعد، ۲: ۳۵۳) - کچه دیر بعد حضرت عائشه رط کو آپ<sup>م</sup> ك] سر مبارك كا بوجه سا محسوس هوا ، فرماتي هين جب میں نے چہورے پر نظر ڈالی تو یہ جملہ سنا : الرفيق الاعلى (رفيق اعلى كے پاس)! تين مرتبه يه جمله دہرایا اور پھر روح سچ مچ اپنے رفیق اعلی ذات کبریا کے پاس جا پہنچی، مگر میں نه سمجھ سکی! بھر جب دوسری ازواج رونے لگیں تو پھر مجھے معلوم ہوا که کیا پیش آگیا ہے ؛ چنانجہ میں نے آھستہ سے آپ کے سر مبارک کو تکیر پر رکھ دیا اور کھڑ میں بهي رويخ لكي [ابن هشام، س: ٥٠٥] (اللهم صل عليه. و على آله و صحبه و بارک وسلم) .

المناونية والموري و و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

رہے تھر کہ آپ کا وصال نہیں ہوا بلکہ آپ اللہ تعالی کی ملاقات کو تشریف لے گئے میں ـ حضرت غطبه ارشاد فرمایا: "لوگو ا اگر کوئی حضرت محمد م جُو الله کو معبود سجهتا تھا تو جان لے که اللہ تعالٰی رُقه ہے ، کبھی مر نہیں سکتا۔ ارشاد ربائی ہے ،

ا آپ<sup>م</sup> نے بھی وصال فرمانا ہے دوسرے بھی مرنے والے عمر هن ﴿ ﴿ أَوْصَالُ مَهَارِكَ هُوتَ هِي جَسَّمُ مَبَارِكَ سِي أَيْسِي ﴿ فِي مِنْ أَمُولُ جَ بعوهبو سے مسكنے لكا كه حضرت عائشه رخ فرماتي هيں كه \ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْسَلَمُ الرُسُلُ طُ آفَائُنْ مَاتَ أَوْ قَـتَلَ الْـقَلْسَةُمْ مين عن اس جيسي خوشبو آج تک کبھي نه سونگھي تھي، على أعْقَابِكُمْ طُومَنَ يَنْدَقَلَبُ عَلَى عَقَبَيْده فَلَن يَضُرّ یه غوشبو میرے هاتهوں میں کئی دنوں تک برقرار الله شَیْقًامًا وَسَیَجْزِی اللهُ الشَّكْرِیْنَ (٣ [آل عمران]: رهي (عبدالحق محدث دهلوي: مدّارَج النبوّة) اردوترجمه، ١ جمم ١)، [يعني انحضرت صلى الله عليه و الله وسلم تو الله کواچی عمیره، ص میره)] - حجرة اطهر کے بعد کے رسول هی هیں - آپ مین پہلے بہت سے رسول گزر مسجد میں ، پھر جلد ھی سارے شہر میں اس خبر چکے ھیں۔ اگر آپ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے وحشت اثر سے صف ماتم بچھ گئی ۔ اتنے میں حضرت ؛ جائیں تو کیا تم اپنی ایڈیوں پر پھر جاؤ کے ؟ جو کوئی الهوبكر يخوا إس تشريف لائے اور حضرت عائشه رخ كے حجرے ، ايسا كر مے كا وہ خدا كا كچھ نہيں بكاڑ سكنا ، عنقريب خیں تشریف ار گئر، جہاں آپ کو چادر مبارک سے ڈھائپ : اللہ تعالی شکر گزار بندوں کو بدلہ عطا فرسائیں کے ]۔ دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر اِش نے چادر اٹھا کر دیکھا ؛ ان آیات کو سن کر بعض صحابه رض فرماتے ہیں که اور احترام و ادب سے بوسه دیا؛ پهر مسجد میں تشریف ، یون معلوم هوا گویا یه آیات اسی وقت نازل هوئی هیں، لائے۔[تمام معابه كرام اس سانحة هائله پرسخت ميران ا حالانكه يه تقريباً سات برس قبل غزوة احد كے اور ششدر کھڑے تھے ۔ ان میں سے بعض کی فرط غم ﴿ موقع پر نازل ہوئی تھیں ۔ حضرت ابوبکرم نے مزید سے یہ حالت تھی که معلوم هوتا تھا که ان کے هوش و فرمایا] ؛ آپ نے است میں تنظیم پیدا کی ؛ اب اسے حواسهی معطل هو گئرهیں؛ بعض یوں محاموش تھے گویا۔ شخصی چیز سمجھ کر ختم کر دینا مناسب معلوم نہیں قوت گویائی باقی نمین رهی، جبکه بعض اس طرح آه و زاری : هوتا بلکه اس تنظیم کو جاری رکهنا اور رسول الله کر رہے تھر گویا حج کا تلبیہ پڑہ رہے ہوں ؛ ایک اُ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ا صحابی نے قرط غم سے یہ دعا مانگ که : الہی میری | ضروری نظر آتا ہے۔ کفن دفن کے بعد آپ کی جانشینی قوت بصارت ختم کر دے تا کہ میں جمال نبوی کے اِ کے لیے عام مشورہ ہوگا۔ اس سے سب نے اتفاق کیا ، دیکھنے کے بعد کچھ اور نه دیکھ سکوں ۔ غرض تمام | مگر قدرت کو یه منظور تھا که دفن سے پہلے ہی صحابه پریشان تهم - اس موقع پر حضرت عمره فرما | جانشینی کا فیصله هو جائے (دیکھیے نیچے) - تجهیز و لكفين كاكام دوسرے دن سه شنبه كو شروع هوا ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو لباس اتاريح ایوبکر اس موقع پر یه مختصر مکر اثر انگیز] ابنیر اچھی طرح سے غسل دیا گیا۔ [آپ کے چچا حضرت عباس رض ان کے دو بیٹوں فضل اور قثم اور مل الله عليه و آله وسلم كو معبود سمجهتا تها تو جان حضرت على ه ن آپ م كو غسل ديا - حضرت اسامه الله لز که حضرت محمد م کا وصال هو گیا ہے ، لیکن اور حضرت شقران (آپ م کے مولی) پانی ڈالتے رہے۔ حضرت اوس ره بن خوله انصاری بدری کو بهی بطور أ تمالندة العمار شامل عسل كر ليا كيا . سعول (يمن كا وَ الْكُلُكُ مُونَاتُ وَ الْمُونِمُ وَيُعْتُونَ ﴿ ٣٩ ِ [الزمر] : ، م)، يعني | ايك كاؤن جهان مفيد سوق كيرًا تيار هوتا تها) كر بني

ھومے این سفید سوتی کپڑوں میں آپ کو ہورہے

ستر عورت کے ساتھ کفن دیا گیا ۔ اس ارشاد نبوی کے باعث که نبی اسی جگه دنن هوتے هیں جہاں ان کا وصال ہوا ہو ، حضرت عائشہ رخ کے حجر مے میں ، ہستر نبوی هی کی جگه، قبر کهودی گئی]۔ حضرت ابو طلحه <sup>رم</sup> انصاری نے لحد والی قبر تیار کی ۔ جب آپ کو کفنا کر چارہائی پر لٹا دیا گیا تو حضرت ابوبکر م اور حضرت عمره داخل هوے اور ان کے ساتھ انصار و مہاجرین بھی اندر آ گئے ۔ صف باندہ کر بغیر کسی امام کے فردًا فردًا نماز پڑھی۔ جب سارے مرد نماز پڑھ چکے تو پهر عورتوں کی باری آئی ، پهر بچوں کی] - هزاروں آدمیوں نے فرداً فرداً نماز جنازہ پڑھی ۔ مدینہ منورہ کی زمین میں شور زیادہ ہونے کی وجه سے قبر میں ایک سرخ قطیفه (چادر) بچها کر آپ کا جسم اطهر اس ایک هنگامی جلسه منعقد کیا اور اس بات کا فیصله کرنا پر رکھا گیا ۔ [حضرت علی رض حضرت فضل رض حضرت ؛ چاها که خلافت انصار کا حق ہے، الهذا انھیں کو ملنے قثم رض مضرت شقران رض اور حضرت اوس رض بن خولي انصاری نے جسم اطہر کو قبر میں اتارا] اور مکی رواج کے مطابق قبر کو مسقف کیا گیا اور یه کام حضرت مغیره رخ بن شعبه نے انجام دیا (انساب الاشراف ، ، : ۵۵۵ تا ۵۵۸) - بهت سے صحابه کرام رط نے آپ ع کے دردناک اور پر اثر مرثبے کمے، جن میں حضرت پهوپهي جضرت صفيه رخ اور حضرت حسال بن ثابت رخ ، [حضرت فاطمه من عاتكه من بنت عبدالمطلب ، عبدالله من بن مسلم ، ابوسفيان رخ الحارث ، هندرخ بنت الحارث ، ام ایمن رم، کعب رخ بن مالک] وغیره کے مرثیر خاص طور پر قابل ذكر هين (البلاذرى: انساب الاشراف ، ١: مه م كا مه م؛ [عبدالله بن حامد : شعر الدعوة الاسلامية، ١٩٣١ه/١١٩١ء، ص ٩٨٩ تا ١٩٩]).

جانشيني: أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي وفات پر اهل بیت ، انصار اور عام مسلمان تینوں الگ الک رجعانوں کے حامل نظر آتے ھیں۔ پرانی قبائلی

عادت کی بنا پر غیر شعوری طور پر بعض اهل بیت نبوی كي محواهش تهي كه آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کے رشته داروں میں سے کسی کو خلیفه بنایا جائے۔ انمار کے علاقے میں وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے حکومت کی تاسیس کی اور وهیں مدینه منوره دارالحکومت بنا اور وهاں اکثریت انصار هی کی تھی ؛ اس لیے وہ خليفه انصار مين ديكهنا چاهتے تهے ـ عام مسلمانان مدینهٔ منوره شورائیت کی طرف مائل تھے اور چاھتے تھے که سارے مسلمانوںمیںجو سبسے زیادہ موزوں ہو اسی کو چناجائے۔ [اس بحث کے لیے دیکھیرشبلی: الفاروق، مطبوعه اعظم گڑھ ؛ ليز رک به خلافت؛ حضرت ابوبکر اخ صديق].

[انهی حالات میں انصار نے ستیفہ بنی ساعدہ میں چاهیے۔ اس کے لیےحضرت سعدرط بن عُبادہ ولیس خزوج کا نام پیش کیا جا رہا تھا ۔ ان نازک حالات کی خبر جب حضرت ابوبکر<sup>رم</sup> اور حضرت عمر<sup>رم</sup> کو ملی ، جو مسجد نبوی میں انسردہ و غمگین صحابه کرام رم کہ حالات کا سامنا کرنے پر آمادہ کر رہے تھر ، تو وہ ا فوراً سقيفة بني ساعده مين پمهنچر الهون في اس فتنر كا ابوبکرام ، حضرت عمر م عضرت على م اور حضورم كى أ سدباب كرنے مين اس ليے تاخير كرنا كوارا له كى كه اگر وهان صلاح مشوره مكمل هو جاتا تو واضغطور پر انصار اور سهاجرین میں تصادم کی صورت پیدا هو جاتى] - اس وقت امين الامت حضرت ابوعبيده رم بن الجراح بھی ان کے همراه تھے۔ حضرت ابوبکر شئے انصار کا یه دعوى سنا تو انهين متوقع لتالج سے ، جو اس فيصلے كي صورت میں پیش آ سکتے تھے ، آگاہ کیا اور الھیں مشوره دیا که اس موقع پر قومی اور علاقائی تعصب کو دلوں میں جگه له دیں۔ اس پر الصادیے "ایک امیر هم میں سے اور ایک امیر تم میں سے"کا نظریه پیش کیا ، مگر یه صورت جال بھی دو متوازی جکومتھی

ود کردیا گیا]۔ اس موقع پرایک روایت کے مطابق حضرت ابویکر م نے [البلاڈری: انساب، ۱:۸۸۵] اور دوسری ووایت کرمطابق ایک انصاری نے (الواقدی کتاب الرده، مخطوطة بالكي بور) نے يہ حديث نبويه بيان كي كه الائمة من قریش ، یعنی خلفا قریش میں سے هوں کے ۔ حضرت ابوبکر افزی خلافت کا منشا ظاهر کیا تھا : . [(144 5 141

الله المراجعة على كجه دينے كا وهده كيا تها اور ابن الجوزى (الوقاء، ٢: ٩ ١٥) وغيره كے مطابق آپ

ہے قیلم کا موجنب بن سکتی تھی ؛ اس لیے اس کو بھی ایہ بھی فرمایا تھا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو تو حضرت ابوبکر<sup>روز</sup> کے هاں جانا وہ میرے وعدے کا ابغا کریں کے (البخاری ، کتاب فضائل اصحاب النبی م ، ا باب م) .

[اس کے علاوہ آپ نے مرض الوفات میں [فرمان نبوی کے سامنے سب کی گردنیں جھک گئیں ۔ (۱) وصال سے پانچ یوم قبل آپ نے خطبہ دیا، جس حضرت ابوبکر افز نے اس موقع پر حضرت عمر افز اور اسی بطور خاص حضرت ابوبکر افز کی تعریف کی اور فرمایا حضرت ابوعبیدہ یخ کے اسمامے گراسی خلافت کے لیے | جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے وہ اپنا دروازہ بند پیش فرمائے ، مگر حضرت عمر افر نے حضرت ابوبکر اوا کرے بجز حضرت ابوبکر افر کے ؛ یہ بھی در حقیقت اسی کے مالہ کو پکڑا اور چاھتے تھے کہ بیعت کریں] ۔ اس ابات کا اشارہ تھا کہ حضرت ابوبکر رم ھی آپ کے جانشین ہر ایک الصاری نے کھڑے ہوکر کہا کہ آپ ذرا ، ہوں گے، کیونکہ آپ کے خلیفہ ہی کو مسجد میں ٹھیریں اور سب سے پہلے مجھے حضرت ابوبکر اور کی ابلا تاخیر اور هر وقت آنے جانے کی ضرورت پیش بیعت کرے دیں (حواللہ مذکور)؛ [چنانچه سبسے پہلے ، آسکتی تھی ؛ (۲) جمعرات کی عشا سے لے کر دو شنبه حضرت عمر افزیا ایک انصاری نے بیعت کی ۔ ان کا بیعت کی فجر تک کی تقریباً سترہ نمازیں حضرت اپوبکر افز کرنا تھا کہ ستیفڈ بنی ساعدہ میں لوگ ان کی بیعت نے آپ کے حکم سے پڑھائیں اور اس حکم کی تعمیل كے ليے ٹوك پڑے (ديكھ ابن سعد: الطبقات، س: ميں آپ نے سختی سے كام ليا۔ اگرچه امّ المؤمنين ا حضرت عائشه م نے تین دفعہ اصرار کرکے اس حکم کو بہر حال حضرت ابوبکر م آنعضرت صلی اللہ علیہ بدلانا چاہا، مگر آپ نے سخی سے ان کی درخواست و آله وسلم کے جانشین (خلیفه) منتخب هوگئے ، لیکن کو ردکر دیا! البلاذری (انسباب، ۱: ۵۹۰ تا ۵۹۱) حضرت ابوبکر رض نے اپنے ۔تیفه بئی ساعدہ والے انتخاب کے مطابق حضرت علی رض فرمایا کرتے تھے که کو قطعی له سمجها اور شهر میں تین دن تک مسلسل | آنحضرت علی حیات طیبه میں حضرت ابوبکر را کی منادی کرائی کہ لوگوں پر اس بیعت کی ہابندی لازم | امامت سے ہم لوگ خلافت صدیقی کا استشمادکیا کرتے نمیں ؛ وہ خلافت کے لیے کسی اور موزوں شخص کا تھے، وہ یوںکہ آپ نے جس ہستی کو اپنی مذہبی و پوری آزادی سے انتخاب کر سکتے میں (البلاذری: دینی مسند پر کھڑا کر دیا تو دنیوی منصب، جو اس الساب ؛ ١ : ١٥٥ ؛ الجاحظ: الرسالة العثمانية ، كا تابع هـ، از خود هي ان سيمتعلق هو كيا اور وه بخدا ۲۳۵) - الحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي تدفين كے اس كے اعل بھي تھے ـ ایک دوسرے موقع پر فرمایا : بعد مكرر ان كي بيعت عام هوئي تأكه جو لوگ سقيفة العدسك رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبلاة فمأذا بني ساعده مين موجود له تهے وہ بھي بيعت كر سكين \_ يؤخرك (انساب ، ١ : ٥٨٤)، يعني رسول الله صلى الله المی موقع پر یه بھی یاد دلایا جا سکتا ہے که ایک سے علیه و آله وسلم نے آپ (حضرت ابوبکرم) کو آگے العضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے كيا هے پس تمهيں پيچهے كون كر سكتا هے ؛ (m)

نے حضرت عبدالرّحمن بن ابی بکر اف کو فرمایا تھا که میرے پاس ہڈی کا شانہ یا لکڑی (لوح) لیے آؤ تا کہ میں ابوبکر رم کے حق میں ایک دستاویز لکھ دوں تاکہ کوئی شخص اختلاف کی جرأت نه کرمے ؛ مگر جب تو بلا لیا اور فرمایا ؛ خدا اور اس کے اعل ایمان بندے نے وصال مبارک سے ایک دن یا اس سے قبل ایک نماز رہے تھے، حضرت ابوبکر رخ بالکل آپ سے ملحق کھڑ ہے ہوے تھے اور عام مسلمان ان سے پیچھے صفوں میں انتدا کر رہے تھے۔ یہ بھی اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ<sup>م</sup> کی نیابت کا فریضه حضرت ابوبکر<sup>رم</sup> هی انجام دے سكتر هين].

اسوهٔ حسنه: سرور كاثنات حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم نبي تهر، ليكن نبي كا اسلامي تصوریه نهیں که وه عقائد، عبادات اور احسان (تمبوف) کی تعمیل تک خود کو محدود رکھر ، ہلکہ اسلامی تصور میں لبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے که وه دین و دنیا دونوں کے حسنات کا عملی راسته بتاہے۔ اسی لیے آپ ع نے دبن بھی سکھایا اور ایک مملکت بھی چلا کر دکھائی ۔ شادی کر کے گھریلو زندگی کا ایک عمدہ نمونہ امت کے لیر چھوڑا ۔ آپم کی زندگی کے کثیر پہلووں میں سے ہر ایک پر بعث تو بہاں ممکن نہیں ، [البته آپ کی عظیم شخصیت کے جند پہلوؤں کے طرف اشارے کرنا مناسب ہوگا تاکه آپ کی عظمت کا کچھ اندازہ هو سکے].

دینی تعلیم : دین اسلام کی اساسیات مجملاً قرآن کریم میں موجود هیں۔ اسکی تشریحات اور عملی صورتین حدیث میں هیں۔ ان کا خلاصه حدیث جبریل ا میں ملتا ہے [رک به اسلام ؛ ایمان] ، جسر البخاری ، مسلم اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے کہ ایک

دن مدینه منوره میں ایک غیر معروف شحص نے آ کر آنعضرت صلى الله عليه وآله وسلم سے پوچها: ايمان كيا هے ؟ آپ ع نے فرمایا : اللہ ، ملائکه ، کتب ، انبیا ، یوم آخرت کو اور خیر و شر سب می کی تقدیر اللہ کی حضرت عبدالرحمن مطلوبه چیز لینر کے لیرجانے لگر ! طرف سے ہونے کو ماننا ؛ اجنبی نے کہا : ٹھیک ہے اور اسلام كيا هے؟ قرمايا: هر روز پنج وقته ثماز پڑهنا، ابوبکر <sup>رم</sup> کے سوا کسی پر راضی نه هول کے ؛ (م) آپ<sup>م ا</sup> رمضان میں صہبنا بھر روزے رکھنا ، زکوۃ ادا کرنا اور استطاعت هو توعمر میں کم از کم ایک بار بیت الله اس حال میں پڑھائی کہ آپ ہم بیٹھے ہوے نماز پڑھا شریف کا حج کرنا؛ اس نے کہا: ٹھیک ہے: احسان کیا هے ؟ فرمایا : خدا کی عبادت اس طرح کرنا گویا که تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمهیں دیکھتا ہے؛ اس نے کہا ؛ ٹھیک هے ، یه بتائیے که قیامت کب آئے گی ؟ فرمایا: مجھے اس کا تم سے زیادہ علم نہیں ۔ اس پر وہ اجنبی اله كر چلا گيا ـ آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے کہا : دیکھو، وہ کہاں گیا؟ مگر وہ بالکل غالب ہو چکا تھا۔ آپ<sup>م</sup> نے فرمایا : وہ جبریل<sup>م</sup> تھے ، جو تمهیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے (البخاری: الصحيح ، كتاب الايمان ، باب عم).

یه حدیث جبریل<sup>م</sup> فی الواقم دین کا خلاصه ہے۔ اس میں عقائد و عبادات بھی هیں اور دین و دنیا کا اجتماع بھی اور ہر چیز کو بہترین طریقے سے الجام دینر کی تدبیر بھی ۔ اس پر نظر ڈائیں تو کچھ یوں محسوس هوال هے که دین گویا ایک خوبصورت عمارت ہے ، عقائد اس کی چھت ھیں ، جسر عبادات کے چاروں ستون تهامر هوے هيں اور اس عمارت كي آرائش و زببائش احسان (تصوف) کے ذریعے سے هوئی ہے۔ [تفصیلات کے لیر رک به اسلام ، ایمان ، عقائد ، زانته *، وغير*ه].

معجزات: ایمان و عقائد سے قریبی تعقات ركهنر والى ايك چيز معجزه [رك بال] بهي هـ 4 إس الير حديث جبريل" كے معبه دوم يعني عبادات سے . ایمان لائے ، لیکن پست کردار لوگ ، مثاتر ابوجہل الانے کے لیے معجزات پر انحصار درست نہیں ۔ اسلام مجيد ايمان بالغيب كا مطالبه كرتا هـ (٧ [البقره]: ٧)؛ سمجهنے كى تلقين كى هـ]. بھر بھی اکثر پیغمبروں کے متعلق قرآن کریم نے عبادات: عقائد کے بعد نماز، روزہ، حج، . معجزوں کا ذکر کیا ہے۔ نوح" کا طوفان ، اہراھیم" | اور زکوۃ کی چار بنیادی عبادتیں فوض کی گئی ھیں . سائب پننے والا عصا ، عیسی کے هاتوں بیماروں کا فطری حالات کے مطابق هوئی چاهیے ۔ . تلفوست ہونا ؛ مثی کے پرند نما کھلونوں کا واقعی وُلِله بِرَلِله بِنْ جَالًا أُورِ مَرْدَے كَا زَلْمُ هُولًا أَسْ سَلْسَلِي .. مين قابل ذكر هين \_ آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم . كمعجزات النرهين كه ان يو مستقل كتابين لكهي كئي ودیکھیے سلمان تدوی : سیرت النبی، جلد سوم) ، اپنی حیثیت کے مطابق عبادات کرتے میں (۱۵

· . . . . .

عَبِلَ الله كَالِمَ عَلِيمَة عَمِر ذَكُر كُرِنَا ضروري معلوم هوتا هـ مثار : دوبار مردونكا زلده هونا؛ كهجور كرتنع الأواز المقاوق عادب چیزیں مختلف افراد سے صادر هوتی ہیں : | روانا ؛ گونگے کا بات کرنے لکنا ؛ شی صدر : شی قدر ؛ . پیغمبر" سے هوں تو اسے معجزہ کہتے هیں، ولی سے هوں ! درخت کا ایک جگه سے چل کو دوسری جگه تک چلا تو کراست اور کسی شیطانی تعلیم دیئر والر سے : آنا ؛ قلیل پانی اور قلیل غذا کا کثیر جماعت کے لیر هوں تو اسے استدراج [یعنی آزمائش] کا نام دیتے ہیں۔ : کافی هو جانا ؛ هاتھ کی انگلیوں سے کثیر مقدار میں ظاہری شکل میں ان تینوں میں باهم کوئی فرق نه ، نوشیدنی پانی نکانا ؛ آپ سے چرندوں کا باتیں کرنا ، ھونے سے ان میں امتیاز دشوار ہوتا ہے، [ تاہم اگر ، گھر کا محاصرہ کیے ہوے لوگوں کے بیچ میں سے دینی اور مذهبی تعلیم اور اس پر عمل کو معیار : صاف بچ نکانا اور ان کا خبردار نه هونا؛ غیب کی خبرین ٹھیرایا جائے تو مسئلہ سہل ہو جاتا ہے] ۔ اسلامی دینا کہ تم نے فلاں کام کیا ہے ؛ فرشتوں کا آپ کی تعلیم یه ہے که هر خارق عادت چیز خدا اور صرف مدد کےلیے آنا ؛ معراج [رک بال] میں آسمانوں سے بھی خدا سے هي صادر هوتي هے ؛ پيغمبر تک بذات خود پرے حظيرة القدس اور قاب قوسين تک جانا ؛ ايسا وقت خدا اس کی تقویت کے لیے صادر کرتا ہے۔ آیتی سورۃ کی مثال لانا بھی جن و انس کی متعدہ [دواصل معجزه تائيد اللَّهي كي ايك آخرى صورت هے . ، زور و كوشش كے باوجود ممكن نهيں، وغيره . هر تسم كے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے قرآن مجید خود ایک ، بکثرت معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے معجزہ ہے ۔ بھر به بھی حقیقت ہے که سعجزہ دیکھنے صادر هو ہے ، لیکن قرآن سجید میں بار بار وارد ہے که کے باوجود بری فطرتیں ایمان نہیں لاتیں ۔ معجزہ ایک ، فکر و تدبر سے کام لو ؛ عقل سے اور ٹھنڈے دل سے التمام حجت ہے، موجب ایمان نمیں]۔ حضرت ابوبکررم ، غور کرو تو اسلام کی حقانیت خود ھی تم کو قائل [اور دوسرے السابقون الاولون] معجزے دیکھے بغیر : کر دے گی ۔ [معجزے کا انکار ناجائز ہے، لیکن ایمان اور ابولیب، معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے پر اپنے معجزات سے زیادہ عقل و فکر اور غور و تدہر پر آمادہ له هوے \_ [غرض معجزہ برحق ہے، لیکن] قرآن پر زور دیا اور ان سے کام لے کر دینی مسائل کو

کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا ، موسی کا ید بیضا اور کہ عبد کا فریضہ عبادت ہے۔ عبادت ہر مخلوق کے

نماز کی مد تک یه نکته ذهن نشین رهے که انسان اشرف المخلوقات هـ، اس ليراس كي عبادت اور لماز بھی سب کی عبادتوں سے فائق هونی چاهیر ـ كالنات مين جمادات ، حيوانات اور نباتات سبهي اپني

[بنی اسرائیل]: سم) ؛ جمادات بر حرکت ادب سے كهڑے هيں (لمازكا پهلا ركن قيام هے) ؛ حيوانات دائمی طور پر رکوع کی حالت میں رہتے ہیں (لماز کا دوسرا رکن رکوع ہے) ؛ نباتات کا منه ان کی جڑیں ھیں اور دائمی طور پر وہ سر بسجود سے ھیں (نماز کا تیسرا رکن سجده هے)! چاند سورج اور ستارمے اپنی گردش کو سدا جاری رکھنے پر مأمور هیں (نماز کی رکعتوں میں بھی ایک هی مجموعة اعمال کی تکرار هوتی رهتی هے)؛ پانی، رعد، سایه وغیر ہر مخلوق کا ایک طرز عبادت ہے جو تماز میں سمو دیا گیا ہے۔ غرض مسلمان کی نماز کائنات کی نمازوں كا متوازن خلاصه اور مجموعه في [رك به صلوة] ؛ (۲) روزه: روزه انسان کی طاقت کے مطابق خدا کی بعض صفات سے متصف هونے [مبُّغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ صِبْقَةُ (٢ [البقرة] : ١٣٨)] اور روحاني قوت كي نشو و أما كي كودش كا نام هے كه كهانا پينا وغيره چھوڑ دیا جائے۔ اسلامی روزہ صرف خانقاہ نشینوں کے لمع هي نهين، بلكه هر مرد عورت اور هر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ یہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ركها جاتا ہے [ليز رک به صوم ؛ رمضان وغيره] ؛ (٣) حج بيت الله : خدا هو جگه هـ اور انسان سے اس کی رک جان سے بھی زیادہ قریب تر۔ اس لیر اسے کسی جگہ سعدود نہیں کیا جا سکتا ہے ، [لیکن انسان چونکه جہت کا تصور کیے بغیر خدا تمالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالٰی نے اپنی مهربائی سے ایک گهر (بیت الله شریف زادها الله شرناً و کرامهٔ) [رک به کعبه] دو اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیا، تاکه اللہ کے بندے اس کی جہت میں خدا تعالٰی کی عبادت بجا لا سکیں ؛ چنانچه اس مقام معظم کی طرف منه کرکے نماز بھی ادا نی جاتی ہے اور صاحب تونیق افراد کے لیے یه بھی ضروری ع كه وه اس كا حج [رك بآن] ادا كربي] ؛

(م) زکوة : اسلام کیچوتھی عبادت زکوة [رک بان] ہے ۔ نماز ، روزہ اور حج بدنی عبادات هیں، مگر زکوة مالى عبادت هـ - زكوة الدوختي (سواي، چاندي اور پیسوں)، زراعت ، معدنیات ، تجارت ، مویشیون کے ريو أون وغيره مين سالانه طور پر واجب الادا هوتي ہے۔ اسلام میں حسنات دارین کو جمع کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کا بہترین مظاہرہ زکوہ سے هوتا ہے۔ زکوۃ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور قرآن میں بار بار ایک هی جملے میں نماز اور زکوة کی تاکید کا یکجا ذکر هوا هے۔ اس لیے اگر نماز کے انکاری کو کانر قرار دیا جا سکتا ہے ، تو زکوۃ کے انکاری کو اس سے کم گناہ کا مرتکب نہیں سمجھا۔ جاتا ۔ اس تصور میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر حکومت کی نگرائی اور جبر کے بغیر کوئی نماز ، روزہ اور حج کے فریضے خود ھی کامل طور پر الجام دیتا ہے تو زکوہ بھی اپنی خوشی سے ادا کرنی چاھیر۔ یہ نہیں کہ زکوۃ دین سے باہر سیاسی اور دلیوی چیز سمجھی جائے۔ حکومت جبر کرمے تو دیں ، ورله بر پروائی سے کام لیں [تفصیل کے لیے رک به زکوة]. (a) احسان: حدیث جبریل اک تیسرا حصه احسان کے متعلق ہے جسے تصوف ، طریقت ، سلوک جیسے مختلف ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ روحائی تزكيه ، الحلاق حسنه كو طبيعت ثانيه بنا لينا ، اور هر وقت اور هر مشغولیت میں خدا سے لو لگاہے رکھنا ھے۔ احسان کا اجمالی اور جامع و مانع خلاصه وہ ہے جو حدیث جبریل میں اوپر بیان موا - اس سلسلر میں مسجد نبوی کے مُنَّه [رک به اهل صنَّه] کا ذکر کیا جا سکتا ہے ، جو مدرسہ اور اقامتی خانقاہ دولوں پر مشتمل تها اور وهال دین و دنیا دولون کی تریت ملتی تھی۔ اس نے بڑے اصول اکا حلال اور صدق مقال هیں۔ فرض ہو ہر شخص کے لیے ہے، احسانی میں ان کے حسن ادا اور لوافل اور ان پر مواظبت کی

والمنافع المنافع المنا (م) فَوَالْنُوعِ فِينَامِكُ : حديث جبريل" كا آغرى حصه المات كى قاريع سے متعلق ع ـ عقائد كے علاوہ قيامت كاليه مسعل ذكر اسكي اهميت كے متعلق هے كه قیامت اور حساب و کتاب کا عتیده همین برائی سے هر وقت بجاتا ہے۔ غرض حدیث جبریل میں وہ ناگزیر اقل بتایا گیا ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے ۔

تسميل و تشظيم: پيغمبر عليه السّلام كاكام صرف تبليغ احكام هي نمين تها ، بلكه حتىالوسع اس کا عملی لفاذ اور باقاعدہ اجرا بھی آپ کے قرائض مين داخل تها ؛ چنائجه آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے جب اپنے ماحول کو اللہ اور یوم آخرت کے مائنر کی دعوت دی تو اس میں نه آپ کی کوئی ، فرمات تهر: قُلُ لَّا أَسْنُكُمُ عَلَيْهِ آجُراً (٧ م [الشورى]: م ہ )، یعنی میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نسیں ہوں ۔ اس کے ہاوجود آپ<sup>م</sup> کی مخالفت ہوئی ُ اور مخالفوں کی ایڈا رسائی سے آپ کی جان کو خطرہ پيدا هوگيا \_ ان حالات مين دو امكان هي تهيے : يا تو آب اسلاح کی کوشش سے دستبردار ہو جائیں اور اس طرح الهنے مشن کو ادھورا چھوڑ جائیں ؛ یا پھر اندکی وسیع و عریض زمین میں هجرت کرکے اس کےعملی تفاذ ک کوششیں جاری رکھیں ۔ تبلیغ سے دستبردار هونا نه طرف خدا کے عائد کردہ فرض کے خلاف ورزی هو تا، ہلکہ برائی کے عام ہو جانے کو روا رکھنا ہوتا ۔ بالآشر لا گزیر طور پر هجرت کا فیصله کیا۔ کام آسان نه تها، كيولكه تبليغ كے مخالفوں كا مقابلہ كرنے کے لیے موافقوں اور حامیوں کی ضرورت تھی اور ان عے حصول کے لیے بھی تبلیغ ہی مؤثر ہو سکتی تھی۔ تبلیغ ہملے دوستوں کے حقوں میں محدود اور منطقى وهن . جو شخص مسلمان هوتا وه تبليم كا ايك

مطابق دعوت و ارشاد میں دن رات کوشاں رهتا ـ ان مخلصوں کو نه صرف صبر و تحمل رکھنا هوتا تها، بلکه بتدریج اسلام کی تعلیم کو هر شعبهٔ حیات کی ضرورتوں کے لیے مکمل کرنا اور اس کو مسلمانوں تک پہنچانا اور اس پر عمل کرنا اور عمل کرانا بھی شامل تھا۔ مسلمانوں کی تعداد صفر سے شروع ہوئی اور آغاز میں رفتار لازماً سست رهی ۔ ابتدائی باره سال میں ا بمشکل دو چار سو آدسی مسلمان هوے ۔ غیر محسوس طور پر ان میں تنظیم پیدا ہوگئی۔ ایک سردار، ایک قانون ، ایک برادری یا امت - هر مسلمان هر ضرورت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے رجوع کرانا اور مسلمانوں میں باہم العاون رہتا ۔ اس مملکت کے لیے شروع میں س کز نہ تھا ؛ تو اس کی ڈاٹی منفعت تھی اور نہ کوئی جاہ طلبی ۔ آپ<sup>م</sup> ہار بار ﴿ پرواہ بھی نه کیگئی، کیونکه اصل مقصد تبلیغ دین تھا ا اور اس کے لیر صورت حال کے مطابق کام کرنا تھا۔ ا هجرت کرکے مدینه منورہ آنے پر ایک اسلامی ریاست قائم کرئی ممکن ہوئی، لیکن آبادی کی اکثریت هنوز ا غیر مسلم تھی اور ایک عنصر یہود سے بھی سابقہ تھا۔ اسلير مكومت كا هرشعبه اور هر اداره بتدريج قائم كرنا اور تجریے سے اس کی کارکردگی کو سدھارنا تھا ۔ ھم اوہر دیکھ آئے ھیں که آپ منے شہری مملکت کس طرح أ قائم فرمائي اور اس کے لیے ایک تحریری دستور کس طرح تدوین کیا ۔ اب اس تنظیم کے ارتقاء تعلیم عامه، عدلیه ، قانون سازی ، دفاع ، سالیه وغیره کے وجود میں لائے جانے کی ضرورت تھی، جو کہ آپ مے یا حسن طریقر پر پوری فرمائی .

تعمليم عموام: عهد نبوي مير تعليم كو بؤي ا همیت دی گئی - جس کا اندازه اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اسی پر دازل ہونے والی اولین وحی کا اولین لفظ اقرأ، يعنى يره تها اور اس كيسانه هي قلم كي تعريف میں یه حقیقت یاد دلائی گئی که سارا انسانی علم یعنی مَهُ وَمُرْكُونَ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْفُضُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ فِي أَور الكول كي

تجربوں سے پچھلوں کا استفادہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کریم نے نبی آخرالزمان صلی اللہ علیه وآله وسلم کے منصب نبوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا؛ و یعلمنگم الکے تبکرونوا تعلمون الکے تب والیحکمة و یعلمنگم مالم تسکرونوا تعلمون اور البقرة]: ۱۵۱)، یعنی آپ تمهیں کتاب و حکمت اور اس چیز کی تعلیم دیتے هیں، جو تمهیں معلوم نه تھی۔ علاوہ ازبی خود آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے صراحت فرمائی: بعثت مُعلماً (ابن ماجه، فضل العلماء)؛ اس سے بھی بڑھکر ارشاد هے، العلماء ورثة الانبیاء (البخاری، ۱۰۱۰، ۱۰۸)، یعنی علما نبیوں کے وارث ہوتے هیں.

نتبجه یه هوا که عربی زبان جو تاریخ میں پہلی دفعه آنحضرت صلي الله عليه و آله وسلم كي نوعمري میں (ابو سفیان کے باپ) حرب کی سرداری کے زمانے میں مکه مکرمه میں لکھی جانے لگی تھی اور قرآن اولین کتاب تھی، جو عربی زبان میں نازل ہوئی ۔ اسلام کی تعلیمی روح کے باعث دو سو سال ہی ہمد تحریری ادب میں دنیا کی سب سے زیادہ با ثروت علمی زبان بن گئی، جس میں دنیا کے سارمے هی علوم کی اعلٰی ترین کتابیں دستیاب دونے لگیں ۔ لکھائی کے آغاز کے وقت خود اس کے خطکا یہ حال تھا کہ ۲۸ ابجد کے لیر صرف بندرہ [چودہ ؟] شکلیں تھیں (؛ ، ت ، (، ن ، ی ) ؛ (ج ، ح ، خ ) ؛ (د ، ذ) ؛ (ر ، ز ) ؛ (- ، ش) جس سے جملے کبھی صحیح اور کبھی غلط پڑھ جاتے تھر ۔ رقش یعنی حروف کے لقطے نیز اعراب میں كم ازكم تنوين أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف منسوب کیے جائے هیں ۔ باق اعراب بعد میں وضع كير كئر (ديكهيم مقاله صنعة الكتابة في عهد الرسول والعمارة، در مجله فكر و فن، هامبورك، دسم م ۱۹۹ ع) اور اعراب لگا هوا عربی خط دنیا کا سب سے زیادہ بر التباس اور خوبصورت خط بن گیا ؛ چنانچه لاطینی میں Rahim کو رحم ، رحیم اور راحیم تین طرح پڑھا

جاسکتاهے، لیکن عربی میں به التباس ناسکن هے خط کے استقرار کی طرح زبان کا استقرار بھی قابل ذکر ہے۔ دنیا کی زبانیں چار پانچ سو سال بعد عام طور پر ناقابل فہم هو جاتی هیں۔ چوسر Chaucer (م . . ، ، ، ع) کی انگریزی کو آج کتنے لوگ سمجھ سکتے هیں ، ، ، گر عربی زبان چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود نه صرف و تحو میں بدلی، نه لغت میں اور نه املا و تافظ میں .

عہد نبوی میں درس کے لیے صرف ایک جامع کتاب رکھیگئی، یعنی قرآن جس میں سارے ھی علوم کی اساسیچیزیں هیں ـ عقائد و عبادات بهی ، قانون بهی، خداکی حمد و ثنا بھی ، تاریخ عالم بھی ، اعلاق و طریقهٔ معاشرت بهی - تورات بشمول زبور ایک قبیلر کی تاریخ هیں ۔ موجودہ انجیل ایک فرد کی محض سوائح عمری هے ، جبکه ترآن انسانیت کی تاریخ اور انسان کے لیر هر شعبة حیات میں راسته بتانے والی کتاب ہے . هجرت سے قبل هي مكر ميں قوآن كريم كو لكهكر محفوظكيا جانا شروعكيا كيار مردول كيعلاوه عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کا بڑھنا سمجھنا کسی کنبر اور کسی ایک ذات کے لوگوں سے مخصوص نہیں کیا گیا ۔ هجرت سے قبل مکه مکرمه ھی سے ایک عالم حضرت مصمب رط بن عمیر کو مدینه منورہ بھیجا گیا ۔ ان کی کوشش سے سال ڈیڈھ سال میں کوئی سو کے قریب خاندان مسلمان ہوگئے۔ ھجرت کے بعد مدینه منوره میں مسجد نبوی بنی تو اس میں صفّه کے نام سے ایک اقامتی تعلیم کاہ بھی قائم کی گئی ۔ اس میں لکھنر پڑھنر جیسی سادہ تعلیم سے لے کر ، دین، قانون سلوک اور اخلاق کی اعلٰی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ عہد نبوی میں مدینه منورہ هی میں مسجد نبوی کے علاوه لو مسجدین تهین جن مین سے هر ایک مین مدرسه بهى تها اور اهل محله وهين تعليم حاصل كرت تهرج این حزم (جوامع السیرة، ص ۲۲۳) کے مطابق محالیات مین سے بیس کے قریب صاحب فتوی فلیل تعمیرے المناه منافقه جو ، جو: مضرت عمره کی رشته دار المؤمنين عن متمال لكها ه كد انهون في ام المؤمنين حَفْنُونَ مُعْمَمُهُ كُو لَكُهُمَا يُزْهَنَا سَكُهَايًا تَهَا (ابو داود منعن ! اين حنبل : مسند ، ٢٧/٦ : العاكم : النستدوك ، بم : ٥٩ تا ٥٥) - ايك روايت (ابن حجر : الماية ، الساء/ص ٩١٨) مين ع كه خود الحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے انہیں شہر کی منڈی میں بعض غرید و فروغت کے معاملات (امر السوق) پر مامور فرمایا تھا۔ بیرون سے مسلمان مدینه منوره آئے اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے علاقوں کو جب یمن بهیجا گیا تو وہ یمن اور حضر موت کے گویا وہ صوبۂ بعن میں تعلیم کے ناظر اعلی تھے ۔ یہی حالت دوسرے صوبوں میں بھی ہوگی۔ سورہ ، [البقرة]: قریتین کے علاوہ دو گواہوں کے دستخط بھی ہوں . -

سرکاری تدبیروں کے ساتھ عوام کو بھی تعلیم بهیلانے کی پر زور ترغیب و تشویی دی جاتی رهی۔ قرآن كريم كو تو أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم خ الدون کرایا ، حدیث کی تدوین متعدد صحابد اخ نے آپ کی اجازت سے آپ کے جبتے جی شروع کر دی تھی۔ ان میں آپ ع خادم خاص حضرت انس ا بن سالک خاص طور پر قابل ذکر هيں ، جو لکھي هوائي الد داشتين آلمضرت صلى الله عليه و آله وسلم كوسناكر تصحيح كران كے عادى تھے (الخطيب: السندرك) .. السندرك) ..

نے صرف مسلمانوں کی تعلیم ہر اکتفا کیا ، مگر یه بھی ممکن ہے کہ رواداری کا وفور تھا کہ کوئی طبقة رعيت بهي ايسا نه هو جسر اپني ثقافت كي آزادي نه هو اور اس رواداری هی کا نتیجه هے که کبهی مسلمانوں کی خانہ جنگ کے زمانے میں بھی ذمیوں نے بغاوت نه کی اور اسلامی حکومت کو وه اپنر هم مذهب روميون وغيره كي حكومت يو كهلم كهلا ترجیع دیتے رہے که وهاں فرقه واریت بہت زیادہ ا تهي -

عدليه و تشريعيه (سقنده): شروع مين کو واپس جا کو معلم بنتے تھے۔ مدینه منورہ سے ایکانه حاکم عدالت آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسام بھی مدرس ھر جگہ بھیجے جاتے تھے۔ الطبری نے ! ھی تھے ۔ ھجرت کرکے مدینه منورہ آنے پر آپ ازیادہ سنه , وه کے حالات میں ( : ١٩٨٣ : ١٨٥١ ) يه : تر عدالت مرافعه بنے رہے۔ مقدمے اولاً شيوخ قبائل کے اثر الكيز واقعه لكها هے كه حضرت معاذرة بن جبل أياس جائے ، بجز اس كے كه مقدس كے فريق دو أ مختلف قبيلوں کے هوں ۔ ملک میں توسیم هوثی تو صوبوں کے هر ضلع میں تعلیمی دورے کیا کرتے تھے، آ کبھی عامل ھی حاکم عدالت بھی هونے ؛ کبھی ایک علیحده با اختیار قاضی مأمور کیا جاتا۔ صوبوں سے بعض اوقات قاضی پیچیده مقدموں ہیں استصواب کرتے: ۲۸۲ میں حکم دیا گیا که کوئی ادھار رقم یا معامله | بعض اوقات صوبوں کے نامناسب فیصلوں کی اطلاع تعریر کے بغیر له هو اور یه که ایسی دستاویز پر أ ملتی تو مرکز سے تنسیخ اور تصحیح و اصلاح کی هدایتی بهی دی جاتین ـ قانون (نص صریح) میں سکوت نظر آئے تو قاضیوں کو اجتماد اور قیاس سے امثله و نظائر پر قیاس کرکے نیا قانون بنانے کی بھی اجازت تھی۔ نیت کی اصلاح پر زور دیا جاتا تھا۔ قانبیوں کو حکم تھا کہ اپنی ذاتی معلومات پر عمل له کریں بلکه پیش شده شهادت پر هی فیصلر کی بنیاد رکھیں ؛ نیز یه که فریق ثانی کا جواب سنر بغیر یک طرفه بیان پر فیصله هرگز نه کیا جائے۔ ایک اهم هدایت قاضیون کو یه دی گئی ! "البینة علی المدعى واليمين على من الكر'' (ثبوت بيش كرنا دعوى كرف والح كا فريضه في اور انكار كنند مدعى عليه چاہا انکار کرنا پڑے گا) ۔ فنی چیزوں کے معامل کی کمی تھی کہ حکومت اکو قسم کھا کر انکار کرنا پڑے گا) ۔ فنی چیزوں کے

لیر ماہربن سے تحقیقات کرا کر ان کے مشووے پر عمل کیا جاتا۔ قاضیوں کو تاکید هوتی که پیچیده معاملات میں نیک اور باصلاحیت اهل علم سے مشوره کیا کریں۔ اسلام نے کسی شخص حتی که حاکم ملک کو بھی قانون سے بالا قرار نه دیا اور هر فردکو اس کے اعمال کا مسئول اور ذمه دار ٹھیرایا گیا ہے۔ خلافت راشده کے زمانے سے همارے همعصر عهد تک مسلمان حکمرانوں کے خلاف اس کے اپنے ملک میں قاضي کے هاں مقدمه دائرہ هوتا رها ہے ۔ حمکران اپنا مقدمه آپ سننے اور فیصله کرنے کا مجاز نہیں - قانون ی تکمیل کے لیے ہر نظام میں ایک تہدید ہوتی ہے جو پولیس اور فوج کی قوت اور حاکم عدالت کے فیصلوں کا نفاذ ہے۔ اسلام نے اس ظاہری تہدید کو كاملاً اپناتے هومے اس ميں ايك مزيد اور قوى تر عنصر كا اضافه كيا جو حساب آخرت اور خدا كے هال ظالم ى جوابدهى هـ ـ ايک حديث هـ که لوگ جهگڑے میرے پاس لانے ہیں اور ممکن ہے کہ کوئی اپنی دلیل بیان کرنے میں زیادہ چرب زبان ہو اور میں جو سنوں اس کے مطابق فیصله کر دوں - اگر میں کسی کو هوں (صحاح سته) .

قرآن نے تعلیم کی طرح عدالتی معاملات میں ہھی غیر مساموں کو کامل خود سختاری دی ہے۔ فریتین ایک هی ملّت (مثلاً نصرانیت) کے هوں تو الهیں کے قانون ، انھیں کے حاکم عدالت اور انھیں کی ابتدائی و آخری عدالت مرافعه هوگی ؛ اسلاسی عدالت اور قاضی سے ان کو کوئی سروکار نه هوگا۔ حاکم عدالت کا تفرد بھی انھیں کی ملت کرتی ہے۔ انھیں اجازت ہے ، جبر بالكل نہيں ، كه فريقين متفقه طور پر چاهیں تو اسلامی حاکم عدالت کے پاس رجوع کریں -فریتین ایک می ملت کے هوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیه | اسلام کے مطابق بنانا بتدریج هی هو سکتا تھا ، بعثی

و آله وسلم كاطرزعمل يه رها هي كه الهين كا قانون منگوا کر اس کے مطابق فیصله فرمانے ۔ فریقین اگر دو مختلف ملتوں کے غیر مسلم ہونے تو وہی آپس میں فیصله کرتے که کس قانون کی طرف رجوع كيا جائے۔ اگر وہ اسلامي عدالت ميں آنے كا فيصله کرتے تو ان کی خواہش کے مطابق ان پر اسلامی قالون نافذ کیا جاتا، (لیکن ایسی کوئی معین مثال عمد لبوی على صاحبها الصلوة والسلام مين نمين ملتى) .

اگر فریتین میں سے ایک مسلمان هوتا تو مقدمه لازمًا اسلامي عدالت مين آتا اور اسلامي قانون رو رعايت کے بغیر پورا پورا انصاف کرتا ۔ (ایسی مثالیں موجود هيں كه آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم في مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں فیصله کیا).

قانون سازی کا عام اصول یه ہے که انسان اپنر ماحول کے پرانے رسم و رواج اور عرف و عادت پر عمل جاری رکھتا ہے ، ہجز ان چیزوں کے جن سے کہ اسے ، اس کا قابل احترام سردار ، منع کرے ۔ لیز ان نئی چیزوں پر عمل کرے جن کا وہ حکم دے - اس طرح شروع هي سے مسلمانوں ميں قانون کے دو مآخذ اس کے بھائی کا حتی مار کر کچھ دینے کا حکم دوں تو ارہے : کتاب اللہ ؛ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله يتين جانو كه ميں اسے جمهنم كى آگ كا ايك ٹكڑا ديتا | وسلم ؛ [البته اضافى طور پر مقامى (مثلاً مكى يا مدنى) رواج کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے ا امت کی سہولت اور آسانی کی خاطر اپنی صوابدید کے مطابق کچھ تغیر و تبدیلی کےساتھ شامل کرنے کی اجازت دے دی ؛ اس طرح] اس پرانے رسم و رواج کو "تقرير نبوى" هونے ، يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کی طرف سے برقرار رکھے جائے ، کی سند حاصل هوگئی اور وہ اسلامی قانون کا جزو لاینفک بن گیا اور سنت سے بنے ھوے قالون ھی کے ہراہر مقدس ۔ "تقریر نبوی" کا اطلاق مکر کے بعد مدینے کے رواج پر موا ۔ يه صحيح هے كه مقامي رواج كي "اصلاح" اور اس كو

اس رواج کو بعد کے فتما برقرار رکھیں یا بدلنے کا حكم دين اور فقهاكا يه عمل لا متناهى هـ - اس كا كا يهيلنا ابهى مكمل نهين هواه - قرآن و سنت اسلامي قالون کے اہم اور بنیادی مآخذ بھی ہیں اور مفامی اور ان سے نئر احکام کا استنباط کرنا انتہک اور مسلسل کہ غسل کے وقت سٹی پر لوٹ کر سارے جسم پر تیمم کرا چاهیے - ایسے عمل کی اطلاع جب آپ کو ملی تو آپ سے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں منه اور ھاتھوں کا مسح کاف ہے۔ اسی بنا پر جب حضرت عمرور خ بن العاص كوآپ في قاضي بنايا تو انهين بتايا كه قانون کے معلوم نه هونے کی صورت میں حاکم عدالت کو دیالتداری سے اجتماد (کوشش) کرکے قیاس سے حکم شريعت معلوم كرنا چاهير اور اس مين اگر حاكم عدالت ناکام رہے، یعنی غلط حکم دے تو بھی اسے اللہ - کے جاں ایک اجر ملےگا (نیت کی درستگیکا) ، اور اگر صحیح حکم تلاش کر لے تو اسے دو اجر ملیں کے۔

﴿ كُوْ كُسِي رُواجٍ كَا ٱلْعَصْرَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهُ وَسَلَّمَ الْحَتَلَافُ رَائِحَ قَابِلَ ابرداشت هِي أُور امت كَا يَهُ اخْتَلَافُ کو علم هوتا، یا رواجی عمل کی بنا پر پیدا شده جهگرا اس معنی میں بھی خدا کی رحمت ہے کہ مختلف آرا فیصلے کے لیے آپ میں ایا جاتا تو آپ کچھ له کچھ اور دلیاوں کو دیکھ کر بہتر رامے کا معلوم کر سکنا خرور كر ديتے ، چاھے رواج كو برقرار دكھتے يا اسے ممكن ہے - حديث حضرت معاذرة بن جبل كا يہاں ذكر تهديل كر ديتے ، ليكن اگر كوئى رواج آپ علم كيا جا سكتا ہے كه جب وہ يمن بهيجے گئے تو رخصتى میں قد لایا جاتا تو اس کی اصلاح کی واحد صورت یه ملاقات پر آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے پوچها: تھی کہ قرآن یا حدیث کے عام احکام سے استنباط کرکے کسطرح فیصلہ کیا کرو گے؟ انھوں نے کہا : کتاب اللہ ے مطابق ۔ فرمایا : اگر اس میں ند پاؤ تو ؟ انھوں نے کہا: تب سنت وسول م کے مطابق۔ آپ م نے فرمایا: تعلق ساری دنیا سے عے، سارے زمانوں سے کہ قرآن و ؛ اگر اس میں بھی نه ملے تو ؟ کما : تب میں اپنی راے سنت معلوم و معین هو چکے هیں، لیکن دنیا میں اسلام أسے اجتماد کروں گا اور کوئی دقیقه فروگزاشت له کروں گا۔ اس پر آپ سے انتہائی خوشنودی کا اظہار کرنے ہومے فرمایا : اللہ کے لیر حمد ہے کہ اس نے پرانے رواجوں کے اصلاح کنندہ بھی؛ البتہ ان کا سمجھنا ؛ اپنر رسول م کےسفیر کو اس بات کی توفیق دی جسسے الله کا رسول پوری طرح راضی ہے ۔ غرض قرآن مجید ، محنت چاهنا ہے - فہم میں قصور هو سکتا ہے ، مثلاً سنت نبوی اور تقریر نبوی نیز اجتہاد و استنباط عہد وضو کی ضرورت هو اور پانی نه هو تو منه اور هاتهوں ؛ نبوی میں قانون سازی کے عام ذریعے تھے ۔ کچھ خاص پر مٹی سے تیمم کرنا چاھیے، لیکن اگر ضرورت غسل کی ﴿ وَتَی اور محدود ذریعے بھی تھے ، مثلاً قدیم پیغمبروں هو تو قرآن مجيد (م [النساء]: ٣٨؛ ٥ [المائدة]: ٦) كي شريعتين، كيونكه وه بهيخدا هيكا حكم لائح تهير؛ میں کافی صراحت کے باوجود بعض صحابه رخ نے قیاس کیا ۔ اس لیر ان کی شریعتین مسلمانوں پر بھی برقرار اور نافذ رهتی هیں، بشرطیکه اس کا فرآن کریم میں ذکر ھو اور اس کو ترآن یا سنت نبوی نے منسوخ نه کیا ہو۔ چنانچہ اٹھارہ پیغمبروں کا نام لینر کے بعد قرآن (ب [الانعام]: . و] نے صراحت کی ہے کہ یہ وہ لوگ هیں جن کو اللہ نے هدایت دی تھی اس لیر (اے محمد م) ان کی هدایت کی اقتدا کرو . [قانون سازی کے سلسار میں قانون بین الممالک کے کئی احکام قرآن مجید میں بھی ہیں ، یعنی جنگ اور امن کے زرانے میں دوسری حکومتوں سے کیسا ہرتاؤ اور سلوک کیا جائے ۔ اس ضمن میں قانون زیادہ تر سنت نبوی پر مبنى ہے ، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم المسلام سي اهل علم مين مساوات هے ؛ اس ليے ان ميں الے اپنے غزوات اور جنگوں ميں جو برتاؤ دشمن سے

روا رکھا اور یہ قانون جنگ دلیا کے تمام قوالین ا دریعے سے ساری مملکت سے مسلمانوں کا اجتماع عام جنگ سے بدرجہا بہتر اور زیادہ انسانیت پرور ہے۔ [نيز رَكُ به آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم بحيثيت مةنن ؛ محمد (سوره)] .

روحانی فتوحات که کئی لاکھ آدمی مسلمان ہوہے ، کر ساری مسلم آبادی مستقل فوج تھی ، جب چاھا (حجة الوداع میں ایک لاکھ چالیس ہزار مسلمان شریک ِ اور جتنوں کی ضرورت ہوئی اتنوں کو ہلا لیا جاتا تھا ۔ هوے) اپنی جگه هیں، لیکن مادّی فتوحات بھی کچھ آنحضرت صلی اللہ علیه و آلهِ وسلم مسجد میں ثماز کے کم نہیں [رک به غزوات] ۔ آپ کی جنگوں میں ، وقت رضاکاروں کی ضرورت کا اعلان کرنے اور ہتائے آپ کے دشمنوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوتی تھی ۔ ا که کس کے پاس اپنے نام لکھوائیں اور کب اور کہاں بعض اوقات دس گذا سے بھی زیادہ ، اس کے باوجود ، جمع ہوں ۔ اور اگر خود قیادت له فرماتے تو دشمن مقابله له کر سکا۔ هجرت مدینه کے فورآ بعد سالار جیش نامزد قرمائے۔ حسب ضرورت ڈیلی افسر قرآن مجید نے جہاد یعنی فوجی خدمت ہر مسلمان کا بھی مامور کیے جائے؛ چونکہ اڑائی کا مقصد دلیوی فریضه قرار دے دیا ؛ [کیونکه دشمن اهل اسلام کو ; منفعت بالکل نه تها، اس لیےجنگ کے عین اثنا میں بھی مٹانے کے لیے پوری طرح تیاریوں میں مصروف تھے؛ اِ نماز خوف کا حکم نازل ہوا (م [النساء] : ۱۰۲)۔ اس نه كريس كي (ديكهير ٢٧ [الحج]: ٩٩).

اب ان کی جنگی تربیت کی تدبیرس روز افزوں اختیار کی گئیں۔ تیر اندازی ، گھڑ دوڑ اور کُشتی وغیرہ کی | کسے سمجھا جائے کا ؟ آپ نے جواب دیا : صرف وہ آنجفيرت صلى الله عليه و آله و سلم شخصي سرپرستي فرمات رهم [رك بدعلم فروسية؛ فرس]؛ گهر دور مين شرکت کر کے جیتنر والوں کو خود انعام دیتے ؛ جنگ کے لیر تربیت کے دوران میں جیتنے والے گھوڑوں کا انتخاب جس ٹیلے پر کھڑے ھو کر فرماتے وھاں مدینه منورہ میں آج بھ مسجدالسبق (گھڑدوڑ کی مسجد) باق ہے۔ عبادت کے قواعد ایسے بنے که ان سے فوجی تربیت میں مدد ملتی ہے۔ هر سال مهينا بهر روزے رکھنا سپاهيوں كو بھوکے پیاسے رہ کر لڑنے کی تربیت دلاتا ہے۔ نماز سے صبح خیزی ، صف بندی اور امام کی آواز پر خرکات و سکنات بھی نوجی تربیت میں معاون ھیں۔ حج کے

گھر کی جھت کے بجامے آسمان تلے زندگی گزارنا وغیرہ سکھاٹا ہے۔ قمری مہینوں کے اختیار کرنے کی وجه سے هر موسم کے روزوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کا دفاعی اور عسکسری اداره: عمهد نبوی می لتیجه یه تها که بچون ، معذورون ، اپاهجون کو چهولر اس لیے اندیشہ تھا کہ اگر ان کے مقابلے کے لیے تیاری نی تعمیل کی جاتی تھی خواہ نتائج کچھ ھی نکلیں ، اس نہ کی گئی تو اہل اسلام کو مثانے میں کوئی دریغ ﴿ عِنے اسلامی افواج کی اہلیت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے ا اور دوسری طرف اس سوال پر که کوئی مال غنیمت کے ساک جنگجو اور هر شخص مسلح تو پہلے سے تھا! ، لالچ میں ، کوئی اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے ، ا كوئى حميت سے ، ان ميں سے راہ خدا ميں الرف والا جو الله کے نام کی سربلندی کے لیے جنگ کرمے ۔ اسے نه مال غنيمت كي چاهت هو ، نه كوئي اور مادي طلب [رک به جهاد] - تنظیم کی بهر حال ضرورت تھی - جس طرح عوام کی عسکری تربیت میں حکومت دلچسبی لیتی تھی، اسی طرح حکومت سے مستقل فوج کے فالد مے نظر سے ہوشیدہ نه رہے۔فوری ضرورت کے لیے صفّه کی "خانقاه" سے دن هو که رات ، هر وقت رضاکار تیار ملتے ۔ جب راته رفته حکومت کے مللی وسائل بڑھے ، ہڑی تعداد میں نیم مستقل فوج کے تیاد رکھنے کے لیے وظیفه دینے کا لظام شروع کیا گیا۔ السرخسی (شرح المير الكبيرة ٢ : ٢ عدر اب ٥٠١٥ خدراباد)

نے لکھا ہے که آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وملم کے زمانے میں مسلمانوں سے جو صدقات وصول هوت ان كو دشمنوں سے حاصل شده مال (في ) سے الك رکھا جاتا ؛ هر ایک کے مصارف و مستفیدین جدا جدا تھے ۔ صدقات یتیموں، ہوڑھوں اور غریبوں کے لیے خزائے میں بھی هتھیار ، کھوڑے ، اونٹ ، غلہ اور دیگر جنگ ضرورت کی چیزیں رکھی جاتیں ۔ خبر رسانی کے لظام کو بہت ہی عمدہ بنایا گیا۔ دشمن کے علاقوں میں افراد مقرر کیے جائے تھے تاکہ ہرئئی اور خطر ہے والى خبر سے آنحضرت صلى اللہ عايه و آله وسلم كو باخیر رکھیں ، خصوصی جاسوس بھی عام طور پر شطرے کے دلوں میں کثرت سے بھیجے جاتے۔ دوسری طرف اپنی خبروں کو دشمن سے جھپانے کی ممکند للبيعش اختيار كي جاتي تهين - خود آپ كا طريقة جنگ بھی دلیسپ معلومات کا حامل ع ۔ خندق [رک یاں] سے امل عرب والف له تهے، اسے مضرت سلمان فارسی الا ع استعدم بو اختیار کر کے عظیم قائدہ اٹھایا گیا - جنگ

غیبر میں دشمن نے منجنیق سے سنگباری کی تھی ۔ ایک ھی سال بعد طائف کے محاصرے میں آپ سے منجنیق اور دہابر (زرہ پوش گاڑیاں) استعمال کیں۔ علم الجو سے همیشه استفادہ کیا جاتا ۔ حالر کے وقت کے لحاظ ا سے حملے کے لیر دشمن بستی یا پڑاؤک ایسی جہت تهے؛ پھر جب کوئی یتیم بالغ ہو کر جہاد (فوجی خدمت) | انتخاب کی جاتی که ابھرتا ہوا یا ڈھلتا ہوا سورج مسلمان کا مستوجب ہو جاتا تو اسے صدقات کے مستفیدین سے ۔ سپاھیوں کی آنکھوں کے ساسنے نہ رہے ؛ چلنے والی لکال کر فی کے مستفیدین میں منتقل کو دیا جاتا ، ؛ ہوا مسلمانوں کے پیچھے سے چلے ، سامنے سے نہیں : لیکن اگر وہ جہاد میں حصہ لینا نہ چاھتا تو اسے رات کے سفر میں اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں نکلوا دی حکومت کے مال میں سے کچھ نه دیا جاتا، (نه صدقات جاتیں تاکه آواز سےدشمن متنبه نه هوجائے۔ عمد نبوی سے ، له فی سے) ، بلکه اسے کہا جاتا کہ اپنا کسب ، هی سے فوج میں طبی امداد کا انتظام نظر آتا ہے۔ جنگ معیشت خود تلاش کرمے - ان وظائف کا مقصد بظاہر کے دوران میں مردوں کی قلت کی وجه سے کھانا پکانے یہ تھا کہ مرد کے فوجی خدمت پر جانے کی صورت میں ؛ اور تیمار داری کے لیے عورتیں منتخب کی جاتیں ۔ مال اس کا کنبه وسائل حیات سے محروم له رہے اور : غنیمت قبل از اسلام دستِ خود دھان خود کا مصداق هتهیار وغیرہ بھی خرید کو تیار رکھے جا سکیں۔ تھا۔ قرآن کریم نے حکم دیا کہ جملہ مال غنیمت کو حضرت عمر رض کے زمانے کا دیوان (دفتر) اسی کی تکمیلی مرکزی ملکیت سمجھا جائے اور فوج کے تمام لوگ اور ترق یافته شکل معلوم هوتا ہے)۔ مدینه منورہ سے ، برابر کا حصه پاٹیں ۔ چاہے مال جمع کرنے میں انھوں ہاہر مسلمان مجاہدین کی طلبی کے لیے ان کے قبائلی کے حصہ لیا ہو یا کسی فوجبی کام میں مشغول رہنے سردار (شیوخ) دمه دار قرار دیے گئے اور وهی مطلوبه ﴿ کے باعث انهیں اس کا موقع نه ملا هو ۔ اس مال تعداد منتخب کرکے روانه کرتے۔ اس کے علاوہ سرکاری کا پانچواں حصہ (خسس) مرکزی حکومت کے خزانے میں جمم ہو جو عام رعایا کی بہبود پر خرچ کیا جائے اور باق غانم فوج میں تقسیم کر دیا جائے [رک به انفال]۔ لیز سپه سالار سے لے کر ادنی سپاهی تک سب کا حصه ا یکسال ہو ؛ فرق ہو تو صرف اس کا کہ سپاھی کے پاس اس کا اپنا گهوڑا تھا یا یه که وه پیدل تھا (٨ [انفال] : ١ تا س).

مال غنیمت کے سلسلے میں اسیران جنگ کا ذکر ناگزیر ہے۔ دشمن کی جان اور مال کو لقصان پہنچا سکنا ہر فریق جنگ کے حقوق جنگ میں داخل ہے ، لیکن اسیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا ، ہجز اس کے که اسیر نے عمد سابق میں کسی اور أ قابل سزا جرم كا ارتكاب كيا هو ـ اسيرون كو بلامعاوضه

رہا کرنا، فدیه لرکر رہا کرنا، اپنرکسی اسیر سے جو دشمن کے قبضه میں هو، تبادله کرانا، لیز غلام بنا سکتا، عہد نبوی میں ان میں سے ہر ایک کی نظیریں ماتی هيں ۔ غلام بنانا آنحضرت صلى اللہ عليه و آله و سلم کو قطعی پسند نه تها، لیکن اس عالمگیر رواج کو یک طرفه طور سے منسوخ کرنے میں دشواری یه تھی که مسلمان تیدیوں کو دشمن غلام بنا سکتا تھا۔ اسیروں کو غلام بنانے کی جو دو ایک مثالیں عہد نبوی میں ملتی هیں (مثلاً بنو المصطلق اور بنو هوازت) ان میں یہ بھی تحقیق سے ثابت ہے کہ بالآخر غلام آزادکو دیرگئرتهر (دیکهبربالا) اور پهر آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے غلامی کا جزئی انسداد کرتے هو مے فرمایا: لا رق علی عربی، یعنی کسی عرب کو غلام نهين بنايا جاسكتا (السرخسي: المبسوط، ١٠٠، ٨٠،١٠ وهي مصنف: شرح السير الكبير، ٢: ٢٦٥، ٢٦٩) -قرآن و حدیث میں جگہ جگہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کی ہڑی تاکیدیں میں ؛ اس کے ساتھ می غلاموں کو آزاد کرنے کی بھی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ھیں ، حتٰی کہ اسے بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ [سختلف گناهول کا کفاره مثلاً کفارهٔ قتل خطأ (س [النساء]: ٩٠)؛ كفارة حنث (٥ [المألدة]: ٨٩)؛ كفارة ظمهار (٨٥ [المجادلة] : ٣) غلام كي آزادي سے موتا ہے]۔ زکوۃ [رک بان] جو حکومت کی آمدنی کا ایک حصه عے: اس میں سے هر سال ملک کے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرنے کا قرآن مجید میں حکم ہے اور یه بهی که اگر کوئی غلام اپنی آزادی (مکاتبت) کے لیر کچھ رقم اپنے آنا کو دینے پر آمادہ ہو تو آنا اس سے انکار نہیں کر سکتا ، ہلکہ اسے مطلوبہ وقم کمانے کی سہولت سہا کرنے پر بھی مجبور ہے۔ مسلم تیدیوں کو دشمن کی تید سے رہائی دلانا اسلامی حکومت کے خرچ پر ہوتا ہے اور اس میں مسلمان اور ذمی میں كوئى فرق نهين كيا جاتا \_ علم حرب اور علم قانون

دونوں کے نقطۂ نظر سے عہد نبوی کی جنگوں کے متعلق تفصیلوں کے لیے دیکھیے [(حمید اللہ: عمد نبوی کے میدان جنگ، مطبوعه لاهور؛ نیز رک به غزوات].

ماليات: [ليزرك به اسلام؛ صدقات؛ زكوة وغيره)؛ مال كو قرآن كريم (م [النساء]: ۵) میں زندگی اور اس کی بقا کا وسیلہ قرار دے کر اس کی روز مره زندگی میں اهمیت کی طرف ایک جامع اشاره کیا گیا ہے۔ اس میں شبہہ لہیں کہ مال ظاهری اور باطنی احوال پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہنی وجه ہے کہ اسلام کے آغاز ہی سے آپ کے ایسی تدابیر اختیار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جن کا مقصد اقتصادی و معاشی حالات کو بہتر بنانا تھا! چنانچه ابتدائی مکی دور میں اهل ثروت کو اهل حاجت کی امداد کرنے کا حکم دیا گیا اور اسم مالداروں پر غربا کے حق واجب سے تعبیر کیا گیا (١٥ [الذاريت]: ١٩ ؛ نيز ٥٠ [المعارج]: ١٩٠٠-مدنی دور میں اس میں مزید وسعت پیدا کی گئی اور زر نقد ، سونا ، چاندی ، ریو ر وغیره کی ایک خاص مقدار پر زکوة [رک بان] فرض کر دی گئی [مزید تفصيلات كے ليے ديكھيے: ابو يوسف : كتاب الغراج؛ ابو عبيد: كُتَاب الاموال ، مطبوعه اسلام آباد ، نيز رك به علم (معاشيات)؛ ماليات وغيره] \_ علاوه ازین صنعت و تجارت مین ایمانداری ، دیانتداری اور فرض شناسی پر خصوصی زور دیا گیا ؛ چنافجه ایک مستقل سوره المطفقين [رك بآن] مين كم تولئے اور کم ماہنے والوں کی خصوصی مذمت ک گئی۔ اس کے علاوه معاقل[ديت رك بآن]، جسيم وجوده دوركي اصلاح میں ہیمه [ کے مشابه قرار دیا جا سکتا] ہے، کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ اس طرح قتل خطا کی صورت میں ند صرف مقتول كروارثون كو قابل لحاظ خون بها ملتا تها، بلكه قاتل کی امداد کے لیے بھی اس کے قبیلہ ، ابس کے ا خاندان اور یعض صورتوں میں تربه کے لوگیں کی

ά.

عريك تعبور كيا جاتا تها تاكه اس پر اور اس كے | واقعه مقرر له تها ؛ چنانچه مختلف قبائل مين مختلف عالمتان بر شرورت سے زیادہ بوجھ نه پڑے ۔ بعد ازاں کرنے کے لیے اختیار کی گئی ، وہ سود کا معاشرے سے مكمل اور غير مشروط انسداد هـ - اس ك بجاب **قرضی حسنہ کے جذبے کو ابھارا گیا ٹاکہ ضرورت مند** افراد کو بغیر کسی استحصالی صورت کے امداد مل سکم ؛ البته ساجھے کے کاروبار [مضاربت رک بآن] کو اس بنا پر بحال رکھا گیا تاکه ایک صحت مند معاشرہے کی تعمیر و توسیع میں مشترک کوششیں اهم کردار ادا کرتی رهیں ۔ خلافت راشدہ کے دور میں ، باقاعده طور پر بیت المال [رک بان] سے ضرورتمندوں کو قرض حسنه کےطور پر امداد دی جاتی تھی جو اس رك به زكوة ، ربو ، بيت المال ، ديت].

> تضويم ؛ عبادات، يعني نماز، روزه، زكوَّة اور حج میں بھی اور نظم و نسق مملکت میں بھی تقویم ، اور علم هیئت کی هر وقت ضرورت پڑتی ہے ۔ پنجوقته ، لمازوں کے اوقات حرکت شمسی کے تاہم هیں ۔ جمعه اور عیدین کے لیر هفتر اور سال کے ایام متعین کرنے کے لیے تقویم کی حاجت ہے۔ روزوں میں سحری اور المطارك ليے بھى اس علم كى ضرورت پيش آتى ہے ـ حج کا وقت بھی گنویم سے متعین کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ كا وجوب بھى سال گزرنے پر هوتا هے ؛ لهذا اس كے فیر جھی اس علم کی ضرورت ہے .

تقویم کے دو جز میں: اسلامی تاریخ (سنه) کا آفاز کب سے هو اور مبينوں كا آغاز كبال سے ؟ عرب میں اگرچه سال کا آغاز عام طور پر محرم سے تسلیم کیا خَبِالاً للها ، يعني حج بيت الله كے بعد كے سمينر سے ،

ا سنه رائج تھے، بلکہ] ایک ھی جگہ بار ھاکسی اہم تر یه سلسله ترقی کر گیا اور امداد باهمی کی طرز پر ا واقعے کے وقوع پر قدیم تر نقطهٔ توقیت کو ترک بھی بننے والی یه الجمنیں مزید فروغ پذیر هوئیں ؛ اسلام | کر دیا جاتا تھا۔ خود مکه مکرمه میں متعدد سنه کی سب سے اہم اصلاح جو سرمایه داری کو ختم ارائج تھے۔ آلحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کی ولادت سے لر کر هجرت تک عام طور پر ابرهه کے هاتھيوں کے حملے کی یاد میں عام الفیل سے وقت شماری هوتی رھی ۔ مکه مکرمه میں یه سنه ۸ میں اس کے اسلام لانے تک نافذ رہا۔ لیکن مدینه منورہ میں آپ کے تشریف لانے کے بعد مسلمان هجرت سے توقیت (وقت شماری) کرنے لگر ، لیکن امام بیہقی (کہب دلائل النبوة) کے مطابق کچھ مہاجرین توقیت کے لیر ۱،۵ کا آغاز اسی سال سے کرتے تھرجس کے آخر میں انھوں نے مدینه منوره هجرت [رک بآن]، شروعک، [یعنی موجوده اعتبار سے سنه ، ق ۔ ه سے]، کچه اس سال کے آغاز سے کے وظائف سے ششماهی طور پر وصول کر لی جاتی [نیز ب جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله وسلم ماہ ربيع الاول مين مدينه منوره تشريف لائے ؛ [اسى صورت كو عہد فاروق میں صحابه رط کے مشورہ سے مجموعی طور پر اپنا لیا گیا (رک به هجرت)] اور کچه اس سال سے جو رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي آمد مدينه منوره کے بعد شروع ہوا (یعنی سنہ ہجری کے ایک سال بعد سے)۔ آخر حضوت عمر<sup>رخ</sup> کے زمانے میں یکسانی کا حکم دیا گیا؛ ورنه اس سے پہلے ایک هی واقعه مختلف انداز سے توقیت کےلیے سامنے رکھا جاتا تھا، مثلاً بنوالمصطلق کی جنگ شعبان سنه یم ، یم اور ۸۹ تینوں میں بیان کی جاتی ہے ۔ یه فرق اسی مختلف طریقه هامے توقیت کے باعث ہے، ورلہ سب کا مقصد ایک ہی ہے .

قدیم زمانے هی سے اهل عرب سال کے بارہ مہینوں پر متفق تھر، لیکن انہوں نے جب یه دیکھا که سپینوں کا آغاز اگر چاند کی رؤیت (دیکھنر) سے کیا جائے تو مہینا کبھی انتیس دن کا هوتا ہے اور کبھی على الرب معدسته إلك لير كوفي خابطه اور كوفي اليس دنكا اور اس طرح سال مين تقريباً بروم دن هوت

ھیں ؛ اگر موسموں کا تعلق شمسی سال سے ہو تو پھر ٣٦٥ دن هوتے هيں اور انگياره دن کے فرق کے باعث بتدریج قبری مہیئے کبھی سردی میں اور کبھی گرمی وغیرہ میں هو جاتے هیں۔ زراعت کے لیے عربول نے اَنواء (یعنی بارش کے ستاروں) کا ایک الگ سنہ بنا لیا ، لیکن حج کو همیشه ایک هی موسم میں لانا مطلوب تھا ، تاکہ موسم حج فصل کے کٹنے وغیرہ كے زمانے ميں له آنے پائے۔ اس غرض كے ليے خاصے قدیم زمانے سے انہوں نے نسی (یعنی کبیسه گری) شروع كر دى تهى كه وقتاً فوقتاً ايك "خالى" یا گمنام سہینے کا سال میں اضافه کردیتے ۔ بعض مؤرخ کہتے ھیں کہ یہ ھر سال ھوتا ، بعض کے مطابق هر دو سال بعد ، بعض کے مطابق هر تین سال بعد ، اور بعض کے مطابق حسب ضرورت ہوتا، جس سے کبھی ایک سال کا ، کبھی دو سال کا اور کبھی تین سال کا وقفه هو کر سال تیره سهینوں کا شمار کیا جاتا۔ غالباً یہی صحیح ہے کیونکہ اس سے سارے اختلافات رفع هو جائے اور سب بیانوں کی تطبیق بھی هو جاتی مے (اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے محمد حمید الله : مقاله نسى درجرنل ها كستان هستاريكل سود ألى، کراچی، جنوری و اکتوبر ۱۹۶۸ء؛ اسلامک ریویو، ووکنگ ، فروری ۱۹۹۹ ع) .

آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم في وفات سے تين ماہ قبل خطبه حجة الوداع ميں قرآن كريم (٩ [التوبة]: ٢٠٠٠) كے اس حكم كا اعاده كيا، جس ميں اس وسم بدكى منسوخى كا اعلان كيا گيا هے؛ تب سے خالص قمرى سال مسلمانوں ميں وائج هے .

تقویم کی اصلاح اور قمری سند کے واٹج کرنے میں کئی مصلحتیں ملحوظ نظر آتی ہیں۔ اولاً دینی احتیاج ہے۔ سابق شمسی یا کبیسه والے حساب میں مثلاً رمضان المبارک ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا۔ فرض کیجیے کہ وہ دسمبر کے مطابق ہے۔ یہ مہینا خط

استوا کے شمال کے علاقوں میں صردی کا موسم ہے اور خط استوا کے جنوب میں وھی زمانہ گرمی کا ہے۔ منطقہ باردہ والوں کے لیے گرمی کا موسم خوشگوار ھوتا ہے اور سردیاں تکلیف دہ ھوتی ھیں تو منطقہ حارہ میں گرمیاں ہار خاطر ھوتی ھیں اور ساری عسر اگر رمضان بعض ملکوں میں خوشگوار اور بعض ملکوں میں ناقابل برداشت موسم میں آتا رہے تو یہ دین حنیف کی طرف سے آن لوگوں پر بہت نا انصافی ھوتی ۔ اس کے برخلاف ساری ھی دنیا میں رمضان بدل بدل کر بہار ، میر تغیر پذیری کے باوجود سب ھی کو کبھی سہولٹ غیر تغیر پذیری کے باوجود سب ھی کو کبھی سہولٹ اور کبھی زحمت تو ھو، لیکن شکایت اور دلشکنی کا اور کبھی زحمت تو ھو، لیکن شکایت اور دلشکنی کا دفاع کرنے والی مسلمان فوج کو ھر قسم کے موسموں میں بھوکے پیاسے رھنے کی تربیت ملتی رہے .

ثانیا اس کے مالی اور اداری فائدے بھی ھیں ـ هجری تقویم کے باعث تینتیس شمسی سال میں چوانیس تمری سال هوتے هيں ۔ يعنی ٣٣ شمسي سالوب مين معكمه ماليه تقريباً بهم مرتبه محاصل اس طرح وضول کرتا ہے کہ کسی کو شکایت نہیں ہوتی ۔ کوئی ماہر اقتصادیات اس تدہیر کو برا نہیں کہ سکتا - اس میں شک نہیں ملازمین کی ماهانه تنخواهیں بھی (۳۳ ۲۲ و) ۲۹۹ کی جگه (۲۲×۳۱ = ک ۲۰۸ مراتبه دینی اوق هین، لیکن حکومت کی ساری آمدنی چولکه تنخواهوں پر میرف نہیں ہوتی، بلکہ زفاہ عامہ کے لیے بھی خاصی رقبے بچ رهتی ہے؛ اس لیے اس تقویمی اصلاح سے محکمه مالیه کی منفعت بھی مقصود ہے ۔ ضمناً یه مصلحت بھی ہے که عام طور پر مالی سال کے آخر میں حکومت کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں اور نئے مجامل کی آمد لک روز مرہ کے اغراجات کے لیے حکومت کو خاصی زجبت اثهانی پاتی ہے اور عام طور پر مختصر مدیت والے ا ڈینھر جاری کرکے مغربی حکومتیں سونے پریائیٹر ایق مرابق المالاس نظام میں محصولوں کی وصولی کے دو مراب المحالات المحالات رکھے گئے ہیں۔ زراعتی مالگزاری شمسی حساب سے ؛ اس لیے حکومت کی تھیلیاں کبھی خالی نہیں ہو سکتیں۔ اگر اتفاق سے کبھی شمسی اور قمری سال دونوں بیک وقت شروع ہوں تو ان کا اتفاق ایک سال سے زیادہ کے لیے نہیں ہوتا ، بلکہ تیس بتیس سال تک دونوں سالوں میں دوری هی رحقی ہے .

ایک عالمگیر اور ابدی دین کے لیے مقامات کے اهتبار سے دنوں کے چھوٹے اور بڑے ھونے کی کتھی كا حل بتانا ناكزير تها ؛ چنانچه آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے ایک قول کے ضمن میں اس کا حل تجویز فرمایا جو صعیح مسلم وغیرہ میں ہے ۔ آپ ک فرمایا : جب دجال آئے گا تو وہ دنیا سیں چالیس دن رمے گا، جس میں کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا ؛ دفسرا دن ایک ماہ کے ہراہر ؛ تیسرا دن ایک هفتے کے | زمین شامل هے . ہواہر اور باق ے دن تمہارے موجودہ دلوں جیسے۔ کسی صحابی رخ نے عرض کیا : با رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ! اس سال بهر کے لمبر دن میں کیا صرف ایک دن کی نمازیں پڑھنے کافی ھوں گی ? فرمایا : نمیں، ہلکه حساب کرو۔ ایک سال کے برابر لمبا دن ، و درجه عرض بلد ہر ہوتا ہے۔ ایک سہینر کے برابر لمبادن حال کے ایک معین مہینے میں تقریباً ہے۔ درجہ پر اور ایک عفتر کے برابر لیبا دن مو درجه پر هوتا ہے۔ چنالچه مسلم فقها نے اس پرقیاس کرکے یه استنباط کیا ہے کہ فنلینڈ ، روس اور کینیڈا میں نماز روزے کے اوقات ع لير اس حديث دجال پر قياس كراا چاهبر ـ البته ایک صورت غیر واضح رهی وه یه که ۲۹ تا . ۹ درجر کے طول بلد پر رہنے والے کس طرح نمازیں پڑھیں ؟ سمجلس علماے دکن نے ۲۹۴۹ء کے لک بھک اتفاق وَأَنْ عُمْ مِعْ الْمُوارِزُ كَمَا كُهُ وَمِ درجه عرض بلد كے اوقات المِقْلُوعُ و مُروب عن علب تک کے اتنام علاقوں میں

سال بھر تک زیر عمل رھین ، اس وقت بھی جب آفتاب مسلسل کئی دن تک نه ڈویے اور اس وقت بھی جب مثلاً ساڑھ تیئیس گھنٹے کا دن اور آدھ گھنٹے کی رات ھو۔ اس نقطۂ زمین، یعنی ہم درجه کے انتخاب میں اس واقعے کو مد نظر رکھا ہے کہ عہد صحابه مشمسی مسلمان اس مقام تک بہنچ گئے تھے اور حرکت شمسی مسلمان اس مقام تک بہنچ گئے تھے اور حرکت شمسی ہمی کو نماز دوزے میں ملحوظ رکھتے تھے۔ آج مسلمان ھیں انھیں اپنی پرانی عادتوں کو ہدانے کی مسلمان ھیں انھیں اپنی پرانی عادتوں کو ہدانے کی ضرورت نہیں۔ رعایت شمالی یورپ اور شمالی امریکه، نیز جنوبی چلی اور جنوبی ارجنٹائن کے ایسے علاقوں میں ملے گی جہاں اسلام ھنوز نو وارد ہے۔ مزید برآں ہم درجه جنوبی کے معنی اگرچه نظریه کی حد تک نصف کرہ ارض کے ھوتے ھیں، لیکن نظریه کی حد تک نصف کرہ ارض کے ھوتے ھیں، لیکن ذر اصل اس میں تین چوتھائی سے زیادہ معمور حصه ذیر اصل اس میں تین چوتھائی سے زیادہ معمور حصه زبین شامل ہے۔

دين مين يُسر و عُسـر كا مسئلـه: قرآن كريم میں ارشاد باری ہے : یَسُویْدُ اللہ بِـکُمُ الْییُسُرَ وَ لَا یُسُرِیْدُ بِكُمُ الْمُعُسْرَ ( \* [البقرة] : ١٨٥) ، يعنى خدا تمهارے لیر سہولت چاہتا ہے ، دشواری نہیں چاہتا ۔ یہ اصول هر اسلامی حکم میں کارفرما ہے! عہد نبوی کے معاشر ہے کے لیے بھی اور ہمارے عصر حاضر کے حالات کے لیے بهي ـ [ایک موقع پر آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے اسی اصول کی وضاحت کرنے ان دو مبلغوں کو ، جنھیں ایک قبیلے کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے بهیجا جا رها تها ، ارشاد فرمایا : یسّرا و لا تُعسّرا یعنی تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ، دشواری پیدا له کرنا ـ اسي بنا پر اسلامي احکام کي تعميل و تکميل كو بقدر استطاعت (ب [البقرة]: ٢٨٦) سے مشروط فرمایا اور هر اسلامی حکم میں اهل عذر کےلیے استثنائی احکام خود بیان فرمائے، مثلاً پانی له ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم [رک بال) کرنے کا حکم ؛ سفر میں

قصر صلوة (م [النساء]: ۱۰۰) كا حكم ؛ حالت سفر و مرض ميں روزے قضا كر لينے كى رخصت (م [البقرة]: المرم)؛ حائضه و نفساء كےليے نمازكى معافى وغيره (ليز رك به صلوة ، روزه ، حج وغيره)].

اسلام اور مسائل نسوان : دور جاهلي مين عورت کو کمٹر درجہ حاصل تھا۔ معاشرہے میں اسے كوئى سماجي اور اقتصادي حقوق حاصل نه تهر .. بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کا رواج بھی موجود تھا ۔ عام تصور میں مرد کو تمام معاشرتی و سماجی حقوق حاصل تھر ۔ اسلام نے ان تمام بر ضابطگیوں کی اصلاح کی ؛ چنانچه بعض استثنائی صورتوں کے سوا ان کو یکساں حقوق و مراعات دہے گئے ۔ جہاں مردوں کو عورتوں پر قوامون (السَّرَجَالُ قَسُّوامُونَ عَلَى البنسَّايَة (بم [النساء]: بمس) ، قرار دیا، وهال عورتول کے بھیمردوں پر واضح حقوق و قرائض مقرر قرمائ : وَلَهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ إِلْمُعْرَوْفِ (ب [البقرة]: ٢٨٨)؛ اسلامي احكام و قرائض كي تعميل میں دونوں کو برابر کا ذمه دار ٹھیرایا اور افضلیت کا دار و مدار تقوی [رک بآن] پر رکها، نه که جنسی تقسیم ز ير (وم [الحجرات]: ١٣)؛ آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے یه که کر خواتین کی سزید حوصله افزائی فرماتى : الجُّنـةُ تحتُّ أفـد إم الأسهات (النسائي : سَنَنَ)؛ اسلام میں عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کو بنیادی اهمیت دیگئی ہے ؛ اسی مقصد کے پیش نظر عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھکر چلنر اور ان کے آزادانہ اختلاط کو سعنی سے منع کیا گیا ہے (س ہ [النور] : . ۳، ۳۱) \_ عورت كي عزت و حرمت كو بحال رکھنر کے لیر حجاب [رک بآن] کا حکم نازل ہوا (سم [الاحزاب]: ٩٠]- كسى پاكدامن عورت پر جهوثي تہمت (قذف) لگانے والر کو ۸۰ دروں کی سزاکا مستحق قرار دیا گیا (م، [النور]: س)\_ زال کے انسداد کے لیے ، غیر شادی شدہ کے لیے سو کوڑے

اورشادی شده کے لیے رجم [رک بآن] حد کے طور پر مترر کیا (سم [النور]: ۲) - عورت کو ایسا لباس پہننے کا حکم دیا گیا جو اس کے جسمانی حسن و جمال کو ظاهر کرنے کے بجائے اسے اجنبی آنکھوں سے مستور کرتا ہو ۔ آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو اس قسم کا تنگ یا باریک لباس پہنتی ہیں جس سے ان کی جسمانی آرائش و زیبائش کا اظہار ہوتا ہو.

اسلام سے قبل عورت کو حق وراثت سے محروم تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے پہلی دامه اسے وراثت میں حصه دار بنایا (م [النسّاء] : ١٠ ١١ تا ١٠ ؛ ليز کتب تفسیر بذیل آیات مذکوره [رک به وراثت]) اور عورت كى الك ملكيت كا تصور قائم كيا تاكه وه معاشرے میں ہاوقار مقام حاصل کر سکر ۔ سب سے اہم اصلاح نکاح کے معاملے میں کی گئی اور وہ یہ کہ مردکی طرح عورت کو بھی اپنی قسمت کا خود فیصله کرنے کا اختیار دیا گیا ، لیکن اس کے ساتھ ھی اسے ا یه تعلیم بهی دی که وه والدین کی مرضی سے بامر نه هو [رك به نكاح] - اسلام سے قبل بيويوں كى كوئى حد مقرر نه تهی ـ لوک لا تعداد بیویاں اپنے گھروں میں رکه چهوڑتے تھے (دیکھیے Encyclopaedia Britannica) بذیل ماده)۔ اسلام نے اسکی ایک خاص تعداد یعنی چار مقرر فرما دی (م [النساء] : م) ، مگر اس میں یه شرط رکھی کہ ایسا اسی صورت میں کیا جائے جبکہ مرد اپنی هر بیوی سے معاملے ، سلوک ، مروت ، احسان اور محبت میں مساوات قائم رکھ سکتا هو؛ اگر ایسا ممکن نه هو تو پهر ايک هي کافي هے (م [النساء] : ٩ ٧ ) ـ كويا تعدد ازواج كو مخصوص حالات اور مخصوص شرائط کی موجودگی میں چار کی تعداد تک معنود کر کے ایک طرف تو عورتوں کو بھی ان کے جائز حق سے محروم نہیں کیا اور دوسری طرف مسلم معاشرے کو پاکبازی کی خوش گوار اور پر سکون زندگ ایمچیار

كرني كے ايك عمده طريقر كى تعليم دى .

ازواج مطميرات: آنعضرت صلى الله عليه و آله وَسَلَمْ صِرَف مردون هي کے سِلَّعَ اور معلَّم نه تھے، بلکہ خبرف نامناسب تها بلكه پيكر شرم و حيا صنف نازك کو قطعی طور پر ان کی تعلیم سے باز رکھنے کے مترادف بهي هو سكتا تها ـ اس بنا پر آنعضرت صلى الله علیه وآله وسلم نے خصوصی اجازت خداوندی سےمتعدد لكاح قرمائي (٣٠ [الاحزاب]: ٥٠) تاكه عورتين مورتوں سے بہتر طور پر مسائل سیکھ سکبی ۔ اسی بنا پر النها حضرت عالشه رض کے متعلق منقول ہے کہ ان سے ایک تہائی دین نقل ہوا ہے (تفصیل کے لیے دیکھے سيد سليمان لدوى : سيرت عائشه) ـ اس ععلاوه مختلف قبائل عرب کی اس کے ذریعے تالیف قلب بھی مقصود تھی ۔ اس امر کی مزید تاثید اس اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ م نے اپنیجوانی کے بہترین ایام صرف ایک بیوی یعنی مضرت خدیجه رضی رفاقت میں گزار دیے ، جبکه . ۵ اور ۵ مرس کی عمر کے درمیان آپ نے زیادہ تر نکاح فرمائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو دنیاوی فالدون سے زیادہ دینی فالدے مقصود تھے ؛ کیونکہ آپ م کا یه بهی ارشاد هے: مالی فی النساء من حاجة ائين ھي.

بہر حال آپ<sup>م</sup> نے سختاف اوقات میں گیارہ ازواج مطهرات سے نکاح فرمایا، جن میں سوائے حضرت عائشه مدیقه (م کے اباق تمام ہیوہ تھیں ۔ آپ کے نکاح میں ایک وات زیاده سے زیادہ او بیویاں رهیں - تفصیل حسب ڈیل ھے:

الله الله عدر مين ان سے نكاح فرمايا ، جبكه

الانساب) ـ ان كي وفات . ، البوى . ٥ عدرى (م ق - ه/ ٩ ، ٣ ع) مين هوئي (ابن الجوزى: ألوفا باحوال المصطفى، ص ١٩١٦ ، مطبوعه لاهور ١١٥ : انيز رك بال] ؛ آپ عورتوں کے بھی محسن اور س بی تھے ۔ عورتوں ' (۲) حضرت سودہ رض بنت زَمْعَه ؛ رمضان المبارک محو ان کے نازک مسائل کی براہ راست تعلیم دینا نه ، ، نبوی (. a عمری) میں نکاح هوا- ان کے سال وفات میں مختلف روابات ہیں مثلاً ہم، اور حضرت عمر ہ بن الخطاب نے نماز جنازہ پڑھائی (البلاذری : انسآب الاشراف، ١: ٥٠ م)؛ مهم (الذهبي؛ سَيْراعلام النبلاء، الا : ١٩١) [نيز رك بآن] ؛ (٣) حضرت عائشه صديقه من ١٠ لبوى (٥٠ عمرى) مين نكاح هوا اور شوال المكرم ہم میں ان کی رخصتی عمل میں آنی ۔ اس وقت ان کی عمر و سال تهی ۸ هسی بعمر و و سال انتقال فرمایا ـ جنت البقيع مين مدفون هين (انساب الاشراف، ١٠١٠م، جوامع السيرة، سس) [نيز رك بآن]؛ (م) حضوت حفصه الم بنت عمر رض و رمضان المبارك سه مين الحضرت صلى الله عليه و آله وسلم سے نكاح عوا (انساب الاشراف ، ، ؛ ۲۲م ؛ ابن حجر : فتح الباري ، ۹ : ۱۹۲ ببعد) - ۵مه مين ان كا وصال هوا (انساب، ١: ٢٠٨ ؛ جوامع السيرة، ۳۳) ؛ [نیز رک بآل] ؛ (۵) حضرت ام سلمه رخ بنت ابی امیه ، سم میں آپ<sup>م</sup> سے نکاح ہوا۔ سم سال کی عمر وه ه یا ۱ و ه مین انتقال فرمایا (انساب ، ۱ : ۱ مسم ؛ جُوامَم السيرة ، سم ؛ الذهبي ، سير أعلام النبلا، بع ب (الدارمي) ، يعني مجهم عورتوں كي كوئي خواهش ، ١٣٨)، [نيز رك بان] ؛ (٦) حضرت زينب رخ بنت جعش، ۵۵ میں نکاح هوا اور ۵۳ سال کی عمر میں ۹۰ مين ائتقال فرمايا (كتب مذكوره) [ليز رك بآن] ؛ (م) | حضرت جويره م بنت الحارث بن ابي ضرار! غزوه مريسيم ا میں گرفتار ہوکر آئیں۔ آپ کے ہہ میں ان کو آزاد فرما كر لكاح كرليا \_ ٥٥٩ مين انتقال فرمايا جوامع السيرة، ص ٣٥)، [نيز رك بآن] ؛ (٨) حضرت المعارت تديجة الكبرى م بنت خويلد؛ آپم ازينب م المساكين بنت خزيمه ، سه مين نكاح هوا ـ دو ماہ آپ کے نکاح میں رھنے کے بعد ، س سال المنظرات المعلم الله عمر مم سال عمل البلاذري : اي عمر مين وفات يا كنين (كتاب مذكور ، ص مم)

[نیز رک بآن] ؛ (۹) حضرت ام حبیبه رخ بنت ابی سفیان: با ∠ه میں نکاح هوا ، مهمه میں وفات پائی (الساب الاشراف، ١: ١٠٠٠) ، [نيز رك بان] ؛ (١٠) حضرت ميمونه رض بنت الحارث : ١٥ مين نكاح هوا اور ٢ م مين اور بقول بعض ٥٦ مين وصال هوا (انساب الاشراف ١: ٢٠٨٨؛ سير اعلام النبلاء ، ٧ : ١٠ جوامع السيمة، ص ۲۹)؛ [نیز رک بآن]؛ (۱۱) حضرت صفیه رط بنت حیی بن اخطب : ۾ه مين نکاح هوا ؛ . ۾ه مين وفات هوئي (انساب ، ، : سرسم)، [نیز رک بال] ؛ اس کے علاوہ صاحبزادے حضرت ابراهیم پیدا هوے .

عالمه خواتین تھیں ۔ ان میں سے ھر ایک سے متعدد ، روایات منقول هبر ـ سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشه ( سے سنقول هيں (١٠١٠ احاديث)؛ ان سے كم حضرت ميموله رضي (٢٥ احاديث) ؛ پهر حضرت ام حبيبه سے (م، احاديث) منقول هيں (ابن حزم: جواسم السيرة، ٢٥٥ تا ٣١٥) ابن حزم نے هي حضرت عائشه وفي حضرت ام حبيبه وفي حضرت ام سلمه وفي حضرت حفصه اح كو اصحاب فتوى فقيه افراد مين شمار السميل : روض الانف ، ب : ٢٠٠٩ ؛ البلاذري : شرح المواهب ، ٣: ٣١٦ تا ٢٥٥) .

(ام ولد) سے هونا ثابت ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے: (١) حضرت قاسم : ١١ ق از نبوى مين پيدا مه مين آپ عندان كا نكاح حضرت على الله الله

عوے ۔ حضرت مجاهدر تاہمی کے نزدیک سات دن اور ابن سعد (الطبقات ، ۱ : ۱۳۹۱) کے سطابق دو سال تک حیات رہے۔ آپ کی کئیت ابوالقامم ا انہیں سے منسوب ہے: (۲) حضرت زینب رہ: تقریباً ٣٧ ق ه/. ٩٠ - ١٠ ٦ مين پيدا هوئين ـ ان کا نکاح ابوالعاص بن ربیع سے ہوا۔ مد میں انتقال ا فرمایا؛ ان سے دو اولادبی هوئیں ۔ امامه رم اور علی رخ، مؤخر الذكر بچين هي ميں فوت هوگئر، جبكه حضرت امامه رض حد بلوغ کو پہنچیں اور حضرت فاطمه رض کے مصری باندی حضرت ماریه قبطیه و بهی ۹ میں آپ ، بعد حضرت علی و کاح میں آئیں۔ ان کے بعد کے حرم میں بطور ام ولد کے آئیں اور ان سے آپ<sup>م</sup> کے ؛ حضرت مغیرہ رض نے ان سے نکاح کیا (ابن سعد: الطَبْقَاتَ، ٢٠:٨ تا ٣٩)؛ (٣) حضرت رقيه الم : حضرت آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی یه تمام زینب رط کے بعد پیدا هوئیں ۔ ان کا نکاح عہد نبوت سے ازواج مطہرات لہابت اعلٰی درجہ کی عاہدہ و زاہدہ اور 🕴 قبل عقبہ بن ابی لمہب سے ہوا ، مگر اس نے اپنے باپ ابو لہب [رک بان] کے کمنے پر رخصتی سے پہلر می طلاق دے دی ؛ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان رخ بن عفان [رک بان] سے حضرت ام سلمه رض سے (۲۷۸ احادیث) ؛ ان سے کم کر دیا۔ ان سے حضرت عبداللہ فر این عثمان) پیدا هوہ جو دو سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔ رمضان المهارک جه میں ان کا انتقال هوا (ابن سعد : انطبقات، بر : ۲۹ تا ہے) ؛ (م) حضرت ام کائوم رض : حضرت وقید اض سے چھوٹی اور حضرت فاطمه رخ سے ہڑی تھیں ۔ ان کا نکاح آپ کے عتبہ بن ابی لہب سے کیا تھا ، سکر اس نے کیا ہے ( ۱ م تا ۲۰۵ )؛ (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے: : بھی اپنے بھائی کی طرح رخمتی سے پہلے می طلاق دےدی ۔ آپ م بئے حضرت رقیه رط کی وفات کے بعد شوال انساب الاشراف ، ١ : ٢ ، ٦ تا ١٥ ، ١ بعد ؛ الزرقاني : ١ ه مين ان كا نكاح حضرت عثمان رم يه كر ديا ١٠ ان سه كوئى اولاد نمين هوئى . وفات شعبان مهرمي هوئى اولاد و احفاد : آنحضرت صلى الله عليه و آله (حوالة مذكور، ٢٠ ببعد)؛ (٥) حضرت فاطمة الزهراء من وسلم کی زیاد، تر اولاد حضرت خدیجة انکبری رض سے ابوت سے پانچ سال پہلے (۳۵ عمری) میں پیدا مولید۔ هوئى ، البته ایک بیٹر کی پیدائش حضرت ماریه قبطیه رط اتمام اولاد میں چهوٹی هوئے کی وجه سے آنجمبرت جلی الله عليه و آله وسلم كو سب سے زيادہ پياري اليها .

نے کر دیا ۔ ان سے حضرت علی ﴿ کے تین پیٹے اور دو پیٹیاں کل پالچ بچے پیدا موے : حضرت حسن <sup>رخ</sup> (م و ه ه)؛ حضرت حسين رفز (ش ١ ٦ ه)؛ حضرت معسن رفز؛ حضرت زينب رخ اور حضرت ام كانتوم <sup>رخ</sup>ـ حضرت زينب <sup>رخ</sup> کی پہلی شادی حضرت عبدالله رط بن جعفر سے اور حضرت ام کلثوم روزی حضرت عمرفاروق روز سے هوئی ، مگر حضرت فاطمه ره کی نسل صرف حضرت حسن ره [رک بآن] اور حضرت حسین ﴿ [رک بان] کے ذریعے دنیا میں باقی رهی (البلاذری: الساب الأشراف ، ١ : ٢٠٠٨ تا ٥٠٠٩) ؛ ابن سعد : الطبقات، م: ١٩ ، ١١ . ١٠ ابن العماد العنبلي : شذرات، و : بمدد اشاریه) ؛ (ب) حضرت ایراهیم رط : حضرت : ابراهیم مُ آنحصرت صلی الله علیه و آله وسلم کی ام ولد حضرت ماریه رخ تبطیه کے بطن سے ۸۵ میں پیدا هو ہے -ابو سیف اور ام سیف ان کے رضاعی والد اور والدہ تھے ڈیؤہ سال کی عمر پاکر ہے میں فوت ہوگئے (شذرات ، . (14 8 14:)

ابن سعد نے مزید دو صاحبزادوں یعنی ، حضرت طیب رخ اور حضرت (عبدالله) طاهر رخ کے نام بھی گنوائے هیں جو زمانه اسلام میں پیدا هوے اور مکه مکرمه هی مين انتقال قرما كثير (الطبقات ، ١ : ٣٣٠ تا ١٣٣)] . مَآخِدُ : (1) قرآنَ كريم ، يمواضع كثيره ؛ كتب تفسیر: (۲) ابن جریر الطبری (م ۱۵۱): تفسیر جاسع البيان في تفسير القرآن ، بولاق ٢٠٣٠ ع تا ٢٠٠٠ : (٣) اين كثير : تفسير ، مطبوعه قاهره ؛ (م) البيضاوي : الوار التنزيل و اسرار التاويل ، مطبوعه قاهره ، ٨٠١٥/ ٩٣ ١٥؛ (٥) ابن عباس (م ٩٩٨): تفسير، مطبوعة بولاق ؛ كتب حديث : (٦) محمد بن اسماعيل البخارى: الجام الصحيح، مطبوعه لائيتُن (بدون تاريخ) (م جلدين) : (2) مسلم النيسابورى : المحيح ، قاهره . ١٣٠٥: (٨) ابوعيسٰي التربذي (م ٢٥٩) : الجامع السنن، برلاق چه چه پ چانین ؛ لیز شمائل ترمدی ؛ (p) الهراداولا : السنق ، دهل ۱۸۳ وه ، بالين :

(١٠) ابن ماجه : السنن ، طبع محمد قؤاد عبدالباق ، قاهره، ٢٥ م ١ م ١ م ١ م ١ م ١ م ١ (١١) الدار قطني : السنن، دهلي ١٣١٠؛ (١٧) النسائي : السنن ، دهلي ١٨٩١ء، ب جلدين ؛ (١٣) الدارمي : الجامع الصحيح المعروف به مستد دارمی ، کانپور ۱۲۹: (۱۱۱) محمد حميد الله : الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشده، بار سوم ، بيروت ۱۹ م م اعد (۱۵) A. J. Wensinck (۱۵) المعجم المفهرس لالقاظ الاحاديث النبويه ، مطبوعه الاثيلان ١٩٥٥ : (١٩) همام بن منبه : صحيفه : (١٤) معمر بن راشد: جَامِم : (۱۸) عبدالرزاق : مصنف : (۱۰) احمد بن حنبل : مستد، قاهره ۱۹۳۰ م و جلدین : (. ٢) امام مالك : موطأ، دهلي ٢ ، ٢ ، ه ؛ (١٦) الطيراني : المعجم الصغير ، دهلي ووجوه : (۲۷) ابن ابي شيبه : مصنف : كتب سير و مغازى : (۲۰) ابن اسحق : المبدآ والمغازى (مخطوطه ، فرائس و دمشق) ؛ (سم) الواقدى : كتاب المفازى ، طبع Marsden Jones ، لندن ١٩٩٦ ، م جلدين ؛ (دم) ابن سعد : كتأب الطبقات الكبير، مطبوعه بیروت . ۱۳۸ ه/ ۱۹۹ و و ء ، ۸ جلدین ؛ (۲۹) این الجوزی : الوقا باحوال المصطلعي ، مطبوعه الأهور ١٥١ وء: (١٠) على بن برهان الدين (م . ١٩٥٨م م ، ١٩) : انسان العيون في سيرة الامين المامون و الشهير، يسيرة العلبية ، مطبوعة قاهره س ۱۳۸ ما ۱۹۸ م ۱۹۹ ع : (۲۸) احمد بن يحيى بن جابر البلاذري: انساب الآشراف ، مطبوعه بيت المقدس، ١٩٣٩ ع ، جلد اول: (و ) القسطلاني : المواهب اللدنية بمع الزرقاني : شرح المواهب اللدنية ، ٨ جلدين ، قاهره ١٣٢٨ ؛ (٠٠) ابن هشام : السيرة النبويه ، طبع مصطفى السقا ، ابراهيم الانباري و عبدالحفيظ شلبي ، قاهره ١٣٥٥ ١٣٥ ١ ء ، س جلدین ، مطبوعه قاهره ۱۳۲۵ ؛ (۳۱) احمد ذینی دحلان : السيرة المحمدية : (٣٧) كراست على : السيرة المحمديه والطريقة الاحمديه، مطبوعه بمبئي ١٧٤٠ ه: (۲۳) المقریزی: أمتاع الاسماع ، رجلد ، مطبوعه (باق مخطوطه) ؛ (مم) ابن حزم ؛ جوامع السيرة ، مطبوعه قاهره

١٣٢٥؛ (٣٥) محمد بن يوسف الشامي: السيرة الشامية؟ (٣٦) الأزرق : اخبار سكة ، ١٨٥٨ء طبع باعتناء Wüstenfeld ؛ (۳۷) السمهودي : خلاصة الوفا في اخبار دار المصطفى، مطبوعه بولاق ١٧٨٥ ؛ كتب تاريخ: (۳۸) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك، مطبوعه لاثيثن ١٩٠١م تا ١٩٠١؛ (٣٩) ابن كثير: البدايه والنهاية: (. م) اليعقوبي: تاريخ ، مطبوعه بيروت و ١٠٠ هم ١ م ١٠٠ (١٨) ابن الاثير: تاريخ الكاسل، لائيدن ١٨٨١ء تا ١٨٨١ء؛ (۲) الذهبي: دول الأسلام، حبدر آباد ۱۳۳۰ه، ۲ مجلدات ؛ عام كتب معارف ؛ (٣ م) ابن قتيبه الدينورى ؛ عيون الاخبار ، مطبوعه قاهره ٢٠ ٩ ء ؛ (سم) المسعودى : التنبيد والآشراف ، طبع ذي خويه و لائيدُن ١٨٩٣ : (٥٥) عبدالحي الكتانى: نظام الحكومة النبويه ، المسمى بالترتيب الاداريه والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلميه ، التي كانت على عهدالمدينة الاسلاميه في المدينة المنورة العليه، مطبوعه قاس، ب جلدين؛ (٢٦) السرخسي : شرح السير الكبير، مطبوعه حيدر آباد دكن، م جلدين؛ (٣٦) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في اخبار من ذهب، مطبوعه قاهره . ٢٥٠ ه جلد اول؛ کتب اردو: ( ے س) شبل تعمانی و سید سلیمان ندوی؛ سيرة النبي ، مطبوعه اعظم كؤه ١٥٣١ه، ٢ جلدين ؛ (٨٨) قاضي سليمان سلمان منصور بورى: رحمة للعالمين، م جلديي، مطبوعه لاهور، تاريخ لدارد؛ (٩م) محمد حميد الله: عهد نبوى كا نظام حكمراني ، حيدر آباد دكن ؛ (٥٠) وهي مصنف: عبد نبوی کے میدان جنگ ، مطبوعه با تصویر ، حیدر آباد دكن: (۵۱) سعمد ادريس كالدهلوى: سيرة المصطفى، مطبوعه لاهور ١٩٨١ه؛ يوربين زبانون مين موجوده صدى کے مجلات میں شاقع شدہ مقالوں کے لیے: (Pearson (۵۲): (۵۳) عام علمی کتابوں کے لیے: (۵۳) (ar): Handbuch der Islam-Literatur : Pfanmüller Bibliographie des ouvrages arabes ou : Chauvin Introduction : Sauvaget (a) : relatifs aux Arabes a l'histoire de l'Orient musulman (متعلقه فصلين)؛

يوربي مصنفين كي قليم كتب سيرت مين اس قلر ايجاد والفكرام اور اتنی کالی کلوچ هے که ان پر جدید مؤلفین کو شرم : Muhammad at Mecca : W. Montgomery Watt (64) (۵۸) وهي مصنف: Muhammad at Medina ؛ (۵۸) وهي مصنف: Muhammad Prophet and Statesman Mahomet: M. Gaudefroy-Demombynes (7.) : Muhammad Hamidullah (אביי ש שנו ב 190 ב יותר ו ا ميدرآباد د كن ، مهم و مع ، Muhammad Rasulullah کراچی ۱۹۷۹ء : (۱۲) وهی مصنف : Le prophete de Das Leben und die Lehre : Alois Sprenger (77) : G. Weil (۱۳) : ۴۱۸۶۱ و des Mohammad Franz (76) ! +1 Arr & Muhammad der Prophei Das Leben Muhammeds : Buhl جرمن ترجمه از Skizzen: J. Wellhausen (77) : 5197. (Shaeder ; und vorarbeiten, Ein Gemeinwesen ohne Obrigkeit ه Annali de l'Islam : L. Caetani (عد) . = 1977 U = 19.0

(محمد حميد الله [و اداره])

تعلیقات : شمائل و اخلاق لبوی :

(الف) حملية اقساس: آنحضرت على الله عليه و آله وسلم كا جسم اطهر متناسب، جوار بند مضبوط، بدن بُرگوشت اور كسا هوا اور رنگ مبارك سرخى مائل سفيد تها (الترمدذى: شمائل ، عن انس (الله مائل سفيد تها (الترمدذى: شمائل ، عن انس الله آب نه تو بهت طويل القامت (الطويل البائن) تهي اور نه چهوت قد كے (القعبير المتردد) . آب كا جسم مبارك ميانه تها ـ آب ك قدرك بهارى سر (ضخم الراس) پر گهنے بال ، جو بعض اوقات كافون كى لوون الراس) پر گهنے بال ، جو بعض اوقات كافون كى لوون كو چهو ره هوت (حواله مذكود عن براء بن عازب)، كو چهو ره هوت (حواله مذكود عن براء بن عازب)، له تو بهت گهنگهريالي تهے نه بهت سيد عن بالبعه اين خواندا اور هاكا سا هم ان مين دگهاني ديوا

تها (ابن الجوزى م الوقا ، ص ١٩٩٣) - چهره مبارك آنتایی ، پر شکوه اور درخشان و تابان تها -پیشانی کشاده اور پر نور تهی ، جس میں سے ایک فور ابهرتا دکهائی دیتا (کتاب مذکور، ص وهم ببعد) .. ابرو دراز ، سیاه اور بیچ میں ذرا سے غیر پیوسته اور ان کے درمیان ابک رک کا معمولی سا ابهار تها، جو غصر کی حالت میں مزید نماباں هو جاتا تها (شمالل عن هند بن هاله) \_ آنكهين سياه مكر سرمئي ماثل (اكحل و ليس باكعل) ، پتليان سياه كالى اور آلکھوں کی سفیدی میں هلکی سی سرخی کی آمیزش تهی (حوالهٔ مذکور) ، پلکین سیاه اور دراز ، گویا که أ د: ۱ م تا ۱ م بیعد) ـ ناک ستوان اور بڑی تھی اور ك دانتون مين ذرا سا فاصله نمايان تها (ابن الجوزى: الوفاء ص . ٩٩) - كان حسين و جميل (تام الاذاين) قدرے لمبی تھی ۔ سینه کشادہ تھا ۔ کلائیوں، بازووں اور بالائی سینے پر بالوں کی کثرت تھی ، مگر پیٹ اور ناف تک بالوں کی ایک پتلی اور لمبیدهار (اجرد طویل السرده) تھی ۔ دونوں شانوں کے ماین "مہر نبوت" تھے، جو ہالوں اورگوشت سے بنے ہوے ابھار (کبوتر کے انڈ مے کے برابر سرخ غدہ) کی شکل میں تھی (ابن سعد: الطبقات ، ۱: ۲۵ م ببعد) ـ هتیلیاں چوڑی اور پُرگوشت تھیں۔ اسی طرح کلائیاں اور انگلیاں حریر و دیباج کا لس بھی اس کے سامنے ہے معنی بطئ مینارک کسا ہوا اور سینے کے مساوی تھا ، (گویا | فرمانے ۔ تعجب کا اظہار کرنا ہوتا تو ہاتھ پاے دیتے

كاغلول كي ته جما دى گئي هو : (ابن الجوزى : الوفا، ص مهم) - بنڈلیاں لانبی اور پُرگوشت ، باؤں یر گوشت اور مضبوط اور تلوے درمیان سے خالی تھے (کہ پانی نیچے سے نکل سکے) ۔ مجموعی طور پر آپ $^{\circ}$ کی شخصیت میں جلال و جمال کا ایسا حسین امتزاج پایا جاتا تھا کہ دیکھنر والے پر ھیبت طاری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں آپ کے لیر انتہائی محبت بهي پيدا هو جاتي (شمائل عن علي م) - آپ کے پسینے سے عطر جیسی سمک آئی ؛ جسم مبارک سے هر وقت سرور انگیز خوشبو محسوس کی جاتی (الوفا ، ص ۱۹۹۱ عن انس رط) - آپ کی هنسی کبهی مسکراها ایک دوسری کو چھو رہی ہوں (ابن سعد: الطبقات، سے آگے نہیں بڑھی جس میں سامنے کے دانت نمایاں هو جائے۔ چہرہ مبارک غصے میں تمتما الهنا که اس رخسار متوازی (سهل الخدین) ، ریش سبارک گهنی پر نگاه کا ٹهیرنا مشکل هو جاتا ـ چهرهٔ سبارک پر اور بہت دیدہ زیب تھی۔ دہن مبارک کشادہ اور سامنے پسینے کے قطرے موتی کی طرح چمکتے (البخاری، س: ۱۱۸ المغازی ، باب سم ، واقعهٔ افک) . آپ م کن انکھیوں سے کسی کی طرف نه دیکھتے ؛ همیشه اور شاینے پرگوشت اور چوڑے تھے ۔ گردن مبارک ' پورا چہرہ کھما کر نظر ڈالتے ؛ کسی سے ناراض ہوتے تو اس سے رخ پھیر لیتر ۔ آپ م همیشه سلام اور مصافحه کرنے میں پہل کرنے اور ھانھ کو اس وقت سینر کا نچلا حصہ بالوں سے خالی تھا ، البتہ سینے سے | تک دوسرے کے ہاتھ میں رہنے دیتے جب تک دوسرا خود هاته نه چهڙا ليتا (الترمذي: شمائل).

گنتگو: آپ کی زبان نہایت شیریں اور باوقار نھی ۔ ٹھیر ٹھیر کر گفتگو فرمانے کہ مخاطب الفاظ گن سکتا تھا۔ جس بات پر خصوصی زور دینا هوتا اسے کئی بار دہرائے۔ آواز اتنی بلند تھی که حضرت ام ہانی <sup>رض</sup> کے بیان کے مطابق ، ا**ن** کے گھر بھی دراز اور پر گوشت تھیں کہ مصافحہ کرنے کے صحن میں صاف سنائی دیتی تھی (ابن ماجه: سنن، والوں کو اٹنی لڑاکت اور نفاست کا احساس هوتا که | باب ما جاء فی صاوة اللیل) ۔ اکثر متفکر رہتے ۔ پر ضرورت کبھی گفتکو نه فرمائے - گفتکو کے دوران تها ... (حوالة مذكور ، ، ، سهم عن انس رض). مين اشاره كرنا هودا تو يورا هاته اثها كر اشاره

(الترمذي : شمائل، عن هند بن ابي هاله) ـ كلام كو بر جا طول دینر سے گریز فرمانے (ابن سعد: الطّبقات، . (720 1 7

جال : آپ مدم الها الها كريون چلتر كوبا بلندی سے اتر رہے ہوں ۔ آپ"کی رفتار نہ تو کسی عاجز کی طرح ہوتی اور له کسی مست شخص کے مالند ہلکہ ایسی تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے کہ صحابہ <sup>رض</sup>  $_{\Psi}$ :  $_{\Psi}$   $_{\Lambda}$   $_{\Psi}$  ) \_ .  $_{\Lambda}$   $_{\Psi}$   $_{\Lambda}$   $_{\Psi}$  .  $_{\Lambda}$   $_{\Psi}$   مانے ، خواہ آپ کا کپڑا ھی کسی چیز میں کیوں نه الجه جاتا.

کوئی نیا کپڑا زیب تن فرمانے ، تو اس کپڑے کا نام نصف پنڈلی تک ہوتا تھا (ابن سعد ، ، : ٥٩ ٪ ليتے اور پهر قرمائے: اللهم لک الحمد کما كسوتنيه الوقا ، ٥٦٥). اسألک خيره و خير ما صنع له و اعوذ بک من شره و شرما صنع له (ابوداود: آلسنن ، س : ۳۰۹ ، حدیث . تھے ۔ فتح مکه کے دن بھی عمامه سیاه رنگ کا تھا ، ۲۰۰۹) یا کپڑوں میں عموماً آپ" کو سفید رنگ ، كا كيرًا زياده يسند تها (ابن سعد: الطبقات، ١:٩٠٩) اور آپ" فرمایا کرتے تھے: علیکم بالبیاض من الثياب، فنيلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم (ابو داود ، م : ۳۳۳ ، حدیث ۲۰ م) ، یعنی سفید رنگ کے کیڑوں کو لازم پکڑو ، اسی لباس کو زندہ پہنیں اور اسی لباس میں مردے کو کفنایا جائے: ایک دوسری روایت میں آپ" نے اسے خیر اللباس قرار نے دیا (الطبقات، ۱: ۹ سم)، تاهم آپ" نے بعض موقعوں پر سرخ رنگ کے (غالباً دھاری دار) (انوار معمدی ، شرح شمآلل ترمذي، ص ٨٠)، نيز زعفران اور ورس سم رنگے ہوے زرد رنگ کے کپڑے بھی ملبوس فرسائے مين (ابن سعد: الطبقات ، . ٥٨ قا ٢٥٨) .

آپ کو عموماً لباس میں کسی قسم کا تکاف يسند نه تها اكثر آپ" كا لباس چادر، قميض اور تهبند تھا۔ آپ" کی چادر (جبرة، جوآپ" کو بہت پسند تھی) | بھیملبوس فرمانے تھے، جسکی آستین تنگ ھوتی تو آپ ا

لمبائي مين چار هاته (ا ذرع) اور چوڑائي مين دو هاته اور ایک بالشت هوتی تهی. چادروں میں آپ کو یمنی چادر بهت پسند تهی، جو سرخ اور خط دار اور ده سوت یا کتان کی بنی هوتی تهی (علی جونپوری: شرح شمالل ترمذی، ص ۱۷۹) - آپ" کو قمیض بہت پسند تھی ۔ آپ" کی کتان سے بنی هوئی قمیض کی آستینین کلائی کے جوڑ تک هوتی تهیں، تاهم لمبائی زیادہ نہیں هوتی تهی ہڑے تکاف سے آپ" کو مل سکتر تھے (ابن سعد ، (ابن سعد : الطبقات، ۱ : ۵۸ م) ؛ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ" کی قمیض أخنوں سے اوپر اور آستین ہاتھ كي الكليون تك هوتي تهي (ابن الجوزي: الوفاء) ۲: ۵۹۳) - آپ" کا ازار مبارک اکلی جانب سے نیچے لباس : آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم جب ، اور الجهلي طرف سے كسى قدر اونچا اور لاف سے

آپ" عموماً سیاه رنگ کا عمامه زیب سر فرماتے (الوفا ، ص ٥٦٥) - شمله بعض اوقات كنده ير اور بعض اوقات دونوں کندھوں کے درمیان ڈال لیتے تھے۔ کبھی پگڑی کو ٹھوڑی کے نیچے لاکر باندہ لیتر تھے۔ عمامہ کے نیچے سفید شامی ٹوپی کا استعمال بھی معمول تها \_ فرمایا کرتے تھے : "هم میں اور مشرکین میں یہی فرق ہے کہ هم ٹوپی پر عمامه باندهتر ہیں" (ابو داؤد : السَّنَّ ، م : ١مم ، حديث ٨٥ . م) ـ آپ٣ سفر میں ایسی ٹوپی (قلنسوه) پہنتے جو کانوں کو بھی ا دُهائب ليتي تهي (الوقاء س ١٣٥ و ٥٩٨) .

آپ" کو موزے استعمال کرنے کی عموماً عادت نه تهی ، مگر نجاشی نے (غالباً چرمی) موز ہے بهيج تو استعمال فرمائے (ابن الجوزي: الوفاء ص ٥٤١) اسی طرح آپ" نے ان موزوں کو بھی پہنا جو حضرت دِحيه الكابي الله نع هدية بيش كير تهر (الترمذي ، م : . ١٨ ، حديث ١٤٦٩) \_ بعض اوقات آپ" شامي هيا

نہونے ہے بلزو نکل کر دھویا کرتے تھے (ابن الجوزی، ص مهمه؛ الترمذي، من من جهان جبة رومية كاذكر ہے)۔ اس کے علاوہ نوشیروانی قبا بھی استعمال فرمائی جس کی جیب اور آستینوں پر دیبا کی سنجاف تھی-أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے سوت اور كتان دواوں سے بنے موے کیڑے استعمال کیے (ابن سعد: الطبقات ، ١٤ : ١٥٣ ) - آپ" كے تعلين چيل سے مشابه تهر، مگر ان میں دو تسم لگے هوے تھے (ابن الجوزى ، ص ۵۸۱) \_ آپ" كا بچهونا چمڑ ہے کا بنا هوا تھا جس میں خشک گھاس بھری هوئی تھی ۔ چارہائی بان کی تھی ، جس سے اکثر جسم پر ہر ہڑھتے تھے ۔

مكانى تبديليان رونما هو جاتى تهين.

۱- روزمره کے سعمدولات: آپ عبوماً فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جامے نماز (مصلّی) پر (خاموشی کے ساتھ) آلتی ہالتی مارے بیٹھے رھتے ۔ یہاں تک که سورج نکل آتا ۔ اس کے بعد صحابه رم آپ م کے گرد جمع هو جائے اور اپنی برانی ، خاص طور پر عبد

صرف تبسم فرمائے (مسلم ، م : ١٨١٠ ، حدیث ٣٧٧٠؛ ابو داود، ٥: ٨١٨ حديث ٥٥٨م ؛ النسائي، حدیث ۱۳۵۸)۔ آپ کا ارشاد تھا کہ مجھے اس قوم کے ساتھ جو ذکر الہی میں مصروف ہو ، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کے بعدغروب آفتاب تک بیٹھنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اولاد اسمعیل میں کے چار غلام آزاد کروں (ابو داود ، س: سے ، حدیث ہے ہم)۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آب مبح تک صحابه م کو بنی اسرائیل کے حالات بتایا کرتے تهر (حوالة مذكور ، ص . ے ، حديث ٣٩ ٣٩) ـ اسى سجلس میں اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو نشالات پڑ جائے۔ کبھی کبھار کھجور کی چٹائی پر ابیان کرتا اور آپ م خود یا اکابر صحابه رضم میں سے بھی لیٹیر تھے۔ ایک رات حضرت عائشہ را نے گدے کوئی ایک (مثلاً حضرت ابوبکر را) اس کی تعبیر کو نرم کرنے کے لیے اس کی چار تمیں بنا دیں، مگر | (تاویل) بیسان کسرنے (مسلم ، س : عدر تا آپ ہے اس کو دوبارہ سابقہ حالت پر لوٹانے کا حکم ہے۔ ۱، حدیث ۲۰۹ )۔ آپ حوصانہ بڑھانے کے لیے دیا (الطبقات، ۱: ۱۹۳۸ ، ۱۵، ۱۵) ۔ ٹیک لگانے کے لیے : یه فرماتے: "تم میں سے جس کسی نے کوئی خواب تکیہ بھی استعمال فرمائے تھے ، جس میں کھجور کے ﴿ دیکھا ہو وہ مجھے بتائے ، میں اس کی تعبیر بیان کروں پتے بھرے ہوئے تھے۔ آپ" گھر میں نماز چھوٹی چٹائی 'کا (حوالہ مذکور ؛ البخاری ، س : ٣٩٣) ۔ اسی بنا پر امام البخاري نے کتاب التعبیر میں ایک باب بعنوان (ب) سعمولات نبوى: آنعضرت صلى الله "تعبير الرؤيا بعد صلُّوة الصبح" باندها ع \_ انهيى عليه و آله وسلم کے معمولات و مشاغل مبارکه کا ، مجالس ميں آپ اپنے خواب بھی بيان فرماتے (ديکھيے ذکر بھی داجسی سے خالی نه هوگا ۔ آپ" کی حیات البخاری ، س : ۱۹۹۳ تا۲۹۵) ۔ پھر آپ صلوٰة الضعٰی طیبه هر قسم کی ہے اعتدالیوں سے مبرا اور پاک تھی۔ ادا فرماتے ، جو عموماً چار تا آٹھ رکعات پر معمولات میں ایک توازن اور تساسل پایا جاتا تھا، البته | مشتمل هوتی تھی ۔ حضرت عائشه اس کے بقول اگر موقع و محل کی مناسبت سے آن میں خفیف سی زمانی و ا سفر سے واپسی هوتی تو یهنماز کهر میں ادا فرماتے (مسلم ، ۱ : ۹۹ ، عدیث ے اے تا ، ۲ے) - فتح سکه کے روز آپ" نے یہ آٹھ نوافل حضرت ام ہانی <sup>رو</sup> کے گھر میں ادا فرمائے (حواله مذکور) ۔ ان نوافل سے قبل اور بعد میں تسبیع کا معمول نه تها (مسلم ، ١: ٩٨ ، حديث ٢٣٠).

بعد ازاں آپ کھر تشریف لے آئے اور ہوچھتے جاهل کی ، باتیں یاد کر کر کے هنستے ، مگر آپ م که گھر میں کھانے کو کچھ ہے ؟ اگر بتایا فرما لیتے (مسلم ، ۲ : ۸۰۸ ، حدیث ۱۱۵۳) اور اگر ا ۹۲۳) ـ عشا کی نماز کے بعد (جو اکثر قدر مے قانعیر كچه موجود هوتا تو اسم تناول فرما ليتح (حوالة اسم پڙهنے كا معمول تها) ديگر ازواج اپنے اپنر حجروں مذكور) - پھر دن بھر اپنے گھر كے كام كاج ميں اسي چلى جاتيں اور آپ" نماز سے قراغت كے بعد واپس مشغول رهتے اور جب نماز کا وقت هوتا تو نماز عليے : تشریف لا کو سو رهتے - عموماً عشاکی نماز سے پہلے حضرت ام سُلَيم رَضَ کے گھرتشريف لاتے اور قيلوله فرمانے \ کولا آپ م کو ناپسند تھا (البخاری، ١: ١٥٠، ٣٠٠). (مسلم، س: ١٨١٤) حديث ٢٩٠١) حضرت ام سليم رض آپ" کے لیے چمڑے کا بستم بچھا دیتیں، جس پر آپ" (ابن الجوزی، ۲: ۱۲۳) اور حضرت عائشہ رخ کے بقول کے جسم اطہر کے پسینے کے قطرے جمع ہو جانے ، پھر ان سے عطر بناتیں جو بہت پسند کیا جاتا تھا (حوالة (مسلم ، ۲: ۲۵۸).

نماز عصر کے بعد باری باری تمام ازواج سے مختصر ملاقات اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس موقع پر بعض ازواج کسی مشروب سے آپ" کی تواضع کرتیں مثلاً حضرت زینب الله بنت جعش اس موقع پر آپ" کو شهد پیش فرماتی تهیں ، جسے آپ اورے شوق سے نوش فرمائے (البخاری ، س: ٣٥٨) ـ ان مختصر سي ملاقاتوں کے بعد آپ" اس زوجة مطهره کے پاس تشریف لرے جاتے ، جس کے هاں آپ م کی باری هوئی تهی ، عموماً هر زوجه کی نو ایام کے بعد باری آتی تھی (مسلم ۲۰۰ : ۱۰۸،۰ حدیث ۱۳۹۳ ، نیز حدیث ۱۳۹۳ ، جمال یه مذكور هے كه حضرت سوده رخ بنت زمعه نے بعد ازاں اپنی باری حضرت عائشه صدیقه رخ کو دے دی تھی)۔ یهان دیگر ازواج مطهرات بهی جمع هو جاتی تهین اور رات گیر تک یه مجلس جاری رهتی (مسلم ، ۲: سمر و، حدیث ، و ، و) - یسان کبهی کبهار بعض ازواج کے درسیان معمولی تکرار بھی ہو جاتی تھی ، جو ایک قطری امر تها (حواله مذکور) \_ بعض اوقات آپ السخاری ، س : ۱۸۹ ه فیره) - ایک محالی

جاتا که گهر میں برکت ہے ۔ تو آپ" روزے کی نیت کوئی دلچسپ واقعه بھی سناتے (ابن الجوزی ، بہ: متوجه هو جائے (البخاری ، س : ۱۲۷) ۔ دوپہر کے ، سونا (مگر امام بخاری [۱: ۱۵۲] نے نماز کے التظار وقت استراحت (قیلوله) فرمانے ۔ بعض اوقات آپ اسمیں سونے کو مستثنی کیا ہے) اور نماز کے بعد گفتگو سونے وقت آپ″ وضو ضرور فرمائے تھے قضائے حاجت کے بعد ہر مرتبہ استنجا اور وضو کرنا بهی آپ" کا معدول تها (ابو داود ، ۱:۱۵۱؛ مذكور) ۔ آپ" كا يه معمول سفر ميں بھي جاري رهتا حديث ٢٢٢) - سونے سے قبل وضو كے ليے پائي اور مسواک (ابو داود ، ، : ہم، حدیث ہم) اور زندگی کے آخری دنوں سی لکڑی کا پیالہ آپ کے پلنگ کے پاس (یا نیچے) رکھ دیے جاتے (کتاب مذکور ، و : ۲۸ ، حدیث سر)۔ سونے سے پہلے آپ" دولوں آنکھوں میں تین تین سلائی سرمه بھی ڈائتے تھے (ابن الجوزی ، ۲ : ۱۲ م ۱۳ ما ابن سعد کے مطابق پائچ اشیا سفر و حضر میں همیشه آپ" کے همراه هوتین : کنگهی ، شیشه ، تيل ، مسواک اور سرمه (ابن سعد: الطبقات ، ب: ممم) - سونے سے قبل مسبحات [رک ہاں] تلاوت : فرماتے اور دوسروں کی ترغیب کے لیر فرمائے که ال میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیات سے افضل ہے۔ (ابو داود ، ۵: ۳.۳ ، حدیث ۸۵.۵ ؛ الترسدي ، ه : ۱۸۱ ، حدیث ۱۲۹ م) - ایک دوسری روایت میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کے بڑھنے کی صراحت مے (الترمذی، ہ: ۱۸۱، عدد . ۹۹۰) ۔ ان کے علاوہ سورة اخلاص اور معوذتين كو پڑھ كر هاتھوں ہر بھونکتے اور بھر تمام بدن ہر ہاتھ بھیرے تهر (الترمذي ، ٥ : ٣٥، تا ١١٥، مديث ٧ -١٩٠٠ تا

يه دعا پؤهتے : اللهم انی اسلمت نفسی الیک و وجهت ، ٥٠٩٢ و ٥٠٦٣). وجهى الیک و فوضت امری الیک ، الجأت ظهری اليك؛ أمنت بكتابك الذي انزلت و بنيك الذي ارسلت (البخارى ، م : ۱۸۸ ؛ مسلم ، م : ۲۰۸۱ ، حديث . ١ ١ ٢ و ببعد: ابو داود، ه : ٩ ٩ م، حديث ٣٩ . ٥)-آپ کا ارشاد تھا کہ سونے سے قبل جو شخص یہ هما پڑھے اور پھر رات کو مر جائے تو وہ نطرت اسلام پر مرے کا (حوالہ مذکور) ـ حضرت حفصہ و کے مطابق آپ" یه دعا بھی تین مرتبه پڑھتے تھے: اللَّهُم قنى عذابك يوم تبعث عبادك (ابو داود ، ه : ۸ و و ، حدیث ۵ م . ۵) \_ حضرت ابوهریره رط سے منقول ہے کہ ہستر پر لیٹ کر آپ" به دعا بھی پڑھنے تھر: اللهم رب السموات و رب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والفرقان ، اعوذبك من شركل ذى شر، انت أخذ بناصيته انت الاول فليس قبنك شيء و انت الآخر فليس بعدك شيء و انت الظاهرفليس فوقك شيء ، و انت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين و اغنا من الفقر (مسلم ، بم . بم . به . حدیث م اے ج؛ الترمذی، ۵: ۲ےم، حدیث . .مم) ۔ حضرت على <sup>رخ</sup> سےمنقول ہے كه اس موقع پر يه دعا پڑھتے قهے : اللَّهم انی اعوذ ہوجہک الکریم و کلماتک التاسة خمن شرما الت الحد بناصيته اللهم انت تكشف المغرم والتعائم اللهم لايهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع خا الجد منک الجد ، سبحانک و بحمدک (ابو داود ، رال ١٠٠٠ عديث ١٥٠٥) - آپ ع ن ابي صاحبزادي

مجو آپ سے سونے سے قبل سورۃ الکافرون پڑھنے | حضرت فاطمۃ الزہراء<sup>رہز</sup> کو سونے سے پہلے ۳۳، ۳۳ كي بهي هدايت فرمائي (ابو داود ، ۵ : ۳۰۳ ، حديث مرتبه سبحان الله اور الحمد لله اور ۳۳ مرتبه الله اكبر کے نیچے ایک ھاتھ رکھ کر اور قبلہ رو ھو کر بستر او سو ھیں مگر میزان عمل میں پورے ھزار ھیں پر لیٹ جاتے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللَّهم باسمک (البخاری س، : ۱۸۹ ؛ مسلم ، س، و ، ۱ ، حدیث ، اموت و احيا (البخاري ، ٣٠٠) - بعض اوقات ٢٠٢٠ ؛ ابو داود ، ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٠ مديث

جب آپ" نيند سے بيدار هونے تو فرمائے: اليك رغبة و رهبة اليك لا ملجاً ولا منجاً منك الا الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور (البخارى، س: ١٨٨) اور حضرت عائشدر كے مطابق دس مرتبه تكبير، دس مرتبه تحميد، دس مرتبه تسبيح، دس مرتبه تهليل اور دس مرتبه استغفار پژهتراور پهر فرماتے : اللَّهُم اغفرلي و اهدني و ارزتني و عافني (ابو داود ، ۱ : ۱۸۵ ، حدیث ۲۹۱) ؛ اسی سوقع پر یه دعا بهی پڑھتے: لا اله الا انت سبحانک اللّبهم استغفرک لذنبی و اسألک رحمتک ، اللمهم زدنی علما و لا تزغ قلبی بعد از هدیتنی و هب لی من لدنک رحمة انک انت الوهاب (ابوداود، ه: ۲ س، حدیث ۲ س. م)-اگر اتفاقًا رات کو آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھنے كى تلقين فرساتے تھے : لا الله الااللہ وحدُّه لا شريك لهُ له الملك و هو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاَّ الله و الله أكبر ولاحول ولا قوه الا بالله، رب اغفرلی \_ آپ" کا ارشاد تھا که اس کے بعد اگر کوئی دعا مانگی جائے تو ضرور مقبول ہو اور اگر ارادہ کرکے اثهر اور وضو كرك نماز پڑھ تو وہ بھى عندالله مقبول هو (الترمذي ، ه : . ۸م ، حديث سرسس) ـ نماز تہجد کی تیاری کرتے ہوے سورۂ ال عمرن کی آخری دس آیات تلاوت فرماتے (ابن الجوزی ، الوفاء ٢: ٢٦٦) - حضرت عبدالله بن عباس رض اس موقع كي يه دعا نقل فرمات هين : اللهم انت نور السموت و الارض و من فيهن ولك الحمد ، انت قيم السموت والارض ومن بيهن ولف الحمد، الت الحق و وهدك حق

و تولک حق و لقاؤک حق و الجنة حق و النار حق و الساعة حق و محمد حق اللَّهم لک اسلمتُ و علیک توكَّلتُ و بك أمنتُ و اليك انبتُ و بك خاصتُ و الیک حاکمتُ فاغفرلی ما قدمتُ و ما اخرتُ و ما اسررتُ و ما اعلنتُ انتَ المقدم و انتَ المؤخر لا اله الا انت ولا اله غيرك (البخاري و: ١٨٨ و م: ١٨٩) -پھر آپ مضامے حاجت سے فارغ ہو کراچھی طرح مسواک فرمائے (ابو داود ، ، ، ، حدیث ۵۵) ۔ پھر وضو فرمانے اور بشمول و تر گیاره رکعات ادا فرمانے (البخاری ، ۱ : ۲۸۸ و س : ۱۸۸)-اس نماز کو آپ م نے تمام زندگی کامل پابندی وقت کے ساته ادا فرمایا اور سواے ایک یا دو راتوں کے جبکه ختم کرنا ناپسند فرمائے تھے اور جب قرآن عتم هوتا آپ کی طبیعت ناسا زتھی ، آپ سے اس نماز کو ترک نهين فرمايا (البخارى ، ١: ١٠ م ٢٥ ، ٢٥٥) - اس ثمار : ٢٠ ٥)- وترون مين آپ على الترتيب سورة الاعلى، کے اهتمام کا یہ عالم تھا کہ آپ میانے متعلقین کو بھی اسورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص پڑھتے تھے اور نماز اس نماز کے لیے جگاتے تھے (کتاب مذکور ، ، : کے اختتام پر فرمانے: سبحان العلکِ القدوس (تین مرتبه ۲۸۵) اسنداز میں آپ" اتناطویل قیام فرمانے که آپ" اور تیسری مرتبه ذرا دراز کرتے هو ، دیکھیے کے پانے مبارک سوج جاتے (کتاب مذکور، ۱: ۲۸۹)۔ حضرت حذیفه ﴿ کے مطابق آپ ؓ نے ایک مرتبه ایک ركدت مين سورة البقرة، سورة آل عمران اور سورة النساء تلاوت فرمائی (ابن الجوزی ، ۲ : ۲ : ۵ . ۳ : ۵ - ایک اس کے بعد آپ اینے دائیں پہلو پر لیٹ جانے (کتاب شب آپ من سبع طوال تلاوت فرمائیں (حوالة مذكور) ـ دوران تلاوت هرتسبيح والى آيت پرآپ تسبيح فرمات، ایک شب آپ" نے پوری رات سورة المائدہ کی یه ا وَ إِنْ تَغْفُرْلَهُمْ فَاتَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيُّمُ (ابن الجّوزي، ب د ۵۰۸) ـ رمضان المبارك مين شب بيدارى كا يه اهتمام اور زیاده بره جاتا اور آپ المبی لمبی تمازین ادا فرسانے تهر (البخاری ، ۱: ۲۹۰).

. ۹ م) اور بعض اوقات هر دو رکعتوں کے بعد قلیل سے واقع کے لیے سو بھی جانے اور بھر اٹھ کو وضو فرمائے اور بقیہ نماز پوری فرمائے تھے (اپن الجوزى ، ۲: ۵.۱ تا ۲.۵) - رات كي يه نماز عمومًا دو دو رکعات پر مشتمل هوتی تهی (البخاری ، رو ٨٨٠) - اس كے ركوع اور سجد يم كا يه حال هوتا تها كه ناظريه فرق محسوس نهيل كرتا تهاكه قيام طويل تها یا رکوع و سجده (این الجوزی ، ۲ : ۲ . ۵ . ۳ . ۵ . ۵ . حضرت عائشه رخ کے بقول آپ" کا سجدہ ۵ آیات کی تلاوت کے مساوی هوتا تھا (البخاری ، بن ۵۸۵)۔ نماز تمجد میں آپ" تین دن سے کم میں قرآن حکیم کا ا تو آپ کھڑے کھڑے دعا مانگٹر تھر (ابن الجوزی ، ابن الجوزى، ٣: ٢.٥)- نماز وتركيهمد آپ استراحت فرمائے تھے۔ پھر جب اذان کی آواز بلند ہوتی تو اٹھ کو فجر کی دو رکعتین ادا فرماتے (البخاری ؛ ۲۰۹۰) ـ مذكور، ١ : ٢ ٩ ٢ ، ٣ ٩ ٦)، ليكن بقول حضرت عائشه الم اگر وہ جاگ رہی ہوتیں تو لیٹنے کے بجاےان سے گفتگو ہر سوال والی آیت پر اللہ تعالٰی سےسوالفرمانے، ہر پناہ ، فرمانے (حوالۂ مذکور) اور پھر جب مؤذن بلانے آ**تا ت**و والى آيت ير خدا تعالى سے پناہ مانگتے (حوالہ مذكور)۔ ; آپ" اٹھكر باہر نكلتے اور نماز فجركي امامت فرماتے . ٧- صبح وشام كے معمولات : صبح وشام آیت پڑھتر موے گزار دی : اِنْ تُعذّبهم فَانّهم عَبَادُکُ کے اوقات آپ کے نزدیک خاص اهتمام رکھتے تھے ، جس کی وجه شاید یه نهی که قرآن کریم میں ہے شمار مواقع پر صبح و شام (بکرةً و اصبارً / عشيًا ، ديكهي محمد فؤاد عبدالباق: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم) كي عبادت اور التسبيج و المهليل بورزور بعض اوقات وتروں سے قبل (البخاری ، ، : | دیا گیا ۔ اسی بنا پر آپ کا یہ فرمنان تھا کہ جو

بیخص حبیع لماز کے لیے وقت پر نہیں اٹھتا اس پر بیخص حبیع لماز کے لیے وقت پر نہیں اٹھتا اس پر بیخطلال خالب آ جاتا ہے اور وہ تمام دن تھکاوٹ اور کسل مبلدی محسوس کرتا رہتا ہے (البخاری ، ۱: ۱۳۸۹)۔ آپ" ان اوتات کو بہت سی دعاؤل باور اوراد سے معمور رکھتے تھے (جن کے لیے دیکھیے البخاری ، م: ۱۸۸۹ تا ۱۸۰۰ کتاب الدعوات ؛ مسلم، م: ۱۳۰۹ تا ۱۸۰۰ کتاب و الاستغفار ؛ الترمذی ، م: ۱۵۵۸ تا ۱۵۸۸ کتاب الدعاء ؛ و دیگر کتب حدیث).

سـ معمولات طمارت : آپ" كو طمارت كا بهت خيال رهتا تها ـ دن هو يا رات آپ" بدون طمارت كير وقت گزارلا هرگز پسند نہیں فرمائے تھے۔ آپ رفع حاجت کے لیے بہت دور بعض اوقات تقریباً ۽ میل (ابن القيم: زاد المعاد، ١٤١١) نكل جائے ، جمال سے بمشکل آدمی دکھائی دے سکے (ابو داود) ، ۱۳:۱۰ حدیث ، و م) ۔ قضامے حاجت سے قبل آپ یه دعا ضرور پڑھتے تھے: اعسوذ بانتہ سن الخبث والخبائث (مسلم ؛ ؛ : ١٨٣، حديث ٢٥٥)، يا اللَّهم اني اعسود يك من العنبث و العنبائث (ابن الجوزى ، ۲ : ۸۵٪) ابن ماجه (حديث ٩٩٩) مين اس كے معا بعد يه اضافه بهى هـ - الرَّجس النَّجس الشيطان الرَّج م (نيز ديكهير ابن قيم : زاد المعاد ، ١ : ١ . ١ تا ١١٠) اور دوران قشاہے حاجت قبلے کی طرف منہ اور کمو کرنے سے پرهيز قرمائے (مسلم ، كتاب الطمارة ؛ ابن ماجه ، حديث سرس! النسائى، ر: ٣٠) اور جب تک بيثه نه جانے اس وقت کیڑے لمیں اٹھائے تھے (الترمذی، و: وي ، حديث م و : ابو داود ، و : و ب ، حديث م و ) همیشه بیٹھ کر رفع حاجت فرمائے (الترمذی، حدیث ، ۱) اور اس دوران میں هر قسم کی گفتگو کرنے (بشمول · جواب سلام) کو ناہسند فرمانے تھے (ابن ماجه ، : المديث جرم ايو داود، و د جم تا جم، حديث ن تا "تروم" - آپ" رام حاجت کے لیے جانے سے قبل اپنی

الگوٹهی (جس پر محمد رسول الله کے الفاظ کندہ تھے)
اتارکر رکھ جاتے تھے (ابن ماجه، حدیث ۳۰۳)۔آپ

(ابتدائی) استنجا ایسی اشیا سے فرماتے جو مطہر ہوتیں

(مثلاً کھیلا وغیرہ)؛ ایسی اشیا جو غیر مطہر ہوں

(مثلاً کوٹله، وغیرہ)، ان سے استنجا کرنا آپ کو ناپسند

تھا (ابو داود، ۱: جم تا جم، حدیث جم تا مم،

اور ان کے استعمال میں طاق کا لحاظ رکھتے تھے

اور ان کے استعمال میں طاق کا لحاظ رکھتے تھے

(ابن ماجه: سنن، حدیث ۸۶ جم؛ ابو داود، ۱: جم تا

رالبخاری، ۱: ۱۵) اور پھر زمین پر ہاتھ مار کر

اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح رگڑ کر دھوتے تھے

(ابو داود ۱: ہم، حدیث ۵ج) ۔ اس سے فارغ ہو کر

جب آپ باہر نکاتے تو فرماتے: غفرانک (الترمذی،
حدیث ہے؛ ابن ماجه، حدیث ۵ سر (ابن الجوزی ، ب:

معمولات مسواک و وضو: مسواک آپ کی تمام زندگی کا معمول رهی ، یبهال تک که آخری گھڑیوں میں بھی حضرت عالشه بن آپ کا منشا یا کر آپ" کو مسواک کرائی ، جس سے چہرہ مبارک فرط مسرت سے تعتمانے لگا تھا (ابن هشام ، البلاذری وغيره) \_ آپ" كو مسواك اس قدر بسند تهيي كه آپ" فرمانے تھے کہ اگر میری است پر گراں نہ ہوتا تو میں هر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا لازسی حکم دیتا (النسائي، ١: ١٠) مسلم، ١: ٢٠٠ حديث ٢٥٧) ـ آپ" هر نماز کے لیے تازہ وضو فرسانے (البخاری ، ۱ : ۹۹) ، هر وضو میں اچھی طرح مسواک فرماتے اور دوسروں کو بھی آپ" کی یہی تلقین تھی کہ اگر هر نماز کے لیے تازہ وضو نه کیا جا سکے تو مسواک ضرور کر لینی چاهیے (ابو داود، ۱: ۱ م، حدیث ۸م)۔ اسی طرح جب بھی آپ سو کر بیدار ھوتے تو ضرور مسواک فرماتے (ابو داود ، ۱ : ۲۸ ، حدیث ۵۵) . وضو سے قبل آپ" ہسم اللہ ضرور پڑھتے ؛ پھر

برتن میں هاتھ ڈالنے سے قبل هاتھوں پر پانی ڈال کر تین مرتبه انهیں دھوتے؛ پھر ایک یا دو یا تین چلوؤں سے (ابن تیم ، ۱ : ۱۹۳) اچھی طرح کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف فرمانے ؛ پھر تین مرتبه چهره دهوتے ؛ پهر پہلے اپنا دایاں پهر بایاں هاتھ کہنی سمیت (دو یا تین مرتبه) دھوتے ؛ پھر اپنے سر کا مسح فرساتے ؛ پھر پہلے دائیں، پھر ہائیں پاؤں کو دھوتے (البخارى، ١ : ٩ ، تا ٩١ ؛ مسلم ، طهارة، ١ : ٨ . ٢ و ٥٠ ٢، حديث ٢٧٩؛ ابن ماجه ، حديث ١٩٥٠ النسائي، ۱: ۹۹، ۱ ی وغیره) - اگر موزے پہنے ہوتے تو انھیں اتارے بغیر ان پر مسح فرمانے (البخاری، ۱:۱ ہ ببعد؛ مسلم، ۲:۸ ۲ ۲ ، حدیث سے ۲) دوران وضو داڑھی کا خلال اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا بھی معمول ! (ابو داود، ۱: ہم، ، حدیث ہم،) . تها (ابو داود ، ۱ ، ۱ ، حدیث ۵ ۱ ) - ابن ویم (زاد المعاد ، ، ، م م ، ببعد) کے مطابق دوران وضو آپ" سے بجز ابتدا میں تسمیہ کے اور کوئی دعا منقول نہیں ، البته وضو کے بعد آپ" یه دعا پڑھتے تھے : اشهد أن لَّا الله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهّرين ـ آپ" عموماً دو رطل پاني سے وضو اور ایک صاع (تقریباً چارسیر) پانی سے غسل فرما لیا کرتے تهر (ابن الجوزی ، ۲ : ۸۸۸) ؛ پانی کی اس سے زیادہ مقدار بھی مروی مے (ابو داود، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۰ حدیث ٣٣٨) ـ وضو کے بعد بعض روایات کے مطابق کپڑے سے منه وغیرہ صاب کرنے تھر (الرمذی، ۱: سم ببعد، حديث سه ، سه ) .

غسل: آپ کے غسل کا طریقه یه تھا که آپ" پہلر اپنر دولوں هاتھ دو يا تين مرتبه دھوتے ؛ پهراستنجا فرماتے ؛ پهر زمين پر هاتھ ماركر انهيں اچھى طرح دھوتے ، پھر کلی کرتے اور پانی ڈال کر ناک صاف فرماتے ، پھر اپنا چہرہ دھوتے ، اپنر تمام بدن پر پائی ڈالتے ، پھر اس جگه سے هٹ کر اپنے پاؤں دهونے | تھے (مسلم ؛ عمم ، جدیث عمر) ، لیکن جواتین

(ابو داود، ١: ١٩٩ تا ١٠١٠ حديث ١٩٣٥ مسلم، ١: سهم، حديث عرب؛ الترمذي، ١٠٣١ تا سعر، حديث ۱.۳) - حضرت عائشه رخ کے مطابق آپ" غسل میں بھی نمازی طرح پورا وضو فرمات، پھر دائیں کندھ پر پانی ڈالتے، پھر بائیں ہو، پھر تین مرتبه تمام بدن ہر بانی بہاتے (ابو داود ، ۱ : ۱۳ ، حدیث ، ۱۳ و ۱ ۱۳ ؛ این ماجه ، حدیث سے۵) ۔ خصوصی ضرورت کے علاوہ جمعه اور عيدين كے مواقع پر غسل كا شديد اهتمام هوتا تها (البخاری ، ۱ : ۲۲۸ تا ۲۲۵ و ببعد ، کتاب الجمعة : مسلم : ١ : ١٥٥ تا ١٥٥ حديث بهم تا ٨٨٠ ؛ الترمذي ، حديث ٢٩٨ تا ٩٩٨) ان تقريبات پر آپ" خوشبو کے استعمال کو پسند فرمائے تھے

س۔ معمولات نماز: آپ" کو تمام زندگی لماز کے اہتمام کا بڑا خیال رہا۔ آپ کے نزدیک سب سے عمدہ عمل نماز کا اول وقت پر ادا کونا ہے (الترمذي، ۱: ۲۰۰۱ حديث ١١٠ ابو داود، ١:۲۰۲۱) آپ" کا ارشاد تھا کہ تین چیزوں کو کبھی مؤخر نہیں كرنا چاهيے : نماز جب اس كا وقت هو جائے ، جنازہ جب آ جائے اور جوان عورت، جب اس کا کوئی رشته مل جائے (احمد بن حنیل : مسند ، ۱ : ۱ ، ۵ مدیث ۸۲۸ الترمذي ، ۱ : ۳۳ ، حديث و ١٥ - آپ٣ ی زندگی مبارک میں ایک نماز کے سوا (اور وہ بھی سفر کے دوران میں تمام صحابه رخ کو نیند آجانے کی وجه سے) کوئی نماز قضا نه هوئی (مسلم، ۱ : ۱ یم، حدیث . ٩٨٠ ؛ ابن ماجه ، حديث ١٩٩٠ ؛ النسائي ، حديث ٠٠٠ ؛ إبو داود ، ١ : ٢٠٠ تا ٥٠٠ ، حديث ٥٣٠ تا ٢٣٨) - قرض نمازين مسجد مين باجماعت اور لفل نمازیں گھر میں تنہا پڑھنر کا معمول تھا ۔

فجر کی نماز آپ" اتنی روشنی میں که یاس بیٹھنے والا ، دوسرے کو پہچان سکتا تھا اہا فرہایتے كي شمير فيت كي وجه سے آپ" بعض داوں (بالخصوص ومشاف النبارك) مين النے منه الدهيرے لماز بڑھتے كه هورتين خادرون مين لپني هوئي پهجاني نه جا سكتي تهوي (مسلم ، ۱: ۲ مم ، عديث ۲ م ۲) .

🛴 فجر کی لماز میں آپ" عموماً ساٹھ سے سو آیات ١٣٦)؛ مكر كبهى سورة المومنون كى ١٥٥ يا ٢٩ آیات ، کبھی سورۂ تی ، کبھی التکویر جیسی چھوٹی ﴿ وقت ظہر کی تماز ادا فرمائی جب دہ نیسوں کے ۔۔ر قمودار هوگئر (البخاری ؛ مسلم ، ۱ : وجهم ، حدیث ۱۹۱۱ء الترمذي، ۱ : ۹۹۱، حديث ۱۵۵) ـ آپ" غلمرکی ابتدائی دو رکعتوں کو آخری دو رکعتوں سے اور پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لما قرماتے تھے (مسلم ، و : سمس تا سمس ، حدیث و م تا ۲۵۴) ۔ پہلی دو رکعتوں میںعام اندازے کے مطابق . ٣ ، ٠ آيات (مثلاً سوره ٣٣ [الم السجدة]، النات ۳۰ اور آخری دو رکعتوں میں ۱۵،۱۵ - المرابع الي كي ه كه ظهر اود عمر كي آخري المهم ، ١٩٥٥ .

دو رکعتوں میں سوامے سورۃ الفاتحه کے کوئی اور سورت نمیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت کا قیام اتنا طویل ہوتا کہ ایک شخص بآسانی بقیع میں قضامے حاجت سے ا فارغ ہو کر ، گھر میں طہارت اور وضو کر کے پہلی ركعت مين شامل هو سكتا تها (كتاب مذكور، ١: لک تلاوت فرماتے تھے (مسلم ، ، : ے م ، حدیث اِ ٣٣٥ حدیث مرح کبھی کبھاراسی نماز میں سورة الليل كا پڑھنا بھى مروى ہے ۔ آپ" عصر كى نماز اس وقت ادا فرمائے جب کہ سورج کی روشنی حضرت عائشہ اض سورتیں بھی پڑھنےکا معمول تھا۔ صحابه رض فرماتے ھیں کے حجرے میں موجود ھوتی (البخاری ، ۱۳/۹ ، ؛ ؛ که عموماً آپ ا قراءت میں تخفیف فرمائے تھے (مسلم، ۱۳۹۰) اور ایک شخص مدینه منورہ کے انتہائی علانے ، : بسم تا ١٣٠ ، حديث ٥٥م تا ١٥٨) ، تاهم ، سے هو كر سورج كے زرد هوئے سے قبل واپس بہنچ جمعه کے روز لماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الم ، جاتا تھا (کتاب مذکور ، ۱ : عصر کی المهلی السَّجِـده اور سورة المدّهر تلاوت فسرمائ (مسلم ، إ دو ركعتون مين آپ" كاقيام ظهر كي آخرى دو ركعتون م : 99 ه، حديث ٨٨٠ ، ٨٨؛ ليز ديكهي ابن التيم: ﴿ كَ قيام سِ قدر ع كم هوتا تها (يعني تقريباً ١٥ آيات زاد المعاد ، و و و تا و و و تا و و و تا و و و تا و و و تا و و و تا و و و تا و و و تا و و و تا و و و تا و و و تا ظمیر کی الماز آپ" گرمیوں میں دُرا الماخیر سے ، ، ظہر اور عصر میں قراءت مخنی ہوتی تھی ، مگر کبھی یعنی ساید کے تین قلموں سے پانچ قدم مونے کے کبھار، دوسروں کو بتلانے کے لیے کوئی ایک آدم آیت درمیان) اور سردیوں میں ذرا جلدی (ساہے کے ہائج ا آپ" بلند آواز سے بھی پڑھ دیتے (کتاب مذکور، قدم سے سات قدم کے درمیان) پڑھا کرتے تھے ؛ ! : ۳۳۳ ، حدیث ۵۱، ۔ نماز مغرب کو جادی (ابو داود ، ۱ : ۳۸۳ ، حدیث ۱ . م ؛ النسائی ، کتاب پڑھنے کا معمول تھا ، یہاں تک که نماز کے بعد تیر المواقيت ، ۱: ۱۵۰، ۲۵۱) ايک مرتبه آپ" نے اس کرنے کی جگه دکھائی دے سکتی تھی۔ نماز مغرب میں سورہ مرسلات یا سورہ طور (یا اس کے مطابق ا کوئی سورت) پڑھتر تھر ۔ (مسلم ، ۱: ۳۳۸ ، حدیث ۲۶ م تا ۲۶ م) .

عشاکی نماز کو آپ" تاخیر سے پڑھتے تھے (البخاری ۲./۹، ۱:۱۵۰۱)، مگر ایک دوسری روایت کے مطابق اگر لوگ جمع ہو جاتے تو جلدی ورنه تاخیر سے ادا فرماتے تھر (کتاب مذکور، ١٥١:١٠٢١/٩ عشاكي لمازمين آپ" سورة الأعلى ، سورة الشمس اور سرره التين جيسي سورتين تلاوت فرمائے تھے (مسلم، ۱: ۲۳۹ تا . سم، حدیث

نماز باجماعت میں آپ" خود بھی تخفیف کے حکم پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تاكيد فرمانے (كتاب مذكور، ص ، ١٣٠٠ حديث ١٠٠٨ ببعد) \_ جمعه كي پهلي ركعت مين سوره جمعه دوسری رکعت میں سورهٔ منافقون اور کبھی سورة الاعلى اور سورة الغاشيه پرهتر تهر ؛ علامه ابن القيم (زاد المعاد ، ، : و عس) کے مطابق ان سورتوں کا مكمل طور پر پڑھنا سنت ہے نه كه بعض حصوں كا \_ عيدين مين دونون مؤخر الذكر سورتين تلاوت فرمائے تھے (البخاری ، کتاب العیدین و کتاب ؛ کو کچھ نہ ہوتا تو روڑے کی نیت فرما لیتے (مسلم ، الجمعه ؛ نيز زاد المعاد ، ١ : ٣٤٨ تا ٢٤٩) .

۵- معمولات صوم: آپ" رمضان المبارک کے علاوہ بھی بہت سے روزے رکھتے تھے ، مگر آپ" كو صوم وصال (مسلسل روزم ركهنا) پسند له تها ، بلکه آپ کو صوم داود ۴ (ابک دن روزه اور ایک دن افطار) ، زیاده محبوب تها (البخاری ، ۱۵۸۰۰ ، ، : سهرم: مسلم، حديث وه ، ١٠ النسائي ، س : ١٠٠٠ ابو داود ، ۲: ۵.۸ ، حدیث ۲۳۸ تا ۲۳۸۲) -آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم رمضان المبارك كے علاوہ پورمےشعبان کے (البخاری، ۵۲/۳، ۱۱۱۹ ما ابو داود ، ۲ : ۲ : ۲ ، مدیث ، ۳ ، ؛ الترمذی ، ۳ : س ر ر ، حدیث ع س ع ؛ النسائی، س : . . ، ٧)، هر ماه میں تین دن ، ذی الحجه کے نو ابتدائی ایام ، یوم عاشوره (ابو داود ، ۲ : ۸۱۵ ، حدیث ۲۳۸۲؛ النسائی ، م : ه. س) مر ماه کی تیرهوین چودهوین اور پندرهوین (النسائي، من ٢٠٠ تا ٣٠٠ ، حديث مهمم، ابو داود، حدیث وسم م)، هر هفترمین سےدو دن، پیر اور جمعرات (ابو داود ، حدیث ۲ سم ۲؛ الترمذی س: ۲۱، حدیث ہمے) کے روزے رکھنے کا بھی معمول تھا۔ اس کے علاوه حضرت عائشه رض فرماتي بين كه جب آپ" روزے رکھتے تو اتنے روزے رکھتے تھے که محسوس ھوتا تھا اب کبھی آپ" افطار نہیں کریں گے اور ا ھجرت سے قبل جو حج اور عمرے کیے ان کی ضحیح

جب افطار کرتے تھے تو لگتا تھا اب آپ" کبھی روزئے نبين ركهين م (البخاري ، ١٠٥٠/٠٠) - ا آپ"کا طریقہ خود آپ" کے اپنے بیان کے مطابق یہ تها که آپ" روزیے بھی رکھتر تھر اور افطار بھی فرمائے تھے ، مگر اعتدال کے ساتھ (البخاری) ـ آپ" ...حری کا همیشه اهتمام فرمانے تھے! آپ" کے نزدیک بہترین سعری کھجور تھی (ابو داؤد ۲: ۸۲۸ ، حدیث ۸۵۸۲ ) ، لیکن کبھی ایسر بھی هوتا که جب گهر تشریف لانے اور گهر میں کھانے حديث مهن ١١١ النسائي ، م : ١٩٥ تا ١٩٥ ببعد)- لقلي روزوں میں یہ بتلانے کے لیر کہ بوقت ضرورت انھیں کھولا بھی جا سکتا ہے ؛ آپ سے بعض مواقع پر روزے کی نیت کر کے افطار کر ایا (ابو داود ، ۲: ۲۸۸ ، حدیث ۲۵۹۹ ؛ الترمذی ، ۳ : ۲ ، حدیث ۲۳۵) ، مكر ان حالات مين آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم روزے کی قضا ضروری سمجھتے تھے (ابو داود ، ب ب : ہ ہم ، حدیث عصم م) - روزنے کے دوران میں مسواک کرنے ، حجامت کروانے (بچھنے لگوانے)، سرمہ ڈالنے کا بھی معمول تھا (ابو داود ، حدیث سرموم، ۲۳۷، مريم م) . افطار مين آپ عميشه تعجيل فرمات (البخاري، ١ : ١٥٠٨ ، ١٠ ١ مسلم ، حديث ١٩٠٨ ، النَّا كا ارشاد تھا کہ جب تک امت روزے کی انطاری میں تعجیل کرتی رہے گی اس وقت تک وہ خیر پر رہے گی۔ روزه عموماً کهجور یا پانی سے افطار قرمائے (الترمذی ، ب: ٥١٠ حديث ٥٩٥ ؛ ابو داود ، ٧ : ١٩٥ عديث ۲۳۵۵ ببعد) ـ افطار کے وقت کبھی تو فرسانے : ذُهَّبّ الظَّمَا وَابْتَلْتَ الْعُرُونَى وَتَبَّتَ الْآجُرُ إِنْ شَاءَ اللهُ (ابو داود ۲: ۵۹۵ ، حدیث ۲۳۵ ) اور کبھی یه دعا بڑھتے : اللَّهُمُّ لَكَ مَمْتَ وَ عَلَى رِزْقِكَ ٱنْطَرْتُ (حوالة مذكور). هـ سعمولات حج وعمره: آپ" يَكُ

تعداد الله هي كو معلوم هے (ابن حزم: جوامع السيرة ، ، ، ص ١٥) \_ هجرت كے بعد آپ" نے صرف ایک حج اور دو مفرد عمرے (عمرة القضا: سنه عه/ و به عدم از جعرانه ، ۸ه/. سمع) اور ایک عمره قران (حجة الوداع كر ساته) ادا قرمائ (تفصيل کے لیے دیکھیے ابن سید الناس: تاریخ الخمیس ۲: ۲۸؛ ابن قيم ، زاد المعاد، ب : ١٠٠ ؛ ابن كثير ، ه: ٢١٥) ـ ابن سيد الناس، ابن كثير (حواله مذكور) طرح بالمه جائج تو يه دعا فرماتے: سُبُعُنَ ٱلذَّى سَ اور دوسرے بہت سے سیرت نکاروں نے عمر، صلح حدیبیه کو شمار کر کے ان عمروں کی تعداد چار تک بیان : الحمد للہ (تین مرتبه) اللہ آکبر (تین مرتبه) لاّ الٰہَ ک ہے .

لیے روانہ ہوئے تو سب سے پہلے اپنی جگه کسی زاد المعاد ، ۳ : ۲۳۵ ؛ ابو داود ، ۳ : ۲۵ ، حد كو مدينه منوره مين قائم مقام امير مقرر فرمائي: ٢٩٠٢)- اسي روايت مين يه اضافه بهي هـ كه آپ چنالچه عمره صلح حدیبیه اور حجة الوداع کے دعا کے بعد مسکراتے، پوچها جاتا تو فرماتے خدا ا موقع پر ابن ام مکتوم کو اور عمرہ قضا کے موقع پر ابو رهم الانصاري كو مدينه منوره مين ابنا قائم مقام : سير عكناهون كي مغفرت قرما، كيونكه وه جالتا ه بنایا (دوسرے مواقع کے امیروں کے لیے دیکھیے ، الواقدى ، ١: ١ ت ٨ ، مطبوعه آكسفرني ١ ١:٥٠ ه ، حديث ٢٣٨٨) ـ حضرت عبدالله بن عمر الله ازواج میں سے عموماً ایک (بعض اوقات ایک سے زائد) کو اپنے ساتھ لے جاتے ، لیکن اس کا فیصلہ . اللہ اکبر (تین سرتبه) ، سَبْحُن ٱلذَّی سُخّرَ لَنا ٰهَذا رَ ہجائے خود کرنے کے، قرعه اندازی کے ذریعے فرمانے (البخارى، سه / سه، سه: سه ، ١، كتاب المغازى) عموماً في سفرنا هذا البر والتقوى و من العمل ما ترضى؛ ال حضرت عالشهرط اور حضرت حفصه رط کو زیاده هم ركايي كا شرف حاصل هوالا تها .

> گھر سے عموماً پیر یا جمعرات کو ٹکاتے (ابن الجوزى ، ب : ٢٥٩ ، ، صرف يوم الخميس : ابو داود س: 24 ء حدیث ۲۹.۵) اور عموماً فجر کے تؤکے لكاني كا معمول تها (الترمذي ، ٣ : ١٥١٥ ، حديث ٣ ١ ٢ و : أبو داؤد، ٣ : ٩ ٤، حديث ٢ ٦ . ٢ ٢) ـ اكيار سفر كربجا مراعت (دو يا زائد افراد) كي صورت مين اور باقاعدہ ایک امیر کے تحت نکانے کو پسند فرمائے

تھے۔ اگر آپ" کسی قافلے میں شاءل ہوتے تو اس امیر تو آپ هی هونے، ورنه آپ امیر کا تقرر ب فرمائے۔ الوداع کے وقت آپ فرمائے: استودع دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم (ابو داود ، ا عے ، حدیث ۲۰۲۰ ؛ الترمذی ، ۵ : ۹۹۹ ، حد ۲ ممم تا جممع)۔ جب آپ" سواری کے رکاب پر پا ركهتے تو فرمائے : بسم اللہ ؛ پھر جب سواري پر اچ ا لَنَا هَٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنَيْنَ ٥ وَ أَنَّا الْيَ رَّبِّنَا لَمُنْقَابُوهُ أَنْتَ سُبُحْنَكِ إِنِّي كُنْتُ مِنَّ الظَّلِدِينَ سُبُحْنَكِ إِنِّي ظَلا جب آپ" حج ، عمرے یا جہاد کے سفر کے انفسی فاغفرلی فائه لایغفر الذنوب الا انت ، (ابن قی اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو یه کہتا ہے (اے ر اس کےسوا کوئی گناھوں کو نہیں بخش سکتا (الترمذ مطابق سواری پر بیٹھ جانے کے بعد یہ دعا پڑھ: دُنًّا لَهُ مُقْرِئِينَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّهَا لَمُنْقَلِبُونَ؛ اللهم الله الله الله أ هون علينا سفرنا هذا واطوعنَّا بَعده؛ اللهم انت الصا. في السفر والخليفة في الأهل ؛ اللهم اني اعوذ بك وعُثاء السفر و كآبة المنظر و سوء المنقاب في اا والاهل اور جب سفر سے واپسی هوتی تو یه اه فرمات: آيبون ان شاء الله، تاثبون عابدون لربنا حاما (مسلم ، ۲: ۹۷۸ ، حدیث ۲۳۳۲ ؛ معمولی اغت کے ساتھ: الترمذی : ۵:۲۰۵ ، حدیث ۲۳۸ وسمس) ۔ دوران سفر میں هر بلندی کو چڑھتر اور انشیب کی طرف اترتے موے تکبیر کا ورد ہ

رکهتر تهر (الترمذي ، ۵ : ۵ ، حديث ۵۹۸۳) -جب کسی جگه پڑاؤ کرتے تو فرماتے: اعوذ بکلمات الله التَّالُّماتِ من شرِّما خلق (كتاب مذكور، ص ٩٩، حدیث ہے سم اور عمرے کے سفروں میں آپ" ذوالحلیفه کے مقام [رک به میقات] سے احرام باندهتر (مسلم ، ب: ١٨٨ ، حديث ١٢١٨) - تمام راستے تکبیر و تھلیل اور تنبیه کا ورد جاری رکھتے (حوالهٔ مذکور) مکه مکرمه میں داخل هونے سے قبل آپ" ذو طوای میں شب باشی کر کے صبح غسل کر کے پھر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے (مسلم ، ب : و رو، حدیث و ۲ و ۱ و مکه مکرمه میں آپ تنیةالعلیا ! سے داخل ہوتے اور ثنیہ السفلیٰ سے باہر نکاتے (مسلم ، ۲ : ۱۹۱۸ حدیث ۲۵۹ )- بیت الله شریف پر نظر پڑتی تو تکبیر و تھلیل پڑھتے (ابو داؤد، ۲: ۳۸۸، حديث ١٨٢٢) اور هاته الهاكر دعا مانكتر: اللهم زد هذا البيتَ تشريفاً و تعظيماً و تكريماً و سهابةً و زد من شرفه و کرمه ممن حجه او اعتمره تشریفا و تعظیماً و تكريباً (عبدالحي لكهنوى: حاشيه هدايه، ١: ٢٧١، شماره ، ، ، بحوالة امام شاقعي) - مسجد مين داخل ھوتے ھی آپ" سیدھے حجر اسود کے پاس آتے ؛ اس کے سامنر کھڑے ہو کر تکبیر و تھلیل فرمانے اور اسے چوستے (ابو داؤد ، ب : ۱۸۵۹ حدیث ۱۸۵۳) ۔ پھر بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کے استلام کو دھراتے، نیز رکنین یمانین کو بھی ہاتھ سے چھوتے اور دعائیں پژهتر (کتاب مذکور ، یر ، . . . مر ، حدیث ۱۸۷۳ و ١٨٤٦) ـ طواف اور استلام حجر اسود سے فارغ ہو كر دروازے اور رکن کے مابین کھڑمے ہو کر اپنا سینه ، چېره اور دونون هاته کېنیون سمیت پهیلا کر بیت الله شریف کی دیواروں پر رکھتے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتر (این ماجه ، حدیث ۲۹۹۲ ؛ ابو داؤد ، ب : ۱۵م ، حدیث ۱۸۹۹) - پهر مقام ا ۱۹۳۳).

ابراهیم پر کھڑے ھو کر دو رکعت نماز ادا فرماتے جن میں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص تلاوت فرماتے تھے (مسلم ، ۲ : ۸۸۸ ، حدیث ۱۲۱ے و هاں سے باب بنی مخزوم ، یعنی باب السفا سے صفا مروہ کی طرف نکل جاتے اور صفا مروہ کے مابین سعی فرماتے ۔ هر چکر میں دعاؤں اور اوراد کا سلسلہ جاری رهتا (حوالة مذکور) اور اسی طرح بقیہ مناسک حج ادا فرماتے ۔ [حج اور عمرہ کے دیگر سناسک کے لیے ادا فرماتے ۔ [حج اور عمرہ کے دیگر سناسک کے لیے رک بہ حج ؛ عمرہ ؛ احرام ؛ تابیہ ؛ قربانی وغیرہ].

مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ" اپنی اور اپنے اهل و عیال کی طرف سے متعدد جانور ذبح فرمائے ۔ حجة الوداع میں آپ" نے پنی طرف سے . . ، اولٹ قربان کیے جن میں سے . ، ، اولٹ اپنے مبارک ھاتھوں سے ذبح فرمائے (ابو داود، ۲ : ۳۹۷، حدیث ۱۹۱۱) مدیث ۵۹۸) باتی حضرت علی ش نے ذبح کیے .

 . بد معمولات سفر : [نيز رک به معمولات حج و عمره] آپ سفر کے دوران میں (خاصطور پر سفر جہاد میں) رات کے ہر سکون لمحات میں سفر کرنا زیادہ پسند فرمائے تھے (اہو داود) ۔ سفر کرتے ہومے سواری کو تیز تیز هانکتے (ابن الجوزی . ص ۹۹۱) ـ دوران سفر رخ هوتا نوافل ادا فرسانے (حواله مذكور) .

ے۔ معمولات دعا : دعا کو آپ<sup>۳</sup> عبادت کا مغز (مُخ) قرار دیتے تھے (الترمذی ، ۵۰، ۵۰ م حدیث . ٣٣٥) ؛ آپ" فرمائے تھے جو خدا سے انہیں مانكتا ، خدا اس پر غضب ناك هوتا ہے (كتاب أ آپ" کو دعا کا بڑا اهتمام رهنا تھا۔ آپ"هاتھ اٹھا کر یوں عاجزی سے دعا مانگتر جس طرح کوئی مسکین فرمان تھا کہ ھاتھوں کی ھتھیایوں کو پھیلا کر دعا مالکنی جاهیر ، نه که هاته النے کر کے (ابو داؤد ، ب: د د د د د مديث سهر م ١٠٠٠ حضرت ابن عباس رط كربقول دعا کے وقت ھاتھ کندھوں کے برابر ھونے جاھئیں (حوالةمذكور)؛ حضرت عائشه " كےمطابق آپ" صرف جامع دعائي مانگتر تهر (ابو داؤد، ب : ۱۹۳۰ مديث ۱۸۸۲) اور آپ م دوسرون کو بھی یہی تلقین فرماتے، مثلاً آپ کے فرمایا: جب تم خدا سےجنت طلب کرو کے تو اس میں جو کچھ بھی ہے تمہیں سل جائے گا؛ اسی طرح جب تم جهنم سے پناہ مانگو کے تو جو کچھ اس میں ہے اس سے تمہیں پناہ حاصل هو جائے گی (کتاب مذکور، ب : ۱۹۲ مدیث ، ۸۸ و) - آپ" فرماتے تھر که الله تعالٰی کے اسمامے حسنٰی کے ساتھ جس نے دعا مانکی وه ضرور تبول هوگی (ابو داود، ۲: ۲۹، ۱۵، ۱۸، ۱۸ حدیث موم رتا موم ر) ۔ دعا کے بارھے میں آپ کی

تعلیم یه تهی که سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بزرگی ا اور اس کی ثنا بیان کی جائے ؛ پھر اس کے نبی " پر درود پڑھا جائے ؛ پھر جو چاہے اللہ سےدعاکی جائے (کتاب ا مذکور ، ب : ۲۰۰ ، حدیث ، ۸۸۱) - آپ دعا میں ا اِنْ شِئْتُ (اگر تو چاہے) کے بجائے عزیمت یعنی پختکی میں اپنی سواری پر بیٹھ کر خواہ اس کا کسی طرف بھی ¿ کے ساتھ مانگنے پر زور دیتے تھے (مسلم، م : ٢٠٠٦٠ ، حدیث ۲۹۵۸۹) - آپ" کا یه بهی ارشاد هے که جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا مانگتاہے تو ابک فرشته مقرر هوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین حدیث ۳۳۵۱)؛ نیز فرماتے تھے کہ اللہ کے نزدیک کہتاہے اور نیز یه دعامانگتا ہے که یه نعمت دعا کرنے دعا سے زیادہ سکرم کوئی چیز نہیں (کتاب مذکور ؛ اوالے کو بھی حاصل ہو (مسلم ؛ سم : سم و ، م ، حدیث 1 7727 6 7727).

آپ" صبح و شام کے ہر معمول کو دعا سے مذكور، حديث ٣٥٣) ـ صحابه الله فرماتي هين كه خود أ شروع فرماتي اور دعا هي پر ختم فرماتي تهري ـ آپ" کی یه دعائیں کتب احادیث و سیر میں هر موقع کے لیے الک الک اور بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی کھانا طلب کرتا ہے (ابن الجوزی، ص ےم ہ)۔ آپ" کا ﴿ هيں ۔ صرف نماز ميں سات مواقع پر آپ" کا معمول دعا مانگنے کا تھا: (١) تکبير تحريمه کے بعد ؛ (٧) رکوم سے قبل اور قراءت کے بعد ؛ (م، س) رکوم اور سجدے مين : مثلاً سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلي؛ (۵) قومه میں ؛ (۹) دونوں سجدوں کے درمیانی قعد مے میں ؛ ( ے ) سلام سے قبل (مسلم و البخاری ، نیز اپن القيم) (تفصيل کے ليے ديکھيے کتب حديث ميں، کتب دعا)۔

٨- معمولات جهاد: مدني زندگي مين آپ" كو بار بار دشمنان اسلام کے خلاف صف آرا ہونا پڑا اور فوجی دستوں کی قیادت کرنا پڑی ۔ جنگ هوش و عقل کے بجامے جوش و جذہر سے لڑی جاتی ہے ، مگر همین رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم کی سیرت طبیه میں ان مواقع پر بھی اعتدال و توازن نظر آتا ہے۔ جہاد کے لیر آپ" حسب ذیل باتوں کا اهتمام فرمایا کرتے تھر :

حسب ارشاد خداوندی: و اعدوا لیهم ما استطعتم بِّنْ قَوْةٍ وْ مِنْ رِّبَاطٍ الْخَيْلِ (٩ [الانفال] : ٩٠ ـ جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے آپ" اس جنگ کے لیے تمام ممكنه وسائل بهم پهنچات تهر ـ موجود افرادى قوت میں سے جتنی ضرورت ہوتی اس کے مطابق رضاکاروں کا انتخاب فرما لیتر ۔ چند جنگوں (مثلاً غزوه تبوک وغيره) مين هر مسلمان عاقل بالغ كا جنگ کے لیر حاضر ہوتا لازمی تھا۔ ان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے لیر دشمن کی تعداد (ابتداء: دس ، سگر بعد ازاں دو ، کے مقابلر میں ایک: ۹ [الانفال] : ٥٦) كي مناسبت سے افرادي قوت كا تعين فرسانے ؛ افرادی قوت کےساتھ ساتھ تمامسمکنه عسکری وسائل (اسلحه ، مویشی اور باربرداری کے جانوروں) کا بھی پورا پورا انتظام فرماتے۔ ایسر مواقع پر صحابه س سے دل کھول کر چندہ دینے کی اپیل کی جاتی ؛ پھر اس تمام جمع شدہ پونجی سے سامان جنگ خرید کر مجاهدین میں تقسیم فرماتے۔ سپاهیوں کو آپ" کی تعلیم یه تهی که صرف اور صرف اعلامے کلمة اللہ کے لیر جنگ کریں (البخاری ، ۲ : ۲ .۵ ؛ مسلم ، س : ١ ١٥ ١ تا س ١٥ ١؛ حديث س . ٩ ١؛ الترمذي، حديث ٢٩٠١)، ليكن جنگ جيتنر كي صورت مين مال غنيمت میں سے حصه دینر کا بھی وعدہ فرماتے [رک به انفال ؛ نیء ؛ غنیمت] ۔ جہاد کی تیاری کے ضمن میں هتهیاروں کی صفائی (ابو داود، س: ۲۹۰ حدیث ۲۵۸۳) اور گھوڑوں اور جوانوں کی دوڑکا ہندویست بھی فرسائے (ابو داود س : ۲۵۰ مدیث ۲۵۵۵ ، ۲۵۵۸): جہاں آپ" کھڑے ہو کر گھوڑوں کی دوڑ کراتے ، وهين بعد ازان مسجد سبق الخيل بني هے.

اگر آپ" نے خود قیادت نه کرنا هوتی تو آپ" لشکر پرامیر اور نائب امیر اور بعض اوقات نائب النائب [رک به مؤته] بهی آپ" هی مقرر فرمانے ؛ قیادت سونینے کا بهی وهی اصول تها جو نماز کی امامت کے لیے

مقرر تها، یعنی آپ کسی صاحب علم اور پخته عمر کے آدمی کو اس کا امیر مقرر فرماتے (البخاری ، ب ؛ . ۲۱) ، مگر بعض اوقات بهادری اور علم و قهم اور بعض دیگر خصوصیات کی بنا پر نوجوالوں کو بھی قیادت سونپ دیتے تھے (جیسے که حضرت اسامه الله الله كو قيادت سولهي) ـ لشكر كو رخصت کرتے وقت مدینه منورہ سے باہر تک تشریف لرجاتے۔ الوداع كرنے وقت ان كو اور ان كے دين كو اللہ كى امان میں سونیتے (ابو داود) ۔ روانه کرنے وقت یه تصیحت فرمانے تھے کہ خدا سے ہر حال میں ڈرنے رهنا اور اپنر ساتھی مسلمانوں کی خیر خواھی کرتے رهنا۔ پھر آپ" فرمانے: خدا کے نام پر کافروں کے خلاف جهاد کرنا ؛ خيالت اور بد عهدي له کرنا ؛ كسى كو مُثله نه بنانا ؛ كسى بجر اوركسى عورت كو کو قتل نه کرنا (البخاری، ۲۵۱ ؛ مسلم، حدیث سرم در) \_ جب تمهارا دشمن سے مقابلہ هو تو اس کے سامنے تین باتیں پیش کرنا: (١) اسلام قبول کرلو! (۲) اگر اسلام قبول نهیں کرتے تو جزیه ادا کرنا قبول کرو ؛ (٣) اگر جزیه دینا بھی منظور نہیں کرتے تو بھر لڑنے کے لیے تیار جاؤ۔ اگر وہ اسلام یا جزیہ دینا قبول کر لیں تو ان سے جنگ روک دینا ؛ اگر وہ یہ ہاتیں قبول نہیں کرنے تو بھر اللہ کی مدد سے ان کے غلاف جہاد کرنا اور اگر تم کسی قلمر کا محاصرہ کرو اور قلعے کے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمه داری پر اتراا چاهین، تو تم هر گز تبول له کرنا ، مگر یه که وه تمیاری ذمه داری پر اترنا قبول کریں ؛ کیوں که اگر تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ذمه داری کو پورا نه کر سکو ، تو په الله اور الله کے رسول کی ذمه داری کو توڑنے سے بہتر ہے اور اسی طرح اگر کسی قلعے والے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اترا قبول کریں تو هرگز نه مانیا ، مگریه که وه تمیارے حکم پر اترا منظور کریں ، کیوں کہ

حدیث ۲۱-۱) ایسے موقعوں پر آپ" یہ بھی قرمانے: اواپس بھیج دیتے؛ بقیه لشکر کو لے کر روانه هوجائے. تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ، تنگی نہیں ووانگی کے دوران میں دشمن کی نقل و حرکت سے امير كے ساتھ ساتھ عام فوج كو بھى تصيحتين قرمائے ، ٣١٠ - ١١٠ حديث ٢٦٥٠). اور انهیں خاص طور پر اطاعت امیر کا حکم دیا جاتا 💎 آپ" جنگی معلومات کو نہایت خفیه رکھتے

فیصله) ، اس کی بسرحال پابندی فرمانے ۔ دشمنوں کی آ جائے اور یوں خونریزی کی نوبت نه آنے بائے . مدافعت کے لیے جو بھی تدبیر سوچی جاتی آپ" اس ٣ : ٣٣٠) باب حمل الزاد في الغزو).

هواتا (مسلم، ۳: ۱۸۹۰ مدیث ۱۸۹۸) یا اگر

تنزلهي جالتے كه تم ان ميں حكم غداوندى جارى بھى / چاهتا (ابو داؤد ، ٣ ، حديث ٢٥٢٩ ؛ النسائى ، كر سكتے هو يا لبين (مسلم ، ٣ : ١٣٥٤ تا ١٣٥٨) حديث ٣١٠٥ ؛ ابن ماجه ، حديث ٢٥٨٢) تو اسم

(کتاب مذکور، حدیث ۱۷۳۷)۔ آپ جنگ میں جنگی ؛ باخبر رکھنے کے لیے آدمی مقرر فرساتے (البخاری، چال (خُدعه) کے تو قائل تھے ، مکر دھوکا اور ﴿ ٣ : ٣١٧ ؛ ابو داود ٣ : ٣١ ، حدیث ٢٥٠١) -فریب (الغدو) کے مرکز قائل نه تھے ۔ آپ" کا فرمان | اگر قریبی علاقے میں دشمن کے کسی جاسوس کی تھا کہ قیامت کے روز غدر کرنے والوں کا الگ اطلاع ماتی تو اسے ڈھونڈھ نکالتے (البخاری ، س: جهندًا هوگا (كتاب مذكور ، حديث ٢٠٥٥) - ٢٠٠١؛ مسلم ، م : ١٩٥١ حديث ١٩٨٨؛ ابو داود،

( کتاب مذکور، ص ۲۵ مرد، حدیث مرس ۱ مرد) ۔ آخر میں ؛ یہاں تک کے آپ" کے انتہائی قریبی ساتھیوں کے دھا کر کے انھیں رخصت فرمانے (ابو داود). " سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ" کا ارادہ کدھر کا اگر آپ سے خود کسی جنگ کی قیادت کرنا ہے (غزوہ تبوک اس کلیے سے مستثنی ہے)۔ راستے میں هوتي تو آپ" اپني تمام دمه داريان نهايت خوش : آپ" تيز تيز چلنا پسند فرمات (البخارى، ب : ١٣٨)-اسلوبی سے سرائجام دیتر ۔ آپ" کو جب کسی طرف ارات کے آخری پہر میں سفر کرنا آپ" کو زیادہ یے جنگ کارروائی کی اطلاع ملتی تو آپ" اپنے خاص اپسند تھا (ابو داؤد ، س: ۲۹، حدیث س، ۲۹)۔ راستے احباب کی مجلس مشاورت طلب فرمائے اور اس میں اونٹوں اور دوسرے جانوروں کی گردنوں سے گھنٹیاں مسئلے کو سب کے سامنے پیش کرتے ؛ جو فیصله ؛ (جرس) اتروا دی جاتیں (البخاری، ۲:۸۳۲؛ ابو داود، بھی ہوتا ؛ خواہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو (مثلاً : س بس ، حدیث سری ہ ۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر یاھر نکل کر مدافعت کرنے کا | دشمن آپ" کے اجانک پہنچ جانے سے حواس باختہ ہو

اگر کسی جگہ رات بسر کرنےکا فیصلہ ہوتا تدبیر کی انجام دھی میں صحابه " کے پوری طرح | تو رات کے پہرے داروں نیز ارد گرد کے علاقے پر شریک رہتے ، مثلا خندق کھودنے میں (البخاری ، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے نگران ٣ : ١٠) - اگر باهر لکل کر مدافعت کرنے کا فیصله | افراد کا تقور فرمانے (البخاری ، ٣ : ٠ ، ٢ ؛ ابو داود ، هوٹا تو آپ" پوری طرح زاد واہ لے کو ٹکلتے (البخاری: ۱:۳ مدیث ۲۵۰۱) ـ رات راستے سے عطاکر بسر کی جاتی ۔ دشمن کے متوقع حملے کی وجہ سے حالت جنگ کے جب لشكر مدينه منوره سے باہر ڈيرے ڈال ديتا | علاوہ بہرے دار دستوں كے (بعض اوقات الگ الك) تو اپنے لشکر کا جالزہ لیتے! اگر کوئی اس میں ناہالغ شعالر مقرر فرماتے، تا کہ ایک دوسرے اور دوست دشمن کی شناخت میں آسانی رہے (ابو داود ، س : سے ، کوئی مال باپ کی مرضی کے خلاف شریک جہاد ھواا مدیث ۲۵۹۵ ببعد) ۔ حملے کے لیے ، رات ھوتی تو

حدیث ۲۰۰۵؛ الترمذی، حدیث ۱۹۱۰) - اگراس بستی کیے هوے نقشے کے مطابق هی لڑی جاتی . میں مسجد کے کوئی آثار دکھائی دبتر یا اذان کی آواز ابنی جکه هرکز نه چهوژنا (ابو داود، ۳: ۱۱۸ مدیث میں اپنے ساتھیوں کے حوصلے بڑھائے اوال فرسانے افران فرسانے

صبح کا اور صبح هوتی تو دوپہر ڈھلنے کا انتظار / ٢٦٦٣)۔ جنگ کے میدان پر آپ کی نظر اس قدر فرماتے (البخاری ، ۲ : ۲ مورت آپ ابو داود ، ۳ : ۳ : ۱۹۳ ا حاوی هوتی تهی که جنگ بهر صورت آپ کے مرتب

جنگ کے دوران میں آفاقی اور قدرتی مظاہر سے سنئی دلتی تو حمله موقوف کر دیتے (البخاری، ۲: بھی مدد لیتے ۔ عام طور پر آپ" سورج کو اپنر ۲۳۵) اور اگر اس بستی میں سے اسلام کی کوئی علامت پیچھے اور دشمن کو اپنے آگے رکھتے ؛ ہوا کے رخ ظاہر نه هوتی تو مقررہ وقت بر بلند آواز سے اللہ اکبر سے حمله کرتے تاکه گرد و غبار مسلم سهاديوں كے کے نعرے کے ساتھ دشمن پر حمله کر دبتے (ابو داود ، بجاے دشمن کو پریشان کرے (ابو داود ، ب : س: س، ،، حدیث ۲۹۵۹) - حمله کرنے سے قبل آپ " ۱۱۳ ، حدیث ۲۹۵۵) - آپ " صحابه " کو یه تاکید یه دعا پڑھتے : اللّهم مُنزْلَ الکتاب مُجْری السّحاب فرمانے که تاک تاک کو تیر چلاؤ، (زیادہ اسلعه و هازم الاحزاب! إعزمهم و انصرنا علمهم (البخارى ، خالع نه كرو) اور تلوار اس وقت نكالو جب دهمن ب: ١٩٨ ) . نيز حملے سے قبل: اللَّهُمُّ آئُتَ عضدی تمهارے سر پر پہنچ جائے (ابو داود ، س: ١١٨ ، و نصیری ، بک اَحُول و بک اصول و بک اُقاتل حدیث سه ۲۹ ) ـ جنگ کے دوران میں مسلم خواتین کو (ابو داود، س : ۲۹ مدیث ۲۹۳) بهی پژهنے کا معمول بهی آپ" همراه لاتے تاکه وه زخمیوں کو پانی تھا۔ ان مختصر دعاؤں کے علاوہ نماز فجر میں قنوت نازلہ پلائیں اور اگر ضرورت پڑے تو انھیں اٹھا کر (جس سے متعلقه تمام بحثوں کے لیے دیکھیے: ابن القیم: مدینه منوره یا مرکز عسکر تک پہنچا آئیں (مسلم ، زاد المعاد، ٢٠٣١ تا ٢٨٠، مطبوعة كويت ١٩٩٩ه/ : ٣: ٢٨٨١ تا ١٨٨٨ ، حديث ١٨٠٩ تا ١٨١٠: ورووء) اور خطبات میں نصرت خداوادی کے حصول الترمذی م: وم، عدیث ۵۵۵ ابو داود، م : م، اور اسلام کی فتح و نصرت کے لیے لمبی لمبی دعائیں ، حدیث ۲۵۳۱)، دوران جنگ میں آپ ممیشہ دشمن سے بھی ضرور مانگتے ۔ اس وقت آپ پر ایسی رقت طاری : متصل سب سے اکلی صفوں میں ھوتے اور حضرت علی اللہ غزوهٔ بدر، ابن هشام). خبیر بر حملے کے وقت: "اللہ اکبر پناہ لینے پر مجبور ہو جائے (ابن الجوزی ، الوقاء باب خربَت خیبر، و اتَّا اذا نزلنا بساحة قوم ِ فسآء صباح ¡ شجاعت النبی) ؛ اسی طرح خطرات کے موقع پر آپ۳ المنذرين (البخارى، ٢: ٣٣٦) آب كي زُبَان پر جارى: سب سے آگے هوتے (البخارى ، ٢٣٦) ، ٢: تھا۔ آپ" صحابه کرام" کو یه تاکید فرمایا کرتے اِ . ۱۳۰ میشه بزدئی اور جبن سے پناه که اگرچه دشمن تم پر حمله کر چکا هو ، پهر ؛ مانگتے (البخاری ، ۲ : ۲۰۵) - لڑائی میں اگر اوز بھی اگر وہ تمہارے حماے کے وقت کلمہ پڑہ لے تو اشدت آ جاتی اور آپ کی سواری مضطرب ھونے لکتی اس سے تلوار فوراً اٹھا لی جائے (ابو داود ، س : تو آپ سواری سے کود کر نیچے آ جائے (البخاری ، س. ر، حدیث، سرم به با مسلم، ۱ : ۹۵، حدیث ۹۵) - ا ۱۲/۱۵، ۲ : ۱۸۱ ؛ ابو داود ، ب : ۱۱۱ ، حدیث حملے سے قبل صحابه " کو مختلف مقامات پر تعینات ( ۲۹۵۸) ـ فتح هوتی یا هزیمت آپ" اپنی جگه سے ایک فرمانے اور یہ تاکید کرنے کہ فتح ہو یا شکست تم الج پیچھے ہٹنا بھی پسند نہ فرمائے۔ الزائی کے دورات

ارکبوا (ابو داود ، س : ۱۹ مدیث ۲۵۱۳) کبهی ارشاد هواتا ؛ يا خيل الله اركبي (حوالة مذكور).

اگر خدا تعالی کی مدد سے آپ" کو فتح هو جاتی تو سجدهٔ شکر بجا لائے (الترمذي ، م : ١٠٠١، حديث ٨٥٨ ؛ ابو داود ، ٣ : ٣١٩ ، حديث سهم٢) اور اس جگه تیام عدل و انصاف کے لیے کم از کم تبن ایام تک قيام فرما ربعے (البخاري، كتاب الجهاد؛ التومذي، س: ١٣١ حديث ١٥٥١؛ الدارسي ، حديث ١٣٠٩؛ ابو داود، س: سهم ر) \_ علاقر كا مناسب بند و بست كرك اور علاقر میں کسی امیر کا تقرر فرما کر ، مال غنیمت سمیت آپ" بخير و عافيت واپس تشريف لاتے، جهال مدينه کے لوگ شمہر سے باہر نکل کر آپ" کا استقبال کرنے (ابو داود، م : ۱۱۹ ، حدیث ، ۱۷۵۹ ؛ البخاری ه الجهاد، باب ۱۹۹، من ۱۹۸، الترمذي؛ حديث ۱۵۱۸ [مزید تفصیلات کے لیر رک به غزوات نبوی]) .

و. معمولات ملاقات [دیکھیر شمائل و اخلاق نبوي : دوستوں سے آپ کا ساوک] .

. . . معمولات عيادت و تعزيت [ديكهير شمالل و اخلاق نبوی : بیماروں سے آپ" کا سلوک].

و ١ - معمولات خطابت [ديكهير آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم بحيثيت خطيب] .

١٢- معمولات تبليغ و رسالت [ديكهيم آلحضرت صلى الله عليه و آله و سلم بحيثيت مبلَّمُ] .

۱۳- معسولات عبدل و انصاف [دیکھیے آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم بعيثيت مقنّن ؛ شمالل و اخلاق].

(ج) شمالل و اخسلاق نبوی": يون تو الله تعالى كي طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں اور خطوں میں جو البیائے کرام ا بھی مبعوث ھوے ، وہ سب کے سب حسن الجلاق اور إعلى كردار كا جامع نمونه تهر ، جن ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہمیشہ اخلاق اور

باری هے: اُولَٰہِ الَّذِينَ مَدَى الله فِيهدلهم اقْتَدِهِ (٣ [الانعام] : ٩١ ) ، يعني يه انبيا الوك هين جن كو خدا نے مدایت دی تھی تو تم انھی کی هدایت کی پیروی کرو ۔ انبیاے کرام می کے اعلی و ارفع اخلاق کے حامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اہل دنیا ان کی پیروی سے اپنر معاشرے کو باہمی بھانی چارے اور الفت و معبت کے جدبوں سے معمور رکھیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِدْنِ اللَّهِ (م [النسَّاء]: سرم) ، یعنی هم رسول اس لیے بهیجتے هیں که الله کے حکم سے ان کی پیروی کی جانے ؛ مزید فرمایا : نُدْ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَّمَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ (. p-[الممتحنة]: م)، يعني برشك تمهارك لير ابراهيم اور ان کے رفقا عمدہ نمونہ ہیں۔ ان تمام انبیاے کرام" مین ، سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم دو یه ، امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی ذات اقدس پر تمام انبیا کے مکارم اخلاق کی عظیم الشان طریقے پو تکمیل هُو كُنِّي - خُود آپ كا ارشاد هے : بُعْثُتُ لَأُتُّمَّ مُكَارِمً الأخلاق (كنز العمال ، بن م ، مطبوعه حيدر آباد دكن) يا حسن الاخلاق (مالك: موطأ ، باب حسن الخلق) يعني مين اس لير بهيجا كيا هون تاكه دنيا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں (نیز دیکھیر مشكوة المعباييع ، ٣: ١٢٩ ، حديث ١٢٥٠ -قرآن کریم میں آپ" کے حسن کردار کی تعسریف مين كها كيا : وَ إِنْكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (١٨٨ [القلم] : م) ، يعنى اور بلاشبه آپ" عظيم اخلاق کے حامل هیں۔ "خلق عظیم" کے جملے میں جو ظاهری اور معنوی محاسن جمیله پوشیده هیں انهیں کی بنا پر دنیاے انسانیت کو بلا امتیاز رنگ و نسل آپ"کی اتباع اور آپ"کی ہیروی کرنے کی تنتین کی كَنْي هِ : لَقُدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً (٣٣ [الاحزاب] : ۲۱) ، يعنى البته تمهارے ليے آپ" كي اعل کردار کی رهنمائی حاصل هوتی رهی هے ؛ ارشاد ا ذات اقدس میں عمدہ نمونه موجود هے ـ صرف يهي نهيں

, يُطِيعِ الرُّدُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ (م [النساء]: ٨٠) ، نی جو شخص آپ" کی فرمانبرداری کرے گا تو کہ آپ کی بیروی کرنے والوں کو اللہ کی طرف ستم تُحبُونُ الله فَاتْبِعُو نَى يُعْبِمِبُكُمُ اللهُ وَيَغْسُرُكُمُ وَكُمْ (٣ [ال عمرن]: ٣١) ، يعني الم يبغمبر! ، کہه دیجیے که اگر تم خدا سے محبت رکھتے تو میری پیروی کرو غدا بھی تم سے معبت نہر کا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

آپ" کے مکارم اخلاق اور عادات حسنه کے ے هی نمیں، بلکه دشمن بهی مداح تھے ، قرآن کویم ب هِ : قَدْ نَعْلَمَ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّـذَى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ يَكَـدِّبُوْنَكَ وَ لُـكِنَّ الظَّلِـ بِيْنَ بِـالِيْتِ اللهِ يَجْعَـدُوْنَ . [الانعام]: ٣٣)، يعني برشك همين خوب معلوم هـ ان (کافروں) کی باتیں آپ" کو راج پہنچاتی میں ، کر یه آپ کی تکذیبنمیں کرتے ، بلکه یه ظالم خدا ، آیتوں کا انکار کرتے ہیں ۔ بعثت مبارکہ سے پہلے ہ" کو مکه مکرمه میں اسی بنا پر محمد" کے بجامے الامين" اور "الصادق" كے نام سے پكارا جاتا تھا! يہى جه تھی که انھیں اپنی امانتیں سونپنے کے لیے آپ ا ئے سوا کوئی شخص موزوں نظر نه آتا تھا اور آپ" كهر اچها خاصا "دارالامانت" بنا هوا تها ـ اسي ا پر آپ" کو هجرت [رک بآن] کے موقع پر حضرت ل" کو یه امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے ے پیچھے چھوڑنا پڑا اور انھوں نے تین دن میں یه انتیں ان کے وارثوں کو پہنچائیں۔ ابو مفیان ے ان کے زمانۂ کفر میں قیصر روم نے آپ کے رے میں پوچھا : کیا نبوت سے پہلے آپ" نے کبھی ہوٹ ہولا ہے ؟ ابو سفیان " نے کہا: نہیں؛ پھر اس نے ہوچھا کہ کیا کہھی آپ نے کسی سے دھوکا

له آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا: کیا ہے ؟ ابو سفیان نے کہا: نہیں (البخاری ، ۱: ۱ ، کتاب ۱ ، باب ۲) - حضرت ابو ذر شفاری کے بھائی اُنیس نے آپ کو مکه میں دعوت و تبلیغ شک اس نے خدا کی فرمانبرداری کی ؛ دوسری میں مصروف دیکھا تو اپنے بھائی ابو ذرا کو جا کر ہتلایا: میں نے دیکھا کہ آپ الوگوں کو اعلٰی الملاق ، محبت اور بخشش کی نوید سنائی گئی: قَــلْ اِنْ | اپنانے کا سبق دیتے ہیں (مسلم ، م : ۲۹۲۳ مدیث سمے س ؛ البخاری ، س : ۱۲۱ ، الادب) - بیت الله کی تعمير تو كے موقع پر جب اهل مكه فے ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں کھینچ لی تویں تو یہ آپ" ہی تھر جنھیں دیکھ کر آریش نے کہا تھا: ھذا الامین قد رضيسا بما قضى بيننا (ابن سعد ، ، : ١٠٠٠) يعنى یه تو امین هیں ، هم ان کے فیصار پر راضی هیں ۔

آپ" کے کردار کی عظمت کی سب سے بؤی دلیل یه ہے که جن لوگوں کے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے وہ سب آپ" کے حسن کردار کے مدّاح هیں۔ مضرت خدیجة الکبری (م. ١ نبوی س ق ۱۹/۹ء) نے آپ" کے ساتھ تقویباً ٢٥ مال بسر كير؛ ان كا كهنا هےكه آپ مله رحمي كرنے والے ، مقروض كا بوجھ اٹھانے والے ، محتاج کو کما کر دینے والے ، مہمان نوازی کرنے والے اور مصائب میں لوگوں کے مددگار تھے (البخاری ، ۱: ۵، کتاب بدء الوحی) - حضرت هائشه الله کو تقریباً دس سال تک آپ کے انتہائی قریب رہ کو اخلاق عالیه کے مشاهدے کا موقعه ملا۔ ان سے کسی نے آپ" کے اخلاق کی بابت ہوچھا تو فرمایا ؛ کیا تم قرآن نمين پڙهتر ، کيونکه قرآن هي آڀ" کا اعلاق تها (ابن سعد ، ، : ۱ م ۳۹) ، یعنی جو کچه آورآن کے کہا آپ" نے سب سے پہلر خود اس ہو عمل ہوا ھو کر دکھایا۔ ایک موقع پر انھوں نے آپ<sup>س</sup> کے الملاق حسنه كي يون تعريف كي : آپ" تمام لوگون میں سب سے عمدہ اغلاق والر تھے ؛ آپ ہ تو قصداً اور نه بلا قصد فحش كوئي كرتے ؛ نه بازاروں مي عور و غوغا کرتے اور نہ ھی برائی کا بدلہ برائی سے کھینچ لیتا ، اور یا کسی شخص نے آپ" سے کھڑے دیتے ، بلکہ آپ معاف کرنے اور درگزر کرنے موکر گفتگو کرنا چاہی ہو اور آپ پہلے بھر آئے والن تهم (الترمذي: شمالل ، ص ٣٥٨ ، بمع شرح هول ، نا آنكه وه خود نه بهر جاتا . . . يا کسی شخص ہے اپنا سر (سرگوشی کے لیر) آپ" کے قریب کیا ہو ، اور آپ" نے اپنا سر ، اس کے اپنے سر کو هٹانے سے پہلر هٹا لیا هو ؛ ایک دوسری روایت مين المهين سيمنقول هـ (له لبي دريم صلى الله عليه و آله وسلم نه تو برا بهلا كمهنر والر تهر؛ نه فحش كو اور نه لعنطعن كرنے والے، جبكسي دو عتاب كرنا هوتا تو فرماتے: اسے کیا ہوگیا اس کی پیشانی خاک ألود هو (كتاب مدكور ، ، : ٩ - ٣) ـ حضرت على الله ، جنھوں نے نبوت کے سہ برس اور اس سے پہلے کا رمانه بھی دیکھا تھا ، آپ کے خلق عظیم کی بابت فرمایا درتے تھے: آپ مخنده جبین (دائم البشر) آپ کے سامنے کسی نے دو باتیں پیش نہیں فرمائیں، نرم خو اور طبعاً مہربان تھے ؛ آپ سخت مزاج اور مگر آپ عنے انھیں میں سے ، اس کے حق میں ،آسان تنگ دل قطعاً نه تھے؛ کوئی برا اور فحش لفظ زبان سے کو پسند کیا ، بشرطیکه وه گناه نه هو (الترمذی: نه نکالتے ، کسی کی عیب جوئی اور بدگوئی نه کرتے ؛ شمائل ، ص م ٨٣؛ ابو داود ، ٢٠ ٣ م ١، حديث ٨٨٨م ، جو آپ کو پسند نه هوتا اس سے منه بهير ليتر ؛ تل عندم : مسلم ، عم : ١٨١٣ ، الفضائل ، حديث آپ" في اپنر نفس كو تين باتوں، يعني فضول جهكرا، ے ۲۳۲ ؛ الوقا ، ۲ : ۲۰۸۰) ـ حضرت انس " بن مالک ، تكبر اور بے معنى گفتگو سے الک ركھا تھا ؛ دوسروں نے دس سال تک شب و روز بطور خادم کے آپ کی کی بابت آپ " تین باتوں، یعنی کسی کی مذمت کرنے ، خدست میں گزارے ، وہ فرمائے هیں: آپ" نے ؛ عیب گیری اور تجسس کرنے سے اجتناب فرمائے کہمی کسی کام کو ، جو میں نے کیا ہو ، یہ نہیں تھے اور وہی بات کہتے ، جو انجام کے اعتبار سے ، فیمایا که یه تو نے کیوں کیا ہے اور نه هی جو فائدہ سند هوتی ؛ لوگوں کے ساتھ هنسنے اور تعجب کام میں نے نه کیا هو ، اس کی بابت یه فرمایا که یه ، کرنے میں شریک رهتے ؛ مسافر اور اجنبی کی گفتگو تو بنے کیوں نہیں کیا (الترمذی: شمائل ، ص سمع : اور سائل کے سوال کی درشتی کو نظر انداز کر بجد؛ این معد (الطبقائ ، ۱ : ۲۸۷) بے حضرت انس " دیتے . . . . آپ" کو صرف سچی تعریف پسند تھی ؛ عبیه روایت بھی نقل کی ہے : میں نے آپ" کی اکسی کی بات کو درمیان سے کاٹنے سے گریز فرماتے دس سال تک خدمت کی عے ، میں نے کبھی نہیں (الترمذی: شمالل ، ص موم تا موم)۔ مزید فرمایا: دَبِكُهَا كَهُ آبِ ۚ (امتيازًا) اپنے هم مجلس سے دور هوكر ﴿ نَهَايت سَخَى ، راست كُو ، ترم طبيعت اور خوش مزاج یرجھے هوں یا کسی مصافعه کرنے والے سے آپ" نے اتھے۔ کوئی اگر اچانک دیکھتا تو ڈر جاتا ، مگر جب

انوار معدى ابن الجوزى: الوفا ، ۲ : ۱۹۳ -ایکمدوسری روایت میں انھی سے منقول ہے کہ کوئی شخفي بهي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم سے زياده اچھے اخلاق والا نه تها؛ آپ" کے ساتھیوں میں سے جس کسی نے بھی آپ" کو ہلایا تو آپ" ہے اس کی آواز پر ليك كما (الوفا) \_ ايك اور روايت كے الفاظ يه هيں: آپ نے اپنے کسی خادم یا خادمہ کو کبھی نہیں مارا بينًا (مسلم: الصحيح، الفضائل ، حديث ٢٣٢٨ : ابن ماجه : النكاح ، حديث سم١٩٨) اور له هي اپنے پر کسی زیادتی کا بدلہ لیا بجز اس کے کوئی الله کی حرام کی هوئی چیزوں کو نظر انداز کر دے ؛ يهل ماته كهينجا هو ، تا آلكه وه خود هي هاته له اوه آپ" سے معامله كرتا تو معبت كرنے لك جاتا

(حوالهٔ مذکور) ـ ایک اور صحابی حضرت هند مند ابی هاله عرصهٔ دراز تک آپ کی زیر کفالت رهے ، فرمانے هيں: آپ" نوم طبيعت تهر ؛ سخت گير نه تهر - کسی کی اهانت آپ" کو کبھی منظور نه هوتی ؛ معمولی معمولی باتوں میں لوگوں کا شکریه ادا کرتے ؛ کسی چیز کو برا نه کهتر ؛ کهانا ، جیسا بهی هوتا کها لیتر ، کبهی اسے برا نه کمتر ؛ کبهی ذاتی معاملر میں غصه نه کرتے ، البته اگر کوئی اس حق میں مخالفت کرتا تو غصبناک ہو جاتے (قاضی عیاض: الشَّفاءَ ص . ي ؛ ابن سعد ، و : بهم تا سهم،

حضرت عدروس بن العاص کو آپ کے انتہائی : قریب رہ کر تقریباً چار سال تک اخلاق لبوی کے مشاهدے کا موقعہ ملا۔ وہ فرماتے هيں که آپ عام لوگوں سے گفتگو ، توجه اور عمدہ برتاؤ کے ذریعر ایسا معامله فرماتے که اسے اپنر متعلق یه گمان ھونے لگتا کہ اس کا درجہ آپ کے ھاں سب سے زیادہ ہے ۔ وہ خود اپنی بابت فرماتے ہیں کہ مجھر بھی اپنے متعلق یه گمان هوا تھا ؛ پھر ایک بار موقع ملا تو میں نے ہوچھا: یا رسول "الله! کیا میں (آپ" کی نظر میں) بہتر هوں یا ابو بکر" ؟ فرمایا: ابو بكر " ؛ پهر عرض كيا ؛ مين بهتر هون يا عمر " ؟ فردایا: عمر " ؛ پهر پوچها: کیا میں بہتر هون باحضرت عثمان " ؟ فرمایا : عثمان " \_ آپ" نے حقیقت واضع کر کے میری غلط فہمی دور کر دی۔ مجھر افسوس ہوا کہ کاش میں نے آپ میں یہ سوال نه بوجها هوتا (الترمذي : شمالل ، ص ١٨٣ تا ١٨٣) .

علمامے سیرت نے سیرت طیبہ کے محاسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: (۱) فطری و جیلی اوصاف ؛ (٧) اكتسابي محاسن (ديكهير قاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، سم تا به ، مطبوعه بریلی ، بدوں تاریخ) ۔ یه تتسیم دوسرے انسالوں

تفاوت له تها : آپ" کے تمام اوصاف ذاتی اور فطری تھر اور وہ آپ" کی جبات و فطرت کا حصہ تهر (حواله مذكور) - ان تمام كي تفصيلات تو يماني نہیں دی جا سکتیں ، البته ذیل میں ان میں سے جند ایک کی طرف معتصر اشارات پیش کیے جاتے هیں:

(الف) قطرى و جبلي اوصاف: (١) جسماني حسن و وجاهت: آپ ؑ کے مختلف دیکھنے والوں (مثلاً حضرت علی " ، انس " بن مالک ، ابو هریره " ، براه ۴ ابن عازب، أم المؤمنين حضوت عائشه " صديقه، هند" ابن أبيهاله، أبو حذيقه م جايره بن سمره، أم معبده ، ابن عباس" ، معرض" بن معيقب ، ابو الطَّفيل " ، العداء س بن خالد ، حكيم بن حزام وغيره) كي يه متفقه شهادت هے که قدرت نے آپ کو مردانه حسن و وجاهت کا انتہائی حسین اور باوقار پیکر بنایا تھا۔ حضرت براء مل عازب فرمائے هيں: ميں نے كسى زلف والے کو سرخ (دھاری دار) جوڑے میں آپ سے زیاده خوبمبورت نهیی دیکها (الترمذی: شمالل، ص ۵ ، مع شرح الوار محمدی - حضرت ابو هريره م کہا کرنے تھے : میں نے آپ" سے حسین کسی کو نہیں دیکھا ، لگنا تھا سورج اپنے چہرے کے ساتھ متحرک ہے ؛ جب آپ" مسکرائے تو دیواریں کھل الهتي تهين (القسطلاتي : المواهب، بم : ٢٠). حضرت براء " بن عازب فرمایا کرتے تھے : آپ" کا چہرہ تلوار کی طرح ، (پھر فرمایا) نہیں ، بلکه جاند کی طرح چمکدار اور مدور تها (البخاری، ۲ : ۲۹۳، المناقب) حضرت کعب ان مالک فرمانے هيں : جب آپ" خوش هوتے تو سچ مچ چاند کا ٹکڑا دکھائی دیتے (كتاب مذكور ، ب : ٣٩٣ ؛ قاضي عياض : المشقا ، ٣٠) - حضرت جابر" بن سمره كميتي هين: آپ كي چهره تلوار ، پهر کها نهيں ، بلکه سورج اور چاند کی طرح جگمگانا تھا اور گولائی مالل تھا (السطلانی و کی نسبت ہے ، ورنه آپ" کے لیے ان میں کوئی م : مرے) - حضرت انس مومائے میں کہ نگیا تیا

آپ کا بندل چاندی سے بنایا کیا (ابن الجوزی : الوفا ، ب : ب مم) \_ آس بارے میں حضرت علی کی روایت ہُرِی جامع ہے! وہ فرماتے ہیں : جس نے آپ کو آبالک دیکھا، وہ دھشت زدہ ھوگیا ؛ جس نے کچھ عَرْصَةُ آپ کے ساتھ گزارا، وہ آپ سے محبت کرنے لگا یہ میں نے آپ" جیسا شخص نه کبھی پہلے دیکھا أور له كبهي بعد مين (الترمذي: شَمَالُل أ ١١ / ١١ ؛ مشكوة، س : ١٣٩ ، حديث ١٩٥٥ نيز ص ١٣٢ نا ۱۳۸ ؛ الزرقاني ، س : . ع تا . ٨).

(٦) نظافت طبع: اس مردانه حسن و وجاهت کے ساتھ ساتھ ، قدرت نے آپ" کو اعلٰی درجے کا نظيف الطبع اور نفاست يسند بنايا تها ، آپ" فرمايا كريت تهر : صفائي (تو) لصف ايمان هے (سلم ، ١ : ش، ب ، حدیث ۳ ب ب) ؛ لیز فرسایا : دین کی بنیاد هی صَفائي ير هے (قاضي عياض ؛ الشفاء ص. ٣) - آپ كو فظری طور پر ظاهری و معنوی گندگی سے شدید کراهت تهی ؛ اگرچه ایک وضو [رک بآن] سے متعدد لمازیں پڑھی جا سکتی میں اور صحابه سکرام اکثر پڑھتے بھی تھے، مگر آپ" اکثر ھر نماز کے لیے اللَّک اوْضُو قرمانے (البخاری ، ۱ : ۹۹ ، ۹۹ ، کتاب الوظويُّ - قتح مُكه كے موقع پر ايك هي وضو سے متعدد المازين پڙهين تو صحابه سکرام کو تعجب هوا؛ چنائچۂ حضرت عمر سے نه رها گیا اور آپ کی محدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا : یا رسول اللہ ! آن " في آج وه كام كيا هي جو آپ" پہلر نہيں كيا كرتے تھے۔ آپ" نے فرمایا: اے عمر" میں نے دَّالسته السَّاكيَّا فِي (لَاكُهُ اسْكَا جُوازُ ثَابِتُ هُوسَكِي) (مشام ا : ۱۳۲ ، عدیث در ۲) . هر جمع کو غسل کرنے کا معمول تھا ۔ آپ" نے صحابه" کرام کو بھی خکم دیا تھا کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آیا کرو (البخارى، ١٠ م ٧٠ كتاب الجمعة) ـ ايك روايت مين آمات الله واجب قرار دیا (حوالهٔ مذکور) - اس کے کپڑوں کو صاف ستورا رکھنے ، ہر عمل رها -

علاوه آپ میشه مسواک کرنے ، کلی اور اِستنشاق کرنے کا شدت سے اهتمام فرمایا کرتے تھے (کتاب مذکور ، ص ۱۲۷ تا ۲۷۵) ـ جسم مبارک کو اگرچه فطری طور پر خوشبو کی ضرورت نه تھی ، مگر اس کے ہاوجود خوشبو ہمیشہ آپ" کے استعمال میں رہی ؛ عموماً سکه خوشبو، جو بقول علی جونپوری، بهت سیخوشبووں سے بنی ہوتی تھی ، آپ کو پسند تھی (انوار محمدی شرح شمالل ، ۲۲۹) \_ اگر کوئی خوشبو تحفه دیتا تو اسے کبھی واپس نه کرتے (حواله مذکور) ـ آپ کو خوشبوون میں مشک ، عنبر اور عود کی خوشبولیں زياده محبوب تهيي (ابن الجوزي : الوفا ، م : م م م)-یوں فطری طور ہر آپ" کا جسم خوشبو کا منبع تھا اور آپ" کے جسم اظہر سے ہمیشہ خوشبو کی لپٹیں نکلتی رهتی تهیں ؛ حضرت انس سے بقول : آپ سے جسم مبارک کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ فرحت بخش هوتي تهي (البخاري، بن به به، المنا مي). حضرت جابر " كمتے ديں كه آپ" جس راستے سے گزرنے تو اس راستر میں دیر تک خوشبو کی ممک بکھری رهتی (قاضی عیاض : الشفاء ص ۳۱) ـ حضرت علی الله نے جب آپ" کے جسم مبارک کو (بعد از وصال) غسل دیا۔ فرمانے هیں که آپ" کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل کچیل نه تهی ، تو میں نے کہا : آپ" زنده رهے تو بھی پاک اور طاهر رهے اور وصال هوا تو بهى نظافت مين فرق نه آيا (كتاب مذكور ، ص س) .. حضرت انس کی والدہ ام سلیم شہ آپ کے پسیار کو ملا کر انتہائی نفیس خوشبو تیار کرتی تھیں (مسلم ، م : ١٨١٥ ، حديث رسم ؛ مشكَّوة ، م : ١٨١٥ تا ١٣٥ ، حديث ٥٥٨٨) - آپ ع كيڙے اگرچه زياده قیمتی نه هونے، مکر همیشه صاف متهرب هونے تھے ۔ آپ" کا تمام زندگی ، قرآن کریم کے اس حکم: وَ ثِيَابَكَ مُطَيِّرُ (سِم [المدَّر]: س) ، يعني اور ابنے

اضح هوا المجاهير (كتاب مذكور ، حديث ٣٠٠٣) .

اسی نظافت طبع کا نتیجه تھا که آپ کو اعتبار سے سب سے بہتر ہوں (البیهتی). دبو دار اشیا ، مثلاً کچے پیاز اور لیسن سے نفرت هي اور فرمايا كرتے تھے : جو كوئي ان اشياكو برمائی ۔ آپ سجد کی صفائی کا بہت زیادہ اهتمام رمایے ، وهاں ایک خاتون ام مهجن جهاؤو دیا کرتی نهیں مسجد میں بچوں اور هوش وحواس سے عاری او گوں کے جائے کی ممانعت مرسا دی؛ خرید و فروخت کرما بھی مخت منع تھا۔ گھے بکھے مسجد میں خوشبو کی نگیٹھیاں بھی جلائی جاتی تھیں ررک به مسجد].

> (٣) شرافت حسب و نسب: آپ کو الله تعالی نے حسب و بسب کے احتبار سے نجیب الطرفین اور شریف النسب پیدا کیا تھا ؛ آپ" کے ددھیالی اور ا

ر سبارک پر تیل انگا کر کنگهی کرنے کا معمول انتهالی خاندان کا پر تیل انگا کر کنگهی کرنے کا معمول انتهالی خاندان کا پر تیل انگا کر کنگهی ہا۔ جسم کے زائد بال صاف کرنے کا آپ میشہ | و عصمت کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ کے دولوں طرف سمام فرماتے رہے اور ان کی صفائع کو آپ" کے آبا و اجداد فیاضی، فیک فامی ایور سرداری نین لمرت سے تعبیر کرتے تھے (مسلم ، س : ۱۸۱۹ ) مرجع انام وقع ۔ آپ البیا میں سے حضرت ابزاهیم ۴ دبث ٢٣٣ ؛ ابن الجوزى : الوفاء ٢ : ٨٥٥ تا ٩٩٥ أ و اسماعيل على اولاد ، اهل عرب مين يه قريق الوز ترمذی : شمائل ، ، م تا ۵۱ اسی نظافت بسندی | قریش میں سے بنو هاشم سے تعلق رکھتے میں [لیز یه نتیجه تها که دوسرے افراد کو بھی آپ ساف ادیکھیے اس سلسلے کا ابتدائی مقاله کے حضرت ابو تعزیرہ اس نهرا دیکھنا چاھتے تھے۔ اگر کسی کو میلے کیڑے پہنے ! آپ سے نقل کرتے ھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت وے دیکھتے تو فرمانے: اس سے یہ بھی نہیں ہوتا ۔ آدم علیه السلام کے بعد ، سب سے بہتر زمانے میں له كيڙ بے دھو ليا كر بے (ابو داؤد ، ہم : ٣٣٣ ، ببعوث كيا ہے (قاضي هياض : الشَّفَا ، ص ٢٠) ـ دیث ۲۰ . م) ۔ اگر کسی کے بالوں کو پراگندہ دیکھتر مضرت عباس سے ایک دوسری بروایت یوں مے کہ و فرمانے: کیا یه اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کر ! آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے تمام مخلوق كتا (حوالة مذكور) ـ اگر كوئى اپنى وسعت كے ميں سب سے افضل مخاوق (انسانوں) ميں پيدا طابق مناسب کپڑے نہ پہنتا تو فرماتے: خدا نے اکیا ؛ بہترین زمانے میں مبعوث کیا ؛ قبیلوں میں منے او تعمت دی ہے اس کا اثر بھی شکل و صورت میں اسب سے بہتر قبیله اور گھروں میں سب سے بہتر گھنز میرے لیر التخاب کیا ؛ پس میں حسب و نسب ع

(س) فهم و فسراست : الله تعالى خ آپ<sup>۳</sup> کو فطری طور پر ڈکاوت طبع ، فظافت نفس اور کھائے وہ مسجد میں لہ آئے (الترمذی ، س : ۹۲۱ ، ﴿ جودت عقل و فکر میں ہے مثال پیدا کیا تھا! کو آپ ﴿ مدیث و ۱۸۰ م ۱۸۰ مراستوں اور سایہ دار درختوں کے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا ، بھر کے نیچے ہول و ہراز کا عام رواج تھا ؛ آپ" نے اسے ا بھی آپ" تمام علوم و قنون کا سرچشمہ اور حقائق حخت ناپسند کیا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت | و معارف کا منبع تھے ۔ جتنے علوم [رک به علم] آپ ﴿ کی ذات باہرکات سے نکلے میں ، دنیا میں آج ٹک کسی انسان کو اتنے علوم کی ترویج کا شرف حاصلی نہیں ھوا ۔ آپ" کی زبان مبارک سے لکلا ھوا ھر جمله علمی دنیا میں نئی سے نئی راہ پیدا کرنے کا موجب بنا۔ آپ" نے اپنی زندگی مبارک میں جو عظیم الشان ورثه چھوڑا ہے چودہ صدیاں بیت جانے کے ہاوجود بھی کائنات کے لیے سرچشمہ هدایت اور بنی لوم انسان کے لیے جراغ راہ ہے .

۔ سیرت طبیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ<sup>یو</sup> خز'

بجاملے کا بڑی گہرائی اور تفصیل سے جائزہ لیتے تھے اور پھر اس کے متعلق جو قیصلہ صادر فرماتے وہ اتنا درست اور صعيع هواتا الهاكه المام دنيا ك انسال جاهم مل کر بھی اس سے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مختلف معاملات میں آپ" کی اختیار کردہ جکمت عملی دور جدید میں کیے جانے والے سائنسی اکتشافات سے بہت قریب تھی .

(٥) جمودت طبع : خالق كاثنات كي طرف سے آپ" كوجو لازوال اوصاف عطا هو يے تھے، ان ميں آپ" کی طبیعت کی ذکاوت و فطانت بطور خاص قابل ذکر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ" کے تیز اور رسا ذھن كا ثهيك ثهيك بيان كرنا مكن هي نهين ه.

آپ نے تقریباً دس سال کے مختصر عرصے میں، جتنا عظیم الشان کام کر دکھایا وہ صدیوں میں محابه " کرام کو قیادت سونبی کی (الواقدی، ۱: م بیعد کی نقشه سازی اور منصوبه بندی کا کثمن کام آپ<sup>۳</sup> الرسول القائد ، مطبوعه قاهره). نے خود می الجام دیا۔ سرایا میں کو عمار آپ" شریک نه هوتے تھے، مگر ان تمام کی ضروری منصوبه بندی آپ هي قرماتے تھے۔ ان مير سے ايک سهم بھي العام اور مال کے اعتبار سے ناکام نہیں ہوئی۔ ان جنگ کارروائیوں کے ساتھ ساتھ جن کی اوسط سالانه سمه م الکاتی هے ، صحابه شکرام کی تعلیم و تربیت اور اسلامی حکومت کی تاسیس کا کام بھی جاری رھا۔ ابنو امور میں سے ہر امر اپنی جگه اتنا اہم ہےکہ اگر اس مدت مدید میں بھی حاصل کیا جاتا تو قابل قبر توا .

غـزوات و سرایا میں اکثر و بیشتر آپ کی ذكاوت طبع كا اظهار هوتا رهنا تها [رك به غزوات] .. آپ" حیرت انگیز طریقر سے دشمن کی تعداد کا پتا چلا لیتر تهر ، مثلاً غزوه بدر مین دشمن کی تعداد کا صحیح الدازه نه تھا۔ اتفاقاً دشمن کے پانی پلانے والر (سقاء) پکڑے گئے۔ انھیں آپ" کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ کے ان سے پوچھا: دشمن کے لشکر کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے لاعلمی ظاہر کی ۔ آپ کے فرمایا اچھا یہ بتاؤکہ وہکتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انھوں نے ا کہا ایک دن دس اور دوسرے دن ہے۔ آپ" نے فرمایا که دشمن نو سو اور هزار کے درمیان مے (الواقدی، ص م م)۔ غزوات و سرایا میں آپ نئی سے نئی حکمت عملی اختیار ا فرماتے ، جس سے دشمن اپنی کثرت تعداد کے باوجود أ مغلوب هو جاتا : غزوهٔ بدر كے موقع پر صف بندى ؛ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس عرصیر (از ۱۲ ربیع الاول ! غزوہ احد میں پہاڑ کا پشت پر رکھنا ؛ غزوۃ احزاب و تا جو ربيع الاول و وها مين آپ" كو دشمنون ا مين خندق كهودنا ؛ غزوه خيبر مين صبح سوير ب کے خلاف تقریباً چھوٹی بڑی ہے سہمات سرکرنا | اجانک دشمن کے سر پر پہنچ کر اسے حواس باختہ کو را ان میں سے ہم (غزوات) میں آپ نے خود دینا ؛ فتح مکه کے موقع پر ہر قسم کی تداہیر اختیار به لفس لفیس شرکت فرمائی اور بقیه ہے (سرایا) میں دیگر کرکے آخر دم تک دشمن کو حملے کی خبر تک نه هونے دینا اور غزوه طائف میں دبابه اور منجنیق کا استعال طبع Marsden James ، آکسفر کی مروش مثالیں میں [رک به غزوات ؛ نیز خطاب :

محابه شکرام کی عملی تربیت اور ذخیرهٔ احادیث کی صورت میں آپ" نے دنیا کے لیے جو لافانی ذخیرہ چھوڑا وہ بھی آپ کی فطالت و ذھالت کے عملی ثبوت کے لیر کافی ہے۔ احادیث مبارکہ کا ہر جملہ اور ہر لفظ علم و حکمت ، مصالح دینی و دلیوی کا منبع اور مغزن ہے ۔ احادیث کی هر ترکیب بجامے خود اتنی جامع هے که اس سے فصحامےعرب پر حیرت و استعجاب کی کیفیت طاری هو جاتی اور وه اسلام لانے میں تأسل نبين كرية تهر.

·(٦) وهي رباني سے همه وتني تعلق: ان سبسے

مستزاد اور آپ" کی سب سے بڑی خصوصیت، آپ" پر وحمی رہانی ہالخصوص ُ قَرْآن کریم کا نزول مبارک ہے ۔ آپ" کی یه خصوصیت آپ" کو جمله انسانوں سے ممتاز ان تو تربیت کی ضرورت پیش آئی اور نه محنت و ریافت تھی، بلکه محض انعام و اکرام خداوندی کے ظہور کا اُ تخلیق کیا اور ان معامن کو آپ کی طبیعت میں ثمره تهى (ديكهير ٣ [ال عمرن]: ١٥ و ١ ؛ ٢٥ [الجن] : إراسخ كو ديا (الزرقاني : شرح المواهب ، م : موم تا ٣ ٢ تا ٨ ٢ ) \_ اسى وحى و المهام كے ذريعے آپ اللہ تعالٰى کے ہاں سے اگلی پچھلی اور دور دراز کی خبروں سے آگاہی ۔ ٠(٦٩

> (ے) مصمت نبوی: اس کے علاوہ آپ کی 🖢 عظمتوں اور رفعتوں کا یہ بھی ایک نہایت شاندار پہلو ، ھے کہ آپ" ہر چھوٹی بڑی انسانی و ہشری خطا و نسیان اور هر کبیره و صغیره لغزش سے مبرا اور منزه تهر؛ يوں تو قرآن كريم ميں متعدد جكه آپ" كي سب اگلی پچھلی خطاؤں کی معانی کا ذکر ہے (مثلاً برم [النتح]: ٢)، مكر واقعة آپ كى سيرت مين ذنب اور گناہ نام کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو دوسرے انسالوں میں موجود ماتی ہے.

> (ب) خصائل مكتسبه: يعنى وه عادات شريفه جو هر صاحب عقل و فكر يا ، بتول قاضي عياض ، جمہور عقلا کے نزدیک مدح و ستائش کی مستحق ﴿ ھیں اور جن کی بنا پر ان عادات کے حامل کو : عزت و عظمت كا مستحق خيال كيا جاتا هـ يه عادات عموماً طویل معنت و ریاضت کے بعد حاصل هوتی هیں ۔ ان عادات شریفه کا مفہوم یه هے که قوای نفس افراط و تفریط کے بجائے اعتدال و اقتصاد کی راه پر گامزن هو جائین اور ان میں میل اور کجی کا شائبه بهی باق نه رم (قاضی عیاض: الشفا ، ص سم)\_ سرور كائنات صلى الله عليه و آله وسلم اس لحاظ سے يه استیاز رکھتر میں که آپ کی ذات بابرکات میں وہ تمام اوماف اور محاسن خلتی اور فطریطور پر جمع تھے، جن

کو سلیم الطبع اور راست فکر لوگ عظمت و رفعت کا معیار سمجهتے هیں۔ آپ" کو ان عادات کے لیے درتی ہے ۔ یہ خصوصیت اکتساب و اجتماد کا نتیجہ نہ | کی ، بلکہ خالق فطرت نے آپ" کو الھیں اوصاف پر ۲۵۳ ببعد) \_ آپ" خود قرمایا کرتے تھے : أَدَّبْنَى وَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِبِي (الشَّفَا ؛ ص جم ؛ حاشيه و ٢) ؛ يعنى پاتے تھے (دیکھیے سے [ال عمرن سم ؛ ۳۸ [س] : اللہ تعالٰی نے میری تربیت خود فرمائی اور خوب فرمائی ہے۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ زمانڈ قبل از بعثت میں بھی آپ محاسن و کمالات انسانیہ کا پیکر تھے ؛ آپ" نے اس وقت بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جسر غلط کما جا سکتا هو ، آپ" کا ارشاد تها ب لمائشاتُ بُغضتُ الى الاوثانُ و بغض الى الشعراء و لم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله (كتاب مذكور، ص سم) ، یعنی مجھے پیدایشی طور پر بتوں اور ان کی ہوجا ایز شعرا سے نفرت تھی اور میں نے اس وتت بھی کسی ایسے کام کا ارادہ نہیں کیا جو زمانہ جاهلیت میں اوگ کیا کرنے تھر.

شمائل و عادات کے سلسلے میں ایک لفظ سنت [رک بان] کا ذکر بھی ہر محل نہ ہوگا ، جس کا لفظی ا مفہوم تو راسته اور طریقه ہے ، مگر اصطلاحی طور پر اس سے سیرت طیبه کے وہ افعال حسنه مراد هوتے هیں، جو آپ" کی تمام زندگی میں التزاماً پائے جانے کی وجه ا سے گویا آپ کی فطرت ثانیہ بن چکے تھے اور یہ عادات و خصوصیات بغیر تکلف اور تمنّع کے آپ کی طبیعت مبارکہ سے صادر عونے کی بنا پر منہاج لبوی کا مرتبه حاصل کو چک تھیں۔ یه نہیں که کبھی تو ان کا صدور هوا اور کیهی نہیں هوا ۔ آپ" کو همیشد ایسی عادات ناپسند رهین جو کبهی تو هون اور کبهی نه هون ـ حضرت عائشه صدیقه الله فرماتی هیں آپ کے تردیک سنت سے اچھا عمل وہ تھا جس پر مداومت ھو (البطاری ب

نبوي كو امتيازي خصوصيت حاصل هـ.

(ب) معاملاتی اوصاف.

کو مشوره دیا که بت پرسی کی مذبت چهور دیں -آپ سے اشکبار آلکھوں سے فرمایا : بخدا! اگر یہ استقلال نے جنگ کا پانسہ پلٹنے میں اہم کردار ادا لوگ پرمیرے ایک اهاتھ پر جائد اور دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں دین اسلام

من يوجه إلى عرمايا كرت تهم: خدا كو تمهارا و البلغ و رسالت باية تكميل كو بهنج جائ يا ميرا دم عبل زهده پسند ہے جس پر هميشكل اختيارك جائے خواہ انكل جائے (ابن هشام، سيرة، ١: ٣٨٨ تا ٢٨٥) .. ايك وہ جدل تھوڑا ھی کیوں نه ھو (کتاب،ذکور، ص٣٢)۔ موقع پر بعض صحابه " نے دشمنوں کی عداوت اور اسی بنا پر آپ" نے جو کام بھی کیا، ہمیشہ کیا ۔ یہی ایذا رسانی سے تنگ آکر آپ" سے دعا کی درخواست وجه ہےکہ آپ کی سیرت طیبه میں ایک جیسے واقعات کی تو آپ نے سختی سے جواب دیا: تم سے پہلے جو کی کثرت ملتی ہے ، حتی که ایک ایک وصف پر مستقل اوگ گزر چکے میں ان کے جسموں پر آمنی کنگھیاں کتب لکھی گئی میں اور معدّثین نے اپنی کتب کے اچلائی جاتی تھیں اور کھال کو جسم سے الگ کر دیا كئى كئى ابواب قائم كير هين - اس لحاظ سے شمائل جاتا تھا، مكر وہ مذهب سے برگشته نه هو ، بخدا! دین اسلام اپنے منتہاہے کمال کو پہنچ کر رہے گا آپ کی ایسی عادات مبارکه کو ابتداء دو ; تا آنکه صنعاء سے حضرموت تک جانے والا مسافر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتاہے: (الف) شخصی اوصاف: ﴿ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرمے کا (البخاری، ١/٨٩ ٣: ٣٣٦؛ ابو داود ، ٣: ٨. ١ ، حديث ومهم) -(۱) شخصی اوساف : اوصاف ذاتیه کی یوں تو ، آپ عجلی عزم و استقلال کا اظہار اس اس سے بخوبی ہوتا ا فہرست بہت طویل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص ﷺ ہے کہ آپ ؓ نے دشمنوں کے خلاف جتنے بھی معرکے ان کی تعریف و تکریم کا صحیح حتی ادا نہیں کر سکتا ؛ لڑھے ان تمام میں (ہجز غزوۂ حنین کے) آپ کے تاهم سختصرًا چند ایک خصوصیات کا ذکر کیا جاتا ہے مقابلے میں دشمن کی طاقت کئی گنا ہوتی تھی ، مگر تاکه آپ" کے کردار کی عظمت کا کچھ اندازہ ہو سکے ۔ اُ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ارادے میں تردد (١) عسزم و استقسلال: آپ پيکر عزم و محسوس نهيں هوا؛ غزوة احد ميں بعض نوجوانوں کے استقلال تھے ؛ اسی بنا پر آپ کو اولوالعزم پیغمبروں ا مشورے پر آپ کی مرضی کے خلاف ، مدینه منورہ میں شمار کیا گیا (۳۰ الاحقاف]: ۳۵)۔ اس امرکا ، سے باہر نکل کر دفاع کرنے کا پروگرام بنا ۔ آپ یه اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبوت کے ہار عظیم سن کر گھر میں تشریف لے گئے اور جنگ ہتھیار پہن کر کو جب آپ" لے کر اٹھے تو ایک متنفس بھی آپ" کے اباھر تشریف لائے! اب نوجوان صحابه سکو اپنے اصرار همراه نه تها، مگر آپ کو اپنی منزلکی طرف بڑھنے میں ، پر ندامت هوئی اور آپ سے عرض کیا که کیوں نه آپ م قطعاً کوئی تذہذب نه هوا۔ زندگی مبارک میں کئی کی مرضی کے مطابق مدینه میں ره کر دفاع کیا جائے ؟ مواقع الیسے آئے جب آپ" کے آھنی اور غیر متزلزل آپ کے فرمایا : که نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو پھر عزم و استغلال کا مظاهره هوا۔ ایک موقع پر ابو طالب اس وقت تک زره نہیں اتارتا، جبتک اس کے اور اس نے مشربکین کی مخالفت بڑھ جانے کی وجہ سے آپ" کے دشمنوں کے درمیان فیصله نہیں ہو جاتا (ابن سعد، ۲ : ۲۸ ببعد) ۔ غزوۂ حنین میں بھی آپ م کے عزم و کیا.

ایک موقع پر ایک دشمن نے آپ کو تنہا ك تيليغ و اشاعت من نبين وكون كا تا أنكه يه ،فريضة الك درخت تلع استراحت فرمات ديكها تو تلوار سونت

لی اور کہا: اے محمد<sup>م</sup>! اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ<sup>م</sup> نے فرمایا: اللہ یہ جواب سن کر بدوی لرزگیا اور تاوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی ۔ آپ <sup>م</sup> نے اسے معاف کو دیا (البخاری ، ۲۰ ۲۲۰).

(٦) شجاعت: آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم ہیکر شجاعت و بسالت تھر ۔ زندگی مبارک کے ایک ایک واقعے سے آپ کی شجاعت اور جوانمردی کا بخوبی اظہار ہوتا ہے۔ آپ ع مادی اور ظاهري اسباب كي كمي ، بلكه بعض اوقات فقدان کے باوجود ، اپنر مخالفین کی نه صرف تدبیروں کو ناکام بنایا ، بلکه هر معرکے میں ان پر غلبه بھی حاصل کیا۔ زندگی مبارک میں جنر بھی بڑھے معرکے ہونے [بجز مؤته کے] آپ می خود به نفس نفیس شرکت فرمائی ۔ ان جنگوں میں سے ایک جنگ میں بھی آپ کے اپنی جگه سے ایک انچ بھی قدم بیچھر نہیں ھٹایا۔ ان سعر کول میں حضرت علی شکے بقول آپ هميشه آگر آگر هوئے اور جب گهمسان کا رن پڑتا تو حضرت علی شمیسے بہادروں کو بھی آپ کے پہلو میں پناہ لینا پڑتی تھی (ابن الجوزی ، ہ : سهم ؛ احمد بن حنبل : مسند ، ، ؛ ١٠٩) ـ غزوة بدر میں ، جو حضرت علی " کے بقول بہت ہی سخت معرکه تها صحابه س بار بار آپ کی آؤ میں پناه لیتر، مگر آپ س دشمن کے سب سے زیادہ قریب رہے (ابن الجوزى) \_ غزوه حنين ميں جب اچانک بنو هوازن كے تیر اندازوں کی تیروں سے حراول کے اور پھر پیچھے آنے والر لوگوں کے ہاؤں اکھڑ گئر اور ہلک جھیکنر میں میدان صاف ہوگیا تو میدان میں بجز آپ م کے اور چند صعابه اللے کوئی موجود نه رہا۔ آپ اپنے خچر کو آ کے بڑھانا چاھتر تھر، مگر جال نثار مائع ھوتے تھر؛ ادھر دشمن نے اپنے تیروں کا رخ آپ کی طرف پھیر لیا تھا، مگر آپ ع یا مے ثبات میں ذرا بھی لغزش له آئی۔ آپ م اپنے خچر سے کود کر لیچر اتر آئے اور فرمایا : اللہ النبی

لا كذب، الا ابن عبدالمطلب (مسلم، عنهم وموره حديث ١١٢٥ ؛ قاضى عياض : الشَّفاء ص . ٥ ببعد)، يعني مين خدا كا سچا رسول اور عبدالمطلب (جيسي شجاع) كا بوتا هوں \_ آپ ع ثابت قدم رهنے كى وجه سے اهل اسلام نے یه هارا هوا معرکه دوباره جیت لیا ـ حضرت الس<sup>وم</sup> فرمايا كرتے تهر : آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم سب سے زیادہ خوبصورت (خوب سیرت) اور سب سے زیاده شجاع اور سخی تهر \_ ایک دفعه مدینه منوره مین یه افواه پھیلی که کسی (ناگہانی) دشمن نے حمله کر دیا ہے ، جس سے لوگوں میں سراسیمکی پھیل گئی ـ بعض لوگ تحقیق احوال کے لیر اس طرف کثر، دیکھا تو رسالت مآب م کلے میں تلوار ڈالے حضرت طلعه م گھوڑے ہر بغیر زین کے سوار ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور قرما رہے ہیں: نه ڈروکوئی خطرہ نہیں (ابو داود، ٥ : ٣٦٧ حديث ٨٩٨٨ ؛ سلم ، بر : ١٨٠٧ عديث ے . ۲۷) ۔ جنگوں میں وہی بہادر سمجھا جاتا تھا جو آپ کے قریب ٹر رہتا؛ کیونکہ آپ دشمن کے ٹڑھیک هوت تهر (الشفا؛ ص ۵۱) آپ مرف شجاع هيلمين بلکه شجاع ساز بھی تھے! آپ سے هزاروں صحابه مین اپنے ارشادات کے ذریعے شجاعت اور بہادری کے ایسے اوصاف پیدا کر دیر که وه کسی بڑی سے بڑی طاقت سے مرعوب نه هوتے تھے ۔ آپ کا ارشاد تھا ، الجاۃ تحت ظلال السيوف، يعنى جنت تلواروں كى جهاؤں مين عے: نیز فرمانے تھے: ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احيى فاقتبل ثم احيى فاقتل ثم احيى فاقتل (البخارى، م : ١٠٠ الجهاد) ، يعنى مين جاهنا هون كه مين راه عدا میں شمید هو جاؤں! پهر زلدگی ملے، پهر شمید کر دیا جاؤں ، پھر زندگی عطا ھو! پھر شہادت سے هم کنار هون.

آپ کے یہ ارشادات عسکر اسلام کے موصلے بنتے بنتے اور ان کی هنت بڑھائے کا موجب بنتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا ساتھیوں کے کسی

معرنکے رمیں بھی میدان جنگ سے منه نمیں پویرا - ارحدیث ۵۰۵۸ - ایک دوسری حدیث میرآپ نے يلك گيا [نيز رک به غزوات].

هونے کے ہاوجود ، حزم و احتیاط کو همیشه ملحوظ ، (مسلم ، س : ۲۲۹۵ ، حدیث ۲۹۹۸ ) . خاطر رکھتے تھے۔ آپ ؓ جو فیصلہ کرتے ، یا جو قدم یلفار سے محفوظ رکھنے کے لیے باہر نکل کر دشمن ﴿ کے فیصلوں کی صداقت مسلمه رهی ھے . كا مقابله كرنا ، غزوهٔ احد مين د وران جنگ پهاڑ كو ; (م) عدل و انصاف : آلحضرت صلى الله عليه

عُلِط فَنِعِي يَا دَسَمِن كِ اجانك حمل كي وجه سے اگر اِ ميانه روى اور سوچ سمجه كر قدم الْهائ ، ليز خاموشي کیمی بهکدار مچی بهی تو جال نثاران اسلام دوباره ا اختیار کرنے کو نبوت کا چوبیسوال حصه قرار دیا پہلے سے بھی زادہ جوش اور ولولے سے آپ کے البرمذی مشکّوۃ) ۔ حضرت ابو ذرا سے تدبیر کی جھنڈے کلے جمع ہوگئے۔ اور اس طرح جنگ کا پانسه اہمیت بیان کرتے ہوے آپ م نے فرمایا : لیس العقل كالتدبير، يعنى تدبير جيسى كوئى عقل نمين (مشكوة ، ٧: (٧) حسزم و احتياط: أنعضرت صلى الله عليه ٢٧٥ ، حديث ٥٠٦٦) ـ ايك اور روايت مين هـ: و آله وسلم التهائي شجاع اور جمله اوصاف سے متصف مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبه نہیں گسا جا سکتا

آپ<sup>م</sup> خود هرکام سوچ سمجهکر اورکامل حزم و بهى الهاتے ، اسے هر اعتبار سے سوچ سمجھ كر الهائے اور احتياط سے الجام ديتے تھے ، جو مسئله آپ ع كے سامنے اس میں حزم و احتیاط کو ہر صورت میں پیش نظر ، ہوتا آپ م اس کے ہر پہلو پر غور و خوض فرمانے ، رکھتر ۔ نحزوۃ بدر میں مدینہ منورہ کو دشمن کی | پھر اس کے مطابق عمل کرنے ـ یہی وجہ ہے کہ آپ<sup>م</sup>

اپنی پشت کی طرف رکھنا ، درمیانی درے پر پچاس و آلبه وسلم حکم خداوندی : إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُّ بالْعَدل افراد كو يطور تين الداز مقرر فرمانا، غزوة احزاب مين ؛ وَ الْأَحْسَانِ (١٩ [النحل] : ٩٥) ، يعني خدا تعالى خندق کھودنا ، اس پر جگه جگه حفاظت کی غرض | تم کو عدل و احسان کا حکم دیتا ہے ، کے مطابق سے مسکری دستوں کا تعینات کرنا وذیرہ آپ کے زیدر عدل و انصاف تھے۔ آپ کے تمام زندگی حزم و احتیاط کی روشن مثالیں هیں۔ اگر یه اوصاف ا ظلم و جہالت کے مثانے اور عدل و انصاف کے عام (حزمواحتیاط) آپ م کوکسی شخص میں دکھائی دیتے تو اکرنے کے لیے جدو جہد جاری رکھی (دیکھیے البخاری، آب اس کی تعریف فرمانے ۔ ایک سرتبه اشتِ عبدالقیس کو زکتاب العظالم) ۔ ظلم و جہالت سے آپ کو کس قدر قرمایا: تم میں دو ایسیخصوصیات هیں جنہیں خدا پسند ا نفرت تھی اس کا اندازہ اس دعا سے لگایا جا سکتا ہے كرتا به اور وه هين بردباري اور عاقبت الديشي (مسلم، إجو آپ صبح و شام مانكا كرت تهم : اللهم الى ، ۹:۱ معدیث مرا او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اظلم او ازل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اظلم شیطانی امر ہے اور عاقبت الدیشی خدا کی طرف سے ہے ؛ أَوْ ٱجْهَلَ آوْ يُجْهَلَ عَلَى (ابو داود ہ : ۲۰۵ ، حدیث (مشكوة ١٠ : ٩٢٥ ؛ جديث ٥٠٥٥)- ايك شخص نے ١١٨٥ ؛ اين ماجه، (الدعوات) حديث ١٨٨٨) ، يعني کسی نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا هر معاملے | اے اللہ میں تیری بناه مانگتا هوں که صحیح راه سے کو سوچ سمجھ کر (تدبیر سے) اختیار کر ؛ اگر اس | بھٹکوں یا بھٹکا دیا جاؤں نا پھسلوں یا پھسلا دیا ع انجام میں بھلائی نظر آئے تو بھر کر گزرو (کتاب جاؤں ، یا کسی پر ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں ۔ مذ کور ؛ جدیث ۵۰۵ - مزید فرمایا : تاخیر کرنا | آپ کے عدل و انصاف کا بتقاضا نے ارشاد باری : تُعَلِم كَابِيون بِيهِ بِيهِر هُوتاهِ، بَجْز آخرت كے امور كے | وَلَايَجْرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَـوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا \* إِعْدِلُوا هُوَ

أَقْرِبُ لِلْتَنْقُوى (٥ [المَالَدة] : ٨) ، بعني كسى قوم كى دشمنی تمهیں اس پر بر انگیخته نه کرے که تم ان سے تا انصافی کرو ، هر صورت میں انصاف کرو ، یسی تقوٰی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ عالم تھا کہ اس میں ابنر اور بیگانے، دوست اور دشمن کی کوئی تمییز نه تھی. أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے ظلم سے بهرحال روك ديا ؛ فرسايا ؛ أنْصُرْ الحاك ظالماً أو مظلوماً (البخاري ، ب : ۹ ٪) ، يعني الهنر بهائي كي مدد كرو خواه وه ظالم هو يا مظلوم ـ اس کے مقبهوم میں یه بات بھی داخل ہے کہ ظائم کو اس کے ظلم سے روکنا هي اس کي مدد کرنا هے (البخاري، يو: ٨٩)- آپ جن لوگوں کو حکمران بنا کر بھیجتے، انھیں فرمانے: إنَّتي دعوةَ المظلوم فانَّهُ ليس بينها و بين الله حجاب (کتاب مذکور؛ ص ۲۸) یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا ، کیونکہ اس کے اور خدا کے مابین کوئی حجاب لمیں هوتا۔ ارشاد باری تعالٰی هے و تُمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّنْوٰى وَ لَا تَمْاوَنُواْ عَلَى الْإِنُّم وَ الْعُدُوانِ (م [المائدة]: ٧) ، يعنى ايك دوسرے كى نيكى اور تنوٰی کے معاملے میں تو مدد کرو، مگر گناہ اور زیادتی میں تعاون نه کرو .

آپ عدل و انعاف میں کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت فاطعہ میخزومیہ نے چوری کی مخاندان کے لوگوں نے بے عزتی کے پیش نظر حضرت اُسامہ سے، جو آپ کے لاڈلے (جب) تھے ، سفارش چاھی - حضرت اسامہ سے نے سفارش کے لیے جوابی بات شروع کی تو آپ کے کے سفارش کے لیے جوابی بات شروع کی تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور فرمایا: اے اسامہ ا کیا اللہ کے حق میں تو سفارش کرتا ہے ؟ انھوں نے معانی مانگی ۔ پھر آپ کے نخطبہ دیا اور فرمایا: تم سے پہلے مانگی ۔ پھر آپ کے نخطبہ دیا اور فرمایا: تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر ھلاک ھوگئے کہ جب قوم کا کوئی لوگ آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور شخص اس کا مرتکب ھوٹا تو اس پر حد

جاری کرتے۔ بخدا! اگر فاطمه ش بنت محمد<sup>م</sup> بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی حد جاری کر دیتا ۔ بھر آپ عند اس عورت کا هاته کاٹنے کا حکم دیا (مسلم ، ٣: ١٥ ١٥ مديث ٨٨٦ ١؛ التردذي، من . يم تا ويم حدیث . سم ، ). اسی با پر آپ نے قبیله بنو نضیر اور بنو قريظه کے خونبہا میں معادلت ( = ہراہری ) قائم فرمائی، اس سے پہلر اگر کوئی تغیری (اڈی قوم کا) کسی قریظی (چھوٹی قوم کے کسی شخص) کو ھلاک کو دیتا تو نصف دیت ادا کی جاتی اور برعکس صورت میں ہوری دیت لازم سمجھی جاتی۔ آپ منے اس نا انصافی کو ختم كيا ـ (ابو داود ، س : ي و ، حديث و و ه س ؛ النسائي ، حدیث ۲۵س)- یهود میں بھی اسی طرح اگر کوئی معزز آدمی زنا کرتا تو اسے معمولی سزا دے کر چھوڑ دیا جاتا اور غریب آدمی پر حد جاری کی جاتی ۔ آپ م اس عدم مساوات کو بھی ختم کیا (مسلم س: ۲ بس، م حديث ووور تا جرير).

انصاف کرنے میں آپ می گزدیک مسلم اور غیر مسلم اپنے اور بیکانے میں کوئی فرق له تھا۔ متعدد مرتبه آپ سے مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں فیصله دیا ۔ ایک یمودی کا ایک مسلمان پر قرض تھا۔ غزوۂ خیبر کے دورانسیں اس نے تقاضا شروع کر دیا۔ مسلمان نے سہلت مالک، مگریہودی نےمہلت دینے سے انکارکیا ۔ اس پر آپ منر مقروض کو فوری ادائی کا حکم دیا اور تعمیل له هولے کی صورت میں قرفی خواہ کو اس کے بعض کپڑے لیے جانے کی بھی اجازت دی (احمد بن حنبل : مسند ، ب : ۲ مرم) فتح خيير كهمد آپ کے کھیتی بالری کا سارا کام یہود کے سیرد کر دیا۔ یہودیوں نے آپ سے شکایت کی که مسلمان مساقات کے بعد بھی ان کی فصلوں اور سبزیوں کو فقعبلی بہنچاتے میں ۔ اس ہر آپ سے حکم دیا که معادد ہوم كا مال مسلمان كراير حلال لمين عداس كربعد بسلمان سبزی وغیره قیمتاً خرید نے لکے (المواقدی مرج : ۱۹ جهید) ۱۳۹۹ ، ص ۵ تا ۱۳۹۹ ).

(۵) فیاضی و سخاوت : حضرت عبدالله بن عباس" آپ" کی سخاوت کا حال بیان کرنے ہومے آپ" کو چلنے والی ہوا (الربح المرسلة) سے بھی زیادہ سخی قرار دیتے هیں ، بالخصوص رمضان المبارک میں (البخاري ، ر : ٢ تا ٢ ، باب كيف كان بدؤ الوحى ؛ مسلم ، م : ۲۰۰۹ ، حدیث ۲۳۰۸ - حضرت جابرو : فرمائے ہیں کہ آپ سے جب بھی کچھ مانگا گیا آپ" نے کبھی انکار نہیں کیا (مسلم ، م : ۱۸۰۵ ، حديث و ١ م ٢؛ البخارى؛ كتاب المناقب) - غزوة حنينمين تغريباً چھر هزار مرد و زن گرفتار هوے، جو عرب ا کے قدیم دستور کے مطابق ہمیشہ کے لیے اوالدی غلام : بنائے جا سکتے تھے ، مگر آپ سے ان تمام کو، ان کی ا قوم کے بقیه لوگوں کے مطالبے پر، باعزت طور پر رہا فرما دیا (ابن معد، الطبقات ، س، تا ۱۵۵) ـ اس کے علاوه اس موقع پر جو مال غنيمت هاته لكا تها اس ميں چوبیس هزار اونث، چالیس هزار بکریان اور چار هزار اوقیه چاندی شامل تھے۔ آپ سے یہ تمام مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا (الواقدی: المغازی، م: به به ببعد) اس موقم پر آپ" نے بہت سےلوگوں کو، جن میں بعض نو مسلم اور بعض غير مسلم بهي شامل تهر، سو سو اونك عنايت فرمائے - صفوان بن امیه کو تینسو اولٹ مرحمت فرمائے (مسلم، م: ٩ . ٨ ، ٤ حديث م ومع؛ قاضي عياض: الشفاء ص مم) ۔ ایک مرتبه ایک شخص کو آپ" نے دو پہاڑوں کے درمیان پھیلا ھوا رپوڑ عنایت فرمایا ۔ وہ اپنی قوم میں جا کرکہنے لگا کہ اسلام لر آؤ، کیونکہ حضرت محمد" اتنا دیتر هیں که فقر کی پروا نہیں كرية (مسلم ، م : ١٨٠٩) حديث ٢٠٠١) ـ حضوت عباس" كو ايك مرتبه اتنا سوئا مرحمت فرمايا كه ان ع الهايا نهي جاتا تها (قاضيعياض: الشفا، ص ٥). ایک مرتبه، جب آپ" کو ستر هزار درهم کی رقم پیش ک گئی تو آپ نے اس کو مسجد میں چٹائی پر بکھیر

ا عدل و انصاف کی حکمرانی کےلیے آپ خود بھی هبیشه جواب دهی کے لیے آمادہ رهتے ۔ اگر آپ<sup>م</sup> کے كسىسلوك سے (نادانسته طور پر) كسى شخص كو ايذا پہنچتی تو آپ اسے اپنا بدلہ لینے کی فراخ دلالہ پیش کش فرماتے۔ ایک مرتبه مال غنیمت کی تقسیم کے دوران میں ایک شخص کے چمرے پر، جو اپنا حصدلینے کے لیے آپ پر جھک آیا تھا ، آپ کے نیزے کا زخم لک گیا ۔ آپ م نے فوراً اسے بدله لینے کی پیش کش ک، مگر اس نر معاف کر دیا (ابو داود ، م : ۹۳ ، حدیث یہ میں؛ النسائی، سے میں)۔ ایک دوسر مے موقع پر آپ<sup>م</sup> نے ایک شخص کی کمر پر ، (جو ادھر آدھر کی باتیں کرکے لوگوں کو هنسا رها تھا) ٹھوکا دیا، جس پر اس نے بدله لینے کی خواہش ظاہر کی ۔ آپ م نے اپنی کسر آگے کو دی ، اس نے کہا : میں ہرھنہ تن تھا جب کہ آپ $^{\prime\prime}$ قبیص پہنے هوے هیں۔ آپ نے قبیص اٹھا دی ۔ اس نے آگے بڑھ کر سہر نبوت کو چوسا اور کہا : میں ٹو صرف په چاهتا تها (ابو داود ، ه : م ه م ، حديث م ۱۹۰۹ می طرح یمودی زید بن سعیه نے نه صرف قبل ازوقت اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا بلکه نمایت سختی اور درشتی سے آپ" کے خاندان کی بھی متک کی مضرت عمر " نے اس کو سزا دینا چاھی، مگر آپ" نے فرمایا: اے عمر"! تمهیں چاهیرتها که اسے حسن تقانبا کی تلقین کرتر اور مجھر حسن ادا کی ۔ پھر اس کو نه صرف معاف کیا، بلکه اس کے حصر سے زیاده اسے معاوضه عنایت فرمایا (ابن الجوزی، ۲:۵۲م)۔ وصال مبارک سے چند روز قبل آپ" نے مجمع عام میں

اعلان کیا که جس کسی کا مجه پر کوئی حق هو یا تو

وہ وصول کرمے اور یا بھر معاف کر دے۔ ایک شخص

نے چند درهموں کا مطالبہ کیا ، جو فورا ادا کر دیر

كين (احمد بن حنبل: مسند، ١: ٩ . ٧، حديث ١٥٨٠؛

آب کے عدل والعباف ہو مبنی فیصلوں کے لیے دیکھیر

الين والمتيم: زاد المعاد ، جلد ه ، مطبوعه كويت ،

دیا اور بھر جو سامنے آیا اسے دیتر گئر، یہاں تک کہ ﴿ زیرِ استعال بالکل نئے چیزکو آپ سے طلب کرتا، خواہ و، رقم خرچ فرما دي (ابن الجوزي ، ۲ : ۲ مم).

پاس موجود نه هوتا تو قرض لے کر سائل کو مرحمت أجس مالک سے چيز خريدتے ، قيمت ادا كرنے كے بعد فرما دیتے (قاضی عیاض: الشفا ، ۵٠) ۔ فرط سخاوت اسی کو هبه کر دیتے (البخاری ، ۲ : ۵ ، البیم ، باب سے ، بقول حضرت انس اللہ ، آپ کے پاس کوئی چیز : ۳۳)۔ ایک مرتبه حضرت عمر اللہ اولٹ خریدا ذخیرہ نہیں رهتی تھی (ابن الجوزی، ص جمم)۔ ایک | اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر م کو هبد کر مرتبه آپ" نے اپنے ذاتی معتمد اور خازن حضرت ہلال اور ایک دوسرے موقع پر حضرت جاہر اس عبداللہ کے پاس کچھ کھجوریں جمع دیکھیں تو پوچھا کہ اکو ان کے اولٹ کی قیمت ادا کر دینے کے بعد وہ اولٹ اے بلال "! یه کیا ہے؟ حضرت بلال "نے عرض کیا : | انہیں کو لوٹا دیا (کتاب مذکور ، ص ۲۱۰، ۲۰، باب یا رسول اللہ! کچھ ذخیرہ کر رہا ہوں تاکہ کسی برہے | مہ و ہم). وقت كام آ سكر ـ فرمايا: تجهر اس بات كا خوف نهيى كه أ یه جهنمکا دیکایا هوا ٹکڑا بھی هوسکتا ہے؛ پھر فرمایا: | وقت کچھ سال بچ رہتا ، تو طبیعت پر گراں گزرتا اور اے بلال! خرچ کر اور تنگی کا خوف نه کر (حوالهٔ مذكور) ـ فرط سخاوت سے آپ" سائل كے سوال كى درشتی اور کرختگ کو بھی نظر انداز فرما دیتے تھے ۔ ایک مرتبه ایک ہدو نے نہایت درشتی سے آکر آپ"کی چادر کو کھینچا ، جس سے آپ"کی گردن پر نشان پڑ گیا اور پھر کہا : محمد! یه مال تیرا ہے اور نه تیرے باپ کا ، میرے ان دو اونٹوں یر کچھ مال لاد دے۔ آپ نے فرمایا: نہیں اور پھر تین مرتبه استغفار پڑھا اور اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے ایک اواث پر جو اور دوسرے پر کھجور لادیے کا حکم دیا اور جب اونٹوں پر کھجوریں لاد دی گئیں تو فرمایا: اللہ کی ہرکت کے ساتھ رخصت ہو جاؤ (ابو داود ، ه : ۱۳۳ ، حدیث ۲۵۵ ؛ النسائی حدیث ، ۲۷۸) - النسائی نے یه اضافه بھی کیا ہے که صعابه ا نے جب اس کی یه بات سے تو اسے پکڑنے کے لیے دوڑے ، مگر آپ" نے فرمایا : میں تمهیں پخته حکم دیتا هوں که اپنی جگه سے اس وقت تک نه هلو جب تک میں اس کی اجازت نه دوں ۔ یہ میں فرط سخاوت کا نتیجہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے | کعبہ [رک بان] کا طواف بھی بعض قبائل برختہ کرتے

وه آپ" کو پسند هي هوتي، آپ" اتار کر سائل کو آپ کی نیاضی و دریا دلی کا یه عالم تها که اگر اسونپ دیتر (البخاری، م : ۲۹، ۱ الادب) \_ بعض اوقات

فرط سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر برہناہے تنگی آپ" کا سکون و آرام ختم هو جاتا ـ حضوت عائشه ا فرماتی هیں که ایک شب میں نے آپ کو بستر ہو كروثين بدنتر دبكها تو عرضكيا: يا رسول يُ الله ! كيا طبیعت ناساز ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم ملا ہے ؟ فرمایا: یه بات نہیں۔ پھر اپنے تکیے کے لیچے سے تین درهم نکال کر دکھائے اور فرمایا: گزشته روز کچھ مال آیا تھا اور یه درهم تقسیم هونے سے رہ گئے تھے؛ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسی حال میں مجھر خدا كى طرف سے بلاوا نه آجائے (اعلام النبوة ، ص٥٥١) -ایسے هي ایک اور موقع پر رئيس فدک نے کچھ سامان بھیجا اور وہ رات گئے تک تقسیم هونے سے ہچ رہا تو آپ" نے یہ رات مسجد میں گزاری (ابو داؤد، ٣٠٠٩ تا ٢٩٨١ حديث ٥٥٠٥) - آپ" نے يه اعلاق فرمایا هوا تھا که مرنے والر کا ترکه وارثوں کے لیر ہے اور قرضه میرے ذمر (البخاری).

(٩) مروت و حيا : عرب مين شرم و حيا كا بہت کم رواج تھا ؛ لوگ ایک دوسرے کے سلمتے برهنه هونے میں کوئی قباحت له سمجھتے تھے حتی که

فرط حیاکا یه عالم تها که بنائے کعبه کے وقت کندهون پر رکه لی تهین ـ انهی دیکه کر آپ" نے بھی ایسا ھی کیا ، مگر فوراً آپ" ہے ھوش ھوکر گر ہڑے۔ هوش آیا تو زبان پر "ازاری ، ازاری" (میری چادر) کے الفاظ جاری تھے (ابن سعد ، ، : ہم، ببعد) ۔ اسی بنا پر آپ صحابہ سکو اس نوع کے مسائل سمجهانے کے لیر اشاروں کنایوں سے کام لیتر (عیاض: الشَّفَا ، ۵۰) - فرط حیا کی وجه سے آپ" نے کبھی اپنی ازواج کے سامنے بھی برھنگی اختیار نہیں كي اور نه يسند قرمائي (حوالة مذكور؛ نيز ابو داود، م : ۲۰۹ حدیث ۲۰۱، م ببعد) . عموماً میت کو غسل آپ عے به دعا (گویا وصیت) فرمائی که اے اللہ ا اس کی آلکھیں بھوڑ دے جو میرا ستر دیکھر (حوالة مذكور) ؛ چنانچه آب كو كهرون سىيت غسل ديا گيا ﴿ ابو داود، ٢ : ٢ ه ه ٢ ، حديث ١١٨ و ؛ ابن ماجه ، جين ۾ ريا).

یطیبه مک استیازی اوصاف میں آپ" کا یه وصف تمایاں | شریف النفس باپ کے شریف النفس بیٹے هیں (المواقدی

اللهن وسکر آب علی متعلق حضرت ابو سعید « فرمانے | حیثیت رکھتا ہے که آپ ، کو اپنی تمام زندگی میں بعين ي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اشد حياء الحكام اللهي پر شلت سے عمل كا اهتمام رها۔ اسى بنا پر من العذواء في خدرها (مسلم، م: ١٨٠٩ حديث. ٢٣٢)، | آپ" كے جاننے والوں نے آپ" كى زندگى كو مجسم قرآن ۔ یہنی آپ دوشیزہ لڑی سے بھی زیادہ حیا دار تھے ۔ ا قرار دیا (ابن سعد: الطبقات ، ، : ۱۳۹۳) ۔ قرآن کریم آپ ا سیا کو ایمان کا شعبه قرار دیتے تھے (البخاری ، ا میں آپ کی طرف سے بار بار یه اعلان دہرایا گیا ہے : و: مر ، الایمان، باب مر ) ۔ آپ کے نزدیک حیا هی : إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَی إِلَى (٦ [الانعام] : ۵) ، یعنی میر انسان کا اصل سرمایه هے ، اگر وہ نه رهے تو انسان ا (خود) انهی احکام کی پیروی کرتا هوں جو میری جو چاہے کرے: اذالم تستح فافعل ماشئت (البخاری، اطرف وحی کیے جائے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے: كتاب الادب ؛ ابو داوَّد ه : ٰ ٩ م ، ، حديث ٤ و ع ، ۚ قُلْ انَّ صَلْوَقٌ وَنُسُكِنَّ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَانِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ابن ماجه، حدیث ۱۸مم ؛ احمد بن حنبل، مسند، (۹ [الانعام] : ۱۹۷) ، یعنی آپ" فرما دیجیے ، یری ہ : ۲۰۰ موماً رفع حاجت کے لیے اتنے دور نکل نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور موت صرف خدا جانے کہ دور سے بھی کسی کو دکھائی نہ دیتے ۔ ھی کے لیرہے۔ آپ کی عملی زندگی کا یہ پہلو آپ کی صداقت کا ناقابل تردید ثبوت فراهم کرتا ہے، کیونکه پتھر اٹھا کر لانے والوں نے چادریں (ازار) از رکر ، اس سے خدائی پیغام پر آپ کے پختہ اور غیر متزلزل ا يقين كا اظهار هوتا ہے، جو كسى متنبى كو حاصل نمين ا هو سکتار

الله تعالى كي طرف سے جو بھي حكم دازل ھوتا آ آپ" سب سے پہلے اس پر عمل کرنے ؛ پھر دوسروں کو عمل کی دعوت دیتر ۔ آپ کی طرف سے قرآن میں کہا إ كيا: يَما يُهَا البَدْيْنَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٦٠ [العَبْ : ٣)، يعنى اے اهل ايمان ! تم وم بات كيور کہتر ہو جو کرنے نہیں ہو ۔ ایک اور جگہ يون كما كيا: آتَامُرُونَ النَّاسَ بِالبِّرُوَ لَّنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (ب [البقرة] : بهم) ، يعنى كيا تم دوسرون كو تو نيكي جہتے وقت اس قسم کی ہے احتیاطی ہو جاتی ہے ، سگر کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو۔ آپ<sup>س</sup> کے ا دشمنوں کو بھی یہ تسلیم تھا کہ آپ مجسمہ عہد و وفا اور پیکر سہر و محبت ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ" نے اپنے پرانے دشمنوں سے، جو سر جھکائے آپ" کے فیصلے کے منتظر کھڑے تھر، ہوچھا: تممیر اب (مجه) سے کیا توقع ہے؟ سب نے کہا : هم آپ ﴿ ﴿ ) احسكام الهي ير عمل كا اهتمام : سيرت عمد بهلائي هي كي توقع ركهتے هيں، كيونكه آپ" ايك

المغازى ، ب : ۸۳۸).

آپ" نے خود کو کبھی بھی کسی ادفی سے ادنی حکم خداوندی کی تعمیل سے بالاتر خیال نہیں كيا \_ غزوهٔ خندق كے موقع پر سب كے ساتھ مل كر | مطبوعه لائيڈن) \_ حضرت عبدالله بن عمروش بن العاص خندق کهودی (البخاری ، یم : ۲۱۱)؛ مسجد نبوی کی ! تعمير ميں بڑھ چڑھ کر عملي طور پر حصه ليا، بلکه آپ نے فرط عبودیت سے اپنر اوپر دوسروں سے کچھ زیادہ هی پابندیاں عائد کی هوئی تهیں ، مثلا آپ خود کو اور اپنر اهل و عيال كو زكوة [رك بآن] كا حق دار نمين سمجهتر تهر (سلم ۲: ۵۱) حدیث ۱.۹۹ تا ١٠٠١) ـ آپ" نماز تهجد کا عمر بھر فرض نماز کی طرح اهتمام فرمایا (كتاب مذكور، ص٨٠٥، حديث ٢٣٦ ببعد) \_ آپ" نماز میں اسقدر طوالت فرماتےکه قیام میں كهڑے كهڑے باے مبارك متورم هو جانے - سجدے میں جائے تو لگتا آپ کی روح ہی نکل چکی ہے۔ ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے مؤاخذہ نه فرماتے ؛ هان، اگر دین کا معامله هوتا تو پهرکسي کي رو رعایت نہیں کرتے تھر (سشکوة ، س: ۱۹۱ عدیث ۱۷۵)-گویا آپ" کی تمام زندگی اسی سانچے میں ڈھلی ھوئی ا تھی، جس کی آپ" دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس طرح آپ کی سیرت طیبه کا یه سب سے روشن پہلو ہے اور پیغمبراله کردارکی یہی خصوصیت ہے.

> ( $_{\Lambda}$ ) دینی معاملات میں میانه روی: دین اور دینی مسائل کے ہارے میں اتنے اهتمام کے باوجود آپ" کو رهبانیت (ترک دنیا) کا اسلوب قطعی نایسند تھا۔ اگر کسی نے اپنر طبعی میلان کی وجه سے اس کی اجازت طلب بھی کی تو آپ" نے سختی سے منع فرما دیا۔ خود آپ کا جو طرز عمل تھا اسے آپ" نے یوں بیان فرمایا: "میں خدا سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ھوں ، مگر میں روزہ بھی رکھتا هوں اور نہیں بھی رکھتا ؛ لماز بھی پڑھتا هوں اور آرام بھی کرتا ھوں اور اسی طرح عورتوں سے لکاح

بهی کرتا هون"۔ پهر قرمایا : "یمی میرا طریقه (سنت) ہے۔ جس نے میرے طریقے کو چھوڑا وہ میری است سے نهين" (البخارى ، س: ١١، ، كتاب النكاح، باب ١٠، نے آپ" سے همیشه روزے سے رهنے کی اجازت مالکی تو فرمایا : "زیاده سے زیاده تم صوم داؤد" ، یعنی ایک دن چهوار کر روزه رکه سکتے هو"۔ پهر فرمایا : "تیرے بدن کا بھی حق ہے ! تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے" (کتاب مذکور، ١ : ٣٠٨٨ ، كتاب الصوم ، باب ٥٦ ، ٨٥) -حضرت ابو هريره اور بعض ديگر صحابه اسر عدم استطاعت نکاح کی وجه سے اپنے آپ کو جسمانی طور پر ازدواجی زندگی کے ناقابل بنانے کا ارادہ کیا تو سختی سے منع فرما دیا (کتاب مذکور، ۳: ۳۱۸ تا ۱۱۸۰ ایک صحابی نے دلیا کے تمام بندهنوں سے الگ ہوکر ایک غار میں معتکف هوكر عبادت اللهي كرنے كي اجازت طلب كي تو فرمايا ۽ "میں یمودیت یا عیسائیت کی طرح رهبانیت کی تعلیم نہیں لے کر آیا، بلکه مجھے تو آسان اور سہل دین ، دين ابراهيم ، ملا هي (احمد بن حنبل: مسند ، ه :

کتب احادیث و سیرت میں اس طرح کے ہر شمار واقعات سے اس بات کی بعوبی شہادت ملتی ہے کہ آپ" کو دنیا اور اس کے رشتوں سے قطع تعلق کرنا هرگز گوارا له تها . گویا اسے آپ " ایک طرح کا عملی زندگی سے قرار اور قنوطیت سمجھتے تھر اور آپ کے نزدیک زندگی کی طرف یہ منفی روید کسی عالمگیر اور پائدار مذهب (اور اس کے بانی) کے شایان شان نہیں تھا۔ اس کے بالمقابل آپ" کے روپے میں امید و رجا کا پہلو بہت لمایاں ہے ۔ آپ کا مسلک یه رها مے که دلیا میں رچ بس کر دلیا کی اصلاح کی کوشش جاری رکھی جائے۔ اگر آپ کا کام رھیائیت،

یعنی شود کو برائی سے بچانے تک محدود هوتا ، تو آپ" کو اپنی عملی زندگی میں اتنی مشکلات اور مصائب و آلام كا سامنا هركز نه كرنا پژتا - واقعه يه ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ از بس ضروری تها كه آپ" خود ان معاملات مين عملاً حصه ليتر اور آپ" نے ایسا می کیا.

(م) تواضع : بارگاه خداوندی سے آپ" کو وه بلند مرتبه ملا تها، جو مذهبی اور سیاسی اعتبار سے دنیا کے کسی فرد کو بھی نہیں ملا۔ با ایں همه آپ" همیشه مجسّمهٔ تواضم و انکسار رہے اور زبان مبارک سے ایسا لفظ کبھی نه نکالا، جس سے کبر و غرور کا شائبه نک محسوس هواذا هو . آپ" فرمایا کرتے تھے، کسی کو یه مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے یونس بن متّی ر هو گئی۔ آپ" کو پتا چلا تو فرمایا: "مجھے استدرک ، س : ٨م، ذکر فتح مکه). موسیٰ م ہر فوقیت نه دو، کیونکه لوگ جب قیامت کے ب هایه تهام کهڑے هیں - مجهرمعلوم نمیں که وه مجه سے پہلے هوش میں آ گئے هوں کے، یا ان کو بے هوشی سے مستثنی رکھا گیا هوگا (البخاری م : ۱۳۵۰ الانبیاء؛ مسلم ، الفضائل، م : مرمم ، عديث ٣ ٣٠٠ ؛ احمد بن حنبل : مسند، ۲ : ۱۹۳۱) - ایک مرتبه ایک شخص نے أب كو "با خيرًالبينة !" كه كر بكارا ـ آب ي فرمايا: "وه توابراهيم" ته\_" (مسلم، الفضائل، م: ٩ ٩ ٨ ، حديث ١٣٦٩؛ ابو داؤد، ه: ١٨٥٠ حديث ٢٥٢٨) - ايك دنمه ایک وقد آیا اور کمنے لگا: "آپ ممارے سردار میں"۔ آب من فرمایا: "تمهارا (اصلی) سردار تو اقد تعالی هـ" والدین عرض کیا : "آپ مم میں سب سے زیادہ افضل که اپنی علو شان دکھانے کے لیے دوسروں پر اپنی

هیں اور عظمت کے مالک هیں"۔ فرمایا: "اپنی سی بات کمو، مبادا تممیں شیطان بمکا دیے" (ابو داؤد ، ه: ۱۵۰ تا ۱۵۰ مدیث ۱۸۸۱ ایک دوسری روایت (احمد بن حنبل: مُسند ، س: ١٥٠ مين اس كے آخر میں یہ اضافہ ہے: "سیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول محمد بن عبدالله هوں ۔ مجھے خدا نے جو رتبہ بخشا ھے ، میں پسند نہیں کرتا که مجھے اس سے زیادہ بڑھایا جائے "۔ ایک موقع پر آپ عنے فرمایا: "اللہ تعالی نے میری طرف یه وحی نازل فرمائی ہے که تم سب انکسار اختیار کرو ؛ کوئی کسی پر نه زیادتی کرمے اور نه گانی گلوچ (ابن ماجه، کتاب الزهد ، حدیث م ۱ م ۱؛ ابو داود ، ه : ۳.۳ ، حدیث هه ۸س) - ایک دفعه ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کی فوقیت دے (مسلم ، الفضائل ہم : ١٨٨٨ ، حدیث ، وجاهت كو دیكه كر مرعوب هوگیا ۔ آپ نے اس كا ے جہ ؟ البخاری ، ج : ٣٩٠ ، الانبياء) ۔ ایک : حوصله بڑھانے کے لیر فرمایا: میں بادشاہ لمیں؛ میں تو مراتبه ایک یهودی کی ایک مسلمان سے حضرت! ایک قریشی عورت کا بیٹا هوں جو خشک گوشت موسی" اور آپ" کی فضیلت کے بارے میں تکرار ا (=قدید) کھاتی تھی (ابن الجوزی: ۲: ۲۵، حاکم:

ایک بار آپ نے بنی اسرائیل کے دو افراد دن ہے هوش هوں مح تو سب سے پہلے مجھے هوش کا واقعه بیان فرمایا جن میں سے ایک اپنے نیک اعمال آئے گا میں دیکھوں کا کہ حضرت موسی عرش کا کی وجہ سے تکبر کرتا تھا اور دوسرا اپنی بداعمالی پر ا نادم اور غم زده رهتا تها؛ الله تعالىٰ نے مؤخرالذكر کو بخش دیا اور اول الذکر کی گرفت فرمائی (ابو داود، ا د : ۲۰۵ ، حدیث ۲۰۹۰) - صرف زبانی حد تک هی نہیں بلکہ خورد و نوش اور دوسرے تمام معاملات میں بھی آپ مجز و انکسار کو پسند فرمانے تھر ۔ آپ م كا ارشاد تها: "مين ايك عبد كي طرح كهانا كهاتا هوں اور ایک عبد کی طرح زمین پر بیٹھتا هوں (ابن الجوزى : الوقا، ٢: ٣٨٨ [نيز ديكهيرنيجي، بذيل ضمني عنوان : (١١) سادي]).

حقیقت یه ہے کہ آپ<sup>م</sup> یہ پسند نه فرماتے تھے

وقیت جتانی جانے؛ بلکہ آپ اس بات کو ترجیح دیتے ہے کہ آپ کے جاں نثاروں کے سامنے دیگر انبیا اور شاهیر عالم کے عمدہ پہلووں کو اجاگر کیا جائے، رنہ آپ کی عظمت و جلالت تو ایک مسلمہ حقیقت ہے ۔ آپ کا ارشاد ہے: "انا سیّد وُلد ادم، و اول من نشق عنه الارض، و اول شافع و اول مشقّع" (مسلم، لفضائل، ہم: ۱۸۸۱، حدیث، ۱۸۲۸؛ ابو داود، میں بنی آدم کا سردار هوں اور وہ پہلا شخص هوں، جس کے لیے زوین شق هوی اور جس کو سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ملے گی اور جس کو سب سے پہلے شفاعت تول کی جائے گی"۔ قرآن مجید میں بھی دیگر البیا پر آپ کی فضیلت کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے (مثلاً دیکھیے فضیلت کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے (مثلاً دیکھیے سے الل عمران]: ۱۸).

(۱.) ہے جا مدح سے گریز: طبیعی انکسار اور تواضع کی وجه سے آپ<sup>م</sup> ہے جا مدح کو سخت ناپسند فرماتے تھراور ان سوقعوں کےلیر یه حکم دے رکھا تھا کہ ایسر شخص کے منه میں مٹی ڈال دی جائے (مسلم ، الزهد، س: ١٩٧٧ ، حديث ٢٠٠٠؛ الترمذي، برن . . . ، الزهد، حديث بروس، ابن ماجه، الادب، حدیث ۲۳٫۳) ـ ایک مرتبه ایک اعرابی آیا اور کہنر لگا: "هم آپ کے ذریعر اللہ سے اور اللہ کے ذریعے آپ سے شفاعت کے طلب کار هیں که همارے علاقے پر بارش هو". يه سن کر آپ<sup>م</sup> کو سخت غصه آ كيا اور فرمايا: "تيرا ناس هو". پهر تسبيح پڑھی کہ اس کا اثر صحابہ سے چمہروں پر ظاہر هو گیا اور فرمایا : "الله کی شان اس سے بلند تر ہے که اس کے ذریعر کسی بندے سے سفارش کی جائے" (ابو داود ، ۵ : ۵ ، حدیث ۲۹۵ ایک مرتبه كسى بچى نے كہا : "وَ نِيْنَا نَبَّى يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ"، یعنی همارے هاں وہ نبی هیں جو کل هونے والی باتیں بھی جانتر میں ، تو آپ کو ناگوار گزرا اور فرمایا

"يه كمهنا چهور دو اور جو پميل كما كرتي تهي وهي كهو" (البخاري، النكاح ؛ الترمذي ، س : ١٩٣٩ حديث . ٩ . ١) - ابن ماجه (باب الغناء والدف، حديث ١٨٩٤) نے یہ بھی اضافه کیا ہے که کل کی باتیں تو صرف خدا هي جانتا هـ ، ايک دفعه ايک شخص آيا اور كهنے لگا: "سيدنا خيرنا و ابن خيرنا"۔ آپ مين كو خفا ہوئے اور فرمایا : لوگو ! "مجھر میرے رتبر سے زياده نه برهاؤ" (اين الجوزى: الوفاء ب: ۵ سم) ـ آپ<sup>م</sup> فرمایا کرتے: "میری اس طرح مدح نه کرو جس طرح عیسائی حضرت عیسٰی کی کرتے میں ۔ میں تو اللہ کا بنده اور اس کا رسول هوں" (البخاری ، ۲ : ۹۳۹ کتاب الانبیاء) ۔ ایک مرتبه بعض صعابه رخ نے آپ م سے تعظیمی سجدے کی اجازت جاهی جو شام و عراق کے سرداروں میں رائج تھا تو آپ منے سختی سے فرمایا که اگر سجده مباح هوتا ، تو مین حکم دیتا که عورت اپنر خاوند کو سجدہ کرمے (ابو داؤد، بن میں حدیث . ۱۱۵۹ ؛ الترمذی ، س : ۲۰۸۵ حدیث ۱۱۵۹ ؛ ابن ماجه، حدیث س۱۸۵۳) \_ ایک مرتبه ایک بدو کے اونت کا آپ<sup>م</sup> کی ناقد سے مقابلہ ہوا ۔ اتفاقاً بدو کا اولٹ جیت گیا ۔ صحابہ <sup>60</sup> کو اس سے دکھ ہوا آپ<sup>م</sup> نے فرمایا : "جو چیز بڑھتی ہے، خدا اسےگرا بھی دیتاہے" (البخارى ، بم : ۲۸، الجماد ؛ ابو داؤد ، ۵ : ۲۸، حدیث ۲۰۸۸) ۔ ایک مرتبه ایک شخص نے دوران گفتگو یه که دیا که جو الله اور اس کا رسول چاہے ـ آپ م نے فرمایا: "تم نے مجھر اللہ کا شریک اور همسر ثهيرا ديا" ؛ يه كموكه جو خدا چاه (البخارى: ادب المفرد).

اپنے متعلق هی نہیں ، بلکه اپنے متبعین کے متعلق بھی آپ" کا یہی طرز عمل تھا۔ ایک روز آپ" کے سامنے کسی صحابی رخ نے ایک دوسرے صحابی کی تعریف کی۔ آپ" خفا هوے اور فومایا و "تو نے اس کی گردن توؤ گالی) ملاک کو دیا" (یا یہ کہ: تو نے اس کی گردن توؤ گالی)

المدح).

خضرت فاطمة الزهراء کے مکان پر تشریف لیے گئر : ﴿ هو جس میں زیب و زینت هو (ابو داؤد ، م : دروازے پر ڈال لیر تھر ؛ ایک مرتبه حضرت عائشه ﴿ أَ کو بھیج دی که فروخت کرکے اپنے کام میں لائیں اللبخارى: ١: ١٠٠٠ كتاب الجمعه ، باب ي: مجلم ۲۰۶ : ۹۲۸ : ۹۲۸ تاک ۲۰۱۹ - اسی طرح ایک

(البخارى م: ١٠٤ ، باب الادب ، م ؛ مسلم ، م : موقع پر آپ كو كسى نے بهت خوبصورت چادر ۲۲۹۹ :حدیث ....؛ ابن ماجه ، حدیث ۱۲۵۳ | بهیجی ، جس کے حاشیے کاڑھے ہوہے تھے - آپ ِ نے پہنی تو بہت بھلی معلوم ہوئی ، مگر ایک (۱۱) سادگی: آپ کو کھانے پینے ، پہننے شخص کے سوال کرنے پر اتار کر اسے مرحمت اور هنے میں الکاف اور تصنع سخت ناپسند تھا ۔ فرما دی (البخاری ، س : ۱۲۳ ، الادب ، باب ۲۹) ۔ سادی اور ہے تکافی ہمیشہ آپ $^q$  کا معمول رہی۔ کو عورتوں کے لیے زبور ممنوع نہیں ، مگر آپ $^q$ جو کچھ سامنے آ جاتا ، کھا لیتے ؛ جو کچھ سلتا ، اپنی ازواج کے لیے یه تکلف بھی پسند نه فرماتے۔ پہن لیتے ؛ البته طبیعت میں نظافت ضرور آھی؛ چنانچه ایک مرتبه حضرت عائشه سے هاتھوں میں سونے کے کسی ایسی چیز کو پسند نه فرمانے جس میں ظاہری کنگن دیکھے تو فرمایا : "اگر تم ورس کے کنگنوں کو یا معنوی طور پر نفاست نه پائی جاتی هو - کچا پیاز ، زعفران سے رنگ کر پہن لیتی ، تو بہتر ہوتا" لهسن اور گوه کا گوشت ، گو آپ نے حرام نہیں (النسائی: آلسنن، مطبوعه قاهره، ۱۵۹۱۸) - ایک مرتبه ٹھیرایا ، مگر خود کبھی نہیں کھایا (الترمذی ، حضرت فاطمه سکو سونے کی زنجیر پہنے ہوئے دیکھا م: ٢٩١ ؛ حديث ١٨٠٩ ؛ ١٨٠ ) - الهني متبعين سے : تو فرمايا : كيا تجهير يه بات اچهى محسوس هوگى كه بھی آپ ؓ یہی توقع رکھتے تھے کہ ان کے رہن سمن ۔ لوگ یہ کمیں کہ رسول انلہ کی بیٹی کے ماتھ میں آگ میں سادی اور بے تکلفی رہے۔ ایک مرتبه آپ کی زنجیر ہے۔ پھر آپ بیٹھے بغیر لوٹ گئے ۔ اس پر حضرت فاطمه سے اس زنجیر کو بیج کر اس کی مگر دروازے می سے پلٹ آئے۔ حضرت علی رط اقیمت سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا ، جس پر نے سبب دریافت کیا تو فرمایا: کسی پیف بر کے آپ بر حد خوش ہومے (کتاب مذکور، ص ۱۵۵)۔ شایان شان نہیں که وہ کسی ایسے گھر میں داخل ایک بار حضرت عمر سے مشورہ دیا که آپ جمع اور ونود وغیرہ کے اجتماعات کے لیے کوئی ٣٨٧ ، حديث ٩٨٩ م) \_ هوا يه تها كه آپم كي أعمده لباس (حلة سيراء) خريد لين \_ فرمايا : "يه تو وه صاحبزادی رض نے گھر کی سجاوٹ کے لیے رنگین پردے ! پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو"(ابو داؤد ، ر: وبهه، حدیث مرد) - ایک مرتبه آپ باهرنکار کے حجرے میں چھت گیر لکی دیکھی تو نوراً چاک ا تو ایک قبّہ ہنتے ہوے دیکھا۔ دریافت نرمانے پر پتا چلا کر دی اور قرمایا : "کیڑا خود پہننے کے لیے ہوتا ہے | که یه قلان شخص کا ہے ۔ آپ" یه سن کر خاموش اینٹ کو پہنانے کے لیے نہیں" (ابو داؤد ، س : ۳۸۵) حوگئے ۔ اگلے دن جب وہ شخص آپ کی خدمت میں حدیث ۱۵۳ م) - ایک مرتبه کسی نے آپ کو حاضر ہوا تو آپ نے اس سے اعراض فرمایا ۔ اس نے کمخواب کی بنی هوئی بہت خوبصورت قبا بهیجی - اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کیا۔ انھوں نے بتایا که آپ سے پہنی، مگر پھر اتار کو حضرت عمر فاروق " اکل آلحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے تمہارے زیر تعمیر قبر کو دیکھا تھا۔ اس نے یہ سن کر اپنا قبہ گرا دیا (ابو داؤد : آلسنن، ه : س . س).

آپ کی سادگی کا یه عالم تها که اگر مجلس سے گهر

جاکر واپس آفا هوتا تو اپنی جوتیان وهین چهور جائے اور برهنه پاؤن جائے اور واپس آئے (ابو داؤد ، ۵ ؛ م. ، مدیث ۱۸۰ ، مدیث ۱۸۰ ایک مرتبه لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر کھڑے ہوگئے تو آپ کو ناگوار هوا اور فرمایا : "تم عجمیوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر کھڑے نه هو جایا کرو (ابن ماجه : آلستن، حدیث کر کھڑے نه هو جایا کرو (ابن ماجه : آلستن، حدیث جوگدا تھا، اس میں کھجود کی چھال بھری هوئی تھی جوگدا تھا، اس میں کھجود کی چھال بھری هوئی تھی (الترمذی ، م : ۹۸ ، عدیث ۱۵۰۱).

(۱۲) زهد و قناعت : آپ کی سیرت طیبه کا ایک اور نمایاں وصف آپ کا زندگی کے هر دور میں زهد و قناعت اختیار کرنا بھی ہے۔ آپ کا یه زهد و قناعت اضطراری نہیں ، اختیاری تھا۔ حیات مبارکہ کے مکی اور مدنی ، دونوں ادوار میں مال و دولت کی آپ کے پاس هرگز کوئی کمی نه تھی ، مکر آپ م مال و متاع دنیوی سے ایک حد سے زیادہ استمتاع صحیح نہیں سمجھتر تھر ؛ چنانچه آپ کے زهد و قناعت کا اس دور میں بھی ، جب که فنوحات سے حاصل شده قیمتی مال و متاع کی کچھ کمی نه تھی ، یه عالم تھا که حضرت عبدالله کمتر هیں ، که ایک مرتبه آپ ا ایک کھجور کی چٹائی (حصیر) پر آرام فرما رہے تھے اور جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات بہت واضح دکھائی دے رہے تھر؛ میں نے عرض کیا: "یا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم! اگر آپ اجازت دين تو هم اس سے زیادہ نرم چیز آپ کے نیچے بچھا دیا کریں"۔ فرمایا : "مجهر بهلا دنیا سے کیا غرض ؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو تبتی دوہمر میں ڈرا سی دیر ستانے کے لیر کسی سایہ دار درخت کے لیچر بیٹھ جائے اور پھر آرام کرکے چل دے" (ابن الجوزی: الوقا ، ب : همم) \_ اسي طرح حضرت ابو امامه " لقل کرتے میں کہ آپ کے سامنے بطحامے سکہ کو سونے کا بنا کر پیش کیا گیا ، مگر آب عن فرمایا : "یا اقدا

مجھے یہ (مال و دولت) منظور نہیں۔ میں تو صرف یہ چاھتا ھوں کہ ایک دن کچھ کھانے کو مل جائے اور ایک دن فاقہ رہے ، تاکہ سیر ھو کر تیری تعریف اور شکر ادا کروں اور بھوکا رہ کر تضرع اعتیار کروں اور تجھ سے دعا مانگوں" (حوالۂ مذکور)۔ حضرت عائشہ " نے ایک رات بستر کو نرم رکھنے کے لیے لیف اور اذخر کے دو بچھونے بچھا دیئے ، مگر آپ " نے ناپسند فرمایا (حوالۂ مذکور)۔

ام المومنين حضرت عائشه الاعتمول نے آپ ع ساتھ دس سال گزارے، فرماتی ہیں کہ آپ سے کہھی شكم سير هوكركهانا نمين كهايا اور له كبهي ايتر اس حال کی کسی سے شکایت کی ! فاقہ کرانا آپ کو غنا سے زیادہ پسند تھا۔ اگرچہ آپ عے تمام رات بھوک کی شدت سے کروٹیں بدلتر موے گزاری موق، بھر بھی، آپ م اکثر دن روزه رکهنا نه چهور نے ۔ اگر آپ اللہ سے زمین کے تمام خزائے اور پھل وغیرہ مانگنا چاہتر تو آپ م کو دے دیر جائے (مکر آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا)۔ میں آپ می یه حالت دیکھ کر ، فرط معبت سے ، رو پڑتی تھی ۔ میں اپنا ھاتھ آپ ع کے شکم مبارک 🙀 پهیرتی (که بهوک سے کیا حال هوگیا ہے) اور کہتی : میری جان آپ اپر فدا! اگر آپ اٹنا ھی مال دنیا قبول فرما لیا کریں جو آپ کی جسمانی قوت کو بحال رکھ سکے تو بہتر ہو۔ آپ مرمائے: "مجهے مال دنیا سے کیا واسطه ؟ میرے اولوالعزم بھالیوں (سابق انبیاء) نے اپنے سخت احوال پر بھی میں كيا - بهر وه ابنے رب كے باس جا بہنچے، جبال الهي ان اعمال کے بدلے پورا اعزاز و اکرام ملا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں عیش دلیا میں او کو ان سے کم رہ جاؤں ۔ میرے لزدیک سب سے اجھی بات آپنے بھالیوں سے ملنا ہے"۔ اس کے کچھ ھی دنوں کے بقد آپ کا وصال هوگيا (قاضي عياض : الشقاء هن جه مي جب ومال هوا اس ولت بهي آنياط كي أيك زوه

الناك يبودي كے يابن كريك ركھى هوئى تھى جس كے بيوس علد اهتار ليا كيا تها (الشفاء ص ٩٧) - كي کئی میں چولھا کرم نه هوتا، صرف پانی اور کهجور پر گزران هوتی (حوالهٔ مذكور) - اس قسم كے واقعات كتب سيرت ميں يرشمار میں (لیز دیکھیے ابن الجوزی ، ص ۵ے، تا ۱۹۸۳).

(۱٫۳) اپنے کام اپنے ماتھ سے انجام دینا: آلعضرت صلىانله عليه وآله فسلم كراردكرد جال نثارون ككمي له تهي ـ يه جان لثار هر طرح كي خدمت كےليے تياو رهتے تھے ، مگر آلعضرت صلى الله عليه و أله وسلم کو بغیر عذر کے کسی سے خدمت لینا قطعاً منظور له تھا ۔ آپ اپنے زیادہ سے زیادہ کام خود کرنا چاہتے اور دوسروں ہر کم سے کم ہوجھ بننا پسندکرنے تھے۔ (یہاں یہ یاد دلایا جا سکتا ہے کہ بعض صحابه رخ سے آپ منے یہ عبد لیا تھا کہ وہ کسی شخص سے کسی قسم کی مدد نمیں لیں گے) ۔ تعمیر خانه کعبه کے وقت آپ سے سے ساتھ مل کر مزدوروں کی طرح کام کیا (ابن سعد : الطبقات ، ر: ۵، ۱) - مسجد نبوی اور مسجد قباکی تعمیر اور بعد ازاں احزاب کے موقع پر خندق کھودنے میں بھی صحابة کرام" کے ساتھ آآپ کو ڈرا ٹاگواری محسوس نه ھوتی (مسلم). شریک عمل رہے۔ ہلکه خندق کھودنے کے دوران میں جب کوئی مشکل مرحله آ جاتا تو آپ م ہی کو بلايا جاتا (الواقدى: المغازى ، ب : . هم تا ١٥٩).

مانگ أمور كے متعلق آپ<sup>م</sup> كے ديكھنے والوں كا بيان يه هے كه كان يخدم نفسه (قاضي عياض: الشفا، ص ۵۸)، یعنی آپم اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ م گھر کے کام كاج ميں اپنى ازواج كا هاتھ بٹائے؛ كپڑوں ميں پيوند لگائے ، گھر میں جھاڑو دیتے ، دودھ دوہ لیتے ، بازار سے سودا ساف لے آئے ، ڈول درست کر دیتے ، اونٹ کو اپنے ماتھ سے بالبھ دیتے ، غلام کے ساتھ مل کر الله كولده ديتي (البخارى: المحيح ، م: ١٢٢ ؛ سمجهتا هـ ، جبكه بعض لوك اپنے ذاتي خواهشات و

الشفا ، ص ۵۸) ، كوئى جانور بيمار هوتا تو اسم علاج کے طور پر داغ دیتے (مسلم)؛ کوئی چیز مرمت طلب هوتی تو اس کی مرمت کر دیتے (احمد بن حنبل: مستد ، س : ۲ مر) ؛ دوران سفر اگر صحابه ره کام بانشا جاهتر تو آپ<sup>م</sup> بھی معاونت فرمانے.

صرف یمی نہیں بلکہ آپ کو دوسروں کے کام کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے تھے ۔ بعض مهمانوں کی خود خدمت گزاری کرتے (قاضی عیاض و الشفا)؛ اگرکسی صحابی " کے شریک جہاد ہونے کی بنا پر گهر میں کوئی ذمه دار فرد نه هوتا تو آپ<sup>م</sup> خود جا کر ان کے جانوروں کا دودہ دوہ دیتر.

آپ م کوکسی ادنی سے ادنی شخص کے کام کرنے میں بھی تأمل نہیں ہوتا تھا، مثار کسی بیوہ یا مسکین کے ساتھ مل کر ان کا کام کر دیتے (ابن الجوزی: الوفا ، ص عمم) - نيم ديواني باندي آپم كو كسي كام كرليم بلاخ آتى تو آپم چل پڑنے اور فرماتے: "تو جس جكه چاهے چل ، ميں تيرا كام كروں كا (حوالة مذكور)- بعض بدو آئے اور آپ كو مسجد سے اينركام کے لیر لرجانے ، ان کے ہدوی لب ولیجه کے باوجود

٢- حسن معاشرت: الساني معاشره باهمي ا ربط و ارتباط سے تشکیل پذیر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر جدید سوشیالوجی (عمرانیات)کی اصطلاح میں انسان کو Social animal کہا جاتا ہے۔ اس باهمی ارتباط سے جو رشتے استوار ہوتے ہیں (جن کے لیے اسلام میں رحم (ب [النساء] : ١) كي وسيع اور معنى خيز اصطلاح استعمال کی گئی ہے) ۔ ان کی خوش ادائی ہی کا نام خلتی [رک په علم اخلاق] هے۔ پهر اس خوش ادائی کے بھی کئی مراحل ہیں: کسی کی لفار صرف اپنے کنبے اور خاندان تک محدود هوتی هے ؛ کوئی صرف اپنی ملّت یا ہوم کے لوگوں کو ھی خوش خلقی کا مستحق

\* ,

مفادات هی کو اس کا معبار ٹھیرا لیتے هیں ، لیکن کس مپرسی تاریخ عالم میں ایک بزرگ هستی ایسی بهی گزری ہے سکتے تھے . جسنے بورے انسانی معاشرے کو بحیثیت ایک کنے، ادم کو ایک قبیلے اور ایک وحدت کے تصور کیا ، بنی آدم کو بلا امتیاز رنگ و نسل ان کے جائز اور فطری حقوق الکبری البخاری ، عطا کیے ۔ اس کی نگاہ میں عربی اور عجمی، کالے اور البخاری ، گورے کی تفریق همیشه ہے معنی رهی ۔ یه سرور اور بیکسود دو عالم صلی انته علیه و آله وسلم کی مبارک و مسعود بیواؤں اور فهستی ہے .

آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي حيات طیبہ میں جس چیز نے سب سے زیادہ لوگوں کو متأثر کیا اور آپ کا گرویده بنایا وه آپ کا حسن خلتی اور جميل طرز معاشرت هي تها - اسي بنا پر قرآن مجيد میں آپ<sup>م</sup> کی ہے مثال کامیابی کو آپ<sup>م</sup> کی ٹرمی اور شفقت كا لتيجه قرار ديا كيا هـ : قَبَّمَا رَحْمَةً مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظً الْقَلْبِ لَا تَغَضُوا مِنْ حَولَكَ (٣ [ال عمرن] ١٥٩)، يعني بس الله كي سهرباني سه آپ م ان (لوگوں) کے لیر نرم ہوگئر اور اگر آپ ترش رو ، سخت دل هونے تو سب لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جائے۔ قرآن کریم میں آپ کو اسی بنا پر عَزَيْزَ عَلَيْه مَا عَنْتُم حَرِيْص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ رُّحْيُمُ (٩ التوبه) : ١٢٨) ؛ أوْلَى بِالْمُؤْمِنَيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٣٣ (الاحسزاب] : ٦) ؛ اود سب سے بڑھ كسر رَحْمَةُ لِلْعَلْمِينِ ( ٢ [الانبيا]: ١٠ ) قرار ديا كيا هـ اسى سے لوگوں سے آپ کے سلوک کا ایک ما به الاشترک کلیه استنباط کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے آپ ؑ کی بنی نوم انسان کے لیے پدرانه و پیغمبرانه معبت و شفتت ، نرمی اور عفو و درگزر ـ یه مایه الاشتراک جذبه آپ کی تمام حیات طیبه کا خلاصه هے ؛ چنانچه هم دیکھتے ھیں که یه جذبات آپ<sup>م</sup> کے سینۂ اطہر میں هبیشه موجزن رہے ، دور نبوت میں بھی اور عرصه قبل از نبوت میں بھی ۔ آپ<sup>م</sup> چونکه خود یتیمی اور

کس میرسی کا زمانه گزار چکے تھے اس لیے دوسروں کے دکھ اور غم کا آپ ایست اچھی طرح اندازہ الگا سکتے تھے .

زمانهٔ ما قبل از نبوت میں بھی حضرت جدیجة الكبرى ﴿ [رك بآن] كي شهادت كے مطابق (ديكھيے البخارى ، ، : ۵) آپ هميشه غريبون ، محتاجون اور بیکسوں کے همدرد ، مسافروں کے بہی خواہ ، بیواؤں اور ضعینوں کے حامی و ناصر، بلکہ ان کوکما کر دینے والے رہے۔ جنگ بُعاث [رک بان] سے جو تباهی هوئی ، اس نے آپ<sup>م</sup> کے قلب اطہر پر خاص اثر کیا ؛ چنانچه خوں ریزی کو روکنے کے لیے آپ م نے حاف الفضول [رک بآن] کے دوبارہ احیا کے لیے التھک کام کیا (ابن سعد ، ۱ : ۹ ۲ ، مطبوعة بیروت) ـ په عهد نامه مظلوم کی حمایت پر کمربسته رهنے سے متعلق تھا۔ دوسروں کے لیے آپ کے دل میں جو شفت و محبت کا ہے پناہ جذبه تھا اس کا اس امر سے الدازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہاں دین کی تعبیر ہی دوسروں کی خیر خواهی سے تھی۔ آپ م فرمایا کرتے تهر: الدِّين النصيحة (البخاري، ١: ٣٠٠ كتاب الايمان، باب بهم : مسلم ، ١ : برع، حديث ٥٥، كتاب الايمان: ہو داؤد، ۵ : م٣٧، حدیث مرم ١٩٠٨) ـ يه دوسروں كے ليرحد سے الزهي هوئي خير خواهي هي كا نتيجه تها كه دوسروں کے ایمان قبول نہ کرنے کا غم حمیشہ آپ کے لیے جاں گسل رہا اور قرآن کریم کو بار پار آپ ك دل دمى كرنا پڑى : فَلَمَلَّكُ بَاعْمُ لَفْسَكَ عَلَى الْتَارِهُمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْعِدِيْثِ آسَفًا (١٨ [الكهف]: ٩) ؛ يعني كيا آپ اپني جان كو اس غم ميں كه وه ايمان لہیں لانے ملاک کر ڈالیں کے

اس بنا پر دوسروں سے معاملات کرنے مین میشہ آپ کی طرف سے پیش رفت رھی۔ آپ کی عان دوسروں سے اپنے علق دوسروں سے اپنے حقوق لینے پر اصرار کے پہائے می شخص کو اس کے حقوق دینے کا اصول کارفردا آلھا۔

الله کودے کی به آیت آپ کے اس جمیل طرز معاشرت عَمْ الْمُعْلَىٰ وَوَشَى لِمَالَتَى هِ : وَلَا تَسْتُوى الْعَسَنَةُ وَلَا السَّيْلَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَّ احْسَنُ فَاذَ الَّذِي بَيْنَكَ و بَيْنَهُ عَدَّاوَةً كاله على حبيم (١م [حمّ السجدة] : ٣٠) ، يعني بهلاني اورد بزائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ م (سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ھو (ایسا کرنانسے تم دیکھوگے) که جسشخص میں اور تممیر دشمنی تھی وہ تمہارا کرم جوش دوست ہے۔ اسی بنا پر آپ گفتگوکرنے ، سلام و مصافحه کرنے اور عمدہ ہرتاؤ كرنے ميں هديشه پہل فرماتے تھے.

آپ کی معاشرتی زندگی کا تفصیلی بیان نه تو ممکن ہے اور نه هی اس کی گنجائش ہے، البته آپ کی حسین و دلاویز طرز معاشرت کے چند خصائص ذیل میں ذكر كهر جائے هيں، تاكه آپ كے حسن معاشرت كا كهه اندازه هو سكر:

(۱) جندبهٔ اخسوت و همدردی: دوسرون کے لیے آپ کے دل میں همیشه همدردی اور مهربانی کے جذبات موجزن رہے۔ اس مسئلے میں آپ کے ازدیک اپنے بیکانے ، آزاد اور غلام کی کوئی تمیز نه تھے نہ آپ اکثر فرمایا کرنے تھے: "میرے سامنر دوسروں کی ایسی باتیں نه کیا کرو جنهیں سن کر میرے دل میں ان کے متعلق کوئی کدورت پیدا عو جلئے ، کیولکہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے صاف دل (سلیم العبدر) کے ساتھ ملوں (ابو داؤد: سنن ، ه : ١٨٨٠ مديث ، ٢٨٨٠ الترمذي : ٥٠ ، ١٥٠ مديث ١٩ ٨٣٠ مطبوعة قاهره ١٦٥ ما د ايك مرتبه مضرت وندانه الله الله اسمود نے دو افراد کے متعلق آپ کو كوئى شكايت پېنچائى .. يه سن كر آپ م كا چېره سرخ هِوِكُمْ أَنْهِمُ مِنْ حضرت عبدالله " بن مسعود كوكنايةً فرطا که اس طرح کی باتیں مجھے نه پہنچایا کرو" (المريق ، خوالة ، مذكور؛ البخاري ، م : ١٧٤) -

ترغیب دلایا کرتے تھر که دوسروں کے حق میں اچهی باتیں کیا کرو ۔ ایک موقع پر فرمایا : "لوگوں کی میرہے سامنے سفارش کرو تاکہ تم اجر پاؤ اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے فیصله جاری کر دے (البخارى، الادب! مسلم (البر) ، م : ٢٠٧١ ، حديث ے ہے) ۔ یہی همدردی اور خیر خواهی کا جذبه تھا کہ آپ اورمایا کرتے تھر کہ میں نے غدا سے پخته عہد لے رکھا ہے، اگر بتقاضا سے بشریت میری زبان سے کسی کے حق میں کوئی غیر مفید دعا یا جمله نکل بھی جائے تو متعاقد فرد کو اس کے بدلر میں رحمت ، دل کی پاکیزگی اور روز قیامت کے لیر ذریعہ قربت بنا دے (مسلم؛ م : . . . ، ، حدیث . . ۲ ، تا م . ۲ )؛ آپ فرمایا کرنے تھر کہ اخلاق کی بلندی یہ نمیں کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو جو تمھارے ساتھ نیکی کرے اور اس کے ساتھ ہرائی کرو جو تمھارے ساتھ ہرائی کرہے ، بلکه صحیح اخلاق تو یه ہے که هر شخص سے نیک سلوک کرو خواہ وہ تم سے برے طریقر هی سے پیش آئے یا تم پر زیادتی کرے ۔ اسی بنا پر آپ کے نزدیک نیکی کا مفہوم ہی حسن خلق، یعنی دوسروں سے اچها برتاؤ تها۔ آپ" كا ارشاد هے: البر حسن الخلق (مسلم، س : ۱۹۸۰ مدیث ۲۵۵۷) ـ یه بهی آپ می كا ارشاد هے: أكمل المؤمنين ايمانيا احسنهم خلقاً (الترمذي : السنن : م، ه - م، حديث ٢ - ١ و : ابو داؤد، ه: ۲ ، حدیث ۲۸۲س) ، یعنی ایمان کی تکمیل اخلاق اور طرز معاشرت کی تکمیل کے بغیر نہیں ہو سکتی ؛ ان خياركم احاسنكم اخلاقاً (البخارى، م: ١٠١٠ كتاب ٨٤، باب ٢٩)، يعني تم مين وهي بهتر هے جسكا اخلاق دوسروں سے اچھا ھو۔ ایک بار آپ" نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والركو اچهر اخلاق كي وجه سے روزے دار اور قائم الليل كا درجه مل جاتا هي (ابوداؤد: السنن ، ۵ : ۱۱۱۱ مدیث ۹۸ عم) آپ م کے نزدیک حسن خلع المعنائك الومكني أب ابت ينس يتهني والول كو اس مراد جبرے كى بشاشت ، اجهائي كا بهيلانا لور لوگوں سے تکلیف دہ امور کا دور کرنا ہے (العرمذی ، مبارک پر نشان پڑگیا ۔ آپ اس کی طرف متعجه جنگ س : ٣-٣٥ حديث ٥٠٠٥)؛ صرف يمي نهين، آب اس جذبركو بورے معاشرے ميں رواں دواں ديكھنا چاھتے تهر ، ارشاد تها : تم اس وقت تک مسلمان لمیں هو سكتر جب تک دوسروں كے ليے بھى وهى پسند له كرنے لكو جو خود اپنے ليے پسند كرتے مو (مسلم، ر ي م ، حديث هم ؛ احمد بن حنبل : مسئد ، يو : ب ع ب) ایک موقع پر فرمایا: "ایک دوسرے پر بفش و حسد نه کرو ، نه ایک دوسرے سے رو گردانی اختیار کرو اور نه ایک دوسرے کے اندرونی معاملات کی خواہ مخواہ ٹوہ لگاؤ اور اے اللہ کے بندو! سب بهائي بهائي هو جاؤ" (مسلم، م: ٩٨٥) مديث ٣٩٩٠ البخاري س: ١٢٨ ، كتاب الادب) - يمي وجه تهي که نه صرف مسلمان بلکه غیر مسلم بهی آپ کے در دولت سے پوری طرح مستفید عوتے رہے .

> (۲) حلسم و بسردباری: لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں آکثر حوصله شکنی هوتی ہے ، ایسے مواقع پر آپ کا طرز عمل همیشه عفو و بردباری كا رها ؛ جنائجه حضرت عائشه " فرماتي هين ؛ "آپ" نے تمام زندگی اپنے اوپر کی گئی زیادتی کا بدله نہیں لیا ، بجز اس کے کہ خدائی حرمت کو پامال کیا گیا ہو ، یں اس صورت میں آپ مسختی سے مؤاخذہ فرمائے تهر (البخارى ، س: ههم كتاب المناقب ، ؛ مسلم ، س : ١٨١٠ ، كتاب الفضائل ، حديث عومهم -آپ م کا یه بهی فرمان تها: طاقتور وه نهین جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ اصلطاقتور وہ ہے جو عصر کے وقت خود پر قابو رکھے" (البخاری ، م : ۹ ، کتاب الادب؛ مسلم، حدیث م ( ، ) \_ ایک شخص نے ایک موقم پر نصیحت سننے کی خواهش کی تو فرمایا : «عصه الوقا ، ب : ۵ م ب بعد). نه کیا کر اور اسے تین مرتبه دهرایا (البخاری ، سن وم ر) - ایک مرتبه ایک بدو آیا اور پیچم سے آپ ی جادر پکڑ کو اس زور سے جھٹکا دیا، که گردن کے لیے سرایا جود و کی اس

تو اس نے لہایت دوشی سے کہا : "معرب الله اوالی پر کچھ مال لاد دے ، کیونکه تو نه اپیر مال سے لاهے کا اور نه اپنے باپ کے مال میں ہے"۔ آپ جینے فرمایا: "نهین" اور تین مرتبه استغفراند کنها - بهر آپ من نه صرف اسے معاف کر دیا بلکه اس کے آنگ اوات برجو اور دوس بر کهجوری لادمان کا مکم ديا (ابو داود ، ه : ١٠٠٠ ، حديث هم دج ؛ النسائد ، کتاب النسامه، ۸: ۳۰ و ۲۰۰۰ حدیث ، ۸ مرم) .. ایک روایت میر ہے که آپ کم نے اس سے بوجها : "تجهے کی جیز نے اس کستاخی ہو ابھارا ؟" اس نے فوراً کیھ : "آپ" کے حلم اور بردباری نے".

ایک تبیله مسلمان هوئ می قعط کا هکار هو گیا۔ وسائل کی کسی کے پیش نظر آپیج نے ایک یہودی زید بن سُمیه سے اسّی دینار اوس لے کر الیب خوراک سیا کر دی ۔ ایمی اس کی ادائی کا وقت نہیں آیا تھا کہ زید آپ کی خدید میں پہنچا اور نہایت درشتی اور کرختگ سے اپنر توشی ک دایسی کا مطالبه کیا اور کیها : "بعدا الم ينو عبدالمطلب بؤے هي الدهند هو" مشرت عيوه اس کی اس گستاخی پر برافروعته عوگه اور باس کا سر قلم کرنے کی اجازت چاھی ، مگر آپ ا نے فرمایا : "اے عمر" ! تمهیں جامیر تھا کھ مجمع حسن ادا کی تلتین کرنے اور اس حسن طاب ک الے بھر نه صرف اس کے ترض کی فوری واپس کا حكم ديا ، بلكه يس ماع (الرياً دو من) خاب کھجوریں دینے کا حکم دیا ۔ یه سلوک دیکھر گی وه مسلمان هوكيا (خفاجي: قمرح شفا: ابن العوزي

> (۲) عضو و کسوم : آب یم مین مارد ے لیے ایکر سلم و اودبازی تھے گیے ہے۔

مدینه منوره میں ایک بہت بڑی تعداد منافقوں کی تھی ، چن کے رئیس عبدالله ابن آبی بن آبی سلول نے له صرف همیشه در پرده دشمنوں کی حمایت کا جرم کیا تھا ، بلکه مختف اوقات میں وہ آپ کے خلاف بفاوت ، افک وغیرہ کے واقعات میں براہ راست ملوث بھی رہا ، مگر آپ کے نه صرف اسے معاف کیا بلکه مرتب استففار کونے کا وعدہ فرامایا (البخاری ، ۱: مرتب استففار کونے کا وعدہ فرامایا (البخاری ، ۱: جبرہ ، کتاب البخائز) ۔ متعدد مرتبه صحابه کے اسے ختل کرنے کی اجازت طلب کی ۔ مگر آپ کے نسختی سختی معمد شفیع: معارف القرآن، یہ بنی مرتب مورف القرآن، یہ بنی میں منع فرمایا (دیکھیے مفتی معمد شفیع: معارف القرآن، بنی بنی سورة المنافقون).

ایک بدوی نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹاب کر دیا ۔ صحابہ اسے سارنے کے لیے دوڑے ، مگر آپ نے روکا اور اسے اپنی حاجت سے فارخ ہونے دیا ۔ بھر آپ نے اس جگہ کو دھونے کا حکم دیا اور آپ لورمی سے مسجها دیا (ابو داود ، م : ۱۹۶۶ تا کہ بورہ حدیث ہمو: آپ اگرمذی، ، : ۱۶۶۹ حدیث ہمو: آپ کے گروہ حدیث ہمو: اگرمذی، ، : ۱۶۶۹ – آپ کے گروہ خاطریاں عوجاتیں مگر آپ انہیں معاف میں اس کے آپ انہیں معاف میں نے دیا ہے کہ اس کے آپ انہیں معاف میں نے خواد واقعات مروی میں.

ریا دوسروں کے جسنبات کا احسترام : آپ ا مطابقہ کونے میں حیشہ دوسروں کے مشارق وقائے : کیمی کسی اور زاودستی

حضرت عائشه الب آپام کے عقد میں آٹیں ا ابھی نوعمر تھیں ۔ اس عمر میں کھیل کود کی طرف ان کے نظری میلان کا آپ کو بخونی احساس تھا۔ اس بنا پر آپ مے حضرت عائشہ " کو اپنے کھیل کود کے مشاغل جاری رکھنے سے منع نه فرمایا ۔ محود حضرت عائشه " فرماتي هين : "ميرے ساله كهيائے کے لیے میری همجولیاں میرے گھر آ جانا کرتی تھیں -جب آپ م تشریف لے آنے تو ہامر نکل جاتیں ؛ جب آپ م چلے جانے تو پھر چلی آئیں (البخاری ، کتاب الادب؛ مسلم ، من ، من ١٨٩٠ كتاب الفضائل ، حديث . بهم م؛ ابو داود: السنن، ه : ١٠٠٠ حديث ١٩٣٩ م) -ایک مرتبه کسی غزوے سے واپسی کے موقع اور جس هودج میں حضرت عائشه الله موار تهیں ، هواکی وجه سے اس کا پردہ ڈرا سا اٹھ گیا۔ آپ سے دیکھا کہ حضرت عائشه سے پاس کڑیاں میں اور ال میں ایک گھوڑا بھی ہے ، جس کے دو پر ہیں، پوچھا : "اے عائشه" يه كيا هے" ? كما: "ميرے كهلول هيں". قرمایا: "درمیان میں کیا ہے" ؟ کما: "گھوڑا" -فرمایا: "یه اس پر کیا دکھائی دے رما ہے ؟" کیا: الله دو پر هيئا۔ آپام نے تعجب ظاهر فرمائے هوہ اوجها: "كهورًا اور اس كے دو پر" ؟ حضرت عالشه" منے فرمایا: "آپ نے نہیں سنا که حضرت سلیمان" کے پاس جو کھوڑا تھا اس کے کئی پر تھے"۔ یہ سن کو آپ النا منسے کہ آپ کی داؤمیں دکھائی دینے لگیں (ابو داود : السنن، ۵: ۲۲، حديث ۲۳۴ س) - دوستوني اور ملنے جلنے والوں سے معاملات کرتے وقت بھی آپ ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے ۔ ایک مرقبه آپ مضرت سعد" بن عباده (رئيس قبيله خزرج) كو مانے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے معمول کے مطابق تین مرتبه جا کر بلند آواز سے سلام کیا اور واپس پلٹنے لگے۔ حضرت سعد س، جو دانسته پست آواز سے جواب دیتے جائے تھے تاکه آپ<sup>م</sup> کی یه دعا زیادہ

هو، پیچهر گئر اور عرض کیا: "یا رسول الله! آپ کیون لوف رهے هيں" ؟ قرمايا: "تم نے تينوں مرتبه سلام كا جواب نہیں دیا تھا اس لیے واپس جا رھا ھول ، حضرت سعد " نے کہا: "یا رسول الله! میں اس لیے آهسته جواب دے رہا تھا تا کہ آپ ممارے حق میں اور دعا سانکیں"۔ آپ می نے یه سنتے هی فرسایا : "اع اف! سعدرخ بن عبادہ کے اہل و عیال پر اپنی رحمتھ افد بر کتیں نازل فرما"۔ واپسی پر انھوں نے سواری کے لیے آپ کو کھوڑا پیش کیا اور خود پیدل جلنے لگے۔ آپ م نے فرمایا : "یا تو تم بھی سوار ہو جاؤ اور یا پھر واپس بنٹ جاؤ"۔ مصرب سعد" نے آپ کے ہرابر بیٹھنا سوے ادب حال کیا اور واپس پلٹ گئے (ابو داود ، ن د م م نا سه ، حديث ١٨٥ هـ).

آپ اینے جاں شاروں کے جذبت کا اس حد تک احترام فرمائ نهر ، ارشاد بها با میں نماز لمی کولا چاہتا ہوں، مگر بیچھر سے مجھے کسی بھے کے وہلے ی آواز سنائی دیتی ہے نو اس کی ساں کا خیال کرکے لماز مختصر كر ديتا هون (مسلم ١٠ ؛ ١٠ ١٩ م معليك ديم : النسائي ، حديث ٢٠٠٠) ـ لوگون كي مشعت اور الكليف كاخيال كركے آپ انهايت سختصر وعظ فرمائ (ابو داؤد، ۱: ۹۹۳ مدیث ۱۱۰ ور دوسرول کو بھی اس کا حکم دینے (کتاب مذکور، ۱: ۱۹۹۳ جدیث ١١٠٩) ـ جب نسيكو بطور حاكم مامور كري كسي جگه بهیجتر تو فرمات: "لوگوں کو خوشخبری دے کو اسلام سے مانوس کرنا اور انہیں (ڈرا دھمکا کر) معلقر لد کرنا ؛ ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ، مشکل لیوں (مسلم ، ٣ : ١٣٥٨ ؛ مديث ٢٣٠١ ؛ ابو داود ، ه ؛ [ (موالة مذكور). . در ، حدیث ۲۸۳۵).

(ه) مرتبه دانی: آپ کی معاشرتی زندگی کی ایک اور خصوصیت مرابه دانی تھی ۔ آپ می هال هر شخص کو ایک عی لائهی سے عالکنے کا اسول كارفرما له تها، (مكر ياد رهے كه اس عزت الزائي ميں ا هيں كه آپ" ابني مجلب عدد الله

بهي: إنَّ أَكْرَمُكُم عَنْدَاللهِ السَّكُم، وم [المعرات]، وووه كا اصول پيش نظر رهتا تها) \_ آپ؟ هميشه يه طيمايا كرت تهي : انزلو الناس مَنَازِلُهُمْ (ابو داؤد ١٠ه : مديث ٢٩٨٨) ، يعنى لوكون سے ان كے مناہم کے مطابق سلوک کرو ۔ آپ" کا یه فرمان بھی تھا : "سفید مو (بزرگ) مسلمان ، وه حامل قرآن جو اس مه له غلو كرانا هو اور له اس سے كناره، ليز الصاف دوست بادشاه کا اکرام کرنا درحیفت الله تعالی کا اکرام حوفا ع" (ابو داؤد ، ۵ : ۸۱ مدیث جبهمم) - جب ہتو قریظہ نے حضرت سعدہ بن معاذ کے حکم ہوستا پر اپنے قلموں سے لکانا منظور کر لیا اور حضرت سعدیا بلاو سے پر وهاں پہنچے تو آپ" نے صحابه اللہ سے فرسانا: غوموا الى سيد كم او خير كم (البخارى وم 1 هـ الاستئذان ، باب ٢٠٠٠ ؛ مسلم (الجبياد) ، ١٠٠٠ ؛ ١٩٨٨ ؛ حدیث ۱۵۹۸) ، یعنی اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ھو جاؤ۔ مکر قائون اور حقوق میں آب کے اندیک جهوئے بڑے سب برابر تھے ؛ حضرت علی ا سے منتول ہے کہ آپ" نے فرمایا : المام مسلمالوں ک ذبه داری برابر ہے ۔ ان میں سے اعلٰی شخص بھی اكر جاه توكسي كو يباه دبه سكتا هه (القرملي المنتن ، م : بره و عديد . ١٥٨٠ آب" يخ يهان تك فرمایا که ایک عورت بهی کسی کو پناه هینے کی مجازے (موالة مذكور)؛ چنانچه ايك مرتبه آب" كي چها زاد بهن حضرت ام هاني اين عالدان ك هو المعيدة كم یناہ دے دی ؛ آپ" کے سامنے ذکر حوا ہو اومایا "جسے تو نے امان دی اسے عم نے بھی اساف دے ا

اس طرح کسی نؤے آھیں کی خاطرہ فوج کے اس آب کو اپنے کسی ادنی عادم کی دل شکر عیر این تھے۔ ایک دفعہ مشرکین نے کہلا بھیا گئی ہے آ هرط يو آپ" کي غلبت مير، حافز جو آپ" کي

مُ وَلَا تُمَرِّدُ الدُّينَ يَدَّمُونَ الالعام] ؛ و المني جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو خاص اس المان علي بكارة مين ان كو ايني باس سے مت نكالو. 💥 🦠 ... (۴) دوسرون کے متعلق حسن ظن : آپ" هميشه ۔ فؤشروں کے متعلق حسن ظن رکھتے تھے۔اسی بنا پر آپ'' محوکسی سے کوئی ایسی بات سننا کوارا ته تهی جس سے آپ کے دل نیں کسی کے علاف کوئی کدورت پیدا مونے کا استمال مو (الترمذی، ۵: ۱ مدیث ۲۸۹۹)۔ آب كا هيشه إس آية كريمه ير عمل رها : يما يها الَّذِينَ أَمْنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّن إِنَّ يَعْضَ ا عَلَن إِنَّمْ (وہ [الحجرات]: ۱۰) ، یعنی اے اهل ایسان (دوسروں کے متعلق) بہت بدکمانی کرنے سے بچو که . بعض گمان محض گناه هين - آپ" کا ارشاد تها : "حسن علن لهمي عبادت هـ" (ابو داؤد ، ۵ : ۳۹۹ ، مديث موه و س ایک مرتبه ایک شخص حاضر هو کر کهنر لگا: "یا رسول افته اِ میری بیوی کے هاں سیاه رنگ کا وكا بيدا هوا هـ" (يعني شك كا اظهاركيا) - آپ" مـة فرملیا: "کیا تیرے پاس ایک کوهان والے اونٹ میں"؟ اس فے کہا: "هان" فرمایا: "ان کا کیا رنگ ہے؟" کہا: "سرخ"۔ قرمایا: "کیا ان میں مثیالے رنگ کے بھی عين ٢٠٠٠ كيا: "هال" فرمايا: "وه كيال عد آلي ؟" اس لي کہا ہ شاید یہ کس عرق نے اس کی طرف کھینچ لیا ُ بِيُوكَ فرمانا: "النے نعان بھی یہی سنجھ لو" (الترمذی ء رَوْمَ عِهِم م خُديث ٢١٢٨) ؛ آپ" كا فرمان تها : "تم عامل طور پر بدگمانی سے بچوکیونکه بدگمانی بہت ھی المن والله عد (مسلم البن م: ١٩٨٠ عديث ١٢٥٦٠ الله المير و برو و و حديث ١٩٨٨ ) لدكمانيكا المانية موتاعكه معاشرے كالمامالولا والمنطق من عوام بمعواه بدخلي مي مبتلا هو 

لیے میں آنے سے کوئی شخص بھی نہیں بچ سکتا۔ آپ" اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ اسی بنا پر عود بھی آپ" بدگمانی سے بچتے اور دوسروں کو بھی ید کمانی سے بچنر کی تلقین فرماتے.

اس کے ساتھ ھی آپ" کا 🙀 بھی فومان تھا که ان مواتم سے بھی بچو که جن سے دوسروں کو پدگمانی کا موقع مل سکتا ہے۔ اسی بنا پر آپ" عورت کو تنبها سفر کرنے ، یا کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کرنے سے روکتے تھر (البخاری ، ۳ : ۵۳ ، المتكاح ، ياب رور و ۱۹۱ ؛ أبو داؤد ، بر: ٢٠٣٠ ، ے بہت حدیث ۲۰۱۱ ، ۱۵۲۰) ؛ آپ مود بھی ایسے مواقع سے بچتے تھے ، مثار ایک مرتبه شام کو اپنی ایک ہیوی کے ساتھ مصروف گفتگو تھے که دو صعاید اس وهال سے تیز تیز قدم اٹھاتے گزرنے لگر ۔ آپ" نے فرمایا : "ٹھیر جاؤ ، یه میرے ساتھ میری بيوى صفيه شهـ ا انهول لرعرض كيا: "يا رسول الله! معاذ الله کیا آپ" کے متعلق بھی کسی کو بدگمانی هو سكتى هے " ؟ فرمايا : "شيطان السان كى ركوں ميں خون کی طرح دوڑتا ہے ۔ کیا خبر وہ تمهیں میرے متعلق بدگمانی میں ،بتلا کر دے" (کتاب مذکور، ه : ١٢٠ عديث مه ١٩٠).

(م) مكافات: معاملات مين انساني فطرت عموماً بدله و مكافات كى طاب كار رهتى ہے۔ آپ" كو اس کا یخوبی احساس تھا ۔ اسی بنا پر آپ" اپنے ملتے جلنے والوں کی ممدردی کا همدردی سے جانثاری کا چانثاری سے اور احسان کا احسان سے بدله دیتر۔ غزود المد مين حب حضرت سعدرظ بن ابي وقاص " آپ" كي طرف سے مدافعت میں تیر اندازی کو رہے تھر تو آب" ان کا ان الفاظ سے حوصله بڑھاتے: "ارم فداک ابی و امي" (البخارى ؛ ج: ١٨٩ ؛ مسلم ؛ به: ١٨٤٦ ؛ حدیث در برو) ، یعنی تیر اندازی کر ، تجه پر میرے

التزاسی معمول بیان کیا گیا هے: کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یتبل الهدیة و یثیب علیها (ابو داود ، س : ۲۰۰۸ ، حدیث ۲۰۰۸ ) ، بعنی آپ اهدیه قبول قرماتے اور اس پر بدله بهی مرحمت قرماتے اس بارے میں آپ کا قرمان تها : تَبَادُوا تَعَابُوا اس بارے میں آپ کا قرمان تها : تَبَادُوا تَعَابُوا یعنی ایک دوسرے کو هدیه دیا کرو ، اس سے باهمی الفت بڑهتی ہے ۔ بدله دینے میں آپ یه لحاظ له قرماتے که وه کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے ؛ چنائچه قرماتے که وه کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے ؛ چنائچه فرماتے که وه کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے ؛ چنائچه فرمایا کرتے اور کہا کرتے: آن زاهر الله الا کر آپ کی قرمایا کرتے اور کہا کرتے: آن زاهرا بادینا و نحن حاضروه فرمایا کرتے اور کہا کرتے: آن زاهرا بادینا و نحن حاضروه اور هم اس کے شہری دوست هیں.

آپ" کے نزدیک شکر گزاری بھی مکافات کی ایک صورت تھی! آپ" کا ارشاد تھا: اگر تم میں سے کوئی کسی کو کچھ دے تو اسے اول تو اس کا بدله دینا چاهیر؛ اگراس کی گنجائش نه هو تو اسے هدیه دینر والرکی تعریف کرنی چاھیے؛ جس نے ھدید دینے والے کی تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا اور جس نے اسے چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی (ابو داؤد ، ن : ۸۸ ، عدیث س ۸۸ ) - آپ کا یه بهی ارشاد تها که جو لوگوں کا شکریه ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکرگزار نهين هو سکتا (ابو دا ود ، ه : ١٥٥ ، حديث ١٨٨٠ : النرمذي) ـ ایک مرتبه بمن کے ایک حکمران نرآپ کو ایک قیمتی حلّه بهیجا، جو ۳۰ اونٹوں کے عوض خریدا کیا تھا! آپ" نر قبول فرمایا اور پھر آپ" نر . ب سے کچھ زیادہ اونٹوں سے خریدا ہوا حله اسے ارسال فرمایا (ابو داؤد ، ہم : ۲٫ ۳ ، حدیث سم. ہم)۔ اگر کوئی شخص ہدیہ دے کر اس کا بدلہ لینے سے هچکچاتا تو آپ" کو سخت تکلیف هونی ؛ چنانچه ایک

بار ایک اعرابی نے آپ" کو ایک اولٹ (ناقه) دیا۔
تو آپ" نے اسے اس کے بدلے میں چھ دو دو سال کے
اولٹ (بکر) دینا چاہے اس نے قبول کرنے سے انکار کیا۔
آپ" نے اس موقع پر خطبه دیا اور فرمایا: اب میں نے یہ
فیصله کیا هےکه بجز قریشی، الصاری ، ثقفی اور دوسی
شخص کے کسیکا هدیه قبول نه کروں گا (الترمذی، ه:

( عليه عليه الته عليه الله عليه الله عليه و آله وسلم معاملات کو اس خوش اسلوبی سے نبھاتر که معامله کرنے والا شخص همیشه کے لیر آپ"کا گرویده هو جاتا ـ حضرت جابر شفرماتر هی که ایک مرتبه آپ" لر مجه سے کچھ ادھار لیا ۔ وقت آلر پر نه صرف یه که آپ ا نروه قرضه ادا فرمایا، بلکه اس سے بھی زياده ديا (النسائي (البيوع)، ٤: ٩٨٧ تا ١٨٨٧؛ ابو داؤد، م: ۲۰۲۱ عدیث عمره) \_ حضرت جابر ای ایک دوسری روایت سے مزید آپ" کی خوش معاملکی پر روشنی پڑتی ہے ۔ وہ فرماتے هیں که ایک مرتبه دوران سفر میں ان کا اواث ڈرا سست رفتاری سے چل رہا تھا، آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے جابر " اکیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ یہ اولٹ سست چل رہا ہے۔ آپ نے دعامے خیر فرمائی جس کی ہرکت سے مست رفتار اولت تیزچلنےلگا ۔ پھر فرمایا که کیا تو اپنے اس اولت کو بیچنا چاهتا ہے؟ کہا ہاں؛ آپ" نے کچھ اوقیه چاندی پر خرید لیا۔ مدینه پہنچنر پر قیمت بھی ادا فرما دی اور اس اواث کو بھی واپس لوٹا دیا (البخاری ، ب : ١٠١ البيوع ، سم) - اسي قسم كا واقعه حضرت عمره کے ساتھ بھی پیش آیا (دیکھیر کتاب مذکور ، باب مم) ۔ ایک مرتبه ایک شخص سے آپ" نے ایک اولٹ ليا جو بكر يعنى چهوڻي عمر كا تها - بعد مين اوانظة آ گئر ۔ تو آپ ا نے اپنے خادم کو اس اولٹ کی واپسی کا سکم دیا۔ خادم نے آ کر عرض کیا که یا رسول اللہ ا ان اولٹوں میں چھوٹی عمر کا (بکر) کوئی اللہ المبین

عد ، مقرم علي (يعني جه سات سال ك) هين ـ آب الم فرمایا: وهی دے دو ، کیوں که لوگوں میں سب سے اچھا وہی ہے جو دوسروں کو ادائیل اجهے طریتے سے کرتا هو (ابو داؤد ، س : بهه ؛ حديث وم ٣٠ ؛ مسلم، حديث . . ٦ ؛ الترمذي (البيوع) حديث ١٣١٨)۔ ايکس تبه آپ" كے ايک پرانے شریک کار حضرت سائب الله مجلس میں آئے۔ لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے ۔ آپ" نے فرمایا : میں انھیں ہخوبی جانتا ہوں یہ میرے شریک کار رہ چکے ہیں ؛ انهوں نے کہا: کنت لا تُدارِی و لاتُمارِی (ابن ماجه، (تجارات) حدیث ۲۲۸ و اینی آپ کسی کو شک و شبهر کا کوئی موقع نه دیتر تهر (بلکه معاسله صاف رکھتے تھے)۔ اسی خوش معاملک کا یہ نتیجہ تھا کہ

(٨) يماس وعدة و امانت : آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو اپنے وعدے اور امالت كا هميشه غیال رہتا اور کسی نازک سے نازک گھڑی میں بھی اپنی اس ذمه داری سے خود کو سبکدوش له سمجهتر تهر - حضرت عبدالله بن الحمساء زمالة ما قبل از بعثت کا واقعہ نقل کرنے میں کہ میں نے آپ" سے معاملہ کیا ، مگر میری طرف سے کچھ بقایا رہ گیا ۔ میں نے کہا کہ میں ابھی گھر سے بقایا رقم لر کر آتا ھوں ، مگر گھر میں آ کر اپنا یه وعد بھول گیا اور تین دن کے بعد مجھے اپنا وعدہ یاد آیا تو اس جگہ پہنچا جهاں آپ" سے وعدہ کیا تھا۔ میں جب وهاں پہنچا تو آپ" کو اپنا منتظر پایا۔ آپ" نے مجھے دیکھا تو فرمایا : اے لوجوان ! تو نے مجھے بڑی مشتت میں قالا ہے ، میں تین دن سے تیرا منتظر هوں (ابو داؤد ، ہ : ۲۹۸ ؛ حدیث ۹۹۵م) ۔ قبل از ہمثت کے دور میں شالدان بنو هاشم اور بعض دیکر نیک دل لوگوں کے عربيان معاهده جلف الفضول [رك بآن] طے بایا ، آپ" مسلم (الفضائل)، م: ١٨٠٢، حدیث، ٢٠٠٠ الترمذي

کو اس معاهد ہے کی اهمیت کا جسطرح احساس تھا اس كا اندازه ابن سعد (الطبقات ١: ٩ ٢ ١ مطبوعة بيروت إ كي اس صواحت سے هوتا ہے كه آپ م فرمايا كرتے تھے که اگر مجهر اس سے کنارہ کش رہنے کے لیے کوؤ ا علٰی نسل کے سو اولٹ بھی دے تو تب بھی اسے قبول نه کروں اور اگر اب بھی مجھے کوئی اس معاهدے کا نام لے کر پکارے تو میں ضرور اس کی آواز پر لبیک

اهل مکه آپ کی صداقت و امانت پر اس درجا أ يتين ركهتے تھے كه انهوں نے نه صرف آپ كو الصادق ا اور الامين كے القاب دے ركھر تھر ، بلكه دشمني ا کے سخت ترین ایام میں بھی وہ اپنی امانتیں آپ<sup>م</sup> کے اً پاس رکھ جانے تھے ؛ چنانچہ جس وقت آپ م آپ" نے جس سے بھی معاملہ کیا ، اس نے آپ" کی ؛ ہجرت کی، اس وقت مکر کے بہت سے گھرانوں کی امانتیر تعریف کی اور وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہوگیا. أَ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی تھیں جن کا لحاظ كركے ا آپ عنے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سکو پیچھے چھوڑا ، جنہوں نے تین دن رہ کر یہ امانتیں لوگود کو واپس کیں [رک به علی ۴ ؛ هجرت].

(و) صحابه الله کرام کی حوصله افزائی : ان تما باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق عالیہ کا یہ پہار بھی قابل ذکر ہے کہ گو آپ کو منہ پر تعریف پستا نه تھے کہ اس سے دل میں ہڑائی کے احساس پیدا مو كا اسكان هوسكتا في تاهم آپ محسب موقع الهنر متوساير کی حوصلہ افزائی فرمائے رہتے تھے؛ چنانچہ آپ <sup>م</sup> نے اپنے دس ساتھیوں کو نام بنام جنت کی خوش خبری سناؤ [رک به عشره مبشره] عزوهٔ موته [رک بان] سےجبلشک وایس آیا تو لوگوں نے اسمیدان جنگ سے فرار کاطعنہ دیا ، مگر آپ نے فرمایا که یه تو کرار، یعنی لوٹ ک حمله کرنے والر، هيں \_ حضرت طلحه سے گھوڑ ا پر ایک مرتبه سواری کی تو فرمایا : هم نے اسے سمند پایا ہے اور فی الواقع وہ سمندر ہے (البخاری (الجہاد)

(الجهاد): بم: ٩٩١، حديث ١٩٨٣، ٢٠ ٢٨١، وغيره) حضرت ابوبکر شکو فرمایا : تم میری است میں سے سب سے پہلر جنت میں داخل ہو گے (مشکلوة ، س: سهه ، حدیث سهه) اورگوکه تمهاری چادر (نادانسته طور یر) ٹخنوں سے لیجر لٹک جاتی ہے ، مگر تم ان (اهل کبر) میں سے نمیں هو (البخاری ، بم: ١٣٨) ـ حضرت عمره كو فرمايا : بعدا ، شيطان تمهين دیکھ کر اپنا راسته بدل دیتا ہے (مسلم، س: ۱۸۹۳، حدیث ۱۹۳۹) - حضرت زبیر سکی بابت فرمایا: هر نبی کا کوئی خاص حواری هوتا مے اور میرا حواری زبير الله عديث مذكور، به: ١٨٤٩، حديث ۱۳۸۸ من مضرت ابو عبده س بن الجراح کو "امین هذه الاسة" قرار ديا (كتاب مذكور، س: ١٨٨١، حدیث و رسم ) - حضرت بلال سکو فرمایا : تیر ہے جوتوں کی آھٹ میں نے جنت میں اپنر آگے سی ہے (کتاب مذکور، س : ۲ و و ، حدیث ۸۵۸ م) - حضرت عبدالله بن سلام كى بابت فرمايا كه وه دنيا مين چاتے یمرتے جنتی میں (انبخاری ، مطبوعه لائیڈن ، س: ے ہیں) ۔ ایک انصاری کے گھر میں تشریف لر گئر اور ان کے ایر میں دعامے خیر فرمائی (کتاب مذکور، ص ۳۱).

(۱) عدم تجسس: آلعضرت صلی الله علیه و الله وسلم کو دوسروں کے خفیه حالات کا تجسس سخت ناپسند تھا، گویا قرآنی حکم: یَما یُها الَّذِیْنَ اُسَنُوا اجْتَنْبُوا کُثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ زِ إِنَّ بَعْضِ الظَّنَّ إِثْمَ وَلَا تَجَسَّسُوا (هِم کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ زِ إِنَّ بَعْضِ الظَّنَّ إِثْمَ وَلَا تَجَسَّسُوا (هِم کَانوں سے بچو، کیونکه بعض گمان گناه هوتے هیں اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوه نه لگاؤ، پر آپ کا شدت سے عمل تھا۔ ایک موقع پر آپ نے تجسس کی مذمت کرتے هوے قرمایا: مسلمانوں کے خفیه حالات کی ٹوه نه لگاؤ، کیونکه جو دوسروں کے حالات کی ٹوه نه لگاؤ، کیونکه جو دوسروں کے حالات کی ٹوه نه لگاؤ، کیونکه جو دوسروں کے حالات کی ٹوه نه لگاؤ، کیونکه جو دوسروں

کو ظاہر کر دیتا ہے اور جس کے عیوب کو خدا تعالی ظاهر کرنے پر آمادہ هوجائے اسے دوسروں کےسامنر رسوا كرديتا مع (ابو داود: السنن، هنمه ،، عديث مهم)-ان امرا کی آپ نے یوں مذمت کی که جو لوگوں کے خفیه حالات کی ثوه لگانے هیں ، که جب کوئی امیر لوگوں کی خفیہ ہاتوں کی ٹوہ میں لگا رہے تو وہ لوگوں (معاشرے) کو فاسد کر دیتا ہے (البخاری (النكاح) ؛ مسلم (البر)؛ الترمذي ، بم : ٢٥٩ حديث ۱۹۸۸)؛ چنانچه ایک مرتبه آپ" اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے که ایک شخص دروازے کی درزوں سے اندر جھانکنر لگا ، آپ" ایک لمبا تیر لیر ہوہے تیزی سے اس کی آنکھوں کی طرف مارنے کے لیے بڑھے (ابو داؤد ، ه : ٢٠٦٩ حلث ١٥١٥) - الترمذي (ه : م، ، حدیث ہ ، ۲۰) کے مطابق آپ کے اس موقع پر فرمایا: اگر مجھے تیرے دیکھنے کا علم ہوتا تو تیری آنكهين پهوؤ ديتا ؛ تيرا ناس هو، اجازت مانگنركا حكم آنکھوں کے لیے ھی تو ہے (نیز مسلم ، الادب ، حدیث ے ۱۵ (۲۱ می بنا پر آپ" کا اپنا بھی یہی معمول تھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے کہ اجازت طلب کرنے کے لیے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ھونے کے بجائے ڈوا ھٹ کر کھڑے ھوٹا چاھیے (ابو داود، ه: ١٣٠، حديث س١١٥)،

المنعة المنابث الموسور).

پائیں ؛ ہاں اگر صریحاً کوئی جرم ثابت ہو جائے تو سزا دیکر اسے دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیا جائے۔

(۱۲) اینذا رسانی سے گریز: آپ میشه اس ہات کا شدت سے اهتمام فرماتر تھر کہ آپ کی کسی ہات یا کسی طرز عمل کی وجه سے کسی کو دلی تكليف له پېنچر ؛ آپ" كا ارشاد تها : سچا مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ماتھ سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ رهیں (البخاری) ۔ اسی بنا پر آپ ار اگر کسی شخص میں موجود برائی کا ذکر کرنا هوتا تو اس کا غام كبهى له ليتي ، البته يه فرماتي : لوگوں كاكيا جال ہے ؟ که وہ يه كمتے يا كرتر هيں (ابو داؤد ، ١١٣٨٤٤ حديث ٨٨٨م) - حضرت عائشه ما يبان فرماتي جھے کہ ایک س لیہ آپ" نر فرمایا : خدا کے نزدیک

سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی برائی کے ڈر سے یسز مرا البخاری (الادب ): مسلم الم خود بھی کسی کا عیب دیکھتے تو الوگ اسے چھوڑ دیں (البخاری (الادب ): مسلم حتى الوسع چشم پوشى قرمائے۔ ایک مرتبه ایک (البر) ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، حدیث ۲۵۹، سالک: موطأ، شیخص حاضر هوا اور بدکاری کا اعتراف کرتے هوے (حسن البخلق) ؛ احمد بن حنبل ، مسند) ۔ آپ" اپنے حد جاری کرنے کی درخواست کی ۔ آپ" نے اس سے استوسلین کی بابت بھی یه التزام فرماتے تھے که ان اعراض فرمایا ۔ اس نے مکرر درخواست کی ؛ آپ" نے ; کی زبان اور کلام سے بھی کسی کا دل مجروح نه مكرر اعراض كيا ، تا آنكه اس نے چار مرتبه اقرار كر إ هو ۔ ايك موقع پر ام المؤمنين حضرت زينب الله نے لیا ، پھر آپ" نے اس سے پوچھا : کیا تجھے جنون بتقضاے بشریت ام المؤمنین حضرت صفیه اللہ کو یہودیه ھے ؟ اس نے کہا : نہیں ۔ تب آپ" نے اس پر حد اکہ دیا۔ آپ" کو اس سےسخت صدمہ ھوا اورکئی دن جاری کرنے کا حکم جاری فرمایا (مسلم ، ۳ : ۱۳۱۸ | تک حضرت زینب الله سے کلام نه فرمایا (ابو داؤد ، ۵ : حدیث ۹ و و و بعد) ؛ اسی طوح ایک عورت (الغامدیه) ؛ و، حدیث ۲ . و س) ـ ایک مجلس میں ایک شخص حضرت کے ہارے میں جب تک آپ" نے مکرر تعقیق نه کر ابوبکر" کے سامنے ان کو برا بھلا کہ دھ تھے اور لی ، حد کا حکم جاری نه کیا (کتاب مذکور ، س : حضرت ابوبکر سخاموش تهر ، لیکن جب وه حد سے بهم وع حديث ١٩٩٥) ـ تاهم جب جرم اچهي طرح أ بؤها تو حضرت ابوبكر السي جواب ديا ـ يه ديكه ثابت ہو جاتا تو پھر آپ" سزا دینر میں کوتاہی نہ | کر آپ" مجلس سے اٹھ کر چل دیر۔ حضرت ابوبکر" فرماتر تھر تاکہ دوسروں کے لیر اسے عبرت بنایا جائے آئر وجہ پوچھی تو فرمایا: پہلر تسہاری طرف سے ایک (حوالة مذكور) \_ مقصد يه تها كه معاشرے مين إ فرشته مأمور تها ، مگر جب تم أح جواب ديا تو وه خواہ مخواہ ایک دوسرے سے متعلق بدگمانیاں نہ پنپنے \ چلا گیا اور اس کی جگه شیطان نے لے لی اور میں كسى ايسى مجلس مين نمين ثهير سكتا جمال شيطان هو (ابو داؤد، ه : س ، ۲ عدیث ۲ و ۸ س) د ایک سرتبه حضرت ابو ذراط لے ایک صحابی اسکی مال کی غلامی کا طعنه دیا - آپ کو پتا چلا تو فرمایا : اے ابو ڈر! ابھی تم میں جاملی عادات باقی ھیں اور پھر اس سے معامله صاف کرنر کا حکم دیا (ابو داؤد ، ن : و ۳۵ مدیث ۱۵۵ )۔ لوگوں کی دل آزاری سے آپ كتنا كريز فرماتر تهر ، اس كا اندازه اس امر سے لكايا جا سکتا ہے که آپ" کا یه ارشاد تھاکه اگر تین آدمی کسی مجلس میں هوں تو دو۔ الگ هو کر باهم ا سرگوشی نه کریں اس سے تیسرے آدمی کا دل دکھر كا (مسلم (تحريم مناجات)، من ١٨٥١، حديث م١١٥، ابن ماجه (الادب) ٥٤٤٣؛ ابو داؤد، ٥: ٨٤٨، حديث ٨٥١م)- اسيطرح آپ دوگفتگو كرنر والرافراد

کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنے سے منع فرماتے تهر (الترمذي ، ۵: ۲۸ عدیث ۲۵۲۳)؛ کسي ۲۲، سدیث ۲۹۳۹ بیعد).

آپ عیبت کرنے کی بھی اسی بنا پر سخت مذمت فرمائے تھے کہ اس سے دوسروں کی دل شکنی ہوتی ہے۔ فرمایا ; جنت میں چغلخور کبھی داخل نہیں هو سكر كا (البخارى (الادب)؛ مسلم (الايمان) ١٥٠؛ إمراء ، الادب ، باب ١٨) - آخرى عمر مين جب الترمذي (البر))، س : ۲۵۵، حدیث ۲۰۰۹) اور آپ ا کے نزدیک غیبت کا مفہوم یہ تھا ڈکرک الحاک بما یکره (الترمذی ، س : ۱۳۹۹ حدیث س۱۹۳۸) یعنی کسی کا اس انداز سے پس پشت ذکر کرنا که اگر وه سنر تو نایسند کرے ۔ اس کے برعکس هر کام میں نرمی اور ملائمت ، خوش کوئی اور مسلمان بھائی سے لیک کے كامول مين تعاون آپ" كا معمول تها (البخارى ، س:

 او۔ مختلف طبقوں سے آپ" کا حسن سلوک : اولاد سے محبت و شفقت: یوں تو آپ کے دل میں تمام بنی نوع انسانی کے لیے محبت وشفقت کے جذبات پاے جاتے تھے ، مگر چونکه فطری طور پر انسان اینر اهل و عیال اور قبیله کی نسبت سے پہنچانا جاتا ہے ، اسی بنا پر آپ کے اپنی اولاد سے محبت و شفتت کا ایک اعلٰی نمونه قائم کیا ؛ اهل عرب اپنے بچوں کو چومنا، ان سے لاڈ پیار کرنا، اپنی سرداری کے منانی سمجھتر تھر ، مگر آپ سے همیشه اس رسم بد کی مذمت فرمائی ۔ آپ" اپنے بچوں کو گود میں اٹھا ليتر ، بعض اوقات كنده پر بنها ليتے ؛ سوارى پر هونے تو اپنے آگے پیچھے انھیں سوار کر لیتے ؛ ان کی بیشانی کو چومتر اور الهیں خبر و برکت کی دعا دیتر (البخارى ، ۲ : ۳ م م ، باب ۲ و ) ؛ آپ" انهين جنت

کے گلاستے قوار دیتے ، انہیں سولگھتے اور اپنے سینے سے چمٹا لیتے ۔ ایک سردار (اقرع " بن حابس) نے آپ" مسلمان کو گالی دینا آپ کے نزدیک فسی (بد عملی) کو بچوں سے پیار کرتے دیکھا تو کہا: میرے دس (کتاب مذکور : م : ۲۰ حدیث سه ۲۰ م ، ۲۰ اور ایش هیں ، میں نے آج تک ان سے پیار نہیں کیا ۔ اسے کافرکہنا کفر کے مترادف ہے (کتاب مذکور، ہ : \ آپ" نے یہ سنا تو فرمایا: جوکسی پر رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا (مسلم، م : ۸۰۸ حدیث ۸ ۲۳۱ ؛ الترمذی ، (البر) ، به : ۸ ۲۳ ، حدیث ر رور) ، یا اگر خدا نے هی تیرے دل سے رحم کا جذبه نكال ديا هے تو ميں كيا كروں (البخارى ، م : الله تعالٰی نے آپ کو ایک بیٹا عطاکیا تو آپ کو از حد مسرت هوئی۔ آپ" نے اس کا نام ابراهیم "رکھا۔ ان کی دودہ بلائی ایک لوهارکی ہیوی آم سیف (ام برده بنت المنذر، ابن سعد: الطبقات، ١٣١ تا ١٣٥) تهين -آپ و و تنا فو تنا اپنے لخت جگر کو دیکھنے کے لیے ان کے هاں تشریف لرجائے اور دھویی سے معمور مکان میں بیٹھ کر اپنر بیٹے کو پیار کرتے، جب ان کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ کسی نے ہوچھا: آپ رو رہے میں ، حالانکہ آپ تو رونے سے منع کیا کرتے هيں \_ فرمايا : يه تو فرط محبت (دحم) هے ، جبكه ميں نوحه کرنے (النیاحة) سے منع کرتا هوں۔ پھر دفن کرتے وقت فرمایا: دل غمکیں ہے اور آنکھیں اشکبار ، مگر هم وهي كهتر هين جو خدا كو پسند هـ پهر فرمايا : اے ابراھیم " هم تیرے جدا هونے پر افسردہ هیں ۔ (ابن سعد ، ر: ۱۳۸ تا ۱۳۹).

آپ" کی نرینه اولاد زنده نه رهی ؛ البته چار صاحبزادیاں زندہ رهیں اور شادی شدہ هونے کے بعد واصل بالحق هوئیں ۔ آپ" نے ان سے اور ان کی اولاد سے جو محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا وہ اپنی مثال آپ ھے۔ حضرت زینب " [رک ہاں] کی صاحبزادی اُساسه " سے آپ" ہے حد شفلت فرمائے تھے۔ ایک سرقبه اس حال میں کاز پڑھائی که حضرت امامه" آن ایک

كنده برسوار تهين ، جب ركوع كرك تو نيج اتار دینے ، جب قیام قرمات تو دوباره اٹھا لیتے (البخاری ، و : وم و، الصلوة ، ياب م و را - [حضرت فاطعه م ك سوا سب صاحبزادیان آپ" کی زندگی میں افر وقد تجران كي آمد سے پہلے وفات با چكي تھيں] .

آپ" کی چھوٹی اور سب سے آخر میں وفات پانے والی صاحبزادی حضرت فاطمه سے آپ کو ہے حد معبت تھی۔ آپ" انھیں اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیتے (البخاری ، مناقب ، ۲: ۵۲۹ ؛ الترمذی ، ۵: سے آخر میں اور واپسی پر سب سے پہلے انھیں سے ملتے (احمد بن حنبل : مسند، ٥ : ٢٥٥ حديث ثوبان) - وه جب آپ" كو مانے تشريف لاتيں تو اٹھكر ان كا استقبال فرماتے اور شفقت سے ان کا ھاتھ چومتے اور انھیں اپنی ان کے صاحبزادوں حضرت حسن اللہ و حسین اللہ بھی آپ" ہے حد محبت آمیز برتاؤ فرمانے ؛ انھیں گود میں اثهائے ، چومتر اور دعا فرمائے: اے اللہ جس طرح میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ (البخارى ، ب : ۳، س) \_ ایک مرتبه عین خطبهٔ جمعه کے دوران میں یہ دونوں صاحبزادے کرتے پڑتے مسجد میں جا پہنچے ۔ آپ" نے انھیں دیکھا تو سلسلۂ کلام منقطع کرکے نیجے اترے اور انھیں اپنی گود میں اٹھا لیا اور فرمایا : اللہ تعالٰی نے سچ کہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمهارے مال تمهارے لیر آزمائش هیں (م، [التفاين]: ١٥) ، مين نے الهيں آئے ديكها ، تو ضبط نه کر سکا (ابو داؤد ، ۱ : ۳۹۳ تا ۱۹۳۰ ، حديث و . ر را؛ الترمذي، ه : ١٥٨ ، حديث م ١٥٨) -آپ" انھیں جادر میں لپیٹ لیتے اور اٹھائے رکھتے (الترمذي ، بر: ۱۹۵۷ ، حديث و ۲۵۷) ـ ايک مرتبه آبہ" الجفیعہ اسی طرح اٹھا کر لکارے توکسی نے کہا : النے اللہ اللہ عنوش قسمت هو كه تمهيں كتنى | جالتا فتح غيبركى خوشى زيادہ هے يا جعفر " كے آنے

-325/10 12 BAR

عمدہ سواری ملی ہے۔ آپ" نے فرمایا: اور سوار بھی تو كتنا اچها هے (الترمذي ، ۵: ۲۹ ، حديث سرمره) -آپ" ایک ران پر حضرت حسن" کو اور دوسری پر حضرت امامه س کو بٹھا لیتے اور پھر انھیں ملانے اور فرمانے: اے اللہ جس طرح میں ان پر شفقت کرتا هول تو بهي شفقت فرما (البخاري ، س : ١١٥ ببعد).

 ہـ رشته داروں سے مروت و احسان : گو آپ ا کی نظروں میں خاندانی اور قبائلی حد بندیاں ہے معنی اً تھیں، مگر پھر بھی آپ" اس حقیقت سے باخبر تھر کہ ووج ، حدیث ۳۸۹۹) ۔ آپ" سفر کرنے سے پہلے سب ، خاندان اس بڑے معاشرے کا ایک حصّہ هیں جو پوری بنی نوع انسان سے عبارت ہے ، اس بنا پر آپ" نے ان تعلقات کی خوش ادائی ، یعنی صله رحمی پر زور دیا اور آپ مخود بھی ان تعلقات کا حتی ادا فرماتے رہے .

خاندان ابو طالب سے جو محبت و شفقت تھی چکه بٹھائے (الترمذی ، ۵ : . . ، عدیث ۲۸۵۳) ؛ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے که اس خاندان کے ہر فرد سے آپ " نے آخر تک مروّت واحسان كا سلوك جارى ركها \_ حضرت على الله محترمه حضرت فاطمه سم بنت اسد، جو اسلام لے آئی تھیں ، جب فوت ہوئیں تو آپ نے تبرک کے لیے اپنی قمیض اتارکر بهنانی اور قبر میں کچھ دیرتک لیٹے رہے [رک به علی "]؛ حضرت على سكو اپنے خاندانكا ايك فرد بنايا هوا تها؛ حضرت ام هانی [رک بآن] اور ان کی والده (این سعد، ٨: ٢٢٢) كے گهر ميں آپ" اكثر تشريف لے جاتے اور وهیں استراحت فرمائے۔ معراج [رک باں] کے موقع پر بھی ایک روایت کے مطابق ، آپ" انھیں کے گھر میں استراحت فرما تهرد ایک مرتبه جب حضرت ام هانی ۳ آپ" کے هال آئیں ، تو آپ" نے انهیں مرحیا کہا (البخارى ، س : ۱۵۳) - حضرت جعفر س بن ابي طالب کئی برسوں کے بعد حبشہ [رک بان] سے لوٹے۔ اس وقت آپ خیبر کی سہم سر کر رہے تھے۔ آپ کے اس موقع پر خوشی کا یون اظهار قرمایا: میں تہیں

کی (ابن سعد)؛ ایک مرتبه حضرت جعفر " آئے تو آپ" میں حقیر نہیں سمجھنا چاہیر (الترمذی ، ہم تا ہم ، نے اٹھ کر ان کو گلے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما حدیث . ۲۱۳) . (ابو داؤد، ۵: ۳۹۳، حدیث ۲۰۰۵).

> مضرت عبدالله بن عباس " (آپ" کے ججا زاد بھانی) کو آپ" سینےسے لگا لیتے اور فرمائے: اے خدا! اسے علم و حکمت عطا فرما (البخاری ، بن ۵ مرم ، المناقب ، باب ج ٢) ؛ اپنے رضاعی ماں باپ کو همیشه اپنر اصلی والدین کی نظر سے دیکھتر ؛ فتح مکہ کے بعد جب آپ" مقام جعرانه میں قیام فرما تھے تو آپ" کے رضاعی والد تشریف لیے آئے ، آپ" نے اپنی چادر بچها دی اور اس پر باعزت طریقر سے بٹھایا۔ وهیں ان کی رضاعی مال (یا کوئی اور رضاعی رشته دار خاتون) آئیں۔ آپ" نے اسی کیڑے کے دوسرے کونے پر انهیں بٹھایا، پھر آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن الحارث آئے، آپ" نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور انھیں اپنی جكه بثهايا (ابو داؤد ، ه : جهم ، حديث هم ، م) .

سد دوست احباب سے سلوک : آپ" اپنر دوستوں محبت سے پیش آتے تھر۔ ان سے جب سلتر تو مصافحه کرتے اور بعض اوقات محبت سے انھیں اپنر سینر سے لكا ليتر (ابو داؤد، ٥٠٠٥، حديث ١٩٥٠)! انہیں دیکھ کر همیشه آپ" کے چہرے پر مسکراهٹ بكهر جاتي (مسلم، م: ١٩١٥، حديث ٢٠٠٥، مناقب جرير بن عبدالله) ؛ آپ" كا فرمان تها كه آدمي کا کسی کو خندہ پیشانی (وجه طلق) سے ملنا بھی نیکی ھے (الترمذی، بم : عبم ،حدیث ، عور) - اگر کوئی دوست هدیه دیتا تو اسے قبول فرمائے اور اس کا حسب توفيق بدله بهي ديتر : (ابو داؤود، س : ٢٠٠٨ حديث ٢٠٨٠؛ البخارى ؛ ٣ : ٢٠٠ ؛ الترمذي ، ٣ : ٨٣٧، حدیث ۲۵۹ و) ۔ آپ فرماتے: باہم هدیه لینے دینے سے دل کی کدورت دور ہوتی ہے اور یہ که چھوٹی سے چھوٹی چیز ، خواہ بکری کے پایر هی هوں ، هدیه دینر

بعض اوقات اپنے دوستوں سے آپ" ہر تکلفی فرماتے ، ان کی آنکھوں پر پیچھے سے جا کر ھاتھ رکھ ليتر (ابن الجوزى: الوقا ، ب: بهمم): اپنرایک دیماق دوست حضرت زاهر " کو آپ" نے ایک مرتبه بازار میں دیکھا تو ہیچھے سے جا کران کی آنکھوں پر ماتھ ركه ليا اور فرمانے لكے اس عبد (بندے) كو كون لے گا ؟ حضرت زاہر " نے کہا: بیچو کے تو کھوٹا پاؤگے ، فرمایا : تم خدا کے هال تو کھوٹے نہیں هو ا (مشكؤة ، ۲: ۱۹۹ ، حديث ۱۸۸۹ ، باب المزا).

اپنے صحابه کو آپ" همشه اپنے مشوروں میں شریک رکھتر ، حضرت عائشہ سے بقول : آپ ا سے زیادہ لوگوں سے مشورہ لینے والا میں نے کوئی نهين ديكها (ابن الجوزي: الوقاء ب يه ٢٠) - مجلس میں ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھتر کہ باھر سے آنے والر کو کوئی امتیاز محسوس نه هوتا ، جمهال جگه ملتی بیٹھ جائے ؛ مجلس کے هر شریک پر اپنی پوری توجه دیتر که کوئی شخص خود سے زیادہ کسی کو آپ کے هال مقرب نه سمجهتا (کتاب مذکور، ہم)۔ کوئی مشورہ طلب کرتا تو اسے صحیح مشورہ دیتے ؛ کوئی مدد مانگتا تو اس کی حسب توفیق مدد فرمانے! کوئی سرگوشی کرنا چاهتا تو اسکی طرف کان جهکا دیتر اور اس وقت تک اپنا سر اس سے نه هٹائے جب تک وہ اپنی بات مکمل کرکے اپنا سر پیچھر نہ ہٹا ليتا (ابو داؤد ، ه : ٩م، تا ١م، ، حديث مههم) -مصافحه كرتے وقت اپنا پورا بنجه استعمال فرماتے اور تاوتتیکه دوسرا شخص خود اپنا پنجه نه چهڑا لیتا آپ" اینا هاته نیس چهڑاتے (ابو داؤد ، م : ٢٠٩١ ، حديث م و يم).

اپنے تمام دوستوں سے ایسا محبت پھرا سلوک کرتے که ان کو یه گمان گزرتا که وهي آپ ع ریودیک سب سے زیادہ معبوب میں (البخاری، ۱۹:۲ مر)؛
اگر کوئی غلطی پر هوتا تو بڑے پیار سے اسے سمجھا
دیتے ۔ ایک مرتبه آپ ایک مجلس میں تشریف
لائے جہاں ایک شخص ادھر ادھر کی ہاتیں کرکے
دوسروں کو هنسا رها تھا ۔ آپ نے اس کی کمر پر
لکڑی چیو دی ، وہ کہنے لگا آپ مجھے اس کا بدله
دیجیے ، آپ نے اپنی قمیص اٹھا دی اس ٹر اٹھ کر
آپ کی کمر کو بوسه دیا اور کہا که میں تو صرف
یه چاهتا تھا (ابو داؤد ، ی : موس ، حدیث ۲۲۳۵).

کوئی جان نثاری کرتا تو اس کا احسان یاد رکھتر اور اس کے حق میں دعامے خیر فرماتے۔ حضرت سعد الله عزوة احد میں جان نثاری کرنر پر ارم فداک ایی و اسی، یعنی تیراندازی کرو ، تم پر میرا باپ اور ميري مان قربان هون كمها (البخاري ، ٢٥٠ : ١٥٩) ؛ حضرت قتاده مل ایک رات پهره دیا ، صبح هوئی تو فرمایا : جس طرح تم لر ابنر لبی کی حفاظت کی ہے، خدا تمهاری مفاظت فرمالی (مسلم ، ۱: ۲ مم، حدیث ٦٨١) ؛ ایک مرتبه حضرت ابوبکر شکے متعلق کوئی نا زيبا بات سننر مين آئي تو فرمايا : الله نرمجهم تمهاري طرف مبعوث کیا تو تم نے تکذیب کی، مگر ابوبکر " نے تصدیق کی اور اپنے جان و سال سے میری غم خواری کی۔ ہس کیا تم میرے لیرمیرے ساتھی کو نہیں جھوڑو 29 (البخارى، ب : ۹ ، م ، مناقب) ـ كوئى دوست بيمار هوتا تو اس کی بیمار پرسی کے لیر جاتر! کوئی مانر جانر والا فوت هو جاتا ہے تو اس کےجنازے میں شریک هوتر اور اگر ایسا سمکن له هوتا تو اس کی غائبانه نماز جنازه پڑھتر [رک به نجاشی] یا قبر پر کھڑے ہو کر دعامے مغفرت کر آتر .

آپ" اپنے ملنے جلنے والوں کو وفات یا شہید هو جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ۔ گاہے بگاھ تبرستان جانے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے ۔ عمومی فیصاعات میں بھی ان کا ذکر آتا تو اشکبار هو جاتے

اور ان کی وفاداری اور جذبه و خلوص کی تعریف فرماتے ؛ اگر کوئی دوست تنگلست هوتا تو اس کی مدد فرماتے ، اگر کوئی اسے پسند نه کرتا تو اس سے کوئی چیز خرید کر اسے یا اس کے کسی عزیز کو لوٹا دیتے (البخاری ، البیوع ، باب ۳۳ ، ۳۳ ، ۲ : ۱۵ تا ۱۲).

سم غریبوں اور مسکینوں سے همدردی: آپ" کو غربا اور مساکین کے ساتھ بہت همدردی تھی۔ حضرت خدیجه دم (البخاری :: ۵ ببعد) کے بقول آپ" غریبوں کے مہی خواہ اور ان کو کما کر دینر والر تھر۔ آپ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھتر تو ہر حال ہو جاتر؛ جب تک اس کا بندوبست نه هوتا آپ" کے جمرے پر اطمینان کی جھلک دیکھنر میں نه آتی (مسلم، الصدقات، ٧: ٥. م تا ٥. ٤، حديث ١٠.١) ؛ أكر كوتي شخص غربا پر اپنی تعلی ظاهر کرتا تو آپ فرماتر : تمهین جو کچھ بھی میسر ہے انہیں محنت کشوں کی وجہ سے هے (ابو داود ، س : سے ، حدیث س و ۲۵ ؛ احمد بن حنبل: مسند ، ۵: ۸۹۸ ؛ الترمذي ، ۳: ۱۵۰ -کہیں سے لونڈی غلام آتے تو آپ" اپنے رشته داروں حتى كه اپنر جگر گوشه بتول جنت سے بھى زيادہ غريبون كاحق سمجهتر (ابو داؤد: السنن ، ه : . ۳۱ حدیث ۲۹ ۵ ۵ آپ کو یه منظور تها که آپ کی بیٹی چکی پیسر ، اپنی کمر پر بانی کا مشکیزہ اٹھائے ، مگر یه منظور نه تها که غریبوں (یتامٰی بدر) سے پہلے ان كو آنے والے مال سے حصد ملے (ابن الاثیر: آسد الغابة، ترجمه أم حكيم). آب " ظاهرسے زيادہ باطن پر زور ديتے اور فرمانے که اگر تمام رومے زمین بد باطن امیروں سے بھر جائے تب بھی وہ ایک پاک باطن غریب کے برابر لمين هو سكتر (البخاري ؛ مسلم ؛ مشكَّوة ، ب ب ۹۹۳ ، حدیث ۵۳۳ ) - اگر کوئی کسی غریب کو یرا بھلا کہتا تو آپ سخت ناراض ہوتے اور اسے ا جاهليت قرار ديتي (ابو داود، ه: ٢٥٥٩ حديث ١٥٥٤)-

اگر حضرت ابوبکر المجيسر با اثر افراد بهي حضرت بلال اور حضرت صهیب رخ جیسر غربا کو آزرده کرتے تو آپ" انھیں ان سے معافی سانگنر کی تلقین فرساتے اور ان کی ناراضگی کو خدا کی ناراضگی سے تعبیر فرماتے (مسلم ؛ س ؛ عمره ، ؛ حديث س ، ٢٥) ـ اگر كوئي غريب فوت ہو جاتا اور آپ"کی اطلاع کے بغیر اسے دفن کر دیا جاتا تو معلوم هونے پر خفا هونے اور قبر پر کھڑے عطیات بھی قبول کیے جائیں . هوكر نماز جنازه ادا فرماتے (النسائی : ٱلسُّنَّن ، كتاب الجنائز ؛ البخارى ، ١ : ٣٣٥) .

خود آپ کا غریبوں کے ساتھ جو طرز عمل تھا اس كا اس ارشاد سے اندازہ هو سكتا ہے: اے الله مجھر مسکین زندہ رکھ ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساته ميرا حشر فرما (مشكَّوة ، ٢ : ٢٥٣٥ عديث ١٩٨٨)؛ آپ" نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اے عائشہ"! کسی مسکین کو اپنر دروازے سے خالی ہاتھ نہ پھیر ، خواہ چهوهارے کا ٹکڑا می دو ؛ کبھی ارماتے که تم ظاهر کی طرف نه دیکها کرو ؛ بعض اوقات ایک پراگنده حال شخص خدا کے هاں يه مرتبه رکھتا ہے که اگر وہ کوئی قسم کھا لیر تو خدا اسے پورا کر دے | (مسلم ، بم : بم ۲ ، ۲ ، حدیث ۲۹۲۳) - کبھی فرمانے جنت میں داخل ہونے والیے اکثر فنرا ہی ہوں گے ا (مسلم ، س : ۲۹۰۷) ؛ آپ غریبوں کی همدردی کا یوں سبق دیتر: اے عائشہ ا غریبوں سے محبت رکھو اور ان کو نزدیک کرو خدا بھی نزدیک ہوگا (مشکلوة، ې : ٩-٥ ، حديث سم ٥٠ - آپ مسجد نبوي ميں تشریف لاتے تو نہایت خسته حال غربا کے ساتھ جسم سے جسم ملا کر بیٹھتے اور فرمائے: تم کو بشارت میشه ان کی بھلائی اور غیر خواهی کے لبر کوشای، ھو، تم دولتمندوں سے . م ہرس ہملے جنت میں داخل ارمتے تھے ۔ آپ فرمایا کرتے تھے : الساعی علی ھو <u>گ</u>ے۔ یہ ارشاد سن کر ان کے چمرے خوشی سے جگمگا الهتم (مشكوة ، ۲ : ۹۹۸ ، حديث ۵۲۵۸) - كبهي فرمائے: خدا نے مجھر تم میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے (ابن الجوزي ، ۲: ۲۳۸).

آپ" کی نظروں میں غریب اور امیر کی تغریق ہر معنی تھی؛ اصل قدر و قیمت کی چیز انسان کا حذید اور اس کا خلوص ٹھا؛ چنانچہ غربا کے خلوص کی اس حد تک حوصله افزائی فرمانے که بعض اوقات ان کے معمولی صدقوں کو امیروں کے بڑے بڑے عطیوں پر اس خیال سے پھیلا دیتر کہ اس کی ہرکت سے وہ ہؤ م

باین همه آپ" غریبون کو هاته بر هاته دهرکر بیٹھنے اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنر کے بجامے جدوجهد اور معنت کی تلقین فرمائے۔ آپ کا ارشاد تها : دينر والا هاته لينر والر هاته سے بهتر هواتا ہے (مسلم، ۲: ١٥ ببعد، ليز حديث ٢٠٠٠ تا ١٠٠٠)؛ لیز فرمایا : بهترین روزی وهی هے جو السان اپنی محنت سے کمائے اور اللہ کے نہی حضرت داؤد اپنر ھاتھ کی کمائی کھاتے تھر۔ غریبوں کو اشد ضرورت کے سوا مانگنے سے سخت منع فرمانے اور اسے قیامت کے دن کی رسوائی قرار دیتر - حضرت عوف بن مالک اشجعی " بیان کوتے هیں که ایک مراتبه آپ" نے مجلس میں موجود چند صحابه کرام ش سے اس پر بھی بیعت لی که و مکسی سے سوال نمیں کریں کے (مسلم، ب: ۲۹،۱) حدیث ۳ م ، ۱) - آپ سوال کرنے کے بجامے جنگل سے لکڑیاںکا کے کر لانے اور ہازار میں فروخت کر کے روزی كمان كى ترغيب دلات (البخارى، ١: ٣٥٣ (الزكوة) باب . ه ؛ [نيز رک به مسكين ، فتير] .

s- بیوه اور یتیمون سے خصوصی شفقت : بتیمون اور بیواؤں سے آپ" خصوصی شفلت فرمانے اور آپ". الارملة والمسكمين كالمجاهد في سبيل الله او كالذي يصوم النهار ويقوم الليل (الترمذي ، بم ، يهم، ه حدیث ۱۹۵۱) ، یعنی جو کوئی کسی بیوه یا مسکین کی بہتری کے لیے کوشان رہتا ہے ، وہ اللہ کے واضعیا

میں جماد کرنے والے مجاهد یا دن کو روزہ رکھنے اوروات بھر لوائل پڑھنے والے عابد کی طرح ہے؛ مزید غیمایا: بتیم کی گفالت کرنے والا جنت میں میرے مناله اش طرح هوگا جس طرح هاته کی دو الکلیال (كتاب مذكور ، ص و ۲۲ ، حديث ١٩١٨ ) .

آپ" نے بیواؤں کے ساتھ جس همدردی کا سلوک فرمایا ، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اھل عرب بیواؤں سے لکاح کرنا پسند نہ کرنے تھے اور المہیں معاشی اور سماجی تحفظ سے محروم رکھتے تھے، مگر آپ" نے نه صرف اس کی ترغیب دی ، بلکه خود بھی ، بجز حضرت عائشہ صدیقه " کے تمام لکاح ہوہ مورتوں سے کیے اور اس طرح نکاح بیوگان کی علمی و عملي ترغيب دے كر تاريخ ميں ايك مثال قائم كى.

-- بیماروں کی تیمارداری: آپ<sup>۳</sup> کو بیماروں كا بڑا خيال رهتا تھا اور اگركسي دوست يا كسي عزيز کی بیماری کی خبر ملتی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لر جائے (البخاری ، م: ۲م (المرضی) ؛ ابو داؤد ، س: وعم ببعد ، حديث ٩٠ . ٣ ببعد) اور اس مين اپنے اور بیکانے کی تمیزروا نه رکھترتھر، حتی که بمودیوں کی عیادت کے لیر بھی تشریف لر جانے (البخاری، س: باب بربر ، عیادة المشرک) اور بیماری خواه تهوؤی هوتي ، مثلاً آشوب چشم (ابو داود ، س : عديد عديث ٧٠ , ١٠) يا زياده ، نيز فاصله تهورًا هوتا كه يبدل جانا ممکن هوتا، یا زیاده، که سواری درکار هوتی، آپ" اس اهتمام میں فرق له آنے دیتے (البخاری ، س : س ب ب ، تفسير سورة النساء، باب م؛ ابو داود، م: مهم، حديث ٩٠, ٩٧) حضرت سعده بيمار هوسك تو علاج اور عيادت کی آمانی کے لیے آپ" نے سجد ھی میں ان کا غیمہ لكوا ديا تها (ايو داؤد، س: ١٥٨ ، حديث ١٠١٠). آپ" فرمایا کرتے تھے: جس کسی ئے اپنے بیمار بھائی كي مهاهت كي ، ايك پكارنے والا (فرشته) پكارتا هے كه

جائے (الترمذی سے موس عدیث مرس)۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی باوضو حالت میں کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرمے ، وہ جہنم سے ستر سال دور كر ديا جاتا هے (ابو داؤد ، س : ۵۵٪ ، حدیث ، ۹۵ م) ۔ آپ" بیماروں کو جا کر تسلی ديتر ، ان كا حوصله برهات اور فرسات : اے الله كے بندو ! اپنی بیماریوں کی دوا کرو ، کیونکه اللہ تعالی نے هر بیماری کا علاج مقرر کیا ہے (الترمذی ، س: ٣٨٣ ، حديث ٣٠٠٨) - آپ" خود بهي لوگول كو مختلف سادہ علاج بتلایا کرتے تھے (دیکھیر الترمذی، كتاب الطب ، ص ٣٨٣ تا ٢١٨) - آپ بيمارون سے نفرت کرنے اور ان کو الگ تھلک رکھنر کے بھی مخالف تھے ؛ چنائچہ بعض اوقات آپ بیمار کے ساتھ شریک هو کر کهانا تناول فرمانے (الترمذی ، ، م : ٣٩٦ ، حديث ١٨١٥) - تاهم آپ" نے صحابه كرام" کو جان ہوجہ کر وہائی علاقے میں جانے اور یوں کسی متعدی مرض کا شکار هونے سے منع قرمایا (ابو داؤد ، ٣: ٨٥٨ ، حديث ٣٠٨ ).

آپ ایمار کے چہرے اور پیٹ پر ھاتھ پھیرتے اور فرماتے! اے اللہ فلاں کو شفا دے (البخاری، بے: سم) \_ آپ" بیماروں کی تسلی کے لیر فرمانے: لا ہاس طبور انشاء الله (كتاب مذكور ، ص ٨٨) يعني كوئي بات نمیں انشاء الله ٹھیک هو جاؤ کے ۔ کبھی ارشاد هوتا : جب کسی مسلمان کو کوئی بیماری یا تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے هيں ، جس طرح سردى ميں درختوں کے پتر (حوالة مذکور) ۔ آپ" کا ارشاد ٹھا که کسی مریض کی موت كا وقت له آيا هو تو اس كے پاس يه دعا سات مرتبه پڑھنے سے اسے شفا ھو جاتی ہے۔ اسل اللہ رب العرش العظیم أن يشفيك (ابوداود، س: و يم، حديث س. س: الترمذي ، م : ١٠ م ، حديث ٢٠٨٧ - آپ" بيداري تو خوش و غزم افله ره اور غوش و غرم جنت میں کی شدت میں بھی موت کی تمنا کرنے سے منع قرماتے

تهم ـ آپ" کا ارشاد تها که اگر بیماری زیاده هی سخت هو جائے تو زیاده سے زیاده یه کہا جا سکتا هے : اللهم آمینی ما کانت الحقاة خیرا لی و توفنی ما کانت الوقاة خیرا لی (البخاری ، م : ۸۸ ؛ ابو داود ، س : ۸۸ ، م ، مدیث ۸ . ۳۹ ) .

ے۔ غلاموں سے سلوک ؛ معاشرے کے پسمالدہ طبقوں کا آپ کو خصوصی طور پر خیال رهتا تھا - جن میں غلام خاص طور پر شامل هیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے غلاموں کو ان کے جائز اور فطری حقوق عطا کیے جائے کی تبلیغ فرمائی [رک به غلامی] ۔ متعدد عبادتوں میں غلاموں کی آزادی کو شامل کیا [رک به کفاره] اور غلاموں کو اپنے جیسا انسان سمجھنے اور ان کی جائز ضروریات پورا کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ، حتی کہ اپنی آخری وصیت میں اسے بار بار تاکید فرمائی ، حتی کہ اپنی آخری وصیت میں اسے بہر دھرایا [دیکھیے بالا مقالہ (حضرت) محمد میں اسے

آپ فرمایا کرتے تھے: یه غلام بھی تمہاری طرح کے انسان اور تمہارے بھائی بند ھیں، جن کو خدا نے تمہارا مطبع کر دیا ہے ، ان غلاموں کو اپنے جیسا کھانا دو، اپنے جیسا کپڑا پہناؤ اور انھیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نه دو ، اگر ایسی صورت ھو تو پھر خود ان کی مدد کرو (ابو داؤد ، ۵: ، ۳۹ ، حدیث خود ان کی مدد کرو (ابو داؤد ، ۵: ، ۳۹ ، حدیث الترمذی (البر) ، م : ممسلم (الایمان)، ۳ : ۲۸۲ ، حدیث مه و ).

آپ" نے خود اپنے غلام حضرت زید" کو آزاد کرکے اپنا متبنی کر لیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت اسامه سے اس قدر آپ" پیار فرمانے که اپنے کسی رشته دار بجے سے بھی اتنا پیار دیکھنے میں نه آتا تھا۔ ایک ران پر ان کو اور دوسری پر حضرت حسن کو بٹھاتے اور فرمانے: اے خدا جس طرح مجھے ان پر شفقت فرما (البخاری ، س: شفقت ہے تو بھی ان پر شفقت فرما (البخاری ، س: میں سفارش کی ضرورت ہوئی، تو انھیں اسامه میں بیارگاہ

کوئی آپ" کے قریب تر نظر له آیا (الترمذی ، ہم ، . عديث . سمر) - الهين صحابه شم عديث . سمر رسول (آپ" کے لاڈلے) کے نام سے یاد کرنے تھر۔ اپنی خادمه حضرت ام ایمن م کو آپ همیشه یا امه (اے اسی)کہ کر پکارتے (ابن سعد ، ۸ : ۱۳۳۹ ذکر ام ایمن) ۔ انھیں اپنر اهل بیت میں سے شمار کرتے اور الهين خاتون جنت قرار ديتر (كتاب مذكور)؛ الهين آزاد کر کے آپ" نے اپنے آزادہ کردہ غلام حضرت زید شمیر ہے ہیاہ دیا تھا ۔ آپ" کو غلاموں کی فلاح و بہبود کا اس قدر خیال تھا کہ آپ" کو ان کے حق میں لفظ عملام کا استعمال بھی پسند له تھا۔ آپ افرمائے تھے: تم میں سے کوئی اپنے غلام کو میرا غلام اور میری لونڈی نه کھے اور نه هی غلام ابنر آقاکو میرے دیوتا اور میری دیوی کہا کرے، بلکہ آقا کہے: میرے بچے یا بچی ، اور غلام کہر: اے میرے سردار (ابو داؤد، ۵: ۲۵۹، حدیث ۵ م م)- ان کو مارنے کی آپ سختی سے مذمت فرمانے اور حکم دیتر : جس نے اپنر لونڈی غلام کو تهیز مارا ، یا کوئی اور ضرب لگائی تو اس کا کفاره په هے که اسے آزاد کر دیا جائے (مسلم، (الایمان) ، س ب ٨١٨ ، حديث ١٥٨ ؛ ابو داؤد ، ٥ : ١٩٣٠ حديث ٥١٩٩) - نيز فرماتے كه اگر دن ميں ستر مرتبه بھى خادم غلطی کرے تو اسے معاف کر دیا جائے (الترمذی س : ۳۳۷ ، حدیث ۱۹۹۹ ) - اگر کسی خادم کی یٹائی کا آپ" کو علم ہوتا تو آپ" اس کے مالکان کو اسے آزاد کر دینے کی ترغیب دیتے (مسلم ، الایمان والنذور ، س : و عرب ، حدیث ۸۵ م ؛ الترمذي ، النفور، س: س، ، تا ١١٥ ، عديث ١٩٥٨) ـ اگر آپ" کسی مالک کو اپنرکسی خادم کو مارخ دیکھیر تو . فرمائے : یاد رکھو غدا تم پر اس سے زیادہ تدوت رکھتا هے جتنی لم اس غلام پر رکھتے ھو (مسلم، ۱۲۸ ام ۱۹ حديث و ١٠١٥ ابو داود ، ٥ : ١ ٣٩٠ خليف ١٩٩٠ أولا الترمذي ، ۾ : ٢٣٥ ، حليث ١٩٩٨).

، 🚬 کمنی کے غلاموں کو ان کے جائز حقوق دلائے یے سلسلے میں جو اہم التظامی اقدامات قرمائے ان میں سے ایک یه تها که آپ" نے ان کے نکاح کی ترغیب دلائی اور ان کے مابین جبری تفریق کو بالکل باطل لهيرايا (ابن ماجه، سنن (الطلاق)) \_ انهين مال غنيمت میں سے مصددیا جاتا رہا (ابوداؤد، س: ۱۹۹، حدیث ۲۷۲۵) - آپ" ان کی آزادی کو بہت بڑی عبادت قرار دیتے اور فرماتے جو کوئی غلام آزاد کرے ، خدا اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا (مسلم ، ۲ : ۲ مر ۱ ، حدیث و ۱۵ ) - ان ح جذبات كالعترام فرمائة ، ان كا هديه قبول كرت ، (مسلم ، ب: بربر ۱ ، حدیث بر ۱۵ ) - اگر کسی غیر مسلم کا غلام بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تو آب اسے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے آزاد فرما دیتے احمد بن حنبل (مسند) ، : ۳۳۳ ابو داؤد، س: ۸س، عدیث ۵۰۰۰ آزاد شده غلامون 🖟 کے نزدیک دوسرے کاموں سے مقدم ہوتی تھی۔ آپ م کو غلاموں کی فلاح و بہبود اور تعلیم و تربیت کا ببت خيال رهتا تها.

م. مهمانوں کی خدمت : آپ" اپنے جدامجد حضرت ابراهیم علی طرح بهت نیاض اور سهمان نواز واقع هوے تھر ۔ آپ مہمان نوازی کو جزو اسلام قرار دیتے تھے (مسلم ، ۱ : ۹۸ ، حدیث ہم تا ۸م يبعد) - آپ" كا كهر اچها خاصا سيمان خاله بنا هوا تها-ان سرکاری مهمانون کو زیادہ ترمسجد نبوی میں ٹھیرایا جالا اور آپ" بنفس افیس ان کی تواضع فرمائے تھر۔ اس کے علاوہ دو انصاری خواتین رمله وام شریک کے مكانات يهي دارالشيوف كاكام ديتے تهے (الزرقاني، جلد م : ١ تا ٨٠ ذكر وفود ! مسلم ، ٢ : ١١٥) اور اس بارے میں مسلم یا کافر کی کوئی تعیر لہ تھی۔ آب کے ہاس غیرمسلم سیمان بھی آئے رہتے تھے، حو

بعض اوقات ہڑی بھاری ضیافت سے شکم سیر ہوتے ، مثلاً ایک مرتبه ایک غیر مسلم مهمان نے سات بکریوں کا دوده پی لیا (الترمذی، م : ۲۲۷، حدیث و ۱۸۱)۔ اکثر مہمان نوازی ہے آپ" کو اور آپ" کے گھر والوں کو فاقه کرنا پڑتا ، مگر آپ کی پیشانی پرکوئی شكن نمودار نه هوتي (احمد بن حنبل: مسند، به: هم) - آپ کا به طرز عمل دیکه کر کافر مشرف باسلام هو جانے (حوالہ مذکور) ۔ آپ" رات کو اٹھ اٹھ کر مهمانوں کی خبرگیری فرماتے۔ اگر کھر میں کنجائش اً له هوتي تو آپ<sup>۳</sup> مهمانون كو صحابه الله مين تتسيم فرما دیتر اور فرمائے: جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ہو ، وہ تین کو لر جائے ، چار کا ہو تو ا ہاتج چھ کو لے جائے (مسلم ، س: ١٩٢١) حدیث ٧٠٥٤) ـ مهمان بعض اوقات غاط حركتين كر بيثهتر، آپ ان کو شفقت اور محبت سے سمجھا دیتر ۔ ایک مرتبه ایک مهمان نے آپ" کا حصه بھی تناول کولیا۔ کی آباد کاری اور ضروریات زلدگی کی فراهمی آپ" | آپ" نے بجز دعامے خیر کے کچھ نہ کہا (کتاب مذکور، ۱۹۳۳ ، عدیث سه ۲۰۰۵ ـ ایک بدوی نے ایک مرتبه صحن مسجد میں پیشاب کر دیا ، صحابه شمارنے کے لیے دوڑے، مگر آپ نے منع فرما دیا (ابو داؤد، ۱: ٣٩٠ تا ١٩٩٠ حديث ٥٨٠) - كئي كئي روز قيام كے بعد جب سهمان رخصت هونا جاهتر تو آپ حضرت بلال الله كو فرمات: اجزهم كما تجيز الوافد (ابن سعد، ۱ : ۲۹۸) ، یمنی ان کو اسی طرح سامان دو ، جس طرح آنے والے سہمان کو دیا جاتا ہے۔ دستور کے مطابق بوقت رخصت عام طور پر فی کس پانچ اوقیه چاندی دی جاتی تھی (کتاب مذکور ، ص مهم).

آپ" کی مجلس میں بعض غیر مسلم سیمان آداب مجلس ملحوظ نه رکهتر مگر آپ" انهیں معاف فرما دیتے ۔ بعض یہودی مجلس میں آ کر السلام علیکم کے بجامے (معاذ الله) السام علیکم کی بد دعا دیتر ، مگر آپ" درگزر فرمائے۔ ایک مرتبه مضرت عائشه " نے جواب میں و علیکم السام کے الفاظ کہر ، آپ سے ناپسند کیا (ابو داؤد ، ۵: ۱۹۸۳ ، حدیث ۲۰۰۹)۔ یمودی اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی بد زبانیاں کریے (م [النساء] : ۲-م)۔ بعض لوگ انھیں ترکی بترکی جواب دینا چاهتر ، مگر آپ تحمل اور بردباری کا سلوک فرماتے (الترمذي ، بع : ۱۵۵ عديث س. ۲۱).

آپ کے گھر میں اگر کوئی غیر مسلم مہمان آتا تو اس کی خاطر مدارت میں کمی نه کی جاتی ؛ آپ محود بنفس نفیس ان کی خدمت فرماتے (دیکھیر بالا) ۔ نصاراے نجران کو له صرف مسجد میں ٹھیرایا، بلکه ان کو اپنر طریقر کے مطابق مسجد ھی میں عبادت کرنے کی اجازت فرما دى (ابن القيم: زاد المعاد، نيز ديكهير البخارى كناب الادب، باب حق الضيف، اكرام الضيف وخدمته ایاه بنفسه ، بر : ۲ بر بعد).

ہ۔ بچوں سے الفت : آپ" تمام بچوں سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آئے اور ان سے الفت بھرا سلوک فرمائے اور یہی تعلیم دوسروں کو دیتے ، آپ" كا ارشاد هے : مَن لم يرحم صغيرنا و يعرف حق كبيرنا قَلَيْسَ منا (ابو داود، ه : ۱۳۳ ، حديث سرم ۹ م)، يعني جو کوئی چهوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں بہوانتا وہ هم میں سے نہیں ؛ مزید فرمانے ؛ رحمت تو بد قسمت لوگوں کے دلوں سے ہی نکالی جاتی ہے (الترمذي ، س : س ب س ، حديث س ١٩٠٠) \_ راستے ميں کھیلنر والے بچوں پر سے گزر ہوتا تو سکرا کر سلام فرمائے (البخاری م : ۱۵۱ ؛ مسلم م : ۱۵۰۸ ، حدیث ۸۳ و ۲ ؛ الترمذی ۵ : ۵ ، حدیث ۲ و ۲ - ۲ ) -اگر آپ مواری پر سوار ہوتے ، تو اپنے آگے اور پیچھر بچوں کو موارکر لیتے اور اسی حال میں گھر تشريف لاتے (مسلم ، الفضائل ، م : ١٨٨٥ ، حديث ٨٧٩٨ ؛ ابن ماچه (الادب) ٣٨٨٧).

آپ م بجوں کو جومنا، ان سے لاڈ پیار کرنا، ان کا

و رحمت كا نتيجه قرار ديتر (الترمذي، (البر)، بهنه، وم، حدیث ۱۹۹۱) ـ ان والدین کی تعریف فرماتے جو اپنی اولاد، بالخصوص بچیوں، کے لیے تکالیف جھیلتے اور انھیں آسائش پہنچانے کی سعی کرتے ہیں (الترمذی ؛ س: ۱۹۳ ، حدیث ۱۹۹۵ ؛ البخاری ، ب : ۱۹۱۹ باب ۱۸) - آپ م تمام بچوں کو سلوک اور مرقت میں یکساں سمجھنے کی تلقین فرمانے ، اگر کوئی صحابی س کسی ایک کو دوسروں پر بلاوجه ترجیح دیتا تو اسم ظلم قرار دیتے (النسائی ، حدیث ۲۸ م ؛ ابو داؤد ، ٠ (٣٥٨٥ ، حديث ١٩٥٨ ، ١٥٥ : ٣

آپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا همیشه خيال رهتا تها ـ آپ م ان والدين كو ، جو بالخصوص تین (یا دو) بچیوں کی تعلیم و تربیت کا اچھی طرح حق ادا کرتے ، ان کا سناسب گھرالوں میں لکاح کر دیتے میں جنت میں داخار کی بشارت سناتے تھر ۔

آپم کے نزدیک بچوں کو ادب سکھانا ایک صاء صدقه کرنے سے افضل تھا (الترمذي ، بوررس، ١٩٥١) - اگرکسی بچے سے غلطی هو جاتی، تو نہایت محبت اور پیار سے اسے سمجھا دیتے اور پھر شفتت سے سر پر ھاتھ پھیر کر دعا دے کر رخصت فرساتے۔ آپ کا طریق تربیت بڑا مشفقانه اور حکیمانه تها۔ (ابو داؤدكتاب الجهاد)، اگركوئي بچه بغير سلامكير اور اجازت مانگر الدر چلا آتا تو آپ اسے نہایت نرمی سے فرمائے: پہلر باعر جا کر سلام کرو اور كهوكيا مين الدر أسكتا هون - جب اجازت مل جائے تو پھر الدر آنا (الترمذي ، الاستيذان ، م ، مهد، حديث . ١٥٦ ؛ ابو داؤد ، ٥ : ٣٩٨ ، حديث ٢٥١ ه).

آپ م کے ہاس بہت جھوٹی عمر کے بچر لائے جاتے آپ انهیں اٹھاتے ، پیار کرتے ، خیر و برکت کی هما دیتے اور تحنیک فرمانے یعنی کھجور وغیرہ چیا کر ان کے منه میں ڈالتے (ایوداؤد، و: ۱۳۴۴ حدیثیہ ، مور) حق سمجھتے تھے۔ اور اسے دل میں موجود جذبة شغنت | بعض بھے آپ" کے کیڑوں پر بیشاب کر دیتے، میکر تحقیقہ

وان کو کلیں نہ کہتے اور پانی منگوا کر کیڑے صاف غرنا لمينے (البخارىء س : ١١٥ ، باب ٢١)؛ يعض يجے آپ کی مہر لبوت [رک به شائل و اخلاق نبوی] سے کھیلنے لگ جانے ؛ لوگ منع کرنا چاہتے ، مگر آپ" روک دیتے (کتاب مذکور، ۱۱۳: ۳: ۱۱۳ مناب من قرک صبیة غیرہ حتّی تلعب)۔ بچوں سے ان کی سمجھ ہوجہ کے مطابق بات کرتے۔ حبشہ سے آنے والی ایک بچی کو اسی کے زبان میں حسنہ کے بجائے سُنّہ سُنّہ فرمائے (حوالۂ مذکور) ۔ کہیں سے کوئی تعفیر آنے تو ان میں بچوں کا حصه مخصوص رکھتے؛ ایک مرتبه سیاه دهاری دار کیڑا آپ"کی خدست میں آیا تو آپ" نے ام خالد نامی بچی کو بلایا اور اپنے هاتھ سے پہنا کر فرمایا : پہن اور بوسیدہ کر، پہن اور بوسیدہ کر (البخاری ، ۳۲/۷۵ س : ۸۸)۔کوئی میوه هوتا تو سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے (الطبرانی: معجم صغیر، بذيل ميم)

بچوں کو بلانا ہوتا تو یا بنی (اسے بیارے بیورے) کہہ کر بلاتے (ابو داؤد ، ۵ : ۲۳۸ ، ۱۳۲۹ میں ۹۳۹ میں ۹۳۹ میں ۱۳۹۹ میں ۱۳۹۹ میں اوقات اسے دو کانوں والے (یا ذَالاذنین) که کر پکارتے (التر مذی سر ۲۸۸ ، ۱۹۸۱ ؛ ابو داؤد ۱۳۷۷ میں ۱۳۷۷ میں ۱۳۷۱ میں کی ایک پالتو چڑیا مر گئی تو آپ دل لگ کے طور پر فرمائے ، یا عمیر ما فعل النغیر ، یعنی اسے عمیر تیری نغیر نے کیا کیا (البخاری ، ۱۱۲/۵ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۲ ).

القصه آپ" بچوں سے لاڈ بیار ، شفقت و محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھتے تھے ۔

ن ، ، ، دشمنوں سے سلوک : آپ صرف اپنوں کے لیے بھی مجسمہ رحمت و خلیج علی دعمتوں کے لیے بھی مجسمہ رحمت و خلیج کی دعمن سے لیئی ڈائ

عداوت كا انتقام نهين ليا (ابو داؤد، ين بهم ١، حديث مده من ایا سے متعدد مرتبه مشرکین کے حق میں بددعا کرنے کی درخواست کی گئی؛ آپ م نے ایسے موقعوں پر فرمایا: اے اللہ! میری قوم کو هدایت فر، ۱؛ کیوں که وہ نہیں جائٹر (البخاری) ۔ ایک دوسرے سرقعے پر بنو دوس کے حق میں اسی قسم کی بد دعا کی درخواست کی گئی تو فرمایا : اے اللہ ! ہنو دوس کو هدایت دے اور انھیں مسلمان کر کے لا (مسلم ، س : ١٩٥٠ حديث س ۲۵۲) ـ ایک اور موقع پر فرمایا : میں ذریعه لعنت نهين بلكه رحمت بناكر بهيجاگيا هون (مسلم ، م : ے . . ، ، حدیث و و ج م)۔ هجرت کے بعد سکر والوں پر کوئی قدرتی وہا (مثلاً قحط) آنی اور وہ آپ کے پاس دعا کے لیر حاضر ہوتے تو آپ ان کی دشمنی کے ہاوجود ان کے حق میں دعامے خیر فرساتے۔ (البخاری ، س ؛ ٣٢٨ ، تفسير (الدخان)) بنو ثقيف کے حق میں بددعا کی درخواست کی گئی تو فرسایا : اے اللہ ! بنو ثنیف کو هدایت دے اور ان کو مسلمان بناکر لا (ابن سعد؛

جہاں تک مروت و احسان کا تعلق تھا تو اس میں آپ اپنے اور بیگانے میں تمیز روا نہ رکھتے۔ آپ مشرکین کے تحفے تحائف قبول فرماتے اور انھیں بدلہ بھی دیتے (الترمذی، م: ،م؛ حدیث ۱۵۷۱)۔ آپ کی اسی وسعت قلبی کا نتیجہ تھا کہ خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے آپ کو گوشت میں زهر ملاکر پیش کر دیا ، گو آپ نے کم کھایا ، مگر ایک صحابی میں کو کھانے کے نتیجے میں انتقال کر گئے (البخاری، من برس ، برس ، غزوۂ خیبر).

آپ مفن بہودیوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جائے اور انھیں اسلام کی دعوت دیتے (البخاری، 1/2 کے جائے اور انھیں اسلام کی دعوت دیتے (البخاری، 1/2 کوئی بہودی رضا کارائه طور پر آپ کی خدمت کرنا چاھتا تو اسے منع نه قرمائے (حوالة مذکور) ۔ اگر کسی بہودی کا

کی فضیات کے بارے میں بھی ، جھگڑا ہو جاتا تو ا آب من سے مسلان کو سمجھا دیتر (البخاری ، پہنچاتی تھیں ، مثلاً زندہ جانور کا گوشت یا ان کی دم ۲ : سره ۳) ـ بعض يهودي آپ کي شان ميں گستاخي کرتے، مگر آپ هميشه درگزر اور تحمل سے کام ليتے. ۱۱۰ حیدوانات پر مهسربانی : آپ کے قلب اطہر میں بنی توع انسان کے لیے ھی نہیں ہلکہ تمام جانداروں کے لیے بھی شفتت و رحمت کا اچھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ لینا عرب میں عام طور جذبه موجزن رهتا تها ـ اسی بنا پر آپ<sup>م</sup> صحابه <sup>س</sup> کو جانوروں کی عمدہ دیکھ بھال کرنے کی تاتین فرماتے۔ ، دھرایا گیا تو آپ نے ھر بار سختی سے منع فرمایا اگر کسی جانور کو بدحال دیکھتر تو فرماتے : ان ! (ابو داؤد ، س : ۹ ہم ، حدیث ۹۸۸). ہے زبانوں کے بارے میں خدا سے ڈرو ؛ ان پر سواری : اگرکسی جانور کے منہ پر داغ لگے نظر آنے تو سخت مجسمه رحمت و شفقت تھے۔ آپ کی شفقت اور پہنچی کہ میں نے بے زبانوں کے سنہ ہر داغ لگانے اور ا آپ کے پاکیزہ اخلاق کا یہ بیان اس قدر طویل ہے ان کی شکایں بگاڑنے سے منع کیا ہے (مسلم ، اللباس ، که اس کے لیے بڑی سے بڑی ضخامت بھی ناکانی ہے، ٣ : ٣ ـ ٢ . ١ مديث ١ . ١ ٧ ؛ ابو داؤد ، ٣ : ١٥ ، حدیث سرم ۲۵۹) ۔ اگر کسی کو مرغ کی سحر خیزی کی وجه سے شکایت پیدا ہوتی ہو تو فرماتے: مرغ کو ہرا بھلا نہ کہو، کیوں کہ وہ نماز کے لیر جگاتا ہے، مزید فرمایا: جب تم مرغ کی بانگ سنو تو خدا سے اس کا فضل مانگو ، کیوں کہ وہ کسی رحمت کے فرشتر کو دیکھ کر بولتا ہے (ابو داؤد ، ۵ : ۳۳۱ ، حدیث ١٠١٥ ، ٢ ، ١٥؛ البخارى، (بدؤ الخلق)، بم : ١٥٥ ؛ مسلم، الذكر ، م: ١٩٠٠ حديث و٢٠٠٥ الترمذي، الدعوات ، ۵ : ۸ . ۵ ، حديث و ٢٠٠٥ - مزيد قرمايا : اگر کسی کے لگائے ہوئے کھیت یا پودے کو کوئی جانور یا پرندہ چر جائے تو لگانے والرکو صدقر کا اجر ملے کا (البخاری ، ۸ء/ء۲ ، س : ۱۱۵).

کسی مسلمان سے ، حتیل که آپ اور حضرت موسیل اساتھ مہربانی کے سلوک کی تعلیم دی، بلکه دور جاهلی کی وہ رسمیں بھی ختم کرائیں جو جانوروں کو ایذا یا ایال کے بال کاٹنا ان کو باہم لڑانا، ان پر نشانه بازی کرنا وغیرہ ، ان تمام امور کو آپ" نے ہر رحمی سے تعبير كيا اور ان كي ممانعت كي.

پرندوں کے انڈوں کو چرا لینا ، یا ان کے ہر رائج تھا۔ آپ کے سامنے ایک دو مرتبہ ان کو

خلاصه یه که سرور دو عالم صلی الله علیه بھی اچھے طریقے سے کرو اور ان کو کھانا بھی عمدہ ، و آلہ وسلم ، تمام موجود و غیر موجود ، اپنوں طریقے سے دو (ابو داؤد ، س : ۹ م ، حدیث ۸م ۲۵) ۔ اور بیکانوں ، انسانوں اور جانوروں سبھی کے لیر خفا ہوتے اور فرماتے : کیا تمهیں میری بات لمیں ممہربانی بلا امتیاز رنگ و نسل ہر شخص کے لیے تھی۔ یه مختصر بیان جو اس مقالے میں ہوا ، صرف آپ" کے اخلاق عاله کی طرف مجمل اشارات پر مشتمل تها ، تفصیل کے لیے متن میں مذکور حدیث و سیرة کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے .

ماخل و متن میں مذکورہ حوالوں کے علاوہ دیکھیے مآخذ وكتب سيرت إمدود الحسن عارف ركن اداره نے لكها ].

آنحضرت صلَّى الله عليه و آلهِ وسلم بحيثيت مبلَّغ اعظم: (لغوی اور اصطلاحی بحث کے لیے دک به مبلّغ/ تبليغ)، الله تعالى كى طرف سے مختلف زمانوں اور سختاف علاقوں میں جو البیاہے کرام مبعوث عومے ان تمام كا امتيازي ومف يه هوتا تها ؛ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَارْعِ ﴿ (٥ [المَالِدة] : ٩٩) ، يعني رسول كَ عَسِي الو رحمت دو عالم على نه صرف جالورول كے فقط (احكام غداولدى كا) پېتجانا (بلاغ) عن هنان ايد

المطلق مدركما اجاسكتا هے كه هر لبي بنيادي طور بر المالك هاهي اور ايك مبلم قوم هي هوتا تها جو إنذار (ڈرسنانے) اور تبشیر (بشارت دینے) کے ذریعے اقوام و ملل کو گمراهی کی دلدل سے نکالنے کی سعی بلیغ كرتا تها (١- [الاعراف]: ٨٨) - أن كي تبليغ نذير عریان کی مانند ہوتی تھی جو کسی بہت بڑے خطرے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور جو لوگ اس کی آواز پر کان دھرتے ھیں وہ نجات پا جاتے ھیں م : ٢٧٤ ، مطبوعه لاليذن).

نبوت و رسالت ہجائے خود تبلیغ ہے اور اس لحاظ سے جمله انبیا اصولاً مبلّغ هی تھے ، لیکن آنعضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم كامياب ترين سبلغ ثابت هومے هيں ، جنهوں نے اپنر خاص الخاص طریق تبليغ سے وہ انقلاب برپاکیا، جو تاریخ عالم میں برمثال ه (سید سلیمان ندوی: سیرة النبی، بم: ۸۹ م تا م . بم)-آپ کی تمام زندگی ایک بے مثال داعی اور کامیاب سبلغ کی زلدگی ہے۔ هجرت مدینہ کے بعد، گو آپ مکو مدینہ منوره میں حکمران کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی ، مگر آ کراچی ۱۹۲۹ء) - حققت یه هے که آپ کی بر مثال کامیابی کا راز صرف اور صرف آپ کی کامیاب اور با اصول تبليغ مين مضمر ه.

الحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كى تبليغي زندكي کو دو حصول میں تقسیم کیا جا سکتا ہے : پہلا دور مَكَّى ہے جو تقریباً تیوہ سال کے عرصے پر معیط ہے ؟ عوسوا ملنی دود ہے جو الرباً دس سال کے زمانے پر جاوي غير - ان دونول عرصول مين آپ" يکسال جذبر

دونوں ادوار میں آپ کی تبایغ اور اس کا اسلوب قدرے مختلف رھا ۔ مکی زندگی میں تبلیغ زیادہ تر نجی اور الفرادی سطح پر کی جاتی رهی ، جب که مدنی دور میں انفرادی سطح پر تبلیغ کے علاوہ خطوط اور وفود کی صورت میں بھی تبلیغ کی گئی.

مکی زندگی میں آپ" کی تبلیغ کے تین درجے تھے: کو مسلط ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی قوم کو خواب غفلت ! (١) تبلیغ به نفس خود : یعنی وہ عرصه جو آپ" نے غار حرا میں تعنث کرتے ہوئے گزارا (البخاری، ١: ٥ ، پاب كيف كان بدؤ الوحي) ؛ تحنث كے معنى اور جو لوگ سخالفت کرتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں ایک قسم کا غور و فکر ، جو آپ" کائنات کے (البخارى: الجامع الصحيح، كتاب الرقاق ، باب ٢٧ ، متعلق اور خود اپنے متعلق فرمایا كرتے تھے (شبلى: سیرة النبی، ، : ، ، ) یا تزکیهٔ باطن کے لیے گناھوں سے اجتناب ، ملت منیفی ، یعنی دین ابراهیمی کی اتباع میں عبادات یا پھر کائنات میں گہرا غور و فکر (الزرقانی: شرح المواهب ، ، ، ، ، ، ، (٧) تبليغ به خويش و اقارب: اپنوں کو تبلیم ، آپ" کو اس کا حکم (۲۶ [الشعراء): بم , ب ) مين ديا كيا ؛ چنانجه تقريباً تين سال تک آپ" نہایت خاموشی سے اپنر عزیز و اقارب اور ا دوست احباب میں تبلیغ فرماتے رہے ، جس کے نتیجے میں تقریباً چالیس مرد و زن مشرف باسلام هوے \_ یه عرصه جو فترة وحي كا عرصه كهلاتا هے ، مكى دور آپ میں ایک مبلغ هی رہے (Sir Thomas Arnold: میں تبلیغ نبوی کے کامیاب ترین ادوار میں سے ہے۔ The Preaching of Islam ، ص وه ، ترجمه عنایت الله ، اس عرصے میں ابسی نیک فطرت هستیوں نے اسلام قبول کیا جنھوں نے مستقبل میں نہایت اہم کام سرانجام دير - يه چاليس نغوس قدسيه السابةون الاولون (٩ [التوبه]: ...) كا مصداق هي (ديكهير The Preaching of Islam ، مترجمه ، عنایت الله ، ص و ب تا يه ، ۲ ؛ محمد يوسف: حياة الصحابة، ١ : ٨م تا ١٠٠ اس عرصےمیں اسلام قبول کرنے والے افراد کے ناموں کے ليرابن هشام: سيرة، و : ، ١٥ كا . و ٧ ، مطبوعة قاهره و و م ع)- آپ کا یه الداز تبلیغ نفسیات انسانی کے عین المعالية المحاك مع مصروف تبليغ ره ، مكر ان مطابق تها ، اس ليم كه دوسرون كو تبليغ كرن مد

پہلے خود کو ، اپنے رشته داروں کو اور اپنے دوست احباب کو ساتھ ملانا اور اپنی کاوش کے عملی نمونے پیش کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ کج طبع لوگ بهانه بسیار تلاش کر لیتے میں؛ اور ویسے بھی انسان اپنی نجی زندگی میں سب سے زیادہ اپنر قریبی لوگوں کو متأثر کرتا ہے.

س۔ تبلیغ عام یا بعثت عامه : اس کے اختتام پر عام کو پیغام حق پنہچائیں۔ آپ کے تبلیغ عامه کا : آغاز قریش مکه کو کوه صفا کے پاس "یا آل غالب" کہہ کر جمع کرنے اور اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلانے سے کیا (البخاری: الصحیح، ې : ۲. ے ؛ ابن هشام : آلسیرة ، ۱ : ۲۵۰ تا ۲۸۰). آپ عن امر خداوندی پر عمل پیرا هوتے هومے فریضهٔ تبلیغ ادا کیا۔ جس میں آپ بڑی حد تک کامیاب رہے ۔

بہرحال س ساله مکی دور میں آپ م نے تبلیغ کے لیے مندرجه ذيل طريق اختيار فرمائ: (١) انفرادي تبليغ: آپ ملیغ کا آغاز انفرادی اور نجی سطح سے فرمایا، چنانچه سب سے پہلے ام المؤمنين حضرت خديجه الله كو تبلیغ فرمائی وہ اسلام لر آئیں ، اپنر رفیق خاص حضرت ابوبکر<sup>مز ک</sup>و تبلیغ کی انہوں نے اسلام قبول کیا ، اپنر ابن عمّ حضرت علی رم کو دعوت اسلام دی وه مشرف باسلام هو گئے اور اپنے غلام زید " بن حارثه کو تبلیغ کی اور وہ اسلام لے آئے ؛ حضرت ابوبکرام کی انفرادی سطح کی کوششوں سے تقریباً پانچ افراد نے اسلام سے قبول کیا ، تین سال کے عرصے میں چالیس افراد کا اسلام قبول کرنا اس طریقهٔ تبلیغ کی خصوصی لوعیت (پر امن ترغیبی روحانی طریق) کی کامیابی کی روشن دلیل هے (ابن سعد: طبقات ، ، :

(٧) اجتماعی تبلیغ : آپ ؑ نے مختلف مواقع پر اجتماء کی صورت میں بھی تبلیغ حق فرمائی ۔ سب سے پہلے آپ م نے پہاڑی والے وعظ سے اس کا آغاز فرمایا ! پھر آپ نے اپنے خاندان کو کھانے کی دعوت پر بلایا ، جس میں کم و بیش چالیس نفوس تھے ، ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ فرمائی (السهیلی: روض الالف ، ١ : ١٦٥ كا ١٤١، قاهره ١١٩١، شبلي نعماني : آپ کو سورہ ۱۵ [الحجر]: م ہ کے ذریعے حکم دیا | سیرہ النبی ، ۱۰۰۱ ، مطبوعـ اعظم گـرهـ)۔ گیا که آپ م تبلیغ کے حلقے کو وسیم کر دیں اور خاص و ا اسی طرح حج کے موقع پر سارے عرب سے زائرین مکه مکرمه آئے تھے۔ اس لیے اس موسم میں کمی هوئی بات بهت جلد اطراف و اکناف عرب تک پھیل جاتی تھی اور دوسرے ان دنوں آپ کو تبلیغ حق سے کوئی ممانعت نه ہوتی تھی۔ شعب ابی طالب میں محموری (ے تا ، ۱ لبوی کے دوران میں صرف انہی دنوں میں آپ کو ا باهر نکانے کی اجازت ملتی تھی۔ بنابریں ان داوں میں آپ کی سرگرمیاں عروج پر هوتیں ۔ آپ مختلف قبائل کی خمیه گاهوں میں تشریف لے جاتے۔ ان کے سامنے نہایت پیار اور همدردانه لمجے میں دعوت پیش فرسائے۔ یہ سلسله اس وقت تک جاری رهتا جب تک حجاج حج سے فارغ هو کر اپنے اپنے گهروں کو نه لوٹ جائے ـ گو ابتدا میں اس طریقه تبلیغ کو بہت کم پذیرائی ہوئی ، مگر ۱۱ نبوی میں اسی موقع ہر یثرب کے چھے حق ہرست افراد کے تبول اسلام سے بالآخر یثرب (=المدینة المنوره) اسلام کا مركز بن گيا (ابن سعد: طبقات ، ١ : ٢١٩ تا ٨١٠ ؛ البلاذرى: انساب الأشراف) . اجتماعي تبليغ کی غرض سے هی آپ عرب کے مشہور میلوں اور منذيون (مثلاً مجنه ، عكاظ و ذوالمجاز) مين تشريف لير جائے اور وہاں پر آئے ہوے تمام افراد کو بہلیم اسلام قرمائ (شرح المواهب ، ۱ : ۹ ، ۱۰) به المعج ۱۹۹ تا ۲۰۱ بیروت ۱۹۹۰ و ابن عشام)؛ ا موقعون پر ابو لهب [رک بلاد] اور کیمی کیمای

ابو جمل [رک بان] آپ کا تعاقب کرتا ۔ اور چلا چلا کر لوگوں کو آپ کی بات اور تبلیغ سننے سے منع كوتا رهتا (ابن هشام: سيرة، ب: ١٦٠، ٢٥) ابن سعد! طبقات ، ر: ۱ و و و و اسيرة النبي ، ر: ۲۵۷-۲۵۲) : (a) تبلیغ کے لیے دور دراز کے شہروں کا سفر : آپ نے تبلیغ حق کے لیے دور دراز کے سفر بھی اعتیار فرمائے؛ چنانچه اهل طائف کی تبلیغ کے لیے کئی روز کے پرمشقت سفر کے بعد طائف تشریف نے گئے، جہاں کے ہاشندوں نے آپ<sup>م</sup> سے روح قرسا سلوک کیا اور نہایت بیدردی سے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو شهر سے لکال دیا (السمبیلی: روض الالف، ، : ، ۲ م)! اس کے علاوہ آنحضرت صلیات علیه و آله وسلم تبلیغ و دعوت کے لیر دور دراز کے قبیلوں کے پاس تشریف لر گئے اور ان کو اسلام کی دعوت پہنچائی ـ (دیکھیے محمد يوسف: حياة الصحابة ١:٨٠١؛ سيرة النبي ١: ۲۵۲ - ۲۵۳) - جن قبائل کے ہاس آپ" تشریف لے گئے ان میں بنو عامر بن صععه ، بنو محارب بن خصفه ، پنو فزاره (=غطفان) ، بنو غسان ، بنو صره ، وغیره پنو سلیم ، بنو کنده ، بنو کلب ، بنو حارث ، بنو کعب، ينو هبس ، بنو نشر ، بنو البكاء ، بنو عدرة ، وغيره کے متعدد قبائل شامل هیں ، مکر ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول حق کی تونیق نه ملی (ابن سعد : طبقات ، و : ۹ ، ۲ ؛ ابن هشام (۲ : ۳ ، تا ۲۰) اور اين الجوزى: الوقا باحوال المصطفى ، ص ٢١٥ تا ٢١٦) نے يه تصريح كى هے كه آپ ان قبائل كو میں تشریف لے جاتے تھے۔ تبلیغ کا یہ فریضہ راج ہو یا واحت ، هر حالت اور هر صورت مین جاری رهتا ؛ شعب ابی طالب میں تین سال کی فاقد کشی کے پاوجود جب بھی آپ کو موقع ملا آپ م نے تبلیغ حلى كا فريضه ادا كيا ـ سفر هجرت مين آپ كي تبليغ

و: ۳۵۰ تا ۳۵۰)؛ (۹) تبلیغ کے لیے سنیروں کا تقرر؛ مکی دور هی میں آپ کے دور دراز کے لوگوں کی طرف مختلف افراد بطور سغیر نا، زد کر کے بھیجے تاکہ وہ آپ کی طرف سے اپنی قوموں کو خدائی پیغام پہنچائیں ، چنانچہ حضرت طفیل رخ بن عمر و دوسی کو ان کی قوم پر اور حضرت مصحب رخ بن عمیر کو یثرب کے علاقے میں اپنی طرف سے مبلغ نامزد کر کے بھیجا (ابن هشام ، ۲ : ۲ ، تا ۲۵ ، ۵۵ تا ۲۵).

مکی دورکی کامیاب اور پرعزم تبلیغ کے باعث اب آپ اس لائق ہوگئے تھے کہ اپنے جانثاروں پر اعتماد کرتے ہوئے یثرب (مدینه منوره) کو اپنا مستقل مرکز اور مستقر قرار دے لیں ۔ چنانچہ ۱۳ لبوی بم ربیع الاول کو آپ نے مدینه منوره کی طرف هجرت [رک ہاں] فرمائی ۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو ایک داعی حق کے ساتھ ساتھ آپ کی حکمرانی کا دور بھی ہے ، مگر اس دور میں آپ کی حامی کی حیثیت تبدیل نمیں ہوئی ، البته طریقہ تبلیغ میں کسی قدر عمومیت اور وسعت پیدا ہوگئی ، جو زمانی و مکانی تبدیلیوں کا ناگزیر نتیجه ہوگئی ، جو زمانی و مکانی تبدیلیوں کا ناگزیر نتیجه تھی ۔ اس عرصے میں انفرادی تبلیغ کے علاوہ (جو تمام زندگی آپ کا شعار رہی) تبلیغ حق کے لیے تمام زندگی آپ کا شعار رہی) تبلیغ حق کے لیے

ابن الجوزى: الوفا باحوال المصطفى، ص ١٦٥ تا ٢٥ علاوه آپ ع نے وفود كو بهى تبليغ اسلام كے ليے ابن الجوزى: الوفا باحوال المصطفى، ص ١٦٥ تا كا علاوه آپ ع نے وفود كو بهى تبليغ اسلام كے ليے ابن الجوزى: الوفا باحوال المصطفى، ص ١٦٥ تا كا مشركين نے دهوكه كيا اور فريب كارى سے قتل كر ميں تبليغ فرمانے كے ليے ابن كے قيام گاهوں (منازلهم) ديا ـ ابن ميں سے ايک وفد كو ، جو ستر تربيت يافته ميں تشريف لے جاتے تھے ، تبليغ كا يه فريفه رئيج هو الو براء الكلابي رئيس قبيله كى درخواست پر قبيله كاب الموجود جب بهى آپ كو موقع ملا آپ نے تبليغ كا فريفه ادا كيا ـ سفر هجرت ميں آپ كى تبليغ محالى بمشكل جان بچا سكے؛ دوسرى على افراد نے اسلام قبول كيا ـ (شرح المواهب، ديا ـ صرف ايک صحالى بمشكل جان بچا سكے؛ دوسرى هي افراد نے اسلام قبول كيا ـ (شرح المواهب، ديا ـ صرف ايک صحالى بمشكل جان بچا سكے؛ دوسرى هي افراد نے اسلام قبول كيا ـ (شرح المواهب، ديا ـ صرف ايک صحالى بمشكل جان بچا سكے؛ دوسرى

جماعت کو، جو کم و بیش دس افراد پر مشتمل تهی، قبائل عَضل وقاره كي طرف اسي سال بهيجا كيا جنهين مقام رجیع [رک به الرجیع] پر بنو لحیان کی مدد سے شهید کر دیا گیا (الواقدی : المغازی ، ب ۲۳۳ ، آكسفُرْدُ ، ١٩٦٦ ؛ السهيلي : روض الانف ، ٢ : سمے ر) ۔ آپ کی بعض تبلیغی رسالتیں کامیاب بھی رهیں اور ان کے نتیج میں متعدد افراد کو قبول حق کی توفيق هوئي.

(۲) میدان کار زار اور فریضه تبلیغ: مدنی دور مخالفین اسلام بہت زیادہ اچھالتے هیں ، مگر واقعه یه نصیحت فرماتے . ہے کہ آپ ؓ نے ٹاگزیر صورت کے سوا کبھی جنگ کو پسند نہیں فرمایا اور اسی لیے آپ کے واضح احكام تهر كه عين لؤائي كي حالت ميں پہلے سخالفين کو تبلیغ کی جائے.

سریة مؤته کے موقع پر جب آپ عسکر ملا۔ تبلیغی خطوط کی تفصیل یه هے: اسلام کو الوداع کہا تو سالار جیش حضرت زید " بن حارثه كو مندرجه ذيل نصيحت فرمائي: جب تمهارا دشمن سے مقابلہ ہو تو اس کے سامنے اولاً تین باتیں پیش کرنا؛ اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی قبول کر لیں تو لڑائی سے رک جانا : (۱) ان کو قبول اسلام ی دموت دینا؛ (م) جزیه ادا کرنے پر صلع کی ترغیب (م) تیسری اور ناگزیر صورت لڑائی کی ہے ، (الواقدى: كتاب المغازى، ٢: ٥٥٥ ببعد) اسى طرح غزوة احزاب میں حضرت علی م فے عمرو بن عبدود (ایک مشرک سردار) کے سامنر یہی تین شرائط پیش کیں (ابن هشام: سیرة)۔ غرضیکه هر معرکے میں آپ کی یه اصول پرستی دیکھنر میں آئی.

> (٣) سذهبي اجتماعات: مدنى دور مين تبليغ نبوی کے لیے ایک سازگار ماحول میسر آیا ؛ چنانچه آپ مذهبی اجتماعات کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس ضمن میں جمعه ، و عیدین کے علاوہ ، حجة الوداع

کے موقع پر آپ م نے جو وعظ فرمایا وہ تبلیغ کے باب مين اهم دستاويز هي.

(س) عورتوں کے اجتماعات میں تبلیغ: البخاری (الصحيح ، كتاب م ، باب ممايق عورتوں نے آپ سے درخواست کی که آن کے لیے ایک الک دن مقرر کیا جائے جس میں صرف عورتیں هی شریک مجلس ہو کر آپ ع ارشادات سن سکیں۔ اس پر آپ نے ان کے لیے ایک الک دن مقرر فرمایا۔ اس روز آپ حضرت بلال رض کی معیت میں خواتین کے میں غزوات و سرایا کا سلسله شروع هوا جس کو اجتماع میں تشریف لے جائے اور عورتوں کو وعظ و

(۵) تبلیغی خطوط کی ترسیل: اس کے بعد آپ م نے مختلف ممالک کے حکمرالوں اور اہل اقتدار کو تبلیغی مکتوبات ارسال فرمائے جن میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا ۔ بعض کا جواب نفی کی صورت میں

١- والى يمامه هوذه بن على الحنفي، قاصد حضرت سليط بن عمرو العامرى ؛ ٧- والى بحرين منذر بن ساوى بن الاخس التميمي العبدى ، قاصد حضرت علاء بن الحضرمي ؛ به والى عمان جيفر بن جلندي ابن عامر و عبد بن جلندی ابن عامر ، قاصد حضرت عمرو بن العاص ؛ س، والى دمشق حارث بن ابى شَمِر، قاصد شجاع بن وهب الاسدى ؛ ٥- شهنشاة حبش لجاشي اصحم بن ابجر ، قاصد حضرت جعفر طيار و حضرت عمرو بن امیه الضمری : ۹- حاکم مصر مقوقس (جریج بن مينا) قاصد حضرت حاطب بن ابي بلتعه القرشي ، اللخمى ؛ يه شهنشاه فارس كسرى خسرو پرويز ابن هرمز ابن نوشيروان ، قاصد حضرت عبدالله بن حذافه القرشي ، السهمي ؛ ٨- قيصر روم هرقل ، قاصد حضرت دميمه بن خليف الكابي ؛ و- بابائ روم ضغاطر الاستف ، قاصد نا معلوم ؛ (الزرقاني : شرح المواهب، ٣: ٣٣٣ تا ١٥٠؛ معمد هميدانته: الوثالق السياسية

مطبوعة تاهبره ١٤٥٩ء ص ٢م تا ١٤٥ ليز يوز ۵۰: ۲ ' Annali dell, Islam : Leone Caetani Das Leben und die Lepre : A. Sprenger : بندد اثناریه des Mohammad ، ۲۳۹ ، نیز بمدد اشاریه) - اس کے علاوہ عرب میں آباد مختلف قبائل کے شیوخ کو (الوثائق السياسية ؛ ليز حفظ الرحمن سيوهاروى : بلاغ مبين ،مطبوعه يجنور ص ، ٢٩ - ٢٣٦) .

ذکر بھی داچسیں سے خالی نہ ہوگا جنکا مقصد آپ کو تبلیغ حق سے روکنا اور اشاعت کی تحریک کو مسدود كرانا تها ، مكر آپ نے ان تمام مصالب كا خنده إيشاني سے مقابلہ کیا: ۱- سب و شتم: معاندین اسلام کی طرف معه آپ<sup>م</sup> کو وقتاً فوقتاً (معاذ الله) برا بهلاکمها جاتا تها جس کا مقصد آپ کو پریشان و هراسان کرنا اور آپ کانی هین. کو اپنے مشن کی تکمیل سے روکنا تھا۔ اس کا آغاز اس وقت سے ہوگیا تھا جب کہ آپ مے کوہ صفا سے اپنی وسالت حقد کا اعلان فرسایا تھا۔ اس موقع اور ابو لبب نے کہا: تبا لک الهذا جمعتنا (ابن کثیر: تفسير، بذيل ١١١ (اللهب) ؛ ابن سعد: طبقات، مطبوعه بيروت . ١٩٩١ ، ١٩٩١ ببعد) يعني (معادّ اللہ) تو ملاک ہو ، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اس کے علاوہ مشرکین آپ کو ساحر ، مجنون ، مقتون اور معمد کی بجائے ، شمم کے نام سے پکارتے تھے (سيرة النبي ، ١: ١٥٠ تا ٢٥٥) ؛

ہ۔ اِستھزا: استھزائیہ جملے سب و شتم کے جملوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ حربه جس شدت کے ساتھ آپ ع کے خلاف آزمایا کیا اس کی تاریخ میں کم هی مثالیں ملتی هیں ۔ آپ جس طرف جائے، لوگ استھزا کے زہریلے جملوں سے آپکا استقبال كرتے - قرآن كريم ميں هے : و إذا رَآوُك إِنْ مُعَنِّقُولِكُ إِلَّا مُزَوَّا ﴿ أَهَذَا ٱلَّذِي يَمَتُ اللَّهُ رَسُولًا ط

(۲۵ [الفرقان]: ۱م) ، يعني وه جب آپ کو ديکهتر میں تو آپ" سے تسخر کرنے لگتے میں اور کہتے ھیں کہ کیا یہی ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سنه ، البوی میں جب آپ طالف تشربف اے گئے تو سرداران طالف میں سے ایک نے کہا کہ کیا بھی آپ" نے اسی قسم کے تبلیغی عطوط ارسال کیے اعدا کو تیرے سوا نبی بنانے کے لیے کوئی اور ١٨٠ ھی ته تھا ؟ دوسرمے نے کہا که اگر غدا نے تجھے ئبی بناکر بھیجا ہے تو کعبے کا پردہ چاک کر دیا ہے اس موقع پر معائدین اسلام کے ان حربوں کا (السهیلی: روض الآلف ، ۱: ، ۲۹ ٹا ۱۳۰۳)۔ بعض لوگوں ، مثلاً اسود بن عبد یغوث وغیرہ نے آپ<sup>م</sup> کا مذاق اأرائيمين بهت نام پيدا كيا تها (حوالة مذكور، ص ۲۵۵) - اسي بنا پر قرآن كريم مين ارشاد فرمايا : اللا كَنْشِنْاكَ المستهزويْنَ (١٥ [الحجر] : ٩٦) ، يعني ہم آپ کے لیے تمسخر کرنے والوں کے مقابلہ میں

ب جسمانی ایذائیں: اس کے علاوہ رحمت دو عالم " کو مختلف موقعوں پر جسمانی آذیتیں بھی پہنچائی گئیں۔ جب آپ م نے پہلے پہل بیت اللہ شریف کے سامنے تبلیغ کی تو مشرکین نے آپ کا پر ہلہ بول دیا ۔ آپؑ کو بچانے کی نمرض سے حارث بن ابی ہالہ آگے اڑھ، مشرکین نے مار مارکر انھیں شمیدکر دیا یه اسلام کے پہلے شھید تھے (ابن حجر ؛ الاصابه فی معرفة الصحابه ، ذكر حارث بن ابي هاله)؛ ايك دفعه غلاظت سے بھری ہوئی اوجھ عین حالت لماز میں جسم اطهر بر رکه دی گئی (سیرة النبی، ۱: ۲۵۵) ـ ام جمیل ا زوجه ابی لہب [آپکی چچی] آپ کے راستے میں کانٹیں بکھیرتی اور آپ م بھلاظت پھینک دیتی تھی (مقتى محمد شفيع : معارف القرآن ، ٨ : ١٠٨٠٠)-1 و أبوت ميں آپ طائف ميں بغرض تبليغ تشريف لر كثر اور دس روز تک بنو ثقیف کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن ان ظالموں نے آپ کو اتنا مارا کہ جسم اطہر لهولهان هوگیا اور جوتے پاؤں سے چپک کر وہ گئر

(ابن سعد: طبقات، ١: ٢١٢؛ السهيلي: روض الأنف، | آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلم اور آب مج سليقوى ١ : ٢٩٠ ؛ الزرقاني : شرح المواهب ، ١ : ٢٩٠).

> ہ۔ دنیاوی منافع کا لالچ : ان سب طریقوں کے باوجود ، جب آپ م تبلیغ رسالت سے نہ رکے تو مشرکین کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ نے آپ<sup>م</sup> کو دعوت حق سے دستبردار ہونے کی صورت میں مکه مکرمیه کی ریاست، بڑے گھرانوں کی خوبصورت پیشکش کی ، لیکن آپ ع نے جواب میں حم ، السجدۃ ﴿ کی آبات تلاوت فرما کر ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا آ (ابن هشام: سيرة النبوية، ١: ٣: ٧) ـ ايک دوسر ع موقع پر آپ منے فرمایا : بخدا اگر یه لوگ میرے رکھ دیں ، تب بھی میں تبلیغ حتی سے نه رکوں گا (حوالة مذكور، ١: ٢٨٧ بيعد).

اسلام کی اشاعت نه رکی تو آپ کے مالنے والوں پر ظلم و ستم اور جور و تعدی کی النها کر دی گئی۔ و آله وسلمکی اور صحابه شکرام کی هرممکن طریقر سے مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے بیکس تذلیل و تحتیر کی کوشش کی جاتی تھی ، یہاں تک که مسلمانوں میں حضرت خباب رض بن الارت (م عهه) ، آپ اور آپ کے صحابه شکے ایے عرصه عینات حضرت بلال الله حبشي (م ١٥ه يا ١٨ه يا ٢١ه) ، اتنگ كر دياگيا ـ چنانچه مسلمالون كو حبشه كي طرف حضرت عمار بن یاسروم (مے مدے ہوء) اور ان کی والدوش حضرت سبيه شاء حضرت صهيب من روسيء حضرت ابو فكيمه (م تقريباً ٧٥)، حضرت لبينه ، زنيره وغيره کے اسمامے گرامی قابل ذکر ہیں جن کو روح فرسا طریقوں سے مارا پیٹا گیا ۔ (السمیلی ؛ روض الانف، ر : ٧٠٧ : شبل نعماني : سيرة النبي ، ١ : ١٩٧٩ تا . ( 7 7 1

 ب- معاشی و معاشرتی عدم تعاون : اس پر بهی جب کوجه نه هوا تو بالآغر ، نبوی میں رؤسائے ہے: ۴۹ م بذیل سورہ ابی لیمب). قریش کی باهمی مشاورت سے ایک معاهدہ ترتیب دیا کیا جس کے مطابق تریش اور ان کے حلیثوں نے اور بروز املام ترقی کوتا رہا تو مطالقین مانیا اور کی

سے معاشی و معاشرتی عدم تعاون کرنے کا فیصف کرلیا۔ اس ضمن میں تین باتوں ہر تمام اهل مکه سے حاف لیا كيا: (١) ان سے مناكحت نه كي جائے ؛ (م) ان كو کوئی چیز فروخت نه کی جائے ، (۳) ان سے کوئی چیز له غريدي جائے (ابن الجوزي: الوقا باحوال المصطفيل ، ر: ١ و ١) - اسے باقاعدہ معاهدے كى صورت ميں لكھ عورتوں سے شادی اور مال و دولت کے ذخیروں کی اکر بیت اللہ شریف پر لٹکا دیا گیا اور یہ سلسلہ تین سال (از عه تا ۱۹۰۰) تک جاری رها ـ اس دوران میں ہنو ہاشم کے لوگوں ، بالخصوص بیجوں ؛ کی حالت الهايت اازک رهي ـ يه لوگ سوكهر حدار عدار الها كها کر گزارا کرتے رہے ، مگر دشمنوں کو اس پر ڈرا ایک هاته پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کے رحم نه آیا (السبیلی: روض الانف، ۱: ۹: ۹ و ببغد، ۲۳۱ و ببعد) \_ الدازه كيجير جب آپ اينر خالدان کے معموم بچوں کو بھوک سے بلبلاتا ہوا دیکھتر ہ۔ اہل اسلام پر ظلم و ستم: اس پر بھی جب موں کے ، تو آپ<sup>م کے</sup> دل پر کیا گزرتی ہوگی.

ر. تـ ذليل و تحليم : آنعضرت صلى الله عليه هجرت کرنا پؤی \_ خود آنحضرت صلی الله علیه و آنه وسلم کا ارشاد ہے که میں دو بدترین هسایوں ابولهب اور عقبه بن ابی "معیط میں گهرا هوا تها اور وه دونوں اپنے گھر کی غلاظت اور گندگی لا کر میرسط دروازے پر ڈال دیتر تھر ۔ آپ م برآمد ھوکو صوف ید فرماتے: اے عبد مناف کی اولاد ! یه کس قسم کی همسائیکی ہے ؟ پھر آپ اسے واستے سے ھٹا دیتے (ابن سعد : الطبقات ، ١ : ١ ، ١ ؛ ابن كثير : تفعيل ؛

٨- ذات ليوى" كا تعاقب ؛ اس ك المجودة كبيب

المناهب كو روكني ك ليم ايك يه تدبير اختيارى كه تبليغ كيمواقع هر ابولهب اور بمض اوقات ابوجهل آب رکے تعاقب میں لکا رہتا؛ آپ جس علاقر میں تشریف لے جان ، وہ جالا جالا کر لوگوں کو آپ" کی ہاتیں سننے سے روکتا (ابن الجوزی: الوفاء ۲۱۵ تا ۲۱۹ حاکم: مستدرک ، ۱ : ۱۵ ، مطبوعه حیدر آباد دکن ، بقول منسرين قرآن كريم (١م [حم السجدة] ٢٦) مين اسی کی طرف اشارہ ہے۔

٨- بے سرو پا سوالات : مشركين مكه نے جب به تمام حربر ناکام هونے دیکھے تو بےسروپا سوالات کرنے شروع کر دیے ؛ چنانچه ایک موقع پر یه مطالبه کیا که هم اس صورت میں آپ <sup>م</sup>کو لبی مان سکتے هیں که آپ (۱) سکه سکرمه کی خشک پہاڑیوں سے میٹھے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھائیں ؛ (۲) آپ اس سر زمین میں اپنے لیے کھجوروں، انگوروں کا ہاغ اکا کر دکھائیں جس کے درمیان نہریں چاتی هوں ؛ (٣) آسمان کا کوئی ٹکڑا بطور عذاب هم پرگرا کر دکھائیں؛ (م) خدا اور فرشتوں کو همارے سامنے المودار کرکے دکھائیں ؛ (۵) یا اپنے لیے کوئی موتیوں کا معل بناکر پیش کردیں اور یا پھر (۲) همارے سامنر آسمان پر چڑھیں اور ھم سب کے نام خدا تعالی کی طرف سے لکھر لکھائے خطوط لا کے پیش کریں۔ ان تمام ہاتوں کے جواب میں آپ" کو حکم دیا گیا که آپ که دیں که میں تو رسول بشر هوں (۱۵ [بنی اسرائيل]: . و تا س و ، آلوسى: روح المعانى ، بذيل آيات مذكوره ؛ ابن كثير ؛ البداية والنهاية ، س: ۵ ، ۵ ، وغيره).

 ہے ہائے کے علمی سوالات : مشرکین کی ان ہاتوں کا بھی اثر له هوا اور آپ اپنے موقف پر قائم رہے تو انہوں نے یہود یثرب سے کچھ ایسرعلمی سوالات دریافت کیے جو البیا کے سوا کسی کو نه

ا پیش کیر گئر: (۱) نفس اور روح کی حقیقت کیا ہے ؟ (١) اصحاب كمف كاكيا قصه هے ؟ (٣) ذوالةرلين كون تها؟ ان سوالوں كا جواب على الترتيب ١٥ [بني اسرائيل]: ٨٥ : ١٨ [الكمف]: ٩ تا ٢٦ ، ٨٨ تا مو مین دیا گیا .

(١٠) جهوانا اور بربنیاد پروپیکنله: اس کے علاوه اسلام کے خلاف جھوٹے اور ہے بنیاد پروہیگنڈے کا حربه جس وسيم پيمانے پر اختيار كيا گيا اس كا اندازه اس امر سے لگایا جا سکتا ہے که مکه مکرمه میں هر آنے جانے والے کو آگاہ کر دیا جاتا کہ یہاں ایک ساحر ، مجنوں رہتا ہے اس سے بچنا۔ جیسا که طفیل بن عمر دوسی کو روکا گیا تها (ابن هشام: سیرة ، ۲: ۲۷ و ببعد) ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو الهنے آبائی دین کا منکر بتایا جاتا ، صحابه کرام شکو صابئی کہا جاتا ۔ جب قرآن کریم کی تلاوت هو رهی هوتی تو شور و غل مچا دیا جاتا ، معاذ الله قرآن اور صاحب قرآن کو برا بهلا کها جاتا ؛ بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا کہ وہ مجنون ، ساحر وغیرہ کا شور بریا رکھیں، مبادا کوئی آپ کی بات سن کر متاثر ہو حائے حیساکه ضماد الا زدی کو ذاتی مشاهده هوا احمد بن حنبل : مسند، ١ : ٧ . ٧ : البخارى : الصحيح، ۱۸۶ ؛ (۱۱) اور سب سے آخر میں آپ م کے خلاف ایکا کرکے معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تیار کی گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال بال بچا ليا (رک به هجرة].

معاندین اسلام کے یه وہ حراجے تھے جو انھوں نے مکی دور میں روا رکھے ۔ ۱۳ نبوی میں آپ م اس وقت هجرت كرنے كا فيصله فرمايا جبكه تمام اهل مکه نے آپ کے قتل کا ناباک منصوبه بنا لیا تھا۔ آپ م نے جب ارش یثرب میں قدم رتجه فرمایا اور وهی سکونت اختیار کر لی تو معاندین اور مخالفین المنظمون ؛ چنالهه ان کے مشورے سے تین سوالات اسلام کے طریقوں میں بھی تبدیلی اور وسعت پیدا هو گئی ـ چنانچه مدنی دور میں آپ<sup>م</sup> کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیر مندرجہ ذیل طریتے اختیار کیے گئے: (١) قريش كا عبدالله بن ابي كے نام خط: ابھي آپ مدینه منوره میں فروکش هوے هی تهر که قریش مکه نے عبداللہ بن ابتی کو خط لکھا جس میں انصار مدینه کو برا بھلاکمنے کے بعد مطالبه کیا گیا که وہ آپ کو (معاد الله) مشرکبن کے حوالے کر دیں ، ورنه جنگ کے لیر تیار ہو جائیں (دیکھیر محمد حمید الله: الوثائق السياسية ، شماره س/ب) (م) قريش اور ان ك حلیفوں کا اعلان جنگ : جب اس طرح ان کی مقصد ہراری نه هوئی تو قربش مکه اور ان کے ملیفوں کی طرف سے آپ اور صحابہ شکے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ قریش مکہ اور یہودان خیبر نے اپنرشعلہ بیان مقرروں اور آتش نوا شاعروں کے ذریعے تمام قبائل عرب کو اسلام کے خلاف متحد کر دیا ؛ چنانچه نو سال کے مختصر عرصے میں (اگر ، ۱ ھکو نکال دیا جائے) آپ کو مخالفین کے خلاف ہے جنگیں لڑنا نے به نفس نفیس شرکت فرمائی اور ہم (سرایا) وہ که جن میں آپ<sup>م</sup> نے صحابہ کرام رخ کو مامور کرکے روا له فرمایا (این سعد : طبقات ، ب : ۵ و ب ؛ شرح المواهب ، و : ٨٨٠ تا ٩٠٠) ؛ كويا آب كو ايك سال میں آٹھ تو ہار مخالفین کے خلاف صف آرا ہونا پڑا۔ اسی سے مشرکین عسرب کی اسلام دشمنی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے (دیکھر غزوات) (٣) سبلغين اسلام كا قتل: يعض قبائل عرب نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو روکنے کے لیر انوکھا اور منفرد طریقه اختیار کیا ۔ وہ یه که ان کی طرف سے کوئی آدمی یا کوئی وفد آپ کی خدمت میں حاض ہوتا اور اپنے قبیلے کے لیے مبلغین بھیجنے کی درخواست پیش کرتا ۔ آپ ان کی دعوت بر مبلّغین کو ارسال فرما دیتے تو انھیں دھو<u>ک</u>

آنحضرت صلى الله عايه و آله وسلم كى تبليغي خصوصیات: آپ کی تبلیغی زلدگی کے کوالف مختصرا بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ان تبلیغی خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے ، جن کی بدولت آپ کی تبلیغ کو وہ کامیابی نمیب هوئی جو دنیا کی کسی تحریک کو بھی نصیب نه هو سکی \_ قرآن کریم (۱۹ [النحل]: ۲۵) میں آنحضرت صلى الله عليه و آلبه وسام كو الهنے رب كے راسترکی طرف حکمت اور موعظة حسنه سے دعوت دیئے كَا حَكُم هُوا هِي أُدُّع إِلَى سَبْيُل رَبِّكُ بِالْحَكُمَّةُ وَ ٱلْمُوْعَظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِٱلَّتِي هِي ٱحْسَنُ (١٩ [النحل]: ١٣٥)، يعني (الے پيغمبر! لوگوں كو دائش اور لیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ھی اچھے طریقے سے ان سے بعث كيجير ـ يه آية كريمه آنحضرت صلى الله عليه و آله وساتم کے طریقۂ تبلیم، آپ کے اساوب دعوت پر بعفوی روشنی ا ڈالتی ہے۔ اس آیہ کریمہ سے آپ کی حسب فیلی

دو کو متأثر کرمے ؛ حکمت اس درست کلام اور موثر طرز ابلاغ کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے اور مخاطب کو مسعور کو دے ؛ نیز دیکھیے مفتی محمد شفیع : معارف القرآن ، ۵ : ۸ . س)۔ اس بارے میں آپ کو جو اشتصاص و امتیاز حاصل تھا اس کا الدازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے مشہور کاھن ضماد الازدی نے جب آپ کا اثر انگیز خطبه سنا تو اعتراف کیا که ایسا کلام نه کاھنوں کے پاس ہے نہ جادو گروں اور شاعروں کے ہاس؛ اس ہر اس نے اسلام قبول کر لیا (احمد بن حنبل: مسند، ۱: ۲: ۳ مشهور شاعر اور رئيس دوس طفيل بن عمرو الدوسي (م ۱ ره ۱ ۱ م ۲ م) کو کلام نبوی سن كر اعتراف كرنا يزا: ماسمعت تولاً قطُّ احسن منه ، یعنی میں نے اس سے عمدہ کلام آج تک نمیں سنا ۔ غزوة حنين كے بعد جب انصار ميں كجھ بد دلى بيدا ہوئی تو آپ کے پر اثر خطبہ سے ان کے جملہ شکوک و شبهات کا ازاله هوگیا - (البخاری ، ۵۹/۵۹ ، ۳ : ١٥٣ تا ١٥٩ ؛ ابن حجر: فتح البارى، بذيل احاديث مذکوره) ؛ (۳) آپ کی تیسری خصوصیت موعظة الحسنه هے ـ موعظة كا ماده وعظ هے اور وعظ كے معنی هیں کسی کی خیرخواهی کی بات کو اس طرح اس کے سامنر بیان کیا جائے کہ جس سے اس کا ناگوار حمد بھی قابل قبول ہو جائے اور مخاطب کا دل قبولیّت کے لیے نرم ہو جائے؛ العسنہ کے معنی ہیں که اس کا عنوان بھی ایسا ھو کہ جس سے مخاطب کا قلب مطمئن هو جائے (معارف القرآن، ه: و . بر). آپ م کی تبلیغ و دعوت کی یه بھی خصوصیت قابل ذکر ہے که آپ" کا ظاهری انداز تبلیغ بھی ایسا دلکش اور جامع هوتا تھا کہ سوائے ہٹ دھرم اور ضدی نوگوں کے کوئی شخص بھی آپ م سے دور له ره سکتا تھا؛ اثر انگیزی کی اسی کیفیت سے متأثر ہو کر قریش مکہ نے آپ<sup>م</sup> کو ا ''ساحر'' (جادوگر) کا قام دیا تھا۔ خود رؤساہے قریقی

لبليتي شيرميات واضع هوتي ين : (١) بهلا اصول جو امريك ابتدائي جملي ادع الي سَيْل ربك سے مستنبط هوتا هـ (مفتى محمد شفيع : معارف القرآن ، ٥ : ٨٠٠٨ بنيل آية)، دعوت اسلامي مين تدريج كا لحاظ ركهنا هـ-آب عن مکی اور مدنی دونوں ادوار میں حمیشه تبلیغ میں اس تدریج کے اصول کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اِسی بنا پر س و ساله مکی دور میں صرف ارکان اسلام : توحید، رسالت ، معاد ، اور مسئله تقدير كي تبليغ كي كئي اور دوسرے احکام مدنی زلدگی میں رفته رفته دیے گئے ۔ اس كي حكمت ام المؤمنين حضرت عائشه ش صديقه یوں بیان فرماتی میں که قرآن کریم میں جو پہلی سورت فازل هوئی اس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ جب معتدیه لوگ اسلام کے دائرے میں آگئر تو پھر حلال و حرام کے احکام دیے گئے۔ اگر شروع میں امتناعی احکام آ جانے تو لوگوں کو گراں گزرنے اور تعميل مين تأمّل بلكه الكار ممكن تها (البخارى: الصحيح ، ٢٠/٦ ، ٣ : ٩٥٥) - در اصل يه طريقه طبع السانی کی گہری خصوصیات کے ادراک کا پتا دیتا ہے۔ آساں سے مشکل کی طرف بڑھنا زیادہ مؤثر ھوٹا ہے۔ آپ می خضرت معاد رض بن جبل کو پین كى طرف روانه كرخ وقت بهى تبليغ مين اسى اصول تدریج کو ملوظ رکھنے کی هدایت فرمائی تھی ؛ آپ نے قرمایا کہ پہلے ان کو توحید و رسالت کی دعوت دینا ؛ اگر وه مان جائیں تو پھر ان کو نماز کی تعلیم دینا ؛ اگر وہ یہ بھی مان لیں بھر ان کو فریضة زکوۃ يعه آگله كولا (البخارى: مرم/ ، ، ، ، ، ، ، ») ؛ (y) آپ م کی دوسری تبلیغی خصوصیت حکمت ہے۔ حکمت کے ایوں تو بہت سے مفہوم بیان هوے ہیں ، مگر ايو حيان الاندلسي (صلحب بحر المعيط) كي يه تميير جام طور سے قبول کی جاتی ہے کہ حکمت وہ کلام یا ببلوک ہے جس میں اکراہ کا پہلو موجود نہ ہو اور عم الساف العداوراً قبول كرے اور وہ علل و قلب مر

مثلاً ابوجهل ، ابو سفیان ، الآخنس بن شریق جیسے لوگ رات کو چھپ چھپ کر کلام اللہی کی معجزاتی بلاغت کو سنتے اور سر دھنتے تھے (ابن هشام : سیرة، ۱ : ہس تا ۱۳۸۸) ۔ یه اسی موعظة حسنه کا اثر تھاکه عُمیر بن وهب الجمحی جو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے روانه هوا تھا آپ کی خدمت میں پہنچ کر مشرف باسلام هو گیا (کتاب مذکور ، ۱۰ ؛ پہنچ کر مشرف باسلام هو گیا (کتاب مذکور ، ۱۰ ؛ بعد).

(س) چوتھی خصوصیت آپ<sup>م</sup> کی مجادله احسن ہے ۔ قرآن مجید میں دو قسم کے مجادلوں کا ذکر آتا هـ: (١) مجادلة احسن اور (٧) مجادلة باطل مجادلة باطل کو کفار و مشرکین کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ جس سے مراد ہلا کسی معقول دلیل کے اپنے موقف هر اصرار، غير متعلق باتون مين مسئلر كو الجها دينر كاطريقة برفائده كج بحثيون مين تضيع اوقات ، اور خواه مخواه کی موشگافیان کرنا ہے۔ یه همیشه سے اهل باطل کا شیوہ رها ہے۔ اس کے برعکس اهل حق کو ابتداء تو یه تلقین کی گئی که جمال تک هو سکے معاملے کو مجادلے تک نه پہنچتے دیں۔ اگر مجادلے کی ضرورت پیش آ ھی جائے تو مجادلے كو مجادلة احسن بنائين، نيز ١٦ [النحل] : ٢٥ جس کا مطلب ہے کہ سخاطب کے سامنر پہلر ان باتوں کو پیش کریں جن میں اصولی طور سے اشتراک ه (س [آل عمران] : سم) ؛ مخاطب کو مطمئن اور قائل کرنے کے لیر معبت ، اعتماد ، حسن اخلاق اور حسن استدلال سے کام لیا جائے (امین احسن املاحی: دعوت دین ور اس کا طریق کار، س ١١٥-١١٥) - سيرت نبوى مين مدينه منوره كي زندگي میں آپ کا یہودیوں سے (سیرة النبی، ۱: ۵۹ تا س، س) اور اهل لجران کے عیسالیوں سے مباعثه ([رک به مباهله] ؛ ابن سعد : طبقات ، عهم تا همم) اس كي نمائنده مثالين هين.

٥- ایک اور خصوصیت قول این ہے ۔ قول لین کا مطلب نرم بات ہے ۔ بلا شبه مبلغ حق کی باتوں میں الرمى کے عنصر کا پایا جانا ضروری ہے۔ آنحضرت صلى الله عليه و آله وصلم مين يه خصوصيت بدرجة اتم پائي جاتی تھی۔ قرآن مجید میں آپ کے اس وصف کا یوں ذَكُو كَيَا كِيَا هِي : فَبِمَا رُحْمَةً مِّنَ الله لَنْتَ لَهُمُّ ۗ وَ لَوْ كُنْتَ قَطْأً غَلْيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حُولِكِ (٣ [أل عدران] : ١٥٩) ، يعني بهريه الله كي رحمت كے سبب می سے مے که آپ ان کے لیر نرم مو گئر اور اگر آپ مند خو ، سخت طبع ہوتے تو لوگ آپ م ہاس سے منتشر ہو جائے۔ نرمی ، ملاطفت اور مہربانی کا ہرتاؤ آپ م نے جو اپنے دشمنوں سے کیا اور جس نے ابو سفیان بن حرب ، عکرمه بن ابی جمل ، عمرو بن وهب الجُمعي ، هند بنت عتبه اور صفوان بن اميه جيسير برشمار لوگوں کی کایا پلٹ دی ، وہ دنیا کی تاریخ میں ایک مثال ہے آپ ع نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی اپنی نرمی اور شیریں گفتار سے اپنا اور اسلام کا کرویده کو لیا.

- سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم کی ایک اور تبلیغی خصوصیت تالیف قلب ہے۔ یعنی آپ کا وہ سلوک ہے جو غیرمسلموں اور بعض نومسلموں کی اساتھ اس غرض سے آپ کے کیا کہ وہ اسلام کو شفقت اور حسن سلوک کا نمونه خیال کریں ۔ فتح مکه کے موقع پر آپ نے اپنے قدیمی دشمنوں کی عام معافی کا اعلان فرسایا (السبیلی: روض الآنف، ۲: ۳۲۳ تا ۲۵۳) ۔ یه اقدام تالیف قلوب میں معاون ہوا اور صرف چند دنوں میں دو هزار قریش مسلمان ہوگئے ۔ غزوہ حنین کی فتح کے بعد مال غنیمت میں سے آپ نے ہالخصوص کی فتح کے بعد مال غنیمت میں سے آپ نے ہالخصوص تو مسلموں کو زیادہ حصه دیا جس کا مقید بھی تالیف تو مسلموں کو زیادہ حصه دیا جس کا مقید بھی تالیف میں اولاد مصم دیا جس کا مقید بھی تالیف خو میان میں اور دروں دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں اور دروں ا

اولك ، (م) مغوال بن اميه ١٠٠ اولك ، (٥) قیس بن عدی ، . . ، اولت ، (٦) سپیل بن عمرو . . و اولت ، ( م ) اترع بن حابس ١٠٠ اولك ، (۷) هیینه بن حصن فزاری ۱۰۰ اولٹ ، (۹) مالک بن عوف . . , اولث - اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو پچاس پچاس اونٹ دیے گئے۔ آپ<sup>م</sup> کے اس طرز عمل نے ان لوگوں کو اور سخلص بنانے میں اہم كرداو ادا كيا (الزرقاني : شرح المواهب اللدنية ، س: ٣٥ تا ٢م، ابن سعد: طبقات، ٢: ١٥١ تا ١٥٠٠ مطبوعه بیروت).

ے۔ آپ کی تبلیغی زندگی کی اهم خصوصیت شنقت و رافت ہے۔ آپ سے معاملہ کرنے والوں کا یہ متفقه قول هے که آپ مجسمه شفات و رافت تهے ( ﴿ [التوبة] : ١٢٨ ) \_ آپ فرط رحمت سے است کے عدم قبول حق کی وجه سے مسلسل غم و فکر میں گھلتے رہنے - جس پر قرآن کریم میں آپ<sup>م</sup> کو تنبیه ي كُنِي : قِلْمُلُكُ بَايْمَ نَفْسَكَ عَلَى أَنَّارِهُمْ إِنْ أَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا ٱلحَّدِيْثِ ٱسَّفًا (١٨ [الكهف] : ٦)، يَعني كيا آب اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ھلاک کر که من ره بداهة هابه و من خالطه معرفة احبه (شرح دیکهی جا سکتی تهی. شمایل ترمذی ، ص ۱ و ، مطبوعه ۲۵۷ هـ) ، یعنی جو کوئی آپ م کو پہلی مرتبہ دیکھتا وہ آپ م کے دبدیر سے مرعوب ہو جاتا اور جو آپم سے معامله کرتا وہ آپ محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک صحابی فرمانے میں کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا له پایا (الترمدی: الجامع السنن ، ۲: ۲۵۸)؛ اس سے آپ کی انسان شناسی اور قطرت انسانی کے وسیم ادراك كا يته جلتا هـ.

معد الله اهم كردار ادا كيا وه آپ كي صفت عفو و ا فو گرو اور حسن علی ہے۔ آپ ع نے اپنے سخت ترین ا قدر عقولهم کا مقوله همیشه آپ ع پیش نظر رها۔

دشمنوں کو عام معافی عطا فرمائی (سیرة النبی، 1: ۱۵: ۵، ۵، ۵۱۵)؛ قتل کی نیت سے آنے والوں کو معاف فرمايا (ابن هشام ، سيرة ، ب : ٣١٩) ؛ اهل طائف کے ظلم و تعدی کے باوجود یہ کہ کر ان کو معاف كر ديا كه اگر يه لوگ ايمان نمين لاتے تو مجھے امید مے که ان کی اولاد اس سے بہرہ ور هوگی (ابن حجر : فتح البارى ، ٦ : ٢٢٥) - غزوة احد مين جب مسلمانوں نے آپ کو لہولہان دیکھکر مشرکین کے حتی میں بد دعا کرنے کی درخواست کی تو رحمت مجسم نے قرمایا: "ائے اللہ! میری قوم کو ہدایت فرما، كيونكه وه نمين جائتے (مسلم: الصحيح ، ب غزوه احد) \_ عبدالله ابن ابي سرح ، عكرمه بن ابي جمهل ، هند زوجه ابو سفيان ، صفوان ابن اميه ، وحشى بن حرب وغيره كو جس طرح معاني عطا كي گئي هے وہ تاریخ عالم کا منفرد واقعه هے (سیرة النبي ، ا: ۵۲۱ ، ۵۲۱) اس کے علاوہ آپ کا مضبوط کردار ، آپ کا اپنی دعوت پر منفرد طرز عمل لوگوں کے دل و دماغ کو آپ کی تبلیغ کی طرف متوجه کرنے میں بہت مددگار تھا ، کیونکہ آپ کے ڈالیں کے ۔ آپ" کے متعلق صحابه " کرام کا یہ کہنا تھا | عمل میں آپ کے قول کی صداقت ہڑی عمدگی سے

أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلمكي تبليغي زندكي کی خصوصیات اتنی زیادہ هیں که آن کو احاطه تحریر میں نہیں لایا جا سکتا ۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی تمام زندگی ایک داعی اور مبلغ کی زندگی ہے۔ اسلامی انقلاب کے پس منظر میں سب سے زیادہ جس عامل نے کام کیا وہ آپ کی تبلیغ تھی چو نفسیات انسانی کے عمیق مطالعے پر مبئی تھی۔ ہر شخص کو ایک ھی لاٹھی سے ھانکنر کا اصول آپ کی تبلیغی زندگی آپ کی تبلیغی زندگی میں جس وصف نے سب سے عنقا ہے ۔ حالات و طبائع میں فرق کے ساتھ آپ کے طریقه تبلیغ میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ کاموا الناس علی

آپم نے ہر شخص سے وہی سلوک فرمایا جس کا وہ حق دار تها ؛ آپ" هر شخص سے کامل بشاشت ، وفور مسرت اور مسکرائے چہرے کے ماتھ ہیش آئے جس سے لوگوں کے دل باغ باغ ہو جائے۔ اگر مخاطب ترش روئی ، تند خوئی سے پیش آتا آپ قطعاً برا نه مناتے ؛ اگر نازیبا گفتگو کرتا آپ " تحمل فرماتے۔ ایک شخص کو آپ" نے اسلام کی دعوت دی ، اس نے کہا کہ مجھر سب ہاتیں منظور ھیں مگر میں فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا ۔ یہ سن کر بعض صحابه ناراض ھوے، مگر آپ نے مسکراتے ھوے اسے اپنے قریب کہ وہ خود ہی اس سے تائب ہوگیا ۔ ایک بدو نے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں پیشاب کر دیا۔ صحابه اس کو مارنے کے لیے دوڑے ، مگر آپ نے منع قرما دیا۔ جب وہ حاجت سے فارغ ہوگیا تو نهایت نرمی اور پیار سے اسے مسجد کی عزت و حرمت سے آگاہ فرمایا۔ ایک بدو ضمام بن ثعلبه آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کئی قسمیں دیے کر آپ سے تحمل سے جواب دیا۔ اس نے اپنے اکھڑ انداز میں اور بھی کئی سوالات کیے ، مگر آپ نے کامل اس کی درشتگی کو نظر انداز کرتے ہوے اس کی سادہ لوحى اور جذبه اخلاص كى تعريف فرمائي (ابن سعد: طبقات ، ، : و و م ، البخارى ، كتاب الايمان).

اختدام: بعض مستشرقین آپ" کو معض ایک لیڈر اور ھیرو کے طور پر پیش کرتے ھیں، لیکن واقعہ | کے قیام کے سلسلے میں ، جتنے بھی ضروری اقدامات یه ہے که دونوں القاب درست نہیں ، اس لیے که آپ ا هو سکتے هیں ، کیے گئے -نبی اور رسول تھر جو تائید ایزدی سے بہرہ ور تھے -دوم آپ کا نصب العین کسی دنیوی قائد کی طرح مادی نه تها ، بلکه روحانی تها ـ سوم اس کے لیے که آپ سارے عالم کے لیے تھے کسی گروپ کے لیے مکه مکرمه سے هجرت کر کے مدینه منورہ انہوائید :

ته تهے.

مآخل ، متن مقاله مين مذكور هين (محمود الحسن عارف رکن ادارہ نے لکھا).

(اداره)

ميشاق مدينه : ميثاق مدينه انحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي بصيرت المهامي كا شاهكار هـ ـ ایک عظیم الشان ریاست کی تأسیس اور تدبیر و تنظیم سرور دو عالم کا وہ کارنامہ ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں نمیں ملتی ۔ ایک ایسا شخص جسے اپنے ھم وطنوں نے وطن چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا بلایا اور ارمی سے اس کام کی قباحت ڈھن نشین کرا دی | ہو ، ہجرت کے سفر کی مشکلات برداشت کرتے هوے یثرب (مدینه) پہنچتا ہے اور اس شہر کے چند محلوں پر مشتمل ایک شہری ریاست قائم کرتا ہے۔

آنحضرت صلى الله عليه و آله وسالم في قبائلي عصبیت و قومیت کے بت کو پاش پاش کرکے اس کی جکه ایک عالم گیر برادری قائم کی ـ رنگ ، نسل ، خاندان ، زبان اور وطن سے بالاتر ایک امت اور ملت پوچھا کہ کیا واقعی آپ اللہ کے فرستادہ میں ۔ آپ ع نے کا قیام عمل میں لائے۔ غیر مسلموں اور مختلف مذهبی جماعتوں کے حقوق و ارائض کا تعین کیا ! ویاست اور شهریوں کے حتوق و فرائض کی نشاندھی ہشاشت سے جواب دیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے کی۔ انصاف اور قانون کی حکومت قائم کی اور قانون کے سامنر مساوات کا اصول تسلیم کیا۔ انتظامیه ، مقننه اور عدلیه کے اصول و ضوابط مرتب کیر .. الغرض انساني معاشرے كى تشكيل و تعمير اور فلاح و بهبود نیز ایک اعلیٰ و ارفع اسلامی فلاحی مملکت

ایک نئی ریاست کی تاسیس و تشکیل کے ملسلے میں میثاق مدینه کو بڑی اهم اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلمے جب لائے تو بہت سے مسائل کی طرف فوری توجه دینے کی ضرورت تھی مثلاً: (۱) مسائلوں کو یکجا اور متحد کرنے کا مسئلہ ؛ ۲۔ مسلمانوں کی روحانی و معاشرتی اصلاح و تربیت کا مسئلہ؛ (۳) مدینے میر بسنے والے مختلف گروھوں کے باھمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا مسئلہ اس وقت مدینے میں یہود کے دس قبائل اور اوس و خزرج میں مسلمان بھی کے بارہ قبائل آباد تھے۔ اوس و خزرج میں مسلمان بھی تھے اور بت پرست بھی۔ اوس و خزرج اسلام کی آمد سے بہلے باھم ایک خولریز جنگ میں مبتلا رہ چکے تھے جسے جنگ بھاٹ کہا جاتا ہے؛ (س) شہر کی سیاسی جسے جنگ بھاٹ کہا جاتا ہے؛ (س) شہر کی سیاسی تنظیم اور اس کے تحفظ و دفاع کا التظام.

سرور دو عالم " نے حکمت نبوی سے ان تمام مسائل کو پوری کامیابی سے اس طرح حل کیا: (۱) مسلمانوں کو رنگ و نسل کے امتیازات سے بالاتر كرك الهين رشته الهوت [مؤاخات، رك بآن] میں منسلک کر دیا اور ایک ایسی نئی ملت تیارکی جو خالص دیئی اور انسانی اندار پر مبئی تھی۔ اسے ایک خدا ، ایک رسول ، ایک قوم اور ایک هی مقصد زندگی سے وابسته کر دیا ؛ (۲) مسلمانوں کی روحانی و معاشرتی تربیت و اصلاح اور ان میں مرکزیت پیدا کرنے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اسے اهل اسلام کی روحانی ، سماجی ، تعلیمی و عدالتی سر گرمیون کا مرکز و معور قرار دیا ؛ (۳ ، م) مدینے میں بسنے والے مختلف گروھوں کے یاہمی تعلقات اور حقوق و فرائض کو متعین و منضبط کرنے کے لیے لیز اس شہر کی سیاسی تنظیم اور تحفظ و دفاع کے لیے ایک ایسا تحریری معاهد کیا جسے میثاق مدینه کما جاتا ہے۔

آپ نے اس معاهدے کی اهمیت کے پیش نظر اسے تعریر کروایا - اس میثاق کے لیے آپ نے (اکتاب) عور استعمال استعمال الرمائے جس سے اس استعمال الرمائے جس سے اس الفازہ عو جاتا ہے۔ ڈاکٹر الفازہ عو جاتا ہے۔ ڈاکٹر

میثاق مدیته کی تفصیلات کا عام همین مختاف
بنیادی اور ثانوی مآخذ و مصادر سے هوتا هے؛ وہ اهم
بنیادی مآخذ جنہوں نے اس معاهدے کی مکسل
تفصیلات درج کی هیں ؛ (۱) محمد بن اسعاق ؛
سیرت النی (جس کا قارسی اور انگریزی ترجمه
دستیاب هے) ؛ (۷) ابن هشام ؛ السیرة النبویة ؛ (۷)
ابو عبید القاسم بن سلام ؛ کتاب الاموال ؛ اور (س)
ابن کثیر ؛ البدایة و النبایة ۔

ابن سعد ، البلاذری ، ابن جربر الطبری ، ابن خلدون اور دیگر قدیم مؤرخین نے اس معاهدے کی تفصیلات درج نہیں کیں - البته اس کا ذکر ضرور کیا ہے - احادیث کی کم و پیش جمله اهم کتب میں بھی اس معاهدے کا ذکر ہے ، مگر تفصیلات نہیں هیں - الزرقانی ، المقربزی اور لسان العرب کے مصنف ابن منظور نے بھی میثاق مدینه پر جزوی روشنی ڈالی ہے.

ثانوی مآخذ میں زیادہ اهم به هیں :

(A) ليوى: Social Structure of Islam (ه) قاضي محمد سلیان سلمان منصور بوری : رحمة للعالمین؛ (۱۰) امیر علی: ! The Spirit of Islam

اس معاهدے کے مستند اور ثقه هونے میں كوئى شك نهين ـ بعض اهل علم كا يه اعتراض كه اس معاهدے کے ضمن میں محمد ابن اسحاق اپنے سے پہلر راویوں کا ذکر نہیں کرتا ، دیگر قوی تاریخی شواهد کی بنا پر رقع هو جاتا ہے۔ ابو عبید القاسم بن سلام (م سرم م هم م هم م مرام على الله على الله على الله على الله على الله المتماد ، ثقه اور قدیم عالم هیں ـ انهوں نے یه معاهده ابن شمهاب الزهري (۸۵ه/۲۵ و تام ۱ و ۱ و ۲ م ۵۵ کی سند سے بیان کیا ہے ۔ اس سلسلر میں ان کی "کتاب اموال" (۱: ۱۹۵۹) اسلام آباد) میں یه عبارت درج هے: آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا عهد نامه جو آپ مدینه منوره تشریف آوری بر اهل ایمان اور اهل مدینه کے درمیان لکھوایا ، جس میں مدینر کے یہود سے مصالحت کا پیمان بھی ہے ، ابن شہاب کہتر ہیں کہ سجھے روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی انتہ عایہ و آلہ وسلم نے یہ سماہدہ تحریر فرسایا :

اس معاهد ہے کی ایک اهم شق که بئی عوف کے یہود بذات خود اور اپنے خلفا و موالی کے ساتھ مل کر مسلمان کے ساتھ ایک امت ہوں گے . . . " کی وضاحت کرکے ابو عبید نے بعد میں آنے والے محدثیں کی الجهن دور کر دی ۔ امام موصوف کہتے هيں: معاهدے كى اس شتى سے مراد به هے كه يه لوگ دشمنان اسلام کے خلاف (جنگ کی صورت میر) شرط کے مطابق اخراجات کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں کے ۔ رہ گیا دین کا مسئنہ ، سو وہ بالکل جداگانه ہے۔ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی سبب ھے کہ اس سے آگے بھی آپ نے تصریح فرما دی که یہود اپنے دین پر کاربند رہیں کے اور اهل ایمان اپنے

بیان کے مطابق یه تحریر شدہ دستور آلحضرت صلی اللہ عليه و آله وسلم كي تلوار سے لڻكا رهنا تھا۔ الحضرت مُ کے بعد یہ تلوار حضرت علی <sup>رہز</sup> کو ملی - حضرت علی <sup>ہو</sup> نے لوگوں کو اس دستاویز کے حصے کوفہ میں یڑھ كر سنائ (المقريزى ، امتاع الاسماع (مطبوعه قاهره The : محمد حميد الله : ١٠٤ ؛ محمد حميد الله First Written Constitution in the World ، ص .(74 6 ...

اس معاهدے کے مستند هونے کی ایک دلیل به بھی ہے که پوری عبارت میں کوئی بھی ایسی شق نہبی جو اسلام کی پالیسی یا اسلامی تعلیمات کے خلاف هو ؛ مزید بران یه ایک مسلسل اور مربوط عبارت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مصنف ایک هی تها. پهر دور حاضر کے کم و بیش جمله مسلمان اهل علم اور مستشرقین اس میثاق کے مستند هونے کے قائل میں۔

معاهدے کی تاریخ : اس معاهدے کی تاریخ کے ہارے میں قدیم مؤرخین و محدثین کے هال کوئی واضح اختلاف نہیں پایا جاتا ۔ سبھی اسے هجرت مدینه کے فوری بعد اور غزوهٔ بدر سے پہلے کا معاهدہ قرار دیتر ھیں ۔ امام ابو عبید کی رائے سب سے وزنی معلوم ھوتی ھے۔ ان کے الفاظ یه هيں: هماری رائے ميں يه معاهده رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي مدينه تشریف آوری کے آغاز کے وات کیا گیا۔ یه وہ زمانه تها جب اسلام كو استحكام و غابه حاصل نمين هوا تها! له اس وقت تک اهل کتاب سے جزیه لینے کا حكم صادر هوا تها ـ يه (مدينه كے) اهل كتاب تين گروهوں پر مشتمل تھے: بنو قینقام ، بنو نضیر اور بنو قريظه (كتاب الاموال ، ١ : ١٠٠٠) .. دور جديد ك اهل علم نے میثاق مدینه کی تاریخ کو بھی موضوم بحث بنایا ہے ۔ ولھاؤزن اور کائتانی اسے غزوہ بدر سے دین پر (کتاب مذکور ، ، ۱ م ۳۹ ) ۔ المقریزی کے پہلے کی هی دستاویز قرار دیتے هیں؛ آسی طرح

منجید خدووی بنھی بڑے بتین سے اسے غزوہ بدر سے بہلے کے دستاویو قرار دیتا ہے (دیکھیے The Law of - (T. 7 00 1 5, 900 1 War and Poace in Islam

ب محمد حميد الله نے اس معاهدے كو دو حصول پر تقسیم کیا ہے اور یہ رائے قائم کی ہے کہ اس کا پہلا حصه غزوۂ بدر سے پہلے کا ہے اور دوسرا حصه غزوة بدر سے بعد كا ؛ انھوں نے بڑى تفصيلي بحث كى هـ اور مضبوط عقلى دلائل ديئے هيں ، ليكن قديم مآخذ سے کوئی واضح حواله نہیں دیا (دیکھیے تا ۲۷).

مقاله لگار کی رائے میں یه معاهدہ مکمل طور ، اس معاهدے کے ایک فریق تھے، انھیں غزوہ بدر کے اوا اپنے) بھائیوں کے) -ایک هی ماه بعد ، اس معاهدے کی خلاف ورزی ز کرنے پر ، مدینر سے نکال دیا گیا تھا۔ ابن اسحاق نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے : ان بنی قينقاع كانوا اول يهود نقضوا ما بينهم و اين رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و حاربوا فيما ببن بدر و احد "(ابن هشام: السيرة النبوية ، قاهره سم و و ع ، س: ۵) ، یعنی یمود میں سے بنو قینقاع پہلی جماعت تھی جس نے اس معاہدے کو توڑا جو ان کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے درمیان ہوا تھا اور الھوں نے بدر و آحد کی درمیانی مدت میں لڑائی کی ۔ اسی طرح کا بیان ابن سعد نے بھی دیا ہے (دیکھیے طبقات ، بيروت ١٩٥٤ ع، ٢٠١٠ ـ يه عبارت اس بات کو پوری طرح سے واضع کرتی ہے کہ آنعضرت صلی اللہ عليه وسلم نے جمله يہود سے ، جن سيں بنو قينقاع بھی موجود تھے ، یہ معاهدہ غزوۃ بدر سے پہلے هی کیا تھا۔ رہ گیا یه مسئله که معاهدے کے متن میں بالقاعده طهر الد المنو قينقاع ، بنو تغير اور بنو قريظه كا فام درج أمين عم - تو اص كا ايك واضح جواب يه عم ا وضاحت كرتا هـ.

کہ ان قبائل کو اوس و خزرج کے حلفا کی صورت میں معاهدے میں شریک کیا گیا ۔ ان تینوں قبائل کا اوس و خزرج کے ساتھ حلیف ہونا مضبوط تاریخی شواہد سے ثابت موتا ہے۔ ابن هشام کی درج ذیل عبارت اس معاهدے پر خوب روشنی ڈالتی ہے:

"فكانوا اذا كانت بين الاوس و الخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع العزرج و خرجت النضير و القريظه مع الاوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاء على الحواله" (ابن هشام ، ، ، ، ، ، ، ، عنى جب The First Written Constitution in the World , ۳۲ The First Written خزرج کے ساتھ نکلتے اور بنو نضیر اور قریظہ اوس کے ساتھی بن کر نکاتر اور ان دونوں فریقوں میں سے ہر پر غزوہ بدر سے پہلے ہی لکھا گیا۔ بنو قینقاع جو ایک اپنے حلیفوں کی مدد کرتا تھا بعقابلہ ان کے

میثاق مدینه کا متن: ابن هشام اور کتاب الآموال میں درج شدہ میثاق مدینه چھوٹے بڑے ملے جلر فتروں پر مشتمل ہے ۔ دور جدید کے اکثر اہل علم نے ان فقروں کو دستوری دفعات کی صورت میں بیان کیا ہے ۔ ولماؤزن نے اس دستاویز کو ہم دفعات پر منقسم کیا ہے ۔ اکثر مغربی مؤرخین نے اسی تقسیم کو تسلیم کیا ہے ۔ محمد حمید الله نے اس دستاویز کی باون دفعات گنوائی هیں ، لیکن قارئین کو جو یورہی مآخذ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں ، الجھن سے بچانے کے لیر ان دفعات کی تعداد ہم ھی رکھی ہے اور بعض بڑی دفعات کو الف اور ب دو اجزا پر تقسیم کر دیا ہے۔ یه معاهده واضع طور پر دو حصول میں تقسیم

هے: پہلے حصے میں تئیس دفعات هیں اور دوسرے میں چوہیں۔ پہلا حصہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور حتوق و فرائض کی نشاندهی کرتا ہے ، جبکه دوسرا حصه اهل اسلام اور يمود اور ديكر اهل مدينه كے باهمی تعاقات ، حقوق و فرائض اور دیگر اهم امور کی

مقالہ نگار کے نزدیک چونکہ امام اہو عبید اس شخص کی مخالفت کربں گے جو ان میں سے القاسم بن سلام کا متن سب سے زیادہ مستند ہے ، اس مومنوں کے درمیان ظلم ، گناہ ، زیادتی ، سرکشی اور لیے ذیل میں وہی درج کیا جاتا ہے، [البته ابن هشام | فساد و بغاوت کا موجب ہوگا ؛ وہ سب اس کے خلاف کا متن بھی جو اس سے کسی جگہ مختلف ہو جاتا | اٹھ کھڑے ہوں کے خواہ وہ ظالم ان میں سے کسی ھے ، بڑی بریکٹوں کے درمیان اضافه کر دیا گیا ھے]: کا بیٹا ھی کیوں نه ھو ؛ (س، ) کوئی مؤمن کسی (۱) یه محمد نبی اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ | مؤمن کو کافر کے عوض قتل نہیں کرمے گا اور نہ و آله وسلم) کا عمد نامه ہے جو قریشی اور مدنی کسی مؤمن کے خلاف وہ کسی کافر کی مدد کرے گا؛ ا (۱۵) سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و کارساز هون کے؛ (۱۹) یمهودیوں میں ساتھ رہیں که ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں ، کے اسے جو بھی همارا تابع هو جائےگا اس کے ساتھ دستور درمیان طے پایا ؛ (۲) یه سب لوگ مل کر دوسرے ، کے مطابق معامله و انصاف و مساوات کا سلوک روا لوگوں سے الک ہوکر ایک امت قرار پائیں کے ؛ (م) أِ ركھا جائے گا اور ان پر ظام نہیں كيا جائے گا ؛ نه ان قریشی مہاجرین اپنے نظام قبیله کے مطابق باہم اپنی زکے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی ؛ (۱۷) مسلمانوں کی صلح یکساں اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے ؛ کوئی مومنوں اور مسلمانوں میں مروجه دستور و انصاف سے ؛ مسلمان قتال فی سبیل اللہ میں دوسرمے مسلمان سے الگ ادا کریں گے: (س) ہنو عوف اپنے نظام قبیله کے مطابق ﴿ هوکر صلح نہیں کرے گا ؛ اسے مسلمانوں کے درمیان اپنی پہلی دیتیں ادا کریں کے اور ان میں سے ہر گروہ | مساوات و عدل ملحوظ رکھنا ہوگا ؛ (۱۸) ہو اپنے قیدیوں کو واگزار کروانے کے لیے مسلمانوں غازی جماعت کے افراد آپس میں ایک دوسرے کی جانشینی کریں کے ؛ (۱۹) تقوی شعار مسلمان اس معاهدے کی شرائط پر کاربند رهیں کے: (٠٠)کوئی مطابق اپنی پہلی دیتیں اداکریں کے اور ان کا ہر گروہ یا مشرک [یہودی] قریش کے مال کو پناہ نہیں دے گا اپنے قیدیوں کا قدیه مسلمانوں میں مروجه دستور و ; اور نه کسی مسلمان کے مقابلے میں وہ قریش کی انصاف کے مطابق دےگا! (٦) بنو ساعدہ:(١) بنو جشم؛ مدد کرے گا : (٢١) جو کسی مؤمن کا ناحق خون (٨) بنو لجار ؛ (٩) بنو عمرو بن عوف ؛ (١٠) كرے كا اسے مقتول كے عوض قتل كيا جائے كا ، إلَّا يه کہ اس مقتول کا ولی اس کے عوض خون بہا لیئے پر اپنی دیتیں ادا کریں کے اور ان کا ہر گروہ اپنر تیدی اِ رضامند ہو جائے اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں کا ندیه مسلمانون کے مروجه دستور و انصاف کے مطابق کے ؛ (۲۲) کسی مؤمن کے لیے جو اس معاهد ہے کی دے گا ؛ [آخرکی عبارت ہر جگه دھرائی گئی ہے] (۱٫ ) پابندی کا افرار کر چکا ہے اور اللہ اور روز آخرت ہو اهل ایمان اپنے کسی زیر بار قرضدار کو ہے یار و مددگار ایمان لا چکا ہے ، یه جائز نه هوگا که وہ کسی قالون نہیں چھوڑیں کے ، بلکہ قاعدے کے مطابق فدید ، دیت مکن کی مدد کرے یا اسے بناہ دے ؛ جو ایسر مجرم کی اور تاوان ادا کرنے میں اس کی مدد کریں کے ؛ مدد کرے کا یا بناہ دے کا تو اس ہر قیامت کے دید تک (۱۳) اور ید که تقوی شعار مسلمان متحد هو کر هر الله تعالی کی لعنت اور اس کا غضب هو؛ اس مین نمه بعلله ر

مسلمانوں کے درمیان ، نیز ان لوگوں کے درمیان جو ان کی بیروی کو کے ان میں اس طرح آ سلیں اور ان کے دیتیں ادا کریں گے ؛ اسی طرح وہ اپنے قیدیوں کا فدید میں مروجه دستور اور عدل و انصاف کے مطابق قدیه دے گا] ؛ (۵) بنو الحارث [بن خزرج] اپنے نظام کے بنو نبیت اور (۱۱) بنو اوس اپنر اپنے نظام کے مطابق

قبول کیا ایا گا اور نه ندیه؛ (۳۳) اور تم لوگ جب پھنی کسٹی معاملے میں باہم اعتلاف کرو کے تو اس کے غیمیانے کے لیے اللہ تبارک و تعالٰی کی طرف اور رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي طرف رجوع كيا جائے كا،

معاملات سے متعلق تھیں۔ سطور ذیل کی دفعات غیر مسلم قبائل سے تعلقات کی نوعیت بیان کرتی ہیں:] (سم) مسلمان جب تک جنگ میں مصروف رهیں کے جنگی اخراجات میں یہودی ان کے شریک رهیں گے ؛ مسلمانوں کے ساتھ رهیں گے اپنا خرچه برداشت (۲۵) ہنو عوف کے یہود بذات خود اور اپنے حلیفوں اور جاعت هوں کے یہودی اپنے دین پر کاربند رهیں کے [ [ . س) اور به که همسایه اپنے آپ کی طرح هوگا ، اور مسلمان اپنے دین پر ، البته جس نے ظلم و گناه کیا وه اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالےگا؛ بعو جُشم؛ (٣٠) بنو اوس (٣١) اور بنو تعلبه كے يهود کے ليے بھی وهی کچھ (مراعات ، فرائض) ہے جو یہود بنی عوف کے لیر ہے۔ (آخر کی عبارت هر جگه دهرائی گئی هے) ، لیکن ان میں سے جس نے ظلم و زیادتی کی تو وه اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں كو تباهى مين ڈالے گا ؛ [(٣٢) يه كه بنو ثعلبه كا بطن (شاخ) ہنو جفنہ بھی بنو ثعلبہ کی طرح ھوں گے (۳۳) اور یه که بنو فَعلیبه کے لیے بھی وهی کچھ ہے جو پہود بنی عوف کے لیر ہے ، اور یہ که نیکی گناہ سے الک هوگی ؛ (سم) بنو ثعلبه کے موالی (حلفاء وغیرہ) حتوق و فرائض میں انھی کی طرح ہوں گے ؛ (۵۹) اور یه که یمودیوں کی کوئی شاخ ان کی هی طرح هوگی ؛] ، (٣٦) اور ان تبالل میں سے کوئی فرد مغبرت محمد صلى الله و آله وسلم كي اجازت كے بغير (بندیته سے ، معاهدے سے باهر نہیں نکلے گا ؛

لینر سے مانم نہیں ہوگا اور جو کوئی کسی کو قتل کرے کا پس وہ خود کو اور اپنر اهل خاندان کو هي هلاک کرمے گا] ؛ ( ے م) اور یه که اهل اسلام پر اپنے اخراجات اور یہود پر اپنے اخراجات واجب هوں كے : نیز جو اس معاهدے کے شرکا سے جنگ کرے گا [یہاں تک کی دفعات اهل اسلام کے باهمی او تمام شرکا اس کے غلاف آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے؛ (ے سب) وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ رھیں گے اور ھر حال میں مظلوم کی مدد کریں کے ؛ (۳۸) [اور یه که یہودی جب تک کریں کے ؛ (وم) اس معاهدے والوں کے لیے مدینه اور موالی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق کی حدود کا داخلی علاقه حرم کی حیثیت رکھے گا ! نه اسے نقصان پہنچایا جائے کا اور نه اس پر زیادتی کی جائےگی] ؛ (۱۹) [اور یه که کسی کی زیر کفالت ( ۱۹ م) بئی تجار ، (۲ م ) بنو حارث ؛ (۲ م ) بنو ساعده (۹ م ) | چیز کو اس کی اجازت کے بغیر بناہ نه دی جائے گ ؛ (۲ م) اس معاهدے والوں کے درمیان جو بھی لیا معامله یا قانوں شکنی کا واقعہ پیش آئے گا جس سے تقصان اور فساد کا امکان ہو تو اس کے فیصلے کے لیے اللہ اور حضرت محمد (صلى الله عليه و آله وسلم) كي طرف رجوم کیا جائےگا [اور یه که اللہ تعالی اس صعیفر میں نیکی اور تقوی کے سفیدون پر گواہ هیں ۔] ' (سم) قریش اور ان کے مددگاروں کو کوئی بناہ نہیں دے گا ؛ (سرس) اور جو کوئی پثرب (مدینه منوره) پر یلغار کرمے گا تو یه معاهدہ کرنے والے باهمی امداد سے اس کا مقابلہ کریں گے ؛ (ہم) ان (مسلمانوں) میں سے جو اپنے حلیف کے ساتھ صلح کرنے کے لیر یہود کو دعوت دے لو یہود اس سے صلح کریں گے۔ اسي طرح اگر وه (يهود) هيين کسي ايسي هي صلح کی دعوت دیں تو مسلمان بھی اس دعوت کو قبول کریں گے ، ہشرطیکه وہ حلیف دین (اسلام) سے المراجات مين الوريد كد كوفي شخص زخم (جرم) كا بدلد / برسر بيكار ند هون ؛ (١٥مب) اخراجات مين تمام

لوگ اپنے حصے کے ذمہ دار هوں کے ؛ (٣٠٨) قبيلة ، اوس کے یہود بذات خود اور ان کے حامی اور حلیف اس عمد نامر پر خوبی و عمدگی سے عمل پیرا ھونے والوں کے ساتھ رھیں گے۔ گناہ کی حدود سے ورے نیکی اور وفاداری ہے : ہرکام کرنے والا اپنے عمل کا ذمه دار هوگا؛ زیادتی کرنے والا اپنر نفس پر زیادتی کرمے گا۔ اس معاہدے پر سجائی اور نیکی سے کاربند رھنے والوں کا اللہ مددگار موگا! (۸؍) یه معاهده ظالم اور گناه کار کو اس کے عمل بد کے انجام سے نہیں بچائے گا ؛ جو (مدینر سے) باہر نکل جائے کا وہ ماسون رہے گا اور جو (مدینر میں) بيڻها رہے کا وہ بھی مامون ہوگا ، ليکن جو ظلم و گناہ كرمے كا وہ مامون نہيں رہے گا۔ اللہ اور اس كا رسول نیکو کار اور متنی لوگوں کے حاسی و محافظ ہیں (كتاب الآموال ، ١ : ١٥٥ تا ١٥٥ ، محمد حميدالله : الوثائق السياسية ، ص ١٥ تا ٢٠ ؛ ابن هشام ، سيرة ، ٧: ٩ ١٠ ببعد).

سیاق مدینه کی اهمیت و افادیّت ؛ میثاق مدینه کا غائر نظر سے مطالعه کرنے کے بعد اس معاهدے کی اهمیت و افادیت کے بارے میں جو اهم باتین معلوم هوتی هیں وہ یه هیں ؛ (۱) اس معاهدے کی بدولت مدینے کی شہری ریاست کا آغاز هوا اور آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی طرف سے اس ریاست کے سربراه تسلیم کر لیے گئے اور اس طرح ایک بین الاقوامی معاشره تشکیل دینے میں مصروف هو گئے ؛ (۲) اس معاهدے کی بدولت ، بقول سرولیم میور ، آپ نے ایک عظیم مدیر اور سیاست دان کی طرح مختلف العقیال اور مختلف العقیده اور آپس میں منتشر لوگوں کو متحد اور یک بیکجا کرنے کا کام بڑی مہارت سے سرانجام دیا۔ یکجا کرنے میں کامیساب هو گئے جو بین الاقوامی

اصول پر سبی تها (دیکھبر سید امیر علی : The Spirit of Islam ) كراچى ٩٦٩ ع ، ص ٥٨) ! (٣) اس ميثاق كي بدولت سركار دو عالم صلى الله عليه و آله وسلم نے عدالتی ، تشریعی ، فوجی اور تنفیذی اختیارات اپنے اور اہل اسلام کے لیر محفوظ کر لیے! (س) آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے سیاست میں اخلاق عناصركو داخل كيا ـ اصل سرچشمه اقتدار الله تعالٰی کو قرار دیا اور خود الله تعالٰی کے نائب کی حیثیت اختیار کی ؛ (۵) حتوق شهریت، تنظیم حکومت، سیاسی رواداری ، فراست اور حکمت عملی کا عمده اظہار بھی اسی معاهدے کے ذریعر سے هوا : (۵) اسی معاهدے کی بدولت مذهبی آزادی کا اصول وضع هوا ۔ ليز جن بنيادوں پر غير مسلموں سے اتحاد و تعاون هو سکتا هے اس کی نشاندهی هوئی ؛ (م) اسی معاهدے نے اهل اسلام کے باهمی حقوق و فرائض اور جمله شهریوں کے آپس میں تعالمات ، فرائض اور حقوق کا تعین کیا ؛ (۸) اسی معاهدے نے ظلم ، ناالصاق ، عدم مساوات اور ایسی هی دیگر خرابیون کا سدّباب کیا ۔ عربوں کے قتل کا بدله لینر کا پرانا انفرادی طریق ختم کرکے اسے اجتماعی فریضه قرار دیا ؛ کمزوروں ، ناداروں اور مظاوسوں کی داد رسی کا پورا پورا اهتمام بھی اسی سعاهدے کی رو سے ہوا : (و) حالت امن اور حالت جنگ كا لائحه عمل مرتب هوا ؛ (١٠) به معاهده قریش کے خلاف ایک مشترکه اتحاد بن كيا اور دشمنان اسلامكا داخله مدينه منوره مين بند کر دیا گیا ؛ (۱۱) مدینے کو حرم قرار دیا گیا اور يوں اس نئي شهري رياست كي حرست قائم هوئي ؛ ليز اس کے داخلی امن اور تحفظ و دفاع کا خاطر خواہ التظام هوا ؛ (۱۳) قبائل کی باهمی خانه جنگ کا السداد بھی اسی معاهدے کی بدولت هوا ٪ (۱۱۱۰۰) اسی معاهدے نے اهل اسلام کے بڑے دشمن مبشر کین مکه کو دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے علاق

ير الكيشند كري يه روك ديا ؛ (١٥) اسي معاهد يه ، عظ شہریوں کے اندر قانون ، اخلاق ، مذهب اور النسائي قدروں کے احترام کا بھرپور جذبه پیدا کیا ؛ (۱۹) اسی معاهدے نے اللہ تعالٰی کے احکام اور آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کے فيصلوں کو حتمى اور فالق حيثيت دے دى ؛ (١٤) آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے جاری کرده اسی نظام کی بدولت ایک مضبوط اسلامی ریاست اور ایک صالح معاشره معرض وجود میں آیا۔ [نیز رک به آنحضرت صلّی الله عليه و آله وسلم بعيثيت مقين؛ آپ كا نظام حكمراني؛] مآخل : (١) ابر عبيدالقاسم بن سلام : كَتَابَ الأسوال ، اردو ترجمه، مطبوعة اسلام آباد، ، ؛ وه عاه ٢٠٠ (٧) ابن هشام: السبرة النبوية ، قاهره ٢٠٩٩ ع، ٢٠ ١٥٠ : (٣)أبن كثير: البداية و النهاية، مطبوعة قاهره ٩٣٧ ع، ٣٢٣ تا ٣٧٦ ; (م) ابن اسحاق : سيرة رسول الله م ، لندن ١٩٥٥ ع انگریزی ترجمه از A. Guillaume ، ص ۱۳۰ تا ۲۳۳ The First Written Constitution in عمد عميد الله: the World ؛ لاهور ١٩٥٥ : (٦) وهي سصنف : الوثائق السياسية لنعبد النبوى و الخلافة الراشده ، بيروت ووواء [ص و و تا ۱۱] ؛ (د) وهي مصنف : عَبِدَ نبوى مين نظام حكمراني، حيدر آباد دكن، ص ٢١١ ا ١١٠ · Muhammad at Medina; Montgomery Watt (A) لندن جهوره، ص ۲۲۱ تا ۲۲۸ ؛ (۹) مجيد د War and Peace in the Law of Islam : غدورى The Social: : Reuben Levy (١٠) ! م م م الدويارك ه م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م الدويارك م ال Structure of Islam ، کیبرج یا ۱۹۵۱ عن ص ۱۲۵۱ تا ۲۲۵ : (١١) ابن سعد: الطبقات ، بيروت ١٩٥٥ ، ٢: ٢٩؛ (۱) المريزي: امتاع الأسماع ، قاهره ، ، ، ، ، ، ۱۰ ۱ ۱ ۱ (۱۳) سید امیر علی : The Spirit of Islams ، كراچى و و و و ع ع ص ١٥ تا و ١٤ (١١) قاضى محمد تظیمان ملمان متصورپوری و رحمة للمالمین و لاهور و و (اسان الله خان (و اداره]) ....

معاهدات عهد نبوی ، صلی الله علیه و آله وسلم: 🛪 معاهدات ، جمع معاهده از باب مقاعله (ماده ـ ع ـ ه ـ د) ، يعنى قسم كها كر پخته عهد كرئاء يه عموما فريتين مين طع پاتا هے [تفصيل كے لیے دیکھیے ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده] ـ معاهدات عهد تبوی کا اطلاق ان معاهدات پر هوتا هے جو حضور اقدس صلی اللہ علیه و آله وسلم کی هجرت کے بعد اور بالخصوص قیام ریاست مدینه کے بعد [مختلف اقوام و ملل سے کبے گئے ۔ یہاں پر یہ اس بهی قابل ذکر هے که آندضرت صلی الله علیه و آله وسلم كي بعثت مباركه كا اصل مقصد اعلامے كلمة اللہ تها (٩ [التوبة]: ٣٨ ، ٨٨ [الفتح]: ۲۸ ؛ ۲۸ [الصف] : ۹) ، جنگ ایک ناگزیر لاثحه عمل تھی اور صرف ایسے مجبوری کے مواقع پر یه التمائی قدم اثهایا جاتا جب که مخالفین کسی طرح راہ راست پر ته آتے تھے ۔ آنحضرت صلی اللہ عليه و آله وسلم پوري طرح كوشش فرمات كه كسى طرح جنگ ٹل جائے : چنائچه اس مقصد کے تحت آپ مود بھی اور آپ کے جان نثار بھی عین سیدان جنگ میں مخالفین کے سامنے شوائط صلح پیش کرتے - اگر مخالفین ان میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیتے تو ان سے جنگ فورا بند کر دی جاتی - لڑائی کے دوران میں بھی اگر کوئی صلح کی درخواست کرتا تو آپ<sup>م</sup> شرف قبول بخشتے ۔ اسی بنا پر ، صلح اور اس کے معاہدات مزاج نبوی کے عین مطابق ہیں ، کیوں کہ آی می کا اصلی مشن امن و امان کا قیام اور عدل و الصاف كا اجرا و لفاذ تها \_ صلح حديبيه مين آپ مي صحابه کرام ﴿ کی ناگواری کے باوجود بعض ایسی شرائط بھی قبول فرمائين ، جو بظاهر آپ کے خلاف جاتی تھيں -مقصد یه تها که کسی طرح امن و امان قائم هو

جائے۔ فتح خیبر میں بھی آپ ن نے اپنی مفتوح اقوام سے ان کی مرضی کے مطابق معاهدہ فرمایا۔ اس طرح بے شمار مثالیں سیرت نبوی سے مل سکتی ہیں اور پھر اگر آپ کسی سے معاهدہ فرماتے تو اس کا پورا احترام فرماتے ۔ آپ کے دشمنوں کو بھی آپ سے کبھی بدعہدی اور بر وفائی کی شکایت نہ ہوئی].

معاهدے کی پابندی پر جس قدر اسلام نے زور دیا ہے اتنا کسی دوسرے مذهب یا مکتب خیال نے نہیں دیا [رک به معاهدة] ۔ معاهدات عمد نبوی کی یه خصوصیت ہے که اس میں سے هر معاهدے کی کامل پابندی کی گئی ۔ سیاسی ، اور عسکری حالات میں تفاوت کے ہاوجود ان معاهدات کی هر شق اب بھی اسی طرح قابل عمل اور باعث امن عالم انسانی هو سکتی ہے.

عہد نبوی کے معاهدوں کی مختلف نوعیتیں هیں اور یه مختلف نوعیتیں مختلف ادوار سے متعلق دیں: معاهدات کا پہلا دور غزوہ بدر سے قبل کے زمانے (۴۵) کا هے۔ اس دور کے معاهدات کے پس منظر میں قریش سکه کا اعلان جنگ کارفرما هے ، اس لیے جن قبائل کے ساتھ دوستی ، حلف یا ان کی غیر جانب داری سے مدینه کی نوزائیدہ مملکت کو فائدہ پہنچ سکتا تیا ان کے ساتھ معاهدات طے پائے۔ قریش مکه کی سیاسی اور اقتصادی برتری اور ان کے اعلیٰ معاشرتی مقام کی وجه سے اس طرح کے معاهدوں کی تعداد زیادہ نه هو وجه سے اس طرح کے معاهدوں کی تعداد زیادہ نه هو اس دور میں طے پائے وہ اس دور میں طے پائے وہ اس دور میں مملکت مدینه کی کمزور عسکری حالت اس دور میں نظر سود مند ثابت هوے.

دوسرے دور کا واحد مگر اهم معاهده صلح حدیبیه هے۔ اس معاهدے کے اثرات دور رس تھے اور سیرت نبوی کا یه واقعه انتہائی اهمیت کا حامل هے۔ فتہا نے اس معاهدے کی شقوں سے امور خارجه سے متعلق اهم اصول وضع کیے هیں.

معاهدات عهد نبوی کا تیسرا دور صلح حدیبیه سے لے کر فتح مکه تک کا ہے۔ اب وہ زمانه شروع هوتا هے جب یه معاهدے معاهدات سے زیادہ امان ناموں کا مقام رکھتے هیں۔ یه معاهدے یک طرفه قسم کی ان سراعات پر مبنی هیں ، جو آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم مفتوح قبائل کو ازخود عطا فرماتے تھے، جیسا که وادی خیبر کی شکست خوردہ یہودی آبادی کے معاهدے سے ثابت هوگا۔ اگر آپ ان مفتوح یہودیوں کو غلام بنا لیتے یا قتل کر دیتے یا ملک بدر کر دیتے تو آپ کا یه عمل اس دور کے رواج اور خود شریعت موسوی کے عین مطابق هوتا.

وتح مكه كے بعد تذ بباً پورا عرب اسلامی مملكت میں شامل هو چكا تها۔ جو قبائل اسلام قبول كرتے تهے ان كے ساتھ كسى طرح كے معاهدے كا سوال هى پيدا نہيں هوتا ، البته جو قبائل يا قبائل كے وہ افراد جو خارج از اسلام رهنا چاهتے تهے انهيں جزيه كے عوض امان عطاكى جاتى تهى۔ اس دور كے عهد ناموں كو معاهدات كى فهرست ميں اس ليے شامل كيا جا رها هے كه ان امان ناموں ميں ان مراعات كا ذكر هے جو حضور صلى الله عليه و آنه وسلم نے ان دميوں كو عطا فرمائى تهى.

میثاق مدینه : هجرت کے فورا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے مدینه منوره کی ریاست قائم کی اور قیادت اپنے هاته میں رکھی سمدینه منوره میں اس سے قبل باقاعده ریاست کا وجود که تھا ۔ قبائل آزاد و خود مختار حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے ۔ هجرت کے بعد مدینه منوره میں مسلمانوں کا چھوٹا سا گروه داخل ہوا ، جو منضبط اور منظم زندگی گزارنے کی استطاعت رکھتا تھا ۔ مکی زندگی کے دوران میں آپ سے جو تربیت اپنے اصحاب میں کو دی تھی وہ بیک وقت اجتماعی زندگی کے ہو چھلو پر ماوی تھی ۔ تھوڑے ھی عرصے بعد الصار کوام شد

بھی ناس خابل ہوگئر کہ ریاسی ذمہ داریوں سے همهد برا هو سکیں۔ مدینه منوره میں ریاست کا قیام باقاعد آئين كے ذريع كيا كيا تها۔ يه آئين ميثاق مدینه [رک بان] کے نام سے معروف فے - حالانکه اس کی حيثيت ايك آليني حكم نام (Constitutional Charter) کی سی ہے ، مگر چونکہ آئین ایک طرح کا عہد نامه هوتا ہے جو ایک طرف حکومت اور دوسری طرف افراد کے حقوق و فرائض کی حدود متعین کرتا ہے ، اسی بنا پر اس کو معاهدات میں شمار کیا جا سکتا ہے ، چنانچه عهد نبوی کے عهد ناموں میں اولیت اسی دستاويز كو دي جاتي هے.

دوسرا اهم لکته جو قابل توجه ہے وہ یہ ہےکہ یه دستاویز صرف مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات هی کا احاطه نمیں کرتی ، بلکه اس کی مخاطب پوری مننی آبادی (مسلم ، مشرک ، یمودی) تھی ۔ اس کا عنوان تها: يه دستاويز محمد (رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم) کی جانب سے ہے [رک به میثاق مدینه ؛ ابن هشام: سيرة ، ص رسم ، لائيزگ .١٨٦ ] -اس کے یہ معنی هونے که به دستاویز رسول اللہ صلی الله عليه و آله وسلم نے عطا فرمائی ۔ اس کے اندر جو فرائض اور حقوق درج تھے آپ کی طرف سے آئین کی صورت میں عطا کیر گئر تھر! دوم یہ کہ اس کے دو فریق تھے : پہلا فریق اهل اسلام پر اور دوسرا فریق هر اس شخص یا هر اس تبیلے پر مشتمل تها ، جو آزادانه طور پر اپنی آزادی فریق اول کے حوالر کرنے كا خواهش مند هو ؛ سوم يه كه يه آزادي مكمل طور پر فریق اوّل کے رحم و کرم پر چھوڑی جا رهی تھی، اس لیے که دوسرا فریق تین بالوں کو قبول کرتا تھا: ایک یه که وه مسلمانوں کے پیچھے چلے گا: دوم یه که ان کی جماعت کا فرد بن کر رہے گا اور سوم یه که جسید قتال کی ضرورت هوگ تو مسلمانوں کے شاله بشانه

مدینه] \_ یمال اس کی چند دفعات ذیل میں درج نکات کی رو سے قابل توجه هيں:

فریق اول کا امن غیر منقسم قرار دیا گیا تھا ، یعنی یه نمیں هو سکتا تھا که مسلمانوں کے ایک حقیر سے دشمنی هو اور دوسرے کے ساتھ دوستی -مسلمان ملت واحده قرار دير گثر تهر ـ (ديكهير شق 12)۔ جنگ شروع ہونے کے بعد فریق ڈانی علیحدہ صلح کرنے کا مجاز نہ تھا ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کے بعد فریق ثانی کو دشمن کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نه تھی (شق نمبر ، ، ب) - فریق ثانی قریش مکه کی جانب سے کسی معامله میں دخل له دے سکتے تھے (شق ، ، ب) ۔ فریق ثانی کے کسی بات میں اختلاف کی صورت میں معامله الله (قانون النهي) اور محمد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا تھا (شق ۲۳) - بہاں ہوی حاكميت الله کے قانون اور محمد رسول اللہ صلى اللہ عليه و آله وسلم كے هاتھ ميں ركھى گئى إرك به ميثاق مدينه].

یه دفعات اس بات کی طرف اشاره کرتی هیں که حکومت کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تهر اور حزب اقتدار مسلمانون پر مشتمل تهی \_ فریق ثانی کو حکومت میں صرف اسی قدر دخل تھا ، جہاں تک وه قانون الهي پر کاربند رهتر تهر ـ انهين جهاد میں شریک ہونے کی اجازت تھی ، مگر مشروط ۔ اس میثاقی معاهدے کی یہودیوں نےخلاف ورزی کی اور اس کے نتیجے میں ان سے مملکت مدینه کی شہریت واپس لے لی گئی [تفاصیل کے لیے رک به غزوات نبوی] ـ باغی گروهوں کو سلک بدر کرنے کا قانونی جواز عہد حاضر کی ریاستیں بھی قبول کرتی ھیں کہ جو شخص یا گروہ ملک کے آئین کی صریحًا خلاف ورزی کرتا ہے وه اس آئین کو عملی طور پر رد کر رها هوتا ہے اور جنگ میں شریک ہوگا [، تن کے لیے رک به میثاق | جو فرد یا گروہ کسی ریاست کے آئین کو قبول کرنے پر آمادہ نه هو وہ اس ریاست کا شہری نہیں رهتا.
حدود مملکت سے جن یہودی قبائل کو نکالا گیا
تھا وہ بغاوت کے مجرم تھے اور یه ان کی جائز سزا
تھی ، مگر آپ نے از راہ شفتت انھیں ملک سے چلے
جانے اور اپنی تمام منقوله جائداد اور مال ساتھ لے
جانے کی بھی اجازت دے دی تھی.

دوسرا معاهده: [غزوه ابواه میں ، جسے غزوه ودان بھی کہتے ہیں ، بنو ضمره کے ساتھ صلح ہوگئی تھی ۔ شرائط صلح یه تھیں که بنو ضمره نه مسلمالوں سے جنگ کربں گے اور نه مسلمانوں کو کبھی دھوکا دیں مدد کریں گے اور نه مسلمانوں کو کبھی دھوکا دیں گے اور عند الضرورت انھیں مسلمانوں کی امداد اور اعالت کرنی ہوگی (ابن سعد: لطبقات، ۲:۸، مطبوعهٔ بیروت)].

سعاهده سوم: جُمادی الآخرة سنه مه میں آلحضرت صلی الله علبه و آله وسلم ذات العشیره تشریف لے گئے ، جو که ینبع اور مدینے کے درمیان واقع ہے اور بنو مدلج سے معاهده کرکے مدینے تشریف لائے ۔ انھوں نے وعدہ کیا که اگر کوئی مدینے پر حمله آور هوا تو وہ مسلمانوں کو مدد دیں گے اور اگر ان کے علاقے پر کوئی حمله آور هوکا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے ۔ یه وهی علاقه ہے جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے.

میثاق مدینه اور غزوه ودان کے بعد (معاهدات کے دوسرے دور میں) جو اهم معاهده طے پایا وه صلح حدیبیه کا معاهده تها۔ یه تاریخی معاهده وقت اور مندرجات دونوں کے اعتبار سے انتہائی اهمیت کا حال ہے.

یکم ذو النعدہ سنه هم کو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمره ادا کرنے کے لیے مدینه منوره سے مکه معظمه روانه هوے؛ تقریبا چوده یا پندره سو صحابه الله کے ساتھ تھے۔ چولکه آپ کا اراده

جنگ کا نه تها، اس لیر کسی قسم کا اسلحه ساته نہیں لیا۔ جب آپ عدیر اشطاط بہنچر تو آپ کو اطلاع ملی کہ قریش نے آپ کی آمدکی خبر سن کر لشكر جمم كر ليا مے اور آپ ع مقابلر كے لير تل گئے هيں۔ ليز يه بهي معلوم هوا كه خالد بن وليد بطور مقدمة الجيش دو سو سواروں كو لے كر مقام غميم ميں پہنچ گئے هيں۔ الحضرت صلى اللہ عليه و آله وسلم نے یہ خبر سن کر وہ راسته چھوڑ دیا اور دوسرے راستر سے اکل کر مقام حدیبیہ میں ہمنچ گئر۔ حديبه مين قيام كے بعد آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے ایک قاصد کے ذریعر اہل مکه کے پاس یه پیغام بھیجا کہ ھم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے میں ، ایکن آپ کا قاصد بمشکل جان بچا کر واپس آیا۔ اس کے بعد آپ م نے حضرت عمر م کے مشورے سے حضرت عثمان " کو مکه مکرمه بهیجا . حضرت عثان الله مكرمه مين داخل هو له قريش نے ان کو روک لیا ادھر یہ خبر مشہور ہوگئی کہ حضرت عثان غنی شسید کر دیے گئے میں ۔ آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ م کو بہت صدمه هوا اور به فرمایا که جب تک میں قریش سے بدلہ نہ لے لوں کا یہاں سے نہ جاؤں گا۔ آپ نے درخت کے نیچر کھڑے ھوکو اپنر احاب ا سے شہادت پر بیعت لی ؛ تمام صحابه رط اس میں شامل ھوے ۔ اس بیعت کو بیعت رضواں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے : لَقَدُ رَضِّي اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمنيْنَ اذْيُبَايُعُونَكَ تَعْتَ الشَّجْرةِ (٨٨ [النتع]: ١٨)، یعنی الله ایمان والوں پر (اس وقت) راضی هوا جبکه وہ درخت کے نیچے آپ کے ماتھ پر بیعت کر رہے تھر ۔ مدنی معسکر کے باہر جو لوگ موجود تھر ، انھوں نے اس بیعت کا منظر دیکھا تو اس کی اظلام اهل مکه تک پېنچا دی .. قريش مکه کو جب اس بیعت کا علم ہوا تو انہوں نے صلح کے لیے فائند ہو چاہ

کا سلسته اشروم کر دیا ۔ چنائچه انهوں نے سهیل بن ممرو کو یه هدایات دے کر آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں رواند کیا که هم صلح کا معاهده اس شرط پر قبول کرتے هيں که اس سال وسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عمره كير بغير هي مدینه منوره لوث جالیں کے \_ حضور اقدس کا اصل ما مديشه تبليغ و اشاعت اسلام رها اور تبليغ دبن صرف صلح و ابن اور دوستی کے باحول هی میں هو سکتی ہے ؛ اس لیے آپ منے صلح نامه قبول فرما لیا۔ [آپ اپنے عظیم سیاسی تدبّر کی روشنی میں یہ دیکھ رہے تھے کہ اس صابح کے عواقب و نتائج اسلام اور اہل اسلام کے حق میں کس قدر مفید ثابت ھوں گے اور اس دور صلح میں کس طرح اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سازگار ماحول سیسر آ سکے گا۔ اسی بنا پر اگرچہ] ان کے سفارتی وفد کے سردارکا رویہ غیر مصالحانہ تھا؛ مگر آپ نے التہائی تدہر اور تعمل سے کام لیا اور اس طرح آپ کو یه معاهده کرنے میں کامیابی حاصل هوئی - جب صلح نامے کی شرائط طے پا گئیں تو حضرت الرحيم سے كيا - اس بر قربشي نمائندے سهيل نے اعتراض كيا اوركما : صرف باسمك اللهم لكهو؛ چنانچه حضوت علی " نے آپ کے حکم سے باسمک اللهم لکھا۔ اس کے بعد سمیل بن عمرو نے محمد صلی اللہ علیه وسلم کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا ۔ چنانچه آپ<sup>م</sup> نے قرمایا : لکھو یہ ہے جس پر محمد (صلى الله عليه وسلم) بن عبدالله نے سہيل بن عمرو كے ساته انفاق كيا - شرائط صلح يه تهين :

(۱) دس سال کے لیے باہمی جنگ و جدال کو

(۲) اگر کوئی مکی نوجوان اپنے ولی اور آتا کی مرضی کے خلاف مدینہ هجرت کر جائے تو وہ واپس کیا جائے ، اگرچه وہ مسلمان ہوکر جائے ؛ البته اگر کوئی مسلمان مدینه چهوژ کو مکه مکرمه چلا جائے تو قریئر مکہ اسے واپس کرنے کے مکاف نہ ہوں گے ؛ (م) ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کی عداوت الهیں رکھ جائے گی اور خفیہ طور پر کوئی بدعہدی ئه هوگی؛ (س) جوكونی (قبیله) رسول الله صلیالله علیه و آله وسلم كي طرف سے اس عهد نامے ميں شركت كرنا چاہے وہ کر سکے گا اور جو قبیلہ جاہے قریش کی طرف سے اس معاہدے میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ ان حلیفوں کے ساتھ وہی ساوک اور ہرتاؤ کیا جائےگا جو اس عہد نامر کی رو سے فریقین کا حق ہے (جب یہ شرائط ضبط تحریر میں آ گئیں تو بنو خزاعہ نے اہل اسلام کے ساتھ اور بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاهدے میں شرکت کرنے کا اعلان کیا) ؛ (۵) اس سال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم اور ان كے ساتھی عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے اور مکه مکرمه میں تین رات قیام کر سگیں گے ؛ اس دوران میں اهل مکه شہر خالی کر جائیں گے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ سوا مے تلواروں کے کوئی دوسرا ہتیار نه هوگا [دیکھرے الزرقاني: شرّح المواهب اللدليه ، ب ، به ، تا ٨٠٠٨ ، مطبوعه قاهره؛ آلوثائق السياسية ، شماره ١١ (ايز رک به حدیبیه)].

بادی النظر میں یہ شرائط مسلمانوں کے لیے سخت تھیں ؛ [مگر سیاسی اور عسکری نقطه نظر سے یه تمام شرائط اهل اسلام کے قائدے میں تھیں] ۔ موقوف کر دیا جائے ؛ اس دوران میں کوئی کسی سے مسلمانوں کو اس سال عمرہ کی اجازت نه ملی تھی ، تعرض فه کرے ، جو مدنی مکه کی طرف آئے جائے یا | جس کا ازاله دوسرے سال تین رات کے تیام اور شہر کو چو مکی مدینه منوره کی طرف کسی بھی سلسلے میں اسلمانوں کی تعویل میں دیے جانے سے ہوا۔ جس بغر كرسه اس كا جان و مال محفوظ تصوركيا جائكا؛ ا دفعه مين كسى مسلمان كے اهل مكه كو واپس

جندل " بن سہیل کی وجہ سے قریش مکہ کے لیے تلخ ثابت هوئی ، چنانچه بعد ازاں انهوں نے خود کمه کر] اس شرط کو عمد نامه سے خارج کروایا ؛ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو کر مکے چلا آتا اسے واپس لينر كا كوئي فائده نه تها .

صلح حديبيه دراصل تبليغ اور وسعت اسلام كا دیباچه تهی، اس لیم ارشاد باری تعالی هے: الَّ فَنَحْنَالَكَ فَتْحًا سُبِينًا (س٨)؛ ١)، يعني هم نے تيرے ليے فتح سبين كا فيصله كر ديا هي

انجام : اهل مکه نے ۸۸ میں حلیفوں کو معاهدے میں شامل کرنے والی شرطکی خلاف ورزی کی [اور ہنو بکر کی حمایت میں بنو خزاعه کا، جو مسلمانوں کے حلیف تھر ، عین صحن کعبہ میں قتل عام کیا] ، مگر جب انھیں [شرائط صلع حدیبیه کے مطابق] خون ہما ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ صلح حدیبیہ کو ختم کر چکے هيں ۔ اس کے نتيجے ميں سنه ٨ ميں مکه مكرمه پر حمله كيا گيا [اور يون فتح مكه پر اهل اسلام اور قریش مکه کی طویل کشمکش اختتام پذیر هوگي].

فتح خيبركا معاهده: [مدينه منوره كي اسلامي ریاست کو ایک طرف سے یمود خیبر اور دوسری طرف سے قریش سکہ ایسر خطرناک دشمنوں سے پالا پڑا تھا۔ اسلام دشمنی میں یہود خیبر قریش مکه سے بھی بڑھ گئر تھر ۔ ایک تو اس بنا پر که آپ" کی آمد سے عرب کے یہودیوں کی علمی و معاشرتی ہرتری ختم ہوگئی تھی اور دوسرے اس لیے که یثرب کے دو عطیم یہودی قبیلے ہنو قینقاع اور ہنو تضیر مدینه منورہ سے خارج کمے جانے کے بعد خبیر میں جا کر آباد هوگئر تهر .. اور وهان په لوگ پورے

دینے کا ذکر تھا۔ [یه دامه ابو بصبر اور حضرت عرب میں اهل اسلام کے خلاف جنگ اور نفرت کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ اس طرح وہی غزوہ خندق کا باعث ہوے تھے ، جس میں تقریبا تمام قبائل یا ان کے نمائندے شامل ہوے تھے اور ان کی شراوتیں ختم ہونے کا کوئی ادکان نہ تھا۔ وہ نجد کے قبیلے بنو غطفان کو بھی ابھارتے رہتے تھے ، جنھوں نے اپنے ایک ہزار ہتیار ہند جوان خیبر کے قلموں کی حفاظت کے لیے ووانہ کمے تھے اور دونوں کے درمیان معاهده طے پا چکا تھا۔ حدیبیه سے واپسی کے دوران میں اللہ تعالٰی نے ایک اور بڑی فنح کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ آپ" نے اس خوشخبری سے ایسی نتیجہ نکالا که یه فتح خیبر کی بشارت ہے ۔ آپ ؑ کچھ دئوں ک تیاری کے بعد اپنے انہبی جاں نثاروں سمیت خیبر پر حمله آور هوے اور تقریبا دو ماہ بعد خیبر کے بارہ تلعے مکمل طور پر مفتوح ہوگئے ۔ اہل خیبر نے آپ ا سے سعاہدہ صلح کی درخواست کی ، جو قبول کر لی كئى ، چنانچه حسب ذيل شدرائط پر صلح ناسه ترتيب بايا:

(ااف) يهود كو خيبر (يعني وادى خيبر) مين رهنر کی اجازت هوگی ؛ (ب) جب کبھی مدینه منوره ي حكومت چاھے كي انھيں خيبر خالي كرنا پڑھے كا! (جنائجه حضرت عمر سے عمد میں انھیں خیبر خالی کرنے کا حکم دیا گیا) ؛ (ج) خیبر میں قیام کے دوران میں انھیں قلعوں میں آباد رھنے کی اجازت نه ھوگی ، (اس لیر انہوں نے قلعوں سے باہر نئی ہستیاں آباد کر ایں) ؛ (د) وہ خیبر کی زمین پر بطور مزارع کے تابض رہ سکیں کے اور مروجه طریقے پر فصلوں کی بٹائی مدینه منورہ کے کائندے کے حوالے کرنے رهیں کے (عبدالله " ين رواحه سب سے پہلے صحابی تھے جو اس کام پر متعین هویے) ؛ (ه) وه جنگ کے هتیار اور اسلحه اسلامی لشکر کے حوالے کو دیں کے (اس شق پو نورآ عمل کیا گیا)۔ اس معاهدے کے بعد بھئ

ﷺ ہمودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی وصیت فرمائي] جس پر حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كے دور میں عمل هوا اور اهل خيبر كو جزيره عرب سے لكال ديا كيا .

معاهدة خيبر مين تين باتين سامنر آتي هين : اولًا یہ کہ جونہی دشمن نے شکست تسلیم کی ، فورًا لڑائی روک دی گئی ؛ دوم یه که معاهدے میں مفتوح کی خواهشات کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ الهوں نے مزروعه زمینوں پر بحال رہنے کی درخواست کی الر وہ بھی قبول کر لی گئی ؛ سوم یه که مفتوح قلعوں سے هتیار ار لیر گئر تاکه وہ دوبارہ فساد کا باعث له بن سكين.

معاهدة فدك : فدك چهوڻي سي بستي تهي ، جو خيبر كے شمال ميں واقع تھى - يہاں بھى يہودى رهتر تھر ۔ جب انھوں نے سنا کہ خیبر کے یہودیوں کو شکست ہو چکی ہے تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله وسلم کے پاس وقد روانه کیا اور گزارش کی کہ ان سے بھی اہل خیبر کی سی شرائط پر صلح کر لی جائے ، چنانچہ آپ سے ان سے بھی انہی شرائط پر معاهده فرما ليا [رک به فدک].

معاهده تیماء : وادی خیبر کے شمال میں تیماء کی ایک چھوٹی سی بستی تھی [جو مدینه منورہ سے آله منزل پر شام کی جانب واقع تھی (وفاء الوفاء) ۲ : ۲۵)] ، جس میں یہودی آباد تھے۔ انھوں نے بھی لڑائی کے بغیر اطاعت قبول کر لی اور ان کے لیے بھی وھی شرائط رکھی گئیں ، جو اهل فدک کے لیے رکھی گئی تھیں ۔ ان کے ساتھ جو معاهدہ طر ھوا اس کے الفاظ یہ تھے : اللہ کے رسول" کی طرف سے بھو عادیا کے لیے ، ان پر نه تو ظلم هوگا اور نه وه چلا وطن کیے جائیں گے ۔ رات (اس معاهد سے کو)

امل عیبر کی نته انگیزیاں جاری رهیں ؛ [چنانچه آپ" | کرے گا۔ (اسے) خالد بن سعید نے لکھا [(ابن سعد: الطبقات؛ ألوثائق السياسية ، شماره و ،) - يه معاهده آپ" کے مدیند منورہ لوٹنر سے پیشتر اور وادی القری کی جھڑپ اور صلح کے بعد طر پانا.

جب عمید قاروق میں فدک اور محیبر والوں کو جلا وطن کیا گیا تو اهل وادی القری اور اهل تیماء محفوظ رهے۔ اس کی وجه مؤرخ به بتاتے هيں که دونوں علاقرشام کی حدود میں واقع تھے جب کہ آپ کی وصیت جزیرہ عرب کو بہودیوں سے پاک کرنے سے متعلق تهي (الواقدي ؛ المغازي ، ٢ : ١١٤)].

معاهده ایله : [ایله ساحل نحبرهٔ قانزم پر واقع شام سے ملحق ایک چھوٹی سی ریاست تھی (یاقوت: معجم البلدان ، و : و و م) - اس زمانے میں اس پر يوحنا [يَحَنّه] بن رؤبه (غالبا عيسائي) كي حكومت تهي ـ تبوك كي سهم مين رومي لشكر سے سامنا نه هوسكا ، البته آپ" نے اس علاقر کی ان ریاستوں کی سرکوبی ضروری خيال فرمائي جو بوقت ضرورت اهل روم كا ساته ديتي تھیں ؛ چنانچہ] مُؤْته کی لڑائی میں شمالی سرحد کے نیم عیسائی ، یہودی اور مشرک عرب قبائل نے روسی لشکر کی امداد کی تھی۔ [آپ" نے دوسة الجندل کے حکمران اکیدر بن عبدالملک کی گرفتاری کے لیے ایک دسته روانه فرمایا ؛ اس سے خالف هو کر ایله کے حکمران یے دربار رسالت میں حاضری دی اور صلح کی درخواست پیش کی ، جو قبول کر لی گئی (المفازی ، ج : ١٠٠٥ ببعد)] ۔ ایله کے قبیلر کے ساتھ جو معاهده هوا وه حقیقی معنوں میں امان نامه تھا۔ اس کی اهم دفعات په تهيں :

۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پُحنّہ بن رؤیه اور اهل ایله کو امان دی جاتی ہے! (م) سمندر میں ان کے جہاز اور خشکی میں ان کے مسافر مامون هول کے ؛ (م) اس امان نامه میں اهل ایله کے وہ  بحیرہ قلزم کے ساحل پر آباد ہیں۔ [چونکه یه لوگ تجارت پیشه تھر اس لیے ان کے مسافروں کا بالخصوص ذکر آیا ہے]؛ (ہم) اگر کسی نے کسی طرح کی بھی معاهده شکنی کی تو اس کا مؤاخذه هوگا؛ (۵) کسی کو یہ جائز نہیں کہ ان لوگوں کو ان چشموں پر جانے سے منع کرے جہاں وہ جایا کرتے میں ؛ (٦) اهل ایله [جن کی تعداد تین صد افراد پر مشتمل تهی] اگر کوئی شخص امان نامے کی ان شرائط کی خلاف ورزی کرےگا یا ان میں تبدیلی کرے کا تو اس کی دولت اسے اسے بچا نه سکر کی۔ [اور جو لوگ اس کی پابندی کریں کے ان کے لیے بہتری ہے (ابن هشام: السیره، ص ۱۰، و ، گوٹنگن ، ۱۸۹ ؛ الواقدی : المفازی ، س و رس ر) يه معاهده معسكر تبوك مين طر پايا ؛ وهين ايله كا حكمران آپ" كى خدمت مين حاضر هوا تها [(ديكهير الوثَّائق السياسية، شاره . ٣ - ٣)].

[اهل مقنا كے ساتھ معاهده: ابله كے قريب ایک اور اہم ریاست مقناکی تھی ، جو شام کے ساحل یر واقع تھی (معجم آلبلدان ، یے: ۱۲۸) ؛ اسی دوران انھوں نے اپنی قوم کی طرف سے مملکت مدینہ کے لیر (الوثائق السياسية ، شماره ٣٣ و ج٣ ؛ كتاب المغازي، م: ١٠٠ و ببعد] :

[معجم ما استعجم ، ص سم] - جرباء اور اذرح کے ابھی دیتے میں - آپ" کے کسی حلیف کو -آپ" عید ساتھ معاهدہ بھی غزوۃ تبوک کے دوران میں طے پایا ۔ ا معاهدے کی خلاف ورزی کی شکایت تعدیق معظاته

ان پر سالانه سو دینار جزیه لکایا گیا اور اس کے بدلر ان کو تمام اطراف اور تمام دشمنوں سے حفاظت کا ینین دلایا گیا تھا۔ ان کے امان نامے میں ایک شرط یه بهی تهی که اگر مملکت مدینه کا کوئی شخص سزا سے خالف ہوکر ان کے پاس آکر بناہ لر تو اسے حکومت مدینہ کے حوالر کر دیا جائےگا!

اکیدر سے معاهدہ : غزوہ تبوک کی مسهم کے دوران ھر سال تبن سو دینار جزیه ادا کرتے رامیں کے ؛ (ے) میں اسی سلسلے میں حضرت خالد بن ولیدر کو دومة الجندل کے عبسائی سردار اکیدرکوگرفتار کرنے کے لیے روانه کیا گیا ، انھوں نے اکیدر اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے دربار رمالت مآب میں پیش کیا اور اکیدر اسلام لے آیا۔ اس کے ساتھ بھی مخصوص شرائط پر صلح طر پائی۔ اس کی ایک دفعه کے مطابق ان کی مزروعه زمینوں اور جراگاهوں کو حسب سابق ان کی ملكيت رهنے ديا ، البته ان پر خراج لكا ديا گيا .

[اختتام: آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے اور بھی چھوٹے ہڑے کئی معاہدات فرمائے (دیکھیر الوثائق السياسية ، وغيره) ، جن مين بطور خاص به بات قابل ذکر ہے کہ اگر کسی چھوٹے یا ہؤے میں جب آپ" مہم تبوک کی لشکر گاہ میں موجود اور ﴿ قبیلر نے آپ" سے معاہدہ صلح کرنے کی پیش کش کی آس پاس کے علاقوں کی تسخیر میں مصروف تھے ، ا تو آپ نے اس کی پیش کش کو شرف قبولیّت بخشا اهل مقناکی طرف سے ایک وقد ہارگاہ رسالت میں ہاریاب | اور پھر جوشرائط صلحطے هوگئیں ان سے سرمو الحراف هوا، جسکی سربراهی عبید بن یاسر بن نمیر کر رها تها۔ انہیں کیا اور نه اس سے کچھ تجاوز کیا۔ چند بار السا هوا که کسی مجاهد نے غلطی سے مفتوحین میں اطاعت کا پیغام پہنچایا ۔ آپ نے ان کو معاهدہ لکھ سے کسی شخص کے مال میں سے کچھ لینر کی کوشش دیا ، جس میں ان کے حقوق و فرائض کا ذکر تھا کی ، مگر آپ نے سختی سے اس کی سمانعت فرما دی اور اسے نہبة ، يعنى نوٹ قرار دے كر حرام ٹھيرايا اور اس پر تاوان واجب کیا (المفازی ، ۳: ۳۳: ۱)-معاهده جرباء اور آذرے: [شام کی دو بستیاں | آپ" نے جس طرح معاهدوں کا احترام کیا اور ،جس هيں ، جن کے مابين تين دن کی مسافت ہے طرح ان پر عمل درآمد قرمايا اس کی شنوادت يشتان

اگر فریق ثانی بھی کسی قسم کی کوتاهی کرتا تو آپ" العد ارمى سے سمجھاتے ، ليكن وہ اگر كسى طرح باز له آتا ، تو مجبور هو کر آپ" اس پر لشکر کشی کرتے. اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے که آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم ان معاهدات كو اچهر مقاصد کےلیے استعمال کرتے تھے۔ معاهدات لبوی کو آپ"کی جنگی حکمت عمل کے ساتھ کہرا رابطہ تھا۔ آپ" کے مقابل میں اگر دو جماعتیں برسر پیکار ہوتیں تو آپ ان میں سے ایک فریق سے قابل قبول شرائط پر صلع کر لیتے۔ آپ مین مدینه منوره تشریف لاتے هي وهان پر آباد سختاف اقوام سے جو معاهده کیا ، اس نے ان فریتوں کو آپ" کے مخالفین سے الگ کر دیا۔ شاہراہ شام پر آباد مختلف قبائل بنو ضمرہ ، 🕽 حکمت عملی کا نتیجه هیں ، جس کے نتیجے میں آپ" قریق مکه کی اقتصادی شاهراه کی ناکه بندی کرنے کے تمام معاهدات واضح اور منظم طور پر اسی سلسلے كى كؤيال هيى جس كا مقصد دنيا ميى عدل و انصاف ور امن و امان كا قيام و رواج كرنا تها] .

مَا عُولُ و [(١) محمد حميد الله: مجموعة الوثاثق السياسية ، قاهره ٢٥٠١ه/١٩٤ : (٢) ابن هشام : السيرة النبوية، طبع مصطفى السقا وغيره ، قاهره ١٠٠٥م/ ه/ ٣٩ و ه (ليز ماخذ مقاله غزوات)].

(كلزار احمد [و اداره]

غزوات نبوی صلی الله علیه وآله و سلم: [غزوات جمع غزوة (از ماده غ ـ ز ـ و = غزا الشي ً غزوا ، یعنی کسی چیز کی تلاش کرنا ، اراده کرنا ؛ کہا جاتا ہے: غزوت فلالما ، یعنی میں نے فلاں کو مِبْئِے کا قصد کیا! اسی مادے سے غزوۃ بمعنی وہ چیز بِيعِي طلب كي جائے ، مے غزا غزوا و غزاوةً و غزوانًا ما التعني كسى قوم كى سكونت كى طرف الزائى يا كيا جا سكتا هـ بهلا دور مكّى اعلان جنگ سے شروع

انتباه کے ارادے سے بڑھنا ؛ غازی (ج: غُزاۃ و غُزّی و غُزًّاء مؤنث : غازيه، ج: غُوازٍ و غازيات) بمعنى جنكجو (ابن منظور: لسان العرب؛ الزبيدى: تاج العروس، بذیل ماده) ۔ ابن منظور نے بہت سی مثالیں دی هیں ، جن سے یه واضح هواتا هے که زمالة قدیم میں اس مادے کا استعمال جنگ کے معنوں میں عام تھا! قرآن کریم میں عام طور پر لڑائی کے موقع پر جہاد اور قتال کے لیے اس کا استعمال هوا هے ، تاهم ایک جگه اس مادے سے غَزّی (جمع غازی) کا بھی استعمال ہوا ہے (معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، بذيل ماده) ؛ البته کتب سیرت میں عہد نبوی کی جنگوں کے لیے دو الفاظ ملتے هيں : (١) جس جنگ ميں آپ" نے به نفس نفيس شركت فرمائي هو اسے غزوه كما جاتا هے ؛ (٧) ہنو جہینہ ، وغیرہ سے معاهدات بھی آپ کی عسکری جس جنگ میں آپ کے شرکت نہ فرمائی ہو اور اپنی طرف سے کسی کو لشکر کی قیادت پر مامور کرکے روانه فرما دیا هو اسے سریّه (ج سرایا ، از ماده سری میں کامیاب ہوگئے [نیز رک به غزوات] ۔ غرض آپ ﴿ سری و َسْرَیَّة و سُرْیَةٌ و سَرایَّهٔ و سَرَیاناً و مَسْرَی ، بمعنی رات کو چلنا) کما جاتا ہے ؛ سریہ ایک چھوٹا فوجی دسته ، اس لیے که اس کا چلنا مخفی هوتا هے (لسان العرب ، بذیل ماده) اس کو "بَعْث" بھی کہتے ھیں (الزرقاني: شرح المواهب اللدنية، ١ : ٣٨٠ ، قاهره ، ۲ م م م اه) - غزوات و سرایا جهاد کا حصه هین (رک به جهاد؛ انفال؛ نيز ابو الاعلى مودودى: الجهاد في الأسلام]] - چونكه يه تمام مهمين الهي كوششوں كا حصه تهيں ، جو آنحضرت صلى اللہ عليه و آله وسلم [كو اپنے اور اهل اسلام اور سملكت مدينه کے دفاع اور اعلامے کلمة اللہ کے لیے کرنا پڑیں] ، اس لیے غزوات و سرایا [اور تبلیغ و دعوت کی کوششوں] كا جب تك بهم مطالعه نه كيا جائ اس وقت تك صحيح صورت حال سامنر نمين آتي.

غزوات نبوی کو چند واضح ادوار میں تقسیم

هو کر بدر کی لڑائی پر ختم هو جاتا ہے؛ دوسرا دور غزوهٔ احد تک کا ہے؛ تیسرا دور احد کے بعد سے شروع هوتا ہے اور غزوۂ خندق تک مشتمل ہے؛ چوتھا دور صلح حدیبیہ سے لرکر غزوۂ خیبر کے اختتام تک ہے ؛ چھٹا دور خیبر سے لے کر فتح مکہ تک کے عرصے کو معیط ہے اور ساتواں دور فتح مکہ کے بعد غزوات اور سرایا پر مشتمل ہے۔ ان میں اکثر ادوار کے حالات اور ان کے پس منظر میں معتدبہ فرق ہے ، اس لر حضور مر دور میں مختلف قسم کے اقدام ت کرنے پڑے اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور کی تدبیرات جنگ (Strategy of war) ، جو آپ نے اختیار کیں ان میں بھی فرق ہے ۔ ہر اعلٰی کمان دار اپنر کرد و پیش کے حالات کے مطابق اپنی تدہیرات اور طریق (tactics)کو تشکیل دیتا ہے۔ حضور " نے جو اصول جنگ (Principles of War) اور جنگی تدبیرات و طریق استعمال کیر ان کا مطالعه بھی دلچسپی سے خالی نہیں.

ابتدا: جب اهل مکه نے دیکھا که رسول اللہ صلى الله عليه و آله وسلم ، مدينه منوره پمهنچنر مين کامیاب ہو چکے ہیں، تو انہوں نے باہمی مشورے سے عبداللہ بن اُپّی کو خط لکھا [جس میں انھوں نے آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو مدينه منوره مين ہذاہ دینر پر اظمار عتاب کیا اور آپ کی واپسی کا مطالبه کیا تها اور بصورت دیگر سخت اقدامات کی دهمکی دی (ابو داؤد: آلسنن ، س: س. س ، باب گویا آپ" کے خلاف اعلان جنگ تھا۔

سعدرظ بن معاذ کا مکه مکرمه کے پاس سے گزر هوا ، سوچا عمرہ کرتا چلوں ؛ ان کی صفوان بن امیه سے دور

ٹھیرے اور ان کی معیت میں نصف النیار کے قریب طواف کرنے کے لیر نکامے؛ راستر میں ابو جہل [رک بآن] ملا ، اس نے پوچھا صفوان یه تمہارے همراه کون ہے؟ اس نے کہا : سعد الله میں ؛ ابو جہل بولا: كيا مين ان كو حالت امن مين خانه كعبه كا طواف کرتے ہومے دیکھ رہا ہوں ؟ حالانکہ انھوں نے صابئین کو پناه دی اور همارے خلاف ان کی مدد کی ہے؛ پھر کہا: بخدا اگر صفوان تیرہے ساتھ ته هوتا تو تو اپنے گهر كبهى واپس نه لوك سكتا (البخارى ، س : س م ، كتاب المغازى ، باب ب) - اس پر مستزاد یه که انهوں نے مدینه منوره کے آس پاس بسنے والے قبائل میں اہل اسلام کے خلاف دشمنی کی آگ اس حد تک بهرکا دی تهی که مدینه منوره میں کئی سال تک راتوں کو پہرہ دیا جاتا تھا ، صحابه کرام میں متھیار یہن کر سونے ، ہر وقت کسی ٹاگہانی حمار كا ده ركا لكا رهتا - البخارى (٢٠:٠٠ كتاب کے حوالے سے اسی زمانے کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک رات آپ ملے کے خطرے کے پیش نظر دیر تک جاگتر رہے ، آپ" نے آرام کی ضرورت کے پیش نظر فرمایا : کاش کوئی صالح شخص رات کو پمره دے (تا که سی آرام کر سکون)! اسی وقت باهر سے هتهیاروں کے کھٹکنے کی آواز سنائی دی ؛ ہوچھا : کون ہے ؟ جواب ملا : سعد " بن ابی وقاص رات کے خبر النضير؛ الوثائق السياسية ، شماره س/ب)] ؛ يه [ بهره دينے كے ليے حاضر هے ؛ تب آپ" سو سكے -قبائل عرب کے دلوں میں پیغمبر اسلام عرب کے خلاف [مشركين مكه كے اسلام اور اهل اسلام كے الهائے جانے والر اسى طوفان كا هى اثر تها كه ايك خلاف بغض و عداوت کا اس امر سے اندازہ لگایا | مرتبہ جب آپ" ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر جاسکتا ہے کہ هجرت مدینہ کے کچھ عرصے بعد حضرت ایک درخت کے ٹیچے استراحت فرما رہے تھے تو ایک اعرابی نے، جو وہیں تاک میں تھا ، ایک کر آپ م ى تلوار الها لى اور اس لمرائ هوے آپ" يو كمع جاهلی میں کاڑی چھنتی تھی ، وہ ان کے پاس جا کے الگا : تمہیں میرے هاتھ سے کون بچائے گا ؟ آپ "

معالم الله علم عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه المواد ایکر بڑی ۔ آپ نے اسے معاف کر دیا (کتاب مذکور، (AT/07 + TT7).

ان حالات میں آپ" اگر هاته پر هاته دهرے بیٹھے رہتے تو اس کا نتیجہ مدینے کی تباہی کی صورت میں برآمد هو سکتا تھا ۔ آپ" نے دور الدیشی سے کام لیتے ہوئے ایسی تدابیر اختیار فرمائیں جس سے مدینے كا دفاع مضبوط هوا اور مسلمانون مين مقاومت كي لهر پیدا ہوئی] ۔ حضور صلی انت علیه و آله وسلم نے دفاع مدینه کے ضن میں دو طرح کے اقدامات فرمائے: اولاً، داخلی سطح پر آپ" نے مدینہ منورہ کی ریاست کا باقاعده طور پر انتظام و انصرام کیا اور اس امر کی توثبق میثاق مدینه [رک بان] کے ذریعے کی گئی۔ میثاق مدینه کی حیثیت بنیادی قانون (Fundamental Law) يا ملكي آئين (Constitution of the State) كي سی ہے اور اس کے دفاعی اندراجات نہایت واضح اور غير مبهم هيں ـ چونکه امور دفاع اور امور خارجه اس آئین کی روسے حضور اکرم کے عاتب میں تھے، اس لیر خارجی سطح پر حضور " نے ایسے سفر اختیار کیے جن کے ڈریعے دو طرح کے قائدے حاصل ہوئے: ایک تو یه که ریاست مدینه کی حدود کا تعین هوا اور دوسرے ان سفروں کے دوران میں آپ نے مختلف قبائل کے ا ساتھ معاهدات کیر ؛ بعض نے ریاست مدینه کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور بعض نے دفاعی سمجھوتے کیر ۔ ایک قبیلے نے جنگ کی صورت میں غیر جانب دار رهنے کی شرط پر معاهدہ کیا [ابن سعد: الطبقات ، ۲ : ۵ تا . ۱] - ممكن هے بين الاقوامي سطح پر جنگ کے دوران میں غیر جانب داری کا یہپہلا معاهدہ هو۔ [اس کے علاوہ آپ" نے اس ملجل کے ذریعے تریش مکه کی تجارتی شاهراه کے لیے جو بحیرة احسر کے ساحل کے قریب سے گزرت تھی عطرہ پیدا کر دیا].

علیه و آله وسلم پہلی بار تشریف لے گئے تو اس س كو غزوه ودان اور غزوه ابواه كا نام ديا كيا [به غز هجرت کے بارھویں ممینے ، صفر مھ ، میں پیش آبا] اس سفر کے دوران میں حضور " نے اپنے صحابه او سمی ان دونوں مقامات پر [جن کے ماہین چھے میلوں فاصله هے] قیام فرمایا تھا ۔ یه مقامات بحیره احمر ساحل کے قریب واقع هیں اور یمیں سے شام کو جا۔ والی شاہراہ گزرتی ہے۔ اس علاقر پر بنو ضمرہ تسلط تھا آآپ نے ہنو ضمرہ کے رئیس مُخْشِّی بن عمر الضمرى کے ساتھ غیر جانب دار رهنرکا معاهدہ فرما! ہندرہ دنوں کے بعد آپ مدینه منورہ واپس آئے (اا سعد : الطّبةات ، ب : ٨)] \_ اس غزوے کے دوران مب حضرت حمزه س ن عبدالمطلب كو جيش مدينه كا سه علم اٹھانے پر مامورکیا گیا تھا ؛ جب کہ سعد" ! عباده کو ناثب مقرر کرکے مدینه منوره میں چھو گیا تھا ۔ حضور " نے [کسی سفر میں ، جس کی وضاحہ نہیں ملتی] بنو جہینہ کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ، ج کی رو سے اس قبیار نے مکی ، مدنی جنگ کے دورا میں غیر جانب دار رہنے کا اقرار کیا۔ اس غزوہ ! دوران میں کسی دشمن سے مقابلہ نہیں ہوا اور نه ہ وهان كوئي لشكر يا قافله موجود تها [آپ" كا س تبليغي سفارتي تها].

مهاجرین مدینه منوره اور اس کے گرد و نوا سے اچھی طرح واقف نه تھے۔ مکه کی جانب ، اعلان جنگ هو چکا تها ، مگر آپ" کو ابهی فوج ' تربیت کرنا تھی ۔ [ان سفروں سے سہاجرین کی تربیہ کا پہلو بھی مدلظر تھا] اور یہ تربیت اس کے علا تھی جو آپ" مدینه منورہ میں جاری رکھتے تھے۔ اہ لیے هم ان سفروں کو ، اور ہاتوں کے علاوہ تربیا ا سفر بھی قرار دے سکتے ھیں۔

سریهٔ عَبیده بن الحارث: جب اهل مکه نے ، اسى طَرح كے ایک سفر پر جب رسول الله صلى الله | كه حضور صلى الله عليه و آله وسلم في شاهراه شام

قابض قبائل کے ساتھ دوستانہ معاہدے کر لیر هیں تو انھیں سخت تشویش ھوئی۔ قریش مکہ نے اس کا جواب اس طرح دیا که دو سو سوارون پر مشتمل ایک جیش [عکرمه بن ایی جهل یا ابو سفیان یا مکرز بن حفصکی زیر قیادت] اس علاقر کی گشت پر روانه کیا تا که یه لشکر عام گشت (Flag March) کے ڈریعر قریش مکه کی برتری کو پھر سے قائم کرمے ؛ یا شاید مقصد یه هو که یه نشکر تریش کے اعلان جنگ کے مطابق ، اهل مدینه کو مجبور کر دے که حضور "کو (معاذ الله) قتل کر دیں یا مدینه منورہ سے نکال دیں۔جب اسکیخبر آنحضرت کو پہنچی تو آپ" نے فوراً حضرت عبیدة " یر مشتمل ایک دسته روانه فرمایا تاکه وه قریش کے لشکر کو ریاست مدینه کی حدود کے اندر داخل نه هونے دے۔ ثَنيَّة المَرَّه كِدامن مين، حجازك [ايك جشمه أحياء] كے قريب دونون لشكرون كا آمنا سامنا هوا لرائي تو نه هوئي البته حضرت سعد ان ابی وقاص نے اس سوقع پر اسلامی لشکر کی جانب سے نشکر قریق پر تیر اندازی کی۔ دو با اثر مكى [مقداد بن عمرو اور عُتبه بن غزوان بن جابر] ابنر لشکر سے نکل کر اسلامی لشکر میں آ سلے۔ [در حقیقت یه دونول مسلمان هوچکر تهم،ایکن نبی اکرم مبل الله عليه وآله وسلم تک پهنچنر کے لیے موقع کی تلاش میں تھے (ابن سعد: الطبقات ، ، : ے؛ ابن هشام: سيرة ، ب : ٢ م م )] - اهل اسلام نے واپسي كے دوران سی فوجی ترتیب (Formation) قائم رکھی ۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مقابلے میں ایک قافلہ نہ تھا بلكه باقاعده لشكرتها، ورنه واپسي كے دوران ميں فوجي ترتیب قائم نه رکهی جاتی۔ یہی نہیں ، بلکه اگر قافله هوتا تواسلامي دسته اسكو بچكر نه جانے ديتا ـ اس مهم كو سرية رابغ [رابغ جُعفه عد دس ميل پر واقع مقام] کا نام بھی دیاگیا ہے۔[الواقدی اور ابن سعد نے ہجرت کے آٹھ ماہ بعد وہ کا واقع بتایا ہے (دیکھیے ابن سعد :

الطبقات ، ۲ : 2 : کتاب المغازی ، ۱ : ۲)] . بهرحال اس طرح بغیر مزاحمت کے دونوں لشکر اپنے اپنے مستقر کی طرف لوٹ گئے.

سریهٔ سعد این ایی وقاص : هجرت کے تقریباً
آثه ماه بعد حضرت سعد این ایی وقاص کو بیس
اکیس پیاده مجاهدوں کے ساتھ الخرار (ایک چشمه یا
وادی ، جُحفه سے قریب) کی طرف روانه کیا۔ یه جیش
مقام الخرار پر پہنچا ، مگر کسی مخالف جیش سے
تعادم نه هوا اور بخیریت واپسی هوگئی (الزرقانی :
شرح المواهب ، ۱ : ۱۳۳۹ ابن سعد : الطبقات ،

سریه حمزه " بن عبدالمطلب : قربش مکه اپنی اس ناکامی پر خاموش نهیں ره سکتے تھے ۔ انھوں نے ایک اور لشکر تیار کیا اور اس کی کمان ابو جہل نے اپنے هاتھ میں لی۔ اس لشکر کی تعداد تین سو تھی۔ آپ " نے اس مرتبه حضرت حمزه " بن عبدالمطلب کے زیر کمان تیس صحابه " پر مشتمل لشکر روانه کیا [ابن سعد، ب: به]۔ ان لشکر لڑائی کے لیے صف بسته هو چکے تھے ۔ ابھی لشکر لڑائی کے لیے صف بسته هو چکے تھے ۔ ابھی لڑائی شروع نهیں هوئی تھی که [مجدی بن عمرو للجبنی ، جو دونوں کا حلیف تھا] پہنچ گیا اور اس نے دونوں لشکروں کو اپنے معاهدے کی رو سے مجبور لئے دونوں لشکروں کو اپنے معاهدے کی رو سے مجبور کیا کہ لڑائی سے باز رهیں ۔ ابو جہل نے اپنے ان کیا که لڑائی سے باز رهیں ۔ ابو جہل نے اپنے ان اشعار میں اس بات کا افسوس کیا ہے [جو اس کی طرف منسوب هیں (دیکھیے ابن هشام: سیرة ، ب: طرف منسوب هیں (دیکھیے ابن هشام: سیرة ، ب:

وہ اپنے اشعار [عدد ۱۵، ۱۵،] میں امید ظاهر کرتا ہے کہ آئندہ ضرور مسلمانوں پر بلغار کر سکے گا۔ غلاصه کلام یه ہے که سریة رابغ اور سریه [سیف] البحر کے متعلق جن روایات میں بتایا گیا ہے کہ یه دونوں مہمیں قافلہ لوٹنے کی غرض سے روانه کی گئی تھیں وہ ناقابل التفات ھیں ؛ کیونکہ مدینہ ابھی کسی

خارجانه کاروائی کے اعل نه تها۔ به وہ دور ہے جس کے بہمائی قرآن حکیم کی شہادت یه ہے که: تم قربے تھے که انتال]: ایسی حالت میں اپنے سے طاقتور دشمن کے قافلے لوٹنے کے لیے هر دوسرے مہینے نکل کھڑا هونا قرین تیاس نہیں ؛ جن روایات کا سہارا لیا جاتا ہے ان کو حالات کے سیاق و سباق کی روشنی میں پڑھنا چاھیے ، جیسا کہ اوپر بیان هوا].

غزوہ بُواط: قریش کی جانب سے دو حملوں کے بعد ، توازن قائم رکھنے کے لیے ، حضور اکرم کا دوبارہ ان کے علاقوں میں تشریف لے جانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ جن قبائل کے ساتھ پہلر غزوات کے دوران میں معاهدے کیر جا چکے تھے ان کے ساتھ سربراه مملکت کی سطح پر تعلقات قائم رکھنے اور ان کی همت بڑھانے کے لیے بھی یه ضروری تھا ؛ اس لیر جونہیں حضرت حمزہ " کا دسته، یا [آج کی فوجی زبان میں] لڑاکا گشت (Fighting Patrol) ، مدینه منوره واپس پہنچا ، آپ سے دوسری تبلیغی اور سفارتی سہم تیار کی اور [ربیع الاول ۴ میں] دوبارہ ساحلی علاقر کا رخ کیا ۔ اس بار لشکر اسلام کی تعداد [دو سو افراد بر ، شتمل تهي (ابن سعد: الطبقات ، ب: و)] .. اس مسم میں آپ" نے دیگر مقامات کے علاوہ رَضویٰ (کوہ) کی جانب سے جبال جُمینه کے قریب مقام ہواط پر قیام فرمایا اور علاقے کی نگرای کی۔ اس دوران میں لبی کریم صلی اللہ علیه و آله وسلم اپنی والده ماجده کے مزار پر بھی تشریف لے گئے۔ اس غزوے کے دوران میں آپ" کا سفید علم حضرت سعدا ين إلى وقاص الهلئ هوسك تهر جب كه مدينه منوره میں المالب " بن عثمان [بن مظعون] کو نائب کے طور بهر چهوژا گیا تها ۔ اس غزوے میں بھی دشمن ع سامنا له هوا إالزرقاني : شرح المواهب اللدليد، - Iman sa

غزوة ذى العشيره: غزوة بواط سے واپسى كے دو ماہ بعد] يعنى [جمادى الأولى يا جمادى الآخره] 
ہم ميں آپ" ايك اور سفارتى سفر پر روانه هوے: اس بار بهى آپ" وادى ينبع سيں ذوالعشيره اور دوسرے مقامات پر ٹهيرے اور شام كى اس تجارتى شاهراه پر [بنو مُدلج اور ان كے حلفا بنو ضَمره (ابن هشام: السيرة النبوية ، ۲: ۸۸۳) سے معاهدة صلح كيا ـ غالباً يه معاهده بهى رياست مدينه ميں شموليت كيا ـ غالباً يه معاهده بهى رياست مدينه ميں شموليت كيا ـ غالباً يه معاهده بهى رياست مدينه ميں شموليت كيا معاهده تها ـ آپ" كے ساتھ ڈيڑھ سو يا دو سو صحابد شريك سفر تهے ؛ لواء حضرت حمزه أُلَّم يَاسَ المواهبُ ، اس تها ؛ (حوالة مذكور ؛ الزرةانى : شرح المواهبُ ،

غزوه سَفُوان با بدرالاولى : اس طرح اسلام اور اهل اسلام کی طاقت روز افزوں رهی ، جو مشرکین مکہ کے لیر ناقابل برداشت تھی؛ چنانچہ چھاپہ مارنے کے لیر قریش مکّم نے چھوٹی سی چھاپہ مار جماعت کُرز بن جاہر الفہری [جو بعد میں مسلمان ہوہے اور 🗛 میں فتح مگہ کے موقع پر شہید ہوے (ابن حجر: آلاصابة)] کی کمان میں روانہ کی ۔ یه جماعت رات کی تاریکی میں مدینه منوره کی چراگاه پر حمله آور هوئی اور صبح هونے سے قبلی چند اواث هانک کر تیز رفتاری سے واپس لوٹ گئی ۔ حضور ؓ غزوہ عشیرہ سے چند روز قبل لوٹے تھر ۔ [ممکن ہے وہ کسی بڑے ارادے سے آیا هو ، مگر مدینه منوره آنے کے بعد] اس نے اس شب خون کو هی کافی سمهجا دوسری صبح حضور را کو اطلاع ملی تو آپ" نے جلدی سے چھوٹا سا لشکر تیار کیا اور کُرز کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے ، مگر وہ غیر معروف راستوں سے هوتا هوا نکل چکا تھا۔ اس مهم میں آپ" سفوان کے مقام تک تشریف لر گئر ! یہ مقام بدر کے قریب ہے ، اسی لبر اس غزو ہے کو غزوهٔ سفوان اور غزوهٔ بدرالاولی کستے میں علمبرداری ك فرائض حضرت على " بن ابي طالب كو تفويض

کیر گئر تھے ۔ مدینه منوره میں زید " بن حارثه الکلبی كو نائب كے طور پر چهوڑا كيا تها [ابن سعد، - : ٩]. سريه عبدالله بن جعش : [رجب ٧ه مين] حضور اقدس مُلَّى الله عليه و آله وسلم نے حضرت عبدالله رخ بن جحش کو آٹھ [یا ہارہ افراد] کی کمان دے کر ایک خفیه مهم پر روانه فرمایا اور حکم دیاکه ملفوف اقدامی احکامات (operational orders) کو دو روز کی مسافت کے بعد کھولا جائے۔ انھوں نے ایسا ھی کیا۔ اس میں تحریر تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان [مقام نَخله میں ٹھیر] کر قریش مکه کی نقل و حرکت اور سرگردیوں کو زیر نظر رکھا جائے اور چند روز کے بعد واپس آکر روداد پیش کی جائے۔ اتفاق کی بات ہے که جب حضرت عبدالله الله بن جحش نخله کے مقام پر پہنچر تو ہاس هي قريش مكه كا ايك چهوٽا سا تجارتي قافله پڑاؤ ڈالر ہونے تھا ۔ حضرت عبداللہ ﷺ نے [آپ ی مرضی کے بغیر اس قافلر پر حملہ کرکے ان کے محافظوں میں سے ایک محافظ [یعنی عمرو بن الحضرمی] كو قتل كر ديا اور دو افراد [يعني عثمان بن عبدالله اور حكم بن كيسان] كو قيدى بنا ليا اور قافله لوث ليا \_ ايک محافظ بهاگنر ميں كامياب هوگيا \_ چونكه يه آپ ع مقتول کا خون بہا ادا کیا ؛ [البته خُس کی کوشش کریں. وصول کر کے مال غنیمت تقسیم کر دیا (ابن هشام: سيرة : ب : ٢٥٧ تا ١٥٨ ؛ الزرقاني : شرح المواهب، ١ : ١٥ س مرح غزوة بدر كے ليے اسباب پیدا هوگئے ، اور غزوات کا پہلا دور اختتام کو پہنچ گيا.

غزوهٔ بدر: اس اولین ، مکر اهم ترین دور پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دور میں چند عوامل تھر جو حالات کو بتدریج بڑی تیزی کے ساتھ کسی اهم نتیجے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اعلان جنگ کے بعد حضور م کے لیے داخلی اور خارجی امور کو ان کے کچھ حلیف قبائل بھی علیحلگ اختیار

اطمینان بخش طور سے پائدار بنیادوں ہو استوار کزنا ضروری تھا۔ اس اقدام سےقریش کے موقف میں کمزوری واقع ہوگئی۔ دوم ، اہل مکہ نے بار بار کوشش کی که وه اپنر گھٹٹر ہوئے وقار کو سنبھالا دے کر مدینه کی وسعت حدود کو بایی غرض روک لین که بالآخر مدینه منوره کی ریاست کو ختم کیا جا سکے ، مگر وه کامیاب نه هو سکیر ـ بمهرحال ان کوششوں میں بتدریج تیزی آتی گئی - طرفین کو ایک ایک بار هلف تک مار کرنے میں کامیابی ہو چکی تھی۔ یہ بات قریش مکه کو گوارا نه هو سکتی تهی ـ [اهل بصیرت کے لیے قابل غور ہے] که افق پر نئی طاقت کے ابھرنے سے ہرانی طاقت کو اپنی ابتدائی ناکامیوں سے ازحد مایوسی هوئی ۔ اب تک یه اپنی عسکری برتری اور وافر مادی وسائل کو صحیح طور پر استعمال إ بهي نه كر سكر تهر .. [اس لير يه الدازه لكانا كوئي مشکل امر نہیں] کہ قریش کے لیر [اب اس کے سوا جاره کار نه رها تها که کوئی ایسا قدم الهائیں جس کے ذربعر وه اپنی پوری عسکری طاقت ؛ اپنر حلیف قبائل کی افرادی قوت ، اور اپنے مادی وسائل کو بروئے کار ا لاتے ہونے مدینه منورہ کی لئی اور کمزور سی ریاست حمله حضور م کے حکم کے خلاف کیا گیا تھا ؛ اس لیے ا کے وجود کو ختم کرکے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے

قریش مکه عجیب کشمکش میں مبتلا تھر ۔ وہ طاقتور ہوتے ہوے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے سے جھجھکتے تھے۔ اس کی دو وجوہ تھیں : اگر وہ بغیر کسی واضح اور حتی بجانب وجه کے مدینه منورہ پر بھرپور حمله کر دیتے تو مدینه منورہ کے حلیف قبائل ان کا رسته روک لیتے ؛ نیز اس طرح کے جارحالله حملے کی صورت میں قریش مکه کے اهل انصاف حلیف، جو مسلمانوں کے ساتھ خواہ مخواہ کی عداوت کے قائل نه تهے ، ان کے ساتھ شامل نه مورثے آور

گیز المیجے - دوسری دقت یه تهی که قریش منکه فور ان کے پڑوسی قبیلے (بنو بکر) کے دوسیان پرانی دشمنی تهی - اگر قریش اپنا پورا لشکر لیے کر مدینه منوه پر حمله کرنے کے لیے مکه مکرمه سے نکل کھڑے هوتے تو خطره تها که بنو بکر ان کی غیر حاضری میں مگه پر حمله آور هو جائیں گے - ان دونوں دفتوں کو رفع کرنے کی غرض سے مکه کے ارباب اختیار دفتوں کو رفع کرنے کی غرض سے مکه کے ارباب اختیار نے نہایت خفیه منصوبه تیار کیا؛ چنانچه اسی منصوبے کے تحت شام کی طرف ایک بہت بڑا قافله روانه کیا گیا ، جس کا ظاهری مقصد دیگر اشیا کے علاوه جنگ ساز و سامان خرید کر لانا تھا.

ابو سفیان جو اس مکی تجارتی قافلر کا سالار تھا، شام سے لوٹتے ہوئے جب مدینه منورہ کی محاداة میں ، شاهراه شام ير پهنچا تو اسے خطره لاحق هوا كه كمين مسلمان اس هر حمله آور نه هو جائين .. ادهر ۽ اتفاقاً آنعضرت صلّى الله عليه و آله وسلم كے روانه كرده دو افراد پر مشتمل ایک دستر کا ، جو اس علاقر میں آپ می مشرکین کی سرگرمیاں معلوم کرنے کے لیر بھیجا تھا ، اسے سراغ سل گیا ، جو اسی شاھراہ کے آس ہاس موجود تھے۔ اس نے جنوب کی جانب زرقا کے مقام سے ضمضم بن [عمرو الغفاری] کو مکّه مکرّمه رواله کیا تاکه وه وهان پهنچ کر شور مچا دے که محمدم اور آپ کے ساتھی قافلہ لوٹنا چاھتے ھیں [ابن سعد: الطبقات ، ب: ١٠ ببعد] \_ قافلے کے ساتھ صرف تيس معافظ تهر [الزرقاني ، ، : ، ، بم بيعد]، اس لہے چاہیے کہ پورا مکہ اس قافلے کو بچانے کی تدبیر کرے ۔ ضمضم غفاری جب مکّے میں داخل هوا تو اس نے [لذیر العُریان کے طور پر] اپنا پیرھن پھاڑ لیا اور اولٹ کا پالان اٹھا کو واویلا شروع کر دیا کہ قلفله لك كيا هـ ، جلد مدد كو پهنچو - اس درامائي الداز سے پورے شہر میں غصر کی لہر دوڑ کئی اور قِورًا لَوْاتَى كَى تياريان شروع هوگئين ، ساتھ هي رؤساہے

مگہ بنو بکر کے پاس پہنچر اور ان سے درخواست کی که وہ شہر سے ان کی عدم موجودگی کے دوران میں سکر ہر حمله نه کریں۔ وہ مان گئر ۔ بنو بکر کے ساتھ مباحث چار دن تک جاری رہے اور قریش کے لشکر نے بدر پہنچنے تک دس دن لیے ۔ اس کے باوجود قرآنی شہادت کے مطابق بدر کی اڑائی کے روز قریشی قافلہ بدر ك قريب نجلي جانب تها [ارشاد هـ: إذْ التم بالعدوة الدُّنْيَا وَ هُمُ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَ الرُّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴿ (٨ [الفال]) : ٢ م)، يعني جس وقت تم (ميدان جنگ) كے تریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے کی جانب تھا]۔ اس سے ثابت هوتا ہے که ضمضم کو بدر سے نہیں بلکه الزرقاء سے هی رواله کیا گیا تھا [الواقدی ، ، : ۲۸] ۔ جن روایات کی رو سے ابو سفیان نے ضمضم کو آلحضرت کے لشکر کا علم ھونے کے بعد بدر سے روانه کیا تھا وہ روایات غلط قہمی پر مبنی معلوم ہوتی ہیں۔ غور کیجیر کہ ۱۲ رمضان به يا اس سے ايک دن قبل حضور صلى الله عليه و آله وسلم کو اطلاع ملی که ایک بهت بڑا مکی لشکر مدینه پر حمله کے لیے جل پڑا ہے، اس پر آپ<sup>م</sup> نے سہاجون و انصار کو جمع کیا اور یه اطلاع ان کے سامنر رکھی۔ قَرَآنَ مجید کی آبات سے واضح ہے کہ اس اجلاس کے وقت سرور دو عالم محكو علم هو چكا تها كه ميدان مين قریش مکه کا لشکر بھی ہے اور قافلہ بھی [ارشاد باری تعالیٰ هِ: وَ إِذْ يَعدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّانفتينُ النَّهَالكُم و توَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتَ الشُّوكَةَ تَكُونُ لَكُمْ وَ يَرُيدُ اللَّهُ انْ يُعْتَى الَّحْقُ بِكَامِتِهِ و يَقَطُّمُ دَّابِرَ الكُفْرِينَ (٨ [انفال] : ١)، یعنی اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ (ابوسفیان اور ابو جہل کے دو گروھوں میں سے ایک گروه تسهارا (مسخر)هو جائے گا اور تم چاهتر تهر که جو قافله بر متيار هے وہ تمهارے هاته آ جائے اور خدا يه چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھر اور کافروں کی جڑ کاف دے] - حضور م نے حب صعابه م ک

رائے دریافت کی تو مہاجر اور انصار صحابه علم فابله کرنے کے ایصلے کے ساتھ اتفاق کیا۔ [اراء معلوم کرنے کے لیے دیکھیے : البخاری : الصحیح ، کتاب المغازی ؛ ابن سعد: الطبقات ، ب: ١٠)] - ١٠ رمضان المبارك کو حضور اندس نے مسجد نبوی سے روانہ ہوکر ۱۹ رمضان المبارک کو بدر کی وادی کے شمالی سرے [العدوة الدنيا ٨٠ [الفال] : ١م) ير يهنجر ؛ بدر ايك بستی ہے جو مدینه منورہ اور مکه مکرمه کے درمبان واقع ہے ۔ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ چار منزل کے 🧎 قریب (شرح مواهب ، ۱ : ۲۸ م) یا ۲۸ فرسخ هے (معجم ما استعجم، بذیل ماده بدر)؛ [نیز رک به بدر)]۔ انہاں پہنچ کر آپ نے لشکر کو شمالی سرے پر جهوڑا اور دو صحابہ کو ساتھ ارکر قریشی لشکر کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیر آگے تشریف لر گئر۔ اتفاق سے اسی وقت قریشی لشکر کے تین افراد و هاں پانی بھرنے کے لیر پہنچر تھر - آپ کے ساتھیوں نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ اس نے مکی لشکر کی تفاصیل سے حضور" کو آگاہ کیا ، [جس سے معلوم هوا که مشرکین کا لشکر ٹیلے کی پرلی جانب پڑاؤ ڈالے ھوے ھے]۔ اب آپ" لشكر كو لر كر آگے بڑھے اور بدر کے چشموں کے شمال کی جانب اونچی ریتلی زمین یر اپنا سمسکر قائم کیا۔ اس مقام سے آپ" یانی کے چشموں کو اپنی نگرانی میں رکھ سکتے تھے.

آپ نے معابد کے مشورے سے ایسے مقام کو لڑائی کے لیے منتخب کیا جو کسی قدر اونچا اور عساکر مشرکین کے مشرفی جانب واقع تھا ؛ اس کے پاس هی ایک کنواں بھی تھا ۔ رات کو بارش هوگئی ، جس سے ربت جم گئی ، مگر مشرکین کے لشکر میں کیچڑ بھیل گئی [ابن سعد: الطبقات ، ب : لشکر میں کیچڑ بھیل گئی [ابن سعد: الطبقات ، ب : بری ایمنی میح ، یعنی مرد رمضان المبارک پیر [شرح المواهب ، ، ، ، ، ، ، ] کو نماز فجر سے فارغ هو کر خانم الرسل مَلَّی الله علیه و آله وسلم سے فارغ هو کر خانم الرسل مَلَّی الله علیه و آله وسلم

نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا ؛ دو صفیں درست کی گئیں۔ اگلی صف میں تلوار بند اور نیزہ بردار تهر؛ پچهلی صف میں تیر انداز متعین کیر گثر۔ کمان کا صدر مقام (Command Headquarter) پچھل صف کے عقب میں ، مگر اس کے بالکل قریب اونچی زمین پر قائم کیا گیا اور اس پر سایہ کے لیے کھجور کی ٹمہنیوں اور پتوں سے سائبان تیار کر دیا گیا۔ اسی موقعہ پر ٹولیوں (Sections) اور دستوں (Platoons) کے کمان دار مقرر کیر گئے ۔ چونکہ دشمن کے پاس سوارہ (Cavair) بھی موجود تھا ، اس لیر دولوں پہلوؤں پر تیر الداز متعین کیے گئے ؛ انہیں مرکزی لشکر (Main Army) سے ترجھی ترتیب میں عفب کی جانب جھکاؤ دے دیا کیا تھا ، تاکه سواره کا حمله روکنے میں آسانی پیدا ہو ۔ مبادا قریشی کمان دار اپنر سوارہ کے استعمال سے اسلامی لشکر کے پہلوؤں کو لپیٹ میں لیے لیے۔ اونٹوں کو لشکر کے عقب میں ایک نشیبی زمین میں پہلے سے ھی چھپا دیا گیا تھا۔ جنوب کی جانب سے اور وادی کے ہائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جو راستہ عقب کو جاتا تیا اس پر ایک تولی (Section) متمین کی گئے، تاكه دشمن عقب سے حمله آور له هو سكر اور اله هي اونٹوں پر حمله کر سکے۔ لشکر کو یوں تدبیراتی (Tactical)پہلو سے ترتیب دیئر کے ہمد آپ" نے قریشی لشكر كے انتظار كا وقت دعا و سجود ميں گزارا \_ آپ" کی دعا کا ایک فقرہ روح اسلام کا نچوڑ ھے : آپ" کے الفاظ هين: [اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلَكُ هٰذه العَمَالِةُ الدُّومُ لَا تُعَبِّدُ (ابن هشام: سيرة ، ب : ٢٥٩) ، يعني] ال الله اكر یه چهوئی سی جماعت آج ختم هوگئی تو قیامت لک تیری عبادت کرنے والا کوئی نه هوگا.

طلوع آفتاب کے ساتھ قریشی لشکر وادی بدر کے جنوب کی جانب العَقنقل کے ٹیلے عقب سے نمودر ہوا۔ آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا: [اَللَّهُمُ هُذَهُ أُرَيَّشُ قَدُ الْبُلُمَ هُذَهُ أُرَيَّشُ قَدَ الْبُلُمَ هُذَهُ أُرَيَّشُ قَدَ الْبُلُمَ هُذَهِ أُرَيَّشُ قَدَ الْبُلُمَ اللّهُ اللّهُ وَسُولَكُ اللّهُ 
اللَّهِم قَنصرك السلَّى و عدتنى ، اللَّهُم احتم الْعُدَاة (ابن هشام ، ۲ : ۳۵۳) ، يمنى ا اے الله ! يه قريش طاقت کے نشر اور غرور میں سرمست تجھ سے مقابله کرنے اور تیرہے رسول کی تکذیب کرنے آئے میں -امے اللہ! ان کو هلاک فرما۔ پهر آپ" نے اپنر لشکر کو آخری مدایات دیں اور جہاد کے مقام سے روشناس [الواتدى: المغازى ، ١: ٩٤] ؛ جماد كے دوران ميں جس صبر و استقلال کی ضرورت هوتی ہے، اس پر روشنی ڈالی اور حکم دیا کہ کوئی شخص اپنے مقام سے نہیں هار کا \_ جب تک دشمن بالکل قریب نه آ جائے ، اس وقت تک همهار استعمال نه هون ، هر وار کارگر هو اور اس وقت تک وار نه کیا جائے جب تک هدف پوری طرح زد میں نه آ جائے [الواقدی: کتاب المغازی، 1: 22] . يه تها وه اسلحتي انضباط (Armament Discipline) ، جسے آج کل کی اصطلاح میں Discipline کہا جاتا ہے اور جس کے بغیر کوئی فوج النے همهیاروں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتی ۔ ان ھدایات کے بعد حضور اکرم" بڑھتے ہوئے دشمن کے قریب آئے کا انتظار فرمانے لکے۔ ایک طرف تعداد کی کثرت اور هتهیاروں کی فراوانی اور دوسری طرف جذبہ ایان اور اللہ کے آخری رسول کی تربیت یافته چهوٹی سی جماعت تھی ، جس کی ایمائی قوت كا امتحان منظور تها ـ قريش لشكر اسلامي کے قریب پہنچ کر رک گئے اور مبارزت [رک بان] طلب کی ؛ چنانچه قریشی لشکر سے تین افراد عُتبه ين ربيعه ، شيبه ين ربيعه اور وايد بن عتبه آكے بڑ مے اور دونوں لشکروں کے درمیان پہنچ کر اسلامی لشکر میں سے اپنا مبارز طلب کیا ۔ اسلامی لشکر سے تین الصارى نوجوان آگے بڑھے۔ یه تینوں انصار مدینه [معاذم، معوذه اور عوف]، حارث کے بیٹر تھر [یا پھر معاذ کی جکه حضرت عبدالله این رواحه تهر (این

مگر عتبه بن ربیعه نے انصار کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اورکہا : ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ۔ [بعض روایات کے مطابق آپ" نے خود ان صحابہ " کا مقابلر کے لیر لکانا ٹاپسند قرمایا اور ان کو واپس بلا لیا (ابن سعد ، ب : ، ۱) ۔ بعد ازاں] آپ" نے حضرت حمزه شبن عبدالمطلب ، حضرت على من اني طالب اور حضرت عبيده ٣ بن الحارثكو مقابلر كے لير لکانر کا حکم دیا ۔ حضرت حمزہ ساعتبہ بن ربیعہ کے ، حضرت علی اور عبیده اس عبیده اس حضرت عبیده اس الحارث اپنر هم عمر عتبه بن ربيعه کے مقابلر مير اکار۔ حضرت حمزه اور حضرت علی الله ابدر ابدر مّد مقابل کو زیر کر کے تنل کر دیا ؛ جب کہ حضرت عيده الم [جو كسى قدر عمر رسيده تهر] اور عتبه نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا تھا۔ مبارزت کے دستور کے مطابق جب ایک بار خون بہد لکار تو مبارزت میں حصه لبنے والر ایک دوسرے کی مدد کو آ سكتر تهر ؛ چنانچه سيدالشمدا حضرت حدود سن جهیٹ کر عتبه کو ختم کر دیا [ابن سعد ، ب : 12]-قریشی کمان دار اس منظر کو برداشت نه کر مکا اور اس نے قوراً پورے لشکر کو عام حملے کا حکم د ددي [محمد حسين هيكل: حياة محمدة، ص سهر]. ادهر آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسام اسي قسم کے غیر منضبط حملے کی توقع کیر ہوے تھر ؛ گزشته رات کی بارش کی وجه سے مشرکبن کی سمت کسی حد تک پهسان تهی ؛ اسلامی لشکر نسبتاً باندی پر تھا ؛ قریشی لشکر کو سامنے سے سورج آنکھوں میں پڑ رہا تھا اور فاصلہ بھی کافی تھا ، جو دوڑ کر عبور کرا ہر ایک کے لیر آسان نہ تھا ؛ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حمار کے جوش میں کچھ آگے بڑھ آئے اور کچھ پیچھے رہ گئے ؛ اس طرح قریش مکه کی پیادہ فوج کے حملے میں توازن نه رہا۔ آلحضرت صلّی اللہ علیہ هشام ، یا : مده ؛ این سعد : الطبقات ، یا در او آله وسلم نے جنگ کے لیے تدبیراتی طور پر ایک

ایسا مقام چنا تھا ، جو اسلامی جیش کے لیر قائدہ مند تھا۔ اس کے سانھ ھی مکی سوارہ بھی لڑائی شروع ہوئے ہی دقتوں سے دو چار ہونا شروع ہو گیا ؛ اسلامی لشکر کے دونوں پہاووں پر تیر انداز متعین تھر اور ان کی ترچھی ترتیب کی وجہ سے انھوں نے ایجاد ہے). دشمن کی جانب سے دائراتی (encircling) حرکت کو هله بولنر (Charge) کے قابل هو۔ اسلامی لشکر کے دیا تھا؛ وہ هله کیسر بول سکتا تھا .

متوازن (Unbalanced) بنا دیا۔ [لشکر قریش کی افراتفری سے ملتی جلتی حالت پیدا ہو گئی ؛ تمام لشكر منتشر اور غير مرتب هو كر مختلف ثوليون غیر منظم حملر جاری رہے ، جب که دوسری طرف ا بھاگنا شروع هو گئی . **جیش اسلام منظم اور مربوط وحدت بن کر استقلال** طرف اسلامی کمان دار کی نظر اپنر ہیڈ کوارٹر |

اور حسب ضرورت احکام جاری کیر جا رہے تھر ۔ دشمن کا پیادہ یوں بھی عجوم کی شکل میں روانہ هوا تها \_ (یاد رهے که عرب میں صف بندی کا دستور نه تها ، به بهي آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي

لشکر قریش کے تیز رفتار افراد جب یتهروں کی فوراً روک لیا۔ زمین اور دیگر جغرافیائی دنتوں نے اور میں پہنچے تو ان پر پتھروں کی پوچھاڑ کی گئی ؛ تریشی پیادہ اور سوارہ کی پیش قدمی (Advance) کو اور رک رک کر هتھیاروں کی زد میں آئے اور ہاری ہاری سست اور غیر مربوط (Uncoordinated) بنا دیا تھا۔ ا موزوں هتیار کے ذریعے نشانه بنا لیے جاتے۔ آاحضرت اسلامی لشکر کی موزوں تدبیراتی ترتیب (Tactical صلّی الله علیه و آله وسلم صفوں کے پیچھر Formation) کی وجه سے قریشی لشکرکا رسالہ رک گیا | کھڑے ھوے نہایت ٹھنڈے دلسے دشمن کی ان اٹھتی، تھا اور کچھ ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ لڑائی کے اگر متی، پھیلتی اور پھر اسلام کے مجاہدوں سے ٹکرا کر میدان سے هی خارج هو گیا ہے۔ رساله صرف اسی اُ پاش باش هوتی هوئی نمروں کو بغور دیکھ رہے تھر ۔ صورت میں لڑائی پر اثر انداز ہوا کرتا ہے جب وہ اگرچہ دشمن کے تیر اندازوں کا هدف آپ کا هیڈ كوارثر [ العريش ] (گهاس پهونس كا چهير) تها ، مگر تیں اندازوں نے قریشی رسالہ کو اپنے قریب تک نہ آنے اُ آپ" تمام خطرات سے بے نیاز تھے ۔ جب آپ" نے دیکھا که دشمن کی بڑھتی ہوئی غیر مربوط لمہروں اس دہری رکاوٹ نے حملے کو کاّیۃ غیر میں وہ پہلا سا جوش نہیں رہا تو آپ نے جہک کر زمین سے مٹھی بھر کنکر اٹھائے ، ان پر کلمات دعا بدقستی یه هوئی که اگاتار اس کے دو کمان دار | و برکت فرمائے اور دشمن پر پھینکٹے هومے بلند آواز سارے گئر : عتبہ پہار قتل ہوا۔ عین گھمسان کی سے فرمایا : اب حملہ کرو ، ان کو شکست ہوگی ـ جنگ میں ابو جمل ، جو عتبه کا قائم مقام افر [یه گویا پیش قدمی کا حکم تها ؛ جنائچه جیش اسلام "سیده فساد کی جڑ تھا ، ماراگیا ۔ اس طرح قریشی لشکر میں | پلائی ہوئی دیوار" کے مائند آگے بڑھنا شروم ہوا ۔ قاعده هے که ایک ساتھ بڑھنے والی قوج کا مقابله نہیں کیا جا سکتا؛ چنانچه مشرکین کی فوج بھی لمحه میں بك گیا اور اس طرح جیش اسلام پر لكاتار ، مكر بهر میں پیچھے كو هثنا اور دوسرے هي لمحر میں

اس موقع پر دشمن کے ساتر نامور افراد قتل. سے اپنی جکہ جما رہا اور مشرکین کے تمام حملوں | ہوے اور اسی قدر قید کو لیے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کے ہاوجود وہ اپنی جگه سے نه هل سکا ] ۔ دوسری کو تحریر میں نہیں لایا گیا ، [جب که جیش اسلامی کے کل سم افراد ، یہ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار [ العريش ] سے معاذ (Front) کے چیر چیر پر تھی میں سے شمید ہوے (البخاری: المجیع ، کتاب 🖰

المغازى ، ياب م كا م ، ؛ الزرقاني : شرح المواهب ، و يه يه ال هجم ؛ ابن هشام : سيرة ، ب : ١٥٧ تا سهر السعد: الطبقات ، ب: ١١ تا ١٦)] -اهل مکه کو یقینا هر پهاو سے نقصان هوا تها - سب يه بژه كر جو نقصال هوا وه عزت و وقار كا نقصان تها .. قريش مكه كو جزيرة العرب مين ممتاز مقام حاصل تھا ؛ وہ عرب کے سابقہ نظام کے داعی اور محافظ تھر اور ائر دین کے سب سے بڑے دشمن ؛ ان کو نئے نظام کی علمبردار چھوٹی سی تربیت یافته جماعت نے شکست دے دی تھی ۔ جزیرة العرب کے دور دراز علاقوں میں اس انجام کا ذکر هونا بدیمی کیا کہ اس شکست پر خاموش سوگ منایا جائے گا ؛ کوئی اپنے مقتولین کی یاد میں (اشعار میں) گریہ و نوحه له کرے گا۔ اس خاموش سوگ کے ساتھ ساتھ یه عزم پرقرار رکھا جائے که بدر کی شکست کا بدله جلد از جلد لیا جائے گا ۔ رؤساے قریش ، أ ابوسفیان ہلا شرکت غیرے مکّی فوج کا کمان دار اعظم بن چکا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ جب ﴿ تک خون کا بدله نه لےگا سر پر تیل نه لگائے گا اور اپنی بیوی سے الک رہے گا ؛ [ چنانجه اپنی قسم : کے برعکس ندیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ کیا ؛ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ، ان کی رہائی کے لیر دس دس افراد کو اس کی تعلیم دینا کافی قرار دیا؛ اس طرح تمام قیدی رها هو گئے (این هشام: سیرة ، ۲: ۲۹۸ تا ہے ہے)].

ی فرود میں قینقاع: فتح بدر کے نتیجے میں ،

هوا ، کیونکه تعداد میں معمولی لشکر ، جس کے پاس تجم زات جنگ (Arms and Equipment) بھی ناکافی تهر، وه اپنے مقابلے میں تین گنا فوج پر صرف فتح مند نہیں ہوا ، ہلکه اس نے دشمن کے ستر سے زیادہ آدمی قتل کر دہر اور اتنر هی قیدی بنا لیر تھر اور اس کی اپنی فوج کے صرف جودہ افراد شہید ہوے تھے .

ظاهر ہے جس کمان دارکی تربیت یافته فوج ایسی شاندار کامیابی حاصل کر لر ، اس کی عسکری قابلیت کی شہرت فطری امر ہوتا ہے ، مگر اس کے ساته مخالفت کا بھی امکان تھا۔ [لہذا اسلامی مملکت تها ؛ چنانچه بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے فیصله کے آس پاس قبائل کا رد عمل ملا جلا تھا] ؛ البته مدینه منوره کے اندر جو یہودی آباد تھر اور میثاق مدینه میں بھی شامل تھے انھیں مسلمانوں کی اس أ كاميابي پر از حد صدمه هوا - مدينه منوره كے مضافات میں یہودیوں کی تین ہستیاں تھیں ، اور ان میں قلعر بھی تھے ۔ ان بستیوں میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد بالخصوص ابو جبل کے قتل ہونے کی وجه سے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے بنو قینقاع نے حرکت کی، جو اهل مکه سے ساز باز رکھتر تھر۔ آوہ فنون حربسے واقفیت کے علاوہ خاصی افرادی قوت بھی رکھتے تھے] ۔ مدنی فوج کی مدینے میں واپسی پر انھوں نے میثاق مدینه سے الحراف کرنے ہوئے بغاوت پر آمادگی پوری کرنے کے لیے اس نے برائے نام مدینه منورہ کا اظہار کیا ۔ آپ" نے انھیں سمجھانے کی بہت کوشش پر حمله کیا (دیکھیے نیچے)۔ آپ" نے قیدیوں کے لیے اک ، مگر انھوں نے بکڑ کر کہا: "کیا تم ھیں عرب کے مروجه دستور (قتل یا همیشه کی غلامی) ، بھی قریش مکه کی طرح سمجھتے هو ؟ بخدا اگر تم همارے ساتھ لڑو کے تو صحیح معنوں میں مردوں سے سامنا کرو گے ۔ ہم لڑنا جانتر ہیں [ابن ہشام: ا سيرة ، س: ۵] ؛ چنانچه آپ نے ٥١ شوال مه بروز ہفتہ کو ان کے [قلعر کے محاصرہ کا حکم دے دیا۔ ہندرہ دن کے شدید محاصرے سے تنگ آ کر انھوں نے الآخر هتهيار أدال دير اور مدينه چهوژنا قبول كر ليا] ـ وينست مدينه كے بين القبائل مقام ميں معتد به اضافه حضور " في ان كى بفاوت كا قصور معاف كر ديا اور

انھیں ھتھیاروں کے علاوہ باتی ساز و سامان اور مال و دولت بھی ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی [ابن هشام : سيرة ، س : . و تا ب و]\_

غزوهٔ سُوِيق : ابوسفيان [اپني قسم پوري كرنے کے لیے] جب مدینه منوره پہنچا تو بنو قینقاع مدینه منورہ سے جلا وطن کیے جا چکے تھے۔ وہ ایک یمودی سردار سلام بن [بشکم] کے گھر گیا اور وہاں اسے سب حالات معلوم ہوئے ۔ [رات کے آخری پہر میں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ] مدینہ منورہ کے مضافات میں [مقام العربیض میں کچھ درختوں کو جلایا اور دو انصاری صحابه شکو قتل کیا] اور رات کی تاریکی سے قائدہ اٹھاتے ہونے واپس لوٹ گیا۔ اس طرح اس نے اپنی قسم کو پورا کیا (ابن هشام سيرة ، س : يم تا مم) كے مطابق يه واقعه غزوة بنی قینقاع سے قبل ہیش آیا].

آنحضرت مُلَّى الله عليه و آله وسَّلم اطلاع ملتح ھی اس کے تعاقب میں نکل کھڑے عوے۔ پکڑے جائے کے الدیشے سےاس نے واستے میں جا بجا ستووں کے تهیلے پھینکنے شروع کر دیے تاکه وزن کم ہو جائے، اسی بنا پر اس غزوے کو غزوہ سویق (=ستو) کا نام دياكيا هـ [الواقدى: المغازى ، ١: ١٨١ تا ١٨٢ ؛

ابن هشام ، سَيرة ،٣ : ٢ م تا ٩ م]. غزوه قرقرة الكُذر : ادهر بنو سُليم سدينه سنوره پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کی اطلاع آنحضرت صَّلَّى الله عليه و آله وسلم كو ملى تو آپُّ نے [غزوہ بدر سے واپسی کے سات دن بعد (ابن هشام، س : ١٩٨) يا وسط محرم الحرام سه مين (ابن سعد : الطبقات ، ب : ۲۰)] بنو سُلِّيم كى خيمه كلهوں كا رخ کیا۔ حضور" کا لشکر نہایت تیزی سے بنو سلیم کے علاقر [قرقرة الكدريا قراة الكدر] مين پهنچا ، مگر وہ اطلاع ملتے هي پہاڑوں ميں چھپ گئے ؛ کچھ

پکڑ لیا گیا۔ اس غزوہ کو غزوۃ بنی سلیم بھی کہا جاتا ہے۔ [جیش اسلام کی تعداد دو سو تھی (ابن هشام : سيرة ، س : ٢٠٨ ؛ الواقدي : المفازي، و : ١٨٧٠ تا مهم؛ ابن سعد: الطبقات ، ب : ١٠٠)].

غزوه بني سليم ثاني : بنو سليم في مقام [بعران میں جسم هو کر] دوبارہ حملے کی تیاریاں شروع کر دين - پهر جب ان پر [ربيم الآول سه (ابن سعد ، ٣ : ٣٣) يا جمادي الاولى (الواقدي ، ، ، ، ، ، ) سي] لشکر کشی کی گئی تو وہ پہاڑوں میں چلر گئر ۔ اس بار اسلامی لشکر کی تعداد [تین سو] تھی اور اس میں سہاجر اور انصار دونوں شامل تھے ۔ اس غزوہ كو غزوة بني سليم ثاني كمها كيا هـ [ابن سعد: الطَبقات، ٣: ٥٣ تا ٣٣؛ الواقدي ، كتاب المغازي ، ١ : ٣٠ ١ تا ہور) ؛ ابن مشام: (سیرة ، س : ۵) في اس مبهم کو قریش مکه کے خلاف بیان کیا ہے].

غزوة بني غطفان: [١٦] ربيعالاول سه / سهه میں آپ کو اطلاع ملی که قریش کا دوسرا نجدی حليف قبيله بنو عطفان مدينه منوّره ير چڑهائي كي تياريون میں مصروف ہے۔ آپ ساؤھ چار سو صحابه ا کو ساتھ لے کر نجد [مقام ذی آمر] کی طرف رواله هو ہے [اور اس تیزی سے دشمن کے سر ہر جا پہنچر که دشمن حواس باخته هو گیا] ؛ الهیں اسلامی لشکر کی آمد پر پہاڑوں میں غائب هو جانا پڑا۔ اس مبہم کا نام غزوهٔ ذی امر بهی هے (ابن هشام: سیرة ، ب : وم: ابن سعد : الطبقات ، ب : مم)].

آپ" کے اس طرح کے سفر اس قدر کامیاب ا ثابت ہوے کہ قریش نے [آپ کو ایک مسلمہ طاقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا اور] راستر کا استعال ترک کر دیا ، جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ، مدینه کے پاس سے گزرتا تھا۔ انھوں نے اس کے بعد جو قافله روانه كيا ، اسے أجد كے رامتے جانور اپنی خیمه گاهوں کے آس پاس چھوڑ گئے جنہیں ہے روانه کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علمه و آله وسلم

یے شروع سے خوال حاصل کرنے کے عسکری درائع Military Intelligence) کو اعلٰی پیمانے پر منظم کر لیا تھا۔ اس قافاے کی روانگ کی تاریخ اور اس کے سفر کی سمت معلوم ہونے پر آپ" نے جمادی الآخرة به میں حضرت زید بن حارثه <sup>ده ک</sup>و [ایک سو افراد پر مشتمل] دستهٔ فوج دے کر روانه فرمایا ۔ اس قریشی قافلے کی قیادت ابوسفیان بن حرب [(ابن هشام، ۳:۳۵) يا صغوان ابن اميه (ابن سعد ، ب : ٣٩)] كر رها تها-حضرت زید شنے قافلے کو روک لیا اور سامان اپنی تعویل میں لے لیا۔ قافلے کے محافظ فرار ہونے میں كامياب هو گئے ؛ چند ايک اسير بھي هوے - يه پمهلا موقع تھا کہ آپ نے قریش سکہ کی اقتصادی فاکہ بندی كا حكم ديا \_ يه قافله مكه كے حليف قبائل كے علاقے سے هو کر گزر رها تها ، مگر آپ" کی عسکری منصبوبه بندی (Military Planning) اور اس پر بہتر عمل کا یه نتیجه تها که یه قافله اپنی منزل مقصود پر نه پهنچ سکا [الواقدی: المفازی ، ۱: ۹۵ تا ۱۹۸؛ ابن ہشام ، س : سھ] ۔ جن سہموں کے متعلق مؤرخین نے لکھا ہے کہ آپ کی فوج قافلوں کو لوٹنے کے لیے هر دوسرے سہینے نکل کھڑی ہوتی تھی اور قافلے هاته ند آتے تھے، [به خیال ضعیف روایات پر مبنی ہے]۔ یہ مؤرخ عسکری یا تنظیمی منصوبه بندی کے اصولوں منصوبة بندى سے فے اور یہ ایک علم (science) فے اور آنعضرت کو اسکا ادراک تائید ایزدی کا مرهون منت ہے۔ جب جنگ شروع ہوچکی تھیاور مسلسل ہو رهى تهى تواس قسم كاقدامات كومحض تجارئي قافلون كى روك أوك تك محدود سمجهنادرست نهين هوسكتار حالات اور واتعات کی روشی میں ایسی روایات فہم راوی کے دخل کی وجه سے ناقابل اعتاد هو جاتی هیں. اس دوسرے دور کے واقعات کا خلاصہ یہ مے کھر اس جور میں مدینه منورہ سے آٹھ سیمیں روانہ کی | میں روانہ کیا تاکہ ادل اسلام کے خلاف غیظ و

گئیں ۔ ان میں سے سات کی قیادت خود رسول اللہ صِّلَّى الله عليه و آله وساَّم نے کی - جس سهم کی کان آپ" نے ایک صحابی شکو عطاکی وہ انسدادی کارروائی تھی۔ اس دور میں عسکری تربیت کی طرف ہملر سے زیادہ توجه دی گئی ، البتہ سفارتی سفر پہلے دور کی نسبت کم هومے اور اس کی وجه یه تھی کہ اب دشمن علائيه ميدان مين آگيا تها اور دفاعي اقدامات کی ضرورت بڑھ چکی تھی ۔ اس دور میں اقتصادی ناکہ بندی کو بھی بطور ہتھیار کے استعال کیا گیا ؛ قریش مکه کے لیر شمال اور مغرب کی تجارتی شاهراهیں بڑی حد تک مسدود کی جا چکی تھیں ؛ اول الذَّكر كے دائین ہائیں مدینه منورہ کے حلیف قبائل آباد تھے ؛ آخرالڈکر پر مکہ مکرمہ کے حلیف قبائل کی ، وجودگی ٔ میں قریشی قافلہ روک لیا گیا تھا۔

مدینه منوره کی عسکری قابلیت کی اس قدر دهاک بیٹھ چکی تھی کہ کوئی قبیلہ آسانی سےمدینہ منورہ پر حمله کرنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا ؛ [جنانجه اله اندازه لگانا مشكل نه تها كم] اب مخالف ضرور بڑے پیمائے پر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں گے ، کیونکہ دشمنوں کو اندیشہ تھا کہ اگر انھوں نے یہ موقع کھو دیا تو پھر مدینہ منورہ اتنی طاقت پکڑ لے گا اور وہ خود اقتصادی طور پر اتنے کمزور ہو جائیں کے کہ کی اہمیت نہیں سمجھ سکے، حالانکہ انکا تعلق محارباتی ان کے لیے مسلمانوں کو شکست دینا ناممکن ھو ؛ جائے کا ۔

غزوهٔ احد : [ادهر قریش مکه بهی خاموش نه تھے ، انھوں نے غزوہ بدر کے بعد سے اب تک اس حقیقت کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں نے ان کو میدان بدر میں شکست سے هم کنار کیا ہے ؛ چنانچه انهوں نے ایک منظم طریقے سے جنگ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا : (١) اپنے شعله بیان اور آتش نوا شاعروں کو اپنے حایف قبائل

غضب کی آگ بھڑکا کر افرادی قوت حاصل کی جا سكر ؛ (م) دوسرى طرف تمام اهل مكه سے چندہ لر کر سامان جنگ سہیا کیا گیا ؛ اس کے علاوہ خیبر کے يهودى ، بالخصوص يهود بنى قينقاع قبائل عرب کو بھڑکانے میں ان کے ہم نوا تھے (ابن هشام: سيرة ، ٣ : ٣، ببعد)].

چنانچه شوال المكرم سه مين ابوسفيان كي قيادت میں قریش مکه تین هزار کا لشکر لر کر مدینه منوره پر حمله آور هوے [جس میں احابیش ، بنو کنانه اور اهل تمامه کے بہت سے حلیف قبائل بھی شریک تھے: یہ لشکر تین هزار جنگجو افراد پر مشتمل تھا جس میں دو سو گهڑ سوار ، سات سو زره پوش اور <del>تین</del> هزار اونٹ تھے ؛ پانچ سو عورتیں بھی همراه آئی تھیں (ابن سعد ، ۲: ۳۵]- جب كفار كا لشكر مدينه منوره کے باہر کوہ احد کی مغربی جانب خیمہ زن ہوا تو آپ" نے مجلس مشاورت طلب فرمائی اور دفاع کے تین سو ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور وجہ طریق پر غور فرمایا ۔ آپ" کا ارادہ تھا کہ شہر کے | یہ بتائی کہ چونکہ اس کی رائے ، یعنی شہر کے الدر اندر ره کر دفاع کیا جائے ؛ نوجوانوں ، خصوصاً وہ ، جنهیں غزوہ بدر میں حصه لینر کا موتم نه ملا تها ، ی خواهش تهی که مکی لشکر کا مقابله باهر نکل کو کیا جائے۔ حضور اکرم م نوجوانوں کے اصرار پر اٹھ کرانا نہیں چاہتا . کر گھر کے اندر تشریف لر گئے اور زرہ ہین [کر کے خلاف اصرار پر ندامت ہوئی] ، اس لیے معذرت کی اور کہا کہ آپ کی تجویز کے مطابق شہر کے الدر رہ کر دفاع کیا جائے ، مگر آپ نے فرمایا : پیغمبر کے لیے مناسب نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو لڑائی سے قبل اپنی زرہ اتار دے [ابن هشام: سیرة، س: ۲۸]۔ اب حضورا نے تین نیزے منگوا کر تین علم تیار کیر؛ مہاجرین کا عُلَم [جو آپ" کا عام ہونے کی وجہ سے مركزي حيثيت ركهتا تها ، حضرت على المحضرت مصمب " بن عبير] كو عطا هوا . بنو اوس كا ادشمن ابنے سوارہ سے على حمله له كر سكنے الله

عَلَم [حضرت أُسيَدُ من حُمَين] كو اور بنو خزوج كا عَلُّم [حضرت سعد الله بن عباده كو مرحمت هوا] .. حضرت عبدالله الله الم مكتوم كو نائب مقرد كر كے مدینه منوره میں چهوڑا اور ایک هزار کا لشکر احد کی طرف روانه هوا [(ابن هشام ، س : ۹۸)؛ لشکر میں ایک سو زرہ پوش بھی تھے (ابن سعد ، ب : ٩٩)] ـ مدينه منوره سے تقريباً دو ميل باهر جا كر [الشیخین کے مقام] ہر رات کے لیر پڑاؤ ڈالا گیا ا [اور لشکر کی نگهبانی پر حضرت سلمه اس نال د کا پچاس جانبازوں کے ساتھ تقرر ہوا (حوالہ مذکور) ۔ دوسری طرف مشرکین کے لشکر میں عکرمہ بن ابی جہل ، پچاس جوالوں کے ساتھ پہرے پر متعين تها].

دوسری صبح ، ہو پھٹنے سے پہلے حضور " خب کوچ کے لیے تیار ہوے تو عبداللہ بن اُبی اپنے ره کر لڑنے ، کو تبول نہیں کیا گیا [اور چونکہ اس کے نزدیک باہر نکل کر مقابلہ کرنا صریحا قتل ا ہو جانے کے مترادف ہے] اور وہ اپنے آدمیوں کو قتل

اب اسلامی لشکر میں صرف سات سو کے قریب باهر تشریف لائے ۔ اب نوجوانوں کو منشائے نبوی مجاهد ره گئے تھے۔ [اگر پہلے تعداد هزار تھی تو اب سات سو اور اگر نو سو تھی تو اب ہاتی رہنے والوں کی مجموعی تعداد چه سو ره گئی (الزرنانی ، ۲: ۲۹)]، مکر آپ" اس کے ہاوجود بھی نہایت اطمینان سے آگے بڑھے اور جبل احد کے جنوب مشرق سے ہوتے ہوہے پہاڑ کے جنوب مغربی کونے کے قریب صف آرا ھوہے۔ آپ عن یه اهتمام کیا که اپنے عقب کی جانب چھوٹی سی پہاڑی [عینان] پر حضرت عبداللہ " بن جُبیر کی قيادت مين پچاس تير الداز متعين فرما هيے الكه

الير المدارون كو [الكيدى] عكم ديا كيا كه جام اسج كي. کچه هي کيون له هو، وه اپنا مقام هرگز له چهوڙان (جوالة مذكور، ٢٠ ، ٢٨)؛ [ابن سعد (٢٠ . ٠٠) کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم نے همارے عقب کی حفاطت کرنی ہے ، ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے اپنی جگہ سے مرکز نہیں مثنا] ۔ اس پہاڑی کا نام جبل مينين بھي هے اور جبل رُماۃ بھي ۔ آپ" ان التظامات میں مصروف تھے کہ آپ نے دیکھا کہ مکی لشکر کے تین ہزار سپاھی وادی قناۃ کے ساتھ ساتھ آگے بڑہ رہے ہیں۔ حضور ؓ کے لشکر کا دایاں بازو جبل احد کے کونے کے ساتھ تھا اور بایاں بازو وادی ثناة کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا ، اس لیے مکی کمان دار کو روبسرو حمله (Frontal Attack) کرنا پڑ رہا تھا اور وہ اپنے سوارہ کو پہلو سے حمل (Flanking Attack) کے لیے استعال نه کر سکتا تها۔ دشین کو روبرو حملے پر مجبور کرنے کے علاوہ آپ می محاد اس قدر سعدود چنا تها که مکی لشکر کی افرادی برتری (Numerical (Superiority) بروئے کار ٹسپس لائی جا سکتی تھی .

مکی لشکر اسلامی لشکر کے قریب پہنچ کر رگ گیا اور ان کے علم بردار طلحه بن ابی طلحه نے آگے ہڑھ کر مبارزت کے لیے للکارا : حضرت علی ا اس کے مقابلے میں لکلے اور پہلے هی وار میں اس كاكام تمام كر ديا ـ اس كے بعد اس كے بھائى [عثمان ین اپی طلحه] نے عَلَم سنبھالا۔ حضرت حمزہ " نے اسے قتل کیا ۔ پھر زرہ پوش ابو سعد بن ابی طلحہ نے قريشي علم سنبهالا اور اسيحضرت سعده بن ابي وقاص علم کے وقار پر مرمٹے ؛ پھر ایک غلام آگے والا كوئي قد رها الو ال كے لشكر ميں بهكلر | شميد هو كيا ؛ رخسار اور پيشاني بھي سخت زخم

مکی سواره خالد بن ولیدکی کمان میں وادی قناة کے راستے اسلامی لشکر کی ہائیں جانب سے هو کر عقبی حملے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جبل عینین یہ متعین تیراندازوں نے اس کی هرکوشش ناکام بنا دی تھی۔ جو نمیں قربشی پیادے نے پسپائی (Withdrawal) اختیار کی، قریشی سوارہ بھی بھاگ کھڑا ہوا ۔ اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوے قریشی پیادے کے سپاھیوں کو پکڑنا اور ان کے هتھبار جمع کرنا شروع کر دیے۔ جیل عینین پر متعین پچاس تیر اندازوں نے جب دیکھا که اسلامی فوج مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ھے ، تو ان میں سے اکثر اپنے مقام سے ھٹ گئے اور مال غنیمت سنبھالنے کے لیے چل پڑے ؛ ان میں سے صرف دس مجاهد اپنے مقام پر قائم رہے۔ خالد بن وليد [نے جب يه ديكها تو اپنے تين سو سواره كے ساته آگے بڑھا اور] جبل عینین پر موجود چند تیر اندازوں کو روندئے هوے اسلامی لشکر پر عقب سے حمله آور هونے میں کامیاب هو گیا۔ بکھری هوئی اسلامی فوج جو شکست خورده قریشی قیدیوں کو جمع کرئے میں دو دو اور تین تین کی ٹولیوں میں بٹ چکی تھی ، سوارہ کے اس شدید حملے کی طرف سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ھوے قریشی پیادے کے سپاھیوں کو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر پر ان کے سوارہ نے عقب سے هله بول دیا ہے تو وہ بھی پلٹ پڑے ۔ اب اسلامی لشکر دو طرفه حملرکا شکار هوگیا [اور چونکه غير منظم هوچكا تها، اسليراسحمارك تاب نه لا سكاد اس حالت میں آپ کے ساتھ صرف چودہ جاں نثار ہاتی یے قتل کر دیا ۔ اس طرح اِس خاندان کے آٹھ افراد اور گئے (ابن سعد ، ۲ : ۲ س) ۔ دشمنوں نے جب آپ" کو چند جان نشاروں کے ساتھ پایا تو آپ پر شدت کے بڑھا ، وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس طرح قریش مکہ | ساتھ حمله کو دیا : ابن قمینه نے آپ" ہر تلوار کا وار ع مے در ہے علم برداروں کے قتل سے علم اٹھانے کیا، جس سے آپ" کے سامنے کا نجلا دایاں دندان مبارک

هو گئی۔ ادھر حضرت مصعب الله بن عمیر الله ، جن کی شکل و شباهت آپ" سے ملتی جلتی تھی ، شہید ہوگئے تو اسلامی لشکر میں افواہ پھیل گئی که (معاذ الله) آپ" کو شمید کر دیا گیا ہے! ایک روایت میں ہے کہ ابن قمینہ نے جب آپ کے چہرے پر تلوار کا وار کیا اور آپ اس سے شدید زخمی هو گئر ، تو اس نے یہ افواہ مشہور کو دی که اس نے معاذ اللہ آپ" کو قتل کر دیا ہے۔ اس افواہ سے اهل اسلام میں سزید بد دلی پیدا هوگئی ؛ آپ" بار بار آواز دیتر تھے ؛ اللہ کے بندو ! میرے پاس آؤ؛ میں اللہ کا رسول ھوں ۔ سب سے پہلر حضرت کعب ان مالک نے آپ" کو پہچانا اور بلند آواز سے صحابة كرام" كو پکارا که آپ م یهال تشریف فرما مین ، یهال آؤ \_ [یه سننا تھا] کہ اکھڑے ہوے قدم جمنا شروع ہو گئر۔ فے پھر اپنا لشکر منظم کرنا شروع کیا اور اہل اسلام کو لے کر آہستہ آہستہ پیچھے کو ہلتے گئے تاکہ احد کی بلندی سے قائدہ اٹھایا جا سکے ۔ یہاں دوسری ہار شدت کی لڑائی لڑی گئی ۔ یہ مقام کشادہ تھا ، اس لیر قریشی سواره بار بار پلك كر گهرے هوے اسلامی لشکر پر حملر کر رہا تھا ۔ اس کے باوجود آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسام لمحه به لمحه ابنر لشکر کو احد کے قریب لیر جا دھے تھے ۔ جونہیں جیش اسلام احد کی بلندی پر پہنچا تو قریشی لشکر کا حمله رک گیا ؛ قریشی لشکر نے بھی دوسری چوٹی تک رسائی حاصل کر لی ، مگر کسی نئے حمله کرنے میں انهیں کامیابی نه هوئی ـ اس گهسان کی دست بدست [لڑائی میں صحابۂ کرام سکی جان نثاری کا بھرپور اظہار ہوا! ابن سعد کے مطابق آپ کے سامنے تیس نوجوانوں نے یکر بعد دیگر اپنی جانوں کے لذرانے پیش کیے؛ ان میں سے ہر ایک آگے بڑھتا اور عرض کرتا : میری جان آپ ا پر نثار هو- پهر پلغ

كر و اپس له آتا (ابن سعد ، ب : ۲۰۰۸)] ـ احد كي لؤائي میں [بائیس ، شرک قتل عومے جب که دوسری طرف] ستّر صحابه م شهيد هوے [الزرانى: شرح المواهب، ٢ : ١٨ تا ٢ م] - سيدالشهداء حضرت حمزه ١٨ : ٢ میں شامل تھے۔ کچھ دیر بعد قریشی نشکر مکے لوٹتا هوا نظرآیا۔ [آپ ایجے تشریف لائے، شہدا کی لاشوں کو جمع کیا ، ان پر نماز جنازه پڑھی اور بڑی بڑی قبریں کھود کر ان میں متعدد شہدا کو دفن کر دیا گیا (ابن سعد، ۲ : ۲ م تا سم) ـ اس سے فارغ ہوکر آپ"] ہے اپنی سپاہ کو واپس مدینه منورہ کوچ کرنے کا حکم دیا اور یوں احد کی لڑائی ھار جیت کے بغیر اختتام کو پہنچی ؛ چنانچہ جیش اسلام نے لماز مغرب مدبنه منوره میں آکر اداکی \_

میدان جنگ سے تو مشرکین لوٹ گئر ، لیکن جب صحابه و کی معتدیه تعداد جمع هو کی تو آپ ا جب مدینه منوره سے آٹھ دس میل حمراء الاسد کے مقام پر پہنچر تو انہوں نے لؤائی کے انجام پر غور کیا تو انهیں پتا چلا که وہ جس کو مسلمالوں کی هزيمت خیال کبے هومے تھے وہ خود ان کی اپنی هزیمت ہے ، کیواکه عساکر قربش جیش اسلام کو له تو میدان جنگ سے باہر نکائر پر مجبور کر سکا اور اما ہی کوئی اور ممایاں کامیابی حاصل کر سکا تھا۔ اس بنا پر بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ پلٹ کر دوبارہ مسلمانوں پر حمله کر دینا چاهیے [ابن هشام، س: ۱۰۸] - آپ" کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ" نے تعاقب كرنے كا فيصله فرمايا ؛ چنانچه [احدكى لؤائي كے دوسرے دن (ابن هشام ، س : ۲۰۱) شوال [س هجری] کو سرور کوئین سُلَّی اللہ علیہ و آله وسلم نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ جب لشکر جمع ہو گیا تو آپ نے قریشی لشکر کے تعاقب کے احکام صادر قرمائے ، مگر ساتھ هي يه بھي قرمايا که صرف وهي افراد اس لشكر مين شامل هون كے جو احديكي الراق مين حاضر تهر - حضور" اس منهم مين حمراء الاسد

کے مقام ٹگ پشورف لے گئے۔ وہاں معسکر قائم کرنے کے بعد نظارتی گشتیں روانہ کیں، تریشی لشکر چند میل دور [الروحاء] کے مقام پر خیمه زن تھا - جونہیں ان کو معلوم هوا که حضور" ان کے تعاقب میں مدینه منورہ میں [لکل کر حمراء الامد تک آ پہنچے هیں تو آئے ہڑھ کو مقابلہ کرنے کی همت لة هوئی] ۔ وہ تيز رفتاری سے مکر رواله هو گئر ، البته [بنو عبدالقيس كے ایک تجارتی قافار کے ذربعر] آئندہ سال الدر کے مقام پر دوبارہ مقابلہ کرنے کا پیغام بھیج دیا ۔ جب آپ ا تک یه پیغام پینچا تو آپ" نے فرمایا : همارے لیے الله كافي ہے۔ اس طرح آپ مدينه منورہ لوٹ آئے (ليز رَكَ به احد] \_ غزوة احد مين جيش اسلام كي ہرائے نام ہزیمت کی خبر جونہیں قبائل عرب میں مشہور ہوئی تو بہت سے قبیلے اهل اسلام کے خلاف اله کهڑے ہوئے ؛ چنانچه اس فتنر کو فرو کرنے میں آپء کو خاصا وقت لکا .

جیش ابو سلمه <sup>به</sup> بن عبدالاسدکی قطن کو روانگی: آپ کو اطلاع ملی که عرب کے مشہور ڈاکو طلیحہ بن خویلد اور سلمه بن خویلد مدینه منوره پر چھایا مارنے کی تیاریاں کر رہے میں تو آپ" نے محرم به مين حفيرت ابو سلمه بن عبدالاسد المخزومي كو دُيرُه سو افراد كا دسته دے كر روانه فرمايا؛ چنائچه وه غير معروف راستوں سے هوتے هوے جبل قطن میں اچانک دشمن کے سر پر جا پہنچر ۔ دشمن اس طوفانی بلغار سے حواس باخته هو گیا اور ان کی جمعيت منتشر هو گئي ؛ چنالچه حضرت ابو سلمه سالماً و غانماً واپس تشریف لے آئے (ابن سعد: الطبقات ، ب : . ه ؛ الواقدى : كتاب المغازى ، و : ، جرم ليعد) .

سرية عبدالله \* بن أنيس : آپ \* كو اطلاع ملى كه سفيان بن خالد الهذلي اللحياني، عُرَّنة كر مقام

چاہتا ہے۔ آپ کے حضرت عبداللہ " بن انیس کو ه محرم العرام [٨٥] سومواركو اكيلر هي روانه فرمایا . انھوں نے نہایت ھوشیاری سے سفیان کو ختم کر دیا (ابن سعد ، ۲ : ۵ تا ۲۵) .

سم میں بئر معوله [رک بان] اور رجیع [رک باں] کے واقعات پیش آئے جس سے بعض قبائل کی اسلام دشنی اور اهل اسلام کے خلاف ان کے عناد كا بخوبي اظمار هوتا هے ـ تفصيل كچھ يوں هے كه صقر سم میں ابو براء عامر بن مالک بن جعفر ملاعب الاسنة الكلابي آپ كي خدمت مين حاضر هوا اور اپنی قوم کے لیر مباغین بھیجنر کی درخواست کی ۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس نے اٹھائی۔ آپ ا نے ستر تربیت یافتہ قراء کی ایک جماعت کو ، جس کے امیر المنذر بن عمرو الساعدی تھر ، روانه فرمایا . جب یه جماعت بگر معونه (جمان بنو سلیم اور بنو عامر کی سکونت تھی) پہنچی تو عامر بن الطفیل نے ، ہنو سلیم کی جمعیت کے ساتھ ، ان پر هله بول دیا ، جنانجه سوائے ایک فرد کے تمام کو شمید کر دیا گیا .

البي دنون عَضْل اور القاره (قبائل) كي ايك جماعت حاضر هوئي اور مبلغين كو بهيجنر كي درخواست ی ۔ آپ" نے ان کے ساتھ دس قراء کی جماعت کو مَر ثد الى مرثد كى زير قيادت روانه فرمايا ـ يه جماعت جب مقام رجیع کے قریب پہنچی تو ان تمام کو بھی ہے دردی کے ساتھ شمید کر دیا گیا۔ یه دو عظیم واقعات تھر ، جن میں تقریباً ہے تربیت یافتہ افراد شهید هو گئے (ابن سعد: الطبقات ، ۲ : ۵۱ ت ٢٥؛ الزرقائي: شرح المواهب، ٢: ١١٦ ت . [(, ,

اسی سال [یعنی سم میں] سدینه منوره کے مضافات میں رهنے والا دوسرا يمهودي قبيله بنو تضير ير المناسية اكتبي كو كے مدينه منوره يو يلغار كولا أ [رك بال] بغاوت بر آماده هوا ؛ يه وه يمودى قبيله ہے جس کے سردار سلام بن مشکم نے غزوہ سویق کے ۲ : ۸۹ ببعد]. موقع پر ابوسفیان کی صہمان نوازی کی تھی اور اسے ا مدینه کے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ اس قبیاے نے [آلحضرت صلى الله علبه و آله وسلم كو (معاذ الله) قتل کرنے کی ناپاک سازش تیار کی ۔ ان داوں ان کا سردار حی بن اخطب تھا ، آپ سے انھیں پیغام بھیجا که دس دن میں اپنر مکان خالی کو دو، ورنه محاصره کر لیا جائےگا۔ انھوں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن اُسی کی شه پر لڑائی پر آمادگی ظاهر کی : چنانچه ربیمالاول سره میں ان کا محاصرہ کر لیا گیا] ۔ یه لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئر ؛ پھر بنو نصیر نے خود ہی مدینہ منورہ سے چلے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ<sup>م</sup> نے انھیں معاف کر دیا اور سوائے ہتھیاروں کے باقی تمام سامان انھیں لر جانے کی اجازت دے دی [ابن هشام ، سيرة، م: ٩٩ و تسا ٢١٧ ؛ الحلبي: سيرة حلبية ، ٢ :

> غزوهٔ ذات الرقاع : بنو غطفان بدر و احد میں تریش سکه کی مدد کر چکے تھے۔ سھ میں ایک بار مدینه منوره پر حمله کرنے کی تیاری بھی کی تھی ؛ جمادى الاولى سره [ابن هشام: سيرةً، س: سربه) يا . ، محرم (ابن سعد: طبقات ، ، : ، -)] ميں آپ" کو اطلاع ملی که به طاقت ور قبیله مدینه منورہ پر حملے کی دوبارہ تیاریاں کو رہا ہے۔ حضور" نے چار سو [یا سات سو (ابن سعد ، ۱ : ۲۰)] صحابه کرام ره کا لشکر تیار کیا اور بنو غطفان کی خیمه گاهوں کا رخ کیا ۔ جونہیں انھیں حضور کی روانگی کی اطلاع ملی وہ پہاڑوں میں غالب ہو گئے۔ لڑائی نہیں ہوئی؛ تاہم لڑائی کا شدید خطرہ رہا۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہاں صلوٰۃ الخوف [رک باں] پڑھی گئے۔ اسلامی لشکر چند روز ان کے علاقے میں خیمه زن ره كر واپس هوا ـ اس سهم كا نام غزوة ذات الرقاع هـ [ابن هشام: سيرة ، ب : بروب ببعد ؛ الزرقاني ،

غزوة بدرالاخيره يا بدر الموعد: ابوسفيان نے [الروحاء] سے واپس جاتے ہونے آئندہ سال اسی موسم میں بدر کے مقام پر دوبارہ مقابلے کی دعوت دی تھی ؛ اسی لیے حضور " شعبان سھ [(ابن هشام ، ٣ : ٣٠)] يا دُوالتعده ، يمهي قرين قياس هـ (اين سعد ، ، ، ه ٥)] سي ايك هزار [يا پندره سو (حوالة مذكور)] پر مشتمل اشكر اے كر بدركي طرف روانه هوے ؛ اس مرتبه مدینه منوره میر عبدالله الله او رواحه [(حوالة مذكور) يا عبدالله الله عبدالله بن ابي بن سلول الانصاري (ابن هشام ، س: ٧٧٠)] كو قالب مقرر کیا'۔ وعدے کے مطابق ابوسفیان [دو] هزار کا لشکر (جس میں پانچ سو کا سوارہ بھی تھا) اے کر سکه سے روانه هوا ، مگر دوسرے پڑاؤ [الظهران کے کنارے مقام مُجَنّه] سے هی واپس لوٹ گیا اور کہا که اس سال جانوروں نے لیے چارے کی کمی ہے ، اس لیے لڑائی کرنا مناسب نہیں ۔ اسلامی لشکر م روز کے قیام کے بعد بدر سے لوٹ گیا [الحلبی: سیرة حلبیة، ٠ [٥٨٠ ١ ٥٤٩

غزوهُ دُومةُ الجَندل : جزيرة العرب كے شمالی علانے کے قبائل نے [دومة الجندل کے مقام پر ، جو دمشق سے پانچ منزل دور مے ] جمعیت فراهم کر کے شام کی شاهراه پر کاروانوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا تھا [اور وہ مدینه منورہ پر یلغار کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے (ابن سعد ، ، : ۲۳)]۔ حضور ۳ ایک هزار کا لشکر لے کر [ربیع الاول ۵۵ میری] اس علاقے میں گشت کے لیے تشریف لے گئے۔ [آپ راتوں کو سفر کرتے ہوے اچانک ان کے سر پر جا پهنچے ؛ وہ حواس باخته هو کر منتشر هو گئے]۔ آپ" نے دومة الجندل میں کچھ دن قیام فرمایا اور [مدینه منوره پر متوقع حملے کے خطرے کا سد بابیہ كرنے كے علاوہ آپ" في شاهراه كو قافلوں كے ليے

. [77: 7 : Till : Jan

خروع بنسي المُعَطِيق: شعبان ٥٥ ليم بهت كم ركاوث بيش آتي تهي. (شرح المواهب ، ۲: ۹۵) يا چه (اين هشام ، ۳: ٣٠٣)] ميں بنو خُزامه كي ايك طاقت ور شاخ نے حارث بن ابی ضرارکی سربراهی مین مدینه منوزه پر لشكر كشي كي تياربان شروع كر ركھي تھيں -[حضور" ایک لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ ہنو مصطلق] نے معمولی سی جھڑپ کے بعد شکست قبول کر کے معانی مانگ لی۔ آپ نے الهين معاف كر ديا۔ اسى سفر مين واقعه إفك [رک به عائشه ۱۰۰ ام المؤمنين] پيش آيا [الزرقانی: ۳:۵۰ ببعد)؛ صرف يمي نمين باكه ايك شرح المواهب ، ب : ٩٥ تا ٢٠٠)].

اس دور کے واقعات کسی حد تک پچھلے دور أ کے واقعات سے ملنے جاتے ہیں ، مگر ایک فرق نمایاں هے: اس دور میں قریش مکه خود تو خاموش تماشائی انے رہے؛ جب که ان کے حلیفوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف شرارت جاری رہی [غالباً در پردہ وہی انھیں بغاوت اور سرکشی پر آماد کر رہے تھر]۔ اس دور کی سات سہموں میں سے چھے کی کمان حضور " نے خود فرمائی؛ صرف ایک مهم کی کمان ایک صحابی کو دی [جس نے ایک قبیلے کی معاندانہ روش کا سدباب كيا] ؛ اس مين باقاعده لؤائي كا اسكان نه تها ـ جن موقعوں پر لڑائی کا امکان تھا، ان میں حضور ؓ نے کمان اپنے هاتھ میں رکھی - اس سے یه ظاهر هوتا مے کہ آپ صحابه کرام" کی تربیت کا پروگرام مكمل فرمانا چاهتے تھے ؛ نيز يه كه كمان داروں ، نائب کمان داروں ، بلکه صف اول کے سیاحیوں تک کو آپ" کے طرز عمل سے عدایت حاصل هوئی نهے۔ اتنی زیادہ سہموں کا ایک لتیجه یه بھی تھا كالالسلامي سهاء همه وقت ذهني اور جسماني طور ير تربیعہ کے اعلی سمیار پر قائم رهی ۔ اس دور کا نے تعربر کی هیں وہ یہ هیں :

پر امن بتائے کے بعد مدینه منورہ مراجعت قرمائی [این | ایک پہلو یه بھی ہے که قریش کے قافلوں پر تما، شاهراهین مسدود هو گئین ، مگر اسلامی قافلون کے

غزوة احزاب يا غزوة خندق : [اهل مكه او يهود خيبر ، جن مين بنو قينقاع اور بنو نضير ] دو طاقت ور اور زبان آور قبیلے بھی شامل ہو چکے تھے ، اہل اسلام کے لیے ایک بار پھر متحد ہو ک میدان عمل میں کود پڑے : چنانچه ] قریش مکه ] پاس خیبر کے یہودیوں کی سفارت گئی اور انھیم اپنی پوری امداد کا یقین دلایا اور اس بات ا اكساياكه وه مدينے پر حمله آور هوں [ابن هشام مشترکه سفارت مختلف بڑے اور افرادی قوت ی مالا مال قبائل ، مثلاً بنو غطفان ، قيس عيلان وخم کے پاس گئی اور انھیں اسلاسی حکومت کے خلاا اشتعال دلا کر اپنے ساتھ لڑائی میں شامل ھوے دعوت دی (کتاب مذکور، ۲۲۹ ؛ سیرة حلبیه ، ۳ ٩ ١ ١ ببعد)] .

شوال ۵۵ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آ وسلم کو خفیہ پیغام کے ذریعے اطلاع ملی کہ قرید فوج اوران کے حلیف مدینه منورہ پر حمله کر کی غرض سے روانه هو چکے هیں - قریشی فوج تمداد دس هزار [ابن سعد ، ۲ : ۲۹) یا بیس ه (اليعقوبي: تآريخ ، ، بذيل غزوه احزاب)] به گئی ہے ۔ اس فوج میں خیبر کے یہودی دوسرے قبائل اپنے اپنے لشکر ساتھ لائے تھے اتنے مختلف قبائل کا ایک هی روز مدینه منوره پاهر جسم هونا ایک غیر معمولی بات تهی . عرصه منصوبه تيار هوتا رها هوكا اور كتمي سفار ادهر ادهر سفر کرتی رهی هوں گی ، اس کا اندازه ا مشکل ہے۔ جن قبائل کے لشکروں کی تفاصیل وؤر۔

نام قبیله فوج کی تعداد کمان دار کا نام ابوسفیان بن حرب قریش مکه ... م [عَيْنه بن حصن] بنو غطفان [مسعر بن رُخيله] بنو اشجع . . .. الحارث بن عوف المرئ ينومره . . . [عيينه بن حصن الغزاري] پنو فزاره . . . ، بنو اسد تعداد نامعلوم [طليحه بنخويلدالاسدى] ہنو سایم . . ے ان کے علاوہ کچھ دوسر سے قبائل ]شاکہ بنو سعد ، یہود خیبر] بھی ساتھ تھے ؛ بنو بکر ، جو قریش کے پڑوسی تھے اور احد میں قریش کے ساتھ آئے تھے ، وہ بھی ضرور شامل ھوے ھوں گے۔ ایسا اجتماع جزیرة العرب نے آج تک امیں دیکھا تھا۔ [اس تمام لشکر کو آسانی کے لیے تین حصوں میں تقسیم کیا كيا تها اور ان سبكا سيه سالار ابوسفيان بن حرب تها (سیرة حلبیة ، ج : . ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ؛ ابن سعد : آلطبةات، بن باي

خندق : حضور اقدس کے اس بار فیصله کیا که سدینه کا دفاع شہر کے اندر رہ کر کیا جائے ؛ چنانچه اس غرض سے نو هزار کز لمبی خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا [رک بے خندق] ۔ اس خندق کو آبادی اور باغات کے ساتھ سلا کر نهایت محکم دفاعی خط (Line) تیار کیا گیا۔ لشكر اسلام كي تعداد تين هزار تهي ، مگر ان مين منافق بهی درور تهر . وقت بهی ببت کم تها . چنائچه به دن کے عرصر میں (ابن سعد علمقات ؛ ہ هزار گز، يعنى ساڑھ .قين ميل لمبي خندق کهودی گئی . هر شخین کو دو دو ذراع (هاته) خندق کهودیه کا کام سپرد هوا ـ تنها حضرت سلمان ش نے پانچ هاتھ خندق کهودى (الواقدى)] ـ اس كا دفاع برى سوچ بجار اور تدبر سے هي کيا جا سکتا تھا ؛ اس طويل خندق پر اگر اطرف بڑھا ۔ جب يه فشكر عندق کے کھورہ اللہ ا

کم از کم دو تین هزار کا لشکر چوکنا عواکی پهلونی نه دیتا تو مخالف لشکر جب جاهتا عندق هیؤر کر سکتا تھا۔ تریش مکه اور ان کے سلف مدینه منوره پہنچ کر [بئر رومه پر مدینے کے شمال مغرب میں وادی العقیق میں] خیمه زن موے ! [جب که بنو غطفان اور ان کے همراهي وادی النعمان کے پاس ذُنّب نَقمی سے جبل اعد [سفیان بن عبد شمس] ا تک پهیل گئے (ابن هشام ، س : ۲۳۰] - قریشی لشکو کے پہنچنے پر آپ سے بھی اپنے لشکر کو خندق کے مختلف حصوں پر متعین فرمایا اور اپنا صدر مقام جبل سلم کی مغربی ڈھلوان پر قائم فرمایا ۔ یہاں سے خندق کا بیشتر حصه نگاهوں کے سامنے رکھا جا سکتا تھا! معفوظه (Reserve) کو بھی قریب هی ستمین کیا گیا : عورتوں اور بھنوں كو محفوظ قلعه [آطام] مين اكثها كيا گيا ، مگر فرادی قلت کی وجه سے ان کی حفاظت کے لیے قوج منهیا نه کی جا سکی د شندق جنگ (Trench Warfare ) کے لاتعداد مسائل هوتے ہیں ، جو غیدق کھودنے اور اس کے تیار ہو جانے کے بعد کمائداری کی توجه کے مستحق ہوئے ہیں، محندق کا مخل وقوع ، زمین کے نشیب و فراز کے پیش نظر سمت کی تبدیلیان ، خندق کی گہرائی ، چوڑائی اور کنین کا کی تفاصیل ، مختلف حصوں کی ذمر داری کے باعث . کمان داروں کا چناؤ اور معفوظه کے مقام 🚁 مختلف حصول کے راستے ، یہ سب اس طرح کے سوالات هیں ، جن کا جواب صرف کمان دار ہی ہیں ہے سکتا ہے۔ اور وہی ان کے متعلق فیصله کو ہے گا مجاز هوال هے - صحابه كرام " تربيت ميں شن حرب أو ضرب کی مشق کر رہے تھے .

قریشی لشکر کی پیش قدمی و قریشی لشکار شیخی تین دن تک انتظار کیا اور بهر ومیدیده موردها

ما کیودی هوئی مٹی کی فعیل لسا من مکد و مشدر ره گیا۔ [قریش مکد کے اسے مختلق ایک نئی چیز تھی ؛ چنانچه ابوسفیان ایک مکتوب میں ، جو اسی موقعے اور کیماگیا ، شدید حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ بمعدق کھودنا آپ" کو سکھا کس نے دیا ؟ (الوثالق السياسية ، شماره به ، م) .. قريش مكه نے متعدد مرتبه اس کو پھلانگنے کی کوشش کی ، مگر دوسری طرف سے پتھروں اور تیروں کی شدید بارش کی وچه سے ان کی کوئی پیش نه جا سکی (الوافدی: كتاب المغازى ، ١٥٨م ببعد)].

اسلامي لشكر كو هر وقت چوكنا رهنا پڑتا تها! ہورے محاذ کی شب و روز گشت جاری رهتی -غزوة عندق كے دوران ميں عم لا ينصرون [ابن هشام ، س : ١٣٠٥ كا لفظ باهمي پېچان (code word) کے لیے مقرر کیا گیا تھا ٹاکہ کہیں دوگشتیں (casualties) آبس میں الجه کو اتلاف (Patrola) كا ياعث له بنين . غندق ير پمنچنے كے دوسرے دن کفار کے متحدہ لشکر نے کئی مقامات پر ہله ہولنے کی کوشش کی ، مگر دفاعی دستے اس خوبی ہے متعین کیے گیے تھے که دشمن کو کہیں . بهی کامیابی ته هو سکی ، [مگر دشمن مایوس نه هوا \_ بالآغر اسے ایک روز] ایک مقام ایسا سل گیا ، بعبان سے خندق کا باٹ کم تھا اور سریث گھوڑا خندق کے پار کود سکتا تھا ؛ عکرمه بن ابن جیل ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ (جس میں

ملی میں یہ دعوت قبول کی اور اسے قتل کر دیا۔ یه دیکھ کر مکرمه بن ابی جبل اور اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے ، مگر نوفل [بن عبدالله] کا گھوڑا خندق ہار نه کر سکا۔ حضرت زبیر شنے خندق میں اثر کو اس کا سر قلم کر دیا ۔ سکی کمان دار نے [عمرو بن عبد ود] کی لاشکی واپسی کے لیے دس ہزار درہم کی پیشکش کی ، مگر رحمة للعالمين على اس كى لاش بغير كسى معاوض كے لوثا دى [الواقدى ، ب : . يم تا ١ يم ؛ الزرقاني : شرح المواهب ، ۲: ۱۱۳ - دوسرے دن بهر بورا متحده لشكر جكه جكه حملي كرتا رها ، مكر ناكام رها \_ صرف ایک مقام پر معمولی سا خدشه پیدا هوا تها که شاید دفاع کمزور ثابث هو، [مگر صحابه کرام 🤊 کے بروقت اقدام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کی خوش تدبیری سے معامله رفع دفع هو گیا (الواقدی ، ب : ۲۸۸)] - محالد بن ولید، عمرو بن العاص اور عكرمه بن ابي جهل باز بار حملے کرتے رہے ، مگر ہر سود .

ان کمانداروں نے بعد کے زمانے میں اپنی معاصر دنیا کے بہترین سپه سالاروں کو بار بار شکست دی ، مگر ان کے جوهر تو اسی وقت کھلے جب قبول اسلام کے بعد انھوں نے حضور<sup>م</sup> کی تربیت میں کمانداری اور سپه سالاری کے کامیاب اصول سیکھ لیے تھے ؛ اس سے قبل اپنی صلاحیتوں کے یاومف وہ ایک ناکام فوج کے ناکام کماندار ثابت هوے.

جس روز قریش کا متحدہ لشکر احد کے قریب چمری بن عید ود جیسا نامی پہلوان بھی شامل تھا] ؛ | پہنچا تھا ؛ اسی رات خیبر کے یہودی سردار حیی بن المين مقام سے خندق عبور كر كيا - حضور" نے فوراً الخطب [سردار بنو نضير] نے مدينه منورہ كے پیشون ملی می کو ایک دستے کی کمان دے کر استماقات میں رہنے والے یہودی قبیلے بنو قریظه کے عند کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ؛ عمرو بن عبد ود اسردار کعب بن اسد سے ملاقات کی اور اس نے المانون كو مبارزي كي دعوت دي ـ حضرت كعب بن اسد كو بفاوت ، يعني متحده لشكر كي مدا

آله وسلم کے ساتھ کیا ھوا معاهدہ یاد دلایا گیا تو اس نے کہا : همارا محمد على ساتھ کوئى معاهده یا سمجهوته نمیں ہے [الواقدی ، ۲ : ۵۸م] -ایسے ماحول میں شہر کا دفاع مزید مشکل هو گیا تھا ، مگر حضور اقدس کے پامے ثبات میں لغزش آنے کا سوال هي پيدا تهيں هو سکتا تھا۔ پنو قریظه کے یہودیوں نے اپنے قلعے کی جانب سے اسلامی دفاع کو کرور کرنے کی کوشش کی ؛ اسی جالب وه قلعه تها جس میں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ ایک شام حضور "کی پھیی حضرت صفید رض نے دیکھا کہ ایک آدمی مشکوک طریقر سے قلعے کے قریب چل بھر رہا ہے تو وہ تنہا لیچے اتریں اور ڈنڈے سے اس کا کام تمام کر دیا ۔ اس کے بعد کسی یہودی کو همت نه پڑی که اس سمت نظر اٹھا سکے ۔ [جب آپ" کو اس کا علم هوا تو آپ نے دو سو اور تین سو افراد پر مشتمل دو دستے اس علاقے میں گشت کے لیر مامور فرسا دير تاكه كسى اچانك صورت حال کا سامنا کسر سکیں (الواقسدی ، ۲ : ۳۹۰)۔ ایسی هی ایک جماعت سے ، جو دو سو افراد پر مشتمل تھی اور جس کی قیادت حضرت سُلَمه ﴿ بن اسلم کر رہے تھر ، یہودیوں کی ایک جماعت سے تصادم هو گیا ؛ باهمی تیرون کے تبادلے کے بعد یمودی فرار هو گئے (کتاب مذکور، ص ۲۹۸)]۔ ہمودیوں نے باھی مشورے سے ابوسنیان کو کهلا بهیجا که وه اس شرط پر مربوط حملر میں حصه ا بھی سنائی گئی . لیں 2] که کچھ تریشی رؤسا اس بات کی ضمانت میں ان کے حوالے کر دیر جائیں که وہ انھیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے]۔ اتفاق کی بات که بہودیوں کی اس تجویز کی خبر حضور " تک پہنچ | موجود تھے ، جنھوں نے انہایت الکا انہا

کے لیے ، اسلامی فوج پر اندر سے حمله کرنے پر اگئی ؛ آپ" نے ایمے ایک جاسوس کی ایک ایک آمادہ کر لیا۔ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پہنچا دی که یہودی اس لیے قریشی وقیدا کا مطالبه کر رہے میں ت که انھیں وہ پوشنائی بنائیں ۔ جاسوس نے فوراً یہ خبر ابوسفیان تک پہنچا دی۔ اسے اس پر یتین آگیا؛ خداکی تلبیت که اسی رات سخت آندهی آئی اور خیم الثنا اور الزا شروع هو گئے ؛ سامان ته و بالا هو گيا اور لوگ سردی سے ٹھٹھرنے لگے۔ ہمت سے قبیلے 🚜 حالت دیکھ کر پہلے می کھسک گئے تھے] ۔ ابوسفیان نے یه حالت دیکھی تو اس نے یه اعلان کر دیا که هر کوئی اپنے اپنے علائے کو لوٹ جائے ۔ [اس طرح وه آندهی ، جو پورے جزیرہ عرب سے اٹھی تھی خیروخربی کے ساتھ دب دبا گئی [نیز رک به غندق)]۔ دوسری صبح متحدہ لشکروں کے معسکر خالی تھر ۔ مضورام نے یه دیکھ کر فرمایا : آلندہ قریش هم پور حمله آور نه هوں کے ، بلکه هم ان پر حمله کریںگے .

غزوات کا چوتھا دور : غزوۂ خندق کے ہمد سے غزوات نبوی کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ، بالخصوص غزوۂ خندق کے دوران میں ، ا قریشی جارحیت اپنے عروج پر رھی۔ یه دور چو غزوہ بنو قريظه سے شروع هوا، صلح حديبيه پر جا كر عيم هو جاتا ہے۔ چولکه غزوات نبوی کا مقصد سے صلح و امن کی فضا پیدا کرنا تھا ؛ [اس ٹیے هم دیکھتے میں که اس معاهده کے بعد سے عالمگیر سطح پر اسلام کی ظاهری اور معنوی فتوحات کا آخاز هوا ، جو حجة الوداع پر التبها كو پهنچ كيا] \_ اسي وقت اله العلمين كي جانب سے تكميل دين كي خوشطيري

مدینه منوره کو بظاهر بعین دهسوی است الجات حاصل هو چک تهی ، مکر امر واقعه چهر عد که مدینه متوره کے اندر ابھی وہ عصمی (بعرف ا

اس لبیل کا المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع علوالها . [هر ملک اور هر قالون مین] مان اور معانی کی کوئی المسالق ليين هوي .

🐠 🖟 ينو قريظه کے قلعے کا محاصرہ : غزوہ خندق سے المؤلمنے کے غوراً بعد آپ" نے بنو قریظہ کے قلعے کا معاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کا قلعہ مضبوط بھا اور ان کے پاس ہتھیار بھی کافی تھے ، مگر محاصرہ پردائنت کرنے کی هنت جلد هی ختم هو کئی ـ پالآخر الهوں نے درخواست کی که ان کے ہرانے حلیف قبیلة پنو اوس کے سردار ، حضرت سعد اللہ بن معاد کو ان کے معاملے کا حکم بنایا جائے اور ان کے فیصلے کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے۔ حضرت سعدر غزوة خندق کے دوران میں زخمی ہو گئے تھے اور اب بسجد لبوی کے صحن میں نصب شدہ خیمے میں زیر ملاج تھے .

حضور نے ہنوقریظہ کی درخواست قبول کر لی اور حضرت سعد الله بن معاذ کے لیے خجر رواله کی - جب وه آپ" کی غلمت میں پہنچے لو ان کے قبیله بنو اوس نے ان سے سفارش کی کہ وہ پنو قریظہ کے حق میں نیصله دیں۔ انهوں نے جواب دیا که سعد " کے لیے وقت آ گیا ہے کے وہ اللہ کی راہ میں کسی ناراضگ کی پروا نه کرے -جضرت سعد" نے فیصلے کا آغاز کرتے ہوے فریقین کے مجمع سے پوچھا: کیا تم اللہ کے نام پر وعدہ کے بیتے مو کہ سب میرا فیصله قبول کرو کے ؟ جونوں فریتوں کی طرف سے اثبات میں جواب آیا تو مِنْمِرَتِ مِبِعَدِ " بن معاذ نے جو فیصله سنایا وہ یہ مے : المين قتل على المين قتل على المين قتل المعالم النكامال ومتلع فيط كر لها جائ اور و این مشام : محصن الاسدی کی کمان میں چالیں مجاهدوں پر

ميرة ، ۲ ، ۱۹ و ۲ ، ۲ ، ۲ مغرت سعد دا كا يه فیصله موسوی شریعت کے عین مطابق تھا (دیکھیے استثناء ، . ، ، ، )] - اس فيصلح پر عمل كيا كيا ، مگر جنھوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی سزا معاف کر دی گئی .

غزوۂ بنی لحیان : بنو لحیان نے رجیع کے مقام پر مبلغین اسلام کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا [رک به الرجيم]- جادي الاولي چه مين اطلاع ملي که وه اس مراتبه مدینه منوره پر حمله کرنا چاهتے ھیں۔ حضور" نے دو سو سوار ساتھ لیے اور ان کے علاقے [عسفان] کا رخ کیا ، مگر انھیں ہر وقت آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی اور وہ تیزی سے پہاڑوں میں غائب هو گئے ۔ اس غزوے کا نام غزوة بني لحيان هـ [(ابن سعد: الطبقات ، ٢:٨٥ تا ٨٠)].

غزوة غایه: دوسرے هی سهینے عیبنه بن حصن الفزارى ئے ، جو پہلے بھى مدينه منوره پر حمله کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اور غزوہ خندق میں بھی شامل تھا ، مدینے کی ایک چراگاہ پر چھاپه مارا اور [دو آدمی] قتل کیے اور [بہت سے] اولٹ هانک کر لےگیا۔[حضرت سُلّمه بن عُدرو] بن الاکوع نے اس موقع پر ہے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور تن تنها دشمن كا تعاقب كيا (ابن هشام) - اطلاع ملنے پر حضور عن لڑاکا گشت حضرت سعدر فن زید کی زیر کمان رواله کی ـ حضور " خود بھی س کے بعد روانہ هوے ـ حضرت سعد الله في دشمن تک پہنچ کر کجھ اولٹ چھین لیے ، مگر دشمن کچھ جانوروں کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مہم کو غزوۂ ذی قَرَد اور غزوہ غابہ کہا گیا ہے [ابن هشام: سيرة ، ٣ ، ٣٩٣ تا ٢٠٠].

چار دیگر سرایا: اسی سپینے آپ" نے چار سرايا رواله قرمائي پهلا سريه حضرت عُكَّاشه رخ بن

مشتمل بنو اسد کے خلاف [مقام الغمر کی طرف] روانه کیا گیا ۔ دشمن به خبر سن کر منتشر هو گیا اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی [(ابن سعد، ۲: سم ت ٨٥)] - دوسرا سريه حصرت محمد شين مسلمة كي زير قيادت دس مجاهدوں پر مشتمل [ ذُوالقَصُّه مدینه منورہ سے س میل کے فاصلے پر] روانه کیا گیا۔ بنو ثعلبہ نے ایک سو افراد کی جمعیت کے ساتھ کمین گاہ میں بیٹھ کر ان میں سے نــو مجاهدوں کو شہید کر ڈالا؛ حضرت محمدر فن سلمه زخمی حالت میں مدینه منورہ پہنچائے گئر۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے هی تیسرا سریه حضرت ابو عبيده رص بن الجراح كي زير كمان چاليس مجاهدون ہر مشتمل ہنو ثعلبہ کے خلاف روانہ کیا گیا۔ بنو ثعابه اپنا مال و اسباب چهوژ کر بهاگ گئر ، جو ضبط کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیاگیا۔ چوٹھا سریه اسی سهینے میں حضرت زید ش بن حارثه کے زہر کمان بنو سُلیم کے علاقے [الَجموم] میں رواله کیا گیا؛ بنو سلیم مسلانوں کے خلاف هر بڑی لڑائی میں قریش کے حلیف رہے تھر ؛ اس مرتبه پهر حمل کی تیاریوں میں مصروف تهر ـ سریه کامیاب رہا۔ حضوت زید اس نے کچھ آدسی قیدی بنا لیر ، سگر جب انهوں نے یقین دلایا که وه مدینه منوره پر حمله کرنےکی تیاریاں نہیں کر رہے تھے تو انھیں معانی دے دی گئی اور تمام قصور معاف کر دیے گئے [کتاب مذکور ، ۲۸]. سرية طَرْف : جمادًى الآخرة ٩ مين بنو ثعلبه کو سزا دینے کے لیے حضرت زید" بن حارثه کی كمان مين [يندره افراد ير مشتمل] ايك لؤاكا كشت روانه کی گئی ؛ اس بار بھی وہ پہاڑوں میں منتشر هرگئے ۔ اس مہم کا نام سریه [زید بن حارثه الی] الطرف ہے۔ [طرف مدینه منوره سے ٣٩ ميل كے فاصلے برها.

سريه وادى القرى: رجب بعد مين مكاوف زید" بن حارثه کو باره مجاهد دے کو واوق القوی کے علاقر میں روانہ کیا گیا۔ اس علاقر سے تیالل نے کچھ عرصه قبل حضرت زید" فئ تفاوله مجي تمو ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا اور وہ خود بھنے زخمی هو گئے تھے۔ [یه قباقله ، جس پر حماسه کیا گیا تھا ایک تجارتی قافله تھا ، جو وادی القری کے راستے شام کو جا رہا تھا! مقام وادی القری کے قبائل نے اس قاقلے پر هله بول دیا تھا (الواقدی، ٢: ١٦٥)] - جب وه صحت مند هو گثر الو خود انہبی کو اس علاقر میں بھیجا گیا کہ قصور وار قبيلر كو سزا دين ـ وه اس مقصد مين كاسياب هو گئے اور اس دور دراز علاقر میں مجاهدوں کی مدد سے امن و امان قائم کیا ـ بار بار سرایا ان ی کمان میں بهیجر جانے سے ضرور یہ خیال پیدا ہوا ہو گاکہ جلد هی حضرت زیده کو کوئی اهم ذمه داری سولی جائے گی۔ [جمادی الاخرة به میں حضرت زید م کی زیر قیادت ایک اور منهم حِسْلٰی کی طرف روافه کی گئی ، جہاں بنو جذام کے کچھ لوگوں نے آپ " کے قاصد حضرت دحیه رط کابی پر لوٹ ماری تھی اور انهیں تمام مال و متاع سے محروم کر دیا تھا. حضرت زید اس نے نہایت سرعت اور دائش مندی سے علاقے ہر حمله کیا اور مجرموں کو سڑا دی ! ان کے اموال ضبط کر لیر ، جو معافی مافکتر پیر انهیں واپس کر دیے گئے (ابن سعد، ۲۰ هم: الواقدى: المغازى، ب: ٥٥٥ تا ٢٥١]. ...

دیگر سرایسا ؛ اسی سپینے میں حضورت عبدالرحدن بن عوف انصاری کی زیر کسان ایک تبلینی گشت دوسة الجندل کے ملاقے [بنو کاسپ کی طرف روانه کی گئی] ؛ یه سریه کاسیاب راها الاور اس کے تبجہ میں بنو کعب کے سردار آلاآمنین کی الکاری کے دیا الکاری کے دیا کے جہت میں الرائد کی گئیا کے جہت میں الرائد کی الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی جہت میں الرائد کی دوران الرائد کی جہت میں الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد کی دوران الرائد

المالية فيول كو الله الله الله الله الله الله الله ما الرمين موالرمين الله عوف سے بياء ديا 🙌 بیند و و و ۱۹۸)]۔ اسی سہینے میں حضرت علی ۴ مان الملاع ملى الملاع ملى الملاع ملى که اس علاتے میں بنو سعد مدینه منوره پر ﴿ سُمِيلِهِ كُرِثْ كِي سَلْسَلِي مِينَ [يَهُودُ خَيْرُ سِي ساز باز رکھتے میں اور انھیں مدد بہم پہنجاتے ہیں] ؛ اطلاع ملتے ہی ہنو سعد اپنے کچھ جانوروں کو جهوؤ كر پهاؤوں ميں غالب هو كئے - حضرت على \* كى اس مبهم كا نام سرية قدّك هـ .

اکلے سپینے یعنی شوال ہے میں حضرت عبدالله این رواحه کی کمان میں تیس مجاهدین کو اسير بن [زارم ؛ بقول بعض رازم ؛ ليز رزام ؛ ابن كثير نے يسير بن رزام يبودى لكها هے ، السيرة النبوية ، س: ١٨٠٨)] كي طرف رواله كيا كيا ـ ابو واقم سلام بن ابی الحقیق کے قتل کے بعد اسیر یہودیوں كا امير بنا تها .. وه ان دنون بنو غطفان وغيره كے ساته مل کر دوباره مدینه منوره پر حملے کی تدبیریں کر رہا تھا ؛ تسدیق ہو جائے پر آپ" نے یه مهم روانه قرمائی ـ حضرت عبدالله بن وواحه انتظامی امورکی طرف زیاده توجه دینا هوتی تهی . نے ان کو ہارگاہ نبوی میں حاضر ہونے کے لیے کہا ؛ چنانچه تیس یہودیوں کے ساتھ وہ آپ" ک عدمت میں حاضر هونے پر رضامند هو گیا۔ یه تمام پہودی مسلمانوں کے ساتھ سواریوں پر بیٹھے ہوئے عمر يه قافله جب قرقرة ثبار [بقول ديكر نيار ؛ غیبر سے چھے میل کی مسافت ہے] میں پہنچا تو یہودیوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کرنا ر بهاها به بهروقت مطلع هون پر مقابله هوا ، جس میں باسف اور اس کے ہم ساتھی مارے گئے (ابن سعد ، ع ١٩٠٠ اسي سينے كرز" بن جابر الفيرى ك کیان باو مریده کے تعاقب میں ایک کشت رواله

کے اولٹوں پر ہلہ ہول دیا تھا اور ان کے چرواہے حضرت یسارات کو النهائی ہے دردی سے قتل کر دیا تھا اور تمام اولٹ ھالک کر لے گئے تھے ؛ چنالجه ان کے قصاص میں ان کو قتل کردیا گیا (شرح الموهب، .[(141:7

مجموعی طور پر اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگاکہ متحدہ لشکرکی ناکامی کے بعد آپ حملوں کا امکان کم ہو گیا تھا ، مگر ابھی تک مکمل طور پر امن و امان قائم نہیں هوا تها ؛ چونکه اب محابه کرام ش تجربه حاصل کر چکے تھے ، اس لیے اب آپ" کی زیر کمان مہموں میں کمی آ گئی تھی۔ [اب آپ" زیادہ تر وقت مدینه منوره میں ره کر کمان کرنے اور اهل اسلام کی روحانی و فوجی تربیت کرنے میں بسر فرمانے لگے تھے]۔ اب صحابی کمان داروں کی تربیت اس قدر هو چکی تھی که انھیں زیادہ سے زیادہ ذمه داری سونیی جا سکتی تھی۔ ریاست مدینه کی روز افزوں وسعت کی وجه سے حضور" کو صدر مقام میں رہ کر بینالاقوامی سیاسیات اور

مبلح حديبيه : اس دور كا ايك پىپلو يه بهر مے که اهل مکه کی دولوں 'هم تجارتی شاهراهیر مسدود هو چکی تهیں ، جس کے نتیجے میں انهیر اقتصادی شرب محسوس هونا شروع هو گئی هو کی اس دور کے مبصر کی بصیرت یه بتا رهی هو گی ک اب مدینه پیش قدمی کی طرف توجه دے گا، البن اگر حضور م کے اصل مقصد، یعنی تبلیغ اسلام کی طوفہ توجه دی جائے تو یه سمجهنا آسان ہے که آپ كا يد عظيم مقصد، صرف زمالة امن مين حاصر ھو سکتا ہے۔ [آپ" کو اور سہاجرین "کو سک مكرمه چهوڑے تقراباً چھ سال هو چكے تھے ؛ او الموں نے مدینہ منورہ | وطن بھلا کس کو پیارا نہیں ہوتا اور پھر مکہ ا بھی تھا۔ اس بنا پر تمام صحابه کرام سے دل اور عبد کر رکھا ہے کہ وہ کسی صورت میں اس کی زبارت کو مجاتے تھے۔ ہھ میں ، جب که مسلمانوں کو مکه مکرمه میں داخل نه هوئے دیں مدینه منوره کے آس پاس کے قبائل کے حملہ کرنے کے [ابن ہشام ، س: ۲۲۳)] ؛ مزید پتا چلا که کا امکان کم هو گیا تو آپ" نے مشیت ایزدی اهل مکه کا [دو صد افراد پر مشتمل] سواره (١٩ [الفتح] : ٢٠) سے موسم حج سے پہلے عمره کرنے کا ارادہ فرمایا! چونکہ مکہ اصولی طور پر جائے امن تھا اور قریش اپنے کسی دشمن کو بھی وهاں آنے اور عمرہ یا حج ادا کرنے سے روکنے کے مجاز نه تھے ، اس لیے آپ" کا یه قصد خلاف اصول بھی نه تھا۔ آپ" کے اس ارادے کی غیر مشہور هوئی تو چوده سو صحابه کرام<sup>ور</sup> تیار هو گئر ۔ آپ<sup>س</sup> نے اعلاق فرمایا کہ اس سفر میں تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جائے گا اور قربانی کے جانور آگے آگے ھانکر جائیں گے (ابن هشام ، س: ۲۰ ببعد)] ؛ چنانچه ذوالقعده به میں آپ" مکه سکرمه کی طرف روانه هومے ؛ روانگی سے قبل آپ" نے ہر سمکن ذریعے سے اس سفر کے ير امن پىهاوكو مشتهركيا.

روز اول ھی سے دین اسلام کے وجود کو تسلیم کرنے سے منکر تھے اور اسے موقع نہیں دینا چاھتے تھے کہ وہ کسی طرح پھلے پھولے ؛ اس لیر کہ ان کے خیال میں اگر یه دین کمیں رائج هو گیا تو پھر مسلمان طاقت پکڑ لیں گے اور ان پر غالب آ جائیں کے ۔ تریش مکه کی طرف سے اس طویل جنگ كى ته مين اس انسانياتى خدا پرستانه نظام كا خوف تھا جس کو مان لینے سے اس دین کے پیرو چند افراد کو ان پر غلبه حاصل هونے کا امکان تھا۔ جب آپ" [مقام عُسفان ، جو جُحفه [رکّ به میقات] اور مکه کے درمیان ہے، پر پمہنچے تو بشر [بقول دیگر بسر] بن

صرف وطن هی نمیں بلکہ اهل اسلام کا قبلہ و کعبہ | تیاری کا حال معلوم هو گیا ہے اور انھوں سنا المناب خالد بن وليد [يا عكرمه ابن ابي جهل] كي زیر کمان (گراع الغمیم] کے مقام پر دفاعی محاف کی اگلی چوکی کے طور پر راستہ روکے کھڑا ہے۔ حضور" کو یه سن کر سخت صدمه هوا اور آپ" نے فرمایا : افسوس ! قریش کو جنگ نے کمیں کا نه چهوڑا۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ مجھے عربوں سے امثنے کے لیے چھوڑ دیتے .

اهل مکه نے اسی پر اکتفالییں کیا ، بلکه جونہیں حضور" کی مدینه منورہ سے روانگی کی خبر سنی اپنے حلیف قبائل کو بلا بھیجا اور پورے جوش و خروش سے مرنے مارنے پر آمادہ ہو بیٹھے .

حدیبیه: حضور اقدس نے مکی سوارہ کی [کراع الغمیم] میں موجودگی کی خبر سن کر راسته بدل دیا اور غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوے مکه قریش کو صلح کا ماحول منظور نه تها؛ وه مکرمه سے تقریباً به میل [ابن سعد ، ب : ۹۹] ، سکه مکرمه اور جده کے درمیان جنوب کی طرف ، حدیبیه کے مقام پر فروکش هو گئے ۔ حضور سکے اس طرح مکه کی دهلیز تک پہنچ جائے سے اهل مکه میں کھلیلی مج کئی۔ اگرچه دستور کے مطابق [اهل مکه مسلمالوں کو مکه مکرمه میں داخل هونے سے ا نمیں روک سکتے تھے ، لیکن اهل اسلام کے مقابلے میں یه لوگ تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر مرنے مارنے پر تل بیٹھے ! چنالجه الهوں نے اپنی فوج کو حدیبیه اور مکر کے درمیان متعین کر دیا ؟ مكر في الحقيقت لؤنے سے خالف بھي تھے ، اس جي کنت و شنید کی کوششین شروع کر دین ـ مُشِّ این سفیان الکعبی نے بتایا کہ اہل مکہ [کو آپ" کی | پہلے قبیلہ خزاعہ کا سردار آبدیل بن ورقام البیاب المحدد عليه واله وسلم كياس آيا اوركوشش المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المح

و الراق نے اس کے بعد علی التراثیب مکرز ين حُفِص بن الأخيف، العَليس بن علقمه يا ابن زَبَّانَ كُو آلها مي خدمت مين بهيجا تاكه وه آلها كو وايس جانے پر آمادہ کر سکیں ؛ مؤخرالذکر آپ" کے ان الونٹوں کو دیکھ کر بہت متأثر هوا جو آپ" حرم میں قبع كرنے كے ليے لائے تھے ؛ چنائجه اس نے قريش مکه کو آپ اکو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آماده كرنا چاها ، مكر وه له مائے ـ اس كے بعد] طائف کے سردار عُروہ بن مسعود الثنثي کو روانه . كيا كيا ؛ عروه ابوسفيان كا داماد بهي تها ـ وه بهي فاكام رها اور واپس جاكر اهل مكه كو مشوره ديا که چنگ سے احتراز کریں ورنه مسلمان مکه پر قبضه کر نیں گے۔ اهل مکه نے پچاس آدسی روانه کیے که مسلالوں کی جاعت میں داخل ہوکر (معاذ اللہ) مضور " کو قتل کر دیں ۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا، ان کے حتیار رئے نیے گئے، مگر خود الهین معاف کر دیا گیا ۔ [عروه یے پید قریش کی سفارت کا سلسله منقطم هوا تو إلى في معاهدة صلح كي سلسله جنباني كرتے هوے بهبلے خراش بن امیه الغزاعی کو اپنے اونٹ پر پیکه بکرمه بهیجا ؛ قریش نے ان کے اولٹ کی کونجیں رکھی ڈالوں اور جراش کو بھی قتل کرنا جامتے تھے بها الماليشي [رك ياتما ن العد اتل هون س الما الله على الما بعضرت عمره ع مشورے 

عثمان ﴿ تين دن تک له لو في اور مسلمانون یه افواه پهیل گئی که انهیں قتل کر دیا گیا یا سفیر کا قتل ریاست کی آزادی و خود مختاری خلاف جارحاله عمل کے مترادف هوتا هے ؛ حضہ نے تمام صحابه رط کو جسم کیا (اور تمام صد کرام " سے خون عثمان رض کے لیے عزم شمادت بیعت (رک بال) لی ۔ اس بیعت کو بیعت رض بھی کہا گیا ہے اور قرآن کریم (ہم [الفتح ۱۸ ببعد) میں اس کی مدح و سنائش کی گئی [(رک به حدیبیه)] . تمام صحابه کرام<sup>۱۱۱</sup> نے ب رضوان میں شرکت کی ۔ مکہ کے جاسوسوں نے ، یه اطلاع مکه مکرمه پهنچائی تو قریش کو صر حال کی نزاکت کا احساس هوا ، وه عزم شهادن اس بيعت كا مفهوم بخوبي سمجهتے تهے ؛ چه انھوں نے نہ صرف حضرت عثمان م<sup>خ</sup> کو رہا کر دیا سهيل بن عمروكو آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم معاهدے کے لیر بات چیت کرنے اور شرائط صلح كرنے كے لير بهيجا ـ سميل بدر كے قيديوں شامل تھا اور اس نے قدیہ دے کر رہائی ح کی تھی۔ [معاهدے کی شرائط طے هونے میں ردو قدح پیش آئی (ابن هشام ، س: ۳۳۱)] -جب شرائط طے هو گئیں تو قریش کی طرف معمولي معمولي باتون ، مثلاً بسم الله الرحس ال کے شروع میں لکھنے اور آپ کا نام محمد رسوا کے لکھنے پر اعتراض کیا گیا۔ آپ" قریش کوئی موقع لہیں دینا چاہتے تھے ، اس لیے آپ ان کی آرا کو ملعوظ رکھا ۔

صلح حدیبیه کی شرائط: صلح حدیبیه شرائط یه تهیں: (۱) دس سال کے لیے باهمی بندگی جائے گی: [اس دوران میں دونوں فریق دوسرے سے پوری طرح لمن و آشتی سے گئے]؛ (۷) جو کوئی حضرت محمد صلی الله ا

آله وسلم کی طرف سے اس معاهدے میں شریک هونا چاھے وہ ایسا کر سکتا ہے اور جو قریش سکه کی طرف سے اس معاهدے میں شامل هونا چاھے تو وہ بھی شامل هو سکتا ہے] ؛ (م) اگر کوئی شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر حضرت محمد کے پاس مدینه منورہ میں جائے گا تو اسے اس کے والی کے پاس واپس بھیج دیا جائے گا ؛ اگر کوئی مسلمان قریش کے ساتھ مل جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا؛ (م) حضرت محمد اس سال شہر میں جائے گا؛ (م) حضرت محمد اس سال شہر میں داخل هوے بغیر لوٹ جائیں گے ، البته آئندہ سال مکه مکرمه میں صرف تین دن ٹھیر سکیں گے ۔ اس دوران میں اهل مکه شہر چھوڑ جائیں گے ۔ اس دوران میں اهل مکه شہر چھوڑ جائیں گے ۔ مسلمان هتھیاروں کے ساتھ شہر (مکه) میں داخل نہیں مسلمان هتھیاروں کے ساتھ شہر (مکه) میں داخل نہیں موں گے ، ماسوا تلوار کے ، جو نیام میں هو گی .

[اهل مکه اور بعض مسلمان بهی یه سمجهتے تهركه يه معاهده اهل مكه كے حق ميں هے ؛ حالانكه امر واقعه یه ہے کہ] اگر فریقین کے مقاصد حیات کو مد نظر رکھا جائے تو بخوبی واضح ہو جاتا ہے که [یه معاهده نه صرف آپ" کے حق میں تھا ، بلکه] اس سے حضور" اقدس کا مقصد بھی احسن طور پر پورا هو گيا تها .. اب آپ" تبليغ اسلام کی جانب یکسوئی سے متوجه هو سکتر تهر ـ نیز آپ" اس عرصے میں اطمینان کے ساتھ دوسرے دشمنوں (مثاک یہود خیبر) سے نمٹ سکتر تھے ، جو ایت نئے فتنے اٹھاتے رہتے تھے۔ قریش مکه کو بڑا فائدہ یه هوا که ان کی تجارت جنگ کی وجه سے معطّل ہو چکی تھی اور اس طرح انهیں اپنی اقتصادی تباهی کا خطرہ پیدا هو گیا تھا۔ اس معاهدے کے نتیجے میں وہ تجارت کی از سراو بحالی کر سکتے تھے ، مگر انھیں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی ۔ صلح کی وجه سے مسلمان

بہلے سے بھی زیادہ طاقتور هو، گئے۔ [اس بعاد اللہ صلح كو قرآن كويم (٨٨ [الفتح] : ١ ببعد) مين في مبین کہا گیا ہے ، کیونکہ اس صلح نے اسلام کے 🗈 سامنر سے اس دیوار کو عثا دیا ، جو اس کا ایک عرص سے راسته رو کے هوے تھی - اس طرح اسلام کے لبر وہ سازگار ماحول میسر آسکا جس کے لتیجے میں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل هونے لکے ۔ ابن هشام اپنی کتاب (سیرة ، س ؛ ۱۹۹۹) میں امام الزَّهرى كے حوالے سے نقل كرتے هيں كه] اس سے ہڑی فتح اسلام کے لیے کبھی له هوئی تھی۔ جب، جنگ سنوع قرار دی گئی اور صلح هو گئی اور لوگ ہے خوف و خطر آپس میں ملنے لگے تو مسائل پر بحثیں ہونے لگیں ، جس کے نتیجے میں لوگ اسلام میں داخل هونے لکر ۔ ان دو سالوں میں پہلر سے دگئی تعداد میں لوگ اسلام لائے۔ جوتمیں یه معاهده مکمل ہوا ، بنو خَزاعہ نے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ ۔ وسلّم کی طرف سے اور بنو بکر نے قریش مکه کی طرف ... سے اس معاهدے میں شمولیت کا اعلاق کیا.

غزوہ غیبر ؛ صلح کے لتائج ؛ [خیبر بنو قینقاع اور بنو نضیر کے آباد ہونے سے اسلام کے خلاف دوسرے بڑے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ غزوہ اُمزاب میں قریش سے زیادہ یہود خیبر کا ہاتھ تھا۔ اُمزاب میں قریش سے زیادہ یہود خیبر کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے بہت سے قبائل (مثلاً بنو غطفان) کو ایک سال کی رسد کی رشوت دے کر آپ کے خلاف بھڑکایا۔ تھا [رک یہ خندق] ۔ یہودی بنو غطفان جیسے اللہ ملا کر ایک مؤثر طاقتور قبیلے کو اپنے ساتھ ملا کر ایک مؤثر طاقتوں بیدا کو رہے تھے]۔ ان حالات میں یہود خیبر اُمھے بیدا کو رہے تھے]۔ ان حالات میں یہود خیبر اُمھے بیدا کو رہے تھے]۔ ان حالات میں یہود خیبر اُمھے بیدا کو رہے تھے]۔ ان حالات میں یہود خیبر اُمھے بیدا کو رہے تھے]۔ ان حالات میں یہود خیبر اُمھے کی بانہ بھر بھراوں جارجہتے ہیں۔ کا ارتکاب غیر متوقع نہیں تھا ،

حدیبه سے لوٹ کر حضور نے [فوالحیدی] اور محرم کے کچھ ایام تک مدینه منورہ میں آئی۔ فرمایا] اور جب خیبر اور ینو خطفان کی آن اسٹان ملع حلیه کے بعد عروج پکڑ ملی ملی کو آپ نے اس سمم کی تیاری میں کو آپ نے اس سمم کی تیاری میں گئی کے مطابق ان کی کیاری کی کیاروں کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ مر روز دین جواں کی تعداد میں باعر نکل کر مف بندی (عالی پریڈ) کرتے اور کہتے کہ مم دیکھیں گے کہ معدد میں ہر کس طرح فتح حاصل کرتا ہے] ،

آپ نے همیشه کی طرح اپنی ممهم کا هدف علیه رکھا ۔ یہودی اپنے گزشته کردار سے واقف تھے ۔ انا کے پاس تقریباً دس هزار همهیار بند افراد موجود ہونے باوجود انھوں نے بنو غطفان سے بھی ایک هزار جوان منگوائے اور انھیں اپنے مضبوط تران قلعے میں داخل کر لیا ۔ علاوہ ازیں ، دونوں کے درمیان طے پایا که اگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے خیبر پر حمله کیا تو بنو غطفان چار هزار موید نشکر سے اسلامی لشکر پر عقب سے حمله آور هو جائیں گے اور یوں مسلمانوں کے نسبتا کم تعداد لشکر جائیں گے اور یوں مسلمانوں کے نسبتا کم تعداد لشکر جائے گا .

روالگ: محرم ہے ((ابن هشام ، ۳:۲۰۹۳) میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم اس اهم اور نہایت فازک مبهم پر روانه هو ہے ۔ کوچ کی سمت مدینه سے شمال کی جانب تھی ۔ حضور " نے خبیر جانے کے لیے جو زاسته اختیار کیا اس سے یه معلوم نہیں هو سکتا تھا کہ ان دو دشمنوں [یہود و بنو عطفان] میں سے آخلام مل کہ اسلامی لشکر مدینه سے روانه هوگیا ہے آخلام مل کہ اسلامی لشکر مدینه سے روانه هوگیا ہے آخلام مل کہ اسلامی لشکر مدینه سے روانه هوگیا ہے آخلام مل کہ الهیں جانب ایک هی منزل چلے تھے کہ انهیں سے آخلام مل که حضور اقدم " الرجم کی وادی میں المالی کہ حضور اقدم " الرجم کی وادی میں المالی کہ حضور اقدم " الرجم کی وادی میں المالی کہ حضور اقدم " الرجم کی وادی میں المالی کہ حضور اقدم " الرجم کی وادی میں المالی کہ حضور اقدم " الرجم کی وادی میں المالی کہ حضور اقدم " الرجم کی وادی میں المالی کہ حضور اقدم " المالی کے بنو غطفان کے بنو غطفان سے بنو غطفان

پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا۔ بنو غطفان کو اپنی غیمہ گاہوں کی فکر پیدا ہو گئی۔ وہ فورًا پائے کر اپنے علاقے کی خبر گیری کی طرف متوجہ ہو گئے .

آپ" نے [الرجیع] میں اپنا معسکر قائم کیا ، جہاں سے مسلسل رات دن خیبر پر بلغار جاری رکھی۔ خیبر کی وادی میں یہودیوں کے بارہ قلعے تھے، جو وادی کی دولوں سمت تزویراتی (Strategic) لقطۂ لظر سے تعمیر کیے گئے تھے ۔ ان کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو تدبیراتی (tactical) طور پر بھی کمک پہنچا سکتے تھے ۔ یہودیوں کو ہنو غطفان کے علاوہ شمال میں شام کی رومی حکوست سے بھی مدد کی توقع تھی ۔ ان تمام ہاتوں کا علاج سے بھی مدد کی توقع تھی ۔ ان تمام ہاتوں کا علاج طرف سے نہ کیا جائے ، ہلکہ شمال کی جانب سے کیا جائے ؛ اس طرح اگر یہودی خیبر کے قلعے خالی کرکے شام کی طرف جانا چاھتے تو ان کو روکا جا سکتا تھا .

ایک صبح جب خیبر کے یہودی اپنے اہل اور دیگر زرعی اوزار اٹھائے کھیتوں کو جانے کے لیے نکلے تو انھوں نے دیکھا کہ اسلامی فوج نے ان کا شمالی جانب سے محاصرہ کیا ہوا ہے ۔ آپ رات ہی رات میں وہاں پہنچ گئے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ کی طرح حملے کے لیے صبح کا انتظار کیا ؛ چنانچہ یہودی اپنے قلموں کی جانب یہ پکارتے ہوے دوڑے کہ محمد اور اس کی فوج آگئی ہے ۔ [آپ محد کے یہ سن کر مسلمانوں کو فتح خیبر کی بشارت دی] .

سب سے پہلے ناعم نامی قلعہ فتح کیا گیا ، بس سے پہلے ناعم نامی قلعہ فتح کیا گیا ، بس میں افرادی قوت کم اور مال و متاع زیادہ تھا ۔ اس کہ حضور اقلعی الرجیع کی وادی میں [اس کے فتح هوئے پر عسکر اسلام کو بہت فائدہ میں کہ حضور اقلعہ تھا ، مگر ایسا تھا [جو خیبر اور بنو المجمع کی اور عمان سے بنوب کے سب سے

مضبوط قلعے خموص میں متعین کیا گیا تھا۔ ناعم کے بعد القبوص نامی قلعہ فتح ہوا [جو خاندان ابو الحقیق اور ام المؤمنین حضرت صفیہ کا مسکن تھا ؛ یہ قلعہ دوسرے تمام قلعول سے زیادہ مضبوط اور محفوظ تھا۔ یہاں حضرت علی میں خصوصی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد [دوسرے قلعے فتح ہوتے رہے] .

پہلے روز کے بعد قلعوں کے فتح ہونے کی رفتار قدرے سست ہو گئی۔ وادی خیبر کے معاصروں نے دو ساہ کا طول کھینچا۔ جوں جوں مفتوح قلعوں کی تعداد ہڑھتی گئی ، انتظامی ڈمہ داریوں اور قیدیوں کی دیکھ بھال کی مصروفیتوں میں اضافہ ہوتا گیا، جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد صرف ہی سو تھی .

یہ۔ودیوں کی مقاومت : جنگی اقدامات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم" نے صلح کی کوششیں بھی جاری رکھیں ؛ قلعه النظاة ، جس کا کمان دار مرحب تھا اور جس میں بنو غطفان کے چار ہزار ہتیار بند بھی تتعین تھر، عسکر اسلامی کے لیرسب سے زیادہ پریشانی کا موجب بنا ۔ آپ کے پہلے حضرت سعدہ بن عبادہ کو عیینه بن جمن [سردار بنو فزاره ("عطفان)] کے پاس روانه کیا که اسے صلح پر رضامند کرے۔ مرحب نے یه سلاقات قلعے کے الدر نه هونے دی تاکه مسلم سفیر قلعے کی تفاصیل سے آگاہ نه هو جائے۔ دونوں کی ملاقات قلعر سے باہر ہوئی ، [لیکن قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے که عُیینه کو اپنے مقام سكونت الروحاء كي طرف لوثنا پڙا] اور اس طرح سمجھوٹا نہ ھو سکا۔ مرحب کے قلعر کا محاصرہ دس روز تک کیا گیا۔ گیارهوس روز مرحب رجز پرهتا هوا قلعر سر باهر اکل آیا اور سبارزت طلب کی ـ حضور مس محمد بن مسلمه نے اجازت مالکی تاکه اینر بهائی محمود الله لین [جسے چک کا ہاٹ یہینک کر شہید کر دیا گیا تھا]۔ آپ" نے اجازت دے دی ۔ دونوں کانی دیر تک ایک

دوسرے پر بینترے بدل بدل کو وار کوسٹاؤر کے اور مرحب نے حضرت محمدہ بن مسلمه کے سو بربولود کیا ، انہوں نے امهایت تیزی سے یه وار اپنی کمال ہوا لیا ، تلوار ڈھال پر پڑی اور الجھ کئی اسی لمحر حضرت محمده بن مسلمه نے مرحب پر بهرپور وار کیا ، تلوار اس کا سر چیرتی هوئی گردن تک جا پهنچي[الواقدي: کتاب المفاري، ب : ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۳؛ ابن هشام ، ۳ : ۲۸۸ ) - وه زخمي حالت مين كر پؤا ، حضرت على ه نے اس كا سر قام كيا (حوالة مذكور) .. دوسری روایت میں ، جو عام طور پر کتب سیرت میں متداول ہے ، مذکور ہے کہ حضرت علی اس کے مقابلے میں نکار تھر (ابن سعد: الطبقات، ب : ۱۹۰۰) الم سوحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے پڑھا ، اسے حضرت زبعر شنے قتل کیا۔ اس روز حضرت علی شعسکر اسلامی کے علمبردار تھے۔ اسی طرح حسن الشق ، حصن النَّطاة اور حصن الكثيبة ، يهر حصن الوطيع اور السلالم فتح هوے ؛ مؤخر الذكر دو قلعے دو هفتوں کی تک و دو کے ہمد نتح ہوئے ا\_خیبر کی پوری وادی مسخر هو جانے پر یہودیوں نے استدعاکی که انهیں آدھی پیداوار کی بٹائی کی شرط پر بطور کاشت کار رہنے دیا جائے۔ حضور سے ان کی یہ درخواست قبول قرما لی - ایک شرط یه رکھی که حکومت مدینه جب چاہے کی خیبر کی وادی پہودیوں سے خالی کروا لرگ اس مہم میں انیس بیس مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ۔ دشمن کے ترانو سے آدمی مارے گئے ۔ [اگر آپ" یہودیوں سے ان کی شریعت (استثنا ، ، ، ؛ ، ، ) کے مطابق سلوک فرمائے تو اف تمام کو قتل کر دیا جاتا اور ان کے بال بجول کو ہ غلام بنا ليا جاتا ، مكر رحمت دو عالم" في قراح: تافعية اور وسعت قابی کا مظاہرہ کرنے ہونے یہودیوں کو ا نه صرف معاف کیا ، بلکه نصف بیداوای کی خان بین انهیں ان کی زمینوں پر بحال رهنے دیا] - .. انہوں

المريد بالمودوولولية على الله بهو معاهده كيا كيا اس ك المرافظ بعد المن مر ( ) يسودي آلنده قلعون مين سكولت المعلق المربي ك : (م) يمودي اينے تمام هتيار المعتبية عاز و سلمان مسلمانوں كے حوالے كر دين . کید المکومت مدینه جب چاہے کی انھیں خیبر سے الله عکم کی]؛ (م) تمام دنینے حکومت مدینه کے خوالے کر دیں گے ؛ (س) اگر یہودی ان شرائط کی خلاف ورزی کریں کے تو جو سامان انھیں بخشا گیا ہے وہ واپس لے لیا جائےگا .

اس معاهدے پر حضرت ابوبکر صدیق رض حضرت عمر فاروق ۴، حضرت على ۴ اور حضرت زبير خ فيطور كواه دستخط كير.

فدک اور تیمآء: فدک اور تیماء کے یہودیوں نے اٹرائی کے بغیر ہی شکست تسلیم کر لی ۔ ان سے بھی تقریبًا الہیں شرائط پر معاهدہ طے هوا جن پر اهلی غیبر سے هوا تها ـ وادی القری کے یہودی بھی مدیدہ کے مخالفین میں شامل رہ چکے تھے۔ ان کی درخواست پر انهیں بھی معاف کر دیا گیا اور انہیں شرائط پر آباد رہنے کی اجازت دی گئی جو اہل خیبر کے ساتھ طے هوئی تهیں ـ ہنو عَطفان، جو شروع سے ھی مدینہ کے خلاف لشکر کشی کرتے رہے تھے ، ودایهی تک دوستانه تعلقات کی طرف ماثل نه هو نے تھے ۔ نجد میں ان کے علاوہ اور کوئی ایسا اہم قبیلہ له رهاقها جس نے مدینه کی حاکمیت قبول له کی هو .

سرید بنو عطفان : بنو غطفان کی شاخ بنو فزاره نے ایک بار پھر پہل کی کوشش کی اور بنو معارب اور دوسے قالل کو جسم کرنا شروع کر دیا۔ جیٹنور<sup>م</sup> نے مجاہدین کا ایک دسته [حضرت ابویکر<sup>وم</sup> ير كر المادي مين رواله كياء معمولي قتال كي لوبت آئي المعاملام كامياب و كامران لولا ؛ يه واقعه شعبان

عرب سے باہر تبلیغ: قسم کے بعد سے جزيرة العرب كو متحد كرنے اور مختلف قبائل كو ایک ہی ریاست میں مدغم کرنے کا سلسله شروع ہوتا ہے ۔ یه دور تبلیغ اسلام کا بھی نمایاں دور ہے ۔ اس دور میں اسلام کی آواز صحرائے عرب سے نکل کر آس پاس کی طاقت ور مملکتوں کے درباروں تک جا پہنچی ؛ بعض نے اس آواز کو سمجھا ، مگر قلب و ذهن زنگ آلود هي رهے ؛ کسي نے اس پيغام کي تضحیک کی، مگر امن و سلامتی، ایمان اور دولت دنیا صرف انہیں کو نصیب هوئی جنھوں نے اس آواز کی دل سے تصدیق کی۔ [تبلیغ و اشاعت اسلام کے دور میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جنھوں نے اسلامی دنیاکا معاذ جنگ جزیرہ عرب سے روم و قارس کے ممالک تک وسیع کر دیا].

سریه عمر م بن الخطاب؛ بنو هوازن کی ایک شاخ مدینه منوره کے قریب [مقام تُرَبه میں ، جو مکه مکرمه سے صنعاء و نجران کے راستے ہو چار منزل کے فاصلے پر واقع ہے ، آباد تھی ، آپ  $^{q}$  کو پتا چلا که انهوں نے مدینه پر چهاپه مارنے کی تیاری شروع کر رکھی ہے ؛ حضرت عمر فاروق سکی کمان میں تیس مجاهدون کا دسته روانه کیاگیا ۔ اسلامی سپاه کی آمد کی خبر سن کر یه لوگ پهاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ [حضرت عمر " بغیر کسی تصادم کے مدینه منوره لوك آئے].

سريـهٔ عالب بن عبدالله: [نجـد كـ ايك كناري المَيْنُعُه مين آباد بنو عُوال اور بنو عبد بن ثملبه نے ایک بار پھر بغاوت پر آمادگی ظاهر کی ـ [ان کی سرکوبی کے لیے حضرت غالب اللہ ین عبداللہ اللَّیثی کو ایک سو تیس مجاهدین کے ایک دستے کے ساتھ رمضان ہے میں روانہ کیا گیا] ۔ انھوں نے این سعد یاج عام تا ۱۱۸ ؛ الواقدی ، معمولی سی جهڑپ کے بعد شکست قبول کر لی اور معاف کر دیے گئے (ابن سعد ، ۲: ۱۱۹).

[سریهٔ بَشیر " بن سعد : انهی داول آپ" کو بعض دوسرے قبائل کے ساتھ العماق کرکے مدينة منوره پر زبردست چهاپه مارتا چاهتا هـ يه اطلاع لانے والے بشیر شین سعد انصاری تھے۔ آپ ا نے صحابۂ کرام شکے مشورے سے انہیں کی قیادت میں تین سو مجاہدین کا ایک جیش شعبان یا شؤال ہے۔ میں یمن کے مفام الجناب کی طرف روانہ کیا ۔ ان کی خيمه كاهين ويران تهين ، ليكن جيش اسلامي كي مدینه منوره مراجعت کے دوران میں عقب سے انھوں نے ملہ بول دیا] \_ سخت نڑائی کے بعد انھیں شکست هوئی ! ان کے دو آدمی هلاک اور کچھ قید هوے ، جب که باق مائدہ بچ نکانے میں کامیاب هو گئے ؛ ان کی تیر اندازی اتنی ماهرانه تھی که مدنی جماعت کے کئی افراد زخمی هو گئر تهر [الواقدی ، . [279 4 272 : 4

[قبائل عرب کے خلاف مندرجه ڈیل سہمیں بھی اسی دوران میں روانه کی گئیں] :

سريه ابن ابي العُوجاء السُّلِّمي " : بنو سُليم كا شمار بھی ان اسلام دشمن قبائل میں هوتا ہے جنھوں نے بار بار اسلامی حکومت کے خلاف خروج ی کوشش کی ۔ اس سرتبه بھی یه لوگ تیاریوں میں مصروف تھے که آپ کو ان کی تیاربوں کا حال معلوم ہو گیا۔ آپ نے این ابی العُوَجاء کی قیادت میں پچاس افراد کا ایک دسته ارسال کیا ۔ بنو سلیم کی طرف سے سخت مزاحمت ہوئی ، مگر جیش اسلامی نے تیروں کی بارش میں بھی پہلے دعوت اسلام کے فریشر کو پوراکرنا ضروری خیال کیا ، لیکن جب ان پر اثر نه هوا تو پهر سخت لژائی هوئی، جس میں جیش اسلامی کا بھی خاما نقصان هنوا ، مگر بنو سليم كو بهت تقمال الهانا پڑا (ابن سعد ، ب : .(178

سويسه خالب م عيدات اللي و المال المالي و المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المال خبر ملى كه عيينه بن حصن الفزارى بنو عطفان كي اطلام ملى كه بنو ليث كي ايك شاخ بنو المُعَوِّج، فا جو مقلم الكديد مين سكونت بذير هے ، اسلام تشيخ سرگرمیوں میں شریک ہے! آپ عن مقر مدین حضرت غالب الله عبدالله اللَّيْ ي كمان مين به افراد پر مشتمل ایک دسته ارسال کیا - جنهوی فی نہایت کامیابی کے ساتھ بنو المُلَّوح کو ان کی بغاوت کی سزا دی ؛ کئی افراد کو قید کرکے مدینه منورہ لايا گيا (الواقدي، ب: رهم تا سهم).

اسی مهینے میں حضرت غالب اللہ بن عبداللہ کی قیادت میں دو سو افراد پر مشتمل ایک دسته قدی سو ان قبائل کی سر کوبی کے لیر رواله کیا گیا جنہوں نے بشیر رط بن سعد انصاری کے لشکر پر علب سے حمله كرك اسم سخت نقصان بهنجايا تها ؛ جنانجه يه سهم کامیاب هوئی ، باغی قبائل کو قرار واقعی سزا ملي (ابن سعد ۽ ٻ ۽ ٻرو) .

سَرِيه كعب بن عُبير الفِفاري : آپم كو شام ك ایک مقام ذات اطلاح میں خلاف اسلام سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو آپ عندره افراد پر مشتمل ایک دسته ربيع الاول ٨٥ مين حضرت كعب ١٠٠٠ بن عمير ١٠٠٠ ى قيادت مين رواله كيا - جب يه دسته مذكوره مقام پر پہنچا تو وھاں قبائـل کا بہت بڑا اجتماع پایا۔ انھوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی ، مگر انھوں نے تیروں سے جواب دیا ؛ چنالچه جنگ هوئی ، جس میں ا اسلامی لشکر کے تمام مجاهدین ، سوائے ایک زخمین کے ، شہادت سے هم کنار هو گئے۔ آپ" کو اطلاع ملی تو آپ ان کی سرکوبی کے لیے ایک اور لفنگو: بهیجنر کا خیال فرما رہے تھر که بتا چلا که وہ الجالان دور دراز علاقون مین منتشر هو گئے هين عهد الله کين آپ نے ان کو معاف فرما دیا (الواقدی، بدی بھی . (404 5

سريه فنجاع الن وهب الاسدى وي

المان کو الله کیا ہو مامر آباد تھی۔

المان کو الله کیا ان کے علاف شجاع رفز بن وهب معرف والله کیا گیا ، مگر وہ بہاڑوں میں منتشر میں والله کیا گیا ، مگر وہ بہاڑوں میں منتشر میں ووں المان ہوں المان ہوں المان ہوں المان ہوں المان ہوں المان ہوں المان کیا وہ موصلہ مارنے گئے۔ [وہ رحمہ کیا المان کی حضور بہنچ کر معانی مانک لیتے اور المان کر دیے جائے] ؛ اس پر وہ قبائلی زندگی کی معانی کر دیے جائے] ؛ اس پر وہ قبائلی زندگی کی معانی کر دیے جائے] ؛ اس پر وہ قبائلی زندگی کی معانی کر دیے جائے] ؛ اس پر وہ قبائلی زندگی کی معانی کر دیے جائے] ، اس پر وہ قبائلی زندگی کی معانی کر دیے جائے] ، اس پر وہ قبائلی زندگی کی معانی کر دیے جائے ، مدینہ کی وسیع اور طاقتوں مائٹ کر لیے جائے .

پیرونی فرمائرواؤں کے لام دعوت نامے : ٹیلیم اسلام کے لیے امن و سکون کے جس ماحول ي ضِرورت تهي وه اب حاصل هو چکا تها . قسرآن کا پینام ہوری السانیت کے لیے تھا ؛ چنانچه ضروری تها که جزیرة العرب کی سرحدوں سے ساوراء بھی یه بيهام بهينجايا جاتا - سلامتي و امن کي آواز ، به طريق صلح هي پمنجائي جا سکتي تهي .. حضور على مختلف فرمالرواؤں کی طرف دعوت نامے روانه فرمائے کا که وہ اسلام لے آئیں اور اس طرح اپنی ڈسے داریوں کو بورا کریں که ان کے زیر تسلط سر زمین پر عدل و الصالب قائم هو جائے۔ ان فرمائرواؤں میں قیصر مورنطيه مرقل اور كسرات ايران بهي شامل تهر -بوزیطی ضینشاہ دربار رسالت کے سنیر کے ساتھ اجترام مے بیش آیا ، مگر کسرامے ایران [خسرو المنظلة بن جنبور ع خط كو بهاؤ دالا ؛ كورنر مصر في المقدام و اكرام ك علاو كجه تحالف عني المعدود مثل الله عليه و آله وسلم كے ليے الهدي. الله المروماي فزور مهن حضورم دوالقعد م الله عرف ك عمره ك ليم تشريف لم كر المعرم و سفر ك دوران مين صكرى ترايب

قائم رکھی گئی ؛ جیسا که حضور کو توقع تھی۔
اس سفر کے نتیجے میں مگی نوجوانوں نے برملا اسلام
کی جانب اپنا میلان ظاہر کرنا شروع کر دیا ؛ ان
نوجوانوں میں حضرت خالد اور عمرو اپن
العاص جیسے نامور سپاھی شاسل تھے .

جنگ مؤته: دین اسلام کی وسعت پذیری پڑوسی حکومتوں کو هرگز گوارا نه هو سکتی تھی۔ پوڑنطی حکومت نے بھی ریاست مدینه کو دلچسپی سے دیکھنا شروع کیا۔ یہودی قبائل کے تعلقات شام رومی حکومت کی طرف مزید مائل کر دیا۔ عرب کے شمالی علاقے میں جو عیسائی اور نیم عیسائی قبائل آباد تھے سب سے زیادہ انھوں نے رومی حکومت کو مدینه کی طرف متوجه هونے کا مشورہ دیا؛ چنانچه شمنشاه هرقل نے بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا .

ریاست کی شمالی سرحد پر سرحدی قبائل کے ایما پر پڑوسی طاقتور سلطنت کے لشکر کا جمع ہوانا کسی طرح برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا .

[تصادم کی ایک فوری وجه یه هوئی تهی که ایک قاصد نبوی حضرت حارث این عمیر الازدی کو، چو شاه بُصری کے نام آپ کا نامهٔ اقدس لے کر جا رہے تھے ، رئیس علاقه بلقاء شر حبیل بن عمرو الفسائی نے مؤته کے مقام پر گلا گھونٹ کر شہید کر دیا تھا (الواقدی، ۲: ۵۵ء) ۔ یه صریعًا سفارتی قوانین کی خلاف ورزی تھی ۔ اس بنا پر آپ نے فوری طور پر ظالم کی سزا دھی کا بندوہست کیا] ۔ ان حالات کو دیکھ کر حضور نے اپنے لشکر کی تربیت و تنظیم کا حکم دیا ۔ تین هزار کا لشکر تیار کیا گیا ۔ ادھر اور مقابلے پر گنا بڑا لشکر، مگر اصول (مشن) ادھر اور مقابلے پر کتنا بڑا لشکر، مگر اصول (مشن) پر مبنی جنگ میں تعداد کا انتظار نہیں کیا جاتا ؛ نه اس پر انعصار کیا جاتا عے ۔ مشن میں معامله جذبے

ل صداقت اور ایمان کا هوتا ہے۔ تعداد کا نہیں . رومی لشکر سے مقابلہ: لشکر کی روانگی کے بت رسالت مآب مي يه نفس نفيس معسكر جا كر کماندار کو دعامے خیر و برکت سے نوازا ۔ [یه پہلا وقع تهاکه اسلامی فوج بیرون عرب کی اسلام دشمن لاقت کے خلاف نبرد آزما ہونے جا رہی تھی]۔ مضور " نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید " بن مارثه کو سالار لشکر مقررکیا اور فرمایا که اگر مضرت زيدرم شهيد هو جاڻين تو حضرت جعفره ين ہی طالب لشکر کی کمان سنبھالیں اور اگر وہ بھی سهادت کا مقام حاصل کر لیں تو حضرت عبدالله " بن واحه اس گرانقدر دمے داری کو سنبھالیں اور اگر یه بهی شمید هو جالین تو پهر لشکر خود اپنا کماندار بن لے اور اس کے احکام پر عمل کرے -

[جمادی الاولی ۸۵ میں روانه هو کر] جب ۵ لشکر وادی القری میں پہنچا تو حضرت زید<sup>رخ</sup> نے چند روز آرام کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس دوران میں شمن کے متعلق معلومات فراهم کرنے کی کوشش ل \_ جب يه جيش معان پهنچا تو معلوم هوا كه سبنشاه هرقل دو لاکه کے لشکر کے ساتھ [سر زمین بلقاء میں مقام مآب پر پہنچ چکا ھے ۔ عیسائی ورتمین نے هرقل کے بجائے اس کے بھائی کی موجودگی کھی ہے ، تامم لشکر کی تعداد دو لاکھ می بنائی ہے ؛ اس خبر بر حضرت زید " نے جنگ مشاورتی عجلس (War council) کے انعقاد کا حکم دیا ۔ کسی نے رائے دی که لشکر آگے نه بڑھے اور مدینه سے زيد احكام منگوائے جائيں ؛ حضرت عبدالله بن " بواحه نے زور دار طریقے سے کہا : حضور" اپنا مكم صادر كر چكے هيں ـ كيا هم تعداد (اعداد و سار) پر بھروسا کرتے ہیں یا اپنے خدا پر ؟ حصول سہادت یا مقام مجاهد ، دونوں میں سے ایک نه ایک نین ہے۔ میں آگے بڑھنا چاھیے ؛ چنانچہ دو یوم موٹی چاروں طرف کھلا میدان ماصل کرتے کی است

کے مذاکرات کے بعد اسلامی اشکر آکے باہ گاہ دونون لشكرون كا آمنا سامنا بحيره مردار كر مليطي [سر زمین باقاء] پر مشارف کے مقام پر هوا \_ مضرت زیدر خمے دن روسی لشکروں کے ارد گرد تدبیرات ضرب و قرار (Hit and Run Tactics) کے اصول کے مطابق کبھی اس مقام پر حمله آور هوئے اور کبھی دوسرے مقام پر ؛ کبھی رومی لشکر کے سامنے ہے المودار هوئے اور کبھی پہلو سے اور هر بار دشمن کے کے بے هنگم نوج کے برے (Phalanxes) کو وار كرنے كا موقع هي له ديتے اور صحرا ميں غالب هو جائے۔ سالویں دن حضرت زیدرط سامنے سے کچھ اس طرح نمودار هوے که گویا جم کر مقابله کریں کے ، مگر جونہی رومی قوجی پرے بڑھنے لگے انھوں نے پسپائی (Withdrawal) اختیار کرلی ـ اسلامی لشکر کچھ اس انداز سے پیچھے ھٹا که روسی لشکر کے کمانداروں نے سمجھا کہ مسلمان بھاگنر لگر هيں؛ رومي پرے آئے بڑھ، مگر دو لاکھ کي فوج اور پہلوؤں پر چالیس پچاس هزار قبائلی لشکر کے لیے اس عجلت میں اپنی ترتیب قائم رکھنا ممکن نه رھا۔ مؤته کے مقام ہر حضرت زید اپنے لشکر کے ساتھ رومیوں کے التظار میں تھے ۔ جونیس رومی فوج کا اگلا حصہ نے ترتیبی سے سامنے آیا، حضرت زید می نے بھرپور حملے کا حکم دے دیا ۔ رومی فوج كا بهت تهورًا سا حصه اس حملے كا هدف بنا تها، مکر رومی فوج کے جس مصر پر یه زد پڑی وہ اسے برداشت نه کر سکا ؛ چنانچه رومیوں نے راہ فرار اختیار ک ۔ اصولاً نوجی ہرے کے لیے بھاگنا مشکل ہوتا 🕆 ہے! سو صنیں اور وہ بھی ہے ترتیبی کے حالت میں ، نه آگے بیڑہ سکتی میں اور نه ہسپائی اغتیار گؤ سکتی میں .

رومی فوج اب اپنے هي سالھيون کو وقائد

الني (Formation) الني کار کار کار کار حیار بلند کرنے کی مہلی المام المام المام المام المام المام المام المام من الله والله على كو روندتا هوا آك بره وها تها -المعالمة ويدم بر جارون طرف سے وار عو رہے تھے۔ المان الله الله الله على وجه على وه محمول مع كو يؤ - حضوت جعفوه بن ابي طالب، منتکم لبوی کے مطاق فورا آکے بڑھے اور علم تھامتے لَهُيُ كِيهَادَهُ هُو كُو لَوْلًا شَرُوعَ كُو دَيًّا \_ حَشِرَتَ جَعَفُونَهُ کے لشکر میں لئی روح پھولک دی ، مگر وہ بھی سٹر سے زائد زخم کھانے کے بعد شہید ہو گئے ۔ اب مشرت عبدالله الله الله الله الله الله الهول نے سنبھالا ۔ حضرت عبداللہ اللہ اللہ عنے ہوے آگے الراء رہے تھے ۔ آپ روسی لشکر میں نوج والی کوئی بات له رم گئی تهی ـ اسلامی لشکر هزارون آدمیون کو دھکیلے جا رہا تھا اور باقی مائدہ کو پتا بھی له ا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں کسی رومی کو موقع ملتا وہ پلٹ کر قریب والے مسلمان پر حملہ گُوتا اور بھر بھاگ کھڑا ھوتا ۔ حضرت عبداللہ اور کے رجز نے فوج کو لیا عزم عطاکیا۔ بالآخر حضرت مبداله الله بن رواحد کی آرزوے شہادت بھی پوری مو کئی اور وہ بھی شہید ہوگئے ۔ جب وہ کرے تو عابت رخ بن آثرم نے بڑھ کر علم اسلامی کو تھاما ۔ اب المضرت م ك حكم ك مطابق فوج ف ميدان جنگ تھی میں اپنا کماندار چننے کا فرض ادا کیا ۔ فوج نے یه أرع قال سفوت غالدر فين وليد كے نام ڈالا۔ حضرت عائدرہ بن ولید نے قیادت سنبھالتے ہی فیصلہ کیا کہ الب منظم اسمائی کے ذریعے میدان جنگ سے علیعدگ التعياري جائے اور پھر مدينه كي طرف مواجعت اختيار کر ای جائے۔ واپسی کے دوران میں اسلامی لشکر نے مرب كمالدار مالك بن زائله کو عیل کیا ۔ جب حضرت خالد م کی کان

میں یہ لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ راہ حق کی لڑائی سے انھیں واپس نہیں آنا چاھیے تھا، مگر حقبور آکرم صلّی اللہ علیه و آنه وسلّم نے فرمایا:

یہ بھا گے ھوے نہیں ھیں (اللہ کو منظور ھوگا تو)

یہ بھر لڑیں گے [ابن هشام: س: ۱۵ تا ۳۰] اور
تاریخ شاھد ہے کہ ایسا ھی ھوا.

رومی لشکر کو زبردست لقصان پہنچانے کے باوجود اس مهم کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نهیں ہو سکی تھی ، یعنی سرحد پر امن و سکون قائم نہیں کیا جا سکا تھا م اس لیے حضور م نے جمادی الآخره 🗚 میں حضرت عمرو ﴿ بن العاص کی کمان میں تیں سو مجاهدوں کا لشکر شمالی سرحد کے علاقے [ذات السّلاسل كي طرف جو وادي التّرى سے برے واقع ہے] میں امن و امان قائم کرنے کے لیے رواله كيا ؛ يهان بنو قضاعه جمع هوكر مدينه منوره پر اشکر کشی کی تدبیریں کر رہے تھے ۔ اس لشکر میں تیس سوارون کا دسته بھی شامل تھا۔ حضرت عمرو<sup>رخ</sup> بن العاص نے وهال جا کر محسوس کیا که باغی قبائل کی تعداد کے پیش نظر ان کے لشکر کی تعداد کم ہے ؛ چنانچه الهوں نے آنعضرت سے کمک کی درخواست کی م آپ نے حضرت ابو عبیله رض کو مزید دو سو مجاهدین دے کر رواله کیا ، جس میں حضرت ابوبكراغ اور حضرت عمراغ جيسے صحابة كرام اخ بھى شامل تھے یہ متحدہ لشکر شمال کے سرحدی علاقوں میں [سوجود قبائل َ ہلِّی ، عُدْرہ ، ہُلَّتین کو سزا دینر اور ان کو منتشر کرنے میں کاسیاب رہا (ابن سعد ، ۲: . [(171

سریة العبط: رجب ۵۸ مین حضرت ابوعبیدة را العبراح کی کمان مین آین سو مجاهدون کا لشکر ساحل سمندر کے ساتھ شاهراه پر امن و امان قائم کرنے کے لیے روانه کیا گیا۔ [یہان ہنو جُہینه کی ایک شاخ مصروف فساد تھی ۔] به بھی سرحدی علاقه

تھا اور یہ قبائل تجارتی قافلوں کی آمد و رفت میں مزاحم ھو رہے تھے۔ [مذکورہ قبائل منتشر ھو گئے ، اس طرح] یہ مہم بھی کامیاب رھی ۔ نجد کے صوبے میں بنو غطفان کی شاخ فزارہ کے لوگ کئی بار مدینه منورہ ہر حمله کر چکے تھے ۔ [اس سال بھر ایک مہم حضرت ابو قتادہ رخ [حارث] بن رہمی انصاری کی زیرقیادت کی سرکوبی کے لیے روانہ کی گئی ؛ یہ مہم کامیاب رھی اور مال غنیمت کے ساتھ مدینہ منورہ لوٹی] .

فتح مکه کے اسباب: صلح حدیبیه کے وقت بنو خزاعه نے اعلاق کیا تھاکه وہ مسلمانوں کے حلیف هونے کی حیثیت میں اس دس ساله معاهدے میں شامل ہیں ، جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا ؛ جب کہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ [بنو بکر اور بنو خُزاعه دو متحارب فریق تھے ، جن میں عرصة دراز سے چیتلش چلی آ رهی تھی؛ چنالچه] ہنو بکر ماضی میں ہنو خزاعه کے هاتھوں زک اٹھا چکے تھے اور وہ خلش ان کے دل میں ہاق تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ خلش اور قریش کا صلح حدیبیه کو اپنے مقصد میں حالل سمجھنا [ایک هی مربوط سلسلر کی کڑیاں هیں] ۔ بنو غزاعه له صرف مسلمالوں کے حلیف تھے، بلکه ابتدا سے ھی وہ اسلامی حکومت کے ساتھ گہری همدردی رکھتے تھے ؛ غزوۃ خندق کے موقعه پر انہیں نے تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر قریش مکہ اور ان کے حلیفوں کے متحدہ لشکروں کی مدینه منورہ پر چڑھائی سے آپ" کو آگاه کیا تھا۔ اس بنا پر بنو بکر ھی نہیں ، بلکہ خود قریش مکه بھی ان سے خار رکھتے تھے ۔ قریش مکہ نے ایک مربوط منصوبے کے تعت ریاست مدینه کے خلاف راست اقدام کا قیصله کیا ، یعنی یه که پہلے مسلمانوں کے ان حلیف اور همدرد قبیلے والوں سے لمٹا جائے ، جو ان کی هر حرکت پر کابی . نظر رکھتے تھے ؛ ہمد ازاں تیادی کرنے دوبارہ

مدینه منوره پر یلفار کر دی جائے ؛ [جنالیہ سوچے سمجھے منصوبے کے تعتراً بنو ایکر سے شعوان ۸۸ میں بنو غُزاعه پر شب غون مار کران کا بہت اسا لقصال کیا۔ [قریش مگه نے حتمیاروں کے عاتوہ ان کی نوجی و عمل مدد بھی کی ۔ کئی قریشی ، تونیوان (مثلاً عكرمه بن ابي جبل، وغيره) وات كے اس مبلے میں بنو بکر کے ساتھ شریک تھے (ابن ہشام ؛ مہ : ٢٣٢) ؛ حتى كه عين حرم كعبه مين بهي الهاكا ہے درینے قتل عام کیا گیا۔ یہ قربض مکہ اور بنوپھکر کی طرف سے واضح طور پر معاهدے کی علاق وروی تھی ؛ چنالچه] بنو خزاعه نے مدینه پہنچ کو دوھار رسالت مآب میں شکایت پیش کی۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور واپس بهیج دیا ۔ چونکه مضور" معاهده توڑنا نہیں چاھتے تھے، اس لیے آپ" نے قریق مگد کو كهلا بهيجاكه يا الو بنو خزاعه كم ملتولين كا خون بها ادا كيا جائے [يا بنو بكر سے لا تعلق كا اعلاق كيا جائے اور اگر یه متفاور نه هو] تو پهر معاهد حديبيه کے توڑنے کا اعلان کر دیا جائے۔ قریقی مکه نے آخری دفعہ قبول کرنے کا اعلاق کیا ، مگر جلد هی ان کو تداست هوئی اور ابو سفیان کو مدینه منوره روانه کیا که دوپلوه صلح کے لیے سلسلهجنبائی کرے - حضور اقدس من ابو سنیان کی کسی بات کا جواب نه دیا ، امیه طرح ابو سفیان ناکام هو کر مکه مکرمه لوځ گیا 🔻 👵

فتح مگه : ، ، رمضان المبارک ، ، یکیم جنوری ، ۹۳ کو سرور دو هالم" دس صنوار مجاهدوں کا نشکر لے کر مدینه منوره سے روالله عوری اس میں آپ" کے اتحادیوں ، مقار بنو شلیم آباز بنو شلیم آباز کو مزینه کے ایک ایک عوار کے لشکر بنی مطبق تمے ؛ مضرت زیر ﴿ کی کمان میں دو مو مو معالمات کا سوارہ طلایه (Advasce Guard) ، کے فراند

مان کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہ مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہ مقاملے کے دات کو تمام لشکر والوں کی اس سے بھی کم فاصلے کی دات کو تمام لشکر والوں کی ایس ایس کے بیان کی ایس کی کو تمام لشکر والوں کی ایس کی کی مرموب کرنا چاہتے کی ایس ایس کی کے پورے علاقے میں آگ اول کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس مقاری کو بھیجا گئے یہ مضرت عباس سے ابو سفیان کو پناہ دی۔ پہنی میں اس کی جان بخشی مو گئی اے حضور سے نوویسری میے ایس شرف بارہایی بخشا اور فرمایا کہ بہا کر اعلان کر دو کہ جو شخص مکان بند رکھے گا ایس مماری طرف سے امان ہے .

المناه الملامي لشكر جار بريكيدون مين تنسيم هو كر المنظلات سنتوں سے مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنے کے لیے الله الله على عضور كا سخت الكيدى حكم الها اکہ جب تک مزامت نه هو تاوارین لیاموں سے نه راکالی جائیں ۔ حضرت زبیر رخ کو شمال سے داخل ہونے يكا حكيم قها ؛ حضرت خالده 'جنوب سے داخل هو ، ورهه؛ تهير ۽ [ايس] بن سعد<sup>ي</sup> بن عباده انصاري مغرب نکی شہت سے بڑھ رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ام بمنظمون کے ساتھ مشرق سے مکه مکرمه میں داخل عوره تھے ؛ لشکر کا صدر مقام اسی بریکیڈ کے ساتھ العلي ومود المجمرت صلى الله عليه و آله وسلم مكه بالكيمة ك بالإلى مصيره مقام اذاخر مين فروكش تهم ، المعالية من أب يتمام فوجون كي كمان فرما رم تم] -المناه على الرقيب ايمي قهي كه جارون بريكيد ايك المعالمة عليه كو سكان تهر - صرف شهر كے جنوبي معرب مناهد المراجع عيش كي مزاحمت هوني ، المُ وَالْوَالِدُ مِنْ مِلْهِ هِي دُهُمِنْ بِرِ. قابو يا ليا ـ العقامين الوارون كي جمك ديكم، تو

قرمایا: کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ لڑائی نه
کی جائے؟ مگر جب صورت حال بیان کی گئی تو آپ انے قرمایا: نشیت الٰہی میں یقینا بہتری ہے۔ جب
اهل مگه حرم کعبه میں جمع هوے تو ندامت سے سر جھکائے هوے تھے۔ حضور اقدس ان نہیلے خطبه
ارشاد قرمایا اور پھر پوچھا: تمھیں مجھ سے کس طرح کے سلوک کی توقع ہے ؟ اجتماع نے کہا: همیں ایک کویم بھائی کے کریم فرزند سے اچھے سلوک کی توقع ہے۔ خومایا: آج کے دن تم سے کی توقع ہے۔ حضور ان نے فرمایا: آج کے دن تم سے کی توقع ہے۔ حضور ان نے فرمایا: آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں، جاؤ تم سب آزاد ھو.

غزوات کا آخری دور: فتح مکه کے بعد سے غزوات نبوی کا آخری دور شروع هوتا ہے۔ ابھی مکه اور گرد و نواح کا نظم و نسق مکمل نهیں هوا تها که اطلاع ملی که بنو هوازن مکه مکرمه پر حمار کی تیاریوں میں مصروف ھیں۔ حضور اکرم مے نے [ب شقال مره] میں لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ اب لشکر میں دو هزار مکی او مسلموں کا اضافه هو گیا تھا۔ آپ م نے بنو ہوازن کے پہاڑوں کا رخ کیا ۔ ہروز بدہ ، ہوقت صبح حنین کی وادی میں داخل ھوے ۔ وادی زیادہ چوڑی نه تھی اور دائیں بائیں تنگ سی گھاٹیاں تھیں - بنو ہوازن کے کمان دار نے ان گھاٹیوں میں آدمی چهپا رکھے تھے - جونہیں حضرت خالد اسکی زیر کمان بنو سلیم کے جوانوں پر مشتمل طلایه ان کے پاس سے گزرا تو انھوں نے اچانک حمله کر دیا ۔ بنو سلیم کے جوان پوری طرح تربیت یافته له تھے۔ الگهانی حملے سے حواس باخته هو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ [ان کی دیکھا دیکھی نو مسلم بھی بھاگ نکلیے ۔ اس طرح بہت سے مسلمان تتر بہتر ہو گئر ۔ اب ميدان مين رسول اكرم ملى الله عليه و آله وسلم اور آپ کے چند جاں نشار باتی رہ گئر ۔ آپ نے یہ صورت حال دیکھی تو خور سے نیجے چھلانگ لکائی اور فرمايا: أَنَا النَّبِي لَا كُذْبِ إِنَا أَيْنُ عبدالمُطَّلِبِ ،

یعنی میں خدا کا سچا لبی اور عبدالمطب کا بیٹا ہوں؛ ادھو میدان میں تیروں کی ہارش کا رخ آپ اور آپ ا کے چند جاں نثاروں کی طرف تھا۔ آپ ع نے حضرت عباس " کو ، جو جہیر الصوت تھر ، حکم دیا که المارء اور بیعت رضوان کرنے والوں اصحاب كو پكارين ؛ چنانچه اس آواز كا بلند هونا تها كه سعابه رخ اس طرح پلٹے جس طرح اونٹنی اپنی اولاد پر ہلٹتی ہے۔ جب کچھ تعداد جمع ہوگئی تو آپ نے دوبارہ صف بندی کی اور منظم طریقے سے بنو هوازن ر حمله کیا]۔ اب گهمسان کی جنگ هوئی اور ہنو موازن پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور پھر جلد ہی ھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا دور دور تک تعاقب کیا گیا- بہت سے قید ہوئے؛ جو بچ گئر وہ طائف کے لعر میں معمور ہو گئر ۔ آپ م نے قلعة طالف كا حاصره كر لياء مكر جلد هي طالف كا محاصره اثها ليا رر فرمایا که اهل طائف خود هی مدینه منوره آکر سلام قبول کر لیں گے ۔ [ان کے تمام اسوال و للاک ، جس میں، چھے هزار کے قریب ان کی عورتیں ر بچے بھی تھے ، گرفتار کر لیے گئے ؛ آپ ع لئی دنوں تک ان کے وقد کی آمد کا انتظار کیا ، جب لوئی شخص مصالحت کی بات چیت کرنے نہ آیا تو پام نے تمام اموال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیر ۔ هم جب ان کا وفد ہاریاب هوا تو آپ م نے ان کے ھے ہزار قیدی فورا آزاد فرما دیے (ابن سعد، ہ ؛ ٣١ تا ١٥٠)] .

سفارتوں کا سال : قتح مکہ اور حنین سے واپسی اهل عرب کی سفارتوں کا سلسله شروع هوا۔ اسی پر ۹ هجری کو سفارتون کا سال (عام الوقود) ہا گیا ہے۔ ہمض قبائل اسلام کے نظام زندگی میں ار کے شریک هونا نہیں جاهتے تھے۔ انھیں جزیه ا بڑا ، مگر ایسے قبائل سے حق دفاع لے لیا جاتا

رواله كير گئے . جده كے مامئے بعوالاحمر كے الك جزیرے پر بعری قزانوں نے تبضه کر لیا تھا؛ [جنانچه ربيم الاول وه مين حضرت عُلَامه بن مُعَزِّر المُداهي کو تین سو افراد دے کر] ان کے خلاف روانہ کیا کیا گیا ۔ [الهوں نے جزیرے ہمنی کر] ان تزانوں کا قلم قسم كيا [ابن سعد، ٢: ١٩٣] ؛ حضرت على و كي كمان مين ايك مهم [بنو طيك خلاف] ربيع الاول هم میں روانه کی گئی [جو ڈیڑھ سو افراد پر مشتمل تھی]۔ یه سهم کامیاب رهی - عدی بن حاتم طائی بهاگ جائے میں کامیاب رہاء مگر اس کی بہن قید کر لی گئی ۔ جب دربار رسالت میں پیش ہوئی تو آپ سے نہایت احترام سے جگه دی اور سفر خرج اور تحالف دے کر واپس کیا۔ بہن نے عدی کو خط لکھا اور مشورہ دیا کہ ایسے دربار سے دور رہنا ہڑی کوتاہ اندیشی ہے ! جنائهه وه دربار رسالت مین حاضر هوا اور قبیلے کی سرداری پر فالز کیا گیا اور بعد کی مهموں میں دلیری مے لڑا [کتاب مذکور ، سم ۱] .

غزوة تبوك : اسى دوران مين اطلاع ملى كه بوزنطی حکومت دوباره مدینهٔ منورا پر حملے کی تیاریاں کو رھی ہے۔ [آپ نے صحابة کرام رم کو هنگاسی طور پر تیار هونے کا حکم دیا ، کیونکه آپ<sup>م</sup> المیں چاہتر تھر کہ بوزنطی حکومت کے خلاف جنگ میں سر زمین عرب میدان جنگ بئے۔ یه پہلا موقم تھا کہ آپ نے اپنی اس تیاری اور سبم کا مقصد پوشیده نبین رکها ؛ چنانچه] شعبان مه (اکتوبر سهم) میں تیس هزار کا لشکر مدینه منورہ سے آپ ع کی قیادت میں روانه هوا ۔ مقام تبوک میں ، جو سرحد ہر واقع ہے ، جا کر معلوم ہوا که شہنشاہ هرقل نے مدینه پر حمله کرنے کا اوادہ ترک کر دیا ہے ! اب کسی بیرونی خطرے کا امکان له تھا۔ حضور اللہ سرحدی قبالل کے ساتھ معاهدے کیے ۔ افزیننہیں اکو ا۔ غزوۂ حدین کے ہمد چند چھوٹے چھوٹے لشکر ا غزوۂ تبوک کا قام دیا گیا ہے، قبوکہ سنھے سے المعاق

المنظم المالية المالية المناف الدينة المناف المناف المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المناف

المرافقة المولى ك على مطالعي ك المير مرود المرود كوسمعيح طور بر سمجهنا مشكل هـ -المعالي على مدن دس سال هـ اس مين المسينة المن حال حرب و خرب اور اس كى تياريون مين المنظم عودات الے سلسلے میں ملق زلدگی کا م الله ينا الهوال حصه ميدان جنگ مين گزرا - جو وقت ایماله کی تیاری ، ان کی روالگ، ان کی کار کردگی بد کے تھورہ ان کے متعلق غیروں کے حاصل کوئے رہنے المحور عسکری استخبارات کرنے پر صرف هوا هوگا اس ، كا الدازه نهين كيا جا سكتا - بنايا كيا ه كه اولين سالوں میں حضور واتوں کو بہرا بھی دیا کرتے علمے۔ اس کے یہ سعنی میں که ان لو سالوں کے : هوران میں مدینه متوره کی فضا پر همه وقت جنگ منڈلائی رمتی تھی۔ مجیب اتفاق ہے که سیرت لگاری رکا آغاز غزوات نکاری سے هوا اور وهی موضوم ایسا ہے جسے قبع تاہمین کے بعد سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ رجه موضوع اهم هونے کے علاوہ اس قدر بسیط بھی یے کہ اس کے لیے محکم بنیادوں پر قائم اداروں ک بھرووت ہے۔ یہ کام افراد کے بس کا نہیں اور شاید ، امنی لیس آپ لک تشنه تحقیق ہے۔ [ضرورت اس امر ر کے بھیں ہے کہ حضورہ کے طریق کار اور اسوہ حسنه كا مطالعه كيا جائے۔ اعلامے حق كے ليے بلاخوف رَ فِيهِ عَيْدِينِ ، قِلمَى مكر معاف كرف ، شفقت كا طريقه المجتاركية ، التقام ك شاليح تك سے باك مون ك جمع لموسئ غزوات سے ظاہر هوتے میں ان کی مثال رياني مجال ها .

عَلَمُولُم وَ كُتَبِ لَمَادِيث : (۱) محمد بن اسعدل المحلوب بن المعدل المحلوب بن المعدل المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن المحلوب بن

حيدر آباد دكن، بمواضع كثيره؛ تفاسير بسلسلة آيات دُيل : + ([البقرة]) : . و و تا هو و ؛ ب [آل عمران]: ١٢ قا ٣ ، ١ ، ١ تا ١ م م : ٨ [الانفال] : ، تا ٢٠ ؛ ٩ [التوبة] : ر تا ۱۵ ، ۲۵ تا ۲۹ ، ۸ تا ۱۲۳ : (م) البيضاوى : الوار التنزيل و اسرار التاويل ، مطبوعة قاهره ، ١٣٥٨ه/ ٩٣٩ وع ؛ (٥) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ، مطبوعه مصر؛ (٦) الطبرى : جامع البيان في تفسير القرآن ، بولاق ، ۱۳۲۰ تا ،۱۳۳۰ (۵) ابن کثیر : تفسیر ، مطبوعه قاهره ۲ م ۱۹: (۸) الزمخشرى: الكشاف عن حقائق التنزيل ، بولاق ١٨١هـ؛ (٩) فخر الدين الرازى : مقاتهم الغيب المعروف به تفسير الكبير ، بولاق ٢٥٠٩ ؛ کتب تاریخ : (۱٫) الطبری : تاریخ الرسل و الملوک ، ج ، ، مطبوعه لائيدُن ؛ (١١) ابن كثير : البداية و النهاية، مطبوعة قاهره: (١٧) أمين سعيد : حروب الأسلام: (س ) ابن الاثير: الكَاسَل في التَّاريخ : (س ) ابن خلدون : تاريخ : (۱۵) اليعتربي: تاريخ ، روم مطبوعة بيروت . ۹۹ و ۵ ؛ کتب سیر و مغازی : (۱۶) الواقدی : کتاب المفازى، س جلدين ، طبع Marsden Jones ، آكسفرد ١٩٦٦ء؛ (١٤) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير ، ج ، تا ٨ ، مطبوعة بيروت ١٩٨٠ / ١٩٩٠ على بن برهان الدين العلبي: السان العيون في سيرة الاسين و المامون المعروف بالسيرة العلبيه ، ج ، تا ب ، قاهره ١٣٨٨ه / ١٩٦٩: (١٩) ابن الجوزى: الوفا باحوال المصطفى ، مطبوعة لاهور ، بار دوم ، يه ١٩٥٥ / ١٥ وه، ٧ جلدين ؛ (٧٠) ابن هشام : السيرة النبوية ، طبع مصطفى السَّقا وغيره ، قاهره ههم ١ ١٩٨ م ، ج ١ تا م ؛ (٢١) القسطلاق : المواهب اللدنيه، مع محمد بن عبدالباق الزرقاني: شرح المواهب اللدنيه ، بر جلدين مطبوعه قاهره ١٣٢٥ هـ: (٢٢) ابن القيم : زاد المعاد في هدى خير العباد، مطيوعة قاهره هججوه ؛ (٢٣) محمد شيث خطاب: الرسول التائد، اردو ترجمه از رئيس احمد جعفسرى: آنعشرت مل الله عليه وسلم بمعيثيت سيه سالار ، كراچي :

(۲۲) محمد حمید أنه: عمد نبوی کے میدان جنگ ، مطبوعهٔ حیدر آباد دکن (بدون تاریخ) : (۲۵) شبلی تعمانی و سید سلیمان ندوی: سیرة النبی ، ج ، و ، ، مطبوعة اعظم گؤه، بار ششم ؛ (۲۹) سلیمان منصور پوری : رحمة للعالمين ، ج ، تا ، ، مطبوعة كراچي ؛ (٢٠) محمد حسين هيكل : حياة محمد ، مطبوعة قاهره ، عم و و ه .

(کلزار احمد [و اداره)]

عهد لبوی میں نظم و نستی مملکت : آنحضرت للّٰی اللہ علیہ و آلبہ وسلّم جس دین کو لے کر آئے ۔ ھے ، حکمت ایزدی کا تقاضا تھا کہ اسے باقاعدہ عملی کل میں نافذ کرکے دنیا کے سامنے ایک جامع اسوہ بش كيا جائے ؛ چنانچه ارشاد بارى هے : هُوَ الَّذَي ا رُسُلَ رَسُولُه بِالْهَدِي و دين الْحَقِّ لِيَظْهُرُهُ عَلَى الدُّيْنِ تَّه (٨۾ [الفتح] : ٢٨) ، يعني وهي ذات هِ كه س نے اپنا رسول بھیجا پیغام هدایت اور دین حق ہے کر ، تاکه سچے دین کو تمام ادیان پر غالب

رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم مكه مکرمّہ میں پیدا ہوے۔ زندگی کے تربین سال وہیں زاوے [ابن العماد: شذرات ، ر: مر] - بهر مدینه نورہ جا بسے اور دس سال بعد رئیق اعلٰی سے جا ملے ييم الاول ١ ١ه/١٣٠) - اسلام سے پہلے سكه مكرمه بی ایک ساده شهری ریاست نما نظام قائم تها ـ وهان لوئی بادشاہ تو نہ تھا ، لیکن شہر کے دس معتاز تر یلوں کے سردار وھال کی مجلس حکومت کے رکن وتے تھے ، جن کے عہدے غیر متغیر ہلکہ موروثی وتے۔ اس کی تاریخ اور تفصیل میں گئے بغیر (جس الے لیر دیکھیر محمد حمید الله : عبد نبوی میں لام حکمرانی ، باب شهری مملکت مکه) اس قدر بن میں رکھنا کافی ہوگا کہ آلحضرت صلی اللہ یہ وآله وسلم کے اپنے تبیلے بنو ہاشم کو جو ست [منصب، ذمے داری] ملی تھی اس میں ایک تو کا آغاز حوا تو اگرچه قریشی ہے ہرستوں نے اللہ

چاہ زمزم کی تولیت ، یعنی حاجیوں کے آب اوٹیلیا كا التقام أور دوسرے حرم كعبه مين أدب مفجوظ ركهوانا اور شور و غل له هون دينا داخل الهاب [نیز افادہ ، یعنی تجارت کے لیے سہولتیں حاصل کرینے اور اسی مقصد کے لیے دوسری اقوام سے رابطه و کھنا بھی بنو هاشم کے پاس تھا (ابن سعد: الطبقات، و : 22)] ۔ اس کے علاوہ خارجه معاملات کی ذہر داری ہنو عدی میں (مضرت عمروط کے ہاس) تھی ! دیوانی عدلیه بنو تیم میں (حضرت ابو بکرو کے یاس) ؛ علمبردارى (لواء) اور الحجابة [بيت الله شريف كي کنجی برداری اور دارالندوه میں اجلاس کی طلبی اور التظام (ابن سعد: الطبقات ، ، عم)] بنو عبدالدار میں؛ فوج کی کمان ہنو امّیہ میں (حضرت ابو سفیان کے پاس) ؛ سوار فوج کی قیادت بنو مخزوم میں (حضرت خالدرظ بن الوليد کے باس) تھی، ليكن يه واضح نہیں که متعلَّقه فراگف سے خارج [یا متعلَّق] اس مجلس مناصب كا كبهى عام اجتماع بهي هوتا تها يا. نہیں ، مگر (کسی اهم معاملے کے در پیش هوئے یر) شہر کے دارالندوہ (سپولت کے لیے پارلیمان کھ ليجير)كا البته وتتاً فوتتاً اجلاس طلب كيا جاتا ، چيي میں شہر کے چالیس ساله یا زیادہ عمر کے سب باشندے شریک هو سکتر تهر .

بنو هاشم کا جهده ایک زمائے میں جناب عبدالمُطّلب كے ياس تھا ؛ پھر ان كے بيٹے ايو طالب کو وراثت میں ملا۔ تبیلے کی سرداری ابو طالب کے بھائی ابو لہب کو ملی ۔ ابو طالب پہنے تنک دستی کے باعث اپنا عبدہ سِنایہ اپنے بھائی۔ حضرت عباس رخ کو دے دیا۔ ابو لیب کی امریجی كوئي دغل له رها ، بلكه وه حضرت عياس فراهي ان کی اولاد میں متوارث ہو گیا۔

جب بشت" ابر ق ما جه المخرع كي الله

الله الله المنازم في ايذا رساني عد اس كا ما ما ما مورت حال نے سلمالوں ایدا کر دی۔ مسلمانوں کے باھمی علم و استى بجز اراضى كے ، جمله عناصر مملكت اس بيناهت ميں بيدا هو گئر۔ [مملکت اصولاً ف بھی يہي كان امير جس كي سب اطاعت كرين ، اسم عدل گشتری کے لیے قالون سازی کا حق بھی حاصل ہو ؛ ان چیزوں کا مکے سیں سوجود ہونا مملکت کے وجود كاكانى ثبوت ہے ۔ اس كے علاوہ كسى حد تك زرمى بيداوار سے كچھ حصه راه خدا ميں صرف كرنے كا جب كه وه كهر آ جائے (٦ [الانمام]: ١١١١) اور ابنا دامام آپ کرنے کے ارشاد خداولدی (بام [الشُورِيِّ]: وم لا وم) سے اس كى تنظيم اساسى ميں ماند شدت آ گئی ۔ زکوۃ ابھی سرکاری طور سے واجب الادا الو لمين الهي ، ليكن الجارت وغيره كى آمُدی منے غالبًا قبل اسلام اهل مکّه جو رقم بتوں کے عاف میں خرج کرتے تھے وہ اب مک مسلمان قياسًا العشرت كي عدمت مين ، يا حاجت مندول كو براہ واست دے دیتے هوں کے ، تاکه ان کی سدد مرکزی طور پر کی جا سکے ؛ چنالجه هم که سکتے هیں که مکی دور میں مسلمان مملکت در مملکت کی حالت میں آلعضرت صلّی الله علیه و آله وسلم کی سیاسی فتح پر الهر [المر ديكهيم الحضرت به حيثيت مثنن إبلكه قرآن كى ايك آيت عم [الشورى]: ٢٨) سے يه قياس كيا جا سکتا ہے کہ اس دور میں اهل اسلام کی ایک شورائی منولتي الفرش وجود مين آ چكى لهى . تمام صحابة گوانظ این مجلس مشاورت کے دکن تھے - کسی بھی شروات کے بیش آئے ہر وہیں مشورے سے لیصلہ کیا والمنافق المنافعة على المام الله الله المامين هوا الله علی الله الله الله الله الله الله الله الله المركز كا كام دينا تها .

و الدو الدو الدو الدو الدو الد

هجرت کرع مدینه منوره تشریف لائے تو یه ایسا مقام تها جهال گاؤل اور قبائلی بستیال تو تهیں ، لیکن کوئی بڑی یا چھوٹی مملکت نما قسم کی کوئی چیز بالكل له تهي اور شايد جلد قائم بهي له هو سكتي ، کیولکہ اوس اور خزرج کے خونریز جھکڑے ان کو آسانی سے متحد نه هونے دیتر تهر ، لیکن هجرت نبوی مشرکین مکّه نے الصار مدینه کو دهمکی دى كه آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم كو قتل یا شهر بدر کر دیں، ورله اهل مکه مناسب تدبیر خود اختیار کریں گے - اس پر آنحضرت صلّی اللہ عایہ و آله وسلّم نے دفاعی ضرورتوں کے بارے میں شہر کے مسلمانوں اور غیر مسلموں سے مشورہ کیا که کیوں نه ایک شہری نظام قائم کیا جائے جس سے شہر کے تمام لوگوں کی حفاظت کا اهتمام هو سکے! شہر کے اکثر لوگوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا ۔ (اوس کے چار خاندانوں کے خارج رہنے کا ڈکرآتا ہے جو غالباً ابو عامر راهب کے رشته دار اور عیسائی تهر)۔ باق سب، یعنی مهاجرین مکه و انصار مدینه نیز مدینه منورہ کے غیر مسلم عرب اور یہودی سب، اس میں شریک هومے ـ اس موقع پر متفقه طور پر [غیر مسلمون کی طرف سے آپ کو اپنا سردار مان لینے سے جہاں روشنی پڑتی ہے وہاں اس سے آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله وسلم کے ہے پناہ سیاسی و عسکری تدبرک بھی بهرپور عکاسی هوتی ہے] .

اس مملکت (=ریاست) کا ایک تحریری دستور مرتب هوا، جسے تاریخ نے معفوظ رکھا ہے (دیکھیے محمد حميد الله : The first written-consistution in the s world ، مطبوعة لاهور ؛ [نيز رك به ميثاق مدينه]) اور اس میں حکومت کے ذہر داروں اور حکومت کے اطاعت گزارون، الغرض دونون اطراف ، کے حتوق و فرائض کاف وضاحت سے ببان کیے گئے ہیں اور

غیر مسلموں کے حقوق کو بھی لہیں بھلایا گیا۔ اس میں انھیں دینی و عدالتی معاملات میں داخلی خود اختیاری هی نمین ، بلکه معاقل (سماجی مالی تحفظ) وغیرہ میں مسلمالوں کے ساتھ مساوات عطاکی گئی ہے ۔ اس دستور کو اصل میں بیعت عقبہ ثانیه کا تَّتُمه سمجهنا جاهبر ، جس سي الحضرت صلى الله عليه و آلهِ وسلّم نے انصار کے لیے اپنی طرف سے مختلف قبائل پر بارہ نقیب مامور فرمائے تھے اور ایک کو نقیب النقباء نامزد کرکے گویا مرکزیت پیدا کر دی تھی [نیز رک به مدینه] ۔ مدینه منوره میں اسلام سے قبل كسى مملكت كا أهانجا موجود له تها! صرف قبیلر بستر تھر اور ان میں سے ہر ایک میں اپنا اپنا غیر منظّم "نظم و نسق" پایا جاتا تھا ، جو قبیاے کے سردار کی ذات سے مربوط ہوتا تھا۔ جب وہاں پہلی دفعه نظم و نسق کا ایک شهری نظام قائم کیا گیا تو ظاهر ہے هر چيز كو از سرلو قائم كرنا اور بتدريج ترقی دینا تها . [حالت یه تهی که] مرکزی انتظامیه کے سلازمین له تھے ، خزانه نه تھا ، فوج نه تھی ، عدالت له تهی ؛ شروع میں هر مشکل مسئلے میں آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم سے رجوع كيا جاتا اور هر كام رضاكاراله هوتا تها اور چونكه برانا نظام فوری ضرورتوں کے لیے کافی تھا ، اس لیے بغیر کسی معقول وجه کے قبائل کی خود اختیاری میں دخل نہیں دیا گیا .

اصول کے طور پر ہوا ہو ، یا سہولت کی خاطر ،
بہرحال غیر مسلموں کو نظم و نستی میں ہی نہیں ،
قانون اور عدل گستری میں بھی کامل خود مختاری
رھی۔ ان پر اسلامی قانون نافذ نه کیا گیا اور یوں
بھی بجز دو ایک مرکزی امور کے (مثلاً دفاع اور
بین القبائل نزاعات میں آخری فیصله) هر قبیلے کو
الدونی خود مختاری رھی۔ اس تنظیم کا ناگزیر نتیجه
ید نکلا کہ غیر مسلم مدنی قبیلوں میں قبیله وار

پنجائيں برقرار رهيں \_ مزيد برآن مسلمان فوال مي ایک سرکزی "پاولیمان" کی ضرورت تھی اورجوہ فویّا وجود میں بھی آگئی اور یه مسجد لبوی لھی۔ سارسے مسلمان ، سرد هوں که عورتیں، گویا اس کے رکین تھے ۔ اس پارلیمان کا هر روز پائچ بار اجلاس هوتا اوپر رائے عامه سے مسلسل رابطه رهتا ، کیولکه وهاں لئے ریامت کا سربراہ روز مرہ کے سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بھی بحث کرتا ؛ ضرورت ہڑنے ہو غیر معمولی اجلاس بھی ھوتے۔ لمازوں سے باھر پر وقت لوگوں کو جمع ہونے کا اعلان کیا جاتا تو تمام لوگ بھاگے چلے آئے۔ تحیة المسجد سے فارغ هونے کے پعد آلحضرت صلَّى الله عليه وآله وسأَّم منبر پر چڑھ كو واقعات بيال كري اور مشوره طلب فرماية اور عاص کر ہر قبیلے کے المائندے یعنی سردار سے توقع کی جاتی که وه تائید یا اختلاف کے لیر ضرور رائے دھے ۔ معلوم هوتا ہے کہ یعض افراد سے الفرادی مشورے بھی ہمیشہ ہوتے رہے؛ غالبا اسی لیے حضرت عبداللہ اللہ بن عباس شکا قول ہے که حضرت "ابوبکر مخاور حضرت عمر مخي رسول الله" كے دو وزير تهر" (الذهبي: تذكرة الحفاظي، ۱:۱ ببعد، به تام) دامام احمداین حنیل (مستد ، حدید. ۵-، ۵۰، وغیرہ) نے خود رسول اللہ کا قول نقل کیا ہے که گزشته پیغمبروں کے سات وزرا ہوئے تھے ؛ اللہ تعالی نے مجھے چودہ وزیر عطا کیے میں ، ممکن ہے اس سے سراد اوس اور خزرج کے بارہ الیہ اور سہاجرین میں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضى الله عنهم اجمعين هول - هجرت مدينة سے قبل هي قرآن مجید کی سورة الشوری نازل [عدد تلاوت بساچو چک تھی اور اس میں مشاورت لازم تراردی کی تھی ہے ہے۔ عقبه کے ہمد ، لیکن هجرت سے قبل ، مدینه متوجه بدی مسجدیں بن کی تھیںاوروہ بھی،سلمالوں کی گویا ساوری کہ تھیں ۔ مجرت کے ہمد اور تیا ہے رسول اللہ جل ا عليه و آله وسلم كي مدينه معوده منطي او ا

المنافع المنافع المنافع المنافع المن المن المن المن المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع ا

شروع میں تو حضرت بلال اور دیگر مستقل یا جُزُ وَتَنَّی کَاتِبُوں کو کوئی معاومہ دینے کا سوال له تها ، بعد میں مین ممکن ہے آپ" (بغیر تمین کے كين له كيه ان كي مالي امداد فرمائ هون]؛ كيونكه البخارى (كتاب الزكوة ، باب ٥١ من اعطا ، تله هُمَّا مِنْ غَيْرِ مَسْئِلُهُ ") كَيْ مَطَائِقَ ٱلْحَضَرَتُ مِلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ و آله وسلم نے ایک بار حضرت ممر ملک کو کچھ عطیہ دیا تو انہوں نے لینے سے یہ کہ کر انکارکیا کہ کسی محتاج کو وہ رقم دے دی جائے ، مگر آنحضرت صلى القاعلية و أله وسلم في قرمايا كه جو عطيه بغير مالکھے اور بغیر ڈلٹ اٹھانے کے ملے اسے لے لینا چاهیے - پیهرحال ، مدینه منوره میں شروع هی سے متعدد کاتب موجود تھے ، کچھ آپ م؟ کے خطوط اور بروائے لکھترہ کچھ قرآن کے نازل عونے والراجزاکو اللمزند كرية اور غالباً اللهي چند نقاين بهي تياركرك مِنْ الله الله مين بهيلات اكبه مال غنيت كي الماسيل المبعد كرت - بهر الوسيع مملكت بر صوبه جات من الطامي أفسر مامور عوف الكزير لهيـ [آپ" المواد الله معلم منتظم عن أله تهر، بلكه منتظم شناس المالية المعمرت مل الله عليه و آله وسلم المالية الموضى عالدان استيازات كا الازمى

لعاظ فرمائے تھے۔ اس کی وجه یه تھی که یه لوگ پہلے سے تربیت یافته هوئے تھے ؛ چنالچه هم دیکھتے هیں که آپ و نے غزوہ بدر میں جنگ کا لواء (جهنڈا) اس کو دیا] جو موروثی طور پر لوا بردار تھا اور فرمایا که اسلام حق رسانی کا حکم دیتا ہے .

کسی گفت و شنید کے لیے ایک سفیر کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو مکنے کے موروثی سفیر حضرت عمو کا انتخاب فرمانے اور اگر کسی وجه سے وہ خود اس کی معذرت کرنے ، تو پھر کسی اور کو بھیجا جاتا ، جیسا که صلح حدیبیه کے موقع پر حضرت عشان کو مگے جا کر گفت و شنید کرنے کا حکم دیا گیا ۔ حضرت خالد ن وزید مسلمان کا حکم دیا گیا ۔ حضرت خالد ن وزید مسلمان جو مکه مکرمه میں ان کی موروثی خدمت تھی ! فتح جو مکه مکرمه میں ان کی موروثی خدمت تھی ! فتح موروثی ذمے کی چاہی اور چاہ زمزم کی نگرانی قدیم موروثی ذمے داروں کے لیے بوقرار رکھی گئی اور تبدیلی قبول نه فرمائی۔ (آپ سے نے فات اور مزدلفہ کے انتظامات حج بھی سابقہ لوگوں ھی کو دینا جاھے ، انتظامات حج بھی سابقہ لوگوں ھی کو دینا جاھے ،

دفاعی انتظامات میں کئی باتین قابل ذکر هیں:

شروع میں سرکاری خزاله محالی تھا۔ اس لیے تنخواه دار
فوج رکھنے کا سوال هی نه تھا۔ اس کا حل یوں کبا
گیا که جہاد هر عاقل بالغ مسلمان (مرد) کا فریضه
قرار دیا گیا [اور فوجی خدمت کے صلے میں مال غنیمت
(رک به انفال) کے پالچ حصوں میں سے چار حصے
معبروف جہاد فوج میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا
گیا]۔ فوجی خدمت لازمی تو هو گئی لیکن هر وقت
صارے لوگوں کی ضرورت نه هوتی تھی اور معض
مطلوبه مقدار میں لوگ لیے جاتے۔ ان کا ایک افسر
نامزد کیا جاتا ، یا آنحضرت صلی اُنتہ علیه و آله وسلم
خود مرکز میں تشریف فرما ره کر اور بعض اوقات
موقع ہر جاکر کمان کرنے۔ رضا کاروں کی مسجد

کھؤلا جاتا ، جس میں لوگ اپنے نام درج کرائے۔ الربيد هر شخص اپنے مصارف حمل و نقل ، اسلحه اور غذا خود برداشت كرتا ، ليكن حكومت بهي هسب ضرورت اور حسب امکان مدد کرتی ـ نظم و ضبط بڑھانے کے لیے مال غنیمت ، کسی فرد خاص کا نمیں بلکہ تمام فوج کا مساوی حق قرار دیا گیا۔ تشویق کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اموال نحنیمت ری حکومت کو خس  $(\frac{1}{2})$  اور نوج کے سپاھیوں م کو رہے۔ تقسیم کیے جائیں گے ؛ چنائچہ سپہ سالار اور معمولی سهاهی کو مساوی حصه ملتا ، البته سوار کو پیادے سے دوگنا حصہ دیا جاتا کہ اس پر کھوڑے کی غذا کا بھی بار رہتا تھا۔ اگر مدینہ منورہ پر حمله هوتا تو مسلم اور غیر مسلم سبهی آلحضرت کی کمان میں مدافعت میں حصه لبتے؛ [اگر کبھی اس متصد عے لیے میدنه منورہ سے باہر جانا پڑتا] تو دستور نے آلعضرت صلَّى الله عليه و آله وسأم كو يه اختيار دے دیا تھا کہ جس کو چاہیں غداری کے احتمال پر فوج میں شریک هونے سے روک دیں .

حقیتی اطمیناِن. اسی وقت هُو سکتا تها که اس شهری مملکت میں مسلمان اکثریت حاصل کر ایں۔ اس کے لیے سنه ، ه جیسے ابتدائی زمانے میں مدینه منورہ کے محله بین (= ی ی ن) میں قبیله اسلم کی نو آبادی بس کئی تھی - پھز رفته رفته ہے شمار قبیلهوار معلے مدینے میں نظر آنے لگے ، جو دور دراز کے قبائل کے افراد سے مختص تھے ، مثلًا جبینه ، مُزینه ، بنو

فوج کے معنی صرف سیاہنیوں اور اسلحه کے نہیں، بلکه افراد میں غربیاتی مجارت ، مقصد کے لیے جان دینے کی امنگ، غذا اور پانی جیسی اساسی چیزوں سے معروبی کو برداشت کرنے کی عادت اور دیگر ایسی می چیزان هیں، اس لیے بورے سال مدیند بنورہ ابن امدادی وظالف کا لتیجہ یہ کھا کہ مسا

میں عام اعلان کے ذریعے طلبی هوتن تو ایک رجسٹر میں تیر اندازی ، دوڑ وغیرہ کی مشتی کران جائی تشویق کے لیے اس میں اور کھڑ دوڑ میں العام فقیے جائے ؛ شمید کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں کا مردة جانفزا سنایا جاتا۔ بھر رمضان المبارک کے روزیف فرض ترار دیے گئے اور جہاد کو جزو اسلام قرار دیا كيا - پنجونته لمازكا وجوب اور لماز تهجد كي تشويق فوجی ضرورتوں کے لیے بھی ہڑی مفید چیزیں تھیں ء جنگ کا مقصد دشمن کو جان و مال کا اقصال بہنچالا نہیں ، بلکه اعلامے کامة الله تھا؛ أس ليے ممکنه حد تک خونریزی کم کی جاتی ـ نفسیاتی لمعے میں دشمن سے ترمی بھی کی جاتی که صرف ماتحث 🗎 هی نمین ، دل سے مسلمان بھی هو جائے اور تن من دهن بقد ساتھی بن جائے۔ جب حکومت کے وُسائل بڑھے کو عہد نبوی ھی میں وہ نظام شروع ھوا چو بعد میں دیوان کے نام سے حضرت عمر س<sup>ک</sup> کی شہرت كا باعث هوا ع : جنائجه السرخسي في شرح السير الكير (٢ : ٢٥٩) مين امام محمد الشيبائي سے يه روايت كي هـ كه ،"فكالت تجمع الاخماس و كالث المبدقات علْبحدة لها اهل ، و للني ، اهل و كان يعظى من الصدقة اليتيم والضميف والمسكين فاذأ الختلم اليتيم و جب عليه الجهاد يُقل الى النيء و ال كره الجهاد لم يعط من النبدقة شيئاً و امر بان يكتسب لتنسفه يعنى عهد نبوى هي مين غنيمتون كا بالجوان حصه ألير مدقات يمنى زكوة كى رقيني اللك ألك جمع في بالله تھیں اور اس (زکوۃ) کے مصارف الگ تھے ، جبکہ فية (مال غنيمت) كر مستحق الك هوت: أَن الله الله عے اتبم ، ضعیف اور مسکین کی مدد فرمائے ! بیٹم چین بالغ هو جاتا أور أس يو جهاد فرض هو جاتاً أو أفيد الله کے منتحقین میں منتقل کر دیا نیاتا ، لیکن اگر وہ جہاد سے کتراتا لو اسے زکوہ سے میں جاتا اور اے حکم دیا جاتا که رہندو کیا کو ا

جب قبول اسلام يا فتح كے باعث مختلف علاقوں كا اسلامي سملكت سے العاق عمل ميں آيا تو الحضرت صل اللہ علیہ و آله وسلم نے انتظامی امور کے لیے معدوجه ديل طريقه اغتيار فرمايا : يا تو وهال برائ سردار کو مسلمان هو جائے کے بعد برقرار رکھا جاتا: (مماعلت غولے کی صورت میں بھی اس علاتے کے الطلامن فمالغے کو تبدیل له کیا جاتا) ، ورنه کسی تع لو تسلم عمص كو نامزد كيا جاتا ، اور اس سلسلم مين عموماً ديكها به جاتا كه اين قرآن كتنا ياد في -الوجه ایه الهی که ایسے شخص کی وفاداری پر اعتماد كياً جا سكتا لها] ؛ عبر كي قيد له عولي - بؤن علاقول بین قبالل سرداروی کے ملاوہ عامل (گورار) ، قاشی (با كم عدالت) ، معلم ، مُحمّل زكوة ماموركي جات أور بنيتني أولات ايك هي قرد كو بوقت منرورت متعدد فراقعن الثبام دینے بڑے نا کوئی حکوران اپنی بوری مكريد ك سالة مسلمان هو جاتا كو ايم اس ك ما یہ باق وکھا جاتا اور وهاں مرکز کے ایک فالعانية فكو بطور معلوب مامور كرع التظامى كام ما الله منال مثان من جاندی کے دو اللے جیار 

المثالثة مزكر مامؤركيا كيا - غير مشلمون كے معاملات خينكه اسلامی مغاملات ، مثالا مسلمالوں كی تعليم ، خينكه اسلامی مغاملات ، مثالا مسلمالوں كی تعليم عدليه ، زكوة وغيره سركز كے امالندے سے متعلق هوئے ـ ممكن هے كه تعليم كے ليے مددكار بھی مامور هوئ هوئ هوں ـ نجائی حكمران حبشه غالباً مسلمان هوگيا تھا ، كيولكه اس كی وفات پر رسول اكرم صلّ الله عليه و آله وسلم نے غالبانه اماز جنازه پڑھی ، ليكن وهاں كسی امالندے كے بهيجے جائے كا پتا لمبين چلتا، جس كی وجه يه هے كه نجائی اصحمه كا جائشين غير مسلم الها اور اس نے كبھی اسلام قبول له كيا ، گويا امبحمه شخصی حيثيت ميں رسول اكرم رفت على الله عليه امبحمه شخصی حيثيت ميں رسول اكرم رفت على الله عليه و آله وسلم كا ماتحت الها، حكمران كی حيثيت سے نميی، اسی ليے حبشه كے اسلامی مملکت سے كوئی سیاسی ووابط نظر نہیں آئے .

رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم کا التظامی امور میں ایک معمول یه بھی تھا که اگرکسی عہدے پر کسی سہاجر کو مامور فرماتے تو کسی العباری کو بھی کسی مماثل خدمت پر نامزد کرتے [تاکه تعویف کرنے میں اخلاق تربیت همیشه پیش لظر رهتی؛ تعویف کرنے میں اخلاق تربیت همیشه پیش لظر رهتی؛ هنائچه البخاری نے متعدد دفعه یه حدیث تبوی تظل خدمت پر مامور نہیں کرتے اسی طرح ایک مرتبه محصل زکوۃ نے جب واپسی پر آکر کہا که "یه محصل زکوۃ نے جب واپسی پر آکر کہا که "یه مرکاری مال ہے اور یه مجھے تحقید دیا گیا ہے " تو العضرت ملّی الله علیه و آله وسلّم متخت خفا هوے اور منبر پر چانه کو فرمایا ؛ ایسے لوگ کیوں له اپنے اور منبر پر چانه کو فرمایا ؛ ایسے لوگ کیوں له اپنے اور منبر پر چانه کر فرمایا ؛ ایسے لوگ کیوں له اپنے تحفے آلے کھیں که انہیں کتنے تحفے آلے کھی گئی۔ "

افراد کی طرح حکومتوں کو بھی اس کی ضرورت رهتی ع اور بدرجه اولى ـ ظاهر ه كه حكومت يه مال ابنى رمایا سے عی حاصل کر سکتی ہے ، مگر لوگوں کو جبر کے تحت اپنر مال کا کچھ مصه کسی کو دینا ناگوار گزرتا ہے۔ اس گتھی کا حل ضروری تھا۔ زمانة جاهلیت میں عرب کے بڑے شہروں ، مثلاً مکم مکرمه میں رفادہ کے نام سے ایک جبری خیرات موجود تھی اور خوش حال لوگ خواهی له خواهی اس کے عادی هو گئے تھے۔ عام قبائل میں لوگ اپنی زرعی پیداوار اور جالوروں کے ربوڑوں کا کچھ حصہ هر سال خدا کے لیے اور کچھ حصّہ بتوں کے لیے دینے کے عادی تھے (دیکھیے بہ [الانعام] : ۱۳۹ تا ۱۹۹) اور اس غیرات کو "حق" تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے بتوں سے جهڑا کر اسے خدا کا حق بتایا اور مرکزیت کی ترغیب دی اور اسے زکواۃ ، صدفات، حق، الفاق فی سبیل اللہ کے مختلف معنی خیز ناموں سے یاد کیا ۔ شروع میں يه كام رضاكاراله هوتا تها اور متدار اور وقت كا تعين بھی نہ تھا۔ بتدریج یہ عناصر بڑھائے گئے۔ وہی چیز جو پہلے غیرات تھی اب زکوہ کی صورت میں ایک مربوط اور مستحكم شكل مين نافذك كئي، جس مين وقت، فی صد مقدار اور نظم بھی آگئے ، اور زکوۃ کے علاوہ ہمی لوگوں کو عام رضاکارانه خیرات اور غربیوں کی مدد کی ترغیب دی گئی که اس کی جزا خدا دے گا. زکوۃ کے مداخل کی قرآن میں تفصیل کم ہے،

لیکن مصارف کو (۹ [التوبة]: ۹ ) متعین کر دیا، یا آج
کی زبان میں، بجٹ کے اصول بتا دیے گئے ۔ مسلمانوں
سے هر مد پر لی جانے والی رقم زکوة هی کہلائی
هے: زکوة الارض، زکوة التجارة ، زکوة المعادن،
زکوة المواشی وغیرہ [ایز رک به عشر ، مالیات ، علم
(معاشیات) وغیره]۔ غیرمسلم رعیت سے جزیه اور خراج
کے نام سے ٹیکس لیا جاتا اور اس میں کچھ عملی
نوعیت کا فرق تھا ، یعنی بعض اسلامی صدقات غیر

مسلمون ہو معاف تھے (یا کم از کم ان کی آئی مذهبی تنظیم کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے) اور بعش مُدُّول میں فی صد بڑھا دیا گیا اور ہمض حربتون سے بھی غیر مسلموں کو مستثنی کر دیا گیا (مثلاً سود ، شراب کی تجارت وغیرہ میں ، جس سے ال کو خاصی ، فورى اور جلد جلد آمدني هوتي تهي، لهذا ٹيكس بهي زياده دینا چاهیے تھا)۔ مسلمانوں کی آمدتی سے مؤلفة القلوب کی حد تک تو غیر مسلم بھی مستفید هوئے تھے۔ ابو یوسف نے اپنی کتاب [کتاب الغراج] میں لکھا ہے کہ حضرت عمر " نے مدینه منورہ کے ایک یہودی کا روزینه مقرر کرنے هوے زکوہ سے متعلقه آیت سے استدلال كيا اور كما "هذا من مساكين اهل الكتاب" گویا آن کی رامے میں "فقرا" اور "مساکین" سے مسلمان اور غیر مسلم دولوں مراد هیں ـ البلاذری نے شام کے عیسائیون کے متعلق بھی حضرت عمر شکے مماثل طرز عمل کا ذکر کیا ہے۔ ابو عبید نے تو اپنی كتاب الأموال مين صدقة قطر ك متعلق بهي صراحت کی ہے که مسلمان ان کے زمانے میں غریب راهبوں اور بادریوں کو بھی دئتر تھر۔ ظاهر ہے کہ غیر مسلم رعایا سے آنے والے ٹیکس سے مسلمان بھی مستفید عرقے تھر ۔ مقصد یہ تھا کہ ساری رهایا خوش حال رهے اور اسلامی عملداری میں غدا هی کا بول بالا هو۔ اسى لير قرآن (د [المائدة] : ٧) غير مسلم دشمنون عد بهي ، و تَمَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَ الطُّوى وَ لَا تَمَاوَلُوا ا عَلَى الْأَثْمِ وَ الْمُدُوانِ ، يعني ايك دوسرے سے ليك اور للوى بر تعاول كرو اور كناه اور زيادتي سي تعاول له" کرو کا حکم دیتا ہے .

عوام کے ، یعنی سرکاری، مال میں غین اور پہیا تصرف کو روکنا حکمران کا سب سے بڑا فریقیہ ہے۔ اس ملسلے میں آنعضرت میل اقد علیه و آلہ مطلبی اسلام طریقد کتنا مؤثر تھا اس کا الفاق اس امر سے آگا ہے۔ سکتا ہے کہ آپ نے فرمانا کہ ڈیکوڈ میں ہے اسلام علی المالی ، تعرب اعل قبله حتی که میرے حلیف الما الما المالية المالية على الله الله على عليه الله عرام الله المنافعة المناه و اقارب اس مين ﴿ فَعُرْفَ إِنَّهُمْ فَهِي كُو سَكْتِح تُو طَاهِر هِ كَهُ مَكْسُوانُ النظر ماتعت سرکاری ملازمین ، وزرا وغیره کی زیاده آسانی سے لگرانی کر سکتے ہیں ۔ رشوت ستانی اور دیگر ممنوعات و معرمات کی طرح بیک وقت مادی اور روحانی تعزیرات مقرر کی هیں که ان جراثم کی صورت میں حکومت بھی سڑا دے کی اور آغرت میں بھی عدا کے هال جوابدي هوگي .

حکومتوں کے لیے عدل کستری بھی لازم و ملزوم الرار دی گئی حتی که عربی لفظ "حکومت" کے معنی هی تعکیم اور عدل گستری کے هیں ۔ مدہنر میں عهد لہوی عی میں مفتی (شرعی مشیر) بھی پائے جاتے تھے اور وقت ہوتت پنج بھی مامور ھوا کرتے تھر ۔ عرکز سے دور قاضی مامور ہوتے رہتے اور قلت کار کے باعث متعدد قرائض ایک می شخص <u>ک</u>سپرد بهی کر دیے جاتے، مثلًا حضرت معاذ" بن جبل يمن ميں بهيجے گئے الو وه كافي بهي تهيء مدرس بهي، عاسل بهي، محميل زگؤة بھی اور ناظر تعلیمات بھی که کاؤں کاؤں حوره کریں (جیسا که الطبری نے صراحت کی ہے)؛ ان کو احكام لوآن، حديث اورا جنهاد سے حاصل هوئے تھے .

تعلیم او شروع هی سے اوی توجه مبذول کی جالی وهی۔ این اسعاق نے لکھا ہے کہ هجرت سے تبل منتج مين جيسے هي كولي وحي لازل هولي العضرت ضَلَّىٰ الله عليه و آله وسلَّم اس فوراً مردون كم اجتماع میں اُ بھر عورتوں کے جلسے میں تلاوت اور تبلیغ الإسلامة المعينه منوره آتے عي مسجد لبوي کي العمير عيل الوائدن مين ليك حميه بطور منه منعص كيا كيا ، المان معمول ابتدائي تعليم عد لے كر عر قسم المراجع المعاوسة الهاء كو اوات مين وهي

کام دیتا۔ ان کے کھانے کا بھی التظام تھا اور خود بهی کچه نه کچه معنت مزدوری کرکے کمالی تھے۔ ان پر ایک عریف (مانیٹر) بھی مامور هر لها - مدینے میں عہد نبوی میں کم از کم لو I -سجدیں تھیں۔ وهاں بھی اهل معله مبتدیوں ا بجوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اساتذہ کو غ کچه مدد معاش دلانی جاتی ، لیکن انهبی شاگرد، سے کچھ لینے کی سختی سے ممالمت تھی ؛ اسے جہ كي آك قرار ديا كيا تها [نيز رك به المتعلم و المعلم عام انتظامات میں تجارت اور بازار کی نگر

هوتى تهى . يه انتظام غبن اور دهوكا نه هونے ديا باہر سے آنے والے کاروانوں سے چنگی وغیرہ وصولی کا سلسلہ غالبًا قبل از ہجرت کے زمانے مدينه مين موجود تها ؛ آنحضرت صَلِّي الله عليا آلهِ وسلَّم في اس كي اصلاح فرمائي اور اس كو ا بھی دی۔ بظاهر ، سابق میں وهاں تاجروں بيوباريون سے هر روز كچه ثيكس وصول كيا تھا ، جو اس سردار کو ملتا جس کے قبیلے میں ! لگتا (جیسا که بازار بنی قینقاع کے متعلق نظر هے) ۔ آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم یه ٹیکس اسلامی بازار میں منسوخ کر دیا۔ با کی لکرانی کے افسروں میں مسلمان عورتیں بھی : آتی ہیں ۔ ہمارے مأخذ ابن مجر نے ان کے فراا نسین بتائے ، [ممکن ہے] کہ یہ گھروں کے خرید و فروخت کی لگرانی کرتی هون؛ ایک ا نگران خاتون لکھتا پڑھنا بھی جانٹی تھی۔ ا انہیں بیرونی کاروانوں کی چنگی ہے کوئی تعلق هو ؛ شهري تعميرات مين کليون کي چوڙائي کا ا رکھا جانے لگا کہ کم از کم دو لدے ہوے ا یک وقت آ اور جا سکیں۔ کلیوں کی صفائی کا التظام هون لكا . أأك كا التظام البته غير سركاري المراجع المراجع المراجع على على معين ما تها . كوئي شعم ، مورت هو كه

کہیں سفی ہر جاتا تو لوگ اس کو اس مقام کے لیے خطوط دیتے جہاں وہ جاتا ؛ یا جہاں ہے وہ گزرتا ، حوالہ ، یعنی ایک مقام ہے دوسرے مقام کو رقم بھیجنے ، کا کام ایسے مالدار تاجر کرتے موں گے ، جن کے دوست یا رشتہ دار دوسرے مقام پر رهتے موں ۔ خاص کر یہودیوں میں ، لیکن ایسی کوئی معین مثالیں مقالہ اگار کو نہیں مابی ۔

مساجد کی امامت، مؤذنی ، صفائی ، روشی وغیرہ کی کافی تفصیلیں ماتی ہیں ۔ عام طور پر امامت امیر عسکر کے سپرد ہوتی ؛ اس طرح امامت امارت کے لوازم میں سے تھی [رک به مسجد]۔ چونکه اسلامی حکومت کا مقصد وحید هی تبلیغ جین اور اعلاے کلمة الله تها ، اس لیے اس کے لیے رات دن هر سمكن تداير اختيار كي جاتي ، ليكن جبر و اکراہ کو قرآن نے سنوع قرار دیا۔ عہد لبوی میں عرب کے مختلف علاقوں کے قبیلوں اور عرب بر بیرون عیب کے حکمرانوں کو تبلیغ کے لیے خطوط لكهرجات رهے اور ظاهر هے كه نامه بر ايك عالم هوتا ، جو دریافت پر تشریح اور توضیح بهی كر سكتا لها ـ لبليغ هر فرد مسلم كا فريضه قرار ديا گیا ، اس لیے او مسلم بھی سبلغ بن جانے اور اپنے ماحول میں تبلیغ کرتے اور کارکردگی اس طرح روز افزوں هوتی جاتی ب اس کے نتائج کا اندازہ عہد نبوی کے بسلمانوں کی تعداد سے کیا جا سکتا ہے ، اگرچه صحیح تعداد بیان کرنی سکن نمین ـ بخاری شریف نیں ایک مردم شماری کا ذکر بھی ھے ، جس میں پندرہ سو مردوں اور عورتوں کا الدراج هوا تھا اور بظاهر يه هجرت کے عين بعد مديتے سے متعلق ہے۔ حجة الوداع میں ایک لاکھ چالیس هزار سرد اور عورتی بیان کی گئی میں : په مشور م كي وفات سے تين سميتے بمبلے كا واقعه هے ، ظاهر هے که تمام مسلمان اس وقت حج کو ند آئے موں کے ؛

اگر ان کو چماہ مسلمالیں کی خوتھائی العالم ابھی فرض رکر لیا جائے تو اس وقت کے چماہ بیسلمائی کم از کم پاچ لاکھ متعبور هوئے میں - عبد لہوں کے آخر میں سارا عرب اور جنوبی عراق اور جنوبی فلسطین کے خلائے اسلامی مملکت میں داخل هو چکے لئے - ان کا رقبہ تیس لاکھ مربع کیلومیٹر (تقریبا ہیں لاکھ مربع کیلومیٹر (تقریبا ہیں لاکھ مربع کیلومیٹر (تقریبا ہیں لاکھ مربع کیلومیٹر (تقریبا ہیں لاکھ مربع میل) هوتا ہے - ان فتوحات میں میدان جنگ میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانہ دو آدمی بھی کتل میں دیکتا ہے ۔

بیرونی تمانات کے لیے سفارت کا طریقہ قدیم زمانے سے پایا جاتا تھا۔ اسلام ف بھی ایس له صرف برقرار رکها، یلکه ترق دی دیاهل اسلام کی هجرت مدینه اور غزوهٔ بدر میں اهل مگه کی ھزیمت پر مشرکین مکه نے اس غرض سے سنیور حبشه بهیجے - تھے که وهان جو مسلمان پناه گزای تھر ان کی تعویل کی کوشش کریں۔ اس سازش اور شرارت کی اطلاع آپ کو ملی ٹو آلحضرت جلّی اللہ علیه و آله وسلم نے بھی ایک سٹیر حبشه بھیجا (جو اپنے مشن میں کامیاب رہا) ۔ یہ سفیر عمرو<sup>رم</sup> بن امیّه الشّمری تھے۔ ٹیلیغ اسلام کے لیے بھی ساید بھیجے جاتے رہے اور دیکر ضرورتوں کے لیے بھی اور عود آپ کے باس بھی جنید آتے رہے ۔ ان میں ملاقات کے لیے مسجد ٹیوی میں ایک بقام مجھن تها جہاں آج تک اسطوالة الوفود ۽ اس کي يادگا ہے۔ ایک ایسے موقع پر آلعشرت مِلّی اِبْدِ عِلْمِهِ و آله وسلم كا قانوني قول مشهور ها كه أيوا يهي فرمايا "أو لَا أَنَّ الرَّسَلَ لَا يُقْتُلُ لَضَّرِيتُ إِعَالِيُّكُ يمني اگر سنيرون كا كال ممنوع له عوقا الزمين إ دونوں کی کردن اڑا دیتا ! یه مسلیه کیف بهرم موے مراد منعقد عد معطور الم طرح لماوات لحوان کے خدد اللہ عبداللہ

المراجعة المسد ماتوى كرك باهر جائ ک مادت ک د ان ک مبادت ک الم الما ير آب ع فرمايا : مسجد لبوى ك الما الله عادت كر سكتے هيں۔ مؤرخ ابن المُعَامِّ فِي بِيانَ كِيا هِ كه وه لوگ مشرق كي طرف . منا کرکے اپنی عبادت کرنے رہے ۔ صلع مدیبیه کے والت مسلمانوں کے سنیر مضرت عصان مکو مکے میں تعلوٰ بند کر دیا گیا اور ان کے قتل کی خبر اڑی تو العضرت مل الله عليه وآله وسلم ين يعت تحت الشجره فی کا که اس کا بدله این \_ بهر اهل مکه سے صلح هوئی الله عصم کے سنیروں کو اس وقت لک روک رکھا كيا نيب لك مشرت عثمان معيج و سالم وأيس کہ آ گئے۔ رومی (بوزنطی) علاقے میں مسلمانوں خرایک مقبر کو جان سے مار ڈالا کیا اور تیصر رؤم نے مجرموں کو سزا دینے سے انکار کیا اور نه طرق ایک لاکه کی فوج بهیج کر مؤله میں مسلمالوں مع علاف بنگ کی ، بلکه ممان کے بوزلطی گورار نے مسلمان هوئے پر اس کو سول کی سزا دی -مؤلف ، بھر لبوک کی صدیق اس سلسلے میں پیش اُلَيْنِ - العشرت صلى الله عليه و آله وسلم نے يستر خُرُكُ بِرَ حَشِرت أَمَامِهِ فِي زُيْدِكُو التي سلسلر مين [اهل الله (ایک هامی اصبه، جسے آجکل الزیت کہتر هیں) کے المان الهيون كي وصيت قرمائي - زندگي كي آخري والمنتفوق مين وببول اكرم عن يه بهي فرمايا تها: "أجيزوا المؤلود كما كنت اجيزهم" يعني سفيرون، وقدون كو اسي المرح الفلي المالف ديتے وهو جيسے ميں ديتا رها هوں . مُنْ الله مُعْرِوق كي الهي ضرورت محموس نهين هوي المرابع الماس كا عدال العاص كا عدال الماليد اس جيز كي عال معين رهنا شايد اس جيز كي المساقلة الكان عد يو برطانوي هند مين ديسي و الما الله (ببنون) سے مؤسوم تھا اور جو

الولس اور مراکش میں فرانسیسی مندوب کہلاتا تھا۔
عہد نہوی میں، آپ کی عدایات کے تحت اور آپ کی
نگرائی میں مسلکت مدینہ کے نظم و اسل کی یہی
صورت رهی ۔ مزید تفصیلات کے لیے مآخذ کی طرف
رجوم کیا جا سکتا ہے .

مآخذ و اس باب کے مآخذ بھی وهی هيں جو رسول اکرم کی حیات مبارکه کے سلسلے میں درج هو چکے دیں، بطور خاص ملاخطه هوں : (١) محمد حمید الله: عبد تبوی میں تظام حکمراتی ، دهلی ۲۹۹۹ ؛ (۲) وهی معبنف: عمد نبوی کے میدان جنگ؛ [(م) وهي مصنف: رسول اكرم كي سياسي زندگي ، لاهوز "Budgeting and مانف مستنف مقاله "Budgeting and" a Taxation in the Time of the Holy Prophet Pakislam Historical Society Journal ، كراهي ، جنوری ۵ ۹ و ۵ و زنیز دیکھیے (۵) این تیمیه: السّیاسةالشرائیه في أصلاح الرَّاعي و الرَّحية : (١٠) أبو الخير، قدامه بن جعفر : كتاب الخراج ، هيدر آباد دكن ، ١٣٢١ (٤) ابو الكلام أزاد : مسئله خلافت و جزيرة العرب ، كانكته . ۱۹۹۰ (۸) ابوالاعلى مودودى : اسلامى محكومت كس طرح قائم هوئي ، على كؤه ، ، ، ، ، ه ؛ (٩) وهي معينف : نميون کے مقوق ، مطبوعة لاهور ؛ (۱.) وهي مصنف اسلام كا تظرية سياسي ، مطبوعه الاهور : (١١) ابو يوسف: كتاب الخراج : (١١) الماور دى : الأحكام السلطانية : (١٠) ابو عبيد الناسم بن سلام : كَتَابُ الاموال ، مطبوعة اسلام آباد وغيره] .

(محمد معيد الله [و اداره])

رسول اکرم بطور متن : [یه اسلام کا الله عاص استیاز هے که اس میں قانون اور اخلاق دست بلست چلتے هیں ، قانون اخلاق کا باسدار هے اور اخلاق قانون کا محافظ : یہی وجه هے که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیک وقت معلم اغلاق بھی تھے اور متن بھی - بالعموم ایری کا اغلاق بھی تھے اور متن بھی - بالعموم ایری کا

تملَّى اوَّلَّا عِنالِد و عبادات في تعليم يا تركية اعلاق اور تصفیهٔ قلوب سے هوتا ہے، ثانیاً کسی اور شرسے، ليكن أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلمكا تعلق يبك وقت دونوں سے ہے۔ اس کی وجه ابظاهر به تھی که اکثر البيام كسى ايسرمقام ير مبعوث هوت يديد هين، جهان بهلے هی کوئی منظم حکومتی معاشرہ ، کوئی مملکت اور کوئی حکمران بھی موجود تھا ؛ [اس لیے وهاں صرف تزكية نفس كي ضرورت تهي] ، ليكن مدينه منوره یک ایسا مقام تھا جہاں ھجرت نبوی کے وقت کوئی منظم سیاسی حکمراف تنظیم موجود له تهی ، له شهری ریاست اور نه کوئی بین القبائل مشترکه غرمانروائی ـ عبدالله بن ابی بن ابی سلول کو اوس اور خزرج کےمشترکہ بادشاہ بنانے پر اتفاق ضرورھوگیا تھا اور تاج شہرباری کی فرمائش شہر کے یہودی سناروں سے کی جانے کی بھی امام البخاری نے روایت کی ہے، لیکن اس تجویز کے عملی شکل اختیار کرنے سے قبل رسول اكرم صلّى الله عليه و آله وسلّم مدينه منوره تشریف لے آئے۔ ہنو اوس و بنو خزرج کے لوگوں نے بکثرے اسلام قبول کر لیا اور رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم کی اولین انتظامی تدبیرون کے بعد صرف اوس و غزرج کا بادشاہ بننا ایک ہے معنی اور بعد از وقت چیز هو کئی تھی - سہاجرین کی آمد کے بعد ، آبادی میں ایک نثر عنصر کا اضافه هو گیا تھا ؛ ان وجوہ سے ایک شہری ریاست مدینه کا قیام اور اس کا تحریری دستور ضروری هو گیا تها ؛ تحریری دستور مین مهاجرین ، انصار، اوس و خزرج اور یہود اور ان کے حتوق و فرائض کا صراحت سے ذکر ہے ، نیز یہ ہمض غیر مسلموں کا بھی ذکر کرتا ہے ، جو غالباً مدینے کے مشرک عرب تھے ، ان سے عیسائی عرب مراد نہیں ، جو قبیله اوس کے ابو عامر راهب کے حاقه بکوش تھے (اور مدینے کی اس وفاق شبری ریاست Confederal City State سے

خارج رہے) ۔ اس کے قرامے مقامی عی میں اس کے معام اس کے معام کریم میں افد علیہ و آلا فسلم کی معام کریم میں افد کہ بطور کی کے اینا جکر اس کے اورا بعد آلعقبرت میں افد مقد مقرب کے مشرک عرب قبائل سے مسکری اور دائمی معاملے بھی کرتے رہے ، بھر قراش سے جگی معاملے بھی کرتے رہے ، بھر قراش سے جگی اس معاملے بھی کرتے رہے ان حالات میں ادل مدینہ کو عبال سوج بھی نہیں سکتے تھے ، اور رسول اکرم میں افد میں اور جیز کو سوج بھی نہیں سکتے تھے ، اور رسول اکرم میں افد میں فرق ارق اور فرق فرق فرام میں نام میں قبادت ، روز فرق فرق فرام میں نام میں موتا (قیا اور میں افرام میں نام میں موتا (قیا اور میں افرام میں نام میں موتا (قیا اور میں میں قبام کی سیاسی قبادت ، روز فرق فرام میں نام میں قبام کی سیاسی قباد اور افتدار) سکیمانہ ، متعبقانہ اور موتا الناس کے لیے بنہی خوامانہ تھا : اس میں قائی جاہ طلبی بالکل نہ تھی۔

حب ایک مملکت قالم هو گئی، او، مسائل دفاع اور کم از کم شرافعه (ایبل) کی حد بلک عدل كنترى بهي العضرت صلى الله عليه و اله وسلم کے لیے ناکزور هو گئی ؛ اس کے لیے حسب ضرورت [آف دن قرآن كريم مين] نفر المكام [اور العضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم كي طرف سے ارشادات] صادر هوئ رف ، جو كم و بيش سارسه هی مسائل کے متعلق موتے تھے ، کیولکہ آپ سے سامنے تجارتی جهگڑے بھی آئے ، لکاح و طلاق جیسے مسالل بهي ، [اخلاق جرائم بهي اور ديواني تنازعات بھی ، آپ" ان سب کے بارے میں احکام رصافور فرمائے۔ اصول کار یہ رہا کہ آپ" اپنے قوالین گئے۔ اساس اولًا قرآن مجيد يو ركهتے ، يا قرآني الما کی روشنی میں نئی هدایات وضع فرمایت ا اینا ہمی هوتا که آپ" جن پرانے عرف پر جادات گ روح قرآن کے مطابق پانے ان کو اختیار کو این [بعض جدید محقین کا یه استباط بهجند

الماسية عند عرف و عادت كو المنافقة كو اعتبار كيا تها ، جو روح قرآني المناسب اور برامنک مرف و المنافعة ود كرك رسول اكرم ملى الله عليه و الما الله الله الله الله الله الله مادر [كيا المنا الله عرف و عادت كو ايك مستقل الولى اساس سمجهنا درست لبين هـ - بهر حال يه] بالسله العضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي وقات چک جاری رها . یه قانون سازی اتنی مفصل اور خامع لهي كه بعد مين تين تين براعظمون بر حكومت کرنے والی اسلامی حکومتیں اپنی عام ضرورتوں ع لیے صواحت سے احکام اس میں باتی وہیں اور يه إبن قدر واشع تها كه قتها ال عد بآساني مطلوبه اجكام استنباط كر سكے -

مكى دور تشريع : نبوت كے ابتدائى تيره سال مکے میں گزرے اور وسی (قرائ) کے نزول کا سلسله وهيي شروع هوا۔ مکي دور ميں ئيي کريم صلّي الله علیه و آله وسلم نا مسلمانوں کے لیے [تدریج کے اصول کو البنایا ۔ بعض نامناسب بخته عادتوں کے والربي مين فميل اور لجك كا الدار اعتيار كيا ] - كجه والمن يعي المد موت ره اور كجه براني جالز المهرون برام یا مکروه بهی قرار دی جاتی رهین - اس ركي مُكنل العميل الريمان الهين دي جا سكتي، ليكن المعلَّوم كرنا أسان هـ - اس ك ليع قرآن كريم المراجع اور ان میں بیان کردہ احکام پر [غور المن الله واضع هو جاتی هے که مکی اور المام من البام على البام الكامون وها أور مدنى زلدكى مين ايك والد م رصا کی مثبت سے احکام

كه مكل احكام بهي مكمرٌ. ضابطة قوالين مين داخل هيں ، ماسوا ان کے جن کی بعد میں ترمیم یا تنسیخ هو گئی ۔ اس معاملے میں همارے منطقین اور بعض قِنْهَا كُو النَّبَاسُ مَا هُو جَالًا هِمْ حَالَالُكُهُ ٱلْعَضُونِ \* كَ دیے هوسے قوالین میں مک زمائے کے احکام کو بھی (بعد کی ترمیم و تبسیخ کے اصول کے تاہم) شامل سمجهنا چاهیے ، مثلًا درج ذیل احکام کو دیکھیے : مكّى دور مين عبادات كے ابواب ميں اماز هي الهين الله کے راستے میں عربے کرنے کا بھی کئی بار ِ ذکر آنا هم ، مثلا به [الالعام] : جرم : [و الواحمة يوم حصاده ] [يعني بهلوب كـ تورُّ ف اور فصل كالني كـ دن اس کا حق ادا کر دیا کرو ؛ دوسری جگه ارشاد ہے ! وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمْ حَلَّى مَعْلُومٌ لَا لِّلسَّالِلِ وَ الْمُعْرُومِ ( \_ \_ [المعارج] : ٣٦ تا ٣٦) ، يعنى اور وه لوگ جن کے مالوں میں سائل اور مفلوک الحال کا حق متعین ھے]۔ مسلمان وهاں حج ميں بھي حصه ليتے تھے -بیعت هائے علیہ مج کے زمانے عی میں واقع هوایں -البخارى [الصحيح: كتاب الصّيام] نے صواحت كى ه كه هجرت يه قبل العضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم عاشورا كا روزه ركهتے تھے ؛ لازماً دوسر بے مسلمان بھی رکھتے موں گے۔ دفاع کے قطری حق اور چھوٹے پیمانے پر مدانمت کرنے کا بھی ذکر ہے: وَٱلْسِدْينَ إِذَا اصابَهُم الْبُغْسَي هُمْ يَنتَمِسُرُونَ (٢٣ [الشوراى] : ٢٨) ، [يعنى اور وم لوگ جب ان ير زیادتی موتی ہے تو وہ بدله لیتے میں] ؛ تجارت کی غرابيوں كا بھى ذكر ہے (٨٣ [المطنّفين] : ١ تا ٣)؛ ئیر انبیائے ساف کے ذکر میں قوموں کی تجارتی بدمماملکی پر ان کی سرزاش کا بھی ؛ یه اخلاق امور يهي مدنظر رهم: قَامًا البَتيم فَارَ تَقَهُرُ أَوَامًا السَّائلُ فَارٌ لَّنْهُرْ (وس [المُنحى] : ١٠)، [يعنى بسآب بهي اتمم ہر سختی نه کیجیے اور سائل کو مت جھڑ کیے ]۔ کتب وراء ليكن المر والعه يه هے ميرت كي مدد سے احاديث ميں بھي ايك حد تك مكن اور مدنی کی ترتیب قائم کی جا سکتی ہے۔ [ اس کے معنی یه هوہے که قانون (تشریع) کا سلسله نزول قرآن کے آغاز ھی سے شروع ھو چکا تھا۔ مکی زلدگی میں نئے معاشرہے کی تشکیل شروع ہوگئی ؛ اعلان ایک نبی" کی طرف سے هوتا رها۔ اسی معاشرے کی جب مدینه متوره مین تشکیل هو کر ایک منظم ریاست کی صورت میں تکمیل هوئی تو نبی" نے بطور قائد اپنا مثالی کردار اور (مکی مدنی سورتوں کو ملاکر) توالین کا اعلان و نفاذ كيا] \_ اس قانون سازى كا طريقه ساده تها: رسول اكرم" فرسانے: يه كرو! يه نه كرو! اهل ایمان اس پر آستا و مدَّنَّنا کیتے۔ یه تشریع کبهی قرآن کی آبات پر مبنی هوتی ، کبهی حدیث و سنت کا جزو هوتی ، جن کے متعلق بھی قرآن نے سکی دور هي مين كمه ديا تها كه : وَمَا يَنْطُقُ عَنِ الْهُوْيُ لِا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْمَى يُوحَىٰ (٣٥ [النَّجم] : ٣)، [يعني آپ" اپنی مرضی سے نہیں ہولتے ، بلکه یه تو وحی رہائی ہے جو آپ" کی زبان سے صادر ہوتی ہے].

ان والمات سے ذیل کے نتیجے لکالے جا سکتے میں :

(۱) خدا هی سرچشمهٔ قالون اور شارع اصلی هے ، رسول اس کے احکام است تک پینجاتا ہے ؛ (۲) قرآن کے اجمال یا سکوت کی صورت میں نبی سرچشمهٔ قالون ہے که وہ اپنی طرف سے کچھ نبیں کیتا (اِنْ هُو اِلَّا وَحَیْ یُوحَیٰ ہِ ہِ [النجم]: ۳) ؛ (۲) قرآن و حدیث کے سکوت کی صورت میں رسم و رواج اور عرف و عادت برقرار رحتے میں [بشرطیکه ان میں کوئی بات روح قرآنی کے منانی له هو اور مقامید شرع اسلامی پر زد نه پڑتی هو] ؛ یه شریعت ابراهیم شرع اسلامی پر زد نه پڑتی هو] ؛ یه شریعت ابراهیم و موسیٰ کے باقیات الصالحات بھی هو سکتے میں اور خالص انسانی عقل اور تجربے کے [انسانیت پرود] و عادت مستقل اساس نتائج بھی ؛ (م) لمبذا عرف و عادت مستقل اساس شرع نبین ؛ یہی وجه ہے که عرف و عادت سے شرع نبین ؛ یہی وجه ہے که عرف و عادت سے

صرف وهيامور مأخوذ هوسيجو مزاج قرآنيه مواليا تھے ۔ قرآن و مدیث کے گاہم عرف و عادت کی گیدھے 🖰 يمى مونى رهى هـ:(٥) الحضرت ملى الشعليه والم وبالم نے جو قانون سازی کی اس میں قطری کانبوں کا عدیا لحاظ ركها كياء مثلًا حكم هوا كه لكاح كويي سرائسان جبلتوں کی تسکین بطریق اعتدال تاہم مقاصد شرع هو ، مثلاً غوش حال رهنے کی خواهش ، عز و وقار کی خواهش کی تسکین ، جهوٹے توکل کی جگه خواهدے تعمیر و ترقی کے زیر اثر کالنات سے استفادہ کیا جائے ؛ وَلَا تُنْسُ نَصِيْكُ مِنَ الدُّنْيِا (٨٠ [القصص] : ١٥) ، ليز، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مِنْ سَعْى (١٥ [اللجم]: وم) ؛ (٩) تشريع مين تدريج ملحوظ رهي ، هايد لمن لیے که برانی بری عادتیں آسانی سے نییں جھٹیں ، مثلاً شراب کی سانعت ، که مکی دور میں کہا گیا : وَ مِنْ ثَمَرْتِ النَّخْيَلِ وَ الْآعْنَابِ تَتَّخَلُوْنَ مِنْهُ سَكَّرًا و رُزْقاً حَسناً (١٦ [النحل]: ١٦) ؛ يبان لشه اور رزق حسن کو دو الگ چیزیں بتایا گیا ہے ، یعنی نبید رزق حسن نہیں ہے اور غیر مستحسن رزق نے اور لطیف الداز میں اسلامی سیاست سمجھنے والوں کو یات سجها دی گئی [که اصل شے رزق حسن ہے: دوسری شے پر کشش ضرور ہے ، مگر رزق حسن المعمالات ا گرچه اس وقت صراحت مناسب نهین سمجهی کی و یه بتناخاے تدریج ایسا کیا گیا ہے : (م) ایک بنیادی اصول يه رها كه سهولت [تيسير] رهے تاكه دين كے احكام عوام اود هر قسم ك كم سعيد وكهنے والي. السالوں کے لیے بھی قابل عمل رهیں اور دین معمق بهر قرشته صفات السالون مع مختص هو كو له وه جائے: "إِنَّ مَعَ الْسُمْرِ يُسْرًا" (مه [الالشواح] : ١٠) عِنْ بهر مدنی دور میں مزید صراحت کی گئی : پیرید انگری بِكُمُ الْسُرِ وَلَا عَيِلَدُ بِكُمُ الْسُرِ (بِ [القِيمًا عَلَيْهِ الْمُعَالَةِ مُعَالِمًا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ احادیث میں بھی اس اصول کا بکلیت میکر میں (A) اوالون مے روکنے اور انکیوندگان ایسان

والمسائل علي السائل ك معركات كا خيال مراع دنیوی اور تهدید ظاهری المان المنابق كئى ۔ اس كے ليے كبرے روحانى المرابع الله الله الله الله الله الله الله ووز المنافق كي جوا و سزا كو بهي اس مين شامل ركها الكاه مع ! [مطلب يه كه دليا مين كوئي شخص برك شمل کی سزا سے بچ بھی نکلا تو کیا ہوا! ایک یوم العساب اور بھی ھ]۔ چنانچه سنوعات کے لیے دوزخ کی صورت میں تہدید و ترهیب اور اوامر لرغیب و تشویق کے لیے جنت [کے تصور کو معاون مؤثر بتاردياء كيولكه تجربه شاهد هركه محش منیوی قانون انسداد سنوعات کے لیے کاف نہیں]۔ اگزید خدا کے ہندے حونے کی حیثیت میں اواسر ک تممیل پر کسی جزا و العام کی ضرورت نه تهی ، لیکن عدا نے اپنر فشل و کرم سے اُخروی العام کا بھی پیاته وهده کیا۔ مکّ زندگی میں امکان نه تها که مادى تهديد، يعنى تعزيرات اور عنوبات نافذ كي جالين؛ ان کا نفاذ مدن دور میں عوا ، [مکر روحانی تهدید وهان يهي ساله رهي ؛ كيونكه روحاني داخلي مؤثرات می برائی کا صحیح قلع قلع کر سکتے میں] ؛ (۹) إأصولاً البيام سف كي شريعتين أسنن من كان قبلكم ، بعض احكام كے سلسلے ميں جن كا قرآن ميں بالمراحت ذکور سے بوقرار رکھی گئیں ، بجز ان کے جن کی فرآن و علیت کے ذرائع کرمیم و کنسیخ کی کئی هو: أَرْبُكُ الَّذِينَ مَدَى اللَّهُ فَيِهَدُنهُمُ الْتَدُو (- [الالمام]: وي) ؛ وجه ظاهر هے كه برانا قالون بهي خدا كا هـ اور الله الله الورجب قانون ساز ایک هی مسئل بر یک چید دیگرے معدد احکام دے تو تازہ ترین حکم الله عبل رجا هـ ، [ليكن قالون ساز سابته كي الما المناهد الله اس کو جاری رکهنر کا حکم المام المام على برازار رحم مين ! المنظميو الونيديا اس مين دارين

(دنیا اور عقبی) کے حسنات کو] مطح نظر بنایا ، اس لیے نماز کے ساتھ زراعت ، حرفت اور تجارت کو بار بار خدا کا انسانوں پر فضل بتایا گیا ہے اور دینی احکام میں دنیوی اور دنیوی احکام میں دینی ہملو منحوظ رها ؟ (١١) قانون اور اخلاق كو باهم پيوست کر دیا گیا ، مگر لچک بھی رکھی گئی تاکه ادنیٰ ، اوسط اور اعلیٰ ، هر قسم کے لوگوں کے لیے دین کے روحانی اور مادی احکام قابل عمل رهیں ، مثلاً یه نہیں کہا جائے گا کہ اگر کسی کو تمالچہ لگر تو وہ شخص اپنا دوسرا کال بھی ظالم کے سامنے رکھ دہے اور یہ بھی نہیں کیا گیا کہ ایک کا دس گنا بدله لے ، بلکه قرمایا : وَجَزْقُا سَيَّةَ سَيْسَةً بِثُلُهَا ۖ قَمَنْ عَنَا وَأَمْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهُ إِنَّهُ لَا يُحبُّ الظُّلَمِينَ (٣٣ [الشُّورى]: .م) ، [يعنى براق كا بدله اسى جيسى ہرائی ہے ، هاں جو شخص معاف کر دیے اور معاملے کی اصلاح کر دے، پس اس کا اجر اس کے غدا کے ذمر ع ـ بیشک الله تعالی ظالموں سے معبت نمین كرتا] ؛ (۱۲) ايك اعلى قانون جامع اور السان کی ساری ضرورتوں کا کفیل ہوتا ہے: دینی اور روحانی ، دلیوی اور مادی ، انفرادی اور اجتماعی [سب ضرورتین اس سے پوری عونی چاهیین] ، یه نمین که مسجد اور قمبر شاهی میں تفریق و تباین رہے۔ پهر ان احکام میں درجه بندی بهی هونی چاهیر: [واجب ، مستحب اور مباح ایک طرف اور حرام و مکروه دوسری طرف \_ یه درجه بندی عمل کی لوعیت اور تعداد کے مطابق لازمی ہے۔ قرآنی قوانین میں اس كا پورا پورا لحاظ موجود هـ] : (۱۳) قالون اور مملكت لازم و ملزوم سمجهے جائے هين - غالباً اس لیے که حق کا اعلان کانی نہیں ؛ اس کا لمفاذ بھی لازم ہے اور یه ملت کی اجتماعی قوت یعنی حکومت کے بغیر ممکن نہیں۔ مکی دور میں اس کا اطلاق نه هو سكا ، كيولكه مملكت كے عناصر ميں سے اگرجه

مملکت موجود نه تهی ؛ ایس مملکت در مملکت کینا بھی مشکل ہے۔ اسے مستقبل کی ایک مملکت کی تیاری کہا جا سکتا ہے . یه واقعی (De facto) مملکت نه تهی؛ البته اسم استحقاق (De Jure) مملکت کا کام دينا ممكن هے \_ بهرحال مكّ دور ميں بھي اس اسلامي ليبي نظر آتي هے]. "مملكت" كا قانون بتدريج وجود مين آنے لكا تها اور روز بروز جامع تر هوتا جا رها تها - اس كا نصب العين یه تها که وه انسان کی ساری ضرورتوں کو ایک هی قانون ساز اور ایک هی شریعت کے تابع بنانے میں مصروف عمل تھا ، تاکه ایک پہلو پر اکتفا کر کے دوسرے پہلو کو تشنہ نہ چھوڑا جائے اور انسان کی اس طرح ادهوری یا نامکمل پرورش نه هو ؛ اور نه یه که ایک قانون کو تو خدائی که کو اس ی زیاده تکریم و تعمیل هو اور دوسرے کو انسانی سمجھ کر اس سے بے پروائی برتی جائے۔ غرض حقیقت پسنداله الداز مین ارتقا تدریجی طور سے هو رها تها؛ [چنائچه ابتدائی مکی دور میں اپنے ربوڑ اور اپنی زراعت میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کا عمومی انداز میں ذكر هوا (٦ [الاتعام]: ١١٦٠) ، مكر اس كي مقدار ، اس کا نصاب اور طریقهٔ تحصیل کا ذکر نسیس کیا گیا]۔ تحصیل و تنسیم کی تنظیم ابھی قبل از وقت تھی ! غالباً نصاب بھی معین نه تھا۔ ممکن ہے که رواجی متدار لوگ براہ راست غربا کو دے دیتے ہوں۔ تمثیل میں مصر و سبا کے حکمرانوں کا اور ان کے ای توسیع کا بھی لازما باعث بنی . طرز حکومت کا بھی ذکر ہے اور حضرت داود ا سليمان عيسے بادشاهت والے نبيوں كا بھى ذكر ہے اور ان کے عدل و الصاف کا بھی ۔ یتیناً مسلمان اپنے احادیث کا بھی ہے . الدروني مقدمے آنعضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم هي [جو كتاب خروج ، باب . ب ، اور كتاب كتنيه ، باب

تنظیم بھی تھی اور حاکم بھی موجود تھا ، لیکن [بئی اسرالیل] : ۲۳ تا ۲۹) میں تسول کرتم کرتم علیه و آله وسلم کو معراج کے وقت بازمجامع ا احکام دیے گئے اور کچھ عرمے بعد احکام مختافی (وب [النبن]: ١٠ تا ١٩) بهي ياد دلا في كر ساؤلنيه مختصر ، مکی دور میں قانون سازی کی عد اور کمالی

مدنى دور: هجرت سے تبل هي بيعت طَيْهُ الله ك موقعه بر أنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم في الصار مدینه (اوس اور خزرج تبائل) کی باره شاخوی ہر ، متعلقه لوگوں کے مشورے سے ، بازہ الیب ، اور ایک نتیب النقباء یا نالب السلطنت نامزد فرما کو گویا شبری ریاست مدینه کا آغاز فرما دیا تھا۔ مدینه منورہ میں تشریف آوری کے چند ہفتے بعد ایک سیاسی ھیئت وجود میں آگئی اور اس شہر کے ایک بڑھے حصر میں ایک شہری ریاست قالم هوگئی ، جس میں سهاجرين اور المبار هي نبين غير مسلم عرب اور یہودی باشندے بھی ، اقتدار اعلٰی ایک فرد ، یعنی آلحضرت ملَّى الله عليه وسلَّم ، كے سپرد كر ديتے ھيں اور ایک "معاهده عُمرانی" حکموان اور حکمرانی کو تسلیم کرنے والوں میں عمل آٹا ہے۔ اس ویاست کا دستور تحریری طور پر منون هوا ، جو تاریخ ک محفوظ رکھا ہے ۔ اس چھوٹی سی ریاست کی روز افزون توسیم (که دس سال کے عرصے میں وہ صفر سے تیس لاکھ سربع کیلو میٹر رتبے ہر بھیل گئی)، قانون سازی

اس دس ساله دور مین نازل شده قرآنی سورقویه میں تمام هی مسائل پر احکام ملتے هيں ؛ پين سال

اس دور میں جنگیں بھی هواچی ! معاصد عاد الله ك ياس لايا كرئ تھے - توريت كے احكام عشره عمل ميں آئے رہے ؛ يعدف حكوالوك الله الله کتابت بھی موتی رھی۔ نظم و اسان کے اف اسان ہ میں مذکور هیں] زیادہ مشہور هیں ، لیکن سورہ ع ، شعبر قالم کیے جاتے افر العرب عدال ا

المال کے ملسلے میں چند لہایت اهم المنطقي المن دور سے تمان رکھتی میں : اول کھڑکے قانون کے مأخذوں (اساسیات) میں ایک لئی خوکا اخاله کیا گیا جس سے اس کے حال اور مستقبل كي: شمالت سيا هو جاتي هـ - الترمذي وغيره مين جدیث معاذر بن جبل کے مطابق ، اگر کسی مسئلے کے متعلق قرآن اور حدیث و سنت میں بھی کوئی حکم له ملے تو [قیاس سے کام لیا جا سکتا ہے؛ اسیکو] اجتهاد بالراى ، بعد مين اصطلاحاً استنباط ، استصلاح اهد استعمال كا قام ديا كيا ، رسول أكرم صلّى الله عليه و آله وسلم نے اصول فتہ (یمنی استنباط احکام اوروضع اسکام) کی بنیاد رکه دی ـ دوسری اهم چیز یه هوئی که غیر مسلم افواد سملکت کے لیے کامل داخل خود مختاری تسلیم کی گئی ۔ دین و ایمان اور عبادت ھی کے لیے لہیں ، قانون ان کے داخلی معاملات (پینی شمبومات باهی اور حلوق شخصی) میں دخل له دیتا۔ یہ معاملات دیوانی کے هوں یا فوجداری کے ، غیر سلم تراتین کو اجازت دی گئی که اگر وہ اپنی عیدالت کی جگه اسلامی عدالت سے رجوع کریں تو ان میں الصاف سے دریع نه کیا جائے گا۔ اس پیشکش کی پیادی وجه خالباً یه تھی که جب مندے و ایتین میں، سے ایک پہودی اور ایک عیمائی صوالو إلى صورت مين الحتيار ديا كيا كه وه اكر جاهين عوران کے ماین اسلامی قالون فیصلے کے لیے بيونيود في . ليسرى قابل ذكر جيز يه نظر آق نے که شام کر بیروق تعالت کے سلسلے میں معلودات وي عرائط طے هوتي تهيں ، يعني معاهدے الكياب الكيا فيني و والى قالون كي اساس تسليم المالية كان صلح حليمة اس كى ايك تغاير هـ، (مكر (پیویلل جرایت ابها دی جا سکی) .

چوتھی اهم چيز په هوئي که جراثم کی مسئوليت عاقل و بالغ ، اور جان بوجه كر كرف والے آلسالوں تک محدود کر دی گئی ، ورنه زمانة جاهلت میں جانور ، کنواں یا کوئی مماثل غیر ذوی العلول کسی السان کی موت کا باعث بنتے لو وہ جالور کنوان مقتول کے ورثا کو بطور خون بہا دے دیا جاتا تھا ۔ اَلبُر جَبار ، المعدن جَبار ، العُجماء جَبار [يعني جانورون، كانون اور كنوون كا جرم ناقابل اعتبار هم] كي حديث سي (البخاري: الصحيح ، کتاب الدیات ، باب ۸، و ۹، ابوداؤد:السنن، کتاب الديات ، باب ٢٠؛ ابو يوسف: كتاب الخراج) ايسي ذمه داری برخاست کر دی گئی ۔ یه بھی یاد دلایا جا سکتا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی کے وسط تک، مثار انگاستان میں کسی درخت، دیوار ، گاڑی، جہاز وغیرہ کو بھی کسی انسان کی موت کا باعث بنر پر قالولًا سزامے موت دی جاتی اور اسے لیست و البود كر ديا جاتا تها (ديكهم Hobhouse) البود كر ديا جاتا Law and Justice باب Evolution)۔ ذیل قالون سازی کی ضرورت سب سے زیادہ قاضیوں اور منتیوں کو پیش آتی ہے۔ رسول اکرم صلّی اللہ علیه و آله وسلّم نے دور دراز مقاموں کے لیے ٹاگزیر قاضی مامور فرمائے ؛ مفتیوں کی نامزدگیکا بھی ہتا چلتا ہے اور سوالات اور استفسارات پر خود جواب دینے کے بجامے بعض اوقات فرما دیتر که فلان (مثلاً ابوبکر") سے پوچھ لو۔ قاضیوں کو ادب القاضی کے متعلق هدایتیں بھی دی جاتى رهين ؛ حضرت على مضرت عمروس بن العاص وغيره كو متعلقه هدايتين تاريخ مين محفوظ هين. انصاف طلبی کو فرد کا نجی معامله سمجھنے کے بجاہے اسے مرکز یعنی عدالت کے سیرد کرنا دلیا کی تاریخ میں ایک القلابی اصلاح تھی۔ ایک کی جگه کم از کے دو اور یعش قسم کے مقدموں میں جار گواھوں ک ضرورت بھی ایک اہم اصلاح تھی۔ شہمے کا قائلہ ملزم كو ديا جائے لگا۔ كتل ميں خطا اور عمد هي نہیں، مشابه عمد بھی تسلیم کیا گیا ۔ مقتول کے وارثوں کو قصاص کی جگه خون بہا قبول کرنے کی اجازت دی گئی ۔ نیت کو اساسی اهمیت دی گئی [إنما الأعمالُ بالنيات ؛ تيرون اور جانورون كي بوليون سے قال لینے اور کاھنوں اور عرافوں سے استفسار کونے وغيره] جيسے توهمات اور خرافات کو عدل گستري سے خارج کر دیا گیا۔ نئی خصوصی مسائل میں ماهرین سے خود رسول اکرم صلّی الله علیه و آله رسلّم مشورہ لیتے اور یہ بعد کے لیے لظیر بن گیا۔ خصوصی حالات میں سخت فیصلے کی جگه استحسان [رک بان] ، یعنی قیاس کو چھوڑ کر عوام کے لیے سہولت کے ايصلر كو الناخ (المبسوط ، ١٠ : ١٠٥) كو روا رکھا گیا ۔ قوانین کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گيا : خاصه [Private Law] اور عالمة (Public Law]! قوالین خاصّه میں مسلم فقها معاملات، عقوبات اور وراثت و وصيت هي كو لهين ، بلكه عبادات كو بهي شامل کرتے هيں۔ اس ميں ايک لکته به بھي قابل ذكر ہے کہ سرکاری واجبات کو بھی عبادات میں شامل كا كيا هے ؛ زكوة كے مصارف قرآن (و [التوبة] : . q. میں بیان هوے هیں؛ ان سے صاف قطر T جاتا ہے که زکوهٔ صرف فترا و مساکین کے لیے هی نہیں، بلکه حکومت کی کشوری و حسکری ضرورتوں کے لیے بھیٰ ہے اور صرف اللہ الدوغتے ھی پر نہیں ، بلکه تجارت ، معدلیات ، زراعت وغیرہ کے سارے هی محاصل کا نام ہے۔ مسلمانوں سے لیے عوسے معاصل زكوة كبلائے هيں ، ذمى اور اجنى غير مسلموں سے جنگ و صلع سے آنے والی آملن کو غراج، جزید، غنيمت وغيره مختف زمرول مين كلسيم كيا جالا لها ـ زکرہ کی ادائی کو ارکان اسلام اور عبادات میں شامل كرنا يؤا معنى خيز امر هـ: [ايك معنى اس مين منجمله دیکر کے یه ہے که اس میں مقامید السائل کے لیے

دولت کو صرف کرنا، عبادت (مثلاً صافرة) قلبی تسکین اور روحانی خوهی کا موجب بن جاتا علی برعکس عام (غیر عبادق) لیکس کے کہ اس کے ایما کرتے وقت ٹکٹر سا ھوٹا ہے ، اس کے علاقہ دلیہے۔ امور اور روحانی امور کے مابین کوئی عمیل بھی عمید رهتا] .. توالين عامه مين نظم و نسى، يعني عستور، اور خارجه بر امن اور جنگی تمانات یمنی اللهان بين الممالك [International Law] خاص طور به قابل ذکر هیں \_ قوالین عامه میں سے دستور کا مختصر ذكر كم از كم امام شافعي من كتاب الأم مين الماز کے ضن میں امامی بعث میں کیا ہےکه امازی امامت مكبران ك امتيازات مين داغل ع اور غليقه كو امام بھی کہتے رہے میں ۔ قانون بین الممالک کا ذکر قله کی بلا استثنا ساری کتابوں میں آتا ہے اور اسم وهاں کتاب السير کے عنوان سے ایک مسئٹل باپ میں ركها جاتا هـ - ان دولون توالين عامه كا مطعمر سا بیان یہاں ہے محل ته هو کا :

دستور اور لغلم و است : رسول اکرم میل الله علیه و آله وسلم نے له صرف ایک ایسے علاقے میں جو سیاسی تنظیم سے قطعاً عاری تھا ایک شہری مسلکت قائم فرمائی (جو روز افزوں وسعت حلیمی کرتی رهی) ، بلکه آس هونے کے باوجود اس مملکی کرتی رهی) ، بلکه آس هونے کے باوجود اس مملکی فرمایا۔ کیا جا سکتا ہے که به تاریخ عالم میں فرمایا۔ کیا جا سکتا ہے که به تاریخ عالم میں بہلا دستور ہے جو تحریری طور پر ملون هوا لیے ابید مسرور کی طرف سے نافذ کیا گیا اور حاکم اور عوام دونوں کے حقوق اور فرائیس کی اور میں تمریح کی گئی۔ مندوستان میں کارٹیا اگرینا ایرینا خالوال كا کي كرده حكمنامه - راجا آزاد تها كه اوتھا فابنگ و میل کرے یا ته کرے۔ یونان میں مو قام ملتے ہیں: ایک تو سولن (Solon) تھا، جس کیدے ہیں کہ ایتھنز کی شہری ریاست کے فعتور میں الرمیمات پیش کرنے پر مامور کیا گیا تھا ، مُكُو اوّلُ لو يه مكمل دستور له تها ، بلكه چند ترميمي دفتات تھیں ؛ دوسر مے ایتھنز کا اصل دستور غیر تحریری ھے تھا۔ اگر سولن کی تجویزوں کو وھاں کی مجلس حکومت نے منظور بھی کیا او اس سے سابقه غیرتحربری قراعد کی حیثیت تحریری دستور کی نبیع هو جاتی -اسلام سے قبل دوسری کوشش ارسطو کی کتاب "ایتهنز کا دستور" هے، مگر یه دستور نبین، اسے زیادہ سے زیادہ تاریخ دستور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ارسطو 2 زمائے میں ایتھنز کوئی شہری مملکت لة تها ، بلکه سکندر اعظم کی شهنشاهی کا پایهٔ تخت تها اور الوسطوكي كتاب اس شبئشاهي كا دستور نبيى، بلكه سابق شہری مملکت ایتھنز کے دستوری ارتقا کی تاریخ تھے۔ مزید برآن ارسطو کوئی بادشاہ نه تھا ، بلکه محق وزیر تھا۔ بادشاہ پر اس کے مشوروں کو قبول کے نے کی کوئی بابندی له تھی ۔ بالیبل میں بہودہوں کے هاں کے ایک "تحریری دستور" کا ذکر آتا ہے ، ماكر أس دستور كبنا لطيفه سا معلوم هوتا هے! چنالچه عمل کتاب سمولیل (اشمولیل لی) ، باب ۸ ، آیت ۵ میں ہے گے جب لی عمر رسیدہ عو گئے کو اوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ایک شخص کو وہ بادشاہ نامزد كرين - الهول في كما (باب ٨، آيت ١١ تا ١٠): پافشان معزز مردون اور عورانون کو ذلیل غلمتین كزين بر مجبور كرے كا ؛ تمهارا مال جهينے كا اور الراسنت انن کے علام بن جائے۔ اس کے بعد بھی عربة كا السوار وها الو لبي في بادشاء كے مذكورہ سارے مان کو ایک کر توم سے صریح افرار لیا که وہ اسے مر ماول (خالوت) کو بادشاه نامزد

کیا۔ ہالیبل کا مذکورہ دستور ہیں اتنا می ہے۔ حقیقت یه ہے که اولین مکمل دستور کو مدوّن کرنے اور ایک حکمنامے کے طور پر الفذ کرنے کا امتیاز لبی امی صلى الله عليه و آله وسّلم هي كو حاصل هوا اور اس كا متن تاریخ نے محفوظ بھی رکھا ہے (دیکھیے الوثالق السياسية ، شماره ١١ ص ١٥) - اس كا پهلا جمله هي يه هـ: [هٰذا كُتَابُ من مُحَمَّد النَّبي (رَسُولِ الله) بَيْنَ المُؤْمنين من قُريش و اهل يثرب و من تبعهم و لُحِي بهم و جاهد معهم] یعنی یه ایک تحریری معاهده (کتاب-میثاق) ہے اللہ کے رسول مضرت محمد کا، قریش اور اهل یثرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے مابین جو ان کے تاہم ھوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے همراه جنگ میں حصه لیں" (اس میں توسیم مملکت کی صورت میں بھی لچکاھے) ۔ دوسرا فارہ ھے: المام دنیا کے لوگوں کے بالمقابل ان کی ایک علیحدہ امت هوگی یا سیاسی معاشرہ هوگا ۔ اس کے بعد قبیله وار اجتماعی تحقظات کا ذکر ہے۔ قتل خطا پر خون بہا اور دشمن کی قید سے رهائی کا قدیه دینر کا بار فرد پر نہیں، بلکه مجموعی تحفظاتی ادارے یا خاندان پر پڑے کا (ف م تا ۱۱) ـ ف م میں ایک انقلاب انگیز حکم ہے که سارے سهاجرین کا ایک نیا اور واحد قبیله هوگا (خونی رشتر کی فومیت کو ہرخاست کرکے عقیدے اور هم خیالی کی اساس پر "قوم" بنائے کا یہ گویا آغاز تھا) ۔ اگلی دفعات میں امت مسلمه کو ایک وحدت بنا کر احکام دیر گئے ہیں (۱۷ بیمد) - ولاء کا حق مرکز کی جگه هر فرد رهیت کو دیا گیا ہے که وہ معاهداتی بھائی چارہ کرکے کسی اجنبی کو اپنے لبیلر یا خالدان کا رکن بنا سکتا ہے. عدل گستری فرد سے لے کر مرکز کے سیرد کر کے (ف م ) اس وقت کے عربی معاشرے میں ایک مزید القلاب بریا کیا گیا۔ بناہ دینے کا حق بھی (ف م ۱) هر فرد رعیت کو دیا گیا ہے۔ غیرمسلموں کو سیاوات

اور صلح (ف ہے) مرکزی اسور قرار دیے گئے ہیں -مسلمانوں کے آخری عدالتی حکم کو "الله اور حضرت محمد " سے متعلق قرار دیا گیا ہے۔ ف جم میں یہودیوں کے لیر بھی یہی اصول قرار دیا گیا ہے اور بظاهر یه ان جهکڑوں کے متعلق ہے جو وہ خود الدروني طور پر اپني مذهبي يا خالداني عدالت ميں طے نه کر سکیں۔ دفاع ایک مشترکه اس مے ، جس میں مسلم و غیر مسلم سب پر مساوی دمه داری ہے (ف ج س) - اس دستور میں آمدنی کے مسائل یا سرکاری واجبات کا ذکر نہیں ہے ، لیکن یہ دستور سنہ وہ کا ھے، جبکه سرکاری واجبات کا حکم بعد میں دیا گیا۔ البته ایسا معلوم هوتا هے که بیرونی لوگ تجارتی کارواں لاتے تو ان سے قدیم سے جو کینکی لی جاتی تھی وہ پرقرار رهی . هجرت سے قبل مدینر میں تقیب النقب کی نامزدگی کا اوپر ذکر آ چکا ہے، مگر متعلقه فرد کی وفات پر وہ عمدہ برخاست کر دیا گیا [لیز رک به ميثاق مدينه].

سير (بين الاقوامي تعلقات): رسول اكرم صلى الله علیه و آله وسلم کے طریقے کی اساس پر مسلمان قالون ی ایک نئی شاخ کے بانی بنے؛ اسے کم از کم زیدین على [م ٢١١٥، شذرات، ٢: ١٥٨] كـ زمان سے سير کا نام دیا جانے لگا۔ اس میں بیرونی سمالک سے جنگ، امن اور غیرجانبداری کی حالت کے تعلقات کا ذکر هوتا هے۔ اسے اب الگریزی میں الثر نیشنل لاء (Internationa Law) کہتر ہیں، لیکن جو لکہ اس میں توموں سے نمیں بلکه مملکتوں سے بعث هوتی ہے: اس لير "بين الاقوامى" كى اصطلاح سے بہتر "بين الممالك" ہے اور خود مغرب میں اب اسے انٹرسٹیٹل، کینا بیتر سجها جائے لگا ہے.

کی اساس پر (ف ١٩٦) شہری بننر کی اجازت ہے۔ جنگ اِ تھر ، جب که دشمنوں کے ساتھ صرف صوابدید کو بروے کار لایا جاتا تھا۔ یونانی دور میں یه "ترقی" هوئی که دشین بهی اگر هم نسل اور هم مذهب هو تو اس سے بھی معین قواعد کے مطابق برتاؤ کیا جاتا . اس کے بعد جب رومی دور آیا او دلیا کے این حصے قرار دیے گئے: رومی، معاهداتی دوست اور باقی دلیا ۔ معاهداتی ملک سے اگر کبھی جنگ چھڑ جائے تو اعلاق جنگ تک معین قاعدہ رهتا! پهر جنگ کی اثنا میں صوابدید رهتی ـ سترهویی صدی عیسوی کے متعلق كروڻيوس وغيره نے لكھا هےكه "عيسائيت جيسےمحبت سکھانے والر مذهب کو قبول کرنے کے باوجود بوربی حکمرانوں کے روابط کا یہ حال تھا کہ اس پر وحشی جانوروں کو بھی شرم آئے "۔ عمارے زمانے میں فراگی قالون "مهذب اور غيرمهذب" كا فرق كرال هـ. منه ١٨٥٦ء تک "ميذب" سے مراد عيسائي ليے جاتے تھے! پھر له مجلس اقوام میں اور له اس کی جانشین مجلس اقوام متحده میں کوئی مملکت رکن بن سکتی ہے ، جب لک که دو رکن مملکتیں اثر امیدوار کے سهذب مونے کی گواهی به دیں۔ اسلام وہ پیہلا اور الحال واحد قانون هے جو حکم دیتا ہے که سارہے اجنبی مساوی بین اور دشمن چاھے وحشیانه سلوک کرھ، هم اپنے اصول پر عمل کریں گے۔ قرآن مجید (٩ [التوبة]: ٥٥) مين غير مسلمون سے معاهدے ك پابندی کا حکم ہے۔ خیالت کے عطرے پر طرز عمل (٨ [الانفال] : ٨٨) ؛ مذهبي رواداري (٧ [البيرة] : ٢٥٦؛ ١٠ [يوامر] : ٩٩ تا . [١]؛ كالرول كو يناه طلبي پر پناه دهي (و [التوبة] : و)؛ التقامي جنگ (ب [البقرة] : . و و تا به و )؛ دفاهي جنگ (م [النساء] : هد ؛ ۲۲ [العج] : ۲۹)؛ ليكل كي كامون مهم دهمن سے بھی تعاون (ہ [المالدة]: م)؛ مفتوحه ارائی کے قديم زمانے ميں بيروني تعلقات كے قواعد دو قسم احكام (، [الاعراف]: ١٠ ؛ ١٥ [العشي] : م يحد) ؛ کے هوئے تھے: دوستوں کے ساتھ معینه قاعدے مقرر اجنگ قیدیوں سے برتاؤ ( می [محمد] : من جم الله مار

السام]: ١٩٠ الماون غير جانبداري (م [النسام]: ١٩٠ ٢٩٠) وع ﴿ العشرا : و و تا ١٠) - غرض بكثرت احكام ملتے بین اور احادیث میں تو سارے عی مسائل کے تواعد ك تقميل ع (تقميل ك ليع ديكهيم محمد حميد الله: عهد لیوی میں نظام حکمرانی) - پرائے اسلامی قواعد له صرف آج بھی کارآمد ھیں، بلکه متعدد مسائل میں مغربي قواهد عم زياده ميذب اور انساليت يرور بين ، مثلاً مستأمن وغيره كے حلوق ـ به بهى قابل ذكر هـ کہ مجرت کے وقت آلحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے عون سے بیاسے دشمنوں کی امالتیں واپس [ کرنے کے لیے اپنے چوا زاد بھائی حضرت علی" کولنگ تلواروں کی جھاؤں میں چھوڑنا تو گوارا کیا، لیکن امالت میں خواہ خون کے پیاسے دشمن هي کي هو ، عیالت کراا گوارا لبیں کیا ] .

قالون تغير پذير نمالات مين : الساني معاشره ایک تغیر پذیر چیز ہے۔ اگر آلندہ کوئی نبی نه آ سکر اور قانون تا قیاست بدل نه سکے تو اصولاً اس سے ناقابل حل پیچیدگی پیدا هو سکتی هے ، لیکن اسلامی قائون رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم كا واقسى ایک قالونی معجزہ ہے کہ آپ" کے دیر هوے احکام میں چودہ سو سال (یعنی س. س م) تک تبدیلی کی کوئی فرورت معسوس نهين هوئي ، بلكه ان كي مخالف اقوام اپنے قوالین بدلنے پر مجبور هوگیں (مثلاً عیسائیوں کے عال طلاق ، یا عورت کے الفرادی اور معاهدوں کی طرح اس میں ایک تو فریتین کی فردا ، كامل حقوق ملكيت كا مسئله، جس مين ترميم كى كني -بغش اسلامی احکام پر بعض کج قبهم جو اعتراض کرتے رہے میں ان کا آخر میں بہاں ڈکر ہے معل له هوكا: قرآن مجد (ه [المالدة]: ه) مين غير بمسلم (کتابیه) مورت سے مسلمان کے لیے لکاح جالز الزلو موا كا هـ اور مديث مين اعتلاف دين كو وراثت المال الله الله الله عدى ك على مين ظلم الما المام العدم كو بدلنے كى جكه اس كا حل استجهتيں - اس سے بھى بڑہ كر يه كه غود

[ایک تبائی تک) وصیت اور هبه [رک بان] کے ذری کر دیا گیا ، جو غیر مسلموں کے حق میں بھی آ جا سکتر هيں.

وراثت میں قریب ترکی موجودگی میں بعید معروم هوا ہے ۔ کبھی کبھی اس منطقی قاعدے نا انصاق نظر آ سكتي تهي ، مثلا ايك شخص وقات پراسکا ایک بیٹا زلدہ ہو اور دوسرا مر تو چکا لیکن ایک بیٹا چھوڑگیا ھو، جو موجودہ متوفیکا ا ہوتا ہے ۔ بیٹے کو حصہ ملےگا ، لیکن پوتا محر ھوگا ، جس کے باپ کو اس کے اپنے باپ سے مرنے کی وجه سے باپ کی وراثت میں کوئی ہ الهين ملا تها۔ اس كا حل بهي وصيت اور هير دریعے یا سائی هوتا ہے ؛ قانون کو بدلنے کی ضرو نہیں۔ وراثت ھی میں لڑکے کو لڑکی سے دگنا ۔ ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے که لڑک کو هم نفقه باپ ، شوهر ، بیشے ، بھائی کسی نه کسی مرد ملتا ہے اور اسے سہر بھی مزید برآن ملتا ہے.

شریعت میں تعد ازدواج (Polygamy) اجازت ہے ، وجوب نہیں ۔ خواتین اور ان کے ہے حمایتی اس کے خواہ مخالف ہیں ۔ ان کی خ بعض "اسلامي" مملكتوں ميں قرآني اجازت كو مہ ا بھی قرار دیاگیا ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نه لا اسلام میں لکاح ایک معاهده هوتا ہے اور سارے قا رخامندی لازمی ہے اور دوسرے اس معاهدے شرائط بھی طے کی جا سکتی ھیں۔ ایک بیوء موجودگی میں لئی شادی (Polygamous marriage سوال هو تو اس دوسری عورت بر کوئی جبر نم وہ لکاے سے الکار کر سکتی ہے۔ اس طرح مسئله ا ازدواج عتم هو جائے گا ، یا پھر اگر باق را ایسی مورتوں میں جو تعدد ازدواج کر برا

بیوی بھی عدد نکاح میں یہ شرط نکا سکتی ہے که اس کا شوهر اس زوجه کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نمیں کرمے گا۔ [اس کے علاوہ یہ ، بھی ہے که یه اجازت مشروط ہے معبت ، برتاؤ اور سلوک میں کامل مساوات کے ساتھ ا جو عام طور پر ناسمکن نہیں تو مشکل ضرور هوتی ہے۔ اس بنا پر نکام ثانی كي اجازت عام نهين هو سكتي] - كما جاتا رها ه كه مسلمان ہیوی کو طلاق کا حق نہیں، صرف شوھر ھی کو ہے ۔ یه بھی ناواقنیت پر مبنی ہے۔ لکاح کے وقت عورت مرد سے اختیار طلاق (خیار طلاق) لے سکتی ہے که وه جس وقت چاھے خود کو اس سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ طلاق کا حکم بعد میں بھی عورت کی طرف منتقل هو سكتا هے، بشرطيكه شوهر منظور كرهـ جہاں تک چوری پر ھاتھ کاٹنر کے حکم کا تعلق ہے [تو اس كا مقصد السداد جرائم في نه كه تربيت جرائم اور واقعه به هے که ایسر جرائم پر ڈھیل ڈھائی سزاؤل سے جراثم کی پرورش موتی ہے ، السداد نہیں ھوتا ، جس کی عبرت ناک تصویر آج هم اپنے معاشرے کے علاوہ یورپ میں بھی دیکھ سکتے میں ـ حجاز میں جہاں چوری کی بہتات تھی] ، سلطان ابن السعود نے اسے دو چار هنتوں هي ميں ختم كر ديا ـ دو چار آدمیوں کے مالھ کٹنے میں ، بھر جوری کے واقعات شاذ و لادر هي پيش آتے هيں۔ ارتداد کي ممانعت پر اعتراض کرنے والے دو چیزیں بھول جاتے میں: ایک تو سزامے ارتداد کے عدم نفاذ ، بلکه مسلمانوں کے علاقوں پر غیر مسلم اقتدار اور وهال عیسائیت وغیره کی پرزور تبلیغ کے باوجود ، مسلمان شاذ هی مرتد ھوے ھیں ، دوسرے الفاظ میں ارتداد پر سزا کے ڈر سے نہیں ، بلکه اپنے دین کی حقانیت کے باعث مسلمان مرتد نہیں موتا ، گویا یه سزا عمار غیر موجود ہے۔ دوسرہے یه واقعه بھی لوگ بھول جائے میں که یه سزا مثارً بوزنطی عیسالیوں کے عال بھی رھی ہے ، ا

اگرچه اسلام اسے اپنے لیے حجت اور دلیل لیبی باتا ۔
عرض ، یه اور دیگر مثالی واضح کر سکتی هیں
که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کے ساتونی
صدی عیسوی میں دنے هوسے احکام اتنے محلول اور
مناسب میں که ان میں تبدیلی کی کم از کم اب تک
تو کسی سنجیدہ شخص کو ضرورت محسوس لیبی
هوئی۔ تاریخ قالون عالم میں یہی ایک بات حیران کن
معجزے سے کم تہیں،

مأخد : (,) ابن النبم: احكم اهل اللمة: (ب) وهي معظ : اعلام الموامن "؛ (م) وهي معط : الطرق العُكمية : (م) ابو يعلى القراه : الأحكام السلطانية ، مطبوعة قاهره ؛ (ه) القرطبي : النبية رسوله الله مطبوعه العره ؛ (١) المأوردي و الاحكام السنطالية ، مطبوعة قاهره (اردو ترجمه يهي شائم هو چكاهر) : (م) وكيم : اخبار القضاة ، مطبوعة تاهره ؛ (٨) محمد عميد الله : عبد لبوى مي لظام حكران: (٩) وهي معيف رسول اكرم كي سياسي زندكي : (٠٠) وهي معنف: قانون بين السالک كے اصول آور نظيرين ؛ (١١) وهي مصف ؛ الوكائق السياسية لعهد النبوى و الخلالة الراهسة ، مطبوعه قاهره ٢٥٠ هم Le Prophete De L'Islam, عصاف (١٢) إهي مصافي (١٢) ع جائن ن عبان ف عبان ف بالنبي ، بالنبي ، جبان ف وها و تا وها مي دستور اورف بوم و كا ، وهو مين قانون سازی کا ذکر هے ؛ (بر) وهی مصنف : The (10) ! Piret Written Constitution in the World وهي مصنف : Battlefolds of the Prophet Muhammad اردو ترجمه عید تبوی کے میدان جنگ ، مطبوعة ميدر آباد (دكن) : (دكن) : (Les erigines : Enost Nys Le droit des gens (14) : du droit international edans les rapports des Arabes et des Byzantins در (Rorue du droit international at legislation com-: Walker (14): 41A9 Bruxolles : 1 & : peres To ph when a History of the Law of Nations, ۱۹ ، مطبوعه كيمبرج ؛ (۱۸) Hoftzendarff : "Tand : Mind : Welhanson (14) ! 1 & buck des Veelherrechts ا کولنگن . . ۱۹۰ گولنگن . Ein Gemeinwegen wiell Oterigheit Skirnen und 3 Gemeinderednung von Medling. The : Majid Khadduri ( , , ) : , E & Financialism The (v 1) is 1966 : Law of war and peace in Islam : 4 1 1 1 1 Shybani's Siyar : Islamic Law of Nations, در Islam and the Modern Law of Nations (۱۴). . . ال ۱۳۵۸ من American Journal of International Law . Islamische : Hans Kruse ( + +) ! \$1949 1 747 · Heffening (۲۳) اولنکن ۳۵۹ ما (۳۳) Voolhervechtsiehre Das Islamische Fromdenrocht منوود ه ۱۹۲۵ هنو

(بحمد حميد الله [و اداره])

· العضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم بعيثيت عطیب : خطابت لبوت کے لوازم میں شامل ہے۔ مشیت ایزدی کا تقاضا بھی یہی رھا ہے که انسانیت کی هدایت و رهنمائی کے لیے جو انبیاے کرام مبعوث هومے انھیں فصاحت کلام اور بلاغت بیان سے نوازا جامے تاکہ وہ پیغام رہانی کو کھول کر بیان کر سکیں اور اپنی ایس امت کی رهنمائی کرے کا فرض منصبی الجام دے سکیں (دیکھیے القرآن العکیم ، س، : [الراهيم]: م : روح المعانى ، ١٣ : ٥٥ ؛ الجاحظ : البيان و التبيين ، ١ : ٨ تا و ؛ شبلي : سيرت النبي ، ب بي سبب ؛ احمد حسن زيات ؛ تاريخ الادب العربي ، م ، يعد ؛ احسان النصر : الخطابة العربية ، ص ٨م) -امل عرب عطابت مین قصاحت و بلاغت کی بلندیون پر تھے ، جنھیں فارس و یونان کے فکر و فن کے عوض الله تعالى في قصاحت لسان اور بلاغت بيان سے لوازا لها (الجاخل: البيان و التبيين، ١: ٢٥، ١٠ (كتاب مذكور م : ٣١). عيدالرحمن البرقوق: مقدمه شرح ديوان حسان، ص ع)د بمشرت معمد صلى الله عليه وآله وسلم اقصح العرب تھر، کیونکہ آپ" قریش میں پیدا هوے اور بنو سعد مين آيو" كي پرورش هوئي تهي ـ فصاحت و بلاغت مين الم الله الله المام عرب مين ممتاز تمر اور ال كي

زبان سب کے لیر ایک نموله تھی ۔ قریش کی زبان کو ھی اللہ تعالی نے عربی مبین قرار دیا ہے (۲۰ [الشعراء] : ١٩٥ ؛ روح المعانى ، ١٩ : ١٤٠ ؛ البيان و التبيين ، ، ، ، ، ببعد) ـ آپ" كي فصاحت و بلاغت کی عرب فصحا و بلغا نے ستائش کی ہے اور کلام اللہ کے بعد آپ ہی کے کلام کو بلیغ ترین تسایم کیا ہے (احسال النصر: الخطابة العربيه ، ص ٨٨ ؛ البيان و التبيين ، ب : ١٥ ببعد : تاريخ الآدب العربي ، ص ١٨ ؛ الادب المربى و تاريخه، ، : ۱۳۰۰.

آپ" کی فصاحت و بلاغت اور آپ" کا اسلوب بیان چونکه فیضان السی کا ِ نتیجه تها ، اس لیر وه وحى المي كے مشابه تها (تاريخ الادب العربيء ص ١٨ بيعد) \_ آپ" سليس الفاظ مين نازک معاني بيان فرمائے تھر - تمام قبائل عرب کے لمجات و لغات کا الله نے آپ" کو علم عطا کیا تھا (الادب المربي و تاریخه'، ، ؛ ہم بیعد)۔ الجاحظ نے لکھا ہے کہ نه تو آپ" نے الفاظ کی تلاش میں کبھی مشقت کی اور نه معانی پیدا کرنے کے لیے تکلف سے کام لیا (البیان و التبيين، ١: ٢٤١: ٢ : ١٤) - آپ افرمايا كرتے تمر که تکاف و تصنع والی خطابت سے میں پرھیز کرتا ھوں؛ مجھے وہ لوگ اچھے نمیں لکتے جو باتونی اور زبان دراز هوتے هيں (كتاب مذكور ، ١٣:١٠ م: ٣٩)-صحابة كرام رضى الله عنهم اجمعين نے آپ" ك خطبات مین همیشه صحت زبان، صداقت اور اخلاص کو جلوه گر دیکھا ۔ آپ" کبھی زبان کی غلطی نه کرتے اور همیشه تائید ربانی آپ" کے شامل حال رهتی

الجاحظ في أنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم کے متعدد جوامع الکلم اور خطبات نقل کرنے کے علاوه آپ" کی فصاحت و بلاغت کی بھی ہڑی اچھی تشريح كى هـ (البيان و التبيين ، ١ : ١٥ ، ١٥ ، ا ٢٤١ ، ١٥ ؛ ١٥ إيمد : ٣٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ إيمد)،

وہ آپ کے انداز خطابت کے بارے میں کہتا ہے ب بر تا ۱۸) که آپ کا کلام قلت الفاظ کے باوجود کثرت معانی (ثروت معانی) سے متصف لھا۔ آپ معنع اور تکاف سے اجتناب کرنے تھے اور صعیع معنوں میں الله کے اس ارشاد کی عملی تفسیر هونے تھر جس میں اقد تعالى نے آپ مے فرمایا ہے که اے محمد صلی اللہ عليه و آله وسلم ! كمه ديجير كه مين الكاف كرخ والوں میں سے نہیں هوں أو ما آنا من الْمَثَكَّافِيْنَ (٣٨ [ص] : ٨٩)] - جبال تفصيل كي ضرورت هوتي آپ" شرح و بسط سے کام لیتے ، اور جہاں اختصار کا موقع هوالا آپ" مختصر خطاب فرمائے۔ آپ" کے کلام میں له تو غیر مالوس الفاظ هوتے اور ته عامی الفاظ -آپ" جب بھی ہولتے، حکمت کے چشمر پھوٹتر نظر آتے۔ آپ کے اسلوب بیان کو انتہ کی حمایت و تائید اور توفیق حاصل تھی۔ آپ" کا بیان معجز نظام ایسا تھا جسر اللہ کی جانب سے محبوب و مقبول ہونے کا شرف بخشاگیا تها : جس مین رعب و دبدبه بهی تها اور شیرینی بھی ؛ جو قلت الفاظ کے ساتھ ساتھ حسن تنهیم کا پہلو بھی رکھتا تھا ۔ آپ"کی بات اس قدر واضع اور عام فہم هوتی که جسے دهرائے یا دوبارہ سننرکی حاجت که رهتی تهی، (بهر بهی اگر کوئی دهرائے کی درخواست کرتا تو آپ" رد نه فرمائے تهر) \_ آپ" کے گلام میں کبھی لغزش یا نقص له پیدا هوا ۔ آپ" کا بیان مدلل هوتا تها اور آپ" کو کوئی خطیب کبھی بھی لاجواب نہیں کر سکا۔ آپ ا کے طویل خطبات میں جملے پرمغز و مختصر عوتے تھے۔ عتى و صداقت كي بات كرنے؛ الفاظ كے هير پهير كا سبارا لینے یا عیب جوئی سے هبیشه اجنتاب قرمائے ؛ نه سست روی سے کام لیتے نه جلد بازی سے ، نه حد سے زیادہ طول دیتے اور نہ بات کرنے سے عاجز آتے، بلکه آپ م کے کلام سے زیادہ قائلہ بخی، لفظ و معنی مين متوازن ، بلند متصد كلام كسي كا له تها ـ اثر | (العقد الفريد ، ٢ ، ٢ ، ٢ ؛ عبول الانجبار، ٢ : ٨٠٥٠٠)

میں کامل ، ادا میں آسان ، لفظوں میں قصیح اور مقصد 🕆 مين بليغ.

آپ کے عبد کے شعرا و بلغا اکثر یہی کہتے تھے کہ آپ کو اور کچھ بھی عطا لبتہ منوانا تو بهي صرف في البديمة عطبات كي فصاحت و بالأغث كا معجزه هي كافي تها (ابن قتيه: عيون الأعبار، ١: ١٠٠٠ : البيان و التبيين ، ١: ١٥ : ابن هشام : سيرة ، ص ١٩٠) - حضرت معيد بن النسيب ين بوچها كيا كه سب مي زياده بليغ (أَبْلُغُ النَّاسِ) كون ہے تو الهوں نے جواب دیا که آلعضرت صلی اللہ عليه و آله وسلم هين (البيان و التبيين ، ١ : م ١٠) .. محمد بن سلام نے یونس بن حبیث کا قول لال کیا ہےکہ فصاحت و بلاغت کے جو اعلٰیٰ ٹرین لمولئے همين الحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم كے كلام م میسر آئے میں وہ کسی خطیب کے کلام سے میسر نهين آ سكر (البيان والتبيين، ب: ١٥) - حضرت ابویکر صدیق رضی اللہ عنه نے ایک سرتبه آپ سے عرض كيا كه يا رسول الله ! مين بلاد عوب مين اكثر کھوما پھراھوں ؛ عرب کے بے شمار نمیحاکی ہاتیں سنی هیں ، مگر آپ" سے زیادہ قصیح و بلیغ کوال نهیں دیکھا ۔ آپ کو قصاحت و بلاغت کا یہ کمال کیونکر حاصل ہوا۔ آپ" نے جواب دیا کہ سجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور بہت ھی خوب سكهايا هـ (الأدب العربي و تاريخه ، ، : برم ! مبدالكريم الجيلي: الالسان الكامل ، ص ٢٠٠) .

آلحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم خطيب كي شسته بیانی کو پسند فرماتے تھے ۔ ایک مرتبه حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه نے آپ" سے پوچھا که يا رسول الله"! السان كا حسن إشايد بمعنى تهذيب و شالستكي كس بات ميں هـ تو آپ" خـ جواب ميں فرمایا که انسان کا حسن و جمال اس کی زیان بھ

آبدا متانور کردے موے کلام سے همیشه اجتباب کرتے تھے اور باجھیں کھول کر تقریر کرنے سے منع قرمائة تهر . آب" كا ارشاد تها كه الله تمالي ایسے خطباکو (جو دوسرے اعتبار سے فصیح و بلغ می کیوں له هوں) الهسند کرتا ہے جو اپنی تقریر کے دوران میں زبان اس طرح علاقے میں جس طرح کوئی كلية جكالي كرتى ه (الترمذي: الجامع السنن ، باب ماجله في القصاحة و إليانه ب : ١١٩) - أم المؤمنين مضرت عالشه صديقه من روايت هے كه وسول الله صل الله عليه و آله وسلم عام لوگون كي طرح جلدي جلدی لہیں ہولتے کھے ، بلکه آپ" کا انداز کلام تو بالكل واضع اور صاف ستهرا (بكَّلَام بينه فصل) هوا كرالا لها (الترمذي: الجامع السنن، [٥: ٠٠٠، حديث ووجوماً) اور مجلس مين يناهنے والا آپ" كي بالوں كو آساني سے حفظ كر سكتا تھا (حوالة مذكور): بخارى (الجامع المحبع ، كتاب العلم ، باب من اعاد العديث ثلاثًا ، ، : هم) كي روايت هے كه آپ" جب گفتگو فرمائے تو اپنی بات کو تین تین مرتبه دھرائے ، تاکه سننے والے آپ" کی بات اچھی طرح اور حسن صوت سے بھی تواڑا کیا تھا (سہ [سبا] : سنجه كر ياد كر سكين - اگر كوئي شخص آپ"كي ہات کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ آپ کا کلام نے ساعته هوتا اور آپ" کے اسلوب میں ترتیل اور سليته نمايان هوالا تها (ابن سعد: الطَّبْقات، و : ٢٠٥) . آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا ارشاد ہے کہ اف تعالٰی نے باد مبا کے ذریعے (غزوہ احزاب [رک باند] میں) مجھے اتح و نصرت مطا فرمائی اور مجهے جوامع الکام (مختصر مکر جامع و پرمغز الداز بيان) بهي عنايت فرمايا هـ (البيان و التيين ،

> الجاخ (البيان و التبيين ، م: ٢٨) في بيان کیا ہے کہ محالیہ کرام منے کئی اہم مواقع و الله علیات بھی سنے تھے ، مگر معل

بات بڑمانے کے لیے یا طویل گفتگو پر قدرت اظهار کی خاطر آب ع کبھی طویل خطبه نه لیکن جب معلق کی کثرت هوتی تو الفاظ کی كثرت موتى تهي اور قالتو الفاظ بالكل استعما فرمائے تھے۔ آپ" یہ بھی فرمایا کرتے تھے الداز بیان بھی ایک جادو ہے اس لیے تم لوگ اماز تو طول دیا کرو ، مگر عطبات میں اعتصار سے کا كرو (عيون الاخبار ، ب : ١٩٨) - ابوالحسن الما کا بیان ہے که ایک دن حضرت عمار اف بن باء تتریزک ، مکر اختصار سے کام لیا ، لوگوں سے تقریر پر اصرار کیا ، لیکن انھوں نے قرمایا که و الله صلَّى الله عليه و آله وسلم في همين حكم ديا ١ لماز کو طول دیں اور خطبات میں اعتصار سے کا كربي (البيان و التبيين، ١ : ٣٥٣) .

خطابت میں حُسن صوت یا خوش آواز ا كو بيت اهيت حاصل هـ . اليا عليهم السلام عد حضرت داؤد" كو قصلُ الخطاب (فيصله کلام (مم [س]: . ب) کے ساتھ ساتھ خوش ا كتاب البيان و التبيين م : ٢٩٠) . العضرت م عليه و آله وسلم عوش آواز بهي تهے اور يادد یمی ؛ چنانچه مشرت کاده می روایت ه حضور مِلَّى الله عليه و آله وسلم كو حسن صورت ساله ساله حسن صوت كي لعمت بهي عطا فرمائي تهى (ابن سعد : الطبقات ، ، : ٢٥٠) - آپ آواز التی دور دور تک سنائی دینی تھی ، جتنی کے اور کی آواز سی نہیں جا سکتی۔ آپ کے میں جو خطبه ارشاد فرمایا تھا اسے لوگوں نے دور لك سنا تها (حوالة مذكور) .. حضرت أمَّ هاني روایت ہے که آدھی رات کے وقت جب آپ مخاله میں قرآن مجید کی تلاوت قرمائے تھے تو هم کھروں کی جھتوں پر آپ کی آواز منا کرنے

این ماجه: سنن، باب ما جاه فی القراه فی صلوه الیل، ۱: ۲۲۹) - ترهذی (شمالل ، سن ۱۵ تا ۲۱) ایک اور روایت هے که آپ اکثر خاه وش رهتے ور صرف ضرورت کے وقت بات گرتے - جب آپ اس کرتے هوے اشاره کرتے تو پوری هتهیلی سے شاوه فرمائے - جب تعجب کا اظہار کرتے تو هتهیلی کو الٹ کر اشاره کرتے - جب بات کرتے تو دائیں ماتھ کے انگوٹھے کے اندرونی مصے سے ملائے ؛ جب ناراض هوئے تو رخ انور مصری طرف بھیر لیتے ؛ جب خاموشی کا اظہار رمائے تو آلکھیں موندہ لیتے تھے ۔ آپ کے هنسنے رمائے تو آلکھیں موندہ لیتے تھے ۔ آپ کی مسکرائے هوے رب کی حدایک مسکرائے هوے وں لگتے تھے جیسے بادل کی ٹھنڈک هو .

علمامے لقد و ادب نے آلحضرت مبلّی اللہ علیہ ر آله وسلم کی فصاحت و بلاغت اور آپ کے ارشادات ر خطبات کے ادبی مقام و سرتبہ سے بعث کی ہے۔ پ کے عہد کے حالات ، ماحول اور آپ کی تربیت ر اثر انداز حونے والے اسباب و عوامل کا مطالعه کیا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے میں که عربی زبان كا علم و ذوق ركهنے والا هر منصف مزاج عاقل و انش مند شخص یه تسلیم کرتا هے که کلام عرب یں فصیح ترین کلام کلام الہی ہے اور اس کے بعد ساحت و ہلاغت میں آلحضرت ع ارشادات کا مرتبه ه (بکری امین: ادب العدیث النبوی ، ص ۱۵۱) حقین نے آپ کے افسح العرب عونے کے اسباب کا اکر کرتے هوہے بتایا ہے که اولین سبب تو یه تھا که آپ ؟ بنی هاشم میں پیدا هوے اور قریش میں شو و نما پائی ، دوسرا سبب یه تها که آپ کی ضاعت و تربیت بنو سعد بن بکر (بنو هوازن) میں هوئی نھی جن کی فصاحت و بلاغت تریش کے بعد مسلم نھی۔ اس کے علاوہ آپام کے انسال بنو زهرہ تھے اور آپ کی رئینهٔ حیات حضرت خدیجة الکبری رض

الله عنها بنو اسد مع تهين - يه قبائل بهي قصاحت و بلاغت میں لمایاں مقام رکھتے تھے ؛ لیسرا سبب یه مے که اللہ کا آخری کلام قرآن مجید عربی مین میں نازل حوا ، جس کے معجزانه اسلوب بیان کے سامتے تمام فصحامے عرب اور جن و الس عاجز تھے ۔ اس کتاب مبین کے اسلوب اعجاز نے بھی رسالت مآب ملَّى الله عليه و آله وسلَّم كى قوت بيان كو بركت عطا کی تھی؛ چنانچہ آپ کے کلام پر کلام اللہ کی چھاپ لمایاں تھی ؛ چوتھا اور سب سے بڑا سبب پیغمبر اسلام صلى الله عليه و آله وسلم كي قطرت سليمه تهي ، جس میں عنایت ایزدی نے تمام کمالات و دیعت فرما دیے تهر (ادب الحديث النبوي ، ص ١٠٠ ببعد ا تاريخ الادب العربي ، ص ١٨ ببعد) - يسبي وجه هاكه آپ کا قصیح و بلیم کلام بعد کے اعل علم و انہب کے لیے ایک روحانی غذا ثابت ہوا۔ آپ کے اقوال حفظ کرکے ادب کو مزین کیا گیا۔ احادیث کے اقتباسات سے اهل علم نے اپنی نگارشات کو سجایا ۔ آپ کے ارشادات و خطبات سے اہل علم نے جو فوالد حاصل کیے ان میں سے جند یہ تھے کہ فتما نے دہی مسائل کا استنباط کیا ۔ معدثین نے آپ کے ارشادات کی تفسیر و تشریع کی ۔ اهل لغت و ادب ہے معاورات و تراکیب حاصل کین ملمائے الاغت کو آپ کے کلام میں اعلٰی نموینے ملے - عام اهل ادب کو فصاحت و بلاغت کا ایک ذخیره میسر آگيا (حواله مذكور) .

الباقد لأن (اعجاز القرآن، ص ۱۹۱۰، قاهره 190، المحاد على معجز لما المدوب بلاغت اور آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم ك قميح و بليغ ارشادات كي درميان جو لفظي اور معنوى قرق هـ ، ايم عربي ادب كا هر طالب عليم باساني محسوس كر سكتا هـ .

العضرت صلى الله عليه و آله وسلم ف شطايعيا

کے اساوب کمتاحید اور طریقوں میں بعض ایسی تبدیلیان پیدا کیں جو قدیم عرب خطبا کے عال مروج له تهین ـ عبد و ثنا اور صلاة و سلام سے عطابت كا آغاز آپ من فرمايا \_ آغاز تقرير مين ايك قول کے مطابق انا بعد (= اب اس کے بعد) کا لفظ بھی سب سے پہلے آپ م عی نے استعمال کیا ، جو ہد میں امت کے روزمرہ کا ایک معمول بن گیا (بطارى: الجامع المحيح ، ١: ١٤: ١ ١٨٩: ادب العديث النبوى ، ص ١٠١ ببعد ) . العضرت صلى الله عليه و آله وسلم سے قبل عطباے عرب معض فصاحت وبلاغت کے اظہار یا اپنے قبیلے کی مدح سرائی یا دشمن کی تنقیص کے لیے خطابت کا سبارا لیتے تھے ، مگر آپ نے خطابت کو اشاعت توميد ؛ ومظ و لمبيحت ؛ دعوت حتى و عمل صالح ؛ اصلاح ذات البين ، ترغيب جهاد اور انسانيت كي دلیوی اور اغروی فلاح کے لیے صرف قرمایا (ابن الأثعر: الكاسل ، ب : م ب ؛ ابن هشام: سيرة ، س ع ه ؛ احمد زكى : جمهرة خُطّب العرب ، ١ : ١٥ : (-: 5

ابن مبد ربه (العقد الفريد ، ب : ۲۲۱ ببعد)

يزيان كيا هـ كه مين ني المعشرت مثل الله عليه واله وسلم كي خطبات كا مسلسل مطالعه كرني بعديه ديكها هـ كه آپ كي خطبات كا آغاز هميشه حمد و أثنا ، استغفار اور توكل على الله كي جملون هـ هواتا تها ، سوائ خطبة عبدين كي كه اس كا آغاز آپ تكبير (الله آكبر) هـ كيا كرني تهي . بيشتر خطبات مين آپ خوف خداولدى كي وصيت ضرمائ تهي - آپ كي ان خطبات مين چوهي و چنه زياده هواتا تها جو آپ ميدان قال جوهي هياد كا هوق ابهارئ كي ليے ارشاد قرمائ هيي عن مين توحيد كا درس هواتا يا جينم هـ تهي يا جن مين توحيد كا درس هواتا يا جينم هـ تهي يا جن مين توحيد كا درس هواتا يا جينم هـ تهياد هواتا (عبدنالكريم : الالسان الكهل ،

ص ۱۳۱ ؛ شبل و سليمان تدوى : سيرة النبي"، ب : مه ٢) - تقرير ارشاد فرمائ وقت افصح العرب والعجم ہر جو کیفیت طاری هوتی تھی اسے صحابة كرام رضی اللہ عنبهم نے مختلف اوقات میں بیان کیا ہے۔ جوش خطابت کے وقت آپ کی آنکھیں سرخ ھو جاتی تهیں ؛ آواز گرج دار اور بلند هوتی تهی ؛ چہرہ مبارک پر جلال کے آثار نمایاں ہو جائے تھے ؛ جوش و جذرے کے عالم میں الگلیال اٹھتی جاتی تھیں اور لگتا تھاکہ آپ الشکر اسلام کو جہاد کے لیے هاله کے اشاروں سے جوش دلا رہے ہیں ؛ جسم مبارک جھومنے لگتا تھا۔ ھاتھوں کی حرکت سے پٹھوں کے چشخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی ؛ دوران تتریر میں کبھی مٹھی بند کر لیتے اور کبھی کھول دیتے تھے (شبلي: سيرة النبي م، ب: ٥٣٠؛ ابن قيم: زادالمعاد، ١: ٨٨؛ مسلم: الجامع الصحيح ، ١: ١٨٨٠) -حضرت عبدالله بن عمر فضاب کے ایک خطبر کے دوران میں جوش خطیبانه کی تصویر پیش کرتے ھوے بتایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسّلم کو پرسر منبر یه فرماتے هوے سنا که خالق جبار ارض و سما کو مٹھی میں لر لے گا اور آپ ماتھ ھی اپنی مٹھی کبھی بند کرنے اور کبھی کھولتے جائے تھے۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کبھی دالیں جالب جھکتے اکبھی بالیں جالب جھکتے حتی که میں منبر نبوی کو ہلتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچتے لکا که کمیں یه منبر کر نه پؤے (ابن ماجه: السنن، ٧: ١١ ، سيرة النبي ، ٢: ٣٣٧، ببعد) .

عقاد (عبقریة محمد من من من من کا لکها هے چونکه ابلاغ اور تبلیغ آپ کا مشن اور منصب تها اس لیے بالاغت عی آپ کے کلام کی لمافان خصوصیت تھی ۔ آپ خطبه صحبة الوداع (البیان و التبین ، ب ب ب این عشام : سیرة ، ب ب وب ب بعد) میں هو : جمهرة خطب العرب ، ر : ب ه بعد) میں

ہار بار یہ لفظ دہرائے تھے: الاَعْلُ بَلَّفْتُ (کیا میں نے اچھی طبرح خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے) ۔ عطية الابراشي (عضة الرسول ملّى الله عليه و آله وسلَّم ، ص ۲۷٪) نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلَّی اللہ علیه و آله وسام کو اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل عرب کی ا لفات و الهجات كا عام عطاكيا تها، اس لبر هر قبيلر کے لوگوں سے آپ ان کے لب و لہجر میں گفتگو فرمائے: چنائچه قریش و انصار اور اهل تجد و حجاز کے ساتھ آپ جو انداز گفتگو اختیار کرتے وہ اس سے مختلف تھا جو آپ تحطانی عربوں سے بات چیت کرنے ہوہے استعمال کرنے تھر ۔ صحابة كرام رضى الله عنهم جب تعجب سے اس نصاحت و بلاغت كا سبب دريانت كرتے تهر تو آپ مرمائے تھر که ،برے رب نے میری تربیت کی ہے اور قرآن مجید میری هی زبان کے ذریعے الله نے نازل فرمایا ہے (حوالة مُذكورہ ، ص ج م : الادب العربي و تاريخه ، ١ : ٣٠٠) .

آپ جب میدان جهاد میں مجاهدین اسلام سے خطاب فرمانے تو اپنی کمان کا سہارا لیتے تھے، کبھی کسی سہارے کے بغیر خطبه ارشاد فرمانے اور کبھی اونٹنی پر سوار هو کر خطاب فرمانے (سیرة النبی می دونٹنی پر سوار هو کر خطاب فرمانے (سیرة النبی می دونٹنی بر شطاب کا بوی میں مسلمانوں سے مختلف مواقع پر خطاب کا آغاز کیا تھا تو کھجور کے ایک تنے کے سہارے تقریر کرتے تھے۔ جب اهلی اسلام کی تعداد میں اضافه هو گیا تو صحابۂ کرام سے آپ کا دیدار کر سکیں (ابن سعد: دیا تھا تاکه سب آپ کا دیدار کر سکیں (ابن سعد: الطبقات، ص و تا ۱۰)۔ کبھی آپ مصا کے سہارے اطبقات، ص و تا ۱۰)۔ کبھی آپ مصا کے سہارے خطبه دیا کرتے تھے۔ الجاحظ (البیان و النبیین، ۱: خطبه دیا کرتے تھے۔ الجاحظ (البیان و النبیین، ۱: خطبه دیا کرتے تھے۔ الجاحظ (البیان و النبیین، ۱: کو منتقل هوتا رہا اور وہ اس سنت نبوی پر عمل کرتے رہے۔ آخری اموی خلیفہ نے اپنا البجام دیکھ

کر اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ جادر تبوی اور آپ کا عصا کہیں دان کر دے، لیکن اس نے یہ دونوں چیزیں عباسی خلفا کو پہنچا دیں .

حضور صلی الله علیه و آله وسلم کے ارشادات جوامع الکلم کے سلسلے میں جاحظ نے لکھا ہے کہ بعض اقوال و کامات قبوی ایسے هیں جو آپ مینے کسی عرب کی زبان پر وارد قبیں هوہ ۔ آپ کے جوامع الکلم ضرب المثل بن کر عربی زبان و ادب کا حصه بن گئے هیں ، مثلاً مجاهدین اسلام سے خطاب کرتے هوے قرمایا : یا خیل الله ارکبی (اے الله کے کہوڑو یا شہسوارو! سوار هو جاؤ!) یه محاوره آپ سے قبل کسی نے استعمال قبیدی کیا ؛ لا تشتطع قبه نیم نیمی یه بات جھکڑے کی قبیدی!) ۔ جنگ کی شلمت یمنی یه بات جھکڑے کی قبیدی!) ۔ جنگ کی شلمت کے بارے میں یه محاوره بھی سب سے پہلے عربی نیمی یہ آپ هی دیا استعمال کیا تھا : آلائن حیثی الوطیس ، (یعنی اب تنور گرم هو گیا ہے مطلب یه که الوطیس ، (یعنی اب تنور گرم هو گیا ہے مطلب یه که محرکہ گرم هوا ہے!) .

 آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا اوّلين عطبه، جو تاریخ میں محفوظ ہے اس میں آپ کے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے تریش مکد اور عرب و عجم كو عطاب كرت هوك قرمايا تها: إنَّ الرَّالَّد لَا يَكِينُ اللَّهُ ، وَ اللهُ لَوْ كَنْ إِنَّ النَّاسَ جَنَّمًا مَا كَذَهِ مُ وَ لَوْ غَرِرتُ النَّاسَ جَمِيْمًا مَا غَرِرتُكُم وَ الله الَّذِي لَا اللَّهُ الَّا هُوَ النَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَامُّةً وَإِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً وَاللَّهِ لَتَمُولَنَّ كُمَّا لَنَا مُؤْذً وَ لَتُبِعَثُنَّ كُمَّا تَسْتَقْلُونَ وَ لَتُحَاسُبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ و لَتَجُزُونُ بِالْأَحْسانَ أَحْسَانًا وُ بِالسُّوء سُوْءًا والما لَجُنَّةُ أَبَدا أَوْ لَنَارُ آيَـداً (یعنی کوئی بھی غیر لانے والا اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا ! بغدا اگر میں سب لوگوں سے بھی جھوٹ بولتا تو بھی تم سے کبھی جھوٹ نه بولتا اور اگر میں سب دنیا والوں کو بھی دھوکا دیتا تو تمھیں بھر بھی کبھی دھوکہ نه دیتا ؛ قسم ہے اللہ کی ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں که میں اللہ کا رسول هوں ، شہر المهاري طرف محموصاً بهيجا كيا ہے اور باتي تمام السالون كي طرف بهي بهيجا كيا هون ، والله ! تم أبي ألم مرجاؤ كے جس طرح تم سوتے هو اور اس كُرْبُهُ اللهو ي بين طرح لم يدار هو عو ! تنهين

اپنے اعمال کا حساب دینا هی هوگا۔ پهر (باد رکھو بهلاقی کا بدله بهلاقی اور برائی کا بدله برائی هوگا پهر یا تو همیشه کے لیے جنت هوگی یا جمنم (ابن الاثیر: الکامل، ص ے ۲: سیرة النبی، ۲: ۲۰۲۲ الحلبیة، ۱: ۲۰۲۲؛ جمهرة خطب العرب، ۱: ۵) آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے تبوک میں جو خطبه ارشاد فرمایا، وہ مختضر هونے کے باوجود نہایت خطبه ارشاد فرمایا، وہ مختضر هونے کے باوجود نہایت جامع اور دائش و حکمت کا گنجینه هے (ابن قیم:

خطبة حجة الودام مين آپ" نے ارشاد فرماي ا تها: أَيُّمُا النَّاسُ! إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً وَ لَا يُحِزُّ الأسرى مَالُ آخيه الأعن طيب نفس منه، الآهل اللُّهُ اللُّهُم أَشْبَهُ ! فَلَا تَرْجُعُنَ الْعُدَى كُفَّارُ يَضْرِبُ بَمَضْكُمْ رِقَابَ بَعْضِ فَانَىٰ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُهُ مَا إِنْ آغَدُ تُمْ بِهِ لَنْ تَضْلُواْ بَمْدَى : كَتَابُ اللهُ الْآهَلِ بَلْفُتُ ؟ اَلْلُهُم اشْهَدْ! أَيْهَا الْنَاسُ إِنَّ رَبِّكُهِ وَأَحِدُ وَ إِنَّ آبَاكُم وَاحِدُ كُلُّكُم لَادَمَ وَ آدَمُ سَنْ لُوَابٍ ، ٱكْرَمَكُم عُند آلله ٱلْقَاكُمْ وَ لَيْسَ لَعَربِي عَلَىٰ عَجِمًى فَشِلُ الَّا بِالْتِقْوِيْ، الْأَهَلُ بِلَّفْتُ ؟ اللَّهُم اشْهَدُ ا قَالُوا : نَعَمُ ! قَالَ قَلْبَلَّمَ الشَّاهِدُ الغالبُ (يعني اسے لوگوں ! تمام مومن بھائی بھائی ہیں، کسی کے لیے اپنے بھائی کامال حلال نہیں ہے ھاں اگر وہ خوشی سے دے تو ٹھیک ہے۔ سنو ، کیا میں نے (خدائی پیغام) پہنچا دیا ہے ؟ اے اللہ كواہ رهنا! تم ميرے بعد كافر له بن جانا که ایک دوسرے کی گردئیں مارنے لگو -کیوں که میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے اگر تم اس کے پایند رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو کے اور وہ ہے اللہ کی کتاب! او کیا میں نے (خداثی بیغام) بمنجا دیا ؟ اے اللہ گواہ رہنا! اے لوگو، تمهارا رب ایک ہے ، تمهارا باپ بھی ایک ہے ، تم سب آدم" سے هو ، اور آدم" مثى سے تھے ، تم میں سب سے زیادہ معزز وهی هے جو سب سے زیادہ

متقی هو ، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوامے تقویٰ کے۔ تو کیا میں نے (خدائی پیغام) پہنچا دیا ؟ اے اللہ ا گواہ رهیو ؛ لوگوں نے کہا : هاں ! آپ" نے فرمایا : تو جو حاضر هے وہ غالب کو پہنچا دے (البیان والتبین، ب: ٣٠٠؛ ابن الاثير: الكمل، ب: ٣٠٠؛ ابن هشام : السيرة ، ص ٥٥٠ ببعد ؛ الباقلاني : اعجاز القرآن ، ص ١١١ ؛ العقد الفريد ، ب ٢ ، ٢٠٠٠ ؛ شرح لبيج البلاغه ، ١ : ١ ، ٠ جمهرة خطب العرب، ٧: ٣٩٦؛ البخارى: الجامع الصحيح: السيرة الحلبية ، ٣ : ٢٥٩) .

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے خطبات كتب حديث و سيرت ، تاريج ، ادب اور بلاغت میں ملتے ہیں ، جن میں سے بیشتر خطبات احمد زكي صفوت (جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، ١: ١٥ تا ٩٠) نے یکجا کر دیر هيں.

مآخل: (١) العبرد: الكاسل، مطبوعه لانهرك: (٦) ابن قتيبه : عَيونَ آلاخبار؛ قاهره ج جو وع؛ (م) وهي مسنف: ادب الكاتب ، لائيدن، ، ، ، ، ، ، ، ابن عبد ربّه : العقد الفريد، مطبوعة قاهره (بدون تاريخ): (۵) احمد زى صفوت و جمهرة خطب العرب في عصور العربيه الزّاهره ، قاهره ١٣٨٦ه؛ (٩) الجاحظ : البيان والتبيين ، قاهرة . ٩ ٩ ٩ ه ؛ (٨) أحمد حسن الزيات إ تاريخ الأدب العربي ، مطبوعة قِاهره ؛ (٨) محمود شكرى آلوسى ؛ روح المعانى ، مطبوعة قاهره ، (بدون تاريخ) ؛ (٩) احمد صيف : مقلبة لدراسة بلاغة العرب، قاهره وجوء : (١٠) ابوالناسم الزمخشرى : اطواق الذهب ني المواعظ والخطب، قاهره ١١٨ه: (١١) محمّد عبدالغني حسن: التُخطب والمواعظ، قاهره .. و وه ؛ (ج و) ابن الأثير : المثل السائر أن ادب الكاتب والشعر، قاهره ١٣٠٦؛ (١٣) سعيد الانغاني: اسوال العرب في الجاهلية والاسلام ، دمشق عهم وع؛ (١٣) جواد على: تاريخ العرب قبل الاسلام ، بغداد

1988ء: (18) عبدالماك المعامى المكى: صمط النجوم الموالى ، قاهره . ١٣٨٠ : (١٦) عبداللوهاب عزام : موقع عكاظ ، . ١٩٥٠: (١٤) النوبرى: نهاية الارب ف فنون العرب، قاهره ١٩٥١ء : (١٨) الباقلاني : أعجاز الترآن ، قاهره بههوه : (١٩) أبن هشام : السيرة النبوية ، قاهره ١٩٣٤ : (٠٠) القاشندى : صبح الاعشى ، قاهره ٩٩٠ ؛ (١٦) شبلي : سيرة النبي، اعظم گره، ۱۳۳۷ه : (۲۷)الترمذي: السَّن بمطبوهة ديلي، بدون تاريخ : (۲۰) البخاري : الجامع الصحيح ، مطبوعه قاهره ؛ (٣٠) ابن كثير : السيرة النبوية ، قاهره به ١٩٥٩ (دم) بكرى امين : أدب الحديث النيوى ، قاهره همه ، ع: (٢٦) العقاد : عبرية محمد ، بيروت ١٩٩٥ : (٧٦) محمد عطيه الابراشي : عظمة الرسول ، قاهره ١٩٠٥ عليه (۲۸) محمد المبارك و الاسة العربية ، دمشق ۱۹۹۰ و ع ؛ (٢٩) أبن تيميه : اقتفاء المراط المستقيم ، قاهره ١٩٠٤ : ( . - ) حسن كاسل : رسول الله في القرآن الكيم، قاهره ١١٩٤: (٢٩) العقاد : مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية ، مطبوعة بعروت؛ (٧٧) عبدالحي الكتالى: نظام الحكومة النبويه، مطبوعة بيروت؛ (٣٠) احسال النصر:

العطابة العربية ، قاهره ٩٩٠ وع. (ظيور احمد اظهر)

خواتین کے حقوق و حیثیت حضور کی نظر مين : آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے معاشرے میں خواتین کو جو بلند اور باوقار مقام عطا کیا اور ان کے ساتھ جس سہر و محبت اور شفقت و رافت سے پیش آئے اور پیش آنے کا حکم دیا ، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری معلوم هوتا ہے که ازمنهٔ قدیمه اور عبد حاضر کی متمدن اقوام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اس کا سرسری سا جالزہ بہٹن کر دیا جائے.

عورت قديم تهذيبون اور مذاهب مين: بني لوم انسان کی بنا کا مدار مرد و زن کے باهمی تعاون و اشتراڭ پر منحصر ہے ، ليكن تاريخ كا جائزہ ليم تو یه حققت واضع هوتی هے که قدیم متمدن معاشرون میں ترق صرف ایک صنف، یعنی مرد،کی کوششوں تک محدود سجهی جاتی رهی هے .

هندوستان کے قریب ترین مذاهب هندو دهرم اور بده مت میں عورت کو بدی کی جڑ کہا گیا اور اسے نہایت حتیر و ذلیل سنجها جاتا تھا ؛ چنانچه ان کے ماں لڑکی کے لیے لفظ "دومتر" (دورکر دیگئی) اور بیوی کے لیے "ہتنی" (کنیز) کے الفاظ اور "ستی" ھونے کی رسم اس بات کی تصدیق کے لیے کانی میں (نیز دیکھیے منو سمرتی، ۵: ۵۱،۱ ؛ ۱: ۱۵ وغیره)

ترقی و تمدن کے گہوارے یونان میں اسے شیطا**ن (**سے مشابه قرار دیا گیا اور امل یونان نے عورت کی ناقدری بڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نه رکھی]۔ · شوهر کو بیوی پر پورا اختیار حاصل هوتا تها وه ، کوئی حمّه نه ماتا تها [محمود شکری آلو عورت كو جب چاهتا كهر مے نكال سكتا ، بحشيت باوغ الارب ، ب ي ب تا ٥٦ ، مطبوعة به مجموعي باعممت يوناني عورت كا مرتبه نهايت يست ، م ١ م ١ م ، او اول] . تھا۔ اس کی زندگی غلامی میں بسر ہوتی تھی۔ طلاق كا حق اسے قانوناً ضرور حاصل تها ، تاهم وه عملًا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اگر افلاطون نے مورت کی آزادی اور مساوات کا دعوی کیا بھی تو یه محض زبانی تعلیم تهی؛ عملی طور پر اس کی حالت کو بہتر بنانے میں کوئی پیش 'رفت نہیں ہوئی -غلاموں کی طرح عورت سے خدمت لی جاتی تھی۔ یوزنطی مملکت میں اس کے قانونی حقوق کچھ نه تھے (روم کے مختلف ادوار میں عورت کی سماجی و معاشرتی دیثیت کے لیے دیکھیے: Encyclopeedia Britannice ج و ، بذیل Rom ؛ لیز لیک تاریخ اعلاق بورپ ، ص هم ، مم تا هم ، وم تا حم ، وم ، وو ، ים זו . זו עו מו פיש ל ארשו מרשו מרטו ארם:

The life of Greece : Will Durant

اور کہا جاتا کہ وہ بنی آدم کو بمکانے کا دلکش آله مے (تفصیل کے لیے دیکھیے المء : Will Durant : 1 . 5 . paedia Britannica tage of the Ancient : Stewart : Orient Heritage . (World

بابل و ایران کی حالت روم و یونان سے . مختلف نبه تهی . عورت کو بنیال بهی ز ہے وقعتی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا [. . . . . دوسرے مذاهب میں بھی صورت حال بہا ا تهي] .

عرب معاشر ہے میں بھی عورت کی ناگفتمه به تهی ـ بعض قبائل مین لڑکیار درگور کرنے کا رواج تھا ۔ نکاح و طلاق کوئی پابندی نہیں تھی۔ عبورت کو وراثت

عصر جدید: [عصر جددد مین آزادی ا کے نعروں کے باوجبود ، عورتوں کے ساتھ ، دوسرے طریق سے فریب کھیلا جا رہا ہے یوں که زندگی اور تمدن کے لیر مرد و ز مابین اشتراک اور تعاون و معبت کی ضرورت مفرىي تحريكس بجامے تاليف كے مخاصت اور کی تبلینم کرکے بیکانگ کی خلیج وسیع کر رہی ہ تعاون کے بجائے باھمی بیزاری پیدا کی جا رھی ۔ آزادی کے نام پر ان کو بے راہ روی اور مادر ، ا آزادی سکھائی جا رھی ہے] .

مغرب کی تقلید میں مشرقی اور دیگر م ممالک کو بھی یہی صورت حال در پیش مصر، شام، عراق، تركي، ايران، افغانستان، اور يا میں بھی آج اس تحریک کی صداے ہاڑ، گشت عورت کو ایک ہے جان قالب سمجھا جاتا ا دیتی ہے۔ موجودہ تہذیب نے عورت کو جو '

دی ہے [وہ بھی ایک فریب اور ملم سازی ہے، ورته در حنیت به آزادی نمین ، باکه به تو عمد عتیق کی غلامی سے بھی ہدتر ہے۔ صحیح آزادی وھی ہے جو پیدیر اسلام علیه الصّلاة والسلام نے عورتوں کو عطاکی، جس سے عورتوں کو ان کے جالز حقوق بھی مل جائے ہیں اور اس سے ایک صالح معاشرہ بھی تشكيل يا سكتا هـ].

آلعضرت صلَّى الله عايه و آله وساَّم كا عظيم اصلاحی کارنامه: حقیقت یه هے که معاشرے میں مردو زن کے صحیح رشتے کو متعین کرنے میں فديم وجديد تمام تصورات يكطرنه اور ناتص هين . آنحضرت صلَّى الله عليه و آنه وسأم نے دنيا کو يه بتايا کہ زندگی مرد و زن دواوں کے ارتباط کی محتاج ہے۔ آپ سے بڑے واضع الفاظ میں عورت اور سرد کے [لازمى ارتباط پر زور دیا اور یه واضح کیا ہے که نسلی اور فطری اعتبار سے کسی صاف کو دوسری صنف پر برتری حاصل نہیں بجز تنوی کے] ۔ قرآن مجيد مين ارشاد رباني هے : يُأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَالَقُكُم مِنْ لَّفُسِ وَاحْدَةٍ وَ خَاتَى مِنِهَا زَوْجَهَا وَ بِثُّ منْهُمًا رَجَّالًا كَثِيرًا و نسآهُ (م [النساه] : ١ ، [نعني اے لوگو ، اپنر پروردگار سے ڈرو ، جس نے تم کو ایک می جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورتیں پهیلا دیر]! پهر دوسری جگه ارشاد فرمایا که دونون کے باهمی حقوق هیں اور دونون کے باهمی فرائض بهي : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرَوْفِ (﴿ [البقرة] : ٣٢٨)، [يمني اور عورتون كا بهي حق هے جيسا که عورتوں پر حتی ہے سوافق (دستور) شرعی کے ]۔ اسی طرح قرآن مجید نے تقوی اور قلاح دارین کا جو معیار مرد کے لیے مقرر کیا ہے وہی عورت کے ليے بھي كيا ہے: مَنْ عِمَلَ مِالْعا أَ مِنْ ذَكُر أَوْ أُنْتَى و هو مؤمن فليعيينه حيوة طيبة و الجزينهم أجرهم دمه او إيه تاسيم عمل هر طرح على اور فطرى

الأحسن مَا كَأَنُوا يُعْمَلُونُ (١٠ [النحل] : ١٥) ، [يعني آیک عمل جو کوئی بھی کرمے گا ، مرد ہو یا عورت، بشرطیکه صاحب ایمان هو ، تو هم اسم ضرور پاکیره زندگی عطا کریں کے اور عم انھیں ، ان کے کاموں کے عوض میں ، ضرور اجر دیں کے ]۔ بھربایک اور جگه ارشاد ه : أِنَّ لا إِ أُضِيِّعُ عَمَلَ عَامِل مُنْكُمْ مِّنْ ذَكُو أَوْ أُنْتَى \* بَعْشُكُمْ مِنْ بَعْضٌ \* (٣ [آلُ عَمِران] : ١٩٥٠) ، [یعنی میں تم میں سے کسی عال کرنے والے کے، خواه مرد هو یا عورت ؛ عمل کو ضائع هونے لمیں دیتا) ، لیکن مساوات کے اس اعلان کے ساتھ قرآن مجید نے اسلامی معاشرہے میں مسلمان عورت کے فرائض اور اس کی تک و دو کے خطوط کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اسلام نے دونوں کے طبعی و قطری رجحانات کو مد نظر رکھ کر ہر ایک کے لیے علحدہ دائرہ عمل مہی مقرر کر دیا ، جس کی نوعیت سی ارق خرور ہے ، لیکن اهمیّت اور قدرو قیات میں کوئی فرق نمیں اور هر صنف کا کمال اسی میں مے اند اس کی طبعی صلاحیتیں منشاہے قدرت کی تكميل مين صرف هون .

اب هم دیکھتے هیں که آلحضرت مُبلّی اللہ عليه و آله وسلّم [جن پر قرآن مجيد نازل هوا] ۽ جو اس کے کامل مقسر ، شارح بلکه مجسم قرآن میں ، خود ان کا خواتین کے ساتھ کیسا رویہ اور سلوک تھا اور وہ کون سے حتوق ہیں جن ہر آپ منے اپنی عملی زندگی میں زور دیا۔ [آپ ع نے مردوں کی طرح عورتوں کے حقوق محفوظ کیے ، اسی طرح ان کے کچھ فوالض بھی مقرر کیے ۔ اور تعدیل پر حسن اجر کا وعدہ کیا ]۔ آپ" نے واضع طور پر فرما دیا که زندگی میں عورت كا دائرة عمل مود كے دائرة عمل سے مختلف هـ [زندگی عبارت ہے فرائض و اعمال ہے] ، مرد گھر سے باہر کی دنیا کا ذمه دار ہے ، تو عورت گھر کی

مَا دُیگر مذاهب اور معاشرون میں رشتوں کی حرمت کا کوئی خیال نمیں کیا گیا۔ آپ" نے محرم و نامحرم رشتون کی وضاحت فرمائی ؛ عورت کو نا محرم کے سامنے زیب و زینت کرنے اور ایسا لباس استعمال کرنے سے منع فرمایا جو ہاریک ہو اور ساتر نہ ہو [یا جو اثنا تنگ هو که اس سے جسم کے ابھار نمایاں هوئے هوں ؛ خلاف ورزی کی صورت میں جہنّم کی وعيد ستاقي] (مسام : الجامع الصحيح ، ب : ١٥٨ : مطبوعة قاهره ۱۳۳۷ م). [نیز مردون کو حکم دیا که اگر دفعة كسى عورت سے سامنا هو جائے تو لگاہ جهكا ليا كرين] (الترمذى: الجامع السنن، ابواب الادب، ص ۱۹۳۸ مطبوعه قاهره ، ۱۹۳۸ ـ آپ" نے باعر لکائے وقت زیب و زینت کو چھپانے اور مردوں سے الک تھلک رہنے کی تاکید فرمائی (ابو داؤد: الجامع السنن ، بم: ٨٩ تا ٩٠) - آپ" نے عورت کو فامحرم کے ساتھ سفر کرنے اور تنہائی میں اس کے ساته الهنے بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے (البخاری: الجامع الصحيح ، ي : ٨م : الترمذي ، ٥ : ١٠١) -آپ"كا محود يه طريقه تها كه خواتين سے بيعت ليتے وات ان کا هاته مس نمین کرتے تمر (البخاری: کتاب مذکور ، ی : سم ) .. خوشبو اور عطریات ، جو جذبات کو ہرالگیخته کرنے والے هیں ، آپ" نے خواتین کو گهروں سے باہر نکائے وقت استعمال کرنے سے منع فرمایا (مشكوة المصابيح ؛ ؛ : ١٠ مهم) - يه تفر وه اصول و ضوابط جو الحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم نے عورت کو الدرون خانه اور بیرون خانه ملحوظ رکھنے کے سلسلے میں تلتین فرمائ.

آلعفرت ملی اللہ علیہ و آله وسلم نے عورت کو بیو حقوق عطا قرمائے ان کی فہرست بڑی طویل ہے ۔ ان حقوق نے عورت کی زندگی میں جو تبدیلی پیدآ کی اس کا اندازہ حضرت عمر میں حورتوں کو بالکل حورتوں کو بالکل

هیچ سمجهتر تهر ، مدینر میں نستاً ان کی قدر تهی ، لیکن جب اسلام آیا اور ان کے متعلق آیات نازل هولی تو هم کو ان کی قدر و منزلت کاح صحی احساس هوا (البخاري ، النكاح باب ۸ ، ۳: ۳۸۸ تا سرس ) \_ اس سے بخوبی علم هو جاتا ہے که اسلام نے عورتوں کو صرف چند حتوق ھی عطا نہیں کیے ، بلکه ان کو معاشرے میں ان کا جائز مقام دلا کر انسانیت کی تکمیل کی ھے؛ چنانچہ آپ" کا ارشادگرامی ہے: مرد اپنے اہل خانہ کا راعی ہے اور ان سے متعلق اس سے جواب طلبی ہوگی اور عورت شوہر کے گھر کی معافظ و نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس هوگی(البخاری [کتاب مذکور، باب، ۱۸، و (۳: ٣٨٨)] ؛ احمد بن حنبل: مسند ، ١٦٠ ؛ ليز ٨: ١٩٨) - آپ مرد كو قوام اور اهل خاله کے نان و تفقر کا ذمہ دار بنایا (م [النسآء] : ۲۰۰۰) ، تو. عورت کو اس سے بھی مشکل ، لیکن اهم اور نازک کام یعنی تربیت اولاد کی ذمه داری سولیی (حوالة مذكور) \_ عورتون كو نازك آبكينون سے تشبيه دی \_ ایک سفر میں جب که ازواج مطہرات بھی ساته تهیں اور حدی خوان ذرا تیز آواز سے سواریوں کو چلا رہے تھے ، تو آپ کے فرمایا : الجشہ رویدک بالقواريو (الاصابة ، م : . سم) ، [يعنى نازك آبكينون (خواتین) کا خیال رکھو اور نرم روی اختیار کرو] ۔ آپ<sup>م</sup> نے علم کے دروازے مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر کھول دیے ، فرمایا : طلب العلم فريضة على كل مسلم (مشكوة ، ١ : ٢٤)، [يمنى علم كي طلب هر مسلمان بر فرض هے] - صحابيات آپ کی مجالس وعظ و تلقین میں شریک ہوتی تھیں ، لیکن مردوں کی کثیر تعداد کی وجه سے بسا اوقات آپ کے ارشادات سن نه سکتیں تو اس پر عورتوں نے آپ میں ان کے لیے علیعدہ دن مخصوص کرنے کی درخواست کی ، جو قبول کر لی گئی ؛ چنانچه

آپ کاھ بکاھ عورتوں کو خطاب فرمانے (البخارى: الجامع الصحيح ، كتاب م، باب ٢٠٠١: . (٣4

عورتوں کو احکام دین سیکھنے کے لیے مساجد میں آنے اور نماز عبدین میں بھی شریک هونے کی اجازت دی، [بشرطیکه زمانه فتنے کا نه هو اور شرکت کی صورت میں (دھکم ہیل) سے بچنے اور اختلاط سے محذوظ رکھ:ر کی خاطر] به وضاحت بھی فرما دی که عورتیں با جماعت نماز میں سب سے آخری صف میں كهرى هون (مشكوة المصابيح ، ١ : سم ؛ الترمذي ، س: س، و : السدارمي ، و : ۹۹۹) ، مگر يه بهي فرمایا که بیوتهن خبر این (مشکوة ، ۱ : ۳۳۳) ، [بعنی عبادت وغیرہ کے لیے ان کا گھر ان کے لیے بهترین جگه ہے ، کیونکه باہر کی زندی میں فتنوں کی کثرت ہے ، جس سے وہ کمزور ہونے کی وجه سے بچ نہیں سکتب ا خواتین سے شفقت أميز سلوک کا مضہر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکما ہے کہ حوانین بلا تکاف آپ<sup>م</sup> کی خدست میں حاضر ہوتیں ، ذانی روعیت کے مسائل کا حل دریافت کرتیں ، یہاں تک که شوهروں کی بد سلوکی کے بارے میں شاکی هواتیں ، جس پر آپ شوهروں کو اتنبیه فرمائے (الو داؤد: السنن ، ب : ٣٠٠) ـ ایک دن خواتین دربار رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ آپ<sup>م ا</sup> [رن و مرد دونوں کے لیے] رسول ہیں؛ ہم [عورتیں آپ مر (مردول هي کي طرح)] ايمان لائين ، مگر هم پردہ دار هيں ، گهر کي رکھوالي کرنے اور بچوں کي دیکھ بھال کرنے والی ھیں ، جبکه مرد نماز باجماعت، جازہ اور جہاد میں شرکت کی وجہ سے سبقت لر گئر [ادر عورتین آن فضراتوں سے محروم رهتی هیں۔ اس ، آپ" نے فرمایا : عورتوں کا شوھر کی خدست کرنا، ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا ان سب کاموں پر بھاری ہے (اسد الغابة، ہ : ۴۹۸ تا ۴۹۹) ۔ [مطلب | ابوبکرہ تشریف لائے تو خفا ہوے [که حضور فسو

به که مردول کی دمر داریال سخت هیں ، بن کو عورتیں اپنی طبعی اور جسمائی ساخت کی بنا ہو ہورا أمهیں کر سکتیں۔ یہ سخت کام مرد ہی کر شکٹر میں ۔ عودتیں ان گراں خدمات انجام دینے والوں (سردوں) سے اپنی حدود میں اور اپنی استعداد کے مطابق تعاون کریں اور ان کو آرام پہنچائیں تاکہ وہ جہاد جیسی مشقت کو بخوشی برداشت کرنے کے قابل رهبن] - آپ مورتوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جائے؛ ان کی دلجوئی فرمانے اور بطور شفقت تحاثف بھی د تر ام خالد کے بارے میں ہےکہ آبعضوت صلی الله عليه وآنه وسلم نے انهيں ايک چادر بطور هديه دي (ابن سعد: الطبقات: ۸ : ۲۳۳) ـ آپ م منازف سواقع پر اننی بعض رشتے دار عورتوں کے هاں قبام عقرصاية (اسد الغايه ، ٢ : ١٥ ٢ ١٠ ٢٠٠ الطبقات ، ٨: ٢٢٣) - آپ" جب بهي قباء تشريف لے جاتے اپنی رضاعی خالہ کے ہاں قیام فرصانے اور ان کے ھاتھ کا تیار کردہ کہانا تناول فرمائے اور انھیں کے گھر آرام بھی فرمانے .

ایک مرتبه عض قرابت دار عورتین لبی کریم صلّی اللہ عایہ و آلہ وسلّم کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں کہ حضرت عمر " آئے کو وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ آپ" نے تبسّم فرمایا تو حضرت عمر" بوار : خدا آپ کو خندان رکھر ا کیون تبسم أ فرمایا ؟ فرمایا ان عورتوں پر تعجب هوا که تمماری ا آواز سنتر هي آڙ مين چهپ گئين ـ حضرت عمر<sup>ه</sup> تے خواتین سے ہوچھا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور ً ا آنعضرت من نمیں ڈرتیں ؟ انھوں نے جواب دیا ا که نبی کریم کی نسبت آپ ذرا سخت مزاج هیں۔ اسی طرح آپ ایک دن حضرت عائشه الله گهر ا منه ڈھائپ کر سوئے ہوئے تھے ، عیدکا دن تھا ۔ لڑکیاں بالیاں کا بجا رھی تھیں۔ اس آثنا میں حضرت

رھے میں اور تم نیند میں علل ڈال رھی ھو ؟ اس پر] آپ" نے قرمایا انھیں کچھ نه کہو، یه ان کی عید کا دُلُ هے (مسلم: الجامع المحيح ، ٢: ٢١ تا ٢٧). دنیاکی اکثر اثوام نے عورت کو کسی نه کسی طرح میراث سے معروم رکھا ، لیکن اسلام نے مورت کو بعیثیت بیٹی ، بیوی اور ماں [اور دیگر ممكن رشتوں كے] ميراث سے حصه دلايا ـ جاهل عرب معاشرے میں لڑی کی پیدائش کو منعوس قرار دیا جاتا اور وہ هر قسم کے حتوق سے محروم رهتی تھی۔ بعض قبائل میں بچی کو پیدا هونے کے ساتھ هي زانده دان كرديا جاتا[معمود شكرى آلوسى: بلوع الارب ، 1: م و م بیعد] ، لیکن آنحضرت عن بچی کی پیدائش کو ! نزول رحمت سے تعبیر فرمایا اور بھر بچیوں کی تربیت کی تلقین کی اور بالغ ہونے پر نکاح کرنے والوں کے لہے جنت کی توید سنائی ؛ چنانچہ آپ" کا ارشاد ہے کہ ، بھی ہے . جس نے دو بیٹیوں ، یا بہنوں کی ، بالغ هونے تک ، پرورش کی اور ان ہر لڑکوں کو ترجیع نه دی ، وه اور میں قیامت کے دن، اپنی دو انگلیوں کو اکٹھا كرك اشارت من ظاهر كياء اس طرح اكهش هون كر (مشكوة ، ب : ۵۰۵).

آپ عود ان تعلیمات کا مکمل نمونه تھے۔ آپ" اپنی صاحبزادیوں اور ان کے بچوں کے لیر سرایا شنت تهر - حضرت فاطمة الزهرارة [رك بآن] سے آپ" کو چو محبت تھی اس کا اندازہ اس تول مبارک سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ: فاطمه رخ میرے جگر کا لكؤا هر براس كے دكھ سے مجھے تكليف هوتي ہے (مسلم: ألجامع المحيح، ي: ١١١) - آب كا معمول تها که جب بهی حضرت فاطمه من تشریف لاتین تو ان کا کھڑے ہو کر استنبال فرمانے اور خوشی کا اظہار كرية (البغارى: الجامع الصعيع ، ي : ١١١) -آب" کی (لئھی) لواسی حضرت امامه رم بنت زینب رخ ، الماز کے دوران میں آپ پر سوار هو جاتیں ، جب کی کوئی عادت نا پسند هو تو یقیناً کوئی عادت

آپ میام فرمانے تو آپ انھیں گود میں اٹھا لیتے (مشكوة المصابيع؛ ١: ٣١٧) ـ [حكم سكون آنے سے پہلے نماز میں حرکت جائز تھی (دیکھیے ہ [البقرة] : ٣٣٨ ؛ ثيز روح المعانى ، ٢ : ١٥٨)-لڑکی کے نکاح کے معاملے میں باپ اور ولی کے لیے لازمی قرار دیا که اس معاملے میں لڑک کی رائے لين (مسلم: الجامع العبحيح) بم: ١٨١٠ تا ١٨١٠ ابو داؤد ، ب : ۲۰۱۱ خنساه بنت خذام [انصاری خاتون ، جوثیبہ تھیں اے والد نے ان کا نکاح ان کی مرضى کے بغیر کر دیا ، وہ دربار رسالت میں والد کی شکایت لر کر ہم چیں تو آپ" نے انھیں نکاح کو رد کرنے کا حق دے دیا (مشکوہ ، ب : ۱۷۰) حدیث ۲۰۹۹)، بخاری شریف (۲۰ کتاب النکاح ، ٰ ہاب ہم) میں ایک ایسی هی روایت ہاکرہ کے متعلق

بیویوں کے ہارے میں حضور<sup>م</sup> کا عمل اور ارشادات: اسلام نے بیویوں کے انفرادی تشخص کو تسلیم کرکے ان کے فرائض کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق بھی بیان کیے ھیں [آنحضور" نے خالدانی زندگی میں فرائض اور حقوق کی حد بندی کرتے ہوے بھی بیویوں کے الگ وجود کو تسلیم کرایا] ، آپ" نے فرمایا: الدُّنیاكُلُها مِنَاعٌ و خَیْرُ مَنَّاعِ الدُّنیا المراة الصالحة (مشكّوة المصابيح ، ب : ١٥٨) [یعنی ساری کی ساری دنیا نعمت ہے اور بہترین نعمت نیک بیوی ہے] ؛ مزید فرمایا : تم میں بہتر وهی ہے جس کا سلوک اپنی بیویوں سے اچھا ہے اور میرا سلوک ميرى بيويوں سے سب سے اچھا ہے [الترمذي: السنن، ج: ججم ، قاهره جهجه) ؛ آپ" نے سزید قرمایا که کوئی شخص بیوی کو ا غلام یا باندی کی طرح له مارے پیٹے (البخاری: الجامع الصحیح ، س: ۸ مرم ، کتاب ، ۹ ، ۱اب ۹۹] ؛ اگر شوهر کو بیوی

بمندیده بهی هوگ [یعنی پسندیده عادت کی قدر کرے اور ناپسندیده پر در گزر اور صبر کرمے اور تدریجی املاح كى كوشش كرے] (مسلم: الجامع العبعيع) س: ٨١٨ ؛ مشكوة ، ٢: ١٩٨) - [هان اگر وه ال جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے ، جن کی سزا اسلام نے ضروری قرار دی ہے تو وہ مستحق سزا ہے]۔ خطبهٔ حجة الوداع میں آپ نے فرمایا : "عورتوں کے معاملے میں غدا سے ڈرو ؛ وہ تمهیں اللہ کی امانت کے طور پر ملی ھیں اور خدا کے حکم سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے علال بنایا ہے۔ تمہاری طرف سے ان پر یه ذمر داری هے که وه کسی غیر کو (جس کا آلا تم كو كوارا نهيں هے) اپنے پاس كهر ميں نه آنے دیں ، اگر وہ ایسا کریں تو تنبیه کا حق مردوں کو ه (الترمذى: الجامع السنن، ه: ١١١؛ ابن هشام: السيرة ، بم : ١٥٠، قاهره ٢٠٩١ ع) .

[آنعضرت صلَّى الله عليه و آلهِ وسلَّم نے شوهر پر بیوی کی معاشی کفالت لازم قرار دی ہے (کیوں که وہ گھر کی ذمیر داریوں کی وجه سے خود اپنے لیے معاش کا ہندوبست نہیں کر سکتی ؛ ابو داؤد: السنن ، ۲ : ۳۲۸)] اور پهر معاشى طور پر اس كى حالت مزید مستحکم کرنے کے لیے مرد پر ادائیگل سہر کی ذمے داری ڈالی (ابو داؤد: السنن، -: ۲۸۸ ؛ البخارى، ي : ۲۵ و ببعد ؛ مسلم : الجامع الصحيح ، م : مم و و ببعد ؛ الترمذي ، ه : س تا ، ۱) ۔ اگر شوهر خوشحالی کے باوجود بیوی بچوں کے اخراجات برداشت نہیں کرتا تو آپ"نے عورت کو اجازت دی ہے که وہ اپنی اور اپنی اولاد کی ضرورت کے مطابق اس کے مال میں سے وصول کر ایخشنے کے لیے هر ممکن اقدام قرمایا اور اس میں مكتى هـ (البخارى: الجامع المحيح، [٧: ٨٨٨]). آپ" ازواج مطهرات کے لیے سرایا محبت تھے، [كويا كُن لِباس لُكُم كي مجسم تصوير تهي ؛ لاذ پیار ، ناز برداری ، روثهنا ، منانا دلچسی کے پہلو

پیدا کرنا ، رائے لینا اور ناموانی رائے کو برداد ؟ کرانا ، وغیره وغیره ، وه سب امور جو ازدواجی زندگی میں پیش آنے هیں ؛ آپ الا سب میں محبت ، رفق، اور مودت و رحمت کا پیکر تھے (مسلم: الجامع المحيح ، ٤: ١٣٥)] .

دنیا کی اکثر اقوام میں ہیوہ کی کوئی حیثیت له تھی۔ هندو مذهب میں شوهر کی موت کے ساب اس کو بھی اپنی زندگی ختم کرنا پڑتی تھی۔ عربوں كا دستور تها كه جب باپ وفات يا جاتا تو بؤا لؤكا اپنی سوتیلی ماں کا جائز وارث سمجھا جاتا۔ [اسلام نے بیوہ کا حق وراثت تسلیم کیا ۔ بعض اقوام میں ہیوہ سے شادی ممنوع تھی ، لیکن اسلام نے شادی کی تاتین کی اور حضور پاک" نے خود بھی اس پر عمل کیا] ۔ آپ" همیشه ازواج مطهرات ره کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے ۔ حضرت عالشه شعود اس بات کی گواهی دیتی هیں ، فرماتی هیں : که آپ نے هماری باریاں مقرر کر رکھی تھیں اور همیشه هم سب کے درمیان عدل سے کام لیتے (ابو داؤد: السنن، . (٣٢٦ : ٢

ازواج مطہرات " کے ساتھ یہ سہر و معبت کا سلوک ان کی زندگی تک هی محدود له تها ، حضرت عائشه الله فرماتي هين وفات حضرت خديجه الكي بعد جب کبھی گھر میں جانور ذہع ہوتا ، تو آپ<sup>م</sup> ان کی سهیلیوں کو بھجوائے اور آپ اکثر حضرت خدیجہ \* كاذكر كرتے (سلم: الجامع الصحيح ، 4: . (170

آپ نے رشتہ نکاح کو پائدار بنانے اور استحکام رخنه ڈالنے والے ، یا زوجین سی تفریق کرائے والے کو وعید سِنائی که وہ هم میں سے نہیں جو په کام کرے (ابو دا ود : السنن ، ب : ۲۳۳) ۔ عورتوں ا کو تعبیحت فرمائی که عورت ، کسی دوسری عورت

کی طاق کی خواهان نه هو ؛ اگر ان کوششون کے باوجود زوجین کی ناچاق ختم نه هو سکے اور مماملات کی اصلاح نه هو سکے تو اس تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے (مشکوة المصابیح ، ۲ ؛ ۲۰۹)، ایکن طلاق کی ناگواری کو محسوس کرکے اسے ابغض العلال کہا] ۔ عورت کو خلع کا حق بھی دیا اور ساتھ هی صراحت فرما دی که جس عورت نے معقول وجه کے بغیر مرد سے طلاق کا مطالبه کیا وہ منافقه ہے اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گ منافقه ہے اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گ رالترمذی ؛ السنن ؛ ۲۰۱۵؛ مشکوة المصابیح ،

عورت بعیثت مان: قرآن و سنت کی روسے مان کا درجه معراج انسانیت ہے۔ قرآن کریم (۲ [البقرة]: ۲۸؛ ۱۵ [ابنی اسرآئیل]: ۳۲ تا ۲۸؛ ۲۰ [ابنی اسرآئیل]: ۳۲ تا ۲۰ به ۲۰ [العنکبوت]: ۸؛ ۲۰ [العمان]: ۲۰ ۱۵ میں بالتصریح ارشاد ہے کہ توحید کے بعد والدین کی اطاعت کا درجہ ہے اور والدین میں بھی (خدمت میں) والدہ کا حق قالتی ہے۔ کسی صحابی رض نے آپ سے بوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحتی کون ہے تو آپ سے نے تین سرتبہ فرمایا تمهاری مان ، چوتھی بار فرمایا تمهارا باپ (مسلم: تمهاری مان ، چوتھی بار فرمایا تمهارا باپ (مسلم: الجامع الصحیح ، ۸: ۲ الترمذی: السنن ، ۸:

ہ ہ ؛ مشکوۃ المصابیح ، ہ : یہ ہ ) ؛ والدین کی نافرمائی کو آپ ع نے کبیرہ گناہ (اکبر الکبائر) سے تعبیر فرمایا ۔ حسن سلوک کے اس دائرے کو حقیق والدین اور دیگر اعزہ و الدین اور دیگر اعزہ و انارب تک وسیم ایکر دیا ۔ والدہ اگر غیر مسلمہ بھی ھو تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ حسن ملوک سے بیش آئے کا حکم دیا (الترمذی :

الجامع السنن، ٨: ٨٥؛ مشكوة المصابيح، ٧: ٩٠٩). آلجنمرت صلّى الله عليه و آله وسلّم كا بالديون عليه حسن سلوك: اسلام في مختلف كناهون كم

کفارے میں غلام کی آزادی کی شرط لکائی (م [النساء]: به در المجادلة]: به [المائدة]: به در المجادلة]: به در المجادلة]: به در المجادلة]: به در المجادلة]

آنحضرت ملى الله عليه و آله وسلم من لونڈيوں کو آزاد کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان سے نکاح کرنے کی مسلمانوں کو تاکید کی اور آقاؤں کو ان کا سرپرست قرار دیا ۔ آپم لونڈیوں کو آزاد کر دبتر ، ان کے نکاح کا انتظام کرتے۔ آزاد ہونے پر انہیں وہی حقوق حاصل ہوتے جو ایک ا آزاد عورت کو حاصل ہوتے ہیں۔ ام اُیمن "کو، جو آپ کی آزاد کردہ لونڈی [اور آپ کی خدمت گزار : تهیں] آپ یا امہ (اے ماں) کہہ کر مخاطب فرمائے اور جب آپ ان کی طرف دیکھتر تو فرمائے یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ان کی خدمت و سعادت کو دیکھ کر فرماتے: جو کسی جَنتَی خاتون کو دیکھنا چاہے تو وہ اُم ایمن کو دیکھ لے ؛ آپ اس سے مزاح بھی فرماتے (ابن سعد: الطبقات ، ۸: ٣٠٧ ، ١٢٨) - آپ ع نے جب حضرت بريره ٣ كو آزاد کیا تو انھیں زمانۂ غلامی کے نکاح کے اسخ کا اختیار دیا ۔ حضرت بریرہ سے اس اختیار کو استعمال کیا اور جدائی اختیاری - ان کے شوھر کو ان سے ہر حد محبت تھی۔ روایات میں فے که اس تفریق کے بعد وہ مدینة منورہ کی گلیوں میں پریشان حال پھرتے۔ آپ کو اس کی حالت پر رسم آیا اور حضرت بریرہ بخ سے ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا تو ہولیں: یا رسول الله! کیا یه آپ م کا حکم ہے ؟ آپ نے فرمایا که میں سفارش کرتا هوں۔ اس پر حضرت بریرورط نے جواب دیا : تو پھر مجھے اس کی ضرورت نمين (البخارى: الجامع الصحيح ، ي : ١٠ : الطبقات ، ٨: ١٥٩، ببعد: الأصابة ، م: ٥٨٩).

تعلیم نسواں: پرانے معاشروں میں عورت پر العلیم کے دروازے بند تھے ، لیکن آپ" نے آغاز میں سے اس کی طرف توجه مبذول فرمائی۔ آپ "کا

قرمان : طَلبُ العِلْم قَريضَةُ على كُلُّ مُسْلم ، يعنى علم حاصل کرنا هر مسلمان پر فرص ہے۔ اس بات کا واضع ثبوت ہے که حصول علم کسی ایک صنف سے مخصوص نهين ، بلكه يه مرد و عورت دونون كاحق ہے ۔ آپ سے خواتین کو دبن کے احکام سیکھنر کے لیر مسجدوں میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ صحابیات رہ کو جب کوئی مسئلہ در پیش ھوتا تو کاشانۂ نبوت میں حاضر ھوتیں اور آپ سے براه راست یا بواسطهٔ ازواج مطهرات استفاده کرکے لوثتیں ۔ اس معاملے میں خواتین انصار پیش پیش تهين . حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتيهين كه عورتوں میں الصاری عورتیں خوب هیں که انهیں دبن كى تعليم مين حيا مائع نهين هوتى (مسام: الجامع الصحيح ، ١ : ١٨٠) ـ معلوم هوتا هے كه تعليمي مجالس میں خواتین بڑے شوق سے حاضر ہوتیں۔ حضرت خلوله" بنت قيس كمتى هين : مين أنعضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم كَا خَطْبُ جَمَّعُهُ کے دن سب سے پچھلی صف میں بیٹھی هوئی سنتی تھی (الأصابه ، م : ۲۸۹) اور اگر آپ کو کسی وقت یه محسوس هوتا که خواتین آپ کی بات کو سمجه لمیں سکیں یا ان تک بات پوری نمیں پہنچی تو آپ اس کا اعادہ فرما دیئے تھے (البخاری: الجامع المحيع ، و : ٣٩ ) كتاب ٣ ، باب . ٣) ، ليكن جب عورتوں کی اس طرح تسلی نه هوئی تو آپ<sup>م</sup> نے ان کی درخواست پر ان کے لیے ایک علیحدہ دن مقرر حدیث ایک علیحدہ دن مقرر حدیث ایک علیحدہ دن مقرر حدیث الم کر دیا کتاب مذکور ، ۱ : ۳۵، کتاب ۲ ، باب ۲۹) ۔ ایسا بھی هوتا که آپ اس خدمت پر اپنی طرف سے کسی نمائندے کو مقرر فرما دیتے۔ حضرت ام عطیه اس روایت کرتی هیں که آپ مینه تشریف لائے تو آپ نے انصاری خواتین کو ایک گهر میں جمع کیا اور همارے پاس حضرت عمر النخطاب كو وعظ و تصيحت كے ليے

ا بھیجا ۔ انھوں نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا میں تمھارے پاس آپ کے قاصد کی حیثیت سے آیا ہوں ؛ حضور م نے حکم دیا ہے کہ عيدين مين نوجوان اور حائضه عورتين بهي عيدكاه چلیں (مگر مؤخرالذّکر نماز میں شریک تھ هوں) اور یه که عورتوں پر جمعه فرض نمیں ـ اور آپ نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا (ابو داؤد: السنن، ، : ٠٠٩) ـ آپم نے والدين اور شوهروں کو اس بات کی تلقین فرمائی که وہ اپنی بچبوں کو دین کے احکام سے روشناس کرالیں ۔ آپ ا نے اس صنف کو فکری اور عملی اعتبار سے آگے بڑھانے کی مختلف طریتوں سے ترغیب دلائی ، کہیں آپ کے ان کی تعلیم و تربیت کا اهتمام کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی (البخاری: الجامم المحيح ، ٣١/٣ ، ، ، ٣٠) أور كمين قرمايا که سهر کے عوض ہیوی کو چند سورتیں ھی سکها دی جائیں، کتاب مذکور، س : سبس ، کتاب ہے ، باب ہم ، ہمم ، باب ، م). آپ نے ضروری خیال فرمایا که یه صنف زبانی تعلیم حاصل ۔ کرنے کے ساٹھ گتابت سے بھی واقف ہو۔ آپ کے حضرت شفاء رخ بنت عبدالله الله على فرمايا كه تم ين حضرت حفصه رض کو جس طرح کتابت سکھائی ہے اس ، طرح چیونٹی کے کاٹنے کی دعا بھی سکھا دو (ابو داؤد:

الستن ، س : ه و : مشكوة المصابيح ، ب : ١٥ ، حديث ١٥٥٠) .

آپ کی اسی توجه اور تعلیم کا نتیجه تها که نهایت قلیل عرصے میں صحابیات کی ایک کثیر تعداد مختلف اساسی علوم میں ماهر هوگئی، حضرت عائشه م مضرت اُم سلمه اور اُم ورقه ﴿ نَ مِهِ وَا قرآنَ مجید حفظ کر لیا تها (فتح الباری ، و : مِم) - حضرت مند بنت آسید مند منت حضرت ام هشام انت حارثه اور

آم همد" قرآن کریم کے بعض حصول کی حافظہ تھیں؛

المحمد: تو قرآن مجید کا درس بھی دیتی تھیں

(این سعد: السلبقات ، م : ۵۸٦) - تسنسیر میں
حضرت عائشہ ﴿ کو عاص درک حاصل تھا - صحابیات
کی ایک کثیر تعداد نے آپ" سے احادیث کی روایت
بھی کی ہے؛ امہات الدومنین کے علاوہ اُم عطیه ﴿ ،
اسماء بنت ابی بکر ﴿ اور فاطمه ﴿ بنت قیس کا شمار
بھی کثیر الروایت صحابیات میں موتا ہے .

قد میں محابیات کو خاما درک حاصل تھا اور ان کی فہم و بصیرت نے لوگوں کی راهدائی کا اهم فریشه سر العام دیا ہے ؛ فقد میں حضرت عائشہ کا درجہ تو اتنا بلند ہے کہ ان کا شمار مجتبدین صحابہ میں هوتا ہے (الاستیماپ) مم الاصابہ ، م :

علوم اسلامیه کے علاوہ دیگر علوم میں بھی صحابیات کو عبور حاصل تها ؛ حضرت عائشـه " كوطب " تاريخ عرب اور حضرت ام سلمه " كو علم اسرار الدين مين برا ملكه حاصل تها ـ حضرت أم سلمه " كي فراست و ذهانت كا انبدازه حديبيه كي اس واقعے سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ جب صلح حدیبه کی شرالط کی وجه سے بددلی بھیلی تو آپ نے محابة كرام ملك كو اپنے جانور ذبح كرنے كا تين بار حكم ديا ، ليكن وه اتنے شكسته خاطر تهر كه ال ميں سے کوئی بھی اپنی جگه سے نه اٹھا ؛ آپ" حضرت ام سلمه " کے پاس تشریف لائے اور واقعہ بیان کیا تو انھوں سے کہا : آپ باھر نسکل کر غسود قربانی كيجير أور عملي ثمونه پيش فرمائير ؛ چنانچه آپ نے ایسا هي کيا۔ آپ کو ديکھ کر صحابة کرام بھی اٹھے اور آپ کو دیکھ کر ترہانی کی اور بال كثاث (البخارى: الجاس المحيح ، ٢ : ١٢٠٠) -حضرت اسماء " بنت سكن اتنى عمده خطيبه تهين كَهُ أَيْكُ موقعه ير آپ م نے ان كى قصاحت و بلاغت

كا اعتراف فرمايا تها (أسد الفابية ، ه : ١٩٨ تا ووج: الأصابة ، م : وجع ؛ تمهذيب التهذيب ، ۱۲ : ۹۹۹ ) ـ علم تفسير مين حضرت اسماء الله بنت عُمين كا شهره تها (تهذيب، ١٠٠ ٨ ١٩ تا ١٩٩٠ الأصابه ، س : ٢٠٥ ؛ اسد الغابه ، ١٠ ٥ هم)؛ علم طب میں حضرت عائشه سے علاوہ رفیدہ اسلمیه (الأصابة ، م : ٢٩٩) ، ام مطاع " (الاصابة ، م : سيم)، ام كبشه رض (الأصابه، م: سوم) ، ام عطيه رض (الاصابه ، س: ۵۵س) ، ربيع رض بنت معود (الاصابه ، م : س م م ) کے نام قابل ذکر هيں ـ روايات سے معلوم هوتا ہے که رفیده اللہ کا خیمه، جس میں سامان جراحی هوتا تها ، مسجد ببوی کے پاس تھا (الاصابة ، م : عمر : الله الغالبة ، و : موم ؛ الطبقات ، م : وه م) و محابیات محابیات کو زبان و ادب پر بھی پورا ملکه حاصل تھا ؛ اس صنف نازک نے شاعری کو اپنر جـذبات کے اظہار کا ذریعه بنایا ۔ صحابیات میں اروی " بنت عبدالمطلب اور انکی بهن امامه، هند " بنت حارث، سُمُدى ، ميمرله رص وغير ها شاعرى مين زياده معروف هين اور حضرت خنساء بنت عمروالُسلَّيه تو چوٹی کی شاعرہ تھیں (ان تمام صحابیات علی لیے ديكهير الاصابة ، ج م ؛ ابو داؤد ؛ السنن ، م : . ( 494

عورت میدان عمل میں: یہ حقیقت ہے کسه
اسلام نے عورت کا حقیقی سیدان عمل اس کا گھر قرار
دیا ہے اور معاشی مشقت کے جھمیلوں سے حتی الامکان
اسے دور رکھا ہے اور مرد کو عورت کا معاشی کفیل
بنایا ہے ، اس لیے نہیں که وہ عورت سے معاشی
استقلال یا حق عمل چھین لے ، کیوں که انفرادی
اور اجتماعی ضرورتوں میں اس کے اس حق کی ضمانت
دے دی گئی ہے ۔ مرد کو عورت کا کفیل اس لیے
بنایا گیا که عورت اپنے فرائض یعنی گھر کی دیکھ بھال،
بچوں کی تربیت عمدگی سے کر سکے اور دوسری درف

مرد اپنی بهرپور قوتوں کے ساتھ زندگی کے مشقت طلب اعمال اور ضروریات زندگی کے مصول میں لگا رہے ، لیکن هنگامی صورتوں میں عورت باهر کی عملی زندگی میں بھی حصد نے سکتی ہے ، [لیکن اس میں شدید ضرورت اور هنگامی غیر معمولی حالات خاص طور سے سدنظر رهیں] ۔ آپ ای بعض مخصوص حالات میں کسب معاش کی اجازت دے کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ عورت اپنی هنر مندی ، ذهانت اور نطانت سے دوسرے کام بھی سر انجام دے سکتی اور نطانت سے معلوم هوتا ہے کہ خواتین نے کھیتی باؤی ، تجارت اور صنعت و حرفت میں بھی حصہ لیا ہے ۔ مدینه منورہ میں بعض انصاری عورتوں کا مشغله کاشتکاری تھا (البخاری: الجامع الصحیح ،

بعض صحابیات " تجارت کے پیشے سے بھی وابسته تھیں ؛ ام المؤمنین حضرت خدیجه " کی تجارت وسیم پیمانے پر مختلف علاقوں میں بھیلی هوئی تھی ؛ قیله " ام المار ، حضرت اسماء " بنت مخربه ، خوله ، مُلیکه " وغیرها عطر کی تجارت کرتی تھیں (ابن سعد : الطبقات ، ۸ : . . . ۳ ، ۱ ، ۳ ؛ الاصابه ، ۳ : ۸ ، ۳ ، ۳ ، ۱ ، ۳ ؛ الاصابه ، محابیات " مختلف صنعتوں سے بھی آگاہ تھیں ؛ محابیات " مختلف صنعتوں سے بھی آگاہ تھیں ؛ المؤمنین حضرت مودہ ی کام جائی تھیں (اسد الفاہه ، وہ کھالوں کی دہائت کا کام جائی تھیں (اسد الفاہه ، وہ کھالوں کی دہائت کا کام جائی تھیں (اسد الفاہه ، وہ کھالوں کی دہائت کا کام جائی تھیں (اسد الفاہه ، ماسور دستکاری میں صاهر حضرت ربطه " [بنت عبداللہ] بھی دستکاری میں مہارت ربطه " [بنت عبداللہ] بھی دستکاری میں مہارت رکھتی تھیں (ابن سعد : الطبقات ، ۸ : م ، ۲ ) .

دینی خدمات: یه بهی حقیقت هے که خواتین نے اپنے دین کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے ہڑی بڑی قربانیاں دی هیں۔ حضوت سیّه والدهٔ عمار سیّه کو راہ حق میں ثابت قدم رهنے کی ہاداش

میں ابو جہل نے سخت ٹکالیف کا نشاله بنایا اور بالآخر وہ راہ حق میں شہید هو گئیں (الامابة ،

مذهبی خدمات کے سلسلے میں سب سے اهم خدمت جہاد ہے ۔ خواتین نے [غیر معمولی اور شدید ضرورت کے وقت اِ جس عزم و حوصلر سے یه خدمت الجام دی ہے اس کی تغایر ملنی مشکل ہے۔ تاہم بیرون خاله عورت کی سرگرمیوں کی آپ" نے همیشه حوصله شکنی فرمائی اور گهر کو لازم پکڑنے کی تلتین کی ۔ ایک دفعه حضرت عالشه مدیقه نے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی تو فرمایا كه تمهارا جهاد حج ه (البخارى: الجامع المحيح ٣ ؛ ٣٠ ؛ ٣ : ٩٣) \_ آپ ع نے ایک اور موقع پر یه حقیقت بھی واضح کر دی تھی که عورت کا شوھر کی خدمت اور بجوں کی دیکھ بھال کرنے کا ثواب مردوں کے جہاد اور ہاجماعت لماز میں شرکت سے يژه کر هے (اسد الغابة ، ۵: ۳۹۸) ، ليكن بوقت ضرورت آپ نے خواتین کو جہاد میں شرکت کی اجازت دی اور اس شرکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیه و آله وسام سے پیشک اجازت لبنی ضروری تھی۔ اگر آپ" کسی عورت کے مزاج ، اس کی گھریلو مصروفیات اور حفاظت کے تمام التظامات سے مطمئن ھونے تو اس کو شرکت کی اجازت دے دہتر تھے ۔ جنگ احد منیں جس وقت کفار نے عام حمله کر دیا تھا اور آپ" کے ساتھ چند جاں نثار رہ گئے تھے تو اس افرا تفرى مين حضرت ام عماره بنت كعب النجاريه \* آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كے باس بهنجين اور سینه سهر هو گئیں۔ کفار جب آپ" کی طرف بڑھتے تو حضرت ام عمارہ م ان کو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں اور اس طرح وارکو روکنے کی کوشش میں غود شدید زخمی هوایں۔ آپ" نے اس موقع پر اف ک شجاعت کی تعریف فرمائی (ابن هشام : السیری 🖈

٧: ٨٩ ، ٨٤ ؛ الأصابه ، من عدم ؛ ابن سعد : الطبقات ، ج ٨) . غزوة خندق مين حضرت صفيه" ہنت عبدالمطلب نے جس ہامردی سے آیک یہودی کو قتل کیا اور قلمه میں موجود عورتوں کی حفاظت کی ا وہ نہایت حیرت انگیز ہے ؛ ان کے متعلق غزوہ احد [رک به احد] میں بھی دشمن پر نیزے سے حمله کرنے کی شہادت موجود ہے (ابن هشام : سیرہ، س : وسرم : الأصابه ، يم : . يم : أسد الغابة ، ه: سوم)- : حال تها که وه خنجر لير پهرتي تهيي ، تاکه جهان دشمن دین نظر آئیں ان کا پیٹ عاک کر دیں (مسلم ، ۵: ۱۹۹؛ الاصابه ، س: ۲ به م) - حضرت ائس رخ بیان کرتے هیں که نبی کریم صلی الله عدیه و آله و سلم اپنر ساته حضرت ام سلمه " اور دیگر انصاری عورتوں کو جنگوں میں لر جاتے . تھر اور وہ سیاہ اسلام کو پانی پلانے اور زخمیوں کی سرھم پٹی كرنے كى خددت الجام ديتى تهيں (مسلم ، ٥: ٩٩ و : ابوداؤد : السنن ، س : ۲۰) .

كعيبه " بنت سعد [سعيد] كم بارے ميں روابت هے که وه آپ" کے ساتھ غزوۃ احزاب اور غزوۃ خیبر میں شریک هوایی . جنگ خندق میں جب حضرت سعد الله بن معاد" زخمی هوے تو ان کا علاج بھی وهی کرتی رهين (ابن سعد: الطبقات ، ۸: ۹۹۱) ـ حضرت ربيم الم ہنت معود بھی آپ" کے ساتھ جنگوں میں شریک ھوتیں ؛ مجاهدوں کو پانی پلانا ، جنگ میں کام آنے والوں اور رہمیوں کر مدینه منورہ پہنچانا ان کے ذمر تها (البخارى ، بم : ١٨).

جنگ احد کے موقعه پر حضرت عائشه رخ اور ام ببلیطراخ کو زخمیوں کو بانی پلانے دیکھا (ميملم ، ه : عه و ؟ البعقارى ، ه : ۱۲۸ ، ۱۲۸)-عَيْدة الله كي موقعه ير حضرت فاطمه الله على بهي

یہی خدمات سر انجام دیں اور جب آپ" زخمی ہوے تو حضرت فاطعة الزهراء<sup>رم</sup> نے ہی زخم کو چٹائی کی راکھ سے بھرا تھا (البخاری ، ۵: ۱۳۰)۔ حضرت حمنه رط بنت جَحش بھی آپ کے ساتھ غزوات میں شریک هوئیں ؛ جنگ احد میں پانی پلاٹا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا ان کے ذمے تها (الاصابه ، بر : ۲۳۷) \_ ام زیاد " اور چند دوسری عورتوں نے غزوۂ خیبر [رک به خیبر] کے موقعے پر غزوهٔ حنین [رک یه حنین] میں حضرت ام سلیمره کا یه چرخه کات کر مسلمانوں کی مدد کی ؛ وہ میدان جنگ سے تیر اٹھا کر لانے اور مجاهدین کو ستو پلانے ير مامور تهيي (اسد الغاية ، ن : ون ، .

بعض خواتین نے دین حق کی مدافعت شمشیر و سنان سے کی ، جب که بعض نے یه فریضه اپنی زبان و بیان اور درهم و دینار سے ادا کیا۔ آروی رخ بنت عبدالمطنب کے بارے میں روایت ہے که وہ اپنے بیٹے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کی مدد کرنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دلاتی تھیں . (الاستيماب ، م : ٢٧١) ؛ هند بنت عُتبه في حضرت حمزہ اور دیکر شہداہے احد کے خلاف اشعار کہے، تو هند س بنت ابان نے ان کا اسی لہجر میں جواب دیا ۔ (الأصابة ، بر : ١٠٠٨) - آپ" نے جنگ میں شامل عورتوں کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا (مسلم، . (194:0

حقیقت تو یه ہےکہ آپ ع خلیقهٔ نسواں کو ہر حیثیت اور هر اعتبار سے حقوق عطا فرمائے ، [لیکن ظاهر ہے که جہاں حقوق کا سوال آتا ہے وہاں ارائض کا ذکر بھی لازم ہے ، جہاں رعایتوں اور حضرت ابو طلعه م کہتے میں که انہوں نے آزادیوں پر زور دیا جاتا ہے وہاں ان تیود و شرائط کا لحاظ بھی ضروری سمجھا گیا ہے جو رعایتوں کے ساتھ لازم و ملزوم هين، مگر آج كل ان پر نظر نهين ركهي جاتى ] .

مآخل : (١) محمد فؤاد عبدالباق : معجم المفهرس

لالفاظ القرآن الكريم ! (٦) ابن كثير : تفسير ، مطبوعة قاهره ، ۱۳۰۵ مرواضع كثيره : (٧) البخارى : الجلم المحجج ؛ قاهره هم به وه [و الأثيثان] ؛ (م) مسلم بن حجاج التشيرى: الجامع المعمم ، قاهره مهم، ه: (ه) الترمذى : الجامع (يا السنن)؛ مع شرح ابن العربى، مطبوعة تاهره ، ۲۵۷ وه ؛ (٦) ايو داود : السنن ، تاهره . ۵۵ وه ، ۵ (م) الدارمي، السَّنْ، دمشق، و ١٠٠ه؛ (٨) محمد بن عبدالله خطیب التبریزی: مشکوة المصابیح ، عطبوعة دمشق ، (٣ جلدين) ؛ (٩) ابن هشام : السهرة النبويه، قاهره ٢٠٩ وء (م جلدين) ؛ (١٠) ابن سعد : كتاب الطبقات الكيير ، بيروت . ١٩٩٠ (٨ جلدين) : (١١) ابن حجر المستلاني : الأصابة في تمييز الصحابة ، قاهره ، ١٥ م ١ه : (١٠) وهي مصنف : لَهَذَيبَ التهذَّيبَ ، مطبوعة عيدو آباد (دكن) ؛ (م و ) ابن عبدالبر: الاستيماب في اساء الاصحاب (معالاصابه)، مطبوعة قاهره : (م ) اين الأثير : أسد الغابة في معرفة المحابة ، قبران ؛ (١٥) هنرى مارثن : قطرت لسوالي ، اردو ترجمه از عبدالسلام تدوى ، سندى بهاؤ الدين Our Oriental Heri-: Will Durant (71) : +197F Steward (۱۸): همه وه نیوبارک ، سهه وه اه زاده Steward (۱۸): همه و ا . The Heritage of Ancient World : Easton

(جميله شوكت [و اداره])

معجزات لبوی : معجزات (واحد معجزة) ، مادہ (ع ـ ج ـ ز) عَجْز يُعْجُز عِجْزاً؛ عجز كے لغوى معنی کسی چیز سے پیچھے رہ جائے ، یا اس کے اس وقت حاصل کرنے کے میں جب که اس کے عصول کا وقت گزر چکا هو ، لیکن عام طور پر اس کا استعمال کسی کام کے کرنے سے قاصر رھنے پر ھوتا ہے اور يه القدرة كي ضد هے : قرآن كريم ميں هے : أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هُذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ آخِي ج (۵ [المألدة] : ۳۱)، يعني مين اس بات سے بھي قاصر رھا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کے مردہ جسم كو چهها سكتا (ديكهم الراغب الاصفهاني: مفردات اجائه والے معجزات اس مع قطعي مختف اور اس مع

فی غریب القرآن ، بذیل ماده) اسی مادے سے معجزة ہے (اصل میں معجز تھا ، حرف تا ، یا تو مبالغے کے لیے ہے اور یا صفت محذوف ہے (ابن حجر العسقلانی : فتع البارى شرح صعيم البخارى ، مطبوعه لاهور ١٠٠١م/١٨٩١ء، ٦: ١٨٥ تا ١٨٨) اور اس عد مراد انبيا عليهم السلام سے صادر هوتے والے وہ خارق عادت انعال هين ، جن كا اهل زماله معارضه له كر سكين (حوالة مذكور) ـ علامات (يا آيات) لبوت اور معجزات میں فرق یہ ہے کہ معجزات فقط وہ ہوتے ھیں جن کے ساتھ نبی کی طرف سے مخالفین کو تحدی (چیلنج) بھی ہو ، مثلاً یوں : اگر میں یه کام کر دکھاؤں تو میں سچا ورنه جھوٹا ھوں گا ، جب که آیات و علامات کے لیر تحدی کا هوا شرط نمیں ع\_ گویا ان میں باہم عام خاص کی نسبت ہے (حواله مذكور).

قرآن حکیم میں معجزے کا اس کے اصطلاحی مفہوم میں استعمال مفقود ہے (لغوی معنی کے استعمال کے لیر دیکھیر و [التوبه] : y) ؛ قرآن حکیم میں اس کے بجامے آیات (واحد آیة) کی اصطلاح اختیار کی گئی ہے ، جو معجزہ کے لفظ سے زیادہ وسعت و عمومیت کی حامل ہے (دیکھیر بالا).

هر شخص کی زندگی میں کم و بیش ایسے حالات ضرور رونما هوتے هيں جن کي انسان اپني تمام تر کاوش کے باوجود کوئی توجیہ نہیں کر سکتا : حادثے سے بال بال بچ جانا ، سہلک بیماری سے لجات ہا جانا، موت کے منہ سے بچ کر چلے آلا ، اچانک کسی غیر متوقع خوشي كا سامنا هو جانا ، يا دفعةً حالات كا كوئي غیر متوقع رخ اختیار کر لینا ، وغیرہ ـ ایسے مواقع پر اکثر و پیشتر به کها جاتا ہے که به الو کوئی معجزہ هو گیا هے ورثه یه توقع تو نه تهی ؛ لیکن البیا عليهم السلام كو دعواے نبوت كے بعد عطا كيے

پر کمیں زیادہ بلند سطح کے حامل هوتے هیں۔ یه کہنا دوست نمیں که معجزات لغام کالنات کو مختل كر دينے كا نام هے ـ دراصل نظام كالنات كے جس تمبور سے هم آشنا هين وه قطعي اور مكمل تمبور هرگز لبیں ہے ، بلکه یه تصور ابھی معرض تحقیق میں ہے ۔ کچھ بھی ہو ، السان ابھی کالنات کے المام اسرار و غوامض کو قطعی طور پر نہیں جات سکا۔ اسی بنا پر خود اس کی اپنی ڈات سے متعلق بھی ابھی بہت سے مسائل تصفیہ طلب میں ۔

معجزات در حقیقت قانون قدرت کے مطابق هی ھوتے میں ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ قدرت کا اعلٰی و ارقع قالون هواتا ہے ، جس کے پس منظر اور پیش منظر كو جائنا همارے بس ميں نہيں هوتا (شبير احمد عثماني معجزات و كرامات، مطبوعه لاهور، ١٥١٨/ ۱۹۵۷ء ، ض ۸۱ تا ۸۵) ۔ ان معجزات کو انبیاے کرام کی روحانی و معنوی تائید کی حیثیت حاصل هوتی ھے ۔ ان کے لیے (حیرت الکیز طور پر) عطرت کے بعض قوانین بدل دے جائے میں یا ان کی صورت تبدیل کر دی جاتی ہے۔ ان کی عنداللہ مقبولیت کو واضح کرنے کے لیے ان کے مالھوں سے غیر معمولی کارنامے البجام پاتے هيں ۔ اسي بنا پر كم و بيش معجزے كا تمبور عالمگیر حیثیت رکھتا ہے اور هر مذهب نے اسے اپنی اساس قرار دیا ہے۔ حضرت توح کا طوقان ، سفرت هود می ید دما پر قوم عاد ی تباهی ، ناقهٔ صالع [رک به صالح"] ی کونچین کالئے پر قوم ثمودی بربادی ، قوم لوط" کی نافرمائی ير لزول عذاب ، حضرت ابراهيم" [رك بال] ير آتش تمرود کا سرد هونا ، ان کی نسل میں برکت کا هونا ، حفیرت موسی [رک بان] کی بددعا پر فرعون مصر اور اس کے حواریوں پر هلکر هلکر عذابوں کے بعد غرق کی تیاهی کا نازل هونا ء ان کے هاته کا سفید (یدبیشاء) اور ان کے عصا کا سالب بن جانا ، حضرت عیشی ادوسرے موقع پر عجیب و غریب اور ب سروینا

[رک باں] کا مُردوں کو زلدہ کرنا ، بیماروں کو ہاتھ پھیر کر صحت یاب کر دینا ، اندھوں کو بینائی کا مرحمت هوانا ، يه سب تاليد اللهي كے ايسے مظاهر هیں جو تاریخ کا ایک حصہ بن چکے هیں ، تاهم جن مذاهب میں معجزات کو اساس مذهب کی حیثیت دی كئى ، وه فى الواقع درست نه تهين .

قرآن کریم کے مطابق معجزات کسی آسمانی مذهب کی تائید و حمایت کے لیے ثانوی حیثیت رکهتے هیں ابتدائی اور اساسی اهمیت علل و فکر کو اور اس پینمبر کی سیرت و کردار اور اس کی تعلیمات کو حاصل هوتی هے ۔ اسی بنا ہر قرآن حکیم میں معجزات کی طلب پر ناپسندیدگی کا اظهار کیا گیا اور عفل و خرد سے کام لینے کی ضرورت پر رُور ديا كيا، فرمايا : أفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَّأْنَ ﴿ وَ لُوَكَّانٌ مِنْ اعنْد غَيْرِ اللهِ لُوَجِدُوا فيه اخْتَلَاقًا كَثَيْرًا (م [النسَّاء]: بَ ٨) ، يعنى يه لوگ قرآن مين غور كيون لمين کرتے، اگر یہ خدا کے سواکسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پائے۔ یہودیوں کے انکار رسالت کے لیے آتشیں معجزہ پیش له کرنے کے عذر پر تبصرہ کرتے ہومے فرمایا : قُلُ قَدْ جَاء کم وسل مَّنْ مَنْ الْبِينَت و بِالَّذِي قَلْتُمْ فَلَمْ قَتَلْتُمُوهُمُ الْ كُنتُمُ صدقین (٣ [آل عمران]: ١٨٣)، يعني الله بينمير ان سے که دو که مجھ سے پہلے کئی پینمبر تمهارے پاس کھلی هوئی نشائیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے اور وہ (آتشین معجزہ) بھی جو تم کہتے ہو ، تو اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا۔ قریش مکہ کے مطالبات کی ایک طویل فہرست پیش کرنے پر بطور کیمبرہ ارشاد فرمایا : قُلْ سَبْحَن رَبِّي هَلْ كُنْتَ إِلَّا يَشَرًا أُرْسُولًا (١٤ [بني اسرائيل] ؛ سه) ، یعنی آپ که دو که میرا پروردگار پاک هے ، میں تو صرف پیغام پمنجانے والا انسان هوں ۔ ایک

سوالات کرنے والوں کو متنبه کرتے هومے ارشاد فرمايا : قُلُ لَا أَنُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَالِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلا اللهِ الكُمْ إِنْ مَلَكُ الْ اللَّهِ إِلَّا مَا يُوحَى إَلَى (١٠ [الالعام] : ٥٠)، يعني آب كه ديجير كه مين تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزائے میں اور نه په که میں غیب جالتا موں اور له تم سے یه کہنا هوں که میں فرشته هوں ؛ میں تو صرف اس حكم ير جلتا هون، جو مجهر خداكي طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے مقام ير ارشاد فرمايا : و إِنْ كَانَ كَبُرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَانِ اسْتِطَعْتَ أَنْ تَبْتِعَىٰ نَفَتًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فتاتيهم باية ط (ب [الانعام]: ٣٥) ، يعنى اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شاق گزرتی ہے تو اگر دیکھیے نیچے). طاقت هو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو ، یا آسمان پر سیزهی (تلاش کر لو) پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ - ان تمام مقامات سے اس مضمون کی شهادت ملتی هے که خدا تعالٰی کو معجزات کا کثرت معاندانه و باغیانه روش کا موجب بن جاتی ہے۔ طلب کرنا اور ان کو مدار ایمان قرار دینا قطعی يسند له تها .

اس کا یه مطلب بهی هرگز نهیں که قرآن حکیم نے سرے سے معجزات کے وجود کا هی انکار کر دیا ہے۔ خود قرآن حکیم سابقہ انبیا کے علاوہ آپ" کے متعدد معجزات کا بھی ذکر کرتا ہے اور متعدد مقامات پر آپ کے معجزات کی واضع 'صراحت كى كئى هـ، سورة قمر مين هـ : و انْ يُرُوا أَيَّةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سَعْرٌ مُسْتَمِرٌ (مِنْ [القمر]: ٧)، يعنى اور أكر (کافر) کوئی نشانی دیکھتے ھیں تو منہ پھیر لیتے میں اور کہتر میں که یه ایک میشه کا جادو ہے۔ ایک اور مقام بر قرمايا : وَ إِنْ يُرُوا كُلُّ أَيَّةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ( \_ [الاعراف] : ٢٠٩١)، يعنى أكر يه سب نشاليان بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان که لائیں۔ ایک اور جكه ارشاد هـ: وَلَّينَ جِئْتُهُمْ بِأَيَّةٍ لَّيْقُواْنَ الَّذَيِّنَ

كَنْرُوْا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (٣٠ [الروم] ٨٥)، يعنى \_\_ اور اگر تم ان کے سامنے کونی نشانی پیش کرو تو کافر که دیں کے که تم تو جهوٹے هو۔ ان تمام مقامات میں آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کے معجزات کی طرف اشارہ ہے ،

محوله بالا تمام مقامات میں هر جگه آیت سے مراد معجزه قرآن لمين هو سكتا، كيولكه قرآن كو پڑھا تو جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ جب که محوله بالا آیات میں تشانی دیکھنے اور اس کے باوجود اس پر ايمان نه لانے كا ذكر هے (نيز ديكھير ٢٠ [الانياء] : ب ؛ يه [الشُّقْت] : م ، تا ١٥٠ ؛ جم [الزَّعْرَف] : . ٣٠ : ٧٥ [الطور] : ٩٠ : ١٩٠ [المبق ] : ١٠ : اين

قرآن حکیم کا بڑا متصد اس حقیقت کو ذهن نشین کرنا ہے که معجزات سے کسی قوم یا ملت کو هدایت نصیب نهین هوتی ، بلکه بعض اوقات ان ی جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا ہوتا ہے ، ان کے لیر عتل و بمبرت کی نشانی هی کافی ہے اور جنھوں نے هدایت قبول هی نه کرنی هو ، انهیں جاند کو دو نیم کر کے دکھائے سے بھی عدایت نہیں مل سکتی

امام غزالی اس قرآنی طرز فکر کو واضح كرتي هوے فرمائے هيں كه آنعضرت صل اللہ عليه و آله وسلم کے اخلاق حمیدہ ، آپ کی سیرت و کردارہ آپ" کا حسن الدبیر سیاست و معاملات ، آپ" کا مختلف التزاج لوگوں كو ايك پليك قارم ير جمع کرنا ، آپ" کے ارشاد فرمودہ قوالین شریعت ، معارف و خالق اور کلمات طیبات سبھی آپ" کی لبوت و رسالت کا ناقابل تردید ثیوت بہم بہنواتے میں ، کیولکہ اتنے عظیم الشان اهمیت کے حامل امور کسی متنبی سے اور بغیر تالید اللبی هرکز الجام لبھ با ا سکتے اور اس پر مستزاد یہ کہ آپ آئی معلی تھے ؟

كيّاً \_ يه ظاهري امور آپ كي صدالت و حاليت كے لیے گائی تھے ، لیکن بعض طبائع ظاهری امور کے اے که ٹی نفسه صداقت و راستی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باطنی امور میں بھی تائید اللہی کی طالب | بعد هم ایک شخص کو دعواے نبوت کے بعد العلوم ، ي : ١٩٨٠) -

آپ کی لبوت و رسالت کی تصدیق کر سکتا ہے .

امام الرازى نے بھی قریب قریب یہی موقف المتيار كيا هـ . امام موصوف فرمات هي كه لبوت اکر مالفر والوں کی دو اقسام هیں: ایک وہ جو میں اختیار کردہ اثبات نبوت کا طریقہ قرار' دیتر

مرض تعلیم کسی دوسرے شہر کا سفر اختیار | اهل مذاهب کا مسلک ہے ؛ دوم وہ جو کہتے هیں که پیلر هین خود غور و فکر کی ضرورت هوتی هوتی هیں ان کے لیے کچھ باطنی تالیدات (یمنی لوگوں میں وعظ و نصیحت کرتا هوا پانے هیں معجزات) کا ذکر بھی کیا جاتا ہے (احیاء علوم الدین، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی دعوت مؤثر ہے ب: رجم ، كتاب آداب المعيشة و اخلاق النبوة ، اور اس كے ذريع مختلف اشخاص كو هدايت مطبوعة قاهره ١٥٠ م الزييدى: اتحاف شرح احياء المبيب هو رهى ه تو هم يتين كر لين ك كه يه سچا پيغمبر هے! يه طريقه تريبالعقل اور امام موصوف دوسری جگه (المنقد من الضلال)، قریب الشهادت هے ۔ امام موصوف کے مطابق اس ص ۵۵ تا ۵۹ مطبوعه لاعور ۱۹۵۱) اس موضوع : اجمال کی تفصیل یه هے که انسانیت کا کمال قوت پر مزید روشی ڈالتے میں اور فرمائے میں که اگر علمی و عملی کی تصحیح ، تکبیل اور تزکیه ہے۔ کسی شخص کی نسبت یه شبهه ہو که یه نبی ہے یا اس قوت کے لحاظ سے انسانوں کے تین طبعے هیں: نہیں تو اس کی تصدیق صرف اس کے احوال کی معرفت ، ایک وہ جو ناقص هیں ، یعنی جن کی لظری و عملی سے هي هو سکتي هے ؛ اس معرفت کے دو طریتے هيں: ﴿ دونول قوتين كمزور هيں ؛ يه عوام الناس هيں ؛ یا تو ڈاتی مشاهدے سے هو ، جیسر صحابه می کو تھی : دوسرے وہ جو خود کامل هیں ، مگر دوسروں کو اور یا خبر متواتر سے هو ، جیسے اب عام لوگوں کو کامل لہیں کر سکتے ، یہ اولیا و صلحا هیں ؛ ہے۔ اب جس شخص کو نبوت کے آثار و کیفیات کی صوم وہ جو خود بھی کامل ھیں اور ان کی تربیت قوق شناسی هوگی وهی مائل به تصدیق هو گا۔ دوسرا ، دوسرون کو بھی کامل بنا دیتی ہے ، یه البیا اور نہیں ، مثلاً اگر فن طبابت سے کچھ مس هو تو تبھی رسول هیں۔ اس کمال و ناقص کے هزاروں درجے کسی طبیب کو دیکھ کر اس کی طبابت میں سہارت ، متفاوت هیں ، انھی کے لحاظ سے ان کی قوت و نقص كا الدازه كيا جا سكتا ہے۔ اسى طرح جالينوس كى كا الدازه هو سكتا ہے۔ ان كى علمي قوت كے سامنے طبابت اور امام شائعی م کے تفقه کا علم ان کی سوائع اسلم مقدمات بدیمی هوئے هیں اور جمله معارف اللبی اور تصنیفات کے ذریعے معلوم کیا جا سکتاہے، و علی ہذا 🖟 پر ان کو عبور حاصل ہوتا ہے اور ان کی قوت النياس ـ سرور كالنات صلى الله عليه و آله وسلم كو هم عمليه اس عالم جسماني مين تصرفات كرق ه میں موجود نہیں، مگرآپ کی میرت طیبه اور شریعت | اور یہی معجزات کا متصد بھی ہے ۔ اس قوت و تعلیمات موجود هیں ، ان کے مطالعے سے هر شخص علمی و عملی کے کمال کے ساتھ یه لوگ ناقصوں کو اپنر نیض صحبت سے کامل کر دیتر ھیں! یمی ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل هوتی ہے۔ آگے چل کر امام موصوف اسی طریقے کو قرآن حکیم

هین (الرازی: مطالب عالیه ، ضبیعه در شبلی تعمانی: علم الكلام ، اور الكلام ، ص ٢٦٨ كا ١٢٠ ؛ مطبوعه کراچی ۱۹۳۹ م)-

کی قوت عملیه کے عملی تصرفات قرار دینا معل نظر ہے ، کیونکه قرآن حکیم بار بار اس ایک نکتے پر زور دیتا ہے که کسی بھی معجزے یا نشان کا پیش کرنا انبیا کے بس سے باعر هوتا ہے ، بلکه بعض اوقات ان کی خواهش پر بھی معجزے کا ظہور نہیں ہوتا (دیکھیے (ہ [الانعام]:۵۰)؛ اس کے برعكم معجزات يا خوارق عادت كا ظهور محض اور محض الله تعالى كے فضل و كرم كا كتيجه. هوتا ه ، اسی بنا پر قرآن حکیم میں انبیا کے معجزات کے ذکر کے موقع پر ایک جگه باذن اللہ (م [آل عمران] : وم) اور دوسرى جكه باذني ( [المائدة] : . . . ) کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے.

سرور كالنات صلى الله عليه و آله وسلم كو قدرت کی طرف سے جو معجزات عطا هو ے ان کی تعداد بهت زیاده فے ـ امام بیمتی ، اور احناف میں سے علامه الزاهدی نے معجزات نبوی کی تعداد ایک هزار ، امام لووی ، (صاحب شرح صحیح مسلم) نے بارہ سو ، اور بعض نے تین هزار تک بیان کی هے (ابن حجر المسقلانی: فتح الباری ، ۲ : ۹۸۳) -شیخ جلال الدین السیوطی نے الخصائص الکبری میں ایک هزار معجزات شمار کیر هیں ، ان میں سے بیشتر ایسے میں جو مستند اور معتبر رواۃ سے منتول ہوئے میں اور ان میں سے کسی ایک کا بھی اس زمانے کے کسی آدمی سے انکار ثابت لهين ـ اس طرح مجموعي طور پر روايات معجزات کو تواتر کا درجه حاصل هو جاتا ہے ، اگرچه ان میں سے بعض روایات طریقة احاد سے مروی میں (كتاب مذكور ، ص ٨٨٨ بيعد) .

معجزات لبوی کی پهر مزید دو السام بیان کی گئی هیں: (۱) وہ معجزات جن کے معارضے پر لوگ قادر تھے ، مگر ہوجوہ له کر سکے ، مثالا بہود امام الرازي من كا معجزات كو البيا عليهم السلام \ كے لير تمنا موت ۽ يا تمام دنيا ب كفر كے ليے قرآن حکیم کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل ييش كرنے كا حكم (ب ]البترة] : ١٠) ؛ (ب) دوسری تسم ان معجزات کی ہے که جن کا معارضه کرنا کسی السان کے بھی بس کا نہیں ، مثال الکلیوں کے درمیان سے پانی کا روال ہوتا ، تھوڑ ہے کھانے کا زیادہ افراد کے لیے کافی ہونا ، وغیرہ (ناضى عياض: الشفا يتمريف حقوق المصطفى ، مظبوعه بربلی (بدون تاربخ) ، ص ۱۹۴) ـ سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے هاتھوں پر یه دونوں انسام کے معجزات صادر هوہے ، جو آپ" کی تائید ایزدی کا بین ثبوت میں ۔ ایک اور اعتبار سے بھی معجزات دو اقسام پر مناسم ھیں: (١) اول وہ جن کا علم کسی قطعی ذریعہ علم سے ہوا ہے ، مثلاً قرآن کریم اور اس میں مذکور معجزات ؟ ان کا انکار کرنا خود نے کریہ میل اللہ علیه و آله وسلم اور اسلام کے انکار کے مترادف ہے اور ایسے می ہے گویا مکمل قرآن کا انکار کر دینا یا کسی اسلامی رکن کا انکاو کر دینا ؛ (۱) دوسری قسم کے معجزات وہ هیں جو اس درجه معتبی اور مستند تو نمین ، مگر وه ثابت ضرور هین ؛ ان کی آگے پھر متعدد اقسام ھیں: (الف) مشتہر اور منتشر ، یمنی وہ معجزات جن کے الفرادی اور جزئى واقعات تو غبر احاد سے بہم هو مون مکر مجموعی طور پر اس قسم کے واقعات کی یکثرت موجودگ کا پتا چلتا هو اور اس لوم کے واقمات کو تمداد کثیر نے نقل کیا ، جس میں یه ثابت موتا ہے که ان کی خبر خوب بھیل چک ہے ، شار دست مبارک کی انگلیوں کھی

بشه الب ال جاري هونا وغيره ، مشتهر اور منتشر المعافرات كما جاتا هے ؛ (ب) وہ معجزات جنهيں ' المخلف اللك آدميوں نے نقل كيا ہے اور اسى بنا ہر وہ ، حمید اولکی طرح مشہور اور مشتہر تو نمیں ، تاهم اگر ان روایات کو بالمعنی جمع کیا جائے تو راویوں کی تعداد کثیر هو جاتی ہے ۔ یه دونوں اقسام قطعی الدلالة هوتي هيں ، ان ميں سے كسى كا الكار نتمى ایمان پر دال هوتا هے ؛ (ج) وہ معجزات جو محض غمر احاد سے ثابت هوے هوں ؛ ان میں سے بھی بیشتر ، راوی کے منفرد هونے کے باوجود ، اپنے رواة کی تُقاهت و دیالت کی بنا پر ، واضع الثبوت هوئے الشفا ، ص ۱۲۰ تا ۱۲۵ ؛ ابن حجر: فتح البارى ، . (DAP : 7

معجزات کی تقسیم عقلی اور نقلی اعتبار سے وسلم کو یه استیاز اور تفوق بھی حاصل ہے که آپ" کو دولوں قسم کے معجزات مرحمت فرمائے گئر : (۱) عللی معجزات سے مراد وہ خوارق عادت امور هیں جن کے نہم و ادراک میں علل کو دخل و مور م). هوتا هے ؛ (٧) حسى معجزات وہ معجزات هيں جن کا ادراک حواس سے کیا جاتا ہے۔ تنصیل حسب ذیل ہے:

(۱) عللي معجزات: سيرت لكارون نے حسب ذیل خوارق عادت امور کو علل معجزات شمار کیا ہے: (1) وحی اللہی اور خدا تعالٰی اور ملالکه سے شرف هم کلامی: قرآن کریم اور توالر احادیث سے یہ اص ثابت ہے که سرور کالنات صلى الله عليه و آله وسلم كويه امتياز حاصل تها وسلم كا عقليم عقلي معجزه هـ. که آپ<sup>م</sup> پر وحی لازل هوتی تهی [رک به وحی ؛ (اير محمد نؤاد عبدالباق : معجم المضهرس لالفاظ المراف الكريم ، مطبوعه قاهره ، يذيل ماده]) - أصلى الله عليه وآله وسلم كو جو علمي اور عملي محاسن

وحی ایک قسم کی خداوند تعالی سے هم کلامی ہے ، جو عام طور پر کسی فرشتے کی وساطت سے هوتی ہے۔ بعض البیا کو براہ راست بھی غدا تعالیٰ سے هم كلامي كاشرف حاصل هوتا رها هـ (ب [البقرة]: ٣٥٦ ؛ يم [النسآء] : ١٦٨) - خود سرور كائنات صلى الله عليه و آله وسلم كو يه شرف كئي بار حاصل هوا ۽ بالخصوص شب معراج مين (علي حسب الاقوال؛ ديكهيم قاضي عياض: الشفاء ، ذكر معراج) جهال بقول بعض عبد و معبود کے درمیان سے هر حجاب الها ليا كيا تها ، اس لير فرمايا : فَأَوْمَى الى عَبْده مَا أَوْحَى (٣٥ [النجم] : ١٠) ، يعني بهر خدا نے اپنے ھیں۔ ان کا انکار بھی درست نہیں ہوتا (قاضی عیاض: / بندے کی طرف جو چاہا وحی کی۔ اس کے علاوہ سرور كائنات صلى الله عليه و آله وسام تك خدا تعالى كا پيغام حسب ذيل صورتون مين پمنچتا تها: (١) رويا م صادقه: ( م ) نفث في الروم يا القا في القلب بھی کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله (دل میں کسی پیغام کا پھونکنا یا ڈالنا ؛ (٣) صُلصلة الجرس (گھنٹی کی طرح کی آواز) ؛ (م) فرشتے کا اپنی اصلی شکل و صورت میں نظر آ جانا (ابن القیم: زادالمعاد ، ۱: ۸۵ تا ، ۸، مطبوعة كويت ، ۹۹۹ه

آخری صورت کے مطابق فرشتے بعض اوقات صحابه کرام ملک کو بھی نظر آتے تھے (دیکھیے مثلاً مسلم: الصعيح ، حديث ٩٨) ، تاهم اس كي الشهالي صورت یه تهی که فرشته اپنی اصلی شکل و صورت میں حضور م كو نفر آتا تها (مسلم، حديث عد ؛ الترمذي، حديث عديم؛ زاد المعاد ، ٨٠:١) - الله تعالى سے اور فرشتوں سے هم کلام هونا (جس کی شهادت التهائی معتبر ذرائع سے ملی ہے) آنعضرت صلی اللہ علیه و آله

(٧) آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كے كمالات علىية : غداولد قدوس كي طرف مه آلعضرت

وكمالات مرحمت هوم ويه دنياك كسي بهي السان كو نصيب نهين هو سكر علمي كمالات كا يه عالم تھا کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا مر لفظ علماہے اسلام کی تحقیق و کاوش کاصدیوں سرکز بنا رہا اور ماهرین اپنی طویل عمروں میں بھی ان کے حقائتی اور رموز و اسرار کو کماحته نه جان سکر۔ احادیث کے هرجملے سے کئی کئی مسائل ونکات معلوم کیے گئے۔ معلومات کایه عالم که جسطرف روے سخن پهرگیا، معلوم هوتاکه یمی آپ کا اصلی میدان ہے ۔ الفاظ اس طرح کے سہدب و شائسته که اهل علمک زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر میں ۔ علم و عرفان کی یه وسعت اور سیرت و کردار کی عظمت آپ کی نبوت ک زبردست دلیل ہے۔ اسی بنا پر امام غزالی م فرماتے ھیں کہ جس شخص نے آپ<sup>م</sup> کے اخلاق ، افعال ، احوال و عادات اور سیاسیات و معاملات کا، نیز آپ" كيلند يايه علمي مقامكاءكه مشكل سيرمشكل سوالات کے فیالبدیہ ایسے جوابات دیے جن کی حقیقت دریافت کر کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، مطالعه کیا ہے، اس نے یہ یتین کر لیا ہے کہ حضور م اللہ کے سچر نبی تھے، کیونکہ اس طرح کے علمی و عملی کمالات کا جمع هونا اذن ربی کے بغیر ناممکنات میں سے ہے (احياء العلوم، ب: ١٩٨١)؛ (٣) آپ کي اميت ؛ آپ ک زبان سبارک سے معجزۂ قرآنی ظاهر هوا ، جو دنیا میں سب سے بڑی کتاب اور علوم و معارف کا سب سے بڑا مخزن ہے۔ اس کے علاوہ هر موضوع پر آپ" کے اقوال و ارشادات کثیر تعداد میں مروی ھیں ، مگر اس کے باوجود یہ حنیقت اپنی جگہ ہے که آپ اس معض تهے، له کسی سے آپ ا نے پڑھنا لکھنا سیکھاء له اس مقصد 2 لیے کوئی مقر کیا اور اسى بنا ير قرآن كريم مين ارشاد هـ: أَلَّذَيْنَ يَتَبِعُونَ الرسول النبي الأبي (\_ [الاعراف] : ١٥٤)، يعني وه جو (معمد") رسول (الله) کی ، جو نبی امی هیں

پیروی کرنے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارداد فرمایا: و ما گنت تتلوا من قبله من کتب ولا تعقطه بیمینیک (۹ ہ [عنکبوت] : ۸۸) ، یمنی اور تم اس بیمینیک (۹ ہ [عنکبوت] : ۸۸) ، یمنی اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں بڑھتے تھے ۔ سورۂ یس میں اعلان کیا گیا : و ما علمته الشِعر و ما پنبغی له (۹ ہ [س] : ۹۹) ، یمنی اور هم نے ان (پیغمبر) کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نه ان کو شایال کو شایال ہے ۔ قریش سکھ آپ کو ابتدا سے جالتے تھے اگر یہ دعوا ہے است خلاف واقعه هوتا تو قریش میں کسی به دعوا ہے است خلاف واقعه هوتا تو قریش میں کسی اشارہ و کتابه بھی نہیں ملتا که یه ثابت کیا گیا هو اشارہ و کتابه بھی نہیں ملتا که یه ثابت کیا گیا هو ته کیے تھے ۔ قریش نہیں ملتا که یه ثابت کیا گیا هو ته کیے تھے ۔ قریش کی شخص کے سانے زائو ہے ۔ قلمذ ته کیے تھے ۔

(م) اعجاز قرآن : آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كے على معجزات ميں آپ" كا سب سے عظيم ، لافانی اور ابدی معجزه قرآن حكيم هے : قرآن حكيم اپنے الفاظ اور معانی دونوں اعتبار سے معجزه هے .

اعجاز قرآن پر گفتگو "وجوه اعجاز قرآن"

کہلاتی ہے (تاریخی اور تمبنینی بعث کے لیے

[(رک یہ قرآن ؛ اعجاز قرآن)) اور هر سیرت لگار پا
مفسر نے ، اس موضوع پر اپنے اپنے خیال سے بحث
کی ہے اور مجموعی طور پر کوشش کی ہے کہ اس
پیکر قصاحت و ہلاغت کے وجوہ اعجاز کو نمایاں
کیا جائے؛ ان تمام مصنفین کی کاوشوں میں ، گو
اپنی اپنی انفرادیت کی جھلک بھی پائی جاتی ہے ،
مکر مجموعی طور پر کچھ باتوں میں سب کا
اشتراک ہے ، تفصیل حسب ذیل ہے :

ر) فصاحت و بلاغت قرآن : قرآن حکیم ای سب سے نمایاں اور این خصوصیت اس کی سادگی،

اور سلاست کے ساتھ ساتھ اعلٰی درجے کی لفظی و . معلوی قصاحت و بلاغت بھی ہے ، جس کا معارضه المنعام عرب كوشق كے باوجود لين كر سكے -قرآنی قصاحت و بلاغت کے حسب ذیل پہلو لائق توجه هين : (الف) لفظى محاسن : قرآن حكيم مين لفظوں اور جملوں کی ہندش ، فقرات و کامات کی برجستگی اور مختلف تراکیب کی چستگی اپنے ، منتما ہے کمال ہو دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یه حقیقت بھی اپنی جگه ہے که اهل عرب اس فن میں اس درجه سہارت رکھتے تھے که وہ اپنے سوا ہر قوم کو عجمی (گونگر) کہا کرنے تھے اور یه قصاحت و بلاغت گویا آن کو قطری طور پر وراثت میں ملی تھی! پیدائشی طور پر هر بچه قصیح زبان سنتا اور بولتا تھا۔ ان میں سے کوئی قبيله دوسرے قبيلے سے فصاحت و ہلاغت سي مرعوب لیہ هوتا تها ؛ مگر اس کے باوجود قرآن حکیم کو سن کر، اس کی تلاوت کا حظ الها كر وه هر كلام كي لذت اور ملاوت كو بهول گئے۔ یه تبھی سکن ہے جب یه تسلیم کیا جائے که قرآنی فصاحت و بلاغت کا ان کے پاس کوئی جواب نمیں تھا۔ ولید بن مغیرہ کی نسبت منتول ہے کہ اس نے ایک آیت قرآنی کو سن کو کہا ؛ بخدا ! اس میں حلاوت اور روائی و حسن ہے ، اس کا باطن پانی سے لبالب معمور (مندق) اور اس کا ظاهر ثمر آور هے اور یه کسی انسان کا کلام نہیں (الشفاء ص ١٧٠)؛ ايك اعرابي ن آيت ترآنيه سن کر سجدہ کیا ، پھر کہا کہ میں نے اس کی قصاحت و بلاغت كو سجده كيا هـ (حوالة مذكور) \_ حضرت عمر فاروق مدایك مرتبه مسجد میں استراجت فرما رہے تھر که انھوں نے دیکھا که ان کے سرھانے دو ہوزنطی بطریق کلمۂ شہادت و میں معلوم عوا که انہوں نے روم میں

ایک مسلمان قیدی کی زبان سے ایک آیت سنی تھی ۔ اس کے الفاظ کی شان و شوکت اور اس کے معانی پر غور و فکر کرنے سے ان پر راہ حق و صداقت واضع هوگئی (کتاب مذکور ، ص ۱۲۸) ـ حلاوت قرآن کا یه عالم ہے که مشہور دشمن اسلام ابو جبل بن هشام اور اس کے دو ساتھی (ابو سفیان اور الاخنس بن شریک) مسلسل تین روز چھپ چھیا کر آیات قرآنیه منتر رہے (ابن هشام : السيرة النبوية ، ، : ٢٣٥ تا ٢٣٨) ؛ (ب) اسلوب قرآن کی الفرادیت: اهل عرب میں عام طور پر کلام کی تین اقسام رائج تھیں: (١) نظم ؛ شعر و اشعار ؛ (م) نثر ، روزس، کی بول جال اور خطوط اور خطبات کی زبان ؛ (م) سجم ، یعنی مقفّی و مسجم عبارت ، جو عام طور پر کاهن ہولتے تهر اور جس میں الفاظ زیادہ سے زیادہ پر شوکت ، مگر معانی انتہائی بے وقعت ہوا کرتے تھے (دیکھیر الجاحظ: البيان والتبيين: المعرد : الكامل؛ ابن قتيبه: عيون الاغبار ؛ الألوسى : بلوغ الأرب ؛ احمد زى : جمهرة خطب العرب؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد؛ الياقوت الحدوى: معجم الأدبا ، وغيره مين مختلف قبیلوں کے فصحا و بلغا کا کلام) - قرآن حکیم نے ان سب سے ایک منفرد اور ایک الگ تهلگ اسلوب اپنایا ، جو نه شعر کها ، نه نش اور نه هی سجع ، بلکه یه کنرم کمین چهوٹی چهوٹی آیات (قطعات) پر مشتمل ہے اور کمیں ہڑی ہؤی آیات سے عبارت ہے ، مکر ہر جکه الفاظ کی روائق اور چمک دمک کے ساتھ ساتھ معانی کا ایک بعربیکراں موجین مارتا هوا دکھائی دیتا ہے ، اسی پنا پر فصحائے عرب کو اس کلام کی صنف متعین کرنے میں دشواری کا سامنا کرلا ہڑا! جنائچہ کہا جاتا ہے که ایک مرتبه ولید بن المغیرہ نے قرآن کی کوئی آیت سی ، اس سے متأثر هوا۔ ابوجهل نے

جب اسے متأثر دیکھا تو اس کا اثر دور کرنے کے لير كماكه يه نظم كى كوئى قسم هـ وليد بن المغيره نے كمها : بخدا مجھ سے زيادہ تم ميں عربي اشعار کا جاننے والا کوئی نہیں! شعر سے اس کلام کو کوئی مناسبت نہیں ۔ ایک دوسرے موقع پر کسی نے آپ کو کاہن ، جادو گر ، یا مجنون کہنر کی تجویز پیش کی ، ولید نے مخالفت کی اور کہا ، نه تو يه كاهن هيں ، كيوں كه ال كے كلام کو کاهنوں کے کلام سے کوئی واسطه نہیں اور نه هی جادو کر اور مجنون (آلشفآ، ص ۱۲۹) - عتبه بن ربیعه سردار تریش نے یه کلام سنا تو کها : بخدا ا آج تک میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا ، نه تو یه شعر ہے اور نه سعر (کتاب مذکور) ص ، س ، ) - اسى طرح اليس (برادر ابي ذريع) نے ، جو خود بھی ایک بلند پایه شاعر تھا ، اسلوب قرآن کی نسبت یه گواهی دی : میں نے آپ کا کلام سنا ، مگر آپ" کے کلام کو شعر سے کوئی تعلق نہیں ، آپ" کے باند پایه کلام سے یه بات اچھی طرح واضع ہو جاتی ہے کہ آپ" جو کچھ کہتے ہیں سج ہے اور آپ کے دشمن جھوٹے ہیں (حوالة مذَّكور) ؛ (ج) صوتى ترنم و تَنفُم : قرآنَ حكيم کے هر ایک مطلع و مقطع میں ایک خاص قسم کا حسن و جمال پایا جاتا ہے ، یه الفاظ کی تغمکی اور جملوں کی موسینیت ، اوزان و قوانی سے مبرا و منزه ھونے کے باوجود ھر جگہ فراوائی کے ساتھ محسوس موتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر سزید غور کیا جائے تو قرآنی آیات کو تین حصوب میں منقسم دیکھتے هين : طويل آيات ، مثلًا سورة الباره مين ؛ اوساط مثلًا الاعراف اور الالعام مين؛ قصار مثلًا سورة الرحس مثلًا اور المرسلت میں ۔ ان سب میں قرآنی آیات کے الفاظ و حروف کا ایک خاص اسلوب ہے ۔ معانی کی وسفت کے ساتھ آبات کے حروف و اصوات ایک

ماص منظر اور ایک ماص لذت پیدا کرتی هیں ؟
جب یه آیات پڑھی جا رھی هوں تو باهمی
موزونیت اور روانی کا یہ عالم هوتا ہے که
محسوس هوتا ہے که کوئی دربا رواں ہے ؛ آواز
کے اتار چڑھاؤ سے بلاشبہہ کسی آبشار کے گرنے
کا سماں بندھتا ہے ۔ اسی بنا پر اشعار و نظم سے
معرا هونے کے باوجود یه واحد کتاب ہے جس
کو پڑھنے (تلاوت کرنے) کا خاص فن (فن تجوید
و قراءت [رک به قرآن]) بیدا هوا اور اس نے وہ
عروج حاصل کیا که هر زمانے میں هزار ها افراد
اس فن سےوابسته رہے هیں اور روز بروز اس کو ترق

قرآنی آیات کے ترفع و تنقع کا یہ عالم ہے کہ ہاوجود اس کے که بہت سے لوگ اس زبان سے ناوانف هين ۽ مگر پهر بهي هر سننر والا کان بھرپور طریقے سے اس کی طرف متوجه هو جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک ایسا سمال بندهتا ہے جس میں پوری کالنات خاموش محسوس هوتی هے اور قرآن کے الفاظ ہوری طرح قضا پر چھا جاتے ہیں ؛ (د) ایجاز و اطناب : علما نے بلاغت کی ایک تعریف یہ بھی کی ہے کہ بلیغ کلام وہ ہے جس میں موقع و معل کے مطابق بات کی گئی ہو۔ انحتصار کے موقع پر مختصر اور اطناب کے موقع پر مفصل (السيوطي: الاتقان، س: ١٤٩) - ان ظاهري خوييون کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات بینات کا ایک اعجاز یه بھی ہے کہ اس سی ایجاز و اختصار بھی کامل درجر کا ہے۔ کسی جگه خوامخواه مضمون کو طول دینے کی کوشش لہیں کی گئی ۔ اگر مضبون تين آيات ميں پورا هو گيا هو تو چوتھي آيت کا اخاقه نمیں کیا گیا اور اس پر لطف کی بات په ہے کہ معانی کی وہ وسعت ہے کہ سینکڑوں گفاسیر لکھی جانے کے ہاوجود اس کی توضیح و تشریح

کاختی ادا نہیں ھو سکا۔ ایک ایک آیت اور ایک ایک آیت اور ایک ایک سورة کی تنسیر کئی کئی مجلدات میں بھی موتب کی گئی ھے۔ خود حضرت علی سے منقول ھے کہ میں سورۂ فاتحہ کی اگر تنسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو ساٹھ اونٹ کتابسوں سے بھر سکتے ھیں (علی نئی لکھنوی : مقلمۂ تفسیر ، مطبوعہ ، ۱۳۹ء / ۱۳۹ء ؛ عربی ۱۳۵۰ء / سی مقام پر مغلق و مبہم کے درجے کو نہیں کسی مقام پر مغلق و مبہم کے درجے کو نہیں بہنچا۔ ایجاز کی مختلف انسام اور قرآن میں ان کی مثالوں کے لیے دیکھیے السیوطی: الاتقان، مطبوعہ مثالوں کے لیے دیکھیے السیوطی: الاتقان، مطبوعہ مثالوں کے لیے دیکھیے السیوطی: الاتقان، مطبوعہ معاوی کا ۱۹۲۰ ،

اسی طرح جہاں ضرورت پڑی ہے اور موقع ہوا ہے اطناب بھی اختیار کیا گیا ہے ، مگر اس اطناب میں بھی اعلٰی درجے کی نزاکت و سہارت کا غیال رکھا گیا ہے اور وہاں واقعات کے ایسے ہملووں کو اجاگر کیا گیا ہے که جن سے خاص لتالج پیدا ہونے کی توقع ہو سکتی ہے ، مثلاً سورة المؤمن مين فرشتون كي ذكر مين : يُسَبِّعُونَ بِحَيْدِ رَبِهُمْ وَ يَدُوْدِنُونَ بِهِ (. م [المؤسن] : ١)، يعني وہ (فرشتے) اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھتے هیں اور اس پر ایمان رکھتے هیں، میں یسؤسسون به کا اضافہ ایمان کی اهمیت جنلانے کے لیر کیا گیا ع (السيوطي: الاتقال: ١٠٠٠) - اسي طرح سورة ملم السجد مين مشركين كا تذكره كرنے ھوسے ان کی طرف زکوۃ ادا له کرنے کی بات کا منسوب كرالا (١١م [حم السجدة] : ١) مؤمنين كو اداے زکوہ کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا گیا (كتاب مذكور، م: ١ ٢ ٢ ، ٢ م): (a) فواصل القرآن: قرآن حکیم کی تمام آیات کو ایک خاص نہج پر عتم كيا كيا ؛ ان كو فواصل قرآن يا خواتم الايات کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اثر میں جملوں کو

ایک نستی پر چلانا ممکن نهیں هوتا ، خاص طور پر ایک مدلل و مفصل گفتگو میں تو یه اور بھی مشکل هو جاتا ہے ، مگر قرآن حکیم کا ایک اعجاز یه بھی ہے که اس میں تمام آیات کو ایک خاص انداز پر ختم کیا گیا جس سے آیات قرآنیه میں ایک نظم ، تسدسل اور روانی نظر آتی ہے.

علما نے فواصل آیات کو چار اقسام پر تقسیم کیا ہے: (۱) تمکین؛ (۷) التعسدیسر؛ (۷) التوشيح اور (م) ايغال ؛ ان ميں سے هر ايک كا جدا جدا اصول هـ (ديكهي الاتقان ، ٣: ٢٣٥ ببعد)۔ یه فواصل اس پاے کے هیں که معض ان کے جانئے سے پوری آیت کا مضدون سامنے آ جاتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی لفظ ادھر ادھر ھو جائے تو اس كا فورًا الدازه هو جاتا ہے ۔ امام السيوطي لقل فرمانے میں کہ ایک بدو نے ایک شخص کو يه آيت پڙهتي هوے سنا ؛ فَانْ زَلَلْتُمْ مَنْ بَعْدِ مَا جَاءَلُكُمُ الْبَيِّنْتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزَيْزُ مَكِيمٌ (ب [البقرة] : ۲۰۹) جسے ، قاری نے عزیز حکیم کے بجامے غفور رحیم پر ختم کیا، یه اعرابی فوراً بول اٹھا کہ اللہ کے کلام سیں ایسا نہیں ہو سکتا ، بعد میں تعقیق کی گئی تو اعرابی کا گمان درست نکلا (الاتتان، ۲: ۲۳۲).

(و) الفاظ سے معانی پر دلالت: قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر جو الفاظ استعمال کیے گئے هیں، ان میں بعض مقامات ایسے بھی هیں که اگر ذرا سا ذوق لطیف هو تو قاری معض لفظوں کی مدد سے ان کے مطلب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے.

(ز) بدائم و صنائع: قرآن حکیم کی ایک نمایان خصوصیت یه هے که اس میں بدائم اور صنائع کا بکثرت استعمال کیا گیا هے، یعنی ان لفظی و معنوی اصولوں کا، جن کی وجه سے کوئی کلام درجۂ کمال کو پہنچتا ہے! چند مالیں

حسب ذيل هين ۽ (١) امام السيوطي سررهِ هود کي آبت: وَ قَيْلَ يَأْرُضُ الْبُلَمِيُ مَآءَكَ وَ يُسْمَآءُ ٱللَّمِيُّ وَ غَيْضَ الْمَاءُ وَ قُضِيَ الْأُمْرُ وَ اسْتَوْتُ عَلَى الْجُوْدِيُّ وَ قِيلَ أَهُدًا لِلنَّقُومِ الظَّلِبِينُ (١١ [هود] : ١١٨، بعنی اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی لگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پائی خشک کر دیا گیا، اور حکم تمام هوا اور کشی جودی (پهالر) پر آ ٹھیری اور فرسایاگیاکه دور هوں ظالم لوگ؛ کی نسبت ابن ابي الاصبح كا قول نقل فرماتے هيں که میں نے آج تک اس کلام کی مثال نہیں دیکھی، اس میں ہے و الفاظ هیں اور بیس بدائم (الاتقال فی عَلُومَ القرآنَ، م : ٣٠٠) ؛ (١) امام السيوطي عني سِورة آل عمران كي آيت: إللهُ وَلِي الَّذِيْنَ السَّنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ (٧ [البقرة] : ١٥٩) پر ایک مستقل رساله لکھا ہے اور اس کے ۲۰ بدائع بیان کیے می (کتاب مذکور)؛ (م) الاصمعی فرماتے هیں که ایک مرتبه میں نے ایک لڑی سے کچھ اشعار سنے تو ان کی تعریف کی اور کہا، اے جاریہ تم کتنی فصیح ہو؛ وہ کہنے لگ که کیا اللہ تعالی کے ارشاد: وَ اَوْمُمْینا اَلَیٰ أُمْ مُوسَى آنُ أَرْضِعِيْهِ ج فَاذًا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَانِي وَ لَا تُعْزِنِي جَ إِنَا رَأَدُوهُ أِلَيْكَ وَجَاعِلُمُهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٢٨ [القصص]: ٤) كم بعد بهي میرے ان اشعار کو فصاحت کہا جائےگا ، که جس آیت میں اللہ تعالی نے دو امر، دو نہی، دو خبریں اور دو بشارتیں ایک هی جگه جمع کر دی هين (الشفاء ص ١٢٨) ؛ (م) قرآن كريم مين ارشاد ه : و لَكُم فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ (م [البقرة] : ومر)، یعنی اور تمہارے لیر قصاص میں هی زندگی کا راز مضمر ہے۔ امام السیوطی کے بقول اس میں ہیں منالع هیں ۔ صرف چند آیات پر هي موقوف نہیں، قرآن حکیم کی تمام آیات اسی ٹستی و

نبج كى بلاغت بر مشتمل هين (تفعيلات كے ليے ديكھيے: السيوطى: الاتقان في علوم القرآن، ب: مهم تا ١٣٣١، في بدائع القرآن: الزركشى: الاعلام في علوم القرآن: مختصر المعانى: الباقلائى: اعجاز القرآن، مطبوعة قاهره، طبع سيد احمد سقر؛ عبد القاهر الجرجانى: دلائل الاعجازة مطبوعة قاهره).

(ح) تکرار آیات و قصص : عام طور پر الفاظ اور واقعات كا بار بار تكرار ذوق لطيف پر گراں گزرتا ہے ، سگر قرآن حکیم کی ایک منفرد خصوصیت یه بھی ہے که اس میں بہت سے مقامات ہر الفاظ و تراکیب کا اعادہ کیا گیا هے ، لیکن اس کے باوجود وہاں حسن و لطاقت میں کمی آنے کے بجائے اصافہ عواہے، مثاری سورة الرحمُن مين آيت قِبَايِّي الآَّيِّ رَبِّكُمَا تُكُدُّلُنِ، يعني ﴿ پس ٹم میری کون کون سی نعمتوں کا الکار کرو کے، کا اکتیس (۳۱) بار، سورة المرسلت میں و یسل يُوْمَنْذِ لِلْمُكَذِّيئِينَ كَا دس مرتبه، سورة الشعراء مين آيت ؛ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ كا آله مرتبه اور سورة قمر مين آيت: و لُقَد يُسْرُلُا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مَدَّكِرٍ (بعني اور هم نے قرآن سجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ه جو سجهے) کا چار سرتبه ٹکرار کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود ان مقامات پر حسن و بلاغت میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے اور ہر جگہ ان آبات کے تکرار نے نئے معانی پیدا کیے میں ۔ الفاظ کے تکرار کے ساتھ ساتھ اکثر جگه مضمون کا تکرار بھی کیا گیا ہے ، مگر هر جگه کوئی نه کوئی لیا نکته پیدا هوتا ہے اور تکرار و تشابه کے باوجود مضمون کی وسعت و گهرائی میں فرق لیہی آنے دیا گیا (دیکھیے السیوطی: الاتقال، ۲:۹۲۳ تا . ۲۰)، علامه السيوطي كي مطابق البدر بن جماعه

یہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب (المقتنص فی فوالد ٹکرار القصص) تصنیف کی جس میں قصص کو بار یار دھرانے کے فوالد بیان کیے گئے میں (القان، س بربر).

(م) جامعیت و کاملیت: الفاظ و حروف کی اس درجه فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی ایک نمایاں خصوصیت اس کی جامعیت و کاملیت بھی ہے۔ یه شرف آج تک دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ جامعیت کے سلسلَّم مين ارشاد بارى ه : وَ لَقَدْ صَرَّفْهَا للسَّاس فِي هُذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ (ء ، [بني اسراليل] : مر)، یعنی اور هم نے اس قرآن میں سب ہاتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے الکار کے سوا قبول نه کیا ؛ دوسرے مقام پر ارشاد فرمايا ؛ و لا يَا تُونِّكَ بَهُل اللَّا جُنْنَكُ بِالْحَقِّى وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٥ [الفرقان] : ٣٣)، يعنى اور يه لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے هيں، هم تمهارے هاس اس كا معتول اور مشرح جواب بھیج دیتے ھیں۔ اسی بنا پر نبی کویم صلی اللہ عليه و آله و سام نے فرمایا : علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فيه من حسرام فحرموه (ابو داؤد ، ه : ۱۹ ، حديث س وس ؛ الترمذي وووج ؛ ابن ماجه، حديث ب ر)، یدنی تم کتاب الله کو مضبوطی سے پکڑ لوء جو اس میں حلال ٹھیرایا گیا ہے اس کو حلال اور جو حرام قرار دیا گیا گیا ہے اس کو حرام جانو ۔ اگر کتماب الله میں کوئی کمی رہ گئی حوتی تو یه دعوی هرگز نمین کیا جا سکتا تها ؛ واقعه یہ ہے که مسلمانوں کی هر دینی، مذهبی، عائل، غاندانی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی و اقتصادی مشكلات كا تسلى بخش حل اس كتاب مي مذكور هے؛ اس لیر یه کتاب ایک منشور اور دستور حیات

ی حیثیت رکھتی ہے ؛ البته اس کتاب کے اشارات و تلمیحات اور اس کے کنایات و مجازات کو سمجھنر کے لیے مہبط وحی ابی کریم صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھنا اشد ضروری ہے اور خود آرآن مجید کی تصریحات کے مطابق، یه تعلیمات نبوی حیطه قرآن سے باعر نہیں، بلکه اسی کے الدر میں ۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ عليه و آله وسلم نے ارشاد قرمايا : ميں لم ميں دو ہنیادی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھاہے رکھو کے تو کبھی گمراہ نہیں هو کے اور وہ هیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (البخارى) \_ اس جامعیت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید كى كامليت كا يه عالم هے كه سورة المائده ميں ارشاد ہاری ہے: ٱلْيُومَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دُيْنَكُمْ وَ ٱلْمُمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَى وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دَيًّا (٥ [المالده]: ٩)، یعنی آج هم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نممتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ یه خصوصیت صرف اور صرف قرآن حکیم کو حاصل ہےکہ اس پر اتبام دین ہوا، ورثہ پہلی امتیں اس خوشخبری سے محروم رهیں ۔ امام بعفاری (س: ٣٣٠، مطبوعة لائذن) نے به روایت نقل کی ہے که حضرت عمر رخ کی خدمت میں ایک یہودی حاضر هوا ، اور اس نے آ کر عرض کیا که اسے عمر"! تم اپنی کتاب میں ایسی آیت پڑھتے ہو جو اگر هم پر نازل هوئی هوتی تو هم اس دن کو جشن عید کی طرح منایا کرتے۔ حضرت عمر " نے فرمایا : مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی آیت ہے ، کون سے دن اور کون سے مقام پر نازل ہوئی ۔ القصه ، قرآن حکیم جامع و مانع بھی ہے اور کاسل و مکمل بھی۔ اب اس کتاب میں له کمی کی گنجائش ہے اور نه اضافیے کی ۔ قرآن حکیم کا یه اتمام و اکمال

اس کا عظیم معجزہ ہے۔

(پ) عدم تنافض و تمارض: قرآن حکیم کے مضامین میں اس وسعت و تنوع کے باوجود اس کے مضامین میں کسی جگه تعارض و تناقض نہیں ہے ، بلکہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسری كي تصديق و تفسير كرتي هين (القرآن يفسر بعضها بعضاً) ـ تران حكيم مين ايك واقعه بعض اوقات ايك سے زائد مرتبہ بیان ہوا ہے ، ہر چند کہ موقع و محل اور سیاق و سباق مختلف ہیں ، مگر اس کے ہاوجود اصل واقعر اور اس کے متعلقات میں خفیف سا بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اس کے ساتھ یه بهی پیش نظر رہے که یه قرآن ایک موقع كي تصنيف نمين ، بلكه اس كا نزول تئيس سال کے عرصے میں پایڈ ٹکمیل کو پہنچا ہے۔ اس کا آخاز غار حرا کے گوشة تنهائی سے هوا اور تکمیل حِبَّة الوداع كے موقع پر هزاروں كے مجمع ميں ھوئی ؛ اس کے ہاوجود اس کے معانی میں کسی ہاریک سے باریک فرق کو بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا (آیات متشابهات کی وضاحت کے لیر ديكهير السيوطي: الاتقان ، م : . وم تا ٩٩٠).

(ج) انتدار مطالب : شاه ولی الله محدث دهاوی فرمات هیں که قرآنی علوم و معارف بانچ انواع پر منقسم هیں : علم الاحکام : (ب) علم التذکیر بآلاه الله (ب) علم التذکیر بآلاه الله (ب) علم التذکیر بالموت و علم التذکیر بالموت و ما بعده (الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، ص ، تا ب، مطبوعة لاهور ، ۱ م ۱ می امنهوم یه هے که قرآن حکیم اس بات کی رعایت نهیں کرتا که اس سورة میں یا اس حصے میں صرف فلاں قسم کے مضامین مذکور هوں گے اور دوسری نوع کے دوسری سورت میں ، اس کے برعکس ایک هی سورة میں یکے بعد دیگرے متعدد قسم کے مضامین

مذکور ھونے ھیں ۔ مضامین کے اس تنوع کے ؛ وجود له تو مضمون کے تسلسل اور روائی میں . کوئی فرق آتا ہے اور نه هی قاری کو یه محسوس ہوتا ہے کہ اب پرانے موضوع کی جگہ لیا موضوع شروع هو رها هے ، حالانکه اگر کسی دوسری كتاب مين يه انداز بيان اختيار كيا جائے تو يقيناً گراں گزرے ۔ معابی اور مضمون کے التشار کے ساته الفاظ و انداز بیان بهی بدلتے رحتے هیں: ابھی صیغة غالب ہے تو ابھی حاضر، ابھی حاضر ہے تو ابھی متکلم ، سکر ان سب کے باوجود معانی كي للت دوبالا هوتي هے (ديكهير مختصر المعاني ، وغیره) ـ یه قرآن حکیم کی چند خوبیان هیں ، [اس موضوع پر تفصیل کے لیے رک به قرآن]۔ واقعه یه فرآن مجید کی هر آیت بلکه هر سطر میں ایسے ایسے ظاهری اور معنوی محاسن پوشیده هس که جنهیں محسوس تو کیا جا سکتا ہے ، مگر بیان نہیں کیا جا سکتا ؛ اس کی حلاوت شعوری اور ادراک بھی ہے اور وجدانی بھی۔

ان سب خصوصیات کے جسم ہونے سے قرآن مجید ایک ایسے کلام کے طور پر دنیا میں سوجود ہے جس کا کوئی ثانی و مثیل نہیں اور ہار ہار کے اعلانات کے ہاوجود دنیا ہے گفر الفرادا اور نه اجماعاً اس کی کوئی نظیر پیش کر سکی (دیکھیے نیچے پیش گوئیاں) ۔ یہ تمام کی تمام شحوبیاں کسی انسان کے کلام میں جمع نہیں ہو سکتیں ، ہلکہ فرور ہے که ان کے پیچھے کوئی غیر معمولی آوت کام کر رہی ہو؛ یہ قوت وہی گوئی کی توت ہے ، جو کسی نہیں ہلکہ وہی طبقت ہے۔ کی توت ہے ، جو کسی نہیں ہلکہ وہی طبقت ہے۔ خصوصیت اس میں غیب کی خبروں کا پکٹرت ہونا (۳) اخبار غیب : ترآن حکیم کی تیسری خصوصیت اس میں غیب کی خبروں کا پکٹرت ہونا ہے، چنانچہ ارشاد ہاری ہے : تلک مِنْ آنیا الفیب غیریہ ہونا ایک ما گئت تعلیم آنٹ و لا قومک مِنْ

رقبل هذا (۱۱ [هود]: ۱۹)، یعنی یه (حالات) منجمله غیب کی خبروں کے هیں ، جو هم تسهاری طرف بهیجتے هیں اور اس سے پہلے نه تم هی ان کو جائتے تھے اور نه تسهاری قوم هی ان سےوانف تھی۔ دوسری جگه فرمایا : ذلک مِن اَنْسَاءِ الْغَیْبِ لُوْحِیْهِ اِلْمُیْکُ ﴿ وَ مَا كُنْتَ لَدَیْمِمْ اِذْ یُلْقُونَ اَقْلاَمُهُمْ (۱۷ عمرن) یه باتیں الخبار غیب میں یہ یعنی (اے محمد ۳) یه باتیں اخبار غیب میں سے هیں ، جو هم تسهارے پاس اخبار غیب میں ، اور جب وہ وہ لوگ اپنے قلم (بطور بهیجتے هیں ، اور جب وہ وہ لوگ اپنے قلم (بطور بهیجتے هیں ، اور جب وہ وہ لوگ اپنے قلم (بطور بهیجتے هیں ، اور جب وہ وہ لوگ اپنے قلم (بطور بهیجتے هیں ، اور جب وہ وہ لوگ اپنے قلم (بطور بهیجتے هیں ، اور جب وہ وہ لوگ اپنے قلم (بطور بهیک تو اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے.

قرآن حکیم میں مندرج اغبار غیب کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ؛ (الف) اخبار ماضیه اور (ب) اخبار مستقبله ؛ (الف) اخبار مانيه ؛ آپ" چونکه اُسی سعض تهے (دیکھیے بالا) ؛ اس لیے آپ<sup>م</sup> کی زبان سے ان خبروں کا ادا ہونا ، کو وہ کسی سابقه کتاب میں بھی موجودھوں، آپ کے لیر علم غیب پر اطلاع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں جو واقعات بیان کیے گئے ھیں ان کی تین اقسام هين: (١) سابقه كتب كي مطابقت: (١) سابقه كتب كي مخالفت ؛ (م) بالكل نشر واقعات ؛ تفصیل حسب ڈیل ہے: (۱) سابقہ کتب کی مطابقت : لبي كريم صلى الله عليه و آله وسلم نے اُسی ہوئے کے باوجود بعض ایسے واقعات کی عبریں دین جو موازنه کرنے پر کتب سابقه میں بھی هو بہو ویسے می پائے گئے مثلا دیکھیے یوسف عليه السلام، موسى عليه السلام ، وغيره ك واقعات \_ اس قسم کے واقعات کی معتدل اهل کتاب نے له صرف تصدیق کی هے بلکه آپ" کی رسالت و نبوت ک کواهی بھی دی (مثلا عبدالله بن سلام ، کعب اخیار ن وهب بن منبه وغیره) . متعدد مواقع ہراہما بھی هوا که يبوديوں نے خود يا مشركين

کے ذریعے اپنی سابقہ کتب میں مذکور کسی خاص واقعركي نسبت استفساركيا اوريه ظاهركيا كه ان واقعات کی اطلاع کسی نبی کے سوا اور کسی کو نهیں هو سکتی ، مثلا روح کی نسبت (۱۵ [بنی اسراليل]: ٨٥) ، اصحاب كهف (٨٨ [كهف]: و تا ٢٦) اور ذوالقرلين (٨ ، [كمهف] : ٣٨ ، ببعد) ك متعلق استفسارات (ابن هشام : السيرة النبوية ) ١: ٣١٥ تا ٣٣٥ ، بعنوان : ما دار بَيْن رَسُول الله ٣ و يَيْنُ رؤساء قريش و تفسير سورة كمف) : (ب) کسی سابقه کتاب میں بیان کیر گئر واقعر کی اصلاح: قرآن حکیم نے صرف اهل کتاب کے موافق هي واقعات بيان نهين کيے ، که يه کمها جا سکے یہ تو ان کی ہو بہو نقل ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ان کتابون مین مذکور غلط ایانیون اور تحریفات و ترمیمات کی وضاحت بھی فرمائی ہے: مثلًا حضرت سليمان عليه السلام كي جادوگري اور ات ہرستی کی نسبت یہودیوں کے خیال کی تردید (٢ [البقرة] : ١٠٢)، جادو كے من جانب اللہ نازل هونے كى ترديد (٧ [البقرة]: ١٠٠٠)؛ آدم عليه السلام ک غلطی کی تردید ؛ اس کی جگه نسیان کا نظریه يبش كيا، (١٠ [طه] : ١٠١)؛ ابراهيم عليه السلام ك يهودي يا عيسائي هونے كي ترديد (م [آل عمران]: ہہ)، عیسٰی علیه السلام کے ابن اللہ هونے کی تردید (۲۰ [طه] ۹۳۰۸۸). ظاهر هے که یه تردید كوئي بهي شخص محض اپني عقل اور سوجه بوجه سے لمبیں کر سکتا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ جب مقابلے پر دنیا کے دو مقبول ترین اور قدیم ترین مذهب هوں ۔ آپ" کو اپنے ان دعووں پر یہاں تک اعتماد اور یقین تھا کہ آپ کی طرف سے انسیں کہا گیا: قُلْ قَاتُوا بِالنُّورِيةِ (م [آل عمران] : ۹۳)، یعنی اگر میری بات غلط ہے اور لم سچے هو تو تورات لےآؤ، اسی طرح نصاراے نجران کو مباهلے [رک بآن] کی دعوت دی گئی۔ ظاهر ہے کہ یہ حالت اذعان و یقین اسی کو نصیب هو سکتی ہے جس کے پاس کوئی مافوق البشری ذریعۂ معلومات هو اور وہ وحی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا: قُلُ إِنْمَا آنَا بَشَرْ سِنْفُانُكُمْ يُوْحَى إِلَىٰ (۱۸ فرمایا: قُلُ اِنْمَا آنَا بَشَرْ سِنْفُانُكُمْ يُوحَى إِلَىٰ (۱۸ فرمایا: قُلُ اِنْمَا آنَا بَشَرْ سِنْفُانُكُمْ يُوحَى إِلَىٰ (۱۸ قرمایا: قُلُ اِنْمَا آنَا بَشَرْ سِنْفُانُكُمْ يُوحَى اِنْمَا دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر هون (البته) میری طرف وحی آتی ہے.

(w) نئے واقعات کا بیان: قرآن حکیم صرف سابقه كتب مين مذكوره واقعات كي موافقت يا مخالفت هي نبي كرتاء بلكه بعض ايسر واقعات بھی بیان کرتا ہے جن کے ذکر سے کتب سابقہ کے اوراق خالی ہیں، مثلاً ملاہے اعلیٰ میں آدم کی غلافت کے متعلق فرشتوں کا تبصرہ، قوم عاد (عاد ارم، عاد اولیٰ)، قوم هود کے حالات، سیل عرم کا عظیم الشان واقعه، فرعون کے غرق کے بعد کچھ عرصر کے لیے مصر میں یہودیوں کی حکومت کا تیام، عیسلی علیهالسلام کے کارنامے، مضرت مریم" کے اقدوم ہونے کا غلط تعبور، خانه کعبه کا سب سے پہلے تعمیر هونا، هر قوم میں الک الک البياكا آلا ، العضرت على خاتم النبيين هونا وغيره (دیکھیے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری: رحمة للعالمين ، س : ۲۵ تا ۲۲۹) ـ اس سے يه ثابت هوتا هے که قرآن حکیم کا مأغذ و مصدر کتب سابقه هرکز نمین، بلکه الله یه اور سب الساني حواس و ذرائع سے بھی براتر کوئی ذریعه هے ، اور یه دریمه صرف اور صرف وحی اللبی هی هو سکتا ہے.

(ب) اخبار مستقبله: قرآن حکیم میں نه مرف پچهلی امتوں اور پیغمبروں کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا گیا ہے، بلکه آلنده زمانے کی نسبت بھی ایسی اهم پیشین گوٹیاں کی گئی

هیں جو قرآن حکیم کے من جالب الله هونے کی زبردست شهادت هے ؛ حسب ذیل چند پیشین گولیاں ملاحظہ فرمائیر :

(١) غلبة روم كي پيشين گوئي : يه پيشين گوئی سب سے میرت الگیز ہے۔ ہمثت نبوی کے بانجویں سال ، تغریباً س ۱۹ - ۲۹۱۹ میں جب که ایرائیوں کے مقابلر میں رومیوں کی شکست کا آغاز هو چکا تھا ۔ سورۂ روم میں یه پیشین گوئی کی كئي كه اكرچه اهل روم اب مغلوب هو رهے هيں ، مكر چند هي سالون مين (بضم سنين = ب سالون ؛ دیکھیے ترمذی، ۵: مرب تا سمب، حدیث وورس) میں دوبارہ غالب هوں کے ( . ٣ [الروم]: ٧ ١١ م) ـ اس لڑائی میں جو روم پر اهل قارس نے مسلط کی تھی اور جس میں مسلمانوں کی همدردیاں اهل کتاب ھونے کی بنا پر اہل روم کے ساتھ اور مشرکین کی اهل شرک یعنی اهل قارس کے ساتھ تھیں۔ ابتدا میں اهل روم کا بهاری جانی و مالی نقصان هوا اور بهت سا علاقه بھی ان سے چھن گیا۔ بظاهر حالات ایسر لمیں دکھائی دہتر تھر کہ اھل روم کو کبھی غلبہ بھی حاصل هو سکر گا، مگر دنیا نے یه منظر حیرت و استعجاب سے دیکھا کہ ۲۰ مال هجرت میں رومیوں کے تن مردہ میں بھر جاٹ پیدا ھونی اور بعد اهل روم في ايراليون كو باسفورس اور ليل ك ساحلوں سے مثا کر دجله اور فرات کے کناروں لک ہمنجا دیا۔ اس پیشین گوئی کے ظہور پر بہت سے لوگ مشلمان هو گئر (رحمة العالمين، م: ٣٠٥) ؛ (٧) غزوة بدر مين فتع و لمبرت كي پیشین گوئی: سورة روم میں ارشاد ہے کہ جس روز رومیوں کی فتح کی خبر آئے گی اس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوش هوں کے (۳۰ [الروم] : ۾ تا ۾] ؛ اسي سورت مين آگے جا کر

ارشاد فرمايا : وَكَانُ حَمَّا عَلَيْهَا لَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ (٣٠ [الروم] : عم)، يعني اور مسلمانون كي مدد كرنا همارا فرض هے؛ چنانچه یه دونوں پیشین گولیاں، جو هجرت سے تقریباً برسال قبل کی گئی تھیں، سند مما و و و و و و و میں حرف بحرف پوری هوٹیں ، اسی روز علبہ روم کی خبر آئی اور اسی روز مسلمانوں نے دنیاہے کفر کو پہلی شکست سے دو جارکیا (رحمة للعالمين، س: سبس)؛ (س) غزوة احزاب مين فتع کی پیشین گوئی: سورهٔ قمر میں ارشاد ہے: أَمْ يَتُولُونَ لِحَنُ جَمِيعِ سُنَتَصِرُ ۞ سَيُّهُ زَمُ الْجَمْعُ وَ يُولُونُ الدَّبُورُ (م ﴿ [قمر] : م م - ٥ م ) ، يعني كيا يه لوگ کہتے ہیں که (هماری جماعت بہت مضبوط هے اور) هم سب باهم مجتمع هيں ؟ عنقريب يه جماعت شکست کھانے کی اور یہ لوگ پیٹھ بھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آیات مکی دور میں نازل ھولیں۔ اس وقت کسی کے سان گمان میں بھی یه بات نه تهی که کبهی کفار مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا گٹھ جوڑ قالم کرنے میں کامیاب ہو سکیں کے ، مگر اس سورت میں نه صرف اس کٹھ جوڑ کی خبر دی گئی، ہلکه پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے کی بھی پیشین گوئی فرمائی ؛ چنانچه هد میں جب تمام کفار نے ایکا کرکے مسلمانوں پر بلغار کی تو اس پیشین کوئی کی صداقت آلکھوں کے سامنر آگئی ، اس طرح یه پیشین گوئی بهی حرف بحرف پوری هوئي ؛ (م) فتح مكه كي پيشين كوئي ۽ ١٥٠٠ ۸ م و ع میں آپ" صحابه کرام سے ساتھ عمره ادا کرنے کی لیت سے مکه مکرمه کو رواله هو ہے۔ راستر میں دشمنوں نے روک لیا۔ باھمی گفت و شنید سے دس سال کے لیر ایک باھمی معاهدہ طر یا گیا۔ اس وقت کسی کو یه خیال بھی نہیں آ سکتا تھاکہ اہل اسلام کبھی مکہ کو فتح کر سکیں كم ، ليكن عين المبي دلون سورة الفتح نازل هوفي ،

جس میں فتح مکه کی ہشارت دیتے ہومے فرمایا : إِنَّا فَشَعْنَا لَكَ فَتَحْا شَّيْسِنَا (٨م [الفتع]: ١)، یعنی اے محمد"! هم نے آپ کو فتح دی هے، فتح بھی صریح و صاف! چنائچه اس سورة کے لزول کے صرف دو سال بعد مکه مکرمه بغیر کسی واضع خون ریزی کے فتح ہو گیا! (۵) فتح خیبر کی اطلاع : سورة فتح هي مين فتح خيبر كي پيشين كُونَى لازل هوئى اور فرمايا: سَيْـقَـُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا الْطَلَقتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَّرُوْلًا نَتَّبعُ كُمُ (٨م [الفتح] : ١٥)، يعنى عنقريب جب تم لوگ غنیمتوں کو لینے چلو کے تو جو لوگ (صلح حدیبیه میں) پیچھے رہ گئے تھے وہ کمیں ع هبیں بھی اجازت دیجیے که هم بھی تسہارے ساتھ چلیں؛ چنانچه اگلے هی سال ، یعنی ہے م/م بہء میں یه پیشین کوئی بھی بوری ہو گئی: (۱۹) اس کے علاوہ مجموعی طور پر یہ پیشین گوئی کی گئے تهى: وَ إِنْ جُنْدَنَالَهُمُ الْغُنِبُونَ (٣٥ [الصَّفْت]: ١٥٨) اور يتيناً هماوا هي لشكر كامياب رمتا هے ؛ جنالجه مسلمان اپنی تعداد اور اسلحے کی واضح کمی کے باوجود هر جنگ میں اپنے دشمن پر غالب هی رہے۔ ان کے مقابلے میں غیر مہذب عربوں سے لے کر روم و فارس کی متمدن سلطنتوں تک سبھی آئے ، مگر سب کو ناکاسی هوئی اور اللہ کی طرف سے کی گئی یہ پیشین گوئی پوری هو کر رهی : (م) قیام خلانت اور قیام امن و امان کی پیشین گوئی: سورة. نور میں قیام خلافت کی خبردیتے ہوے ارشاد فرمایا: وعد اللهُ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الصَّلَحْتِ لَيَسْتَخُلَّفَهُمْ فِ الْأَرْضَ كَمَا السَّتَخَلَفَ الَّذَيْنَ مِنْ قَسْلِهُمْ ۖ وَلَيْمَكِّسَنَّ لَهُمْ دَيْنَهُمْ الَّذِي أُرْتُمْنَي لَهُمْ وَلَيْبِدَلْنَهُمْ مِنْ يَعْدَخُونُهُمْ أَمْنًا مَ (م ٢ [النور]: ٥٥)، يعنى جو لوك تم ميں سے ایمان لر آئے اور لیک کام کرنے رہے ، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا ،

مظاهره كيا ( ، ) علبة دين كي پيشين كوئي: قرآن حكيم ین مقامات پر یه اعلان دهرایا گیا: هُو الّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَتِّي لِيَظْهِرَهُ عَلَى الَّذِيْنِ كُلِّهِ (٩ [التوبه] : ٣٣ ؛ ٨٨ [الفتح] ، ٢٨ ١ ٢١ (الصف) : ٩) ، يعني وهي تو هے جس نے اپنے پیغمبر م کو هدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکه وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب كرے . كو ابتدا ميں حالات بؤے نامساعد لهر ، دشمنوں کی طاقت و قوت کا پله هر سطح پر بهاری تها ، مكر آهسته آهسته حالات بدلتے كئے اور قرآني پیشین گوئی حتی و صداقت بن کر منظر عام پر آتی کئی ؛ بالآخر دوسرے وعدوں کی طرح یه وعدہ اللبي بهي پورا هوا اور چار دالگ عالم مين اسلام کی قوت و شوکت کا جرچا هولنے لگا، لیکن اس کا قطعاً یه مفہوم لیوں که اسلام کی اشاعت بزور شمشیر هوی ، کیونکه اسلام کی اشاعت تو ان ممالک میں بھی ہوئی جہاں مسلمالوں کی شمشیر نہیں پہنچی ، مثلا چین ، زوس کے دور دراز علاقر وغیرہ مسلمانوں کی حکومت سے همیشه باهر رهے ، اس کے باوجود وهاں بکٹرت مسلمان پائے جاتے ہیں ؛ (۱۱) اسی سلسلے میں **دوسری** بیشین گوئی یه ہے که اسلام کا نور مکمل ہو کر ره كا: وَ اللهُ مُتمُّ لُوْره وَ لَوْ كُرهَ الْكُفْرُونَ ( ٩١ [الصف] : ٨)، يعنى اور ألله تعالى ابني روشني كو يه را كركے رهے كا ، خواه كافر اللخوش هي هوں -يه آيت اس وقت نازل هوئي جب بظاهر دين اسلام کے مقامد کی تکمیل مشکل نظر آتی 'تھی اور صعابه کرام مکو یه بهی میسر نه تها که وه اطمینان سے بیٹھ کر دو وقت کا کھانا کھا سکیں؛ مگر دوسری پیشین گوئیوں کی طرح یه پیشین گوئی بھی ہوری هوئی؛ (۱۲) اسی سلسلے کی ایک اور پیشین گوئی قرآن حکیم کا خود کو ایک شجرهٔ طیبه سے تشبیه دید

جیسا که ان سے پہلر لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسر اس نے ان کے لیر پسند کیا ہے ، مستحکم اور پالدار کرے گا اور خوف کے بعد امن بخشے گا ؛ چنائچہ یہ وعدۃ اللمی بھی حرف به حرف پووا هوا اور مسلمان نصرت اور امن و سلامتی سے شاد کام ہوہے؛ مزید فرمایا : وَ يَجْمُلُكُمُ خُلْفَاء الْأَرْض (٢٤ [المنل]: ٩٠)، يعنى تمهين زمین میں اکلوں کا جانشین بنائے گا۔ اس آیت کے مصداق تمام مسلمان تھے۔ اسی پیشین کوئی کا ظہور ہے که عبد فاروق سے لے کر آج تک مختلف علاقوں میں هزاروں کی تعداد میں مسلم خانوادوں نے حکومت کی ؛ (۸) اس کے علاوہ تنگ دستی کے بعد غناکی خبر دیتے ھوے ارشاد فرمايا : وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغِنْيِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ (٩ [التوبه] : ٢٨) ، يعنى اكرتم کو مفاسی کا خوف ہے تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنر فغل سے غنی کر دے گا! جنانجہ کبھی تو تنگ دسی کا یہ عالم تھا کہ اکثر معابه الله معرک سے نشدال رہتے تھے اور پھر رزق کی فراوانی کا یه عالم هوا که غریب سے غریب صحابی بھی آرام سے زلدگی گزارنے کے لائی ہو گیا ! (۹) اس کے ساتھ ھی قرآن مجید نے یه پیشین گوئی بھی کر دی تھی که کچھ عرصه گزرئے کے بعد غیر عرب انوام مسلمان ہوں کی اور اسلام کی نمایاں خدمت انجام دیں گی ، ارشاد ہے: وَ إِنَّ تَتَوَلُّوا يَسْتُبْدِلْ قُومًا غَيْرَ كُمْ ثُمُّ لَا يَكُونُوا أَشَّالَكُمُ ( مِه ( [محمد ] : ٣٨ )، يعنى أكر تم منه پھیر لوگے تو اللہ تسہاری جگه اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے ته هوں کے : چنالچه دوسری صدی هجری سے هی سیاسی اور مذهبی تیادت غیر عربوں کے هاتھ آ کئی اور الهوں نے اسلام کی خدمت و اشاعت میں نمایاں کار کردگی کا

الهي هـ (م ؛ [ابراهيم] : م ب) ، جس كا مقصد يه هـ كه شجر اسلام روز بروز پهيات اور بژهتا چلا جائكا اور هر آخ والا دن اس كى جاژوں كو استحكام بخشنے كا ذريمه ثابت هوگا ؛ چنانچه ايساهى هوا.

(س) فتنه ارتداد اور اس پر قابو پائے کی پیشین گوئی : آپ کے وصال کے مما بعد هی جزیرهٔ عرب میں فتنهٔ ارتداد کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے عرب کے بہت سے قبیلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور حالت به هو گئی که مدینه منوره اور مکه مکرمه کے سوا کوئی شہر اس کی لپیٹ میں آنے سے نه بچ سکا ۔ ان نازک حالات کی بھی قرآن حکیم میں بیشین گوئی کر دی كني تهي ، أرشاد هـ : يا يها الدين أمنوا من يرتد مُسْكُمْ عَسْ دَيْسِهِ فَسَوْفَ يَـاْتِي اللَّهُ بِقُوْمٍ يُحِبِّهُمْ وَ يُعِبُّونَهُ ( ﴿ [المألدة]: ١٨٥)، يعني الم اعل ايمان اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائےگا تو غدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھرگا اور وہ اسے دوست رکھیں کے؛ چنانچه ارتداد هوا ، مگر اس كو ختم كرف والي بهي مخلص لوگ بیدا هو گئے۔

(م۱) قرآن مجید کی اپنے متعلق ہیستین گوئیاں گوئیاں: قرآن مکیم نے اپنے متعلق سات پیشین گوئیاں کی ھیں : عدم مثلیت: که اگر جن و انس باهم متحد اور متفق بھی هو جائیں تو اس کی نظیر بنا کر پیش نہیں کو سکین کے (۱۱ [بنی اسرائیل]: ۸۸)؛ پیش نہیں کو سکین کے (۱۱ [بنی اسرائیل]: ۸۸)؛ پهر ایک بهار دس سورتوں (۱۱ [هود] : ۱۰)، پهر ایک سورة (۱ [البترة] : ۱۰)؛ ، ۱ [یونس] : ۸۷) کی مثال پیش کرنے کا نہانج کیا گیا ، مگر باوجود اس کے بیش شعرا اور قصحا کی کمی نه تھی ، افھوں نے اس کے مقابلے میں معذوری ظاهر کی تو

سب سے آخر میں یه پیشین گوئی کی گئی : قَانَ لَمْ تَقْعَلُوا وَ لَنْ تَقْعَلُوا (م [البقرة] : سم) ، يعني اكر ایسا نه کر سکو اور هرگز نه کر سکو کے . حافظ ابن حجر (فتح السارى، ٢: ٣٨٠ تا ٣٨١) فرماتے ھیں کہ قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت سورة الكوثر ہے ، جس كى كل تين آبات هيں ، تو أكر دنیاہے کفر باہم مل کر تین آیات کی سورت بنا کر پیش کر دیتے یا اپنے سے پیشتر زمانے کی نثر میں سے ان کی کوئی مثال تلاش کرکے پیش کر دیتے تو قرآن حکیم کی پیشین گوئی کو غلط ثابت کر سکتے تھر ، مگر وہ یا ان کے بعد آنے والر کبھی ایسا نمیں کر سکے اور نه هی کر سکیں گے ؛ (۱۵) حفاظت قرآن كريم كا وعده : ارشاد هـ : الَّمَّا لَعُنَّ نَزْلُنَا اللَّهُ كُرَ وَ أَلَا لَهُ لَحْنظُونُ (١٥ [الحجر] : ٩)، یعنی هم نے اس قرآن کو نازل کیا اور هم هی ا اس کے لکھیان ھیں ،

قرآن حکیم ، اس حقیت کے باوجود که پہلی کتب متدسه دنیا میں زبادہ عرصے تک معفوظ نه ره سکیں (دیکھیے رحمت الله کیرانوی: اظہار الحق انیز اردو ترجمه: بائبل سے ترآن تک ، مطبوعه کراچی مع: تقی عثمانی: مقدمه! [نیز رک به توریت! انجیل]) ، آج تک نه صرف صعیح و سلامت ، بلکه انجیل]) ، آج تک نه صرف صعیح و سلامت ، بلکه اینی اسی آب و تاب اور شکل و صورت میں که جس میں اس کا نزول هوا تها ، صفحه کائنات پر موجود هے ؛ باوجود اس حقیقت کے که دنیا کے مختف خطوں میں اس کے لاکھوں نسخے موجود هیں ، مگر ان میں ایک لفظ یا ایک حرف کا بھی فرق نہیں تلاش کیا جا سکتا ؛ (۱۰) جمع و تدوین فرق نہیں تلاش کیا جا سکتا ؛ (۱۰) جمع و تدوین قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمعه و قرآنه قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمعه و قرآنه قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمعه و قرآنه قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمعه و قرآنه قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمعه و قرآنه قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمعه و قرآنه قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمعه و قرآنه قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمعه و قرآنه قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمعه و قرآنه قرآن ؛ ارشاد باری هے ؛ اِنْ عَلَینَا جمع کرنا اور فرانه ها ورانا همارہ هی ذمه هی .

قرآن حكيم توريت كي طرح لكها لكهايا نازل

کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی نشر و اشاعت بذریمہ کتابت اور چهپائی همیشه جاری رهے کی ؛ (۲۰) باطل سے حفاظت کا وعدہ: ارشاد عے: لَا يَأْتِيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَسْدَيْهِ وَ لَا مِنْ خُلْفِهِ (١م [حم السجدة] : جم) ، يعنى اس بر باطل كا اثر نه آكے سے هو سكتا ہے اور له پيچھے سے ؛ بقول قاضي سليمان سلمان منصور پورى، فلسفه قديم (باطل من بين يديه) اور فلسفه جدید (باطل من خلفه) في بهت زور مارا، مگر وہ اس پر اثر الداز هونے سے قاصر وہا (رحمة للعالمين ، ٣ : ٢٥٠ تا ٢٨١) - عام مفسرین کے مطابق، اس سے مراد ھر قسم کا باطل ہے ، خواہ الساوں میں سے هو ، جنات میں سے یا کسی اور جنس سے ، قرآن حکیم هر قسم کی تحریف اور تنبیس سے سخفوظ رہے گا ؛ یه ایک طوح سے حفاظت معانی قرآن کی بیشین کوئی ہے ؛ یبود کے متعلق پیشین گولیاں : (۲۹) مسلمالوں کو ان سے در پردہ سازشوں کے علاوہ ، یا سب و شتم کے علاوہ کوئی نمایاں قسم کی ایذا له پہنچ سکے گ (٣ [أل عمران]: (١٠)؛ (٣٧) ان ير ذلت و مسکنت طاری رہے گی، تاوقتیکه وہ اللہ یا بندوں كي رسي له تهام لين (م [آل عمران] م ١١)؛ اكرجه اب يمهوديوں نے اپني الگ مملکت قالم کر لي ھ مگر دنیا جانتی ہے که یه حکومت پوری طرح امریکه اور دیگر یورپین ممالک کے زیر اثر بلکه ان کی دست نکر اور انہیں کے سہارے پر قالم ہے! (۲۳) موت کی تمنا نہیں کر سکیں کے ، انھیں دو مقامات پر (م [البقرة] : مره ؛ مره [الجمعة] : با) يه چیلنج کیا گیا که اگر وہ سچے ہیں تو سامنے آئیں اور موت کی تمنا کر دکھالیں ، مگر الھوں نے سامنر آنے سے الکار کیا اور دنیا کی زلدگی سے محیت کی تانیں بڑھائے رہے ؛ (م ۲) یہودیوں کی باهمی فرقه بندیوں کی بیشین گوئی: ارهاد کے 🗈

نہیں ہوا ، بلکہ یہ تئیبس سال کے عرصر میں پایڈ تکمیل کو پہنچا ، گو یه تمام کملام مجید عمد نبوی هی میں سرتب اور مدون هو چکا تها ، لیکن چونکه آیات کا نزول وقفر وقفر سے هوتا تها اور کتابت کے لیے بھی کوئی ایک شخص مقرر نه ٹھا ، ہلکہ متعدد کاتبین وحی اس کام پر مآمور تھے ، اس لیے أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو اس كي تدوين كي بڑی فکر رهتی تھی؛ سورۂ تیاسه کی مذکورہ آیت میں الله تعالي نے يه پيشين گوئي فرمائي كه قرآن مدون و مرتب شکل میں همیشه موجود اور برقرار رہے گا ؛ (مر) حفظ کیر جانے کی پیشین گوئی: ارشان ہے: بَلْ هُوَ أَيْتُ ؟ بَيِّنْتَ فِي صَدُورِ الَّذِيْنَ أُولُوا الْعِلْمَ (٩٠ [المنكبوت] ؛ وم) ، يعني بلكه يه روشن آيتين هين ، جن کو علم دیا گیا ان کے سینوں سی (محفوظ) ہیں ؛ کسی کتاب کو حفظ کرنے کا تصور ایک نیا تصور تها - اهل عرب قصيدون كو حفظ كر ليتر تھر ، مگر ایک ضخیم کتاب کو حفظ کرنے کی ان کے خیال میں کوئی گنجائش نه تھی۔ <del>قرآن</del> حکیم نے اعلان کیا کہ اس کتاب کو حفظ کیا جا سكر گا اور اسكو لوگ كثير تعداد مين حفظ كربي کے ۔ اس پیشین گوئی کی صداقت کسی تعارف كى معتاج نهين؛ (١٨) حفظ كرنا سهل هوكا، ارشاد ه : و لَقَدْ يَشُونَا الْقُرْأَنَ لِلَّذِكْرِ فَهَلُ مِنْ مُدَكِر (م ۵ [القبر] : ۱۵، ۲۲، ۲۲، ۲۳، م): (۱۹) كتابت و اشاعت آرآن ، ارشاد هے: وَ كُتْبِ مُسْطُورُ ۞ فَيْ رُقِّ مُنْشُورٍ ( ٢ هِ [الطور]: ٢ تا ٣)، يعني قسم في اس کتاب کی جو لکھی موٹی ہے ، کشادہ اوراق میں ؛ یہاں رق کا لفظ استعمال ہوا ہے ، جس کا مفہوم ہاریک جھٹی ہے ، جو عام طور پر کتابت کے لیر استعمال ہوتی تھی۔ مفسرین کے مطابق ، یہاں ترآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے ، یه قسم ایک طرح کی پیشین گوئی ہے اور اس میں یہ امر واضح

و النبا المناه العداوة و البغناء إلى يوم النبة (ه السائده] : بهها، يعنى هم نه ان كے درميان باهمى بغض و هداوت قيامت تك كے ليے ڈال ديا هـ : بنانچه اسى كا يه اثر هـ كه اس وقت بهى يهوديوں ميں دو مختلف كتب (ساسريه ، يونانيه) موجود هيں اور هر كتاب كے پيرو كار دوسرے كو كافر خيال كرتے هيں ؛ (ه ب) نصارى كے متعلق پيشين كوئى فرسائى كئى كمان كى بابت بهى يه پيشين كوئى فرسائى كئى كه ان كے آيس مج بهى قيامت تك دشمنى اور عداوت قائم رهـ كى (ه [المائدة] : م ا) ؛ اس كى مدافت كا اس سے الدازه كيا جا سكتا هـ كه اب مدافت كا اس سے الدازه كيا جا سكتا هـ كه اب مدافت كا اس سے الدازه كيا جا سكتا هـ كه اب هر ايك ميں كئى كئى كئى فرقے هيں اور هر ايك دوسرے كى تكفير كرتا هـ دوسرے كى تكفير كرتا هـ .

(a) احوال آخرت كا بيان: قرآن حكيم ميں مرف دنيا كے ماضى اور مستقبل كے حالات هى بيان نميں اُس زندگى كے احوال بهى زير بعث لائے گئے هيں جسے عالم آخرت سے تعبير كيا جاتا ہے.

آخرت کی زندگی کا کم و ہیش بنیادی تصور تو مر مذھب میں سوجود ہے ، مگر اس کی مکمل اور صحیح شکل و صورت صرف قرآن سجید ھی میں ہیاٹ کی گئی ہے۔ قرآن حکیم عالم ہرزخ عید لے کر ، صور پھونکنے ، روز تیاست کے ہرہا ھونے ، نامۂ اعمال کے ھاتھوں میں تھمائے جانے ، خداوند فوالجلال کے فرشتوں کے جلو میں نزول اجلال فرمانے ، پھر ھر شخص سے حساب و کتاب لیے فرمانے ، پھر ھر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دیے جانے ، جنت کے انعامات اور دوزخ جزا و سزا دیے جانے ، جنت کے انعامات اور دوزخ میں دوزخیوں پر گزرنے والے احوال تک ھر ایک میں دوزخیوں پر گزرنے والے احوال تک ھر ایک کینے تاور حالت کی تفصیل خبر دیتا ہے ؛ اس بنا کی یہ پھر ہی جانے ، جنت کے انعامات اور دوزخ کینے تاور حالت کی تفصیل خبر دیتا ہے ؛ اس بنا کی بھر پلاھیہ یہ گہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے عالم

آخرت کا پہلی مرتبه ایک مکمل نقشہ پیش کیا اور اس کی کینیات سے پہلی دفعہ بنی نوم انسان کو آگاہ کیا۔ پھر لطف یہ ہے کہ یہ سب احوال اس الداز اور لب و لهجے میں ارشاد هوے هیں که یوں معسوس هوتا ہے که یه کیفیات اس کتاب کے نازل کرنے والے کے سامنے ھیں اور وہ ان احوال کی جزئیات تک سے آگاہ ہے۔ کوئی پہلواس کی نگاھوں سے اوجھل نہیں ہے ، مثلا ایک جگه ارشاد هم: وَ لَوْ تَرْيَ إِذْ الظُّلْمُونَ فَى غَمَرْت الْمَوْت وَالمُّلْمُكُمُّ السُّمُوا الْهِدْيْسِهُم الْمُرْجُوا الْمُفْسَكُمُ (١٠ [الانعام] : ٣٠)، يعني اوركاش تم أن ظالم، يعني مشرک، لوگوں کو اس وقت دیکھو جب یہ موت کی سختیوں میں مبتلا هوں اور فرشتے ان کی طرف (عذاب کے لیر) ھاتھ بڑھا رہے ھوں که نکالو اپنی جانیں؛ ایک اور مقام پر ارشاد ہے: ولو تری إِذِالْمُجْرِمُونَ نَا كِسُوْآرُهُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ( ٣ و [السجدة]: ۱۲)، یمنی اور (تم تعجب کرو) جب دیکھو که گنبگار اپنر پروردگار کے سامنے سر جھکائے هوں کے۔ اس قسم کے دو چار نہیں سینکڑوں مقامات هيں ، جن سے يه ثابت هوتا هے که یه سنی سنائی بالین نهین ، بلکه ثهوس حةائق هيں ، جو كهلي هوئي كتاب كي طرح قرآن مجید کے نازل کرنے والے کے سامنے هیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب کے ایک اسی ، جس نے نه کبھی کسی سے پڑھنا سیکھا اور نه پرانے مذهب کی کتابوں اور تاریخ سے کوئی واقفیت بہم پہنچائی ، وہ ان تمام احوال اور کیفیات کی اس جامع پیرائے میں غبر دے کہ یہ معسوس ہو کہ یه کالوں کا سمام نہیں آلکھوں دیکھا بیان تے۔ یه تبهی ممکن ہے جب یه تسلیم کر لیا جائے که آپ" پر یه کتاب الله رب العزت نے نازل فرمائی هے، اور آپ مهبط وحی اور مرکز فیوضات اللبیه

هیں اور قرآن کے نازل کرنے والا اللہ تمالی ہے جو عالم الغیب اور خالق کائنات ہے۔ الغرض احوال آخرت کے بیان سے بھی قرآن حکیم کے من جانب اللہ ہونے کی توثیق و تصدیق ہوتی ہے .

(٦) احكام اسلام: اعجاز قرآني كا سب عد بڑا ثبوت اس میں بیان شدہ احکام و قوانین ہیں۔ یه احکام جس طرح تشکیل دیے گئے هیں اور جس طرح انهیں ایک باهمی مربوط و منظم شکل میں پیش کیا گیا ہے اور جس طرح ایک فرد کی انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح پر قیام مملکت تک کی تمام ضرورتوں اور تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور جس طرح ان احکامات کے سلسلر میں تدریجی پیش رفت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، یه سب کچه انسانی طالت و قوت سے یاهر ہے اور یه اعجاز قرآنی کا ایک روشن پہلو ہے۔ کسی ایک فرد کے لیے ، جو اس بھی ھو، ھرگز یہ ممکن نمیں که وہ اس طرح کے احکام و قوانین وضع کرکے پیش کر سکے ، جن میں آفاقیت اور اہدیت کے تمام تقاضے ملحوظ رکھے گئے هوں ، جو همیشه اقوام کی عادلوں اور طبائع سے یکسال مناسبت رکھتر هوں - پهر ان ميں طبع سليم كي جو رعایت سلحوظ رکھی گئی ہے اور جو ہر جگہ یکساں طور پر دکھائی دیتی ہے وہ اس بات کا قوی ترین ثبوت ہے کہ اس کتاب کو کسی انسان نے مرقب نہیں کیا۔ اسلام کے ان احکام کا اگر دوسری ملتوں اور قوموں کے احکام و قوانین ہے سوازنہ کیا جائے تو یتیناً ٹرجیح کا پہلو <del>قرآن کے</del> لیہ هى نكلتا هے (ديكھيے: رحمت الله كيرانوى: بالبل سے قرآن تک، مطبوعهٔ کراچی؛ فرانسس موکالیر: بالبل قرآن اور سالنس (اردو ترجمه) ، مطبوعه کراچی)-اسلام نے هر مسئلے میں ایسے احکامات دیے هیں جو کسی جغرافیائی یا علاقائی سطح تک محدود نمین ، بلکه

ان کی وسعت پورے کرہ ارضی کو محیط ہے، مفلا اسلام کا تصور توحید ، رسالت ، معاد ، عبادات ، معاملات اور جزا و سزا وغیرہ - اسی لیے قرآن حکیم میں یه دعوی کیا گیا : قُلُ قَاتُوا بِکُتُب مِنْ عِنْدِ الله هُو آهدی مِنْهِ اَلْبِعَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُرِدَقِیْنَ (﴿ ﴿ وَالقَمْصِ ] : ﴿ ﴿ وَهُ لَا اللهِ عَدَا كَ لِياسِ عِنْدُ كُولُ كِتَابِ لِي آؤ جو ان دولوں كتابوں سے بڑھ كر هدايت كرنے والى هو ، تا كه میں بھی اس كی پیروی كروں ، تو تم سجے هو گئ

قرآن حکیم کو یہ غیر معمولی شرف حاصل فے کہ ایک طرف اس کے احکام واوامر آفائی اور ابدی نوعیت کے هیں اور دوسری طرف اس میں هر قسم کی طبائع انسانی آئے جذبوں ، امنگوں اور تصورات کا بڑے هی جامع الداز میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ان پڑھ دیہاتی سے لے کر ترقی یافتہ دنیا کے ایک مہذب ترین فرد تک کے لیے احکام اور قوائین موجود هیں ،

پھر اس کتاب میں بعض ایسے احکام بھی ھیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے اس وقت نازل ھوے جب دنیا اس کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصو تھی، مگر آج ان کی اھمیت اچھی طرح واضح ھو چک ہے، مثلاً حقوق و مراعات میں تمام السائوں اور تمام قوموں کی برابری (وم [الحجرات]: ۱۰)، استحقاق و اھلیت کا معیار کسب ہے تہ کہ حسب استحقاق و اھلیت کا معیار کسب ہے تہ کہ حسب انسانی (ے، [انساء]: ے)، حرمت و حربت انسانی (ے، [انساء]: ے)؛ عورتوں کی وراثت میں شرکت (م [النساء]: ۱۰)، آزادی غلامان کا عالم گیر تمبور (، ھ [البلد] ۱۰)، آزادی غربا و مساکین کو ان کو حق دینا (، و [البلد] ۱۰)، غربا و مساکین کو ان کو حق دینا (، و [الذاربات]:

مشہوم رکھتی ہے) اور نوع بنی انسان کے حقوق وهيه - به وه چند لكات هين جن كو وسعت دينے مے موجودہ زمانے میں بین الاقوامی سطح پر حقوق الساني كا ايك منظم و مربوط نظام تشكيل ديا گيا . قرآن حکیم کا ایک نمایاں اعجاز واقعات، احکام اور مسائل میں اس کی گہری حقیقت پسندی ہمی ہے۔ اس کتاب مبین میں هر جگه اور هر مقام پر انسالوں کو فطرت اور حقیقت سے روشناس کرایا گیا ہے اور یوں تعفیل پرسٹی کے ہجائے حقیقت پسندی کے جذبے کو تقویت دی ہے اور کالنات کی وسعتوں میں موجود حقائق جالنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے (مثلاً ديكهير ب [البقرة] : ١٩٨٠ : ٣ [آل عمران] : و ٨ و ١ ه و ١) ؛ السالون كو غير حقيقي تصورات سے هٹا کر موجودہ وقت یعنی حال پر توجه دینے کی طرف راغب کیا گیا (اسلام کے سختاف احکام پر علی و للل بحث کے لیے دیکھیے: قاضی سلیمان سلمان منصور پوری: رحمة للعالمین ، س : ۲۲ \_\_\_ . (et. U

(ر) قرآن مکیم کے اثرات و برکات: کسی
کتاب کو جانجنے اور اس کے معیار کو برکھنے کا
ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ
اس کتاب کا پڑھنے اور سننے والوں پر اثر کس
قسم کا ھوتا ہے۔ قرآن مجید خود اپنی نسبت خبر
دیتے ھوے بیان کرتا ہے: الله نَزْلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ
کُتّبًا مُتَشَابِهَا مُصَّانِی تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِیْنَ یَخْشُونَ
ریسھم می میں میں میں کتاب جس کی آیتیں
ریسھم از فرمائی ھیں، (یعنی کتاب جس کی آیتیں
باتیں نازل فرمائی ھیں، (یعنی) کتاب جس کی آیتیں
نوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے ھیں ان کے بدن کے
نوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے ھیں ان کے بدن کے
نوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے ھیں ان کے بدن کے
نوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے ھیں ان کے بدن کے
نوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے ھیں ان کے بدن کے

بدن اور دل نرم (هو کر) خدا کی ذات کی طرف (متوجه) هو جانے هیں ۔ ایک دوسر مے مقام پر ارشاد فرمایا: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیسُنَ اِذَا ذُکِرَ اللهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلَیْتُ عَلَیْهِمْ الْبَنَّهُ زَادَتُهُمْ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلَیْتُ عَلَیْهِمْ الْبَنَّهُ زَادَتُهُمْ ایسَالًا (۸ [الالفال]: ۲)، یعنی مؤمن تو وه هیں که جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ثر جانے هیں اور جب الهیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی هیں تو ان کا ایمان اور ہڑھ جاتا ہے.

اس لعاظ سے قرآن حکیم واحد آسمانی کتاب عے جس نے تاریخ انسانیت پر گہرہ ، المث اور لازوال اثبرات جھوڑے ھیں۔ قرآن حکیم کے ذریعے نہ صرف اشاعت اسلام ھوئی ، بلکہ اسلام قبول کرنے والوں میں اعلاق و معاشرتی ، سماجی اور مذھبی اقدار کو استوار رکھنا ، آزادی و علامی ، ترق و تنزل ، الغرض ھر دور میں ان کے غلامی ، ترق و تنزل ، الغرض ھر دور میں ان کے بلک حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے بر آمادہ کرنا ، قرآن حکیم کا ایک نمایاں اعجاز ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس یہ کتاب نہ ھوتی ، تو شاید دنیا میں ان کی آج وہ علمی اھمیت نہ ھوتی ، تو شاید دنیا میں آ رھی ہے.

نه صرف مسلمانوں ، بلکه اکثر اوقات غیر مسلموں پر اس کے سننے سے واضح اثر ت دیکھنے میں آئے (مثلا دیکھیے ، 'بن سعد: الطبقات ، جلد اول ؛ ابن هشام: السیرة النبویه ؛ البلاذری انساب الاشراف ، ج ، ؛ الطبری : تاریخ ، وغیرہ) ۔ کسی السانی کتاب کے اتنے مثبت لتالج کبھی نہیں نکلے اور نه هی نکل سکتے لتالج کبھی نہیں نکلے اور نه هی نکل سکتے هیں ، اس لیے اثرات و برکات کی اس آفاتیت سے بھی اعجاز قرآن کا ایک نمایاں پہلو سامنے میں ، عجاز قرآن کا ایک نمایاں پہلو سامنے

(ه) سیرت طیبه: آپ کی سیرت طیبه بهی دیکھنر والوں کے لیر ایک بہت بڑے معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، کیولکہ آپ م جن جن مراحل سے گزرے : عقل باور نھیں کرتی که کوئی شخص تائید ایزدی کے بغیر ، ان مراسل سے کامیابی سے گزر سکتا ہے: آپ<sup>م</sup> ابھی شکم مادر میں تھے که سایة پدری سے معروم هوگئے ؛ چھے سال عمر هوئی تو والده اللہ كو بياري هوكئيں؛ آله سال كے هوے تو ہیارے دادا آپ مکو داغ مفارقت دے گئے ۔ بھر آپ م نے اپنر جچا ابوطالب کے زیر کفالت پرورش پائی۔ ان حوادث نے آپ میں ناداری کا احساس پیدا کردیا: چنانچه آپم کو دوزی کمانے کے لیے پہلے کھلے آسمانوں تلر بکریاں چرانا پڑیی اور پھر تجارت کا ييشه إينالا يراء تا آلكه حضرت غديجه رض سے رشته مناكعت استوار هو گيا - چونكه يتيم كي ديكه بھال میں عام طور پر کوتاھی ھو جاتی ہے اور بهر اگر پتیم مال و دولت سے بھی محروم هو تو اس کی حالت اور بھی کسمیوسی کی هوتی ہے اسی بنا پر بتیم بجوں کے بننے کی نسبت بگڑنے کے امکانات زیاده هوتے هیں - اس پر معاشرتی اور سماجی برائیان اور گمراهیان اور اخلاق نے راه روی مستزاد تهی - پورے جزیرة العرب میں بد عملی اور بد کرداری کا دور دوره تها لوگ علانیه جرم کرتے اور پھر ان جرائم پر فخر کا اظهار كرتے (ديكھيے مثلاً امرؤالقيس كا معلقه) ـ خود آپ کے دوست ساتھی اکثر گانے بجانے کی مجلسوں میں شرکت کے لیر مکه مکرمه آنے جانے رہتے تهر، مكر ان سب كرباوجود آپ مر اخلاق عيب، هر انسانی و بشری کمزوری سے میرا و منزه رہے۔ اس دور میں بھی کوئی بڑے سے بڑا دشمن آپ کی سیرت و کردار پر انگشت نمائی نه کر سکا ـ خود قرآن مجید میں آپ کی حیات طیبه کے ان ادوار کو

دلیل نبوت کے طور پر پیش کرتے موسے ارشاد فرمايا كيا ہے: آلم يجدك يَتيما قاوى ٥ وَ وَجَدَكُ مَالاً فَهَدَى ۞ وَ وَجَدَكَ عَالِلاً قَاعَتٰى (٣٥ [الضحى]: ہ تا ہ)، یعنی بھلا اس (خدا) نے تمہیں بتیم ہاکر جکه نهیں دی اور رستے سے ناواتف دیکھا تو سیدها رسته دکهایا ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ نبوت و رسالت سے سرفرازی کے بعد آپ<sup>م</sup> نے کوہ صفا سے قریش مکہ کو جو پہلا خطاب کیا اس میں بھی اپنی گزشتہ زندگی کے حوالے سے هي بات شروع کي اور فرمايا : اگر مين تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشكر تم ير عنقريب حمله كرنے والا في تو كيا تم مان لو کے ، انھوں نے کہا ھاں (ابن الجوزى: الوفا، ١:١٠١ يبعد) ـ اور قرآن مين آب کی طرف سے یہ اعلان دھرایا گیا، اَقَدْلَبَتْتُ فَیْکُمْ عَمْراً مِّنْ قَبْلُهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٠ [يونس]:١٩)، يعنى میں اس سے پہلے تمہارے درمیان میں رہا ہوں۔ اگر آپ کے سر پر سایۂ ایزدی نه هوتا تو آپ کا ان مراحل سے کامیابی و کامرانی سے گزرنا محال تھا ؛ ہار نبوت سنبھالنے کے بعد بھی آپ کو جن کٹھن حالات سے گزرنا پڑا اور جس طرح آپ سے راه حق و صداقت میں پاس دی دکھائی ، اور پھر مختصر مدت مين اتنا عظيم الشان كارنامه سر انجام دیا، جس کی مثال تاریخ عالم بیش کرنے سے قاصر ہے، اس اعتبار سے زندگی مبارک کا یہ دور بھی تالید ایزی کا مظہر ہے۔ مسئلہ صرف فتوحات اور جنگوں کا هی نمیں تھا ، بلکه آپ کا اصل مشن قلوب و اذهان کو اخلاق اور معنوی کندگیوں سے صاف کرکے ان کو نیکی اور پاکیزگی کی راہ پر ڈالنرکا تھا، جو آپ نے اپنی دیکر تمام مصروفیات کے ساتھ انجام دیا۔ اسکے علاوہ آپ کی سیرت مبارکہ ایک کامل ترین انسان کی زندگی کا بہترین نمونه پیش کرتی

ند ، یعنی ایک ایسے انسان کا جو هر اعتبار سے كلمل و مكمل هـ ، يمنى اپنے تواے نفس ، تواے جسم ، قوامے ظاهری و باطنی ، اپنے احساسات و ادراکات ، اپنی توت بدنی ، اپنر خانی عظیم ، زندگی کی طرف اپنے رویے، انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات، عود عمل کرنے ، دوسروں کو عمل پر آمادہ کرنے، دوسروں کے سامنے خود کو نمونۂ عمل بنائے اور جملة بشرى محاسن و كمالات مثلاً جود و كرم، عفو و در گزر، بلند حوصلک، شجاعت، عزت نفس، نظافت طبع، جودت ذهن، فطانت قلب، معامله فهمي، قوت خطابت ، قصاحت و بلاغت ، هر قسم كي مشکلات کا تعمل ، دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنے کا حوصلہ ، دشمنوں کی دشمنی اور ایڈا رسائی ہے م عوب له هونے الغرض جو اپنی هر وصف اور هر صفت میں مراتبه کمال پر فائز ہے۔ اسی بنا پر تمام بنی نوم بشر کے لیے آپ کی زندگی کو نمونہ ترار دياً كيا (٣٠ [الاحزاب]: ٣١) - كسى انسان کو یه حیثیت حاصل نه هو سکی جو آپ کو نمیب هوئی ؛ اور پهر آپ کی سیرت طیبه چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود بھی جس طرح اپنے تمام تر جزلیات میر اس وقت دنیا کے سامنے ہے ، که ایک ادنی سے ادنی معاملے سے لے کر اعلی سے اعلی معاملے (هر ایک کے سامنے هیں ، یه حیثیت بهمی آج تک کسی انسانی زنندگی كو حاصل له هو سكل (سيد سليمان لدوى: خطبات مدراس).

(۳) غیب کی خبریں دینا؛ ئبی اکرم صلیاته علیه و آله وسلم کا ایک اهم علمی و عقلی معجزه آپ کا غیبی خبریں دینا بھی ہ(نیز دیکھیے بالا معجزة قرآنی) - قرآن کریم میں مذکورہ غیبی خبروں کے علاوہ احادیث سے بھی هدیں تین طرح کی غبریں خبری ملتی هیں:(الف) زماله ماضی کی خبریں:

آپ ع نے متعدد مواقع پر آمی محض ہونے کے باوجود لوگوں کو گزشته توموں ، بالخصوص یہود و نصارٰی کے واقعات اور انکے حالات سے آگاہ کیا ۔ اکثر بہودی آپ کی مجلس میں دروغ گوئی کرتے تھے ، مگر آپ ان کی غلطیاں پکڑ لیتے تھے، مثلاً ایک دفعہ ایک یہودی جوڑے کو بدکاری کے جرم میں ماخوذ کیا گیا ، آپ نے یہودی علما سے ہدکاری کی سزا کے متعلق استفسار کیا۔ انھوں نے کہا کہ حماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امیر آدمی کا منه کالا کر دیا جائے اور غریب پر رجم کیا جائے۔ آپ" نے فرمایا: تم جھوٹ ہولتے ھو، اپنی کتاب لے کر آؤ۔ کتاب لائی کئی تو واقعی آپ کا فرمانا صحیح نکلا (البخاری، كتاب الحدود؛ أبو داؤد، م : ٩٥ ه تا ٥٥٥، حديث بسهم تا . همم: مسلم؛ م: ١٣٢٩ حديث ووبد، مطبوعة قاهره) \_ اس كے علاوه آب ان كو بتلاتے تھر کہ میری بعثت کی خبر تمہاری تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک موقع پر آپ" نے فرمایا : میں دعامے ابراهیم اور نوید مسیح موں (ابن الجوزى: الوقاء ص ٣٦)؛ (ب) زمانة حال كي خبرين: غیب کی دوسری قسم یه هے که آدمی موجوده زمانے کے حوادث و وقائع سے مطلع ہو جائے۔ آپ کے متعلق متعدد صحابہ ج<sup>ن</sup>سے منقول ہے کہ آپ" کو دور دراز کی خبریں وحی اللہی سے پہنچ جایا کرتی تھیں، چنانچه غزوه مؤته کے موقع پر آپ" نے صحابہ کرام" کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور فرمایا (میں تمہیں معرکے کے حالات بتاتا هوں): اب جهنڈا زید اس نے مارثه کے ماتھ میں ہے اور اب وہ شہید ھو گئے ھیں ۔ پھر فرمایا: اب علم لشكر حضرت جعفر " نے لے لیا ہے، اب ور بھی شہید هو گئے هیں ، اب عبدالله رط بن رواحه نے جھنڈا پکڑ لیا ہے ، اب وہ بھی شمید ہو

گئے هيں ؛ جب آپ ع يه خبر دے ره تهے ؛ اس وقت آپ<sup>م</sup> کی آنکھیں نمناک تھیں، پھر فرمایا: اب یه علم الله كى تلوارون مين سے ايك تلوار (خالد بن وليد) کے هاتھ میں هے (البخاری ، سه / سم ، س: ه ۱ و اس میں یه صراحت بھی ہے که آپ م نے یه اطلاع قاصد کے مدینه منورہ پہنچنے سے پہلے دی تھی (حوالهٔ مذکور) ـ اسي طرح فتح مکه کے موقع پر ایک صحابی ماطب " بن ابی بلتمه نے قریش مکه کو آپم کی جنگی تیاریوں سے خبردار کرنے کے لیے ایک عورت کے ہاتھ ایک خط رواله کیا۔ جیسے هي په عورت مدینه منوره سے باهر نکلي ، آپ" نے حضرت علی " اور حضرت زبیر " کو بلایا اور فرمایا که تم سیدھے مقام روضه خاخ پر پہنچو ، وھاں تمہیں ایک عورت سرگی، اس کے پاس ایک جاسوسی خط ہے، اسے برآمد کرکے لاؤ! جنائهه به محابه م جب وهال بهنجر تو الهيل ايک مسافر عورت سے مذکورہ خط مل گیا (البخاری، سه / ۲س ، س : ۲۰ ) - کتب حدیث و سیرة میں اس نوم کے اور بھی بہت سے واقعات مروی ھیں ؛ (ج) حالات مستقبله کی پیشین گوئیاں: آپ کے عظیم معجزات میں سے یه معجزہ بھی ہے که آپ" نے مختلف مواقع پر آئندہ زمانے سے متعلق، جو پیشین گولیاں کیں ، وہ اپنے اپنے وقت پر حرف بحرف پوری هوئیں ـ آلحضرت صلی الله علیه و آله وسلم سے ان پیشین گولیوں کا ظہور مختلف حالتوں میں ہوا ۔ مثار کبھی وحی قرآنی کی صورت میں ، کبھی رؤیاے صالحہ اور کبھی زبان مبارک سے فوری اطلاع کی صورت میں (قرآنی پیشین گوئیوں کے لیے ديكهير بالا اعجاز قرآن)! ذخيرة احاديث مين آپ" كى ہر شمار پیشین گوئیاں مذکور هیں، چند ایک کا لذكره حسب ذيل هـ:

(۱) کثرت ساز و سامان اور مال و دولت کی

پیشین گوئی: حضرت جابر " فرمانے هیں که ایک مرتبه نبي اكرم صلى الله عليه و آله وسلم في مجه سے ہوچھا اے جاہر "؛ کیا تمہارے ہاس قالین میں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس پر آپ" نے فرمایا: عنقريب تم قالينون يو بيڻهو كے! حضرت جايوه فرمائے هيں كه بالآخر وہ دن آيا كه هم قالينوں پر بیٹھے (البخاری ، ۲:۱۱،۱)۔ ایک دوسرے موقع پر ادشاد قرمایا : بخدا ! مجهے تم پر فتر و فاقه یا مشرک هو جانے کا ڈر نمیں ، البته یه خطره ہے که تم پر پہلی استوں کی طرح دولت کی بہتات کر دی جائے، پھر تم اس میں مبتلا ھو کر ایک دوسرے سے حسد و رقابت کرنے لگو اور یوں پہلی توموں کی طرح غفلت میں جا پڑو (البخاری، ۱۹۸۸) ۲: ۲۹۲ ؛ ۸۱ / ۸۱ ، ۱۳ - ۱یک دفعه فر،ایا: قیامت اس وقت تک قائم نه هوگی جب تک تسهاری يه حالت نه هو جائے که صدقات کا مال لينے والا کوئی نه رهے (البخاری، س.: ۳۸۰) ـ ایک اور موقع پر خبر دی : تم پر عنتریب وہ زماله آئے والا ہے که تسهارے سامنے رات کو ایک بیاله اور صبح کو دوسرا پیاله هوگا اور کعبه کے پردوں كى طرح تمهاوا لباس بيش قيمت هوكا (احمد بن حنبل: مسند ، حديث طلحة النضر).

(ب) فتوحات عظیمه کی پیشین گوئی: نبی اکرم میلی الله علیه و آله وسلم نے مختلف مواقع پر فتوحات کی خبریں دیں، جو ان حالات میں بظاهر نا مکن نظر آئی تھیں۔ غزوۂ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے دوران میں ایک سخت پتھر نکلا، جسے صحابه توڑنے سے قاصر رہے تو آپ کے خارے رکھی اور نے چادر آثار کر خندق کے کنارے رکھی اور کدال (معول) سے تین ضربیں لگائیں۔ هر ضرب کے بعد چنگاری اڑتی اور آپ کا بلند آواز سے قرماتے و تیت کامۂ ربک صدقا و عدلاط لا منبسل تکالیت۔

معابه من نوه بوچهی تو فرمایا: میری بهلی . شوب م جو روشی بهیلی اس میں مجھے کسری ع معلات اور اس کے آس باس کی تمام اشیا دکھائی دیں۔ صحابہ شینے عرض کیا که ان کی فتح کے لیر دھا کیجیر ۔ آپ نے دعا فرمائی ؛ پھر فرمایا : دوسری ضرب میں قیصر کے شہر اور آس پاس کے علاقر نظر آئے ، حاضرین نے ان کی فتح کے لیے بھی دعا کی درخواست کی جو قبول هوئی! پھر فرمایا: تیسری ضرب میں حبشته کے شہر اور گاؤں نگاھوں کے سامنے آئے۔ بھر فرمایا : حبشہ والوں سے تعرض نه كرنا تا وقتيكه وہ تم سے تعرض کریں (النسائی، کتاب الجهاد، ب: ۱۹۲۸ تا ۲۹۵ مطبوعة قاهره ٥٠٠٩) ـ دوسرے موقع پر صراحة ان کی فتح کا ذکر کرتے ھوے ارشاد فرمایا: تم لوگ جزیرهٔ عرب میں لؤوگے ا تمہیں فتح هوگ، بهر قارس سے لڑوگے، کامیاب ہوگے۔ بھر روم سے معرکہ هوگا، تم شاد کام رهوگے اور آخر میں دجال سے معرکہ آرائی میں بھی کاسیاب رہوگے (سملم ، س : ۵۲۲ ، حديث ، . ۹ ۲) ؛ اس ك علاوه نام بنام مختلف علااول کی فتح کی بشارتیں بھی منتول ھیں۔ شام کی فتح کی خبر دیتے موے فرمایا : شام مفتوح ہوگا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہانکتے هوے مم اهل وعيال وهال رهائش پذير هوئے کے لیر جالیں کے اور اگر وہ جانیں تو مدینه ان کے لیے بہتر ہے (مسلم ، ۲:۸۰۰۸) حدیث ١٣٨٨) \_ مسند امام احمد بن حنبل مي هي كه آپ مے فرمایا: تم لوگ عنقریب شام کو هجرت کروگے اور وہ تمہارے لیے فتح کر دیا جائےگا (این حنیل مستد ، ه: ۱۳۹۱ ـ یمن کی اتح کی بشارت بھی دی اور فرمایا : یمن مفتوح هوگا اور لوگ اپنی سواریوں اور اهل و عیال کو لیر ھوسے وہاں جالیں کے (مسلم ، ی م در ، ، مدیث

۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) ـ يمي الفاظ عراق كي فتح سے متعلق بھی ملتے ہیں (حوالة مذكور) ـ اسى طرح فتع مصر کی بشارت دی اور فرمایا: تمهارے لیے عنقريب مصر فتح هوگا اور يه قيراط كي سر زمين هـ جب تم اس كو فتح كرو تو وهال ك ہاشندوں کے ساتھ لیکی سے پیش آنا ، کیونکه تمهارے اور ان کے درمیان رشتہ ہے (حضرت هاجره ام اسماعیل مصر کی تهیں ؛ مسلم ، م : ه ١٩٤٠ حديث ٣٨٨٥) - اسي طرح بيت المقدس (البخارى، كتاب الجزيه، ٥٨ / ١٥ ، ٢ : ٩٩٨) قسطنطینیه و روما (النسائی ، کتاب الجهاد، ب ب س ۱۲ سه ؛ احمد بن حنبل : مسند ، بروایت ابو عبدالله بن ابي سير الخثمى ، ايضا عن ابي قنبل التابعي) وغيره کی پیشین گوئیاں بھی آپ سے امت کو سنائیں ۔ یہ تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کیے اور ان پر اپنی حکومت و سیادت قائم کی ؛ (۳) قیام خلافت اور مدت خلافت کی پیشین گوئی: آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے سختاف مواقع پر یہ بھی غبر دی که میرے بعد خلفا هوں کے اور بہت هوں کے (مسلم ، ۳: ۱۵۵۲ ببعد)۔ ان میں سے بارہ ایسر هوں کے که جن سے اسلام کی حمایت و نصرت كا كام ليا جائے كا (حوالة مذكور) ، مكر خلافت راشده کا زمانه تیس برس هوگا؛ (س) خلفای راشدین کی نام بنام پیشین گوئی: آپم نے صرف مدت خلافت هي كي تصريح نهين فرمائي تهي، بلكه اپنے بعد آنے والے خلفا کے ناموں سے لوگوں کو آگاه کر دیا تھا۔ خلافت راشدہ کے پہلے خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رخ هیں ۔ ان کی خلافت کا آپ" فے متعدد ارشادات میں اشارہ فرمایا تھا: امام بخاری (۲: ۹ ، م ، كتاب فغ الل اصحاب النبي ") كے مطابق آپ" نے ایک سے زیادہ افراد کو کچھ دینر کا وعده فرمایا تھا اور اس کے ساتھ یه بھی بتلا دیا

تها که اگر تمهاری مجه سے ملاقات له هو تو ابوبکرم کے پاس آنا، وہ سیے وعدے کو پورا کر دیں کے ؛ وصال اقدس سے پالچ روز قبل دیر ھوے خطبر میں بطور خاص حضرت ابوبکرش کے مناقب بیان فرمائے اور یہاں تک فرما دیا که میں ہر شخص کے حتوق ادا کر چکا ہوں سوامے ابو بکر ہے ؛ مزید فرمایا که ابو بکر ہ کے سوا هر شخص اپنا مسجد میں کھلنے والا عتبی دروازہ (خوشه) بند کر لے ؛ لیز اپنی حیات طیبه هی میں انهیں اپنے مصلے پر کھڑا کیا! ابن الجوزی (۲: و مر) کے مطابق آپ" نے وصال سے کچھ عرصه پہلے مضرت ابوبکرام کے صاحبزادے عبدالرّحمٰن بن ابی بکروشکو فرمایا تھا که میرے پاس مڈیکا شاله یا لکڑی (لوح) لے آؤ ٹاکہ میں خلافت صدیقی کی تعرير لكه دول ، مكر جب عبدالرَّحمٰن مذكوره چیز لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو فرمایا : عدا اور اس کے اهل ایمان بندے ابوبکر ہم کے سوا کسی پر راضی نه هون کے (نیز دیکھیے مسلم ، س: ١٨٥٤ حديث ١٨٥٤ ، جهال عبدالرحمن ح جكه حضرت عالشه رم كا قام هـ).

مفرت ابوبکر" و عمر" کی غلافت کی خبر ایک غواب کے ذریعے بھی آپ" نے آست کو سنائی تھی۔ آپ" نے فرمایا : میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا ھوا پائی کے ڈول ڈکال رھا ھوں ، پھر میرے ھاتھ سے رسی اور ڈول ابوبکر" نے لے لیے ۔ انھوں نے ایک یا دو ڈول لکالے (غلافت صدیقی کی مدت دو سال چار ماہ ہے) اور ان کے ڈول لکالنے میں کمزوری تھی ؛ اللہ انھیں معافی فرمائے ان کے ھاتھ سے پھر یہ ڈول عسر فاروق" نے لے لیا اور متعدد ڈول نکالے ۔ آپ" نے فرمایا : میں نے کسی طاقتور کو عمر فاروق رھی کہ حوض طرح ڈول نکالے ۔ آپ" نے

لبالب بانی سے بھر کیا (البخاری، ۹۹/ ۸۸ تا ۳۰، م، ۲۵۰ تا ۲۵۰).

خلفامے راشدین میں سے تین خلف شہید هرے هيں ، ان ميں يہ هر ايک كي شهادت كي خبر بھی آپ" نے سنائی ۔ حضرت عمر فاروق رط کی شہادت کی غیر دائے عوے فرمایا : عمر فاروق رخ انتنوں کے درمیان ایک بند دروازے کی طرح حالل ھیں۔ حضرت عمر شنے اس روایت کے راوی (حضرت حذیفه ") سے پوچھا که یه دروازه کھلر کا یا ٹوئے كا? الهول نے فرسایا كه نہيں بلكه ٹونے كا؛ جنانچه ایسا هی هوا (الیخاری ، ب : ب . س) ـ ایک سرتبه وہ پہاڑ پر آپ" کے ساتھ تشریف رکھتے تھے: بہاؤ پر زلزلے کی سی کیفیت طاری هوئی ۔ آپ" نے بہاڑ پر باؤں مارا اور فرمایا : ٹھیر جا ب کیونکه تیرے اوپر ایک نی ، ایک صدیق اور ایک شهید هے (کتاب مذکور، بایدیم) ؛ دوسری روایت میں دو شمیدوں کا ذکر ہے (كتاب مذكور، ص به بهم).

خلفا نے راشدین میں سے دو خلینے بڑے مصالب و آلام سے دو چار ھوے اور پھر وہ دولوں شہید کر دیے گئے۔ ان پر وارد ھونے والے ان حالات کی بھی آپ" نے پیشین گوئی کر دی تھی۔ حضرت عثمان سے فرمایا: تمہیں ایک مصیبت پڑنے پر جنت کی بشارت ہے (البخاری، ۲: ۱۲۹۸؛ مسلم، ما: ۱۲۹۸، حدیث ۲، ۱۲۹) اور صحابیہ سے فرمایا: که عنقریب ایک فتنه الھے گا۔ صحابیہ سے فرمایا: که عنقریب ایک فتنه الھے گا۔ صحابیہ سے فرمایا: بین تمہیں امیر اور اس کے جان تثاروں کی خوایا : میں تمہیں امیر اور اس کے جان تثاروں کی مستدرک، ۲: ۹۹، مطبوعه حدر آباد دکن مصنب میں آپ" نے مضرت عثمان سے فرمایا: اسے عثمان ایک دوسری روایت میں آپ" نے مضرت عثمان میں فرمایا: اسے عثمان اللہ کی مضرت عثمان میں فرمایا: اسے عثمان اللہ کی مضرت عثمان میں قرمایا: اسے عثمان اللہ کے مطبوعہ حدر آباد دکن مصنب مضرت عثمان میں فرمایا: اسے عثمان اللہ کے مطبوعہ حدر آباد دکن مصنب عثمان میں قرمایا: اسے عثمان اللہ کے مطبوعہ حدر آباد دکن مصنب عثمان اللہ کے مطبوعہ حدر آباد دکن مستدرک میں اللہ کے مطبوعہ حدر آباد دکن مصنب عثمان میں قرمایا: اسے عثمان اللہ کے مطبوعہ حدر آباد دکن میں مضبوعہ حدر آباد دکن مصنب عثمان میں قرمایا: اسے عثمان اللہ کو میں اللہ کے عثمان اللہ کے مطبوعہ حدر آباد دکن مصنب عثمان اللہ کی خوالیا: اسے عثمان اللہ کی میں اللہ کیا کہ کی میں اللہ کی کانے کی میں اللہ کی کی کانے کیا کی حضرت عثمان اللہ کی کانے کیا کی کی کانے کی کانے کی کانے کیا کی کانے کی کانے کی کانے کانے کیا کی کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کی کی کی کانے کی کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کی کی کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کی کانے کی کانے کی کانے کی کانے کی کی کانے کی کی کی کانے کی کی کانے کی کی کانے کی کی کانے کی کانے کی کانے کی کی کی کی کی کی کی ک

تعالی تمہیں ایک قدیص بہنائے کا کچھ لوگ اسے اتارنا چامیں گے، مگر تم هرگز له اتارنا (کتاب متلاکور، ص . . ) ۔ اسی طرح حضرت علی کو بھی آپ نے متعدد ارشادات میں پیش آنے والے معبائب سے آگاہ فرما دیا تھا۔ ایک موقع پر فرمایا ؛ اے علی 1 تمہیں میرے بعد بڑی مشکلات در پیش هوں گی ۔ حضرت علی نے پوچھا : کیا در پیش هوں گی ۔ حضرت علی نے پوچھا : کیا میرا دین سلامت رہے گا ؟ فرمایا : هاں (مستدرک، میرا دین سلامت رہے گا ؟ فرمایا : هاں (مستدرک، تمہیں اور پھر یہ بھی فرما دیا تھا که تمہیں تلوار کی دھار سے شمید کیا جائے گا (حوالة مذکور).

حضرت علی " کے بڑھے فرزند حضرت حسن " ہن علی ہ دو اسلامی لشکروں کے درمیان مصالحت کرائے میں۔ آپ" نے اس کی بھی پیشین گوئی فرما دى تهي ابوبكره ايكسحابي رسول وايت کرتے میں کہ آپ ایک مرتبه منبر پر چڑھ، آپ کی گود میں حضرت حسن رض تھے۔ آپ ع نے قرمایا : یه میرا بیٹا سردار هے ؛ شاید اس کے ذریعے الله تعالی مسلمانوں کی دو جاعتوں میں مصالحت کے اسباب بیدا کر دے (البخاری، ۱۹۸۱ ۱۹۹۱ س) ؛ (۵) امن و امان قائم هونے کی اطلاع : ان سب سے بڑھ کر بورے جزیرہ عرب میں اس و اسان قائم هونے کی اطلاع دی اور فرمایا: اے عدی اس کیا تم نے شہر حیرہ دیکھا ہے ؟ عدی شنے عرض كيا كه نبيى يا رسول الله ، البته مجهر اس کے حالات معلوم ہیں : آپ نے فرسایا : اگر تم زندہ رہے تو دیکھوگے که حیرہ سے ایک هودج نشین عورت چل کر خانهٔ کعب کا طواف کرمے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا خوف ته هوگا۔ حضرت عدی " فرمانے هیں میں نے اس بیشین گوئی كي مخافت اپني ألكهوں سے ديكھ لي ھے (البخارى ، النبوة) ؛

۳۳ (۱۰) فتنون اور باهمی اغتلاف و التشار کی

اطلاع : امن و امان قائم هونے کی خوشگوار اور مسرت الگیز خبر کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کے باهمى اختلافات اور مناقشات كى بهى اطلاع دی \_ ایک موقع پر صحابه کرام " کے سالم مدینه منوره سے باهر تکلے اور مدینه منوره کی طرف دیکھا اور فرمایا : میں دیکھ رھا ھوں تسہارے گھروں پر فتنے ہارش کی طرح ہرس رہے میں (البخاری ، ۲۵/۹۱ ٧ : ٣ . ٨) \_ اور يه بهي قرمايا كه يه فتنے شهادت فاروقی کے بعد وارد ہوں کے (البخاری، ۹۲ / ۱۷) س : هـرس) ـ حضرت عثمان رض اور حضرت على سكى نسبت اطلاع دی که وه فتنون اور آزمائشون میں فریق حق هوں کے (دیکھیے بالا) اور یه بھی فرمایا که فتنوں کا زیادہ تر ظہور مشرقی جانب سے هوگا ، جدهر سے سورج نمودار هوتا هے (البخاری، ۲۹/۹۲) س: سه الله الله عفرت عمره كا قاتل بهي ادهر سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت عثمان م کے قاتلوں کا مسکن بھی یہی علاقه رہا ۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کی معرکه آرائی بھی انھی میدالوں میں اور مشرقی علاقوں کے لوگوں کی شرانگیزیوں سے هوئی ۔ خوارج سے لے کر معتزله ، جبریه ، قدریه تک بہت سے نت نئے گروہ بھی اسی علانے میں پیدا هوے ۔ الغرض کئی صدیوں تک یه مشرقی علاقے فتنوں اور شورشوں کا منبع اور مس کز رہے: ( \_ ) مختلف لوگوں کی وفات کی خبریں : لبی اکرم صلى الله عليه و آله وسلم في سن جانب الله اطلاع یا کر سختلف لوگوں کی ہلاکت یا وفات کی بھی قبل از وقت خبریں دیں ، مثلاً صفوال کے قتل کی اطلاع دی (البخاری ، مہ/م، س: سم)؛ غزوہ بدر میں دشمنان اسلام کے قتل اور موضع قتل کی پیشین گوئی فرمائی ۔ صحابه شفرماتے ھیں کہ وہ سب لوگ اسی جگہ قتل ھوسے جس کی آپ نے اطلاع دی تھی (مسلم ، ب : ۲۰۰۰)

حدیث می این معابه می تین معابه می حضرت زید می این حارثه ، عبدالله بن رواحه اور جعفر بن ایی طالب کو یکے بعد دیگرے امیر مقررکیا اور فرمایا که اگر جعفر می شهید هر جائیں تو مسلمان جس کو چاهیں امیر چن لیں (ابن هشام: السیرة مین ایمودی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیے نبی هیں تو یہ تینوں بزرگوار شہید کر دیے جائیں گے ؛ چنانچه ایسا هی هوا ، یه تینوں یکے بعد دیگرے شمید کر دیے گئے (الواقدی : المغازی ، ذکر غزوة مؤته).

(۸) ستعدد مواقع پر اپنے وصال کی خبر دینا : وصال سے چند روز پیشتر خطبه دیا ، جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالی نے اپنے ایک بندے کو دلیا میں رہنے یا اس کے پاس آنے میں مختار کیا ھے اور اس بندے نے خدا کے پاس جانے کو ترجیع دی (البخاری ، ۲ / ۳ ، ۲ : ۱۸) -حجة الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا: لوگو! میری باتیں توجه سے سنو، هو سکتا ہے که تماس سال کے بعد مجھے اپنے اندر نه پاؤ (الوثاثق السياسية ، عدد ٢٨٥/الف - حضرت معاذ" بن جبل كويمن رخصت كرتے وات فرمايا : معاذرة ! اب اس کے بعد تم مجھ سے نه سل سکوگے، واپس آؤگے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے تسپارا گزر هوگا (احمد بن حنبل: مسند ، ه : ۳۵ م)- وصال سے چند روز پیشتر حضرت فاطبه رخ کے کان میں سرگوشی کی ، جس سے وہ رو پڑیں۔ دوبارہ کچھ فرمایا تو وه مسكرا دين - بعد از وصال ، حضوت عائشداخ کے استفسار پر انھوں نے بتایا کہ پہلے آپ کے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ" اس بیماری سے جائبر نہ هو سکیں کے اس پر وہ رو پڑی تھیں؛ دوسری مرتبه جب آپ" نے خبر دی که وه (حضرت فاطمه (ا) اهل بیت نبوی میں سب سے پہلے آپ

سے ملاقات کریں گی۔ اس خبر کے سنتے ھی وہ خوش هوگئیں (مسلم ، یم : یم . ۹ ، مدیث . ۲۵ م ۱ ) ـ ازواج مطهرات میں سب سے پہلے التقال پانے والى زوجة مطهره كى عبر ديتے هوے قرمايا که یه وه خاتون هول کی جن کا هاته لمبا (فياض) هوكا ؛ چنائچه ام المساكين حضرت زينب الم سب سے پہلے انتقال فرما كئيں (البخارى: الجاسم الصحيح) . حضرت عمر فاروق م ، حضرت عثمان " ، حضرت على " كي شهادت بان كي پیشین گوئیاں فرمائیں (دیکھیر بالا) ۔ ایک صحابیه ام ورقه کو گهر میں شمادت کی خبر سنائی، چنانچه ان کی باندی اور غلام نے انھیں گلا گهونك كر شهيد كر ديا (ابو داؤد، باب الامامة) ـ حضرت عماره بن باسر کی نسبت فرمایا: الهیں ایک باغی گروه قتل کرمے گا (مسلم ، ۲۲۴۳ ، حدیث بروم) ۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابه رط و محابیات کے متعلق اس نوع کی پیشین گولیاں سروي هيل .

(م) فتنهٔ ارتداد کی اطلاع: آپ" نے معتلف ارشادات میں فتنهٔ ارتداد کی خبر دی اور فرمایا: کچھ لوگ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے، میں انھیں پہچان کر ان کی طرف بڑھوں کا، سگر مجھے یہ که کر روک دیا جائےگا که یہ آپ" کے بعد دنیا میں اپنی ایڈیوں پر پھر گئے تھے، (سلم، م: مهم، ان مجھے دو کنگن پہنائےگئے؛ میں نے پھولک فرمایا: مجھے دو کنگن پہنائےگئے؛ میں نے پھولک ماری تو وہ گر گئے، فرمایا یه دو جھوٹ نبی ماری تو وہ گر گئے، فرمایا یه دو جھوٹ نبی ماری تو وہ گر گئے، فرمایا یه دو جھوٹ نبی عبد ابی بکر شمیں مارا گیا۔ لیز فرمایا: قیامت عبد ابی بکر شمیں کاذب دجال پیدا ھوں گے، جن میں سے ھر ایک یہی کھے گا که وہ اقد کا فی

ه، آگه هو جائل ا میں خدا کا آخری نبی هوں، معسف بعد کوئی نبی نبیں آئے گا (الزوتانی: هرح المواهب ، م : ٢٣١).

( و و ) منکرین حدیث کے بارے میں اطلاع:آپ " فے متعدد ارشادات میں یہ غبر بھی دی تھی کہ میں تم میں سے کسی کو ته پاؤں کہ وہ اپنی مسئد پر تکیہ لگائے بیٹھا ھو اور اس کے پاس میرے کاموں میں سے کوئی کام ، جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا یا منع کیا ، بیان کیا جائے ، تو وہ کہے مم نہیں جائے ، هم جو قرآن میں ہے اسی کو مالتے ھیں (ابو داؤد ، ہ : ، و تا ۱۱ مدیث س ، بس، مالتے ھیں (ابو داؤد ، ہ : ، و تا ۱۱ مدیث س ، بس، ابن ماجه : مدیث ۲۲ ، ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر

(۱۱) فتنة خوارج كى اطلاع : فتنة خوارج كى الهلاع دیتے هوے فرمایا : کچھ ایسے لوگ هوں کے جو تسپاری طرح نماز پڑھیں گے اور تمہاری طرح قرآن پڑھیں کے ، سکر قرآنی اثرات ان کے کلے سے لیجے نمیں اتریں کے، وہ مسلمانوں کو تتل کریں کے؛ یہ لوگ اسلام سے چھو کر اس طرح باہر جا ٹکایں گے جس طرح تیر اپنے نشانے کو لگ کر باہر جا نکلتا ه (مسلم ، ۲ : ۱ مرد تا ۲ مرد ، حدیث مرد . ۱) -ایک دوسری روایت میں ہے که ان کا خروج مسلمالوں کے باهمی اغتلاف کے موقع پر هوگا (مسلم ، ۲ : ۵مرے) ؛ چنانچه عین جنگ صفین کے موقع پر یه جماعت مسلمانوں سے الک ہو گئی اور هر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم هوگیا (۱۲) قدریه کے ہارے میں کی اطلاع: قدریه کی خبر دیتے هوے ارداد فرمایا : قدریه اس امت کے مجوس هون کے (الزرقانی: شرح المواهب، ، ، ، ، ، ) ؛ (۱۴) سازشوں کی اطلاع: آپ" کو آپ" کے علاف کی جانے والی سازشوں کا بھی اللہ کی طرف سے قبل از وقت علم هو جاتا تھا۔ قریش مکه میں

سے صفوان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے عمیر کو مدینه منورہ بھیجا اور اس کے اهل و عیال کی کفالت اور قرض کی ادائی کی ذمه داری خود اٹھائی ۔ وہ آپ"کی خدمت میں پہنچا تو آپ" نے دیکھتے ھی قرمایا کہ اس نے اور صغوان نے قتل سازش کی تھی یه سن کر عمير مسلمان هو كيا (الوفاء ١: ٩ ١ م ؛ قاضي عياض: الشقاء ص ١٤١) - يبهود مدينه بنو نغير نے ایک مرتبه آپ" کو قتل گرنے کی سازش تیار کی۔ جب آپ" ان کے معلے میں ایک کام کی غرض سے تشریف لے گئے تو انھوں نے مکان کے اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر (معاذ اللہ) آپ" کا کام تمام کر دینا چاها؛ اس مقصد کے لیے ایک یمودی عمرو بن جعاش بن کعب مکان کے اوپر چڑھ گیا ۔ آپ" کو آطلاع ھو گئی ۔ آپ '' کسی کام کا بہاله کرکے وہاں سے الله كهرم هوے اور بعد ميں فرماياكه يمهود نے یه سازش تیارک تهی (این سعد: الطبقات: ۲: ۵۵، غزوة بنو النضير) - فتح مكه كے موقع پر جب آپ" اس عظیم الشان فتح کی تیاریوں میں مصروف تھے ، ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعه نے ایک عورت کے ذریعے اهل مکه کے نام خط پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ" نے من جانب اللہ مطلع ہو کر حضرت على رخ اور حضرت زبير رخ كو اس عورت سے خط برآمد کرنے کے لیے بھیجا۔ تلاشی لی گئی تو اس کے بالون مين گندها هوا خط برآمد هوا (البخاري ، ٣: ٩ ٣٠٠) - آپ" کے چچا حضرت عباس" جس وقت گرفتار هو كر مدينه منوره لائے گئے تو ان سے قدیمے کا مطالبه کیا گیا۔ انھوں نے تاداری کا عذر کیا۔ آپ" نے فرمایا که تم نے اپنی بیوی أم الفضل (لبابه بنت العارث ، حضرت خديجه" أور قاطمه رض انت عباس کے بعد پہلی مسلم خاتون) کے ياس جو مال ركهوايا تها اسے كيا هوا۔ حضرت

عباس م نے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا که اس کا علم صرف ال كو تها يا أم الفضل كو ، اور فرمايا که آپ" سچے رسول هيں (الوقاء 1 : ١ ، ٣ ؛ قاضي عياض: الشفا، ص ١١١) - انهين وجوهات كي بنا ير آپ" کے زمانے میں لوگ خلوت میں بھی کوئی السي بات كرنا پسند له كرتے تھے اور كہتے تھے که چپ هوجاؤ؛ بخدا! آپ" کو کسی شخص نے نه بھی بتایا تو بطحاء کے یہ پیغمیر <sup>م</sup> بھر بھی بتا دیں گے (کتاب مذکور، ص ۲ ے ۱) . غزوہ خیبر کے دوران میں کنانہ بن ابی العَقیق یہودی نے آپ سے وعدہ کیا ۔ کہ وہ کوئی چیز آپ" سے نہیں چھپائےگا، مگر پھر اس نے خود ھی خلاف ورزی کی اور کچھ زیورات چها لیر- آپ" نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا که اس نے کوئی چیز آپ" سے نہیں چھہائی۔ آپ" نے محابه ۳ کو مکم دیا که فلان جگه جاؤ اور وهان سے چھپا ہوا مال نکال لاؤ؛ چنائجہ وہاں سے وہ سال برآمد هو گیا (الوقا، ۱: ۳۱۳) - ابو سفیان کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر وہ آلحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کے همراه تھے۔ آپ" نے طواف کے دوران میں ان سے قرمایا کہ تم نے اور تمماری بیوی عندہ نے یه یه باتیں کی هیں۔ ابو سفیان نے دل میں خیال کیا که شاید هنده نے یه راز فاش کیا ہے۔ میں ذرا اس سے ملوں تو پھر پوچھوں گا۔ آپ" جب طواف سے فارغ ہو گئے تو ابو سفیان کے قریب آئے اور فرمایا: هنده پر زیادتی نه کرنا؛ کیونکه اس نے تمهارا کوئی راز فاش نمیں کیا۔ یه سنتے هی ابو سفیان پکار الھے کہ میں گواهی دیتا ہوں کہ آپ" اللہ کے سچے رسول ھیں ، ورنہ میرے دل کا بهيد آپ" كو كون بنا سكتا هے (ابن الجوزى: الوقا، ١: ٣١٣) \_ اسي طرح ايك موقع پر ايك صحابيه ٥٠ نے آپ" کو اور صحابه " کو کھانے پر ہلایا۔ آپ"

کے سامنے جو نہی کھانا رکھا گیا، آپ نے محابه میں کو ھاتھ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ صحابه مین کے تعجب ، پر آپ نے فرمایا : یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جو بلا اجازت ذبع کی گئی ہے : تحقیق کرنے پر یہ بات سچ ثابت ہوئی (کتاب مذکور، ص م ۲۱) ،

(۱۲) زمانهٔ مستقبل کی پیشین گوئیاں: (الف) جہاد بحری کی اطلاع: آپ" کے پر صعوبت زمانے میں کبھی ید وهم وگمان بھی نہیں هو سکتا تھا که مسلمان کبھی جہاد بحری کرنے کے اہل بھی ہو جائیں گے ، مکر آپ سے حضرت ام حرام " بنت ملحان (ایک صحابیه) کو جماد بحری کی خبر دیتے ہوے فرمایا: میں نے است کے ان مجاهدوں کو دیکھا جو سمندر میں جہاد کے لیر سفر کریں کے اور جہازوں پر اس طرح بیٹھے هوں کے جس طرح بادشاہ اپنے تعفت پر بیٹھتے هين اور فرمايا كه وه سب جنتي هين ؛ مضرت ام حرام نے عرض کیا که یا رسول انته ا دصا کیجبر که میں بھی انہیں خوش نصیبوں میں سے هو جاؤں ۔ آپ" نے دعا فرمادی ۔ آپ" کا یہ فرمان عهد امیر معاویه میں پورا هوا ، جب مسلمانوں نے قسطنطینیه پر بحری راستے سے پہلا حمله کیا (البخاری، ٣١٨ - ٢ ، ٢١٨) ؛ (ب) عرب ممالک کي حجاز سے قطع تعلق کی پیشین گوؤ، : حضرت ابو هريره ا سے مروی ہے که آپ" نے ارشاد فرمایا : عراق نے اپنر درهم و تفیز ، شام نے اپنے درهم و دینار ، اور ممر نے بھی اپنے دینار روک لیے اور بھر آپ ا نے تین مرتبه فرمایا: تم ویسے کے ویسے وہ گئے، جس طرح کے شروع میں تھے (مسلم ، م : ۲۲۲۰ تا وبهره حديث وورم)؛ چنانچه عبد بني اليه میں یه پیشین کوئی ہوری هو کئی جب دمشق میں سلطنت اموی کا قیام عمل میں آگیا اور حجاز كو ان علاقوں عمم له غله بمنجتا تها له نقدى!

(ج) ایک اعرابی سراقه بن مالک بن جُعشم کو کسری کے کنگن پہنائے جانے کی اطلاع : آپ" نے سراقه بن مالک بن جعشم کو فرمایا: تمهارا اس وقت کیا حال هوگا جب تسارے هاتهوں میں کسری کے کنگن پہنائے جائیں کے (البیہتی ؛ الزرقانی : شرح المواهب ، ع: ٧٠٨)؛ چنانچه مضرت عمر فاروق " کے عہد میں مدائن فتح ہوا اور کسرٰی کے کنگن حاضر کیر گئر تو انھوں نے سراقه کو بلا کر ان کے ماتھ میں اپنے ماتھوں عم پینائے (کتاب مذکور)؛ (د) مدینه منوره میں ایک بڑی آگ کی بیشین گوئی: بخاری (۱۹۰/۱۲) اور مسلم (م: ۲۲۲، حدیث ۲۰۹۰) دونوں کی روایت ہے که آپ" نے ارشاد فرمایا : اس وقت تک قیامت قائم نمیں هوگی جب تک حجاز میں ایسی آگ نه بھڑکے، جو ہمسری کے اولٹوں پر روشنی ڈالےگ۔ آپ"کی یه پیشین گوئی م ١٥٦٥ مين ۽ يعني آپ" کے وصال سے بهم سال بعد پوری هوئی اور مدینه منوره میں ہماڑ کی آتش نشانی سے بہت بڑی آگ لگے۔ عینی شاهدوں کے مطابق یہ آگ اتنی بڑی تھی که اس کی روشنی میں بُصرٰی کے بدووں نے اپنے اولانوں کو دیکھا اور شناخت کیا (قاضی سلیمان سلمان منصور پوری: رحمة للعالمین ، ۳: ۱۹۱ تا 140) ۔ یه آگ یکم جمادی الآخرة کو لکی اور کئی روز تک شعله زن رهی ؛ (ه) غزوهٔ هند کی غير : هندوستان مين محمد بن قاسم ، سلطان مجمود غزاوی اور دیگر مسلمان حکمرانوں نے متعدد بار جیاد کیا ؛ اس کے بارہے میں حضور لی کریم صلى الله عليه و آله وسلم كا ارشاد مبارك امام نسائي ینے یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وبيلم نے به وعده قرمایا که مسلمان عندوستان سے جہاد کریں کے (نسائی: سنن ، ۲: ۱۹۲۰

كتاب الجهاد، باب غزوة الهند)؛ (و) تركون كے حملے اور مملکت اسلامیہ پر قبضے کی پیشین گوئی: ۱۲۵۸/۸۹۵۹ ع میں تا تاربوں نے علاکم خان کی سرکردگی میں بغداد پر حمله کرکے اسلامی سلطنت کے مرکز پر قبضه کر لیا اور لاکھوں آدمیوں کو ته تیغ کر دیا۔ اس اهم واقعر کی خبر دیتر هوے آپ" نے فرمایا: اس وقت تک قیامت ہریا له هوگی جبتک تم ان ترکون سے جنگ نه کرو کے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، چہرے سرخ، ناک چیٹے ، اور چہرے ڈھال کی طرح چوڑے ھوں کے (البخارى ، مسلم ، م : م ۱۲ مدیث ۲ ۹ ۹) ؛ مزید فرمایا: ترکوں کو اس وقت نه چهیژانا جب تک وہ تمہیں نه چهیڑیں ۔ یہی وہ قوم ھے جو میری امت سے ملک چھین لے گی (الطبرانی و ابو نعیم) ؛ (ز) خاندان بنو شیبه مین کلید کعبه رہنے کی پیشین گوئی : فتح مکہ (۸۸/ ۲۹۰۰) کو آپ" نے کعبہ کے پرانے کلید بردار خاندان کے شیبه بن عثمان اور عثمان بن طلحه کو کعبه کی كنجيال حوالے كرتے هومے ارشاد فرمايا : يه کنجی سنبھال لو ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیر: تم سے یہ کنجی ظالم کے سوا کوئی چھین نہیں سکے گا : چنانچہ آج تک یہ کلید بنو شیبہ کے پاس ہے اور یزید بن معاویه کے سوا کسی نے نہیں چھینی (رحمة للعالمين، ٣: ص ١٤١)؛ (ح) فتح قسطنطينيه کی خبر : سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو ١٣٥٢/٩٨٥٥ مين فتح كيا، مكر نبي أكرم صلى الله عليه و آله وسلم نے اس كى اطلاع بہت پہلے دے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ ایک بہترین امیر اور بہترین سیاہ قسطنطینیه کو فتح کریں ع (ابو داؤد: سنن، م: ١٨٨ حديث م ١٠٠٩؛ احمد ین حثیل : مسئد (عن ایی هریره ۱۰۰) ؛ مسلم، س: ۲ ۲ ۲ ۲ حديث ٢٨٩٤ ؛ الزرقاني : شرح المواهب، ع:٥٠٠٠ -

. بهم) ؛ (ط) هلاکت کسری کی خبر : آپ" نے ایک موقع پر ارشاد قرمایا: جب کسری هلاک ھو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور کسڑی نہیں هو سکے کا (مسلم ، م : ۲۲۳۵ ، حدیث عثمان رم تا ۱۳۵۹ میں ملاک هو گیا لو آج تک کوئی اور کسری نمیں پیدا هو سکا! اسی طرح فرمایا: جب قیمبر هلاک هوگا تو اس کے بعد كوئي اور قيصر نه هو سكركا (حوالة مذكور)؛ (ي) مسلمانوں کے درمیان باھی قتل و غارت کری کی غبر: صعيح مسلم مين هے كه آپ" في قرمايا: ایسا وقت مسلمالوں پر ضرور آئے گا جب مسلمان ایک دوسرے کا تلوار سے مقابلہ کریں کے اور ان دونوں کا دعوٰی ایک هی هوگا (مسلم، بر : ۱۹ بربر، حدیث ۲۲۸۸ ؛ ۲۲۱۸ ، حدیث ۱۵۵ ) - ایک دوسرے موقع پر فرمایا: میری است کی ھلاکت آپس میں قتل و خون ریزی کی وجه سے هوگی (کتاب مذكور، ص ۲۲۱۵، حديث، ۲۸۸۹) - ايك دوسری روایت کے مطابق آپ" نے فرمایا : میری است تبھی ھلاک ھوگ حب اس کے گناہ بڑھ جائیں گے یا وہ خود ایک دوسرے سے عدر کریں کے، یعنی کام سے جی چرائیں کے (ابو داؤد ، س : ۲۵۵ م . ( ~ ~ ~ ~

(ے) آپ" کا مستجاب الدعوات ہونا: آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے عقلی معجزات میں آپ" کے کا مستجاب الدعوات ہونا بھی شامل ہے۔ آپ" نے مختلف مواقع پر جو دعائیں مانگیں ، خداوند قدوس کی طرف سے جلد یا ہدیر ان کی قبولیت کے آثار نمایاں ہوہے۔ یہ خصوصیت کسی متنبی کو هرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ محتلف مواقع پر آپ" نے حاصل نہیں ہو سکتی۔ محتلف مواقع پر آپ" نے جو دعائیں مانگیں اور جس طرح وہ مقبول پارگہ خداوندی ہوئیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(الف) قريش مكه بر عذاب كا آنا اور دور هونا: قراش مکه نے اسلام اور پیغمبر اسلام کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی ؛ اس لیے ان کی هدایت کے لیے اب ایک می راسته تھا که ان پر کوئی هلکا پهلکا عذاب آئے، جو انهیں خواب غفلت سے جگا سکے ؛ چنانچہ آپ" نے قریش مکہ کے بارے میں قحط اور غلر کی کمی کی دعا مالکی ! یه دعا متبول هوئی اور اهل مکه سخت ترین قحط سالی میں سبتلا کر دہر گئر حتی کہ انھوں نے اس عرصے میں سوکھے چنڑے تک کھائے۔ (جس طرح قریش مکہ کے تین سالہ معاشی مقاطعہ کے زیر اثر خاندان بني هاشم پر يميي دور ابدلا آيا تها) \_ جب وه آسمان کی طرف نگاه الها کر دیکهتر تو الهیں دهوان سا نظر آتا ۔ جب به مصبیت حد سے متجاوز ہوئی تو انھوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر دعاکی درخواست کی۔ آپ نے ان کی آہ و زاری سے متأثر هو کر دعا مانکی ، جس سے پورھے علاقے پر قوری طور خوب بارش برسی (البخاری ، س : ، : و ٣٢٨٢٥ ، كتاب التفسير ، سورة الدخال)! اسي طرح رؤسامے قریش نے عین صحن حرم میں آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی ، چونکه یه کعبه معلی اور نماز جیسے اسلام کے بنیادی رکن اور غدا کے حضور میں کھڑے ہوئے خدا کے بیارے لیے ای توهین تھی ، اس لیر آپ سے شر پسندوں کے ام لر کر دعا مانکی؛ چنانچه صحابه م فرمانے هيں که همنے اپنی آنکھوں سے ان کو غزوہ بدر میں ذلت کی موت مرتے دیکھا (البخاری، ۸/۸، ۱، م: م، تا ۱م، ۱): (ب) ثقیف کے حق میں دعامے خیر: آپ" اس امید پر که چونکه قریش مکه انکار پر سمبر هیں ، شاید بنو ثقيف هي دعوت اسلام قبول كر لين، طائف تشریف لر گئے۔ اس موقع پر بنو ثنیف نے آپ سے جو سلوک روا رکھا وہ دنیا کی تاریخ میں ایک

ہددعا فرماہے، آپ" نے فرمایا : اے اللہ! میری قوم کو هدایت عطا قرما، کیولکه وه (میرا مرتبه) لهیں جالتے (مسلم ، س : ۱۳۱۷ ، حدیث ۱۳۹۳) ؛ (۵) غزوة بدر اور غزوة احزاب میں دشمن کی هزیمت کی دعا ؛ غزوهٔ بدر میں قریش مکه اور غزوهٔ احزاب [ک به خندق؛ غزوات] میں پورے جزیرہ عرب کے عرب قبائل اتحاد کرکے مدینه منورہ کے خلاف جارحانه عزائم لے كر حمله آور هوے تھے۔ غزوة بدر کے موقع پر آپ" نے دعا مانگی: اے اللہ! یہ قریش طاقت و غرور کے نشے میں سرمست چلے آئے ہیں ، ان کے مقابلے پر هماری مدد قرما (این هشام، ۲:۳۲۳) اور غزوهٔ احزاب کے موقع پر آپ" یه دعا مانگتے رھے: اے اللہ! لشکروں کو شکست دے اور ان کے قدم ڈگمکا دے (البخاری ، ۹۸/۵۹ ، ۲: ۲۳۱) : چنانچه دونوں معرکوں میں مسلمان سرخرو رہے : (و) بارش کے لیے دعا: ایک دفعه عمد نبوی" میں تحط پڑا۔ انھی دنوں آپ" ایک خطبہ جمعہ دے رمے تھر کہ ایک اعرابی خدمت اقدس میں حاضر هوا اور کما: اے اللہ کے رسول"! مال تباہ ہوگیا اور عیال بھوک سے نڈھال ھو گئے، ھمارے لیر دھا فرماثیر ۔ آپ" نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا سانگی۔ صحابه من قرماتے هيں كه اس وقت آسمان بالكل صاف تھا۔ بخدا آپ" نے ھاتھ ابھی نیچر بھی نہیں کیر تھر کہ ایک گوشر سے بادل لمودار ھوے اور آپ ابھی منبر پر تھے کہ آپ" کی ریش مبارک پر ہارش کے قطرے نظر آنے لگر۔ بارش کا یه سلسله دراز هو گیا، پورا هفته بارش هوتی رهی. اگار جمعر کو پھر آپ" خطبۂ جمعہ دے رہے تھے کہ پھر وهي اعرابي كهرا هوا اور كهنر لكا: حضور"! مكالات بهي كرنے لكے؛ تله دعا كيجير كه بارش عتم هو جائے۔ آپ" نے عاتبہ اٹھا کر دعا مالک اور فرمایا : البی ! گرد و نواح پر برسے، هم پر نه

الدوهناک اور افسوسناک واقعه هـ آپ" کو النبے بھھر ماوے گئے کہ جسم اطہر لہو لیان ھوگیا۔ بنو ثنیف کے اس ناروا سلوک سے رحمت حق كو جوش آيا اور ملك الجبال ، مضرت جبراليل" کی معیت میں آپ<sup>م</sup> کی خدمت میں حاضر ہومے اور بنو ثقیف کو تباہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ" نے قرمایا ؛ کہ اگر بنو تُنیف ایمان نہیں لائے ، لو مین سمکن ہے که ان کی اولاد کو یه شرف حاصل هو جائے (ابن الجوزي : الوقاء ١:١١، تا مرور) \_ آپ" کا يه ارشاد گويا اس قوم کے ليے دعامے شیر تھی۔ اس کا نتیجه یه نکلا که سنه و ه/ و ۱۲۹ میں پوری توم بنو ثنیف رضا و رغبت سے دائرهٔ اسلام میں داخل هو گئی ، اور یوں آپ کی دعاکی قبولیت کے آثار تمایاں ہو گئے ؛ (ج) بنو دوس کے لیے دعا: سردار قبیلة بنو دوس ، طفیل رخ بن عمرو دوسی مشرف با اسلام هوکر اپنی قوم میں دعوت اسلام کی اجازت کے ساتھ اپنے مستقر کو لوٹ گئے۔ انھوں نے تبلیغ دین کا سلسله جاری رکھا ، مگر ان کی قوم ذرا بھی متأثر نه هوئی۔ اس پر وہ خدمت نبوی <sup>ج</sup> میں حاضر هوسے اور درخواست کی کہ قوم دوس کے میں میں بددعا مانگ جائے۔ آپ ع فاته الها كر دعا مانكي اور فرمايا: اے الله! قوم دومن کو هدایت عطا قرما اور تسلمان کرنے لا۔ آپ" کی یه دعا قبول هوئی اور تمام بنو دوس مشرف باسلام هو گئے (البخاری، ۲۵/۰۰، ۲۲:۲۲)؛ (د) قریش مکه کے حق میں دعامے خیر ؛ غزوہ احد نیں مسلمانوں کو اور خود آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم كو شديد مشكلات كا سامنا كرنا پڑا. آپ" ایک خنلق میں گر پڑے اور خود آپ" کے دالتوں میں پیوست هو گئی ، سارا جمہرہ لمبو لمان مو گیا۔ آپ" کی یه شنید تنکیف دیکھ کر محابه من درخوات کی که آپ" ان کے حق میں

بربير - صحابه م فرماتے هيں كه اسى وقت بادل چھٹ گئے اور نماز ختم ہونے سے پہلے صاف دهوب نکل آئی (البخاری، ۱۲/۱۵، ۲۹۹۱)؛ (ز) مدینه منوره کی آب و هوا کے لیے دعا: جب آپ" هجرت كركے مدينه منوره آئے تو بهاں کا موسم اتنا خوشگوار نہیں تھا! اکثر صعابه س بیمار پڑ گئے اور انھیں بار بار اپنا وطن یاد آنے لگا۔ آپ" نے محابه "کی یه حالت دیکھی تو فرمایا : اللهی ! مدینه منوره کو بهی همارے لير ويسا هي محبوب بنا دے جيسا که مکه تها، بلکه اس سے بھی زیادہ؛ اللہی! همارے صاع اور مد میں ہرکت دے، اور اس کو همارے لیے صحت بخش اور خوشگوار بنا دے (مسلم) ۔ یه دعا حرف بحرف یوری هوئی۔ اس علاقر کا موسم اور ماحول اتنا خوشگوار هو گیا که سهاجرین اس سے پوری طرح مانوس ہوگئے اور اپنے سابقہ وطن کو بھول گئے۔ موسم کی خوشگواری کا یہ عاام تھا که سمهه میں جب یہاں آتش فشال کے پھٹنے سے بہت بڑی آگ لگ تو راویوں کا کہنا ہے کہ اس آگ کے باوجود مدینہ میں ہوا ٹھنڈی آتی رہی (رحمة للعالمين ، س : ١٤٠) ؛ (ح) امت كے لير دعامے خیر و ہرکت: آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم اکثر فوج کو صبح کے تؤکے روانہ فرماتے۔ صبح خیزی آپ" کو همیشه پسند تهی اور همیشه کا معمول بھے رہی۔ ایک موقع پر آپ" نے صبح سویرے اٹھنے والوں کے حق میں دعاہے خیر و برکت کرتے ہوئے فرمایا : اے اللہ ! میری است کو صبح کے اٹھنے میں برکت دے۔ ایک تجارت پیشه صحابی م فرمائے هیں که اس فرمان نبوی میل کرتے ہوئے میں همیشه اپنا سامان تجارت صبع سويرے روانه كرتا هوں اور اس كي بركت سے مال کی اتنی کثرت ہے کہ رکھنے کو جگہ لہیں

ملتی (ابو داؤد) ؛ (ط) سلطنت کسڑی کی تباهی کی 🐣 ہد دعا: کسری ایران نے نه صرف مکتوب نبوی" کی تومین کی تھی ، ہلکه اس نے گورنر یمن باذان كو حكم ديا تها كه وه أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کو گرفتار کرکے اس کے سامنے پیش کرے۔ اس کی اطلاع ملنے پر آپ" نے بد دعا کی . اور فرمایا : اے اللہ جس طرح کسری نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے میں ، تو اسی طرح کسری کی سلطنت کو ہارہ ہارہ کر دے (البخاری ، ٣٠١٠١٠٦؛ ٢٣٦؛ ابن الأثير: الكامل، ٢:١٨)؛ چنانچه حضرت عمر " کے دور خلافت میں په بد دعا هوری هوئی اور سلطنت کسر<sup>ا</sup>ی اسلامی قلم رو می*ں* شامل کرلی گئی اور آخری حکمران کسری بزد گرد خلاقت عثمانی میں ایک کسان کے ھاتھوں مارا گیا ! (ی) است کے حق میں تین دعائیں : آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے است کے بارے میں خدا تعالی سے تین دعالیں مالکی تھیں ، دو قبول ہو گئیں اور ایک تبول نہیں ہوئی۔ قبول ہونے والی دو دمائیں یه هیں که اے خدا! میری است پر کوئی اس طرح كا قعط (عذاب) له بهيجنا ، جو ان كو مكمل طور پر ھلاک کر دے اور کسی باہر کے ایسے دشمن کو ان پر مسلط نه کرنا جو ان کو پوری طرح هلاک كر دے ؛ قبول نه هونے والى دعا يه تهى كه خدا تعالٰی است کو آپس کے اختلاف اور التشار سے محفوظ ركهر (سلم، م: ۲۲۱۵ تا ۲۲۱۹ حديث ۱۹۸۹ . (r 99. U

(اک) مختلف صحابه کرام رخ کے لیے الفرادی دعائیں ؛ ان اجتماعی دعاؤں کے علاوہ آپ کے مختلف صحابه کرام سے لیے بھی خیر و برکت اور دیگر مقاصد میں کامیانی کے لیے دعائیں کے ن ، جو پوری طرح مستجاب ھوٹیں ؛ ایک صحابی ضمرہ میں ثعلبہ کے لیے آپ سے دعا فرمائی ؛ اے اللہ مشرکین

پر ان کاخون حرام کر دے: چنانچہ یہ صحابی ہے دھڑک دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے اور بھر صحیح سلامت لوٹ آئے تھے (الطبرانی: معجم الاوسط): حضرت عمر فاروق شکے اسلام لانے کے لیے دعا کرتے ہوے فرمایا: اے الله! ابو جہل بن هشام اور عمر فاروق رض میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اس سے اسلام کو عزت بخش محود آپ کے نزدیک عمر فاروق رض زیادہ محبوب تھے (الترمذی ، ۵: ۱۹۲۰ ، حدیث زیادہ موں ہوں )؛ یہ دعا حضرت عمر ضکے بارے میں قبول ہوئی .

ایک مبعابی نے آپ" سے عنت و عصمت کے لیر دعا کی درخواست کی۔ آپ" نے دعا فرمائی تو اس کا نتیجه په تها که انهیں دوباره کبهی اس قسم كا خيال بهي له آتا تها (احمد بن حنبل: مسند؛ البيهة ، : شعب الإيمان) - سراقه بن مالك بن جعشم نے سفر هجرت [رک بان] کے دوران سی آپ کا اور حضرت ابو بكرو كا تعاقب كيا، وه جب نزديك آيا تو آپ" نے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگی، اس کے اتر سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئر۔ معانی مانگنے پر آپ" نے مکور دعاہے خیر كي تو اس كي جان بخشي هوئي (البخاري، الهجرة، س : ٥ س تا ٥ س) - بجير بن بجره ، جو قبيلة بني طر میں سے تھا، اس کے لیے آپ" سے دعا مانگی که خدا تعالی تسهارے دالت سلامت رکھے ؛ چنانچه اقے مال کی عمر تک ان کے دانت سلامت تھے (البيبيقى؛ السيوطى: خصائص الكبرى: ١: ٨١٨)-حضرت انس رخ بن مالک چھوٹے سے تھے۔ ان کی والله ان کو آپ کی خدمت میں لائیں اور بطور خادم کے پیش کیا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ فے حضرت انبی ان کے مال اور اولاد میں ترقی کی دعا کی (مسلم ، م : ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۹ مدیث . ۲۰۰۸ تا

١٨٠١) . اس كا يه اثر تها كه حضرت انس م فرمايا کرتے تھر کہ میربے ہاس مال و دولت کی بھی كثرت هے اور اولادكى بھى؛ چنانچه لڑكوں، پوتوں وغیرہ کی تعداد ۱۰۰ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ان کا باغ سال میں دو مرتبه پهل دیا کرتا تھا (الترمذي، ه: ٩٨٣). حضرت عبدالرحمن الم عوف فرمایا کرتے تھے که مجھے ایک مراتبه نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بارک اللہ لک (اللہ تجھر ہوکت دے) فرمایا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہےکہ اگر سیں پتھر بھی اٹھا لاتا موں تو اس سے بھی سجھے توقع ہوتی هے که یه سونا اور جاندی هو جائے کا (البخاری) ـ حضرت عبدالله الله عباس کو دعامے علم دیتے هومے فرمایا : اے اللہ ! ان کو دین کی سجھ عطا فرما اور انهین تاویل (تفسیر) کا علم سکها (مسلم، س: ١٩٧٤ مديث ١٥٨٧) - اس كا نتيجه يه تها که سیمات مسائل بهی ان پر آسان هو گئے تھے اور انھوں نے جبر الامة كا لقب پايا ۔ ايك سرتبه مالک این ربیعه السلولی کو کثرت اولاد کی دعا دی۔ حضرت مالک اخ فرمائے هیں که میرے لڑ کوں کی تعداد اسّی کے قریب ہے (ابن عساکر: ستدرک) ۔ حضرت سعد اس بن ابی وقاص کے لیے صعت یابی کی دعا مانگی تو ان کی شدید بیماری دور هو گئی (النسائی، ۲: ۲۹، کتاب الوصیة) ـ انھی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ" نے ان کے مستجاب الدعوات هونے كى دعا مانكى ـ اس كا نتيجه تها که ان کی هر دعا قبول هو جاتی تهی (البخاری، العبلوة) - ایک مرتبه حضرت ابو طلعه" کا ایک بیٹا رحلت کر گیا۔ اسی رات ابو طلعه سفر سے واپس لوٹے تھر ۔ ان کی ہیوی نے اس خیال سے که آن کے خاوند کو پریشانی ہوگی بتانا ساسب له سمجها اور خود تنها جاگ کر رات گزار دی : آپ" کو پتا چلا تو آپ" نے اس جوڑے کے لیے خیر و

ہرکت کی دعا کی ۔ ایک انصاری کہتے میں که میں نے ابو طلعه میں او اولادیی دیکھی هیں اور سب كى سب قرآن كى حافظ (البخارى ، كتاب الجنائز ۱ : ۳۲۸) - اسی طرح مضرت عُروه شکے حق میں دعامے غیر و ہرکت کی۔ حضرت عروہ م فرمانے میں که اس کا اثر به هوا که اگر میں مٹی میں بھی هاته ذالتا هون تو وه سولا هو جاتي هے (البخاري) ـ ایک مغرور شخص الثے هاتھ سے کھانا کھا رها تها۔ آپ نے فرمایا که سیدھے عالم سے کھانا کھاؤ ۔ اس نے کیا میں نہیں کھا سکتا، آپ" نے قرمایا: خدا کرمے ایسا هی هو! چنانچه اس کے بعد وہ فی الواقع اپنا دایاں عالم اٹھا کر منه تک لمیں لر جا سکتا تھا (مسلم)۔ حضرت ابو هريره اپني والله کے بارے ميں اکثر بريشان رهتے تھے ۔ ایک دفعه خدمت الدس میں حاضر ھو ہے تو ماں کے شرک اور کنر کی وجه سے سخت كبيده خاطر تهر اور تقريبا روت هوے موض كيا: يا رسول الله"! میری والده کی هدایت کے لیر دعا کیجیر۔ آپ" نے اسی وقت دعا مالگ ۔ حضرت ابو ہریرہ \*\* فرمائے میں کہ میں گھر لوٹا تو ماں کو عسل کریے پایا ۔ غسل فرما چکیں تو کنڈی کھولی اور كلمة طيبه يؤهكر مسلمان هوكين (مسلم، س: ١٩٣٨ تا وجوره حديث رومج) - حضرت ابو هريره رخ ی قوت حافظه کے لیر دعا مانکی تو ان کا حافظه اتنا قوی هو گیا که مجو بات ایک دفعه سن لیتے تھے کیهی بهولتر نبیعی تهر (مسلم، م: ۱۹۳۸) حديث بهم تا جهم ) \_ عوام الناس مين ان كي محبت و مقبولیت کے لیے دعا مانکی تو اس کا نتیجه یه تها که هر دیکهنے والا ان سے معبت کرتا تها (مسلم، م: وجور ، حديث روم ج) - حضرت جرير" بن عبدالم كهوڑے پر ٹهبک طرح بيٹھ نبیں سکتے تھے۔ آپ" نے ان کے گھوڑے ہر

آبت قدم رہنے کے لیے دعا مالکی۔ اس گاورہ یہ تھا کہ وہ لیز سے لیز دوڑ میں گاورہ یہ اور آبات قدم رہنے تھے (کتاب مذکور، م: ١٩٠٩، ١٩ مدیث ہے مہم)۔ اس قسم کی ہے قسار دھائیں منتول میں ، جن سے آپ" کی عند اقد متبولیت گا الداز، هو سکتا ہے .

(ب) حسی معجزات: حسی معجزات پھے مرافد وہ معجزات بھی جن کو حواس شسه کے قوامے معسوس کیا جا سکتا ہے اور جن کی خیر میں شاعدوں اور پھر معسوس کرنے والوں کے قرامے مم تک پہنچی ہے۔ حسی معجزات کو پھر فو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

(الف) قرآن مجید میں بیان شده معجزات: (ب) احادیث میں مندرج معجزات.

(الف) قرآن مجید میں بیان شدم معجزات: قرآن مجید بذات خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیه و آله وسلم کے عظیم اور لافانی معجزات میں معمد هدرات میں آپ کے علاوہ اس میں آپ کے متعدد معجزات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے ، چند حسب ذیل ھیں :

(۱) شق قدر: روایت هے که بعض مشرکین یہ بطالبہ کیا کہ انہیں جاند کو دو لکو ہے کرے دکھایا جائے۔ آپ نے اشارہ فرمایا تو جاند دو تیم هو گیا۔ اس واقعه کے متعلق ارشاد هے: افتریت الساعة و انشق القمر ( و اِن بروا آیة یمرضوا وَیدُولُوا سِحْر مستیر ( م السی السی یا یہ یہ ایک یہ یہ اور جاند دو شق ہو گیا۔ اور جاند دو شق ہو گیا۔ اور اگر ( گانر ) کوئی نشاقی دیکھتے ہیں تو گیا۔ بھیر لیتے میں اور کہتے میں که به ایک مسلم یہ ایک مسلم یہ انتہائی تیر کا به محینہ امام یہ اسلم یہ انتہائی تیر کا به محینہ امام یہ ایک مسلم یہ انتہائی تیر کا به محینہ امام یہ ایک مسلم یہ انتہائی تیر کا به محینہ امام یہ ایک مسلم یہ انتہائی تیر کا به محینہ امام یہ اسلم یہ دیا۔

عادت میں سے تے ، جو تائید ایزدی کے بغیر ناسمکن هے! (م) قَسب ثاقب کی کثرت : آپ" کے زمالة اقلس میں ایک غیر معمولی امر جس نے جنات جیسی سرکش اور متمرد قوتوں کو جستجوے على پر آماده كيا ، شهب ثاقب كى كثرت بهى تها. ارشاد باری هے: وَ أَنَّا لَمُسْنَا السَّمَّاءَ فَوَجُدُنَّهَا مُلِثَتْ حَرْمًا شَدِيْدًا و شَهِبًا لا (٢٥ [الجن] : ٨) ، يعنى (اور جنات کہنے لگے) ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط ہو کیداروں اور انگاروں سے بھرا پایا۔ شهب ثاقب کا اگرچه عام دنون میں بھی نزول ھوتا رھتا ہے، مگر آپ" کے زمالۂ اقدس میں اس كا عمومى اور بكثرت لزول ، غير معمولى بالون میں سے ایک ہے ؛ (س) قریش پر قحط سالی کا عذاب : سورة الدُّعان مين ارشاد ه : قَارُ تُقَبُّ أَوْمَ تَأْتِي السَّمَّاءُ بِدُعَانِ مِيْنِ 0 يُنْشَى النَّاسَ لَمْ هُـذَا عَذَابُ أَلِيمٌ (مِم [الدعان]: ١٠ تا ١١) ، يعنى تو اس دن کا التظار کر که آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں کو چھپا لے گا، یہ درد دينے والا عذاب ہے۔ حضرت عبدالله اس مسعود فرمائے میں که فریش پر ان کے الکار اور معانداله رویے کی بنا پر سخت قسم کی غشک سالی اور قحط کی حالت مسلط کر دی گئی۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے بھوک کی وجہ سے مردار کے چمڑے لک کھائے۔ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انھیں دھواں نظر آتا ، بالآخر آپ" کی دعا سے یه عذاب ان سے موقوف هوا (البغاری، ۵۵/۹۵ ، ۳ ، ۳۲۸)؛ (۵) سفر معراج: آپ کی زندگی مبارک کا جو سب سے انوکھا اور منفرد واقعه قرآن مجيد ميں بيان کيا گيا ہے وہ آپ" کا سفر معراج هے؛ یه عجیب و غریب، اور کسی السائي طاقت سے ماورا سفر ایک هي وات بلکه ایک عی لمعے میں مکمل هوا۔ به سفر خواب میں

البيهتي، الوتعيم وغيره نے عل گیا ہے، اور مضرت عبدالله اس مراح المراح المراح عبدالله بن عمراح السراح المراح و مانک ، جبیر م بن مطعم لوفلی ، علی مه بن ابی طالب آور گذینده بن یمان وغیره کی روایت سے متلول ہے، ان کی یه روایت ذاتی شهادت پر مبنی هے ، یعنی ان معابه کرام اسے اپنی آلکھوں سے چاند کو دو لکڑے فیکھا! اس وقت کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا دوسری طرف (تفصیل جث کے لیےدیکھیے سيد سليمان لدوى : سيرة النبي ، ٣ : ٥٦٠ تا ٥٦٠: قاضي سليمان سلمان منصور پورى: رحمة للعالمين، ٣ : ١٥٨ كا ١٦٦ يمم معجزه شقى القمر كے وقت أور مختلف ممالک کے اوقات کا آثام ٹیبل)؛ (۲) جنات کی حاضری اور قبول اسلام : جنات [رک به جن] ایک لطیف اور غیر مهتی مخلوق هیں ، مگر الله تعالی کے حکم سے بعض افراد انسانی پر ان کو آشکارا كر ديا جاتا هـ؛ چنانچه آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم کی غدمت الدس میں متعدد مرابه جنات كي جماعتين حاضر هواين اور الهون ف اسلام قبول كيا؛ قرآن مجيد مين ارشاد هـ: وَ إِذْ صَرَفْتَا إِلَّيْكَ نَدِّرًا مِّنَ الْجِنَّ يَسْنَعُونَ الْنُرَّانَ ۗ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا ٱلْمِتُوا (وم [الأطاف] : وم) ، يعني ادر جب هم من چنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجه کیے که قرآن سیں تو جب وہ پاس آئے تو کینے لگے که خاموش رھو۔ نیز فرمایا : قُلْ أُوْمَى إِلَى أَلَّهُ اسْتَبَعَ لَقَرَّ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِّنَا قَرِّانًا عَبَبًا (٧ \_[الجن]: ١)، يعنى اله يبتمبر" (لوكون من که دو که میری طرف وسی کی گئی ہے که چین کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا الو الله که هم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ الم المنع جنات كا ظاهر هوا اور آب ك 

ے آپ" کے گھر کو جارون طرف کے گھیر ہے اور اس بات بر الفاق کر لیا تھا که (سالہ ایم) آب" کا قضیه هی ختم کر هها جائے و میکو آلووان دشنتوں سے ہوتے هوے لکل آئے۔ دوراف سفر بھی کئی مواقع ایسے آئے که جب دشین آبہا کے سر پر پہنچ گئے تھے ، مگر تائید ایزدی کے آبیہ ا کو دشمنوں کی دسترس سے معفوظ رکھا ، ارشاہ نے : وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الْذَيْنَ كَفَرُوا لِيُسْتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ مَا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُانَهُ (٨ [الفال] م ، ٧)ه یعنی اور (اے محمد م) اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ السہارے بارے میں جال جل رہے تھڑ که تم کو تید کر دیں ، یا جان سے مار دیں یا وطن سے اکال دیں تو ادھر تو وہ چال جل رہے تھر اور ادھر غدا جال جل رھا تھا اور غدا سب سے بیتن چال چلنے والا ہے۔ سورة التوبه میں ارشاد فرمایا : إِلَّا تَسْتُصُرُوهُ فَسَدْ لَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ الْخُرَجَهُ الَّذِينَ كَظُرُهَا ثَالِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَعُولُ لِمِلْعِيهُ لِلَّا تُعْزَنُ إِنَّ اللَّهُ سَعَنَا ﴾ فَالْزُلُّ اللهُ سَكَيْدَنَّتُهُ عَلَّيْهِ وَ أَيُّدُهُ بِجُدُودٍ لَّمْ تُرُومًا (و [التوبه]: مم) م یعنی اگر تم پیتیر" کی مدد که کرو کے تو غدا ان کا مدد کر ہے ، (وہ وقت تم کو یاد موکا)۔ جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا (اس رقت) در (هی شخص تهر جن) میں (ایک ابوبکرم) 🛪 دوسرے (خود رسول اللہ ا) جب وہ دولوں کارا (ثور) میں تھر اس وقت پیشبو " اہتر رفیق کو ٹیمانا 🐩 دیتر تھے کہ غم کہ کرو غدا ھارے ساتھ کھیا ۔ تو غدا في أن يو تسكين كازل فرماني اور ال كو السين نشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں گریا ہے ان دونوں آبات میں یه واقع کیا گیا ہے 💨 اگرچه دهمنون کی قدیرین بڑی سخت جمعه بازی آلمعشرت مبل المدعلة و آله وسلم كو المنافقة حامل لهي : اس بنا بر آب آب جناب مشاكل

ئمیں تھا ، کیولکہ خواب میں کسی شخص کا سفر، منر نہیں کہلاتا اور نه هی خواب میں دیکھی هوئی چیز کو سیر کراا کہتے هیں۔ سفر معراج دو مرحلوں (مکه مکرمه سے بیت المقدس تک اور یت المندس سے عرش معلیٰ تک) میں مکمل هوا .. ان میں سے ہملے مرحلے کا قرآن مجیدمیں صراحة ذکر كياكيا هـ، ارشاد هـ: سُبِعْنَ الَّذَى أَسْرَى بِعَبِده لَيْلًا مِّنَ الْمُسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذَّى أَ لْرَكْنَا مُولَةً لِنُسْرِيَّةً مِنْ أَيْسِنَا ( مِ ﴿ [بني اسراءيل]: ر)، یعنی وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنر بندے کو مسجد الحرام (یعنی خاله کعبه) سے مسجد اقصی (یعنی بیت المقدس) تک : جس کے گردا گرد هم نے برکتیں رکھی ہیں ، لرگیا تاکه هم اسے اپنی (قدرت کی) کچھ نشالیاں دکھالیں۔ دوسرے مرحلے کا ذکر قرآن مجید (عن [النجم]: ۸ تا ۱۲) میں کنایة اور متغته روایات میں صراحة و تفصیلاً كيا كيا هـ - الزرقاني (شرح المواهب اللدلية) ك بقول اس واقعے کے ناقلین کی مجموعی تعداد ہم کے قربب ہے ، اور حدیث و سیر اور تاریخ کی تقریبًا سبھی کتابوں میں منقول و مشہور ہے۔ راویوں میں حضرت ابو ذرائه مالک بن صعصعه رض انس اله مالک، عبدالله "بن عباس"، ابو هريره "، جابر رخ بن عبدالله اور مضرت عبدالله من سعود وغيره شامل هير ـ ان مير سے بیشتر راوی ایسر میں جنہوں نے یه واقعه خود حضور" کی زبان اقدس سے سنا (تفصیلات کے لیر ديكهير الزرقاني: شرح المواهب ، ١:٥٥٠ تا ٢٥٨؛ تاضى عياض: الشفاء مطبوعه بريل، ص . ٨ - ٣٠ : ابن التيم: زاد المعاد ، ب : برب تا برم ، مطبوعه ايروت و ۱۹۰۹م/و ، و ۱۹ شاه ولي الله : حجة الله البالغه ، كراچى ، ص . . ي تا ٢٠٠ ؛ سيد سليمان لغوى: سيرة النبئ ، ج: جوج تا مهم إليز رك به اسراه ! معراج !) ؛ (٩) هجرت ك موقع پر دهمنون

غزوة احد مين ليندكا طاري هوانا : غزوة احد مين مسلمالوں کو بطاهر خاصا جانی نقصان اٹھالا پڑا اور رع سهر مسلمان بهي حواس باخته هو كر جوهر شجاعت کھو بیٹھے تھے ، چنانجه مشیت ایزدی نے ان میں یه وصف دوہارہ پیدا کرنے کے لیے اور ان میں غزوۃ بدر والی هنت و چستی بیدار کرنے کے لیر ان پر نیند کا عمار طاری کر دیا ، جس کے بعد وہ دوبارہ چاک و چوہند دستوں میں بدل گئے تھے اور مافات کا غم ان کے دلوں سے دور ہو گیا تھا، ارشاد ہے : تُمُّ ٱلْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ كَعْدِ الْمَغَمِّ آمَدَةً لَّعَامًا يَّغْشَى طَالِنُفَةً يُسْكُمُ (٣ [آل عمران]: ١٥٣) ، يعني بهر غدا نے رئج و غم کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یمی نیند که تم میں سے ایک جماعت پر طاری هو گئی (ابوطلعه رفز کی عینی شہادت کے لیے دیکھیر البخاری ٥٦/٩ ، ٣ : ١١٨) ! (١١) غزوة احزاب كا وقوم اور اس میں فتح کا وعدہ: غزوۃ احزاب میں عرب کے شمالی اور جنوبی علاقوں سے تعلق رکھنے والر بہت سے قبیلوں نے مسلمانوں کے خلاف باهمی اتعاد کر لیا تھا۔ دشمن کی اهل اسلام کے خلاف یه سب سے بڑی جارحیت تھی۔ اس طرح کی جارحانه کارروائی کی عرب کی گزشته تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیه و آله وسلم نے اس متحده عرب قوت کے حملے کی پیشکل اطلاع دے دی تھی، اس لیے جب مسلمانوں نے عرب کے متحدہ لشکر کو آتا دیکھا تو انھیں اللہ پر اور اللہ کے رسول برحق پر يتين اور مستحكم هو گيا، ارشاد هے: وُلَّمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مُدَقَى اللَّهُ وَ رُسُولُهُ ذِ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّ تَسْلَيْمًا (س [الاحزاب]: ۲۲) ، يمنى جب مومنون نے (کافرون کے) لشکر کو دیکھا کو کہتے لگر یه وهي هے جس کا خدا اور اس کے لیقمبو سے هم سے

ی تنمیلات کے لیے ارک به کے معجزات کی تلمیل کے : pr U pp : r : pa/77 : co الخمالص الكبرى، ١: ١٠١ تا ١٠١)! إِ إِنَّ مُبِعَد كُمْ بِٱلْفِ مِنْ الْمَلْفِكَةِ مُرْدَفِينَ (٨ [الانفال]: ٩)، بیتی جب تم اپنے پروردگار سے دعا کرتے تھے ا ابن نے کمپاری دعا قبول کر لی اور فرمایا که (تسلی رکھو) هم هزار فرشتوں سے ، جو ایک دوسرے کے بیجھر آنے جائیں کے تمہاری مدد کریں کے۔ ملالکہ ایک لطیف و غیر مرثی مخلوق ھیں۔ ان کا نزول تالید ایزدی کا مظہر ہے، جو جنگ کے لتیجر سے بخوبی ظاہر ہو رہا ہے! (۸) .آپ" کا دشمن پر کنکریاں پہینکتا: غزوہ بدر کے دوران میں آپ" نے اپنے ماتھ میں کنکریاں لی اور انهی دشمن پر پهینک دیا ـ چونکه دشمن کا رخ مسلمانوں کی طرف تھا ، اور اهوا ان کے سامنے سے پیچھے کو جل رھی تھی ، اس لیے یه الدویر کارگر هوئی اور اس طرح دشمنون کے سابئر میدان جنگ کا مظهر اوجهل هو گیا ، جویدری بطرف مسلمانوں کی تلواریں اپنا کام دکھا ربعی بھی ، اس موقع کے لیے ارشاد ہے : وَمَا رَمَّيْتُ إِذْ رَبِّيتُ وَلَكِنَ اللهُ رَمَّى (٨ [الفال]: ١١) ، يعنى اور (اسے مجبد") جس وقت تم نے وہ رہت یا کنگریائی بهینکی قهوں تو وہ تم نے نہیں بھینکی تعی بنک اللہ نے بھناکی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیکھیں ممنک دینا تو پلاشبہہ آپ" کا امل الله ميكر الله كو دشين كي ألكهون مين يهنجا الله المراجع بمبيل سر امل كو جنگ المسال المسال كر هوي والا بنا دينا عدا ك الله بيكن ليد: (١)

کٹروا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کیے طرح كا غوف له كروكے : (١٧) صلح حليمة بياء بیمت رضوان دو عظیم فتوحات کا پیش خیمه تحصیری صلح حدیبه میں آپ" کو جب دشمنوں نے مقام مديبيه پر روک ليا اور واپس لوث جائے پر اصرائر کیا اور ادمر قامد لیوی حضرت عثنان ﴿ کُلِّ ﴿ ﴿ شهادت کی غیر لشکر اسلام میں پمنچی تو لیی اگرم صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے ایک درخت کے لیکے 🖰 بیٹھ کر بیعت لی ، جسے اصطلاح قرآن میں بیعث رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت رضامے غداولدی کے عين مطابق تهي - ارشاد باري هـ : إِنَّ الَّذِينَ لُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴿ يَكُاللَّهِ فَوْقَ ٱلسِّيهِ هِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّه (٨٠ [الفتح] : ١٠)، يعنى جو لوگ تم سے بيعت كرتے هيں، وہ غدا سے بيعت كرتے هيں ، غدا كا هاته ان کے هاتھوں پر ہے۔ بالآغر یہی بیعت دو عظیم فتوحات ، یعنی فتح خیبر اور فتح مکه کا باعث موئى ؛ (۱۱۸) غزوة منين مين فتح و نمبرت ۽ غزوۃ حنین آپ کی زندگی کا واحد غزوہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ تھی (تقریبًا ایک اور تین کی نسبت تھی) اور اسی بنا پر بعض صحابه کرام م کو اپنی ظاهری طاقت و قوت هر بهروسا هو كيا تها ، ليكن جس وقت لشكر إسلام موازن تیر اندازون کی زد میں آیا تو هراول کے قدم اکھڑ گئے۔ اس کے ساتھ ھی قلب لشکر میں موجود مجاهدین نے نبجھے عثنا شروع کر دیا اور میدان جنگ میں صرف آپ اور 🚓 جان لثار بالى ره كتے تھے! ايك لحاظ من مسلمان تقریبا یه جنگ هارنے کو تھے که اس وات آسمال سے فتح و نصرت نازل هوئي اور آپ" کے الات اللہ بھاکتے والوں کے قدم، واپس ہؤنے لیکن ہے گھٹا ہے منوں کو دوبارہ منظم کیا اور پکے باتھ میں سے دشمن کو راہ فرار اغتیار کرنے ہے۔

وعدد کیا تھا اور غدا اور اس کے پینمبر سے سچ هی کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ هو گئی! (۱۱) هواؤں سے نصرت: غزوءُ احزاب میں اللہ تعالٰی نے مسلمالوں کی تند و تیز آندھی سے مدد فرمائی ، جس نے تمام دشمنوں کو منتشر هونے پر مجبور کر دیا۔ یه آندهي اتفاقيه واقعه نه تهاء بلكه حضور اقدس مبلى أنته عليه و آله وسلم كي تائيد غيبي كا مظهر تها۔ ارشاد ه : يَا يُهَا الَّذِينَ أَمنُوا اذْكُرُواْ نِعْمَةُ اللهِ عَلْمَكُمْ إِذْ جَاءَ لَكُمْ جَنُودُ فَـ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وْجَنُودُا لَمْ ترومًا (٣٣ [الاحزاب]: ٩) ، يعنى الم اهل ايمان عدا کی اس سهربانی کو یاد کرو جو (اس نے) تم پر (اس وقت) کی ، جب فوجیں تم پر (حمله کرنے) آلیں تو هم نے ان پر هوا بھیجی اور ایسے لشكر (نازل كهے) جن كو تم ديكھ نہيں سكتے۔ اسی بنا پر آپ اکثر فرمایا کرنے تھے : صدق اللہ وعدَّهُ و نصرٌ عبدُهُ و هزم الاحزابُ وحدَّهُ (البخاري) اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا، دشمن کو تنہا ھزیمت دی اور اپنے بندے کو کامیاب کیا ؛ (۱۲) مكه مكرمه مين فاتحاله داخلے كى اطلاع : ٩ مين آپ" نے اپنے ایک خواب سے اطلاع پا کر فتح مکہ کی خبر دی ۔ صحابہ کرام رض به خبر سن کر ہڑے خوش هوے ، مگر جب لشكر اسلام مقام حديبيه میں پہنچا تو دشمن نے روک لیا اور بالآخر صلح ہو گئی اور اسی صلح کے نتیجے میں دو مال ہمد مكه فتع هو كيا - قرآنَ حكيم مين ارشاد هـ : لُـقَـدُ مُدَقَ اللهُ رَسُولُـهُ الرَّهُ يَا بِالْحَقَّ عَ لَيْتَدُّ عُلُنُ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَ مِنْسِنَ مُعَلَّقِينَ رَهُ وَسُكُمْ وَ مُقَمِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ (٨٨ [الفتح] : ٢٠) ، يعني ہے شک غدا نے اپنے پیغمبر" کو سیا (اور) محیح غواب دکھایا که غدا نے چاھا تو ٹم مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال

و المرت الماد عين المرت المناد عين و ارشاد فرمایا : لقد تصر کم على وسوله و على المؤمنين و المزل جنودا لم تروها ﴿ النوبه] : هم تا ٢٠)، يعنى غدا ف بهت س موقعوں پر لم کو مدد دی ہے ، اور (جنگ) منین کے تن بهی جب که تم کو اپنی (جماعت کی) کثرت یر غوہ تھا ، تو وہ تسیارے کچھ بھی کام ته آئی ، افر زمین باوجود (اتنی بڑی) فراغی کے تم پر تنگ هو کئی بھر تم بیٹھ بھیر کر بھر گئے، بھر عدا نے اپنے پیشمبر اور مومنوں پر اپنی طرف . سے تینکین لازل فرمائی (اور تمہاری مدد کو فرشتوں كے) لشكر جو تمبيں نظر نہيں آئے تھے (آسمان) سے اتارے ؛ (مر) علوم غیب پر املاع : ليي اكرم صلى الله عليه و آله وسلم كا سب سے حیرت انگیز ومف آپ کا علوم غیب پر اطلاء پالا م (دیکھیے بالا)؛ خود قرآن حکیم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ، لیکن آپ" کی وہی صرف قرآن بُک هی محدود نهیں هوتی تهی بلکه بول چال اور هر عسم کی گفتگو بھی اسی کے زیر سایه پروان ورات تھی، اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا : وَمُنا يُنطِقُ مِن الْهُوى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى (جو [العجم] : ٣ تا م) ، يعنى اور له آب عواهش المن سے منه سے بات نکالتے میں، یه تو مکم عدا عُلَمَ جُو اللهِ كُلُ طُوف بهجا جاتا هـ ۽ اسي وهي كے قَوْمِي آب مراضم كي معلى بالون ير الملام يات الله الله عليه بالون بر سے بردے المُعَامِلُةُ فِي اللهِ المُعاد قرمايا : يَعَذُرُ الْمُنْفُرُنَ المال ملتهم مورة البعهم بما في فلويهم الله وبعد المام علم ما تعد رون (و [التربة] :

ہ ہ) ، یعنی منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان (پیغمبر") پر کوئی ایسی سورت نہ اثر آئے کہ ان کے دل کی ہاتوں کو مسلمالوں پر ظاہر کر دے ، کہہ دو ہنسی کیے جاؤ ، جس بات سے تم ڈرتے ہو غدا اس کو ضرور ظاہر کرے گا (نیز دیکھیے ہالا).

(ب) كتب احاديث مين مذكور معجزات: معجزات لبوی می دوسری قسم وہ ہے ، جن کا ذکر كتب احاديث مين ملتا هے، تفصيل حسب ذيل هے ؛ (١) معجزات يمن و بركت: قاضي عياض فرماتے هيں كه وہ اهاديث جن ميں آپ ميے يمن و برکت کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے ، کثیر تعداد میں مروی هیں (الشفاء ص ۱ مر) اور اس نوع کی روایات کو هر امام حدیث نے اپنر احادیث کے مجموعے میں جگه دی ہے! (الف) امام بخاری ا (۲: ۳۹۸)؛ حضرت الس على حوالر سے لقل قرمائے هيں كه حضرت ابو طلحه الله بن سهل انماری) نے ایک مرتبہ آپ" کی آواز سے یہ محسوس کیا کہ آپ" کئی روز سے بھوکے ہیں! انہوں نے اپنی اهلیه (ام سُلیمرش) کے مشورے سے آپ" کی ضیافت کا اهتمام کیا ؛ کھالا التا کہ تھا که بمشکل ایک دو آدمیوں کو گفایت کر سکتا تھا ، مگر آپ" اپنے ساتھ ستر یا اسی آدمی لے آئے ، اور کھانا منگوا کر اس پر کچھ پھولکا ، پھر دس دس آدمیوں کی ٹولیوں نے (سات یا آٹھ مرتبه) اسے پیٹ بھر کر کھایا ۔ ابن حجر کے مطابق اقراد ۸۰ سے بھی زائد تھے ، ان کے شکم سیر هونے کے بعد آپ" نے بھی کھایا ، بھر اس سے گھر والوں نے کھایا ، مگر پھر بھی وه کهانا پچا رها (فتح الباری ، ۲: ۹۹۱) : (ب) اسی طرح کی ایک روایت مضرت جایر رط می بھی مروى هے ؛ وہ فرمائے میں كه مجه پر ميرے والد كاليا هوا يبت سا قرض لها ـ ادائي كا واحد ذريمه

دی اور بهر منبرت جایر" کی اعلیه علی این ا رولیاں بکا بکا کر دیتی مرمز ، منافقة ایک مزار کے قريب صحابه رخ هے شکم سير هو کر يه کفافا کھايا" اور بهر بهی گوشت اور آلا جون کا تون رها ، آگر میں گھر والوں نے اور پھر آپ" نے گتاوی فرمایا (البخارى ، مه/۹۷ ، س : مه ١١ هه ، المه عودة عندق)؛ (و) ایک دامه ایک تنامن نے آپ ایک کچھ مانگا ، آپ" نے اسے جو کی تھوڑی سی مقدار مرحمت قرما دی۔ وہ شخص روزاله اس میں ش اپنے اعل و عیال اور مہمان کے لیے خرچ کرتا ، مگر وه غله جون کا تون موجود رها ، آغر مین اس نے اس میں موجود تمام جو نکالے اور انھیں تول لیا۔ آپ" کو علم هوا تو فرمایا، اگر تم له تولتے تو هبيشه ايک حالت ير قالم رهتا (مسلم، م: م٨٨٠)؛ (ز) اسی طرح غزوہ غیر کے دوران سفر میں زاد راه کی کمی هو گئی۔ آپ" نے هر شخص سے اپنا اپنا سامان پیش کرنے کو کہا - جب سب نے ایسا کر دیا ، تو آپ" نے دعامے عیر فرمائی۔ اس کی برکت سے وہ سامان النا بڑھا کہ هر شخص نے اپنے برائن اس سے بھر لیے اور پیٹ بھر کر کھائے کے باوجود بھی بچ رھا (مسلم ، ١ : ٨٥ ، حديث ٢٠) ؛ (ح) ايک دوسر عي سفر س ایک ماع آئے اور ایک بکری کے گوشت سے . ۲ و کے قریب صحابه رف کے شکم سیر هونے کا ذکر ملتا مي (البخاري، ١٠٠٠ من ١١٩٠٠ كتأب الاطعمة) ؛ (ط) حضرت زيدب شك لكاح ك واليدي کے موقعہ ہو ایک تھال (طشت) میں مصولی کھیں حیس (ایک قسم کا میٹھے کھانے) میں اتلی از کت مولی که دس دس کی ٹولیون میں الربیہ اللہ اللہ اللہ آدمیوں نے شکم سیر ہوکر کھانا ہ شکر ہے ہے۔ النا كهانا بع رها كه حضرت السيطيطين که میں نہیں جان سکا که چپ کمالا و کھا گھٹھ

کهجوریں تھیں۔ جب وہ پک گئیں، تو میں اس غیال سے که مبادا قرض خواه مجھ نے بد سلوکی کریں ، آبہ کو ہلا کر لے گیا۔ کھجوروں کے ڈھیر سے بظامر یہ غیال بھی نہیں هو سکتا تھا که ان سے قرض اتارا جا سکے گا۔ آپ" نے کھجوروں کے لميركا ايك چكر لگايا اور دعا فرمائي اور پهر فرمایا : ماینا شروع کر دو . حضرت جایر \* فرمانے ھیں کہ آپ کے قلوم سیمنت کی برکت سے میں نے اسی ڈھیر سے تمام قرض چکا دیا اور پھر تقریباً اتنی هی تمداد میں کھجوریں بچ بھی رهیں (البخارى ؛ ۲:۹:۹) ؛ (ج) اسى طرح مضرت ابوبکرو کے گھر سے آئے ہوئے کھانے کو جو بمشکل دو آدمیوں کو کفایت کر سکتا تھا، ہارہ سے زائد آدمیوں نے کھایا (کتاب مذکور، ص ... ، ؛ فتح البارى ، ٢ : ٢٩٥ تا ١٩٨) ؛ (د) ایک صحابیه ایک بران میں سے مضور" کو گھی دیا کرتی تھیں۔ گھی ختم ہوگیا ، مگر اس کے باوجود جب بھی وہ اس میں ھاتھ ڈالٹیں گھی لکل آتا، یہاں تک که اس نے اس کو نجوڑ لیا، آپ" نے فرمایا اگر تم اسے له نجوڑتیں تو همیشه اس میں کھی باقی رہتا (مسلم، س : سرم ، ، عدیث ، ۸ م م) ؛ (a) حضرت جابر الله نے غزوہ خندق کے موقم پر آپ"کی نقاهت دیکھ کر آپ"کی دعوت کا اهتمام کیا ۔ گھر میں موجود ایک بکری کا بچہ ڈبح کیا اور تھوڑا سا آلا گوندھ کر آپ" کو اطلاع دی ! کهانا اتنا کم تها که بمشکل پالچ آدمیوں کا گزارا هو سکتا تها ، مگر آپ" نے آواز دے کر اینر ساتھ ہورے لشکر کو بلا لیا اور حضرت جاہر" سے فرمایا که جب تک میں نه آ جاؤں ھنڈیا کو چولمر سے نہ اٹارا جائے اور نہ روٹیاں پکانی شروع کی جائیں ؛ ایسا می کیا گیا۔ آپ تشریف لائے تو دولوں میں لماب دھن ڈال کر دعا

وقع علم فيا على الهايا كياء اس وقت اس المرا المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرا ایک بالے سے ما من سے ستر افراد نے بیٹ بھر کر المان کا ماکر بھر بھی اس کی متدار کم له هوئی الماما ١٨ / ١١ ٢٠ . : ١٠ ١٠ كتاب، الرفاق) ؛ (ک) مضرت عالشه م فرماتي هين که جب آپ" کا وصال ہوا تو گھر میں کھانے کو جو کے ایک وستی (ایک مقدار) کے سوا کچھ بد تھا۔ ہم اسی میں سے کھائے رہے اور وہ عتم هونے میں هي له آتا تها ، يبان ا لکے کہ ہم نے اس میں موجود جو ٹکال کر تول إليه ، جس سے اس كى بركت جاتى وهي (البطاري) ؛ (ل) ایک موقع پر آپ" نے حضرت ایو هریره افز کو تهوؤی سی کهجوری برکت کی دعا کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ وہ اتنی بڑھیں که وہ مبتوں اس توشه دان میں سے نکال نکال کر کھاتے رہے اور . و وسق تو راہ خدا میں خیرات کر ڈالی، مگر اس کے باوجود اس میں کھجوریں کم نه هوایں (مسئد احمد ، مسند هريره رمز) .

(۲) پانی جاری هونا : برکت هی کی ایک قسم آپ کی انگلیوں میں سے پانی کا رواں هونا بھی ہے، مگر قرق یه ہے که کهانے وغیرہ میں پر کری معین معنی طریعے سے هوتی تهی ، جب که بیانی کا رواں هونا ظاهر و باهر تها ۔ قدیم انبیا بھی ہے معیرت موسی علیه السلام واحد نبی هیں بھی ہے عمیا مارین سے پتھر میں سے پانی کے بیانی معید مواقع پر یه معیزات ظاهر بھی معید مواقع پر یه معیزات ظاهر بھی ایک میانی کا برتن لایا کی میانی کا برتن لایا

گیاء آپ" نے اس میں هاتھ ڈالا تو پانی آپ" کی انگلیوں کے درمیان سے جوش مارنے لگا۔ بھر اس چھوٹے سے برتن سے تقریبا تین سو افراد نے وضو کیا (البخاری، ب : ہمم) ؛ (ب) ایک دوسرے موقع پر نماز عصر کے وقت وضو کے ایک بران سے پانی کے چشم رواں ہو گئے اور تمام لشکر نے وضو کیا (حوالة مذکور)؛ (ج) ایک چھوٹے سے پیالے میں معمولی سا پانی تھا۔ آپ" کی الکلیاں جیسے هی اس پانی سے مس هوالين اس مين سے پاني جوش ماريے لگا ، یہاں ٹک که ستر کے قریب صحابه رخ نے اس میں سے وضو کیا (حواله مذکور)! (د) یوم حدیبیه میں صحابہ کرام رہ کو سخت ہیاس لگ ۔ ہانی کا صرف ایک هی برتن (رکوة) تها ، آپ" نے اس میں اپنا هاته مارک ڈال دیا۔ صحابه رط فرمائے هیں که یوں معسوس ہوتا تھا جیسے اس برتن میں سے پائی کے کئی فوارے پھوٹ پڑے ہوں۔ اس پانی سے وهاں پر موجود تقریبا م ، سو صحابه کرام <sup>رخ</sup> نے وضو بھی کیا اور شکم سیر ہوکر پیا بھی، مگر اس کے باوجود وفور آپ کا یه عالم تھا که حضرت جابرہ فرماتے میں که اگر ایک لا که آدمی بھی هوتے تو ان سب كو كاني هوانا (البخاري ، بر ١٩٠٠) ؛ (ه) حضرت براه بن عازب صلح حديبيه هي كم موقعه کی ایک دوسری روایت نقل فرمائے هیں که مقام حديبية مين ياني كا صرف ايك هي كنوان تها - هم لوگ اس میں سے پانی پیتے رہے ، یہاں تک که اس کا آخری گھونٹ نکال لیا۔ اور پھر پانی کی شدید قلت پیدا هوگئی۔ آپ" کو اطلاع دی گئی تو آپ" کنویں کی مثلیر پر بیٹھ گئے اور کچھ پانی منگوایا : پہلر کلی کی اور پھر ہنیہ پانی بھی کنوبی میں ڈال دیا؛ ایمی تهوڑی دیر هی گزری تهی که ویا کنواں پائی سے لبا لب بھر گیا ، جس سے تمام صحابه کرام م عن کی مجموعی تعداد م و سو تھی،

اور ان کی تمام سواریوں نے پیٹ بھر کر یائی پیا (البخارى ، ب : ۹۹۸) ؛ (و) اسى طرح ايک غزوه کے دوران میں پانی کی شدید قلت پیدا هو گئی۔ اس وقت عسكر اسلام ايك چثيل ميدان مين خیمه زن تها . تلاش بسیار کے بعد ایک عورت ملی جو پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے گھر جا رہی تھی۔ اس نے بتایا که یہاں آس پاس کہیں پانی موجود نہیں ہے اور یہ کہ اس کے گھر کا فاصله ایک دن اور رات کا ہے۔ آپ نے اس مشکیز ہے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے منہ کو کھولنے کا حکم دیا۔ اس وقت لشکر میں تقریبا ، ہم آدمی تھر ، الهول نے شکم سیر هو کر پانی ہیا بھر مشکیز ہے کا منه بند کر دیا ، مگر پهر بهی مشکیزه جون کا توں رہا۔ یه دیکھ کر وہ عورت مسلمان ہو گئی (البخارى ، ، ، ، ، ، ، ) ؛ (ز) غزوهٔ تبوك كے موقع ہر ایک چشمر سے لشکر اسلام کا گزر ہوا ، مگر اس چشمر میں پانی بہت می کم تھا۔ آپ تشریف لانے اور اس میں اپنے هاتھ اور منه دهو کر پانی ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ چشمه پانی سے پوری طرح بھر گیا ، یہاں تک که تمام لوگوں نے شكم سير هو كر ياني پيا (مسلم ، س ي ١٨٨٠ ، حدیث ۲۰۰۱: (ح) جبان بن بَعْ الصدائي کے بقول آپ" نے انہیں سفر کے دوران میں پائی کا ایک برتن دیا ، جس میں اس نے وضو کیا ، پھر آپ سے اس برتن میں ہاتھ ڈالا تو پائی جوش مار کر ایلنے لگا (احمد بن حنبل: مسند، م: ١٩٨ تا ١٩٩) ـ اس موضوع پر اور بھی بہت سی روایات ملتی ھیں .

بن عتیق کی ٹالگ ہر، جو ایک سہم کے دوران میں ہلندی سے چھلانگ لگانے کی وجه سے ٹوٹ گئے تھی ، آپ" نے اپنا دست مبارک بھیرا تو وه بالكل ثهيك هو گئي (البخاري ، سه/١٠٠٠ س : ٦ ١ ١ (ب) أشوب زده آلكهول كا صحت یاب هونا ؛ غزوهٔ خیبر کے دوران میں حضرت علی " کی آلکھیں آشوب زدہ تھیں۔ آپ" کے لماب دھن کی ہرکت سے فوری طور پر ٹھیک ھو گئیں (مسلم، بم: ١٨٤١، حديث بم. ١٨٤١: (ج) نابینے کا بینا ہوتا : ایک صحابی شنابینا تھے۔ انھوں نے آکر خدمت نبوی میں اپنی تکالیف بیان کیں۔ آپ" نے انھیں فرمایا که وضو کرکے میرے وسیلر سے دعا مانگو، انھوں نے ایسا ھی کیا۔ اور قدرت خداوندی سے شفا ہائی (حاکم: مستدرک، و: ١٩٥١ ، ١٥٥ تا ١٥٥ على شرط البخارى)! (د) ابن الجوزى (الوفاء ب : ٣٣٣) نے ابو قتاده" بن النعمان كے متعلق قتل كيا هے كه غزوة احد ميں ان کی آنکھ حافر سے باہر کر ہڑی ، انھوں نے آپ ا كي خدمت مين اپني تكليف بيان فرمائي ، آپ نے اپنر ھاتھوں سے اٹھا کر آلکھ کو حلتے میں لكا ديا اس ير ان كي بينائي بحال هو كئي ! (ه) تلوار کے زخم سے صحت یابی : غزوہ خیبر میں ایک میجابی حضرت سلمه او ان اکوم کی انگ پر المواركا زخم آگيا تها، جس مين اكثر تكليف رهتي تھی۔ آپ" نے اس ہر تین مرتبه دم کیا ، اس کے بعد انهیں یهر کبھی تکلیف محسوس له هوئی (البخارى، مم / ۱۲۸، ۳: ممر) ؛ (و) آسيب كے اثر ی محفوظ هونا : ایک مرتبه آپ" ایک سفر میں تشریف لر جا رہے تھر که ایک مورث اپنے بھے کو اٹھائے عومے لائی اور کیا که اس سی کسی بلا کا دورہ هوتا ہے، آپ" نے تین مرتبه قرمایا : اے دشمن خدا اس میں سے نکل جا ، آپ" کے به

غرمائے سے وہ بچه بالکل تندرست هو کیا اور بھر اس کے بعد وہ بلا کبھی واپس نه آئی (احمد بن حنبل: مسند، س: . ي ، ا ، (ز) عارضة جنون سے افاقہ ؛ ایک صحابی کے بھائی پر جنون کا اثر تھا۔ وہ اسے لے کر آپ" کی غدمت میں حاضر هوہے -آپ" کے دم کرنے سے اس کا هر قسم کے جنون كا عارضه جاتا رها! (ح) كونكركا توت كويائي پانا : ایک مورت کا بچه گونگا تها- وه اسے آپ" کی عدست میں لائی۔ آپ" نے پانی منگوا کر ھاتھ دھوئے اور کلی ک ؛ پھر وہ پانی اس بچے کو پلانے اور اس پر چھڑکنے کے لیے دیا۔ صرف پلانے سے وہ بچه بالکل ٹھیک هوگیا اور بولنے لگا (ابن ماجه: السنن ، باب النشره ؛ ابو تعيم ، ص عهر) ؛ (ط) مرض لسیان سے شفا : حضرت ابو هریره من قلت حافظه کی شکایت کی۔ آپ" نے فرمایا : دامن بھیلاؤ۔ الهول في ايسا هي كياء آپ" في دائن مين هاڻه ڈالا اور قرمایا: اس کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو هریره<sup>س</sup> فرمائے میں که میں اس دن کے بعد کوئی بات نہیں بهولا (البخارى ، ج: ۵ وم: مسلم ، م: ۱۹۳۰ حدیث ۱۹۳۹) - اسی طرح حضرت عثمان رخ بن ابي العاص (عامل طائف) اور مضرت على كرم الله وجهه کی نسبت مذکور ہے که ان دونوں صاحبان کو نسیان کی بیماری لاحی تهی اور آپ" کی دعا یا دم کی برکت سے وہ بیماری زائل هوگئی (ابن ماجه : السنن ، باب الفزم والارق ؛ الترمذي عن على، بم : ١٥٩٥ تا ١٥٩٥ عديث ٢٥٥٠ ماكم: مستدرك، ر: ٢٠٩)؛ (ي) آگ ميں جلے هو ے بچے ک صعت یابی: ایک صحابی رخ محمد بن حاطب، بجبن میں آگ میں گرنے کی بنا پر بری طوح جھلس گئے۔ آپ" نے ان پر نماب دھن لگایا اور دماکی ؛ روایت کے مطابق ان کی والدہ ابھی الھیں اس مجلس معن سے کر اٹھنے بھی ته پائی تھیں که وہ بالکل

صحت یاب هو گئے (ابو داؤد الطیالسی: مسند، ص ۱۹۵ احمد بن حنبل: مسند، م : ۲۰۹).

(س) جمادات میں اثر : جمادات اگرچه شعور و ادراک سے محروم وجود هیں ، مگر ترآن حکیم آن میں ایک خاص قسم کے شعور و ادراک پر زور دیتا ہے اور وہ ہے اپنے خالق و مالک کی پہچان اور اس کے تکوینی احکام بجا لانے کا شعور (دیکھیے ہے، [بنی اسرائیل] : سس) ۔ موجوده سائنس بھی جمادات میں ایک معمولی درجے کے احساس کی قائل ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے که جمادات اپنے رب کی مرضی کو پہچانتے هیں۔ ئیی کریم صلی اللہ علیہ و آله وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے میں جمادات بھی کسی سے دسالت کی تصدیق کرنے میں جمادات بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، چند مثالیں حسب ذیل هیں:

(1) اسطوانة حناله كا هلنا اور روانا: مسجد نبوی میں ایک کھجور کا تنا تھا ، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ" خطبه دیا کرنے تھے ، منبر تیار ھوا تو آپ" نے اس پر بیٹھ کر خطبه دینا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت اس اسطوانه سے بچے کے رونے کی آواز پیدا هوئی (بعض روایات میں اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کا ذکر ہے)۔ یه دیکھ کر آپ" نیچے اترے اور اسطوانہ کو سینے سے لگا لیا تو وہ آواز محتم هوگئی ـ يه رونا بالكل ايسا تها ، جس طرح کوئی شخص کسی سے بچھڑ کر اس کے فراق میں روتا ہے (البخاری، ۲۰/۹۱، ۲: . . م)۔ یه روایت ر ر مختلف صحابه کرام رط سے منقول ہے (دیکھیر سيد سليمان لدوى : سيرة النبي، ٣ : ٩١٥ ، حاشيه پ)\_ مولنا قاسم نانوتوی کے. مطابق آپ" کا یہ معجزه حضرت موسى اور حضرت عيسى كاحيات موتی کے معجزات سے بڑھ کر ہے، کیونکه بھرحال حضرت موسى" كا عصا الدهد كى شكل مين آكم زلدہ هوا، اور اس نے اژدهوں جیسی حرکات

کیں! اسی طرح حضرت عیسی کی بنائی هوئی اشیاء پرندوں کی اصلی شکل و صورت میں آ کر حیات هوئی موثی، مگر آپ کی برکت سے اسطواله ، لکڑی هوئے هوئے هوئے وزنده هوا اور زندوں جیسی حرکات اس سے صادر هوئیں - لہذا آپ کا یہ معجزہ اپنے پیشرووں کے معجزات سے بڑھ کر ہے - دیکھیے حبیب الرحمن: دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا ، مطبوعة دیو بند دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا ، مطبوعة دیو بند

(ب) هلتے هومے پہاؤ کا ساکن هو جانا : ایک مرتبه آپ" ایک بهاؤ پر کھڑے تھر که وہ بهاؤ ملنے لگا۔ آپ" نے اس ہر ہاؤں کی ایک ضرب لکائی اور فرمایا: ٹهیرجا، تیری پشت پرایک پیغمبر"، ایک مديق، ايك شهيد ه (البخاري، المناقب؛ الترمذي، م : م م ب ، حديث ع ٩ هـ ) چنانچه وه پمار ثهير گيا : (ج) پہاڑوں اور درختوں میں سے آواز کا آلا: حضرت على شفرمائے هيں كه وه ايك مرتبه حضور کے همراه تهر ، راستے میں انهوں نے سنا که آپ" حین درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے ھیں ، اس میں سے آواز آتی ہے: السلام علیک یا رسول اللہ " (الترمذي، ه: ۳ و ه؛ حديث ۲ م م) ـ اسي طرح کی ایک روایت کے راوی حضرت جابر" بن سمره ھیں ۔ وہ حضورہ سے نقل فرمانے ھیں کہ آپ نے فرمایا : میں مکے کے ایک پتھر کو اچھی طرح جالتا هوں، جو مجھے مبعوث کیر جائے کے بعد سلام كيا كرانا تها (كتاب مذكور، حديث م ٢ ٣٠)؛ (د) کھالوں سے تسبیح کی آواز: حضرت جاہر " فرمائے میں که عمد نبوی میں هدیں کھالوں سے تسبیع کی آواز سنائی دیا کرتی تھی (البخاری، ١٦/ ٢٥) ؛ (٩) زمين كا ايك مرتد کو قبول له کرنا: عبد نبوی میں ایک نصرانی مسلمان هوا اور کچه دنون تک کتابت وحی كى خدمت الجام ديتا رها ، بعد ازال مرتد

هو گیا اور په دعوی کرنے لکا که (معاذ الله) جو کچھ اس نے کتابت کیا ہے (سورة البقر و آل عمران) آپ" اس کے سوا کچھ نہیں جالتے ۔ اللہ تعالٰی نے اسے لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاھا تو اسے موت دے دی ، جس کے بعد اس کے ساتھیوں نے اسے دئن کر دیا، مگر اکلی صبح انھوں نے تبر کو کھلا اور اس کے مردہ جسم کو اور پڑے موے دیکھا تو خیال کیا ضرور یه کسی محابی رط کارروائی هوگی؛ چنانچه اب کی مرتبه پہلے سے بھی زیادہ گہری تبر کھودی اور اسے دفنا دیا، مگر میت اگلی صبح پهر باهر تهی! اس روز سزید تبر کو گہرا کیا گیا اور میت کو دفنا دیا گیاء مکر تیمری صبح پھر میت کا یہی حال تھا۔ اس پر لوگوں نے باور کر لیا کہ یہ کارروائی کسی انسان کی نمیں هو سکتی، اور اسے بولسی پڑا رہیے ديا كيا (البخاري، ١٠/٩، ١٠ ؛ ١٠،٩ ؛ القرمذي، ٥: ١٥٩ مديث ٣٦٦٣) ؛ (و) كنكريوں سے تسبیح کی آواز: ایک مرتبه ایک مجلس میں آپ" نے سات کنکریال اٹھائیں تو ان میں تسبیع کی آواز پیدا موئی ۔ آپ" نے انہیں رکھ دیا تو وہ آواز رک كني (ابن الجوزي: الوقاء ، به ١٠٠).

(۵) نباتات میں اثر : نباتات میں گو ایک ابتدائی درجے کا شعور و ادراک موجود هوتا هے ، مگر پهر بهی ان میں اتنا شعور و ادراک نمیں موتا که وہ آدمی آدمی میں نمیز کر سکیں یا کسی پاس سے گزرنے والے کو سلام کر سکیں، جب که آنعضرت صلی اقد علیه و آله وسام کی ذات اقدمی کو نباتات نه صرف جانتے تھے ، بلکه میرت انگیز طریقے پر آپ" کے احکام کی تعمیل میں کرتے تھے ، سطور بالا میں حضرت علی کے عمیل موالے سے یه گزر چکا هے آپ" کو راحتے کا هو درخت اور هر پتھر سلام کرتا تھا ، اس کے علاق و درخت اور هر پتھر سلام کرتا تھا ، اس کے علاقوہ درخت اور هر پتھر سلام کرتا تھا ، اس کے علاقوہ

چند واقمات حسب ذيل هين : (الف) درختون كا چل کر آلا: ایک مرتبه آپ" رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جاہرات پانی لیے هوے همراه تھے۔ میدان هموار هونے کی بنا پر کوئی آؤ نه ملی تو آپ" نے دور کھڑے موے دو درختوں کو اشارہ کیا ۔ وہ وہاں سے چل کر آئے اور ہاھم مل گئے۔ آپ" نے ان کی اوٹ میں ماجت سے فراغت ماصل کی ! پھر انھیں اپنی جگہ ہر چلے جانے کا حکم دیا ، انھوں نے ایسا هی کیا (مسلم ، حدیث جابررط؛ مشکوة ، س : 111 حدیث ۵۸۸۵)۔ اسی طرح کے ایک موقع پر جب آپ" کچھ مغموم تھے ، حضرت جبرالیل علیه السلام کے فرمانے پر آپ نے ایک درخت کو تریب بلایا۔ وہ درخت قریب آگا؛ پھر اسے حكم ديا تو واپس چلاكيا (ابن ماجه: السنن، الدارس؛ مشكوة، س: ١٨٨، حديث ١٩٢٨)؛ (ب) درختوں کا صداقت اسلام کی گواهی دینا: ایک دوسرے موقع پر ایک بدو نے آپ کی لبوت کی دلیل طلب کی۔ آپ" درخت کے پاس تشریف لرگزر اور اس سے پوچھا: کیا تو گواھی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول هوں۔ درخت کی تمام شاخیں زمین سے بیوست ہوگئیں ۔ بھر آپ" نے درخت کو اپنی اصل حالت برلوث آنے کا حکم دیا ؛ چنانچه وه درخت اپنی سابقه کیفیت پر لوث آیا .. یه دیکه کر وه اعرایی مسلمان هوگیا (الترمذی، د : به د، حدیث و به وس): (٦) حیوالات کا آپ" کے منصب اعلٰی کو جالنا: حیوالات لباتات سے شعور و ادراک سے اونچا درجه رکھتے میں، مگر ان میں کبھی اچھے اور برے، نیک اور بد کا شعور نہیں دیکھا گیا، البتہ آپ" کے خوارق عادت میں سے ایک یه اس بھی ہے مفال اهمیت رکھتا ہے که جالوروں نے نه صرف آپ" کے مراہے کو جانا، بلکه آپ" کو اپنے مالکوں کی شکایات بھی کیں ۔ چند مثالیں

حسب ذیل میں: (الف) سواری کا تیز هوتا: مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے که حلیمه سعدیے جب آپ" کو گود لے کر واپس هوئیں تو ان کی سواری ، جو پہلے ان کی همجولیوں کی سواریوں سے پیچھے رہ جاتی تھی ، سب سے آگے آگے تھی۔ ان کی همجولیاں ہار ہار تعجب کا اظہار کرتی تھیں که کیا به وهی سواری نہیں ہے جو آتی مرتبه تمهارے پاس تھی ؟ حلیمه کہتیں که ہے تو وهي، مگر اب اس کي شان هي نرالي هـ (ابن هشام: السيرة النبوية ، ١ : ١٥٢ تا ١٥٠، مطبوعة قاهره) ؛ (ب) اسى طرح كا ايك واقعه حضرت ابوطلحه الله ست رفتار کھوڑے کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ آپ" نے ایک مرتبہ اس کی سواری فرمائی اور واپسی پر فرمایا : به تو دریا ہے، آپ" کے اس فرمانے کا نتیجہ تھا کہ اب کوئی گهوڑا رفتار میں اس کا مقابله نہیں کر سکتا تھا (البخاري، كتاب الجهاد، باب اس ركوب على الدابه؛ این الجوزی ، ۱: ۳۰۰ تا ۲۰۰۰) ؛ (ب) بر دوده کی بکری کا دوده دینا: حضرت عبدالله" بن مسعود فرمائے هیں که میں ایک مرتبه بکریاں جرا رہا تھا که آپ" اور حضرت ابوبکر" تشریف لائے اور پینر کے لیے کچھ دودہ مالکا ، مگر میں نے معذرت کر دی۔ آپ" نے ہوچھا که اچھا بکری کا کوئی بچه هے؟ میں نے کہا : هاں هے۔ آپ" نے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا ؛ چنائجہ آپ کے ھاتھ کی ہرکت سے اس بکری کے بچے نے دودہ دیا ، جسے ہملے آپ عنے بھر حضرت ابوبکر" اور بھر میں نے پیا (این سعد۳، ۱: ۲۲) ؛ سفر هجرت کے دوران میں بھی ام معبد کی بکری کے دودہ دینے اور اس ير اس كے ايمان لانے كا ذكر آتا هے (مشكلوة، r: ۱۹۵۱)؛ (د) جانور کا آپ کے سراہے کو بهجاننا : ایک مرتبه ایک انصاری کا اونٹ باؤلا

هوگیا۔ آپ<sup>م</sup> کو اطلاع دی گئی۔ تو آپ<sup>م</sup> اس کو بكؤنے كے لير آكے بؤھے۔ صحابه " نے روكا كه مبادا آپ کو کاٹ لے ، مگر آپ کے فرمایا : مجمر اس کا کوئی ڈر نہیں۔ یہ که کر آپ آ آگے بڑھے تو اس اونٹ نے اپنا سر آپ کے آگے ڈال دیا۔ آپ نے اسے ایکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور فرمایا : هر مخلوق جانتی ہے که میں خدا کا رسول هوں ، مگر گنهگار انسان اور نافرمان جن (احمد بن حنبل: مسند، عن انس! ابن الجوزى، و : ، س) - اس طرح آپ ایک مراتبه ایک الصاری کے باغ میں تشریف نے گئے، جہاں ایک اونٹ کھڑا گھرا رہا تھا، آپ<sup>م</sup> کو دیکھ کر ہلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے لبریز هو گئیں۔ آپ<sup>م</sup> نے اس کے سر پر شفقت سے ھاتھ بھیرا تو وہ حاموش ہوگیا۔ پھر آپ کے اس کے مالک کو ہلایا اور فرمایا یہ اولٹ مجھ سےشکایت کر رہاہے كه تم اسے بهوكا ركهتے هو (ابو داؤد، باب الشفقة على البهائم). اسى طرح ايك مرتبه آپ ايك مجلور میں تشریف ارما تھے کہ ایک اولٹ نے آکر آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا ۔ آپ کے فرمایا ؛ یه اولٹ کس کا ہے؟ یہ مجھ سے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ تحقیق پر یہ بات درست ثابت مرئی تو آپ نے اس اونٹ کو اس کے مالک سے لر کر صدقه کے اولٹوں میں بھیج دیا (ابن الجوزى، ١: ١.٠ تا ٣٠٠) ابن الجوزى ( ، ؛ ، ، ، تا س ، س) اور دیگر سیرت نگاروں ہے اس نوم کے متعدد واقعات لفل کیے ہیں .

میرت نگاروں نے ارشاد خداوندی: وَمَا اَرْسَلْنَکَ اِلّا رَحْمَةُ لِلْعَلْمِیْنَ (۱۰ [الانبیاء]: ۱۰۰)
یعنی اور هم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سے استشہاد کرتے موے یہ واضع کیا ہے کہ جس طرح آپ کی

نبوت کل عالم کے لیے تھی، اسی طرح حضور حکو تمام عوالم میں معجزات سے تالید فرمائی کئی ہے۔ اقسام عالم حسب ذيل هين: (١) عالم معاني (غير قائم بالذات ذوات، يعنى خواص اور هوارض وغيره)! (٧) عالم ملائكه: (٧) عالم السان؛ (م) عالم جنات ! (٥) عالم علوى، افلاك ، كواكب ! (٦) عالم سالط، يعنى عناصر؛ (١) عالم جمادات؛  $(\Lambda)$  عالم لبالات  $(\Lambda)$  عالم حيوالات اور  $(\Lambda)$ عالم كالنات الجو \_ ان ميں سے هر ايك عالم ميں آپ کو معجزات سے مشرف فرمایا گیا ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے: (۱) عالم معانی ، مثلاً معجزہ قرآنی اور حضور کا غیب کی خبریں دینا؛ (ب) عالم ملالكه : ملالكه ايك نوراني اور لطيف معلوق هی جو هماری ظاهری آنکهون اور دیگر آلات کی مدد سے نہیں دیکھی جا سکتی اور نه ان سے کسی قسم کا رابطه پیدا کرنا ممکن ہے۔ یہ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي خصوصيت هـ کہ آپ م کے پاس ملالکہ اکثر وحی لے کر اور جنگوں میں فتح و نصرت لے کر نازل هونے تھر! (س) عالم انسان: عالم انسان میں حضور<sup>م</sup> کے سب سے زیادہ معجزات منکشف هوے ، جن میں آپ کی دعا ہے ہمض قوموں اور ہمض افراد کے تبول ھدایت سے لے کر مریضوں کی صحت یابی تک اور هر قسم کی غیر معمولی باتوں کے اظہار تک اسور شامل هين : (م) متعدد قرآني آيات اور احادیث سے جنات کا آپ" پر ایمان لانا ثابت هوتا هے؛ (م) عالم علوی و کواکب میں چالد کا دو لیم هونا ، شب معراج میں آپ" کا افلاک سے گزر کر عرش و کرسی تک پینچنا سبھی خوارق شامل هين؛ (٩) عالم عناصر مين ، مثلاً آبه" كي ہددما سے سراقه کے گھوڑے کے باؤں کا زمین میں دهنسنا ؛ زمین کا ایک مرتد کو قبول له کونا

اور اس طرح تھوڑ ہے ہاتی سے زیادہ آدمیوں کا سیراب هو جالا! حضرت جابر" کے گھر میں دعوت کے موقع پر آگ جلنے کے باوجود اس کا سالن کو عتم أور عشك له كرنا! غزوة احزاب مين دشمنون پر یخ اور تندو تیز هوا کا چلنا وغیره امور شامل هيں ! (ع) عالم جمادات ميں هاتر هوہے بہاڑوں کا تھم جانا یا کسی ہتھر سے سلام کی آواز کا آنا وغیرہ آپ کے معجزات میں ؛ (٨) عالم لباتات میں درختوں کا آپ" کے سامنے تعظیمًا جھک جانا، یا آپ" کے بلانے سے ان کا چلا آنا وغیرہ آپ" کے خوارق عادت امور هیں! (٩) عالم حیوانات میں مختف جانوروں کا آپ کو پہچان لینا اور آپ کے آگے گردن جھکا دینا اسی لوع کے واقعات ھیں ! (١٠) كالنات الجو مين آب كي دعا سے بادلوں كا جها جالاً ، برسنا اور بهر أن كا جهث جانا وغيره آپ" کے معجزات هیں (تفصیل کے لیے اشرف على تهانوى: نشرالطيب، ص ١٩٠٠ تا ٢٠٠٠؛ الكلام البين؛ السيوطي : خصائص كبرى وغيره).

م آخول و متن مقاله مین مذکورهب، [محمودالحسن عارف ، رکن اداره نے لکھا].

(اداره)

مانول: سبرت (الف) بنیادی ماند (Sources مانول ی بیادی ماند (Sources)، (صرف عربی): (۱) قرآن حکیم بمواقع کثیره بعدد اهاریه: محمد قواد عبدالباق: محبم المفهرس لالفاظ التران الکریم ؛ سیرت نبوی کا سب سے مستند، مفصل اور متداول قریعه معلومات کتب حدیث عیی ؛ (۱) محمد بن اسماعیل البخاری (م ۲۵۹/۱۵۹) ؛ الجامع الصحیح ، (مطبوعهٔ لائیدن ، قاهره اور دهل) ؛ (۱) مسلم النیشاپوری ؛ (م) ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ همه المحمد دهل ابور استانیولی) ؛ (۱) ابو داؤد (م ۵۰ همه المحمد) ؛ اور استانیولی) ؛ (۱) ابو داؤد (م ۵۰ همه المحمد) ؛ المختوان دهل ، لکهنو اور قاهره بالمخصوص محص (هام) طبع عزت عبدالله عاش بدع اعداد بالمخصوص محص (هام) طبع عزت عبدالله عاش بدع اعداد

و تعليق ١٣٨٨ م ١٩٩١م) ؛ (٥) ابو عيشي الترمذي ٩٠٠ - ١٩٠): الجامع السنن، (مطبوعة دهلي و قاهره) و شمائل ؛ (و) النسائل (م س.سه/ دووه) ؛ السَّان ، مطبوعة لكهنو، و دهلي: ( م ) ابن ماجه القزويتي (م ج م م م ٠٠٠) : السأن، (مطبوعة دهلي و قاهره) ؛ (٨) امام مالك؛ الموطأة (مطبوعة دهلي) ؛ (٩) البيمقي ؛ سأن ، و شعب الأيمان : (١٠) امام احمد بن حنبل : مستد، (مطبوعة حيدرآباد دكن و قاهره) ؛ (۱۱) عيدالرؤاق (م ۱۱ه / ٨٧٩) : أسطف ، بيروت ١٩٤ ه ؛ (١٧) ابن ابي شيبه (م هج / ١٩٨٥) : مصنف، مطبوعة حيدرآباد دكن)؛ (١٣) على متنى: (م ١٩٥٥ه / ١٥٦٥ كنزالدمال في السنن والا قوال (مطبوعة حيدر آباد دكن و حلب) ; (س١) العاكم (م ٥٠ م ١٥/٩٠): المستدرك على المحيمين ، مطبوعة حيدرآباد دكن وغيره (١٣٧٠ه): (١٥) خطيب تبريزي ب مشكُّوة المصابيح (مطبوعة قاهره وغيره) : كتب شروح عديث (٢٠١) ابن جعر المسقلاني (٢٥٥ - ١٨٥٨): فتح البارى شرح صعبح البخارى ، مطبوعة قاهره و لاهور عبد القاري في شرح البخاري ، مطبوعة استانه ١٣٠٨ -۱۳۱۱ : (۱۸) القسطلاني : ارشاد الساري شرح صحيح البخازى، مطبوعة قاعره : (١٩) النووى : (٣٠١ - ٣٠٤) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، (مطبوعة قاهره) ؛ (. ب) ملا على قارى (م م ١٠١٥ / ١٠١٥) : مرقاه المقاتبح لمشكاة المصابيح ، مطبوعة قاهره : كتب سير و مغازى : (وج) محمد بن امحاق (م . ه و ه / ۱۸۹۵) المفازى : طبع محمد حميد الله ، مراكش: (٧٧) الواقدى (م ١٠ ٧/١٥): كتاب المفازى، طبع مارسان جولز (Marsdon Jones) اكسفرد ١٨٠ و ١٨ : (٣٠) اين هشام : (م ١ ١ ١٩٠٠): كتاب سيرة رسول الله صلى الله و آله وسلم و المفازى ، المعروف به سيره أبن عشام ، مطبوعة قاهره (اس كے متعدد زبالون میں تراجم هو چکے هيں) ؛ (۴, ) البلاذری (مور ۱۹۸۷ مرم): و قداب الاهراف ، جلد اول ، (مطبوعة

قاهره وهوره) : (هم) عبدالرحمن السهيل : شرح الروض الانف (مطبوعة المره ١٣٧٠م/م ١٩١٥ ع جلايي): (۲۹) ابن عبدالبر (م ۲۲ م ۱۹ م ۱۹ م): تلخیص سبرت ابن عشام بمنوان الدور في اغتمار المغازى و السير ، (طبع شوق شيف ؛ قاهره ١٩٠ و ٤) ؛ (٧٤) محمد بن سعد الكاتب (م . ٢٠ / ٢٠٠٥): كتاب الطبقات الكبير ، (مطبوعه لائيدُن ۽ ليز بيروت ۾ ۾ ۾ ه/ . جو ره) : (١٨) سليمان بن موسى الكلاعي الاندلسي (م مرم ١٩ مرم ١٩ ١٥) : اللاكتفاء في مفازى رسول الله و الثلاثة الخلفاء ، مطبوعة قاهره ، ب مجلدت : (۱۹) ابن سيد الناس (م ١٩٣٨ / ٤١٣٠٠) : عيون الاثر في فنون المغازى والسير، مطبوعة قاهره تيزشرح ابراهيم بن محمد: نور النبراس : (٠٠) ابن كثير (٣٠١هم ٧ ١ م ١ ع) ؛ السيرة النبوية، مطبوعه، قاهره به ٩ ١ م ١ م ١ عه س جلدين) - جو دراصل البدايه و النهايه كي ابتدائي دو جلدوں کا مجموعه هے : (وم) المغلطائی (م وجهم/ وهموه) ؛ الاشارة الى سيرة النبويه ؛ (٧٧) الماريزى : إمتاع الاسماع ، فيما الرسول من الاسماع و المتاع، مطبوعة قاهره : (۳۳) یحیی بن ابی بکر الماسری : (م ۹۳ ۸۹/ عمره ١ ع) : بهجة المحافل في السير و المعجزات و الشَّمَاثل، (مطبوعة قاهره ١٣٠٠ء) ؛ (٣٠٠) التسطلاني : مواهب اللَّذَلِيه في منح المحمديه ، مع شرح الزرقاني (م ١٩٣٠ م ١٥٠) روع علين ; (هم) مطبوعة قاهره ١٣٢٥ - ١٣٢٨ م جلدين ; (هم) شمس الدين المبالحي شامي (م ٢م ٩ ٨ ٨ ١٥ ١٤) : سبل الهدى و الرشاد في سيره خبر العباد ، المعروف به سيرة شامی، مطبوعهٔ قاهره ؛ (۳۹) ابن الجوزى (م ۵۱۵۸) سهرورة) ؛ الوقا باحوال المصطفى، مطبوعة قاهره عمه وه؛ (٢٥) ابن هزم (م ٢٥٩ه/ ١٩٠٨) : جوامع السيرة، (مطبوعة قاهره و كهكهر مندى، ضلع كوجرالواله : (۳۸) على بن برهان الدين الحلبي (م. ١٩٥١ مرم، ١٩): السان العيون في سيرة الأمين المامون الشهير بالسيرة الحلبية ، مطبوعة قاهره جرج ١ هم ٢ و و ء ؛ كتب قاريخ: (۹۹) الطبری (م . ۲۰ه/۲۰۹۹) : تاریخ الرسل و الملوک،

(مطبوعة لاليدن) بالخصوص جلد اول ؛ (١٠٠٠) ابن الاليو : (م ٣٠١ه/ ٢٠٠): الكامل في التاريخ ، (مطبوعة لائيدن ١٨٤٦ع)، بالخصوص جلد اول؛ (١١م) المتريزي (م ١٨٨٥م وجرم وع) الخطط ، مطبوعة قاهره : (٧ م) حسين بن محمد النيار بكرى: (م ٩٩٦٩ / ٨٥٥١ع): تاريخ الخبيس في احوال إنفى نفيس ، مطبوعة بيروت ؛ (٣٠) ابوحثيقه الدينورى (م ٢٨٠ه/ ٩٨٥) : الأخبار الطوال ؛ (مم) اليعلوبي (م ١٨٨ه / ١٩٨٥): تاريخ : (٥١١) ابن فتيه (۲۵۹ / ۸۸۹) : المعارف، (مطبوعة) : (۲۸۹ ) المسعودي (م تواح ۵۳۱۹/۱۹۹۹): تاریخ : (۵۳) الازرق : (م ۲۲۴) عجره) : اغبار مكه ، مطبوعة لاثيزك : (٨٨) ابو المحاس این تغری بردی (م سے ۱۹۵۸ و سر ۱۹)؛ انتجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره ، ابتدائي جلد: (٩٩) عمر بن عبه (م ٩٧٩) (همهم) ؛ آغبار مدينة : كتب شمائل و اخلاق ومعجزات: (. ٥) ابوالفضل قاضي عياض والشفا بتعريف حلوق المصطفى، (مطبوعة قاهره، خاص دمشق و بربلي) نيز شرح النظاجي : لسيم الرياض : (۵۱) البيمق : (م . ۲۰۸ / ۸۰۰ ، ۵) : دلاثل النبوة ، مطبوعة قاهره ؛ (٧ ق) ابو لعيم الأصبيالي (م . ٣٨/٨٣ . ١٠) : دلائل النبوة ، (مطبوعة حيدر أباد دكن ؛ (٥٣) السيوطي ؛ خصائص كبرى ، مطبوعه حيدر آباد د كن (تين جلدين) ؛ (م ه) ابن كثير (م م م م م م وعم وع): شمائل الرسول ، طبع مصطفى عبدالاحد قاهره ٥٥)؛ (٥٥) ابن التيم: زاد المعاد في هدى غير العباد، (مطبوعة كاليور و قاهره) ، كتب معارف ؛ (٩٥) ابن لتبهه الدينورى : عيون الاخبار ، مطبوعة قاهره ، ، ٩ ، ٤ ؛ (٥٥) المسعودى ؛ التنبية و الأشراف ، طبع دُخويه لاثيدُن و ٣ ١٨٩٠ : (٥٨) السرخسى : شرح السير الكبير ، مطهوعة حيدرآباد دكن ، چار جانبين ؛ (٥٩) ابن العماد الحبل ؛ عثرات الذهب في اخبار من ذهب ، مطبوعه قاهره . هم ، ه جلد اول: (٠٠) السمهودى: خلاصة الوقا في اخبار دارالمعطق، مطبوعة بولاق ١٩٨٥؛ (١٦) ابو عيد قاسم بن سلام : كتاب الأموال ؛ (۲۲) ابو يومف: كتاب

الغراج .

مآخذ: (.) A His-: F. Rosenthal (۲): مع تحكمه مطبوعة لائيدن: (۲) مع تحكمه مطبوعة لائيدن: (۲) مطبوعة لائيدن: (۳) المناهم: الفهرست، مطبوعة لائيزک، طبع Flugal ابن الغديم: الفهرست، مطبوعة لائيزک، طبع الفهول: (۵) حاجى خليفه: كشف الفانون، بار دوم، استالبول: (۵) جرجى زيدان: تاريخ الآداب اللغة العربيه، طبع شوق ضيف، بيروت: (۲) السخاوى: الاعلان بالتو ليخ لمن ذم اهل التواريخ، مطبوعة دمشق ۱۹۹۹، (۵) احد امن: ضحى الاعلام، قاهره م ۱۹۹۵، ۱۹۹۹، (۵) احمد امن: ضحى الاسلام، ۲: ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، بار چهارم، مطبوعة بيروت: (۹) هبل : سيرت النبي، مقدمه، ۲۰۰۷، بار ششم، مطبوعة اعظم گؤه: (نيز رک به سبرت نگارى).

(۱) جدید عربی کتب سیرت: دور جدید میں سیرت نبوی ير بهت سي كتب شائع هوفي هين جن مين مندرجه ذيل قابل ذكر هبى : (١) محمد الخضرى : نور اليتين في سيرة سيد المرسلين ، (قاهره كي متعدد طياعتين) ؛ (٧) محمد حسين هيكل : حياه محدد ، (بار جمارم) ، قاهره يه و وء؛ اس كا اردو (حياة محمد) اور قارسي (زُندكاني محمد) زبانون مين ترجمه هو چکا هے ۔ يونيسکو کي طرف سے انگريزي ترجمه بهى شائع هو چكا هے): (ب) محمد عزه دروزه : سيره الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم، (دو جلدين، قاهره ٨م، ١٩)؛ (س) محمد جاد المولى : محمد المثل الكادل ، بار جمارم ، قاهره ١٩٥١ه: (٥) عز الدين خراج : تبي الأسلام في مرأة الفكر المغربي، قاهره، ١٥٠ و ١٤؛ (٦) محمد لعاني جمعه: ثورة اسلام و بطل الآلبياء، قاهره، مهم وع؛ (م) جواد على: تأريخ العرب قبل الأسلام ، (السيرة النبويه) ، بغداد ، ١٩٩١ء : (٨) محمد قرح : العبقرية المسكرية في غزوات الرسول ، ظلهم الوار السادات ، تعارف محمد ايو زهره ، المره ، ۱۹۹۳ وء : (و) محمد احمد باشميل : غزوة احد، وهافي ، مهمهم عن (١٠) وهي مصنف: غزوة الاحزاب، الراهيم عليل المد : (١١) ابراهيم عليل المد :

محمد في التوراة والانجيل، مههه وع: (١٢) سيد محمود ابو القيض المتوق : سيرة سيد المرسلين صاحب الشريعة الاسلامية و القرآن ، بار ثاني ، قاهره سهه و ع : (١٠) محمد ابراهيم الشريف: مكه و المدينة في الجاهلية و عصر الرسول ، بار ثانى ، قاهره هم و و ع ؛ (س و) عبدالرحدن عزام : بطل الايطال ، (قاهره) ؛ (١٥) محمد الغزالي : ققه السيره، بار ششم قاهره ١٩٥٥ ؛ (١٦) محمد شبلي: شخصية محمد ، بار اول ، قاهره ١٠ و و ع ؛ (١٥) محمد جمال النين سرور: قيام الدولة العربية في حياه محمد ، بار پنجم ، قاهره ۱۹۹۹ وء ؛ (۱۸) محمد عطیه الابراشی : عظمة الرسول ، بار ثاني ، قاهره ، ٢-٩ وء ، (١٩) عمر ابو النصر : اعظم قصة في التاريخ سيرة محمد بن عبدالله ، ايروت ١٩٠١؛ (٠٠) محمود شيت خطاب : الرسول الْقائد ، (بغداد ، بیروت اور قاهره کی متعدد طباعتین (اردو ترجمه أتحضرت صلى الله عليه و أله وسلم بحيثيت سبه سالار، بهى شائع هو چكا هي): (٢١) عباس محمود العقاد إ مطلع التور او طوالع البعثة المحمديه ، بار اول ، قاهره ، ١٩٩٥ ليز بيروت ١٩٩٩ : (٧٧) وهي مصنف : عبقریه محمد، (قاهره اور بیروت کی متعدد طباعتیں) ؛ (۳ س محمد حسن كامل المطاوى : رسول الله في القرآن الكريم . قاهره ، برم وع ؛ (جر) عماد الدين خليل : دراسة في السعرة ، قاهره بهيه وع ؛ (٥٥) عبدالمزيز غير الدين : السيرة القطرة محمد خاتم الرسل ، قاهره : (٢٦) عبدالحميد جورة السحار : محمد رسول الله و الذبن معه، مطبوعه قاهره: ( ١ ) ابو الحسن على ندوى : السيره النبويه ، بيروت ، ٩ ١ ٩ ١ ٤ ( ٧٨) محمد ابو زهرة: خاتم النين ، (٣ جلدين) قاهره

مآخل: جرجی زیدان: تاریخ الاداب اللغة العربیه، طبع شوق فیف، بیروت: (۲) الزرکلی: الاعلام، قاهره، ۱۹۵۹ء: (۲) محمد امین: فبحی الاسلام، ۲: ۲۰۳ تا ۱۹۳۸، بار چهارم مطبوعه بیروت: (۱) شبلی: سیرت النبی، مقدمه، ص ۲۷ تا ۲۰۰۵، بارششم، مطبوعة اعظم گؤه: (ع) ابو خالد: برت الرسول من موجه (ع) ابو خالد: برت الرسول من موجه (ع) (ع) ابو خالد: بدل ماده معمد) (نذير حسين اداره ركن نے لكها) . هادى اعظم ، ۱۳۳۸ (م) ؛ (۱۰) قاضى سليمان بدل ماده معمد) (نذير حسين اداره ركن نے لكها) . مادور بورى ؛ رحمة للعالمين ، سجاديں ، مطبوعة الاهور (اداره)

ہ۔ کتب سیرت فارسی : فارسی زبان میں بھی اس موضوع پر بهت سي تصنيفات مرتب هو نبي ، جند ايک حسب ذيل هين؛ (١) عباس شوسترى (سهرين)؛ خانم النين و ادوزش اسلام، مطبوعة برق كوثر يريس . ۱۹۰۰ الك حلا (٧) شاه عبدالحق معدث دهلوى مدارج الثيوة، مطبوعة تولكشور ؛ (ج) حعقر سبحاني : قروغ الميت، ج ١٠ ب، تبران ، تبر ماه ببه به ۱ (بم) وهي مصنف : در مكتب وَحَي، تبران ١٩٨٨ه ؛ (٥) خواجه كمال الدين ؛ ك دار و كفتار محمد صلى الله عليه و آله وسام ، ترجمه أز ابو القاسم طاهری، تنهوان ، تاریخ ندارد : (۹) محمد باقر مجلسی : حیات القلوب، ح سه (وَقدَّنَاتِی محمد پیامبر اسلام)، تهران ، ۱۳۵۸ه، (۲) معين الدين كاشفى الووسى : سعاوج النيود، سكهر(ها كستان) ٩٥٨ وء٠ (٨) أتاى زين العابدين: پیاسبر ، جلد ، (زندگانی حضرت رسول اکرم) ، تمهران: آذر ۱۹۳۰ (۹) تدير محمد : حيات فخر كائنات، و ، جلدين ؛ (( ، ) قاضي محمد ثناء الله محدث ياني يهي : شرح شمائل ترمذي ، (مخطوطه) مملو كه مولينا البف الله عثمانی ، سرگودها (مقبول بیک بدخشانی نے لکھا) . (اداره)

هادى اعظم ، ١٠٠٨ وه / ٩ ، ٩ وه) ؛ (١٠) قاضي سليمان منصور بوری ؛ رحمهٔ للعالمین ، س جلدین ، مطبوعهٔ لاهور وغيره؛ (١٩) شبلي تعماني و سيد سليمان ندوى: سيرت النبي، مطبوعة اعظم گره ، كراچي وغيره : (١٠) سيد سليمان ندوی : خطبات مدراس ، سیرت پر آنه جامع خطبات کا مجموعة ١ (١٧) حافظ محمد عبدالتواب وسيره الحبيب ؛ (۱) مكيم ابو لبركات دانا بورى : اصع السير، (۱۳) (١٥) مناظر احسن كيلاني: النبي التعالم ، مطبوعة لاهور: (۱۹) چوهدری افضل حق رئیس احرار : محبوب خدا : (۱۷) مولانا اشرف على تهانوى : حبيب خدا : (۱۸) ومي مصنف : تشر الطيب في ذكر النبي الحبيب ، مطبوعة كراچي. (١٩) محمد ايراهيم مير سيالكوڻي: سيرت المصطفى م جلدین : (۲٠) محمد طاهر قاروق : سرور دو عالم ، (۲۰) ؛ (۲۱) ابراهيم العمادي: خالم النيين ، (۲۲ و و و و د ) ؛ (۲۲ ) معين الدين تدوى : تاريخ أسلام ، جند اول ، مطبوعة اعظم كره ؛ (٣٣) غلام رسول منهر ؛ سرور دو عالم . (م٧) مغتى يار محمد : سلطنت مصطلى ، (۲۹ معمد خالد: سرور دو عالم، (۵۹ و ۵): (۲۹) مفتى محمد شفيم : آداب النبي ، (۸م و ۱۹) : (۵۹) سيماب اكبر إآبادى: سيرة آلنبي ، (١٩٩٩): (٨٨) ماهر القادری: در يتيم ، (وم و وه): (و و ) رئيس احمد جعفری : رسالت مُآب ، (۱۹۹۹ه) : (۳۰) عبدالعلی : حيات النبي ، (١٩م ١٩) ؛ (٣١) محمد حميد الله ؛ رسول اکرم کی سیاسی زندگی ، (۱۹۵۰) : (۲۷) ابو القاسم دلاوری: سیرت الکبریل ، (۱۹۵۱) ؛ (۱۹۳) ملا واحدى: حيات سرور كائنات ، ١٩٥٣ء: (١٩٦) عبدالماجد دریا بادی : خطبات ، (۱۹۹۸) ؛ (۱۹۸ مها صابری : رسول خدا کا دامنوں سے سلوگ، ۱۹۵۹ د: (۲۹) قاری محمد طیب : در پتیم ، (۲۹۵۹) ؛ (۲۸) قاضی محمد (امد: رست كائنات ، (١٩٥٩) ؛ (٣٨) نعيم صديقي: محسن السانيت ، (بار دوم ، لاهور ١٩٦٣) ؛ (١٩٩)

معمد آصف قدوائی: مقالات سبرت ، (مطبوعه ۱۹۹۹ء:
(۵۰۸) افتخار البحسن كاندهنوی: حالات مبارک خبر البشر ؛
(مطبوعة دهلی): (۱۰۸) معمد عاشتی البی مبرتهی :
اسلام اور حضرت محدد المطبوعة دیوبند؛ (۱۰۸) ابوالقاسم
دلاوری: هماثل کبری ؛ (۱۰۸) محمد جعفر بهلواری:
بیفمبر السالیت ؛ (۱۰۸) محمد ادریس كاندهلوی: سیرت
معمد حنیف یزدانی: محمد رسول الله غیر مسلمول کی
معمد حنیف یزدانی: محمد رسول الله غیر مسلمول کی
مرتبه غلام رسول سمر ؛ (۱۰۸) ابوالكلام آزاد: رسول رحمت،
مدرد دواغانه ، (مختلف علما کی تحریرات کا مجموعه) ،
همدرد دواغانه ، (مختلف علما کی تحریرات کا مجموعه) ،
همدرد دواغانه ، (مختلف علما کی تحریرات کا مجموعه) ،
همدرد دواغانه ، (مختلف علما کی تحریرات کا مجموعه) ،
نصیر احمد ناصر : سیرت خیر آلبشر ، (سعودی عرب سے
نیسری انعام یافته کتاب) ؛

شعبوسی اشاعتیں: (۱) انتخاب سیرت پاک ماه نو ک شعبوسی اشاعتوں کا انتخاب ۱۹۹۹: (۷) سیاره دائجست رسول لمبر (۱۹۸۷).

مآخل : غلام مصطنی خان : اردو کا دیبی ادب ، در تاریخ ادبیآت مسلماتان با گستان و هند ، لاهور ، همه و و و به الحق : قاموس الکتب اردو ، جلد اول، گراچی ، ۱۹۹۱ : (۳) عبدالجبار خان : مقاله اردو میر میرت نیوی کا سرمایه ، (مخطوطه منده یولیورسی ، هیدرآباد).

(عبدالجبار خان)

م. بنگله کتب سیرت : بنگله زبان میں بھی سیرت طیبه پر خاصا کام هوا هے ، چند تصنیفات حسب ذیل هیں:

(۱) مولوی مراج الدین : سیرت النبی ؛ (۵،۳۱۵) :

هم۱۵) : (۷) شیخ عبدالرحیم (۱۵۵۹ - ۱۹۳۱) :
جیون چرت ؛ (سیرت لیفمبر) ؛ ۵،۳۱۵ / ۱۸۸۵ = : (۲) وهی مصنف : تاریخ الاسلام ؛ ۷ جلدین ؛ ۱۹۱۵ : (۳) وان پران گیتا (هندو ادیب) : حضرت محمد ۳ (۲۲۲۱ میل میلون) ، ۱۹۱۵ ، (۵) ابوالحسن : حضرت محمد جیونی ؛

١٨ . ٩ ١ع) ١ (٩) مهاهر نسليم الدين احمد : سادرات يهممير، (متعدد مرتبه شائم هوقی) : (د) بعقوب على چودهرى (د۱۸۸-۱۸۸ ) ز منات مکت ، (تاج انسانیت) ۱۹۱۱ و ۱۹: (٨) محمد اكرم ، مولينا : مصطفى چرت ، ٢٩ ١ه : (٩) كوئي خلام مصطفى (١٨٩٥ - ١١٩٩٠): شيو نبي ، (المغمير اعظم، تتر مرمم) ، ١٩٧١ (١١) عبدالخالق : ميد المرسلين / (١١) محمد واحد على : سرو بهاسكر ، (پيغمبر صحرا) ، وسه وء (١٠٠) قاضي تذر الاسلام: مرو بهاسکر، (پیغمبر صحرا)، (نضم) ا (۱۳) روش یزدانی، خانم البيين ، ١٩٩٠ ع : زم ١ احمد ممتاز لدين : نبي هاريساير (Nabi Paricayer) و وعد دي را على سير رحمت در جهال ، ۾ جاندي ، ۾ ۾ ۾ وء ، (۾ و) سعصوم قافني بـ ١١١٠ جمادر، دبي ، ١٩٩٩ ع ٠ (١٤) اے ۔ بی ۔ ایم عدالحالق : بشرا نبی را کاری دو لار ، ١٩ ١ م ١ ( ٨ ١ ) قاضي عبد الودود : جاراتا محمد اسلاما ، . - 1 4 7 7

۵- ترکی کتب سبرت : دوسرے بلاد اسلامیه کی طرح ترکی میں بھی سبرت طیبه پر بہت کام هوا هے ، چند کتابیں حسب ذیل هیں :

(۱) علی اکتک (Ali Akinki) عاهر زمان بینمبر مضرت محمد ، استانبول ۱۹۹۹ : (۲) بر کت علی هست: خانم الانبیاه حضرت محمد وحباة ، ۱۹۹۹ ه (۳) اکسیک احمد حمدی (۱۸۸۵ - ۱۹۹۵) : بینمبر حضرت محمد علیه السلام و موسلو مانک ، ۱۹۹۹ : (۱۱) مصطلی عامم کو کسال : حضرت محمد علیه السلام ، انتره ۱۹۹۹ ه .

ہ۔ چینی زبان میں کتب سیرت : چین میں مسلمانوں کی خاصی آبادی هے ۔ انہیں اسلام اور پیغمبر اسلام سے گہری محبت هے ۔ سیرت طیبه کے موضوع پر تصنیف کی جانے والی چند کتب حسب ذیل هیں :

The true Annals: (الهارهويي صدى) Liw chih (۱)

(۱ - ۲۰۰۰ - ۱۰ مدد العلى (۱ - ۲۰۰۰ - ۱۰)

السان العيون في سيره الامين و المامون ، روسي ترجمه از

العمون في سيره الامين و المامون ، روسي ترجمه از

Archmandrite pall idius

( Life of Mohammad the Arabian Prophet son

Hasing chen tsung (۲) (٤١٩٢١)

Ma-ham-mo-techuam

د المحدود العسن عارف ر آنی اداره سے مرتب کیا۔ المحدود العسن عارف ر آنی اداره سے مرتب کیا ۔ العمد عارف ر آنی اداره سے مرتب کیا ۔

(Icles)

یر سندهی زبب سیرت با سندهی زبان مین سیرت طیمه پر ساما کام هوا هیے ، چند کتب حسب ڈیل هیں : (۱) مخدوم سیال دوریو (پ.۱۵۰۵ / ۱۵۳۵): كنزالمبرت ، (تعبنيف ٢٥٠ ، ١٥١ ، واقعات سيرت كا اجمالى تذكره ، قديم اور جديد سندهي مين طبع هو چكي هے : (٢) وهي مصنف : مجموعه ، (هانچ رسائل كا محموعه، جنسين سے ایک رساله عزوات اور دوسرا شجاعت خیر انام پر هے) (ع) حكيم صح محمد سيوهاني: حيات النبي، بار اول سم ١٩١١ (س) وهي مصنف: احلاق النبي : (د) فضل احمد غزنوي: سيرة النبي ، (، مادين): (٦) معمد بخش واصف : اسانجو بیارو رسول ۱ ۱۹۳۵ م (۵) وهی مصنف : دریتیم، ۱۹۷۸ و ۱۵ (۸) وهی مصنف : رسول پاک، رسو و ۱۵: (٩) مخدوم محمد صالح بهني : كامل وهنماً ؛ (١٠) خير سعمد نظاماتي : اسائجو نبي : (١١) غلام محمد شهوای و عبد الواحد سندهی: رسول پاک ( (۱۲) علی خان ابرو: حالات نبي ١٠١) مرزا اليج بيك: سيرت باك ؛ (۱۳) حسين عالى شاه: معجزات معمدى: (۱۵) عبدالرحيم مكسى: سيره النبي. (١٦) قاضي عبدالرؤاق: اسالجو بيارو نَبِي: (١٤) محمد يعقوب ابرو : شاه عرب : (١٨) وشيد احمد لاشارى : محمد مصطفى ( ١٩) محمد عنايت الله:

سرگار مدینه .

(اداره)

٨- پشتو كتب سيرت : (١) أخون درويزه (م ١٠٨٨ / ١٩٣٨ع): مخزن الاسلام : (٧) ملا عبدالرسيد ؛ رشيد البيان ، (تصنف ١١٢٩هـ ١٩٨٥) : (۳) سیال مجدی بن محمد عمر چمکتی : شماثل ثامة : (س) . لا احمد جان : جواهر الالهواء؛ (تصنيف ١٣٠٠ - ١٩٠٥): (٥) ملا نعمت الله: قصص الالبياء : (٦) إير بعثق: ز موخت محمد نبي صلى الله عليه و سلم ' (د) خان مير هلالي : دنيانو أمام · (٨) وهي مصنف : بنكل وسول ! (p) امير ترخوى: دوست د غدائه: (١٠) عبدالعميد قريشي: زما رسول: (١١) عبدالوهاب: زيئة الأسلام: (۱۷) سيد روح الله : تاريخ سردار عالم : (۱۳) اسين كل : سيرت الرسول (١٠) غلام نبى: سيرت غير البشو (دو جلدین): (۱۵) مرزا عبدالرحیم: سردار عالم! (۱۹ فتبر محمد عباس قادریه : کتاب میره النبی ! (۱۵ سيد اكبر صابر : سُيرت النبي : (١٨) محمد تقديم الحو كا كا غيل : تأريخ آلت ، (بهلا حصه) .

(پریشان عنک)

و۔ یورپی ڈیانوں میں کتب سیرت؛ یورپ میں العضرا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سیرت طبیہ کا مطالعہ ہڑی ، اللہ خبری سے کیا گیا ھے اور بعض تصانیف سے تنگدنی کا تأثر ملتا ھے۔ بہر حال اس موضوع پر فضلا۔ مغرب کی چند تصانیف و تحریرات قابل ذکر ھیں، مگر انھ بھی ہڑی احتیاط سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ھے۔ یہ تصانیف حسب ذیل ھیں :

منوجوده صدی کے مجلات میں سیرة پر جو مقالے شائع هوے داملود Index Islamicus: Pearson هیں ان کے لیے دیکھیے عام بوربین علمی کتب جن میں سیرة پر ، واد هے ان میں: Handbuch der Is'am Literatur: Pfanmüller (۱) Bibliograpie des ourages arabesou: Chauvin (۲) Introducțion al: Sauvaget (۲): relatifs aux arabes

(الف) سيرة ير الكريزي مين عام كتابين: (٥) تدن: The life of Mahammed : Sir William Muit ب جلدیں ۱۸۵۹ء تا ۱۸۹۱ء ، ایک غیر محتاط تصنیف ، جس کے اعتراضات کے سختلف علما نے تفصیلی جو اہات دیئے میں؛ (۱۸۹۵-۱۸۹۱) Stanley Lane Foole (۱۸۹۵-۱۸۲۲) The Prophet of Islam ، معنف: The Speeches and table talk of the Prophet - 1070) Sir Thomas Arnold (A) Mohammed 1 = 1 A 9 The Preaching of Islam: (=14=. (ابتدائی حصه متعلق به سیرت): (۹) Sir Thomas Sartus Resartus on : ( 1 AA 1 - 1 4 9 b) ( Carlyle Heroes and Hero Worship مقالة دوم بعنوان: The hero as Prophet ، مطبوعة لندن ، ص عدي تا ، ١٣٠١ يه مقاله . جري م مي بطور ليكيور برها كيا؛ (١٠) -Irving Wash نيو بارک ۹ مرم، (نيو بارک ۱۸۳۹) ، The life of Mohammed : ington عربي ترجمه از حسني الخربوطلي بعنوان حياة محمد ، قاهره بار ٹانی ۱۹۹۹ ؛ (۱۱) Mohammed :Bosworth Smith S.W. (17) '=1144 and Mohammedanism Mohammed and Mohammedanism critically : Koell : John Stone (17) ! (\*1AAA) : considered World 4 ... . Mohammed and his Power " Morgoliouth (Davids) (17) ! Epoch Maker Mohammed and the Rise of Islam : (6190,-1AAA) نيو يارک ه. و وه : (ه و Meredith W.) Townsend (ه و ) Modern bio- indep ( a) q , v . The Great Arabian

(ب) دیگر زبانول کی تصنیفات به (۱۳۷ میکار زبانول کی (Tr) : \$1200 classes + & Lu Vie de Mahomet Vie de Mahomet 'd' apris : Dujarric ) Lamaitress : Th. Nöldeke (74) : #1A1A 1A12 (Latradition Das Leben Muhammed's nach den Ouelien popular Das leben des : A. Krehl (+3) . \$1 A 3 7 4 dargestellt Essai Sur l': R. Dozy (74) '=1 AAF 'Muhammed : H. Grimme (YA) '51 A69 chistore de l' Islamism Leone (۲۹) ! ۶۱۸۹۵-۱۸۹۲ و Mohammed · Annali dell' Islam : (= 1977 - 1079) : Caetani ميلان ه. و و ع، جلد و و ۱/۲ : (۳۰) E. Dermen-La Via de Mohamet : ghem ، بار اول پیرس و جه ر ع ، بار دوم . Das Leben und : A. Sprenger (۲۱) ' + ۱۹۵ . وع : د ۱۸۹۵ - ۱۸۹۱ م جلدين و die Lehre des Mohammad Muhammed der Prophet, Sein : G. Weil (77) : Franz Buhl (rr) : Arr Leben und Sein Lehre Das Leben (Tr) : \$19.7 (Muhammeds liv Muhammeds ، لانبزك . جو وه؛ (هم) Wellhausen :M. Gaudefroy (77) : Al Skizzen Und Voraheiten Mahomet ، برس مرووع

. ١- يوريي زبانون مين مسلم مصنفين كي تصاليف: (۱) سيد امير على (۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ ميد امير على ( ۱ م ۱ م ۱ ميد امير على ( ۱ م ۱ ميد امير على ا anation of the life and Teachings of Muhammad لندن جهراء : (۲) وهي مصنف : The Spirit of Islam, A history of the evolution and ideas of : (متعدد اشاعتير) ، Islam with a life of the Prophet (٣) عبدالله يوسف على : The Personal life of Muhammad در سلسله Progressive Islamic Prophet شماره به الله به به به به ؛ (بم) سردار البال : Mohammad : محمد حميد الله (ع) : ١ عجمد حميد الله Muhammad Rasulullah ، حيدرأباد دكن م١٩٥٠ کراچی ۱۹۱۹: (د) وهی سمنف : Le Prophete de l' Islam ، دو جلدین ، پیرس ۱۹۵۹ : (۸) وهی مصنف : Corpus de Documents : بيرس ١٩٣٥ (a) قاسم على جيراجهورى: Muhammad, a Mercy to all the Nations ، ع ١٩٠٩ (١٠) سليمان بن ابراهيم ، Dinet (مستشرق La vie Mohammed : (Dinet' Et.) کے اسلام کے متعلق دیکھیے تجیب العقیقی: النستشرقون، ر: ۱۲۵): (۱۱) مارما ڈیوک یکٹھال (۲۳۵): Pickthal) و ألله بعثش يوسني : Pickthal Al-Amin : Mohammad، مطبوعة كراچي و وو وع: (١٢) عبدالسميم مصرى: Mishammad the Prophet of Islam! قاهره ۱۹۹۸ع؛ (۱۳) عبدالحميد صديقي : Life of Muhammad ، لاهور ۱۹۹۹ : (۱۲) ثروت صولت: . 41947 ( The life of Mohammad

פריבון פר בין פריבון פ

Catalogue of Printed books in the British (7) ! Lang Museum, London ، مطبوعه ، ع و و ع و و ع و و ع و و ع يبعد ؛ (س) كتاب مذكور، ده ساله تكمله به و و - ۱ و و و عه ت ۲۰۸ ک ۲۰۸ بیمد : Library of Congress (7) : mr. - m1. : 14 197. U 190. (Catalogue كتاب مذكور: لكملة، ١٩٩٠ - ١٩٩٨ ، ١٣٠ ج ١١٠ ص ۱۳۹ - ۱۳۵ : (ع) كتاب مذكور : تكمله ، ۱۹۹۵ و و و و و و و الله العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم الع المستشرقون ، م جلدين ، بمواضم كثيره بعدد اشاريه ؛ (و) Encyclopaedia of Islam؛ لاَيْدُن ، بِذَيِل مَاعَدُ مِقَالِهِ حضرت محمد ؟ ( , , ) Encyclopaedia Britannica ؛ بذيل بآخذ مقاله حضرت محمد ؟ : (١١) Carl Brockelmann Gaschichte der Arabischen Litteratur بنيل مآغذ بقاله محمد و قرآن: (۱۲) Humphrey Prideux : : דיף וו אין זו אין (۳) پنجاب یونیورسٹی لائبریری، لاهورکی کارڈ کیٹالاگ؛ [محمود الحسن عارف ركن اداره في لكها].

(اداره)

١٠- جديد عربي كتب: (١) بنت الشاطي :
ام الرسول محمد ؟ (١) محمد خالد : غاتم النبين ؟
(١) عبدالمتعال الصعيدي : شباب قريش ؛ (١) محمد عرت دروزه : عصر النبي و بيئته قبل البعثة : (۵) مله حسين على عامش السيرة ؛ (١) محمد الفزالي : ققه السيرة ؛ (١) محمد عسين هيكل : قي منزل الوحي ؛ (٨) توقيق الحكيم : محمد على الفائد : (١) محمد عبدالفتاح ايراهيم : محمد الفائد : (١) محمد عبدالفتاح ايراهيم : الكامل؛ (١١) محمد رضا : محمد المدولي : محمد البقل الكامل؛ (١١) محمد رضا : محمد البقل (١١) محمد رضا : محمد البقل (١١) محمد رضا المحمد البقائد : (١١) محمد رضا : محمد عبدالله المولة البقل (١١) محمد عبدالله المدين المولة البقل المحمد المربية المحمد المحمد المولة وسلم: (١١) محمد المحمد عبدالله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ا

(يروت هه و و ع) : (١٦) عبدالعليم محمود : الرسول صلى الله عليه وسلم : (١٤) ابن ابراهيم شموط و محمود زياده : المعلقة المثاليه : (١٨) عبدالفتاح شعاته : تاريخ العرب و عصر الرسول؟ ( و و ) محمود زياده : دراسات اسلاميه : (٧٠) محمد مصطفى التجار و سيرة الرسول ؟ (٧١) حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي و الديني و الثقافي ، جلد اول ؛ ( ٧ ) آمين دويدار ؛ صور من حياة الرسول م (۱۹۵۸) ؛ (۲۳) محمد فن عبدالوهاب : معتصر سيرة الرسول ؟ (م ٧) عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: مختصر سيرة الرسول؟ : (ه ) مخدوم محمد هاشم الهندى التتوى : بذل القوة في حوادث سنى النبوة ؛ حيدرآباد (باكستان) ٩ ١٩٩٩ (٢٦) عروة بن الزبير (٣٦٥ تا ١٩٩٨) : معازى رسول الله صلى الله عليه و سلم (بروايت ابي الاسود): استخراج وطبع معمد مصطفى الاعظمى " الرياض ١٩٨١ ء ـ (صفحات بهه به) بالعصوص مقدمه كتاب ؛ (دب) محمد فريع: العبقرية العسكرية في غزوات النبي صلى الله عليه وَسَلَّم : (۲۸) مصطلى فيمي : محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ (٢٩) ابن قيم الجوزية : الطب النبوية ، بيروت ؛ (٣٠) أبو الحس على علاء الدين الحموى الكحال ؛ الأحكام النبوية في الصناعة الطبية .

۱۹۰۰ جدید اردو کتب سیرت: (۱) محمد ولی رازی:

هادی عالم (پوری کتاب کی عبارت غیر منقوطه هم)؛ (۷)

محمد عبدالحی: اسوه رسول آکرم؟؛ (۳) وحید اللین خال:

پیشمبر؟ انقلاب؛ (۵) عبدالعزیز عرفی: جمال سطفی (سکمت القلاب؛ (۵) عبدالعزیز عرفی: جمال سطفی (سکمت القلاب؛ (۵) عبدالعزیز عرفی: جمال سطفی (سکمت القلاب؛ (۵) معمد شریف قاضی: اموه حسنه آزر) محمد صدیق قریشی: رسول آکرم؟ کی سیاست خارجه (۵) خواجه محمد اسلام: معمد اسلام: معبوب کے حسن و جمال کا منظر (۱۰) امیر معمد اسلام: معبوب کے حسن و جمال کا منظر (۱۰) امیر معمل اور تدهیرات کا فوجی تجزیه)؛ (۱۱) گازار احمد: هنوات رسول اقد صلی اقد علیه و سلم؛ (۱۱) گازار احمد: هنوات رسول اقد صلی اقد علیه و سلم؛ (۱۱) گازار احمد:

العابدين مجاد ميرثهي : سيرت طيبه ؛ (١٠) سيد ابو العسن على ندوى : لبى رحمت صلى الله عليه و سلم (٢ جلدين) : (١٠) عبد الرزاق مليح آبادى (ترجمه) : اسوه حسنه ؛ (١٥) اسد القادرى : سيرت الرسول صلى الله عليه و سلم ؛ (١٦) ابن خلدون : تاريخ ، جلد اول ، عبد رسالت (اردو ترجمه از عبخ عنايت الله) ؛ (١٠) غلام عزيز وبانى: سيرت طيبه ﴿ ٢ جلدين ﴾

م ر - جليد فيرستس: ( ) The Earliest : Horowitz 33 Biographies of the Prophet and their Authors T ( DA 9 5 DED : ( 1974) ; ( Islamie culture : 6+7 6 +90 + 1A+ 6 17+10. 17+ : (#19+A) (٣) فؤاد سزكين : تَأْرَيْخُ التّراتُ العّربيُّ ، المجلد الاول، قاهره يرووع عص ويم تا بويم ؛ جيم تا ١٨٥ : (٣) 13 . The Materials used by Ibn Ishaq : W. M. Watt : Historians of the Middle East (Le Prephete de l. Islam)! اور (۵) عبدالحميد صديقي: (The life of Muhammad) دولوں نے مصادر و ماغذ کے تعت کتب سیرت کی مقصل فهرستین درج کر دی هیں ! (و) حافظ احمد يار عال : فهرست كتب سيرت (اردو و المتجابي) ؛ (د) نوبي قومي سيرت كانفرنس (١٩٨٣ع) ك موقع پر اسلام آباد میں کتب سیرت کی ایک شائدار نمائش كا احتمام كياكيا تها . اميد هركه عنقريب اس كي فهرست بهي طبع هو جائے گي ۔ [عبدالتيوم رکن ادارہ نے لکھا]. (اداره)

مراء عربی ، فارسی ، اردو اور دیگر بائروت زبانوں کی طرح ترکی زبان بھی اسلامی ادب سے مالا مال ھے۔ آج بھی ترکیہ میں اسلامی مخطوطات کے قابل رشک وافر ذخاتر موجود ھیں ؛ البتہ دیگر اسلامی موضوعات کے مقابلے میں صیرت النبی کے موضوع پر اهل علم نے بدیر توجه دی۔ بڑے بڑے علما و شعرا نے اس صنف ادب میں بھر پور حصہ لیا ۔ ابتدا میں زیادہ تر اعتماد و العصار عربی و فارسی کتب سیرت النبی کے تراجم پر رھا۔ پھر

قدیم گتب سبرت کے اختصار اور ثبویب و تشریح پر بھی خاصا کام هوا ۔ اس سلسلے میں سبرت این هشام ، شمائل ثرمذی اور قاضی عیاض کی شفا کے تراجم و اختصارات خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ نظم و اثر میں سیرت پر مستقل تالیفات کا بھی خاصا ذخیرہ موجود هے ۔ چند اهم کتابوں کے نام ذیل میں درج کیے جائے هیں :

(١) مصطفى بن يوسف بن عمر الأوزن الرومي الضرير: ترجمه سيرت النبي الترجمة الضرير و تقلمة الظهير) -مترجم نے سیرت ابن عشام کا ترکی زبان میں ترجمه ، و عد میں مکمل کیا ۔ پھر سملوک سلطان مصر سیف الدین برقوق کی خدمت میں پیش کیا ۔ بدد کے آنے والے مصنفین سیرت نے اس ترجمے سے بڑا استفادہ کیا: (۲) محد لبی (مه ١ م م) : ترجمة الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء ، فاضى عياض كى الشفا كا تركى ترجمه ١٩١١مين سكمل هوا: (٧) ابراهيم حنيف (م ١١٨٥): خلاصة الوقا في شرم الشَّفا ، مصنف ن قاضي عياش كي كتاب الشفا بتعريف مقوق المصطفى كى شرح تركى زبان مين جار جلدون مين رقم کی هر ، استانبول س و س و م تا دو س و ه : (م) عبدالباقی بن محمد المعروف بياق (م ٨٠٠٨): معالم اليتين في سيرة سيد المرسلين ، يه كتاب التسطلاني كي المواهب اللالية كا تركى ترجمه هے جو مترجم نے ١٨٥٦ میں مکمل کیا۔ جلد اول ؛ استالبول ، ۲۳۱ ه ، جلد دوم ٢٠٠١ ه أ (٥) محدود المغنيساوى في بهي المواهب اللدلية كا تركى ترجمه كيا ؛ (٦) احمد بن خيرالدين اسحاق خواجه سي البرسوى (م ١١٢٠ه) اقوم الوسائل في ترجمة الشمائل ، امام ترمذي كي كتاب الشمائل النبويه كا تركي ترجمه جو ۱۱۱۱ه می مکمل هوا - استانبول ۱۸۸ مه ۲ ۲ ۲ ۹ ۹ ۹ ۵ پهر ۲ ۲ ۹ ۹ ( ) محمد الآق كرماني : ترجمه الشمائل النبوية ، شمائل ترمذي كا تركى ترجمه ؛ (٨) حسين بن محمد بن حسن الشهير بحسام الدين فلشبندى (م ١٢٨٨): عرج الشمائل الشريقة ، يولاق م ٢٥٠ ه: (٩) احمد عاصم عينتايي (م ٣٠٥) : أَلْسَيرة الْحَلْبِية ،

بولاق ۱۹۸۸ در حیات به کتاب ابراهیم بن مصطفی الحلبي (م ١٩١٩) كي شرح منظومة السيرة العلبية كا تركي ترجمه هي جو ه.م صلحات ير مشتمل هي : (١٠) حالظ بن سليمان : كفاية الانوار ، قاض عياض كي كتاب الشقا بتعريف حقوق المصطفى كا تركى ترجمه : (١١) لامعي جلبي ين محمد بن عشان (م٨٥ وه) : ترجمه شواهد النبوة لطوية بنین اهل الفتوة ، اس ترکی شاعر فے عبدالرحمن جامی (م ۸۹۸ه) کی کتاب کو ترکی زبان میں منتقل کیا ؛ (۲) عبدالحليم بن محمد بن تور الله الشهيرية حليمي آخي زاده (م سروره) من و مروه مي جاسي كي مذكوره بالا كتاب كا ترکی ترجمه مکمل کیا ؛ (۱۳) جلال زاده مصطفی جلی (مهه) : (ترجمه معارج النبوة في مدارج الفتوة ، معين الدين محمد الفراهي المعروف بملا مسكين (م . و وه) نے کتاب سمارج النبوة فارسی میں لکھی اور مترجم جلال زاده نے اس کا یه ترک ترجمه مهمه میں سکمل کها : (١,١) محمد بن محمد الاسكوبي المعروف باين الجارتجي (م ۳۳ ، ۵) : دلائل نبوت محمدی و شمائل فتوت احمدی . یه بهی معارج النبوة فی مدارج الفتوة کا ترکی ترجمه هر اور پہلے ترجمے سے زیادہ متبول و مروج هے ؛ (۱۵) محمودالمغنيساوى المعروف بيكاى زاده (م . م ، م ه) : ترجمه روضة الاحباب في سيرت النبي والآل والاصحاب ، سم . . . . میں فارسی سے ٹرک میں ٹرجمه کیا ؛ پیلی جلا میں سیرة النبی ، دوسری میں حیات غلقانے واشدین اور تیسری مین مضرت مسن و مسین اور آموی و عباس علقا کے حالات، استانبول ۱۹۹۸ ؛ (۱۹) احمد وحمی زاده الازنيني (م ۱۰۱۸): صحائف العبير و لطائف السير (ترجمه سير گازروني) ، فارسي زبان سے ترک ميں يه ترجمه س. وه مین مکمل هوا : (۱۵) عبدالعزیز قره چلبی زاده (م ۲۸ مه): ترجمه سیر گازرونی (فارسی مے ترك مين ترجمه)؛ (١٨) لطف الله احمد: حيات حضوت معمد (تين جلدين) ، استانبول ٢٣٠١ه : (١٩) محمد سعد الدين التدى بن حسن: الرسالة الشمائلية ؛ (٠٠) يوسف شكرى بن إن

عثنان الخربوطلبي وسلسله الصفا لمحمد المصطفول: بولاق ع ۲۸ و ۱۹ و ۱۹ ازمیرلی اسماعیل حلی: سیر جلیلة لیوهة، استانبول ۲ م ۲ م ؛ (۲ م) معمد ضيا ؛ سير نبي م ، استانبول ٣ و و ه : (٣٣) عاطف : سيرة النبي ع ، استانبول ٣٣٨ وه: (سه) عبدالباتي عارف افتدى (م ١٩١٥) : سيرة النبي (منطوم) ؛ (۲۵) ایراهیم حنیف افندی (م ۱۳۱۵) : سیر النبی م (منظوم) ، اس ترک ادیب نے یه کتاب م ، ۱۲۰ مين مكمل في ؛ (٢٩) محمد حاكم الروسي (م١٨٨٨) ؛ سير النبي م (عجائب الاخبارني الحبار سيد الاخبار) : (٢٠) احمد رقيق : غزوات جليله بيقبرى ، صرف غزوات النبيم ير مشتمل هي (صفحات به به ) ، استانبول به ۲۰ و ؛ (۲۸) عبدالعزيز قره چليي زاده (م ٩٨٠١٥) : القوائح النبوية في السيرة المصطفوية : (٩ ٧) يحيول بك دوقاكين زاده (م . و و ه ) : کل صدرنگ (منظوم) ، مشتمل بر معجزات لبوی ؛ (۳۰) محمد بن ابراهیم بن احمد العمادی (م . ١ ، ٩): كواكب الأنوار الاحدية في اسرار المعجزات المحمدية : (٣١) اويس بن محمد الاشهرال الاسكوبي الشهير بويسي (م ٢٠٠٥) : درة التاج في سيرة صاحب المعراج (+ جلدين) ، مشهور ترك اديب ويسي خ مغلق اسلوب میں صفحت لفظی کا اهتمام کرتے هوسے عربی و فارسى الفاظ بكثرت استعمال كيم هين - كتاب كا ايك حصه مکی زلدگی پر مشتمل هے اور دوسرا مدنی پر ۔ دوسرا حصه غزوه بدر بر ختم هو کیا ، استانبول ۱۹۸۹ ؛ (۳۷) يوسف الرهاوى المشهور نابي (م ١١٢ه): ذيل سير ويسى ، درة التاج كا تكملة ، غزوه بني قينام الا فتح سكه ،

بولاق ٨٣٨ ٨ه : (٣٣) وهي مصنف : ذيل ذيل أابي (وه تک)؛ (سم) نظمي زاده مرتضيل البقدادي (مسم و وه) يز درة التاج في سبرة صاحب المعراج كو مكمل كيا ؛ (هم) محمد توفيق باشاه : لواسع النور ، استالبول م. سهه: (۲٦) ايوب صيرى : معمود السير ، استانبول ١٩٨٨ ١٠٠ (دم) بوسف سعاد : مرآت محمدیه و مناقب احمدیه ، استانبول ۲ و ۲ و ۵ : (۳۸) جوابي : سَعَجزات البنوية : (۲۹) مانظ محمد زهدى : نظم السير ، أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم کے غزوات کو مثنوی کے الداز میں نظم کیا كيا هر ، طرابزون ٢٠٠٠ هـ ؛ (٠٠٠) احمد بن ابراهيم طوب شانه وي؛ موهبة سنية من السيرة آلز كية؛ (١ م) محمد رائف افندى؛ مختصر شمائل شريفية ترجمه سى ، استانبول س . م ١ ه: (٧٣) يوسف سعاد : اقوم السير ، الجزء الاول ، استانبول عبده (۴م) عبيدي : اوصاف و معجزات النبي ع استانبول م وم وه ، (مم) ميروا زاده احمد ليلي (م و م و و ه ) الاوقى قاترجمة الوقاء (هم) محمد خاقالى (مه ١٠١ه)؛ حليه عاقالی \_ مثنوی کی طرز پر شاعر نے نظم کیا ھے ، استالبول سهه ۱۹۱ ، ع . ۳ وه وغيره : (۲ م) وزير محمد راغب بادا (م ١١٤٦ه) : حنينيه ،: غزوه حنين كے واقعات كو نظم کیا گیا ھے۔ اس موضوع پر ٹیز دیکھیے سه ماھی مجله عَالَمُ الْكُتُبُ ، جلد ، ، عدد ي (١٩٨٠) و جله ، ، عدد ي (1941ء)، الرياض؛ [عبدالقيوم ركن اداره نے مرتب كيا، ليز متن مقاله مين اضافي كير].

(اداره)

اللهم صلّ على محمد و اله و بارك و سَلَّم

مُحَمَّد (سورة): قرآن مجيد كي ايك مدني سورت، اس مين كل مه ركوع اور ١٩٨ آيات هين؛ موجوده قرليب تلاوت كي اعتبار سي اس كا عدد ١م اور نزول كي اعتبار سي ١٥ هـ - اس سي ما قبل سورة الاحقاف اور مابعد سورة الفتح هـ - اس سورت كو خاتم النبيين آخضرت صلي الله عليه و آله وسلم كي نام نامي سي موسوم كيا كيا كيا هين : سُحمد اور قتال ؛ اس سورة كي دو نام هين : سُحمد اور قتال ؛

اس سورة کے دو نام هیں: سحمد اور قتال : اللہ اللہ کو نام آیہ سبار که: والدین استوا و عملوا الصلحة و العق سی اللہ میں المسلمات و استوابها نزل علی سحمد و هو العق سی والمحمد]: ربھم لا گفر عنهم سیاتھم واصلح بالهم (سمالہ عمل کرتے رہے اور جو کتاب حضرت محمد پر نازل هوئی اسے مائنے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحتی ہے، (اللہ تعالی ہے) ان سے ان کے گاہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی، سے ماخوذ میں سے ہے، جہاں الحضرت صلی اللہ علیه واله وسلم میں سے ہے، جہاں الحضرت صلی اللہ علیه واله وسلم کیا گیا ہے (بقیه دو: ہو [آل عمران]: ہم، اکما کیا گیا ہے (بقیه دو: ہم [آل عمران]: ہم، اللہ جو اس کے موضوع کے زیادہ قریب ہے (سید علیہ والہ القرآن، ۲۰: ۳م) ، اس کی جو اس کے موضوع کے زیادہ قریب ہے (سید قطب: فی ظلال القرآن، ۲۰: ۳م) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن، ۲۰: ۳م) ، اس کی آیت ، ۲ سے ماخوذ ہے.

ایک روایت کے مطابق اس سورہ کا آغاز نزول اس وقت ہوا جب آپ مجرت مدینہ کے لیے پردہ شب میں جوار حرم سے نکل کر عازم غار تور ہو چکے تھے اور حرم مقدس پر نظر ڈالتے ہوئے نه ارشاد قرما رہے تھے: اے سر زمین مکه تو مجھے روئے زمین کی بستیوں سے زیادہ محبوب ہے اور اگر آبرے یه باشندے مجھے اس میں سے باہر به نکانے تو میں ہرگز تجھ سے جدا تہ ہونا۔ ابھی به نکانے تو میں ہرگز تجھ سے جدا تہ ہونا۔ ابھی

آپ راستے عی میں تھے کہ یہ سورت فارق میں میں بطور خاص یہ اعلان کیا گیا : و کائن میں قرید عی اشد قرق من قرید ک التی آخر جنگ المد کر تھی اشد قرق من قرید ک المی اسمی ہے ، یعنی اور کتنی عی بستیاں تمہاری اس بستی ہے ، جس کے باشندوں نے تمہیں وھاں سے لکال دیا، زوو و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں ، کہ ھم نے المهی علاک کر دیا اور ان کا کوئی مدد گار نہ ھوا ۔ اسی بنا پر حضرت ابن عباس اور تتاده اور دیا ہے مذکورہ کو مدنی کے بجاے مکی قرار دیا ہے مذکورہ کو مدنی کے بجاے مکی قرار دیا ہے ، ہم)،

سوره مبارکه کی بعض الدرونی شهادتون می یه ظاهر هوتا هے که یه سوره حکم تتال (پ به الحج ] : ۱۹۰۹ ، [البتره] : ۱۹۰۹ کے بعد اور عملی جہاد سے قبل نازل هوئی (ابوالاعلی مودودی : تفہیم القرآن ، ۵: ۵: ۱۱ تا ۱۱) ، مگر بعض فی اسے غزوۂ بدر سے متأخر بهی قرار دیا هے (دیکھیے القرطبی : الجامع لاحکام القرآن ، ۸: ۲۰ به بیعد).

اس سورة کا بنیادی موضوع قتال اور اس سے متعلقه مسائل واحکام هیں۔ سوره کے آغاز میں (بغیر کسی تدمید اور ابتدائیہ کے) ایمان و اهل ایمان اور کفر و اهل کفر کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور یه بیان کیا گیا ہے کہ اهل ایمان، جن کے رهنما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هیں، جس مشن کو لیے کر اٹھے هیں اور جو دنیاے انسانیت کی فلاح و نجات کا واحد ذریعہ ہے ، اهل کفر اس کے سامنے سد راہ بن کر کھڑے هوں (آیت ، تا م) ۔ کفر کے اس طوفانی حملے کو روکنے اور افن کی مکروہ سازشوں کو ناکام و فاصراد کرسانے لیے امل اسلام پر سمی و جہد، جس کی انتہائی شکھ اللہ اسلام پر سمی و جہد، جس کی انتہائی شکھ اللہ اسلام پر سمی و جہد، جس کی انتہائی شکھ اللہ اسلام پر سمی و جہد، جس کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ اسلام پر سمی و جہد، جس کی انتہائی شکھ کی اسلام پر سمی و جہد، جس کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی شکھ کی انتہائی کی دوران اور اہل ایسان کے رسول '' اور اہل ایسان کی دوران کی دوران کی انتہائی کی دوران کی انتہائی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

المناكة بنيك (في علال التران ، ٢٠ : ١٠٨) ك بعد يا اهل السالام يركو الثال اور اس سے متعاقه قوالين كى منظات (دیکھیے نیچے) دی گئیں (آیت س) اور مسلمانوں کو هر طرح کی ظاهری و معنوی فتح و نصرت كا يتين دلايا كيار جبكه مخالفين اسلام کو ڈات ہاری کی- تائید و نصرت سے محروسی کے علاوہ دنیوی اور اخروی عذابوں کی وعید بهی سنائی گئی (س تا و ، ۱۱ ، ۱۳ سدینه منوره مین موجود منافتون کو بھی خبردار کیا کا که الهیں شناخت کرنیا گیا ہے اور اب ان کی سازشیں زیادہ دیر تک جھیی نہیں رہ سکتیں۔ اب یا تو اسلام کا ساتھ دو یا کفر کا۔ اس کے ساتھ هی الهیں طرح طرح کے عذابوں کی وعیدیں سنائی گئیں (۹ ، ، ، تا ۳). اختتام پر دوباره کفارکو ان کی غلط روی پر سرزنش کی گی ، جبکه اهل اسلام کو هر طرح کی آزمالشوں کے لیے تیار رہنے کی تلقین کی کئی (وم) ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہامردی دکھانے ،(۳۳) اور دشمن کے مقابلے میں همت عارف کے بجامے عوصله بلند رکھنے (۲۵) اور راہ خداوندی میں کھلے دل سے خرچ کرنے ( م ، ۹۸ ) کی تلقین کی گئی ۔ سورت کے آخری جملر میں وعید آمیز ہیرائے میں فرسایا که اگر تم (یعنی اهل عرب) همارے اس دین کئ ذمه داری اٹھائے سے قاصر رھے تو هم تمهاری جگة كسى اور قوم كو دين كى نصرت و حفاظت عے لئے قامزد کر دیں کے (۲۸).

أَوْزَارَ هَا (٤٣/مُحمد): ٥) ، يعني جب تمكافرون سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو ، بہاں تک که جب ان کو خوب قتل کر چکو تو (جو زندہ یکڑے جائیں ان کو) مضبوطی سے قید کر لو ۔ بھر اس کے بغد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا جاھیر یا کچھ مال لر کر ، بہاں تک که (فریق مقابل) الحائی (ك) هتهيار (هاته سے) نه ركهدے ـ اس آبة مباركه سے حسب ذیل احکام مستنبط کیر گئر میں : (۱) مسلمانوں کو ہدایت کی گئی که وہ اس وقت تک اپنی توجه قیدیوں اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کی طرف مبذول نه کریں ، جب تک که دشمن کی طاقت پوری طرح نه کچلی جائے ؛ (۲) اهل اسلام کے امیر کو به اختیار دیا گہا که وہ اسیران جنگ کو اگر چاہے تو احسان کر کے چھوڑدے اورچاہے تو زر نقد لر کر رہا کر دے ، جس سے حسب دیل اصول اخذ کیے گئے: (الف) جونکه اس آیت میں اسیران جنگ کو قتل کرنے کا ذکر نہیں ہے اس بنا پر ان کو (بجز کسی استثنائی صورت (دیکھیر ب) کے ، قبل نه کیا جائے (القرطبی: الجامع لاحكام القرآن ، ٩٠، ٢٧٦ ) - اسي بنا پر بعض نے اسے ہ [التوبه] : 6 کا ناسخ یا اس سے متأخر قرار دیا ہے (حوالة مذكور) ؛ (ب) اسیران جنگ کے قتل سے صاف سمانمت نه هونے کی وجه سے اگر سربراہ مملکت اسلامیہ کسی خاص فرد کو ، اس کی شر انگیزی کی بنا پر، قتل کی سزا دینا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے (شلا دیکھیے مسلم ، س ؛ ۱۳۸۸ ، حدیث ۱۳۸۸ ) م اسی بنا پر آپ نے اسیران جنگ بدر اور غزوہ احد میں سے بعض كو قتل كرنے كا حكم ديا (الجصاص: احكام القرآن ؛ القرطبي، ١٦٠ ، ٢٧٨ : سيد قطب: في ظلال القرآن، ٢٦ : ١٥)؛ (ج) دوران قيد سبر اسيرون عم حسن سلوک کیا جائے ، یعنی انھیں غذا ، لباس اور

علاج معالجے کی سہولت دی جائے ؛ ان کی تعذیب سے احتراز کیا جائے (تقمیم ، ن م ، ) ، جیسا که آپ نے ہدر کے قیدیوں کے ہارہے میں صحابه " کو حسن سلوک کی تاکید فرمائی (ابن هشام) ؛ (د) احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ انہیں ڈسی بنا کر ' ملک کی رعایا بنا لیا جائے (تفہیم ، ۵: ۵) ؛ (a) اگر امام چاہے تو کسی تیدی کو بغیر زر نقد کے رغا کردے (مثار دیکھیے مسلم ، س: د ۱۳۸۵ ، حدیث برمرم ) ، جیسا که آپ نے هر غزوے (خاص طور پر غزوہ حنین) کے بعد بہت سے قیدی ہلا معاوضه رها فرمائے ؛ (و) آزادی کے لیے جسمانی (مثلاً فرائض معلمي) يا مالي معاوضر كي ايك حد مقرر کی جا سکٹی ہے جیساکہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے لیے مقرر کی گئی ؛ (ز) اگر دشمن تبادار ہو راضی هو جائے تو اپنے قیدبوں کے بدار ان کے ایدی رها کیے جا سکتے دس (دالاً دیکھیے اسلم ، ب : ١٣٥٥ تا ١٠١٠ نعديث ١٥٥١ جمال دشمن کی ایک قیدی عورت. کے معاوض میں متعدد مسلمانون كردها كرائ جان كا ذكر ها.

دشنن سے الزائی کے سلسلے میں دی جانے والی یہ هدایات، موجودہ توانین اسیران جنگ (ہایت جنیوا کنونشن) کے انتہائی قریب هیں اور آج میں چودہ صدیاں پیشتر کے عہد میں السائی حرمت و تکریم کے اسلامی جذبے کی غماز هیں .

قضير الدراغي ، ٢٠ : بس تا ١٠ المرة ١٩٠٩ المنابع المرة ١٩٠٩ المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ال

(1610)

محمد بن أبراهيم : ركى به ابوالعسن. ١ محمد بن ابراهیم عادل شاه : (۳۵، ۴/۱ ۱۹۲۹ء تا . ۵ . ۱۹/ ۱۹۰۹ء)، اپنے باپ کی وفات کے بعد بیجا پور کے تخت پر نیٹھا۔ س ، وہ/م م و وہ میں شہنشاہ شاہ جہاں کی افواج نے دکن پر حمله کیا اور بیجا پور کے علاقوں کو تاخت و تاواج کر ڈالا۔ دولت آباد اور دوسرے قاموں کے سر ہو جائے گے بعد محمد بن ابراهیم عادل شاه فے شہنشاه دهلی کو بہت بھاری خراج دینا منظور کر لیا۔ یہ بیجا پور کا آخری بادشاہ تھا ، جس نے اپنر نام کا سکه چلایا۔ اس کے دور حکومت کے آغر میں اس کے ایک باجگذار رئیس سیوا جی نے ، جو ساھو بهوسلا کا بیٹا تھا ، چالبازی اور غداری کے بل ہو ہڑی طاقت حاصل کر لی اور پیجا پورکی سلطنت کی بنیاد کمزور هو گئی - به بادشاه . د . وه/ . وه میں فوت هوا اور اسے بیجا پور هی میں دائن کیا کیا جہاں اس کے مقبرے کو "گول گنید" کیتے

مَّاسَلُ و (۱) لزون استرآبادی؛ فترسات هاوله الله ورق ۱۳۰۰ - ۱۰۰ (۲) Judia (۲) Grantter of Judia (۲) ۱۸۱ : ۸

(harden

الله الله بكر" : حضرت الو بكر" الله الله عبو ال كي زوجه اساء [بنت عبيس] الله يطن مد تهر مضرت اسما قبيلة خشم مد تهين-الله مقيرت رسول اكرمصلي الشعليه وآله وسلمكي زندكي « قالد ماجد صاحب عصابي كجه زياده مستفيد نه هو سكر ، مكر حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى یاد ان کے خالدان میں برابر تازہ رهتی تھی، اس لیے وہ آپ" سے متأثر هوے بنیر له ره سکے هوں گے۔ ابن قتیه الهی قریش کے بہترین نُساک (زاهد اور پرهیزگار الشخاص) میں شمار کراا ہے۔ حضرت عثمان ﴿ كَ عبد علاقت میں [ایک خاص ڈھن کے لوگوں نے ہنو امیّہ اور حضرت عثمان سے عملاف ہروہیکنڈے کی سہم شروع کی تو کچھ لوگ اا سنجھی سے آن کے فریب میں آ گئے ، انھی میں محمد ین ابی یکر بھی تھے ؛ انھوں نے اس سیم میں بڑی سرگرمی سے حصه لیا ۔] انهوں نے محمد بن ابی حذیقه کے ساتھ سل کر مصر کے لوگوں کو خلیفہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ اُس کے بعد وہ دوسرے شورش ہستدوں کے ساله مدینے گئے۔ حضرت عائشه، خ ف ، جو ان ک سوتیلی بهن تهین، انهین بهت سنجهایا که وه ان کے ساتھ مکے چلے چلیں اور ہاغیوں کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن وه نه مانے اور ان لوگوں میں شامل هو گئے جو حضرت عثمان ﴿ کے مکان میں زبردستی غیس گئے تھے ۔ اس موقع پر ان کے ایک النمالهي نے حضرت عثمان رخ پر سهلک وار کر کے المعد بن الى بكر قبيلة قريش ك الراد مين سے ليے ۽ جنهوں نے حضرت علی ا الله الله عالم عالم الله عالم الم عمرت و ابنی بهن

المو اسرے لے جالیں۔ مصر میں

ان کی زندگی کے آخری حصر کے متعلی مآخذ میں ایک دوسرے سے قدرے سختاف بیانات سلتے دیں ۔ بقول الواقدى درالبلادرى ، ابو مختف (الطبرى ، و : ١ ٩ ٥ م بعد) اور بقول اليعتوبي حضرت على رط نے قیس بن سعد کو واپس بلا کر محمد کو مصر کا والی مقرر کر دیا ، لیکن حضرت علی " نے جلا هی یه معسوس کر لیا که ایک نوجوان کو جو جنگ آزمودہ بھی تبین ہے ، ایسر اہم عمدے پر مقرر کر دینا مصلحت کے خلاف ہے ؛ چانچه الهوں نے اپنے قابل ترین پیرو الأشتر [رک بان] کو مصر کی افواج کا سپه سالار مقرر کر کے بھیج دبا، ليكن يه كوشش ناكام ثابت هوئي، كيونكه الاشتر کو راستر ھی میں القلزم کے مقام پر زھر دے دیا گیا \_ الزهری (الطبری: ۱: ۳۲۳۳) کا بیال ہےکه حضرت علی <sup>رم</sup> نے قیس کو واپس بلا لینے کے بعد الاشتر كو مصركا حاكم مقرركر كے بهيجا تھا اور جب اسے زهر دے دیا گیا تو پھر اس کی جگه محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری روایت (ابن الکلبی اور المسعودی) یه ہے کہ الاشتر کو محمد بن ابی بکر کی وفات کے بعد بھیجا گیا تھا ، لیکن به بیان پہلی روایت کے بارے میں غلط قہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال محمد بن ابی بکر کا انتخاب هر لحاظ سے خلاف مصلحت تها ، كيونكه وه ناتجربه كار نوجوان تهي جنهیں کوئی رسوخ و اقتدار حاصل نه تها۔ ان کے مقابلر مين حضرت امير معاونه " اورعمرو" بن العاص جيسي تجربه كار لوگ تهر يهر دار حضرت عمرورة بن العاص ایک فوج لے کر آگے بڑے اور المستات (ہند آپ) کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں سضرت عثمان ا اصلى قاتل كناله بن يشر مارا كيا ، اس ير مصريون نے مبت هار دي اور وہ سب محمد بن ابي بكر كو اکیلا جھوڑ کر چلے گئے ، انھیں گرفتار کر لیا گیا

اور انجام کار شہید کر دیے گئے (۲۵۸/۵۳۸).

مآخل و (۱) البلاذرى ، طبع قنويه ، ص ۲۲۸ و المارى ، طبع قنويه ، و ۲۸۹ و المارى ، طبع قنويه ، و ۲۸۹ و المارى ، طبع قنويه ، و ۲۸۹ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲

([۴ R. BUHL] تلخيص از اداره])

- ا محمد بن ابی بکر: رک به ابن تیم الجوزیه : ( $\gamma$ ) ابن سید الناس.
- \* محمد بن ابى زينب : رك به ابو الخطاب الاسدى.
- محمد بن ابي السّاج: ابو عبيد الله بن أبوالسَّاج دبوداد ، مأوراء النهر كے علاقة اشروسنه کا ایک مشرق ایرانی (نه که ترک) امیر (دبکهیر Turki tan : Barthold ، سلسلة ياد كار كب ، س 179) [اس کی زندگی کے ابتدائی حالات کے لیر رك به ابو السَّاج (آل)] \_ خمارویه سے بكار كے یعد وه بغداد وایس آگیا (۲۵۲ه/۲۸۹) اور بظاهر وه وهیں رها (دیکھیر الطبری ، س : ۲۲۷) یہاں تک که وے ۱۹۸ میں آذر بیجان کا حاکم مقرر هوا، اگرچه يهاں پهنچ كر اس ئے ارمينيا كے بغرائي بادشاه سِمَيْد (سن جلوس ١٩٨٦) سے دوستاله روابط قائم کو لیے تھے، تاہم ساغه ہو قبضه کولینے کے بعد اس نے آرمینیا پر سب سے پہلا حمله ، ۱۹۸۸ مهرمء میں کیا ، جس میں اسے کوئی کامیابی نه هوئی ۔ اس کے ساتھ هی اس نے بغداد میں بھی اپنی بیٹی کی شادی المعتضد کے معتمد خاص سبه سالار بدر المعتضدی سے کر کے اپنی حیثیت مضبوط کر

ك تهي - اس كا عادم سيه سالار وسيف اللي اس کے ساتھ آ ملا ، جس نے عمر بن عبدالعزیز الدلَّفي كو (۸۲۸م/۱۹۸۸م۸۵۵ مین) الجبال مین شکست دی تھی ، اگرچہ وہ اس کے علاقر پر قبضه کرنے میں کامیاب له هو سکا تھا۔ اس فے ۲۸۲-۲۸۲ می آرمینیا مین دوسری سهم بهیجی اور قارص ، دوین اور بسفر خان (Waspurakan) پر قبضه. کر لیا۔ اس کے بعد ھی اس نے سِمید سے صلح کر لی ، لیکن اس کا بیٹا دیوداد معمد کی وفات تک دوین کا حاکم رها \_ سرم م/م و ۸ - ۸ و ۸ ع میں محمد نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ، لیکن خلیفه المعتضد کے مقابلر کی تاب نه لا کر اس نے جلد هی اطاعت قبول کر لی اور اسے معاف کر دیا گیا۔ اس سے اکار سال اسے سرکاری طور پر آذر بیجان کے علاوہ آرمینیا کا حاکم بھی تسلیم کر لیا گیا ۔ اسی زمانے میں غالباً اس نے الافشین کا لقب اختیار کیا، جو اس کے سکوں پر بھی مضروب ہے ، جس کا منصد بظاهر اس کے اس دعو مے کا اظہار تھا کہ وہ اشروسنه کے تدیم شامی خاندان کی نسل میں سے مے (دیکھیر ماده افشين؛ ليز Iran Namonbuch : Justi ، بذيل ماده Pisina ) = مرم هلکت کی اس نے اپنی ملکت کی حدود کوان علاقوں تک وسیم کرنے کی کوشف کی، جو طولولیوں کی گرفت سے لکلے جا رہے تھر ۔ اس مقصد کے لیے اس نے ملطیہ پر قبضہ کرلینے میں وصیف کی حوصله افزائی کی اور خلیفه سے درخوست کی که ایسے کیلیکیا (Cilicia) کا حاکم تسلیم کرلیا جائے ، لیکن المعتشد نے یه معلوم کر کے که یه کاروائی وصیف اور الانشين كي جانب سے ديار مُصْر پر قيضے كا پيهلا قدم ہے ، وصیف پر اجالک حملہ کر کے آل کے اپنے منصوبر کا خاتمه کر دیا اور خود وصف کو گرفتا کر لیا گیا۔ الاقشین بھی چند ماہ کے عد

مقام الرفيت هو كيا (وبيع الاول ١٨٨٨م/ مارچ

- ۱۶ محمد بن ابی عامر: رک به المنصور بن ابی عامر.
- \* محمد بن ابی القاسم: رک به ابن ابی دینار.
- \* محمد بن ابی محمد: رک به ابن ظنر.
- \* محمد بن احمد: رک به (۱) ابن علتمی: (۷) ابن علتمی: (۷) ابن ابن ایاس : (۵) ابن رشد.
- محمد بن ادریس الشافعی: رک به آلشافعی.
- ه محمد بن لسخى : رك به (١) ابناسحى؛ (٧) المناسحى؛
- محمد بن اخلب: رک به آغالبه (اغلب
- مه بن الياس : رك به إلياسه. مع بن الوقتكين : رك به خوارزم شاه.

محمد بن بقیه بن علی: رک به ابن بقیه. \*
محمد بن تغلق: رک به محمد تغلق. \*
محمد بن تُکش : رک به خوارزم؛ خوارزم شاه. \*
محمد بن تُومَرت: رک به ابن تومرت. \*
محمد بن جریر الطبری: رک به الطبری، \*
ابو جعفر.

محمد بن الجزرى : رَكَ به ابن الجزرى : « محمد بن حبيب : رَكَ به ابن حبيب . \* محمد بن الحسن : ركّ به (۱) ابن دريد: \* (۲) ابن حدون : (۹) الشيباني.

محمد بن حسین: ایک عثمانلی امیر اور \*
مؤرخ جس نے بغداد کے پہلے والی درویش محمد
پاشا کی درخواست پر (ثریا: سجل عثمانی ، ب :
سب علی بن شہاب همدانی کی تاریخ کا ترکی ذبان
میں ترجمه کیا ۔ یه کتاب فارسی زبان میں دس
ابواب پر مشتمل تھی ؛ اس نے دو باب اور بڑھا
دیے اور اس کا نام تحفة المامون رکھا ۔ یه تصنیف
صرف قلمی نسخر کی شکل میں محفوظ ہے.

مآخل : (۱) بروسهلی معمد طاهر : عثماللی مؤلف لری ، ۳ : ۲۳ ا؛ نیز دیکه رحاجی خلیفه : کشف الطنون ، بولاق س ۱۳۰ ، ۱ : س ، س ، جهال ترکی مترجم مصطفی شعبان کو بتایا گیا ہے ،

باب اور آیک خاتمہ ہے (جن میں سے دوسرے باب کی دو اور تیسرے باب کی  $v_1$  فصلیں ھیں) احمد رفیق نے گیارھویی ضمیمہ کے طور پر T.O.E.M. کے جزو  $A_2$  تا  $A_3$  کے ساتھ استانبول سے  $A_3$  میں شائع کی تھی.

محمد محلیفه بن حسین کے نام کا بھی شاید یہی شخص ہے، گیونکه وہ بھی انھیں تینوں سلاطین کے دربار کا امیر تھا اور اس نے اپنے زمائے کی ایک تاریخ لکھی تھی ، جس میں ۱۰٫۰ ہم تا ۱۰۵۰/ بہروی واحد قلمی نسخه وی آنا میں ہے۔

(TH. MENZEL)

محمد بن الحسين: رك به (۱) ابوالحسن: (۲) او سعد: (۳) ابن مُقلة: (۳) الشريف الرّضي.

محمد بن الحنفیه": خواه سے حضرت علی "

کے بیٹے تھے۔ خوله بنو حنفیه میں سے تھیں، جنہیں عقرباء [رک بان] کی جنگ کے بعد مدینه منوره میں لایا گیا اور انھیں حضرت علی رض کے سپرد کیاگیا (دیکھیے سید الحمیری کی نظم، در کتاب الاغانی ، ہے: مہ: وہ گھرکی ملازمه تھی)۔ محمد بن حنفیه ہا ہم میں پیدا ھوے مورک ملازمه تھی)۔ محمد بن حنفیه ہا ہم میں پیدا تھے اور همیشه پھونک پھونک کر قدم رکھا کرنے تھے اور همیشه پھونک پھونک کر قدم رکھا کرنے امام حسن" اور حضرت امام حسن" اور حضرت امام حسن" اور حضرت امام حسن" اور حضرت امام حسن" اینے حقوق سے دست بردار ہوگئے اور حضرت امام حسن" اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئے اور حضرت امام حسن" اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئے اور حضرت امام حسن" میں میدان کربلا

میں شہید هوگئے تو بہت سے لوگ انھیں آل علی ا كا سربراه سنجه كر ان سے علينت ركھنے لكے۔ اس سے عبداللہ بن زبیر " کو، جو حضرت امام حسین " کی شہادت کے بعد علی الاعلان خلافت کا دعوی کر رہے تھے ؛ شکوک پیدا ہوگئے ۔ یه حقیقت ہے که محمد بن حنفیه کو امویوں کی مخالف جماعت سے کوئی همدردی له تهی، لیکن یه معامله زیاده اس لبر ازاکت اختیار کر گیا که ایک طالع آزما [مختار بن عبيد الثَّفْفي؛ رك بآن] نے ان كو ابنر ساتھ ملائے کی کئی کوششیں کبی، مگر ناکام رھا۔ تب اس نے به ۱۸۵/۹۶ [مین محمد بن حنفیه کو حضرت علی ره کا جائشن ، ان کا وصی اور سهدی وقت ظاهر کر کے دعوت شروع کر دی] ۔ اس موقع پر بھی محمد بن حنفیه م نے بڑی احتیاط اور تحمل سے کام لیا اور اس بات سے الکار کر دیا که الهیں المهدی کے اهم لتب سے بکارا جائے (دیکھیر الطبری، بن ، و اور ابن سعد، ۵: ۸ ب جسر Lammens في يتيناً غلط سعها هے) \_ به بات ظاهر هے كه الهبى مختار كا كوئى ياس نه تها اور ان کے پاس اس امر کو باور کرنے کی کانی وجوه تهیں که اس کی سرگرمی اور علیدت حقیق نہیں ہے ، لیکن ال ہر شمار شطرات کو مد نظر رکھتر ہونے حن میں انھوں نے اپنر آپ کو محصور پایا اور غالباً کسی حتمی فیصل پر نه پینچنر کے باعث وه اس کی کہام کھلا مخالفت بھی نہیں کراا چاهتر تهز ، اس لير جب كوفه سے كئى آدمى اس غرض سے آئے که ان سے مختار کی بابت رائے دریافت کریں تو انھوں نے گول مول جواب دیا، جس سے ان پر کسی قسم کی ڈسے داری عاقد به هوتي تهي (ديكهير كسي قدر مختلف بيانات باين سعد: ۵: ۲. اليعقوني ، ۲: ۲.۸ ؛ طبيعه، ۲ : ۵ . ۹ ) اور اس بر الكامل كا بيان يمي الفل توريد ہے، جس کے مطابق، مختار ان کا آھیں او اللہ

هوا که یه گیریگ بهت بهیل کی اور حضرت امام سیون اور دوسرے علویوں کی شہادت کا الطائم المسلم مين برى خواريزى هوئى [دوسرى ِ طَرِف آبِنَ زَبِيرِ " نے بیعت لینے کے لیے ابن حنفیه " بر دیاؤ ڈالا] اور ان کو عبداللہ بن عباس اور دوسرے رششر داروں سمیت مکه میں چاہ زمزم کے قریب قید کو دیا ، تو ان کے لیراس کے سواکوئی چارہ کار نه رها که وه مختار کی امداد طلب کریی ـ یه مختار کی منه مالکی مراد تھی؛ چنالجه اس نے فوراً کچھ سوار مکه مکرمه بهیج دیے اور عین وقت پر الهوں نے ابن حنفیه اور دوسرم قیدیون کو رها کرا لیا، لیکن سحمد ین حنفیه ای صریع احکام کی تعمیل میں انھوں نے ابن زبیر رخ کی فوج سے کچھ تعرض نه کیا ، کیونکه غواریزی سے حرم ہاک کی سر زمین کی ہے حرمتی ھوتی تھی۔ اس کے بعد محمد بن منفید<sup>ہ</sup> نے اپنر اهل و عیال کے ساتھ سنی میں جا کر بناہ لی (دیکھیر الكامل، ص مهده ، عود؛ كتاب الاغاني، ٨ : ٣٠ ؛ کمیت، طبع Horovitz ، ۱ : ۵۸) اورکچه دیر بعد وه طالف چار گئر ۔ بعد ازاں انھوں نے مختار کی عدمات سے کوئی فائدہ نه اٹھایا ، لہذا جب ے ہم/ ٩٨٥-٩٨٦) سي سختاركي تحريك ناكام هو كئي اور اس کا علم بردار مارا گیا، تو وہ اس واقعه سے ہر تعلق رہے ۔ ابن زبیر " کی دھمکیوں اور خلیفه عبدالملک کے پہیم اصرار کے باوجود الهوں نے ان فولوں مدعیان شلافت میں سے کسی کی بیعت نه كي أور اپنے أس أصول ير قائم رهے ، كه وه صرف آنی حکمران کی اطاعث قبول کریں کے ، جس کو مُولِی امت مسلمه متحد عو کر تبول کر لے گی ؛ المالية له ١٨٨ م ٥٩ ك مع ك موقع ير جهال زيري الموجد اور خارجی بھی آئے موے تھے وہ ایک آزاد مرفال کے طور پر مسلم ہو کو الله الربية خوب بهنج كر -

ابن زبیر" کی شہادت (مے م/م و و ع) کے بعد کمیں جا کر ان کے مطالبر، یعنی اتفاق رائے عامه ، نے حقیقت کی شکل اختیار کی اور انھوں نے عبدالملک کو حقیقی حکمران تسلیم کر لیا اور وه خلیفه کی خدمت میں ۸۵ه/۸۹ میں بمقام دمشق گئر ۔ اس کے بعد وہ مدینه منورہ میں واپس آ گئر، جهال ۸۱۱ م. ۱ - ۱ . ۱ ع میں فوت هوگئر ـ میدان سیاست میں ان کی خاموش اور محتاط روش کو روایات میں خالصةً دینی احساسات کا نتیجه بیان کیا گیاہے ۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی سکی اولاد كو ان كا حق خدائے قدير هي دلائے ، انساني طاقت نہیں دلا سکتی [لیکن بعض کے نزدیک ، یه ان کی امن پسندانه افتاد طبعکا نتیجه تها]۔ بیعت کے بعد خلیفه عبدالملک نے ابن حنفیہ مکو قرضہ ادا کرنے کے لیے گراں قدر رقم دی اور ان کے بال بیجوں ، رشته داروں اور متوساین کے سالاله وظائف بھی مقرر کر دیر [جس کی وجه سے ، وہ ایمهی خوشحالی ی- زندگی بسر کرتے رہے]۔ یه بات زیادہ حیرت انگیز ہے کہ ان سے محبت میں غلو کرنے والر گروہ نے ان کی وفات کے بعد ، سوزوں موقعہ سمجھ کر به کیانی مشہور کر دی که وہ سرے نہیں ، بلکه ایک قسم کےعالم ارواح میں مدینه منوره کے مغرب میں رضوی کی پہاڑی پر زندہ موجود ھیں جہاں سے وہ ایک فاتع لشکر کے قائد کی حیثیت سے واپس آئیں ع (الاغاني ، ١٠ م ببعد ، ببعد ؛ ٨ : ٢٧) -رجعت امام کا یہی عقیدہ تھا ، جو عبداللہ بن سبا [رک بآن] نے حضرت علی " (دیکھیر Friedlander در ۲.۸ ع و و م بعد) سے منسوب کیا تھا۔ اس عقیدے کو اب محمد بن الحنفیه کی طرف منتقل کر دیا گیا ۔ حقیقت یه ہے که وہ جنگ پسند آدمی له تھر اور خاموش زندگی گزارنے کے رویر پر ھی عمل ہیرا رہے .

مآخل ؛ (١) الطبرى، طبع فحوبه، ١١٣٦١؛ ٢: ٩٨٥ ، بمواضع كثيره (بعدد اشاريه) ؛ ٣ : ١٧٣٤ ، ٣٥٠٠، ١٣٥٠: (٦) اين سعد، طبع زخاؤ ، ١٥ ٣٦٠ تا ٢٨٠ (ع) البلاذري: انساب الآشراف ، در .D. M. G. البلاذري سه به به ؛ (س) المسعودي: مروج ، طبع Barbier de maynard ه : ٢٥ إ بيعد ؛ ١٥ ببعد ؛ (٥) اليعقوبي، طبع Houtsma ١٤٢٢ ، ٨٠١٠ ، ١٦ تا م ١٩١ ، ٢٧ ؛ (٦) المبرد: الكاسل، طبع Wright ، ص ۲۹٦ ، ۵۸ ، ده ببعد، ۱۹۵ ببعد ؛ (م) النووى: تهذيب الاسماء و اللغات ، طبع وستنقلك، ص ١١٠ تا ١١٥ ؛ (٨) الدينورى : الاخبار الطوال ، طبع Guirgas ، ص ۱۵٦ بيمد ، بيمد ، بيمد ، (4) : 440 1 T. W : Jan + 42 1 TAP 1 TAY T. W. Arnold : المعتزله ، ص ، ، بيعد ؛ (١٠) «Recherches Sur la Domination arabe etc. V. Vloten به ۱۸۹۴ : H. Banning (۱۱) : محمد بن العنقية ، Det Danske: Fr. Buhl (17) : 419.9 (Dissert) · + 191. · Oversigter · Videnskabemes Selskab ص وهم بيمد : H. Lammens (١٣) ! من le regene du Calife Omaiyade Moawiya من المرابع

(FR. BUEL)

محمد بن داؤد : رک به (۱) ابن آجروم:
 (۷) الاصفهانی .

\* محمد بن دُشْمَنْ زِيار ؛ رَكَ به كاكويه، (بنو).

\* محمد بن رائق: ركيه ابن دائق.

\* محمد بن رزين : ركي به ابو الشيم.

محمد بن سالم : رک به ابن واصل.

محمد بن سعد (۱) ابن سردنیش:
 (۷) ابن سعد.

محمد بن سعود : رک به غوری (خاندان).

ا محمد بن سعود : (محيح سود) بن محمد،

قبيلة عنزه كي شاخ مُقرِن كا ايك قرد؛ [امير مانواد عيد الله كا باني حكمران تها جو ابهي تك السعودية میں حکمران ہے ؛ رکّ به ماده ابن سعود]، جو ١١٢ ١٥/١١١ على ١١١٠ ١٥/١١١ عبين النع باپ کی جگه درعیه کا امیر بنا ۔ مصلح عالم محمد بن عبدالوهاب سے اس کی راہ و رسم مماد الم ۱۷۳۴ء سے شروع هوئی - اس کے بعد سے لے کر اس كى وقات (اواخر ربيع الاول ١١٥٩ هـ ١٨/ستمبر ٥١ ١ ١ ع - ١ ع ١ ع اس كر دور حكومت كي تاريخ همسایه بستیوں اور الحسا کے ہنو تحالد کے محلاف ایک لامتناهی اور مجیثیت مجموعی غیر فیصله کن کش مکش ہر مشتمل ہے۔ اس نے عود ان جنگی كاروائيوں ميں كوئى عملى حصه نميں ليا اور اس كى اپنی شخصیت پر مصلح مذکور اور اس کے اپنے پیٹے عبدالعزيز كي شخصيتين خالب لظر آتي هين، تلهم لس کے سیاسی تدہر کی وجہ سے ایک سے زیادہ مراتبہ اس کی ریاست اپنے دشمنوں کے وفاق کے ھاتھوں تیاہ هونے سے بہتی رهی، بالخموص ١٠٢٠ ء ميں لجوان کی فوجوں سے حالر کے مقام ہو تباہ کن شکست کھانے کے بعد [نیز رک به ابن سعود].

مآخل ؛ (۱) سكمل مآخل صرف ايك هي كتاب يمنى كتاب الفزوات (ج ب ، روضة الافكار) ، مصفه حسين ينفنام (م ٢٠٥٥) هي ، مخطوطه در موزة بريطاليه ، عده ينفنام (م ٢٠٥٥) هي ، مخطوطه در موزة بريطاليه ، عده طباعت [۲۰۳۰، ۱۰ مهم ورق ۳ - ر تا ۲۰ - ب (بمبئى كى منكل طباعت [۲۰۳۰، ۱۰ مهم الله هي ، جس كا خلاصه، آل ۲۰، الله الله هي المحواث عادوان عادوان عادوان مهم الله الله الله المحواث المحالية تويارك ۲۰، ۱۹۰۰، من مره د تا ۲۰، امبنالريحاني: تويارك ۲۰، ۱۹۰۰، من مره تا ۲۰، ۱۹۰۰، من مره تا در ۱۹۰۰، من مره تا به ۱۹۰۰، من مره تا مهم الله سيوق.

(B. A. R. GDS)

محمد بن ميرين ۽ رک به الارسيدي

المنافعية بويد فالفر و حاكم عراسان العدايد بان المجاهد كي وقات كے بعد شراسان كى حكومت نا المرام مرام مرام المرام ١٠٥٠ - ١٥٥ مرام ١٥٠ عام الله ميں علوى الحسن بن زيد في بفاوت كر عی جس کی وجه سے ایک طویل اور عطرانک قسم کی نژائی شروع هو گئی [رکّ به محمد بز. عبدالله] ـ السجزى في يعلوب بن الليث الصفار كي غلاف بفاوت کی اور اس نے محمد بن طاهر سے امداد کی دوخواست كى، جس ن اس طبسين اور قهستان كا حاكم مقرر كرديا تها، تو يعقوب كو خراسان ير حمله كرف كا ببانه مل گیا۔ محمد بن طاعر نے اس کے پاس اپنا ایک عير بهيجا ـ جونكه يعتوب كو بهت سے ناخوش اور غیر مطمئن خراسائیوں کی حمایت حاصل هو چکی تھی ، اس لیے ساری گفت و شنید ناکام ہو گئی ۔ شوال وهمه/اگست سهمه، یا ایک اور بیان کے مطابق ۸۵۷همین، وه بلا مزاحمت لیشابور سی داخل ھوگیا اور اس نے طاہریہ خاندان کا خاتمہ کر کے محمد بن طاهركو قيدكرلياء ليكن جب اس نے خليفه المعتمد کے خلاف بغاوت کی تو رجب ۲۹۰م/اپریل مره میں اسے خلیفه کے بھائی الموقع نے شکست دی اور محمد بن طاهر، جسروه یا به زنجیر کرکے اینر ساته لایا تها، بهاگ نکلاـ خلیفه نے محمد بن طاهرکو خراسان میں اس کے عہدے پر جال کردیا ، لیکن جلا وطن طاهری کو حکومت کے فرائض ادا کرنےکا موقع له ملاد بعد ازآن اس غالباً . ٢٥/ ١٨٨٠ مدره میں وزیر سعید بن مخلد نے اپنے نائب کی حیثیت سے علافاد کا فوجی حاکم مقرر کر دیا اوروه اس عهدے ير المعتشد كي تخت الشيني (١٥ م م م مرم) لك اللز رها ـ وه ٩ ٩ ٩ ٨/٨٠ ٩ - ٩ ع مين فوث هوا .

مآنیل و (ب) الماوی ، طبع Houtene ، ب:

و الماری ، ج ب ، بسند اشاری :

(K. V. ZETTERSTEEN)

محمل بن طاهر : رک به ابن القیسرائی. ، محمل بن طُغْج: بن جُف (یاجَف) بن یَلتکین بن فوران بن فوری بن خاقان ، ابو بکر ، جو خلیفه الراضی کے ۱۳۹۵/۹۳۹ میں دیے هومے لقب الاخشید کے نام سے معروف ہے ؛ وہ مصری خاندان اخشیدیه [رک بآن] کا بانی تھا .

وه ۲۶۸ می بغداد میں پیدا هوا اور لڑ کین اس نے غالباً شام میں گزارا ، کیونکه اس کے باپ کو جو تقریباً انھیں دنوں طولونیوں کی ملازست میں شامل هوا تها ، ۲۷۴ کے لگ بھی طبریه اور دمشق کا حاکم بنایا گیا تها ، اور وه اس منصب پر کم و بیش پندره سال تک مامور رها .. وہ خود بھی کچھ عرصے تک طبریه میں اپنے باپ کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رھا۔ ۹۲ مم/م، وء میں طولونی خاندان کے خاتمے پر اسے بغداد میں قید کر دیا گیا ۔ م ۹ ۲ ۹ ۸ ۵ . ۹ ع میں اسے رہا کردیا كيا اور الم وزير العباس بن العسن كي عمل سے منسلک کردیا گیا ؛ چولکه وه اس وزیر کے قتل کے معامل مين ملوث هو كيا تها، للهذا اسم ٢٩ ٢ه/٨٠ و میں، المعتز [رک ہاں] کی سازش کے ناکام ہوجانے ہر، فرار ہونا پڑا۔ وہ بھاگ کر شام چلا گیا اور وہاں کسمیرسی کی حالت میں رہا ۔ اگلے سال وہ مصر چلا گیا، جہاں کے حاکم لکین کی اس پر نظر عنایت ھو کئی اور اس نے اسے مصر میں بھی اور شام میں بھی

اپنے ساتھ رکھا، جہاں یکے بعد دیگرے اسے حاکم کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا رہا (۳۰۲ تا ۲۰۰۱ه)۔ تکین نے اسے کئی اهم عہدوں پر بھی ترق دی.

اس زمانے میں محمد بن طغم فے بااقتدار مادرانی خاندان سے تعلقات بیدا کر لیر اور جب مونس (رک ہاں) فاطمی حملوں کی وجه سے معبر آیا تو وہ اس کی خدمت میں بھی رہا۔ ہ. سھ کے ایک کارنامے کی بدولت اس نے دربار بغداد کی توجه بھی اپنی جالب مبذول کرا لی تھی ؛ چنانچه ۱۹ ۱۹۸/۱۹۹ میں دارالخلافه میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے وہ رمله کا حاکم مارر ہو گیا اور ٹکین کی ملازمت کو اچانک چھوڑ کر چلا گیا۔ و وسھ میں اس نے اپنی تبدیلی دمشق میں کرا لی ، جہاں وہ بہت طاقتور ہو گیا اور ۲۰۲۱ میں ہشری کو شکست دینر کے بعد اس نے تمام ملک شام پر اپنا تسلط جما لیا۔ اسی سال (مارچ ۴۹۳هـ) میں تکین فوت هوگیا اور محمد بن طنج اس کی جگه حاکم مصر کا عهده حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ، لیکن یہ تقرر محض براید نام تها اور صرف ایک ماه (ستمبر سہوء) تک قالم رہ سکا ۔ دو سال بعد اس نے ایک زبردست فوج اور طاقتور بیڑے کی مدد سے فسطاط میں داخل هو کر ملک پر قبضه کر لیا ۔ وہ المادرانی (محمد بن على) كي مزاحمت بر غالب آيا ، جو بغداد کے حکم نامے کی رو سے مصر کے معاملات کا سربراہ تھا اور حاکم مصر اس کی هدایت کے مطابق (تحت تدبيره) كام كرتا تها، تاهم المادرائي سے بالاتر الفضل بن جعفر الفرات [جس کے لیر رک به ابن الفرات] تها، جو مصر اور شام كا وزير نكران (وزیر گشف) تها اور جسر خاص طور پر مکمل انتظامی اختیارات بھی تفویض کو دیر گئر تھر۔ محمد بن طفح نے یہ کام الفضل کے ایما سے کیا تھا

اور اس کے بعد (۱۹۹۱) علیقه الراشی نے بھا گھا گھا۔

منظوری بھی حاصل کر لی گئی که مصر کے صوبے

کو بھی شام کے ساتھ شامل کر دیا جائے جس کا

وہ بہلے ھی سے حاکم تھا۔ غالباً اسی زمائے خین

اسے یمن کے حقوق فرمائروائی اور مکه مکرمه اور

مدینه منورہ کے مقدس شہروں کی حکومت بھی مل

گئی ، کیونکه اس سے اکلے سال شہنشاہ رومائوس

گئی ، کیونکه اس سے اکلے سال شہنشاہ رومائوس

ڈکر، اپنی مملکت میں شامل ھرنے کی حیثت ہے،

ذکر، اپنی مملکت میں شامل ھرنے کی حیثت ہے،

فخریه انداز میں کرتا ہے۔ بظاهر جمادی الآخرة

فخریه انداز میں کرتا ہے۔ بظاهر جمادی الآخرة

کم از کم نظری اعتبار سے ایک حد تک اس کے

زیر لگرائی کام کرتا رھا .

سهم میں محمد بن طفیع نے اسکندرید کے قریب ایک فیصله کن فتح حاصل کی (جنگ ابلوق ، ۲۱ مارچ ۲۹۳۹ء) جس نے قاطمیوں کے تیسرے حملة مصر كو بالكل كچل كر ركه ديا اور فاطمي. خلیفه القائم کو صلح کی سلسله جنبانی کرنے پر مجبور كر ديا، جس كا بالاخر كوئي لتيجه له لكلا .. البته تين سال بعد محمد بن طغيم في يه فيصله ضرور كر ليا تهاكه وو فاطبيون كي سيادت تسليم كر لراور اس نے یه حکم دیا که مصر میں القائم کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے ، کیولکه وہ بغداد کی عیاسی حكومت سے تاراض هو كيا تها ، ليكن اسے أن فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے واضی کو لیا گیا . عليفه الراضى كى جالب عد اس الاعتبادا خطاب ملے هوے ابھی ایک مهینه هی گذرا تھا (رمضان ١٣٧٥/ جون - جولائي ١٩٩٥) كالأأثث رقه کی جالب سے ابن رائق [رک بان] کے میلے کے خطره محسوس هوا اور اسي به بهي معلق هوا ال اس کے صوبے اس کے حوال کے حوال کے میں۔ بیکم (رک بالنا اس اللہ

کی درخواست کا صرف یه جواب دیا که أسر يات كا فيصله يزور شمشير هزنا جاهيے ؛ يے يس علينه الله ميانيل مين كجه بهي نه كبه سكا - ابن والله الله الرعت سے شام ہر قبضه کر لیا اور اس بے ان فوجوں کو مار بھکایا، جو اس کے مقابلے کے لیے بھیجی کئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے رمله پر بھی بہت جلد تبضه کر لیا (اکتوبر وس و ع) \_ محمد بن طفع خود ایک فوج کے ساتھ فرما کے مقام پر اس کے مقابلے میں آیا۔ معمولی سی مڈبھیڑ کے بعد اس نے صلح کی گفت و شنید شروع کر دی ۔ فیصله یه هوا که وه شام کا طبریه سے شمال کی جانب کا علاقه ابن رائق کے حوالے کر دنے ، بشرطیکه رمله اور اس کے دیگر مقبوضات اسے واپس کر دیر جائیں ۔ ابن رائق نے بہت جلد اس عبد نامے کو توڑ دیا اور پھر پیش قدمی شروع كردى ـ اس دفعه محمد بن طغج في اسكامقابله العريش کے مقام پر کیا اور اسے دندان شکن شکست دی (ه، رمضان ۲۳۸ه/۲۸ جون ، ۱۹۵ ، ليکن جب اس نے شام میں بھی اس کا تعاقب جاری رکھا تو اسے عود بھی ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ، کیولکہ اس کے ایک دسته فوج پر اجانک حمله هوا اور لجون کے مقام ہر اس نے زبردست شکست کھائي (١٨ اگست) ـ اس کے بعد پہلي شرائط پر ھي صلع کی تجدید هو گئی اور محمد بن طغیم نے ایک لأكه جاليس هزار دينار سالانه خراج ادا كرنا بهي بِهِيول كر ليا . وه اكتوبر مين مصر لوث آيا .

و ۱۹۰۰/ایریل ۱۹۹۱ میں بجکم کی وفات یو این دالتی بغداد واپس آ گیا اور محمد بن طغیر کی وابس کی اس سے بورے طور پر تجات مل گی اسی بعد ایس حمدانیوں نے قتل کر دیا۔

ایس مدانیوں نے قتل کر دیا۔

اس ملک میں کوئی چھ سپینے قیام کرنے کے بعد مصر واپس آیا۔ غالباً اسی زمایے میں اس نے رقد کی جالب سے شام پر چند حملوں کو پسپا کر دیا هوگا، يعني عدل (البجكمي) اور بدر الخرشني كي جانب سے ، جن کا ذکر بلا کسی تفصیل کے آیا ہے ، البته اسے حمدانیوں کی طرف سے زیادہ زبردست حملوں کا مقابله کرنا پڑا۔ ۱۳۳۰مارچ مہم و ع میں ان میں سے ایک الحسین بن سعید نامی نے اس سے حلب کا علاقه چهین لیا اور ماہ مئی میں وہ اسے واپس لینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے علاوہ خلیفہ المتقی نے اپنر آپ کو حمدانیوں کی حفاظت میں امیرالامرا توزون سے غیر محفوظ یا کو اس سے امداد کی درخواست بھی کی تھی۔ اس کے قریب آنے پر اس کا دشمن مقابلر سے هٹ گیا اور شہر حلب پر دوبارہ تبضه کرنے کے بعد وہ رقه کی طرف روانه هوا، جهان وه خلیفه سے ملا ( ے ستمبر بهم وع) \_ اس وقت اس كا خيال تها كه اسم اسر الامرا بنا دیا جائےگا۔ اس نے المنقی سے ہمنت یه درخواست کی که وه اس کے ساتھ شام اور مصر چلر، بلکه اس نے خود خلیفه کے ساتھ بغداد جانے کی پیشکش بھی کی ۔ اس نے خلیفہ سے التجاکی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے توزون پر اعتماد نہ کرمے، لیکن وہ اسے اس سے باز نه رکھ سکا - چند مسرت الكيز القاب حاصل كرف كے بعد وہ رخصت هو كيا . اس سے پہلے که وہ اپنے واپسی کے سفر میں فسطاط پهنچر ، سيف الدوله حمداني [رک بآن] حلب پر دوياره قابض هو چكا تها (اكتوبر سهمه ع) ـ اس نئى دست برد کے خلاف جو مصری فوج مقابلے کے لیے بھیجی گئی ، اسے حمص کے قریب رَستن کے مقام پر شكست هوئي اور سيف الدوله دسشق كي جانب پیش قلمی کرکے شہر میں داخل هو گیا (ابریل ـ مئى همه ع) ـ محمد بن طغج بهر ابنے لشكر كے

ساتھ مصر سے آیا اور اس نے سیف الدولہ کو پسپا هونے ہر مجبور کیا۔ بھر اس نے سیف الدولہ کا تعاقب کر کے اسے تنسرین کے مقام پر معرکہ آرائی کرنے پر مجبور کر دیا (سی - جون ہم وہ) اور اسے شکست دی ۔ فتح پانے کے بعد محمد نے پھر آسان شرالط صنح بیش کیں ؛ سیف الدوله کے پاس شام میں دمشق کے شمال کا علاقه رھا اور اسے اسدادی وظیفه بهی دیا گیا ـ یه عمید نامه ربیم الاول س ۱۸۳۳/ کتوبر - نومبر ۵ سروء میں هوا اور اس کے بعد محمد دمشق چلا گیا اور وهیں متیم رها، یمان تک که چند مهینوں کے بعد اس کا التقال ہو گیا (۱ ب ذوالحجه بمهم ه/م ب اكست بهم ع) ـ اس كي وفات بوزنطی سفیر کی آمد کے چند روز بعد واقع ہوئی ، جو قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں آیا تھا اور جس کے متعلق اس نے گفت و شنید شروع کر رکهی تهی .

اس کے عبد حکومت میں مصر کے اندرونی اقعات کے متعلق تقریباً کچھ معلوم نہیں! اس یس کوئی شک نہیں که اس زمانے میں ملک یں امن و امان کا دور دورہ تھا۔ کہتے ہیں که اس لمک کی سالانہ آمدن ہیس لاکھ دینار تک پہنچ گئی می اور اس کا حساب کتاب اب بغداد میں نہیں میجا جاتا تھا اور مرکزی خزائے کو کوئی باقاعدہ دائیگی نہیں ہوتی تھی ، لیکن وہ کبھی کبھار دائیگی نہیں ہوتی تھی ، لیکن وہ کبھی کبھار ملینہ کو گرانبہا تحالف بھیج دیا کرتا تھا اور س لیے خلیفہ الراضی اسے ایک مثالی باجگزار مجھتا تھا .

اپنی موت کے وقت اس نے ستر لاکھ دینار لاوہ دیگر خاصی بڑی جالداد، ترکے میں چھوڑے ۔ 
س کے زمانے میں کسی خاص اهمیت کے تعمیری م نہیں ہوے ۔ فُسطاط میں اس نے ساحلی سرزمین جہازوں کا کارخانه دوبارہ بنوایا اور جزیرة

روضه میں اس کی جانے وقوع پر ایک بانے السخطور کے نام سے لگوایا ۔ جس دارالامارہ میں وہ سکو انت پذیر تھا اس نے اس کی توسیع کرائی ۔ ید طولؤئی 🕚 زمانے کی ایک عمارت تھی ، جو القاضی ہکار کے متبرے کے پاس تھی (یه متبره اب بھی موجود ہے) اور اس کے ساتھ ایک میدان کا اضافه کیا۔ اس نے ایک اور باغ بھی لگوایا ، جو ہمد میں الکافوری کے نام سے مشہور ہوا اور اس کے بعد اسی جگہ پر قاهره مين مفريي فاطمى خلفاكا محل تعمير هوا . بعض اوقات اس کی افواج کی تعداد بہت زیادہ هو جایا کرتی تھی۔ اُبلُوق کی جنگ کی ہاہت بیان کیا جاتا ہے که مصریوں کے سواروں کی تعداد ہندرہ هزار کے قربب تھی اور قنسرین کی جنگ میں پچاس هزار فوج نے حصه لیا ۔ اتنی بڑی تعداد غالباً خاص ضرورت کے وقت امدادی افواج کے اجتماع کی وجہ سے ہو جاتی ہوگ ، جن کی باہت کہتے میں که اس نے ایک سے زیادہ مرتبه بھرتی کی۔ ایک موقع پر اس کے ذاتی غلاموں کی تعداد جن پر وہ زياده تر بهروسا كياكرتا تها، پائج سو تك هوگئي .. اکثر جو یه کها جاتا رها ف اور اسے عامطور پرصحیح بھی مانا جاتا ہے، کہ اس کی فوج کی تعداد چار لاکھ اور اس كرذال محافظ سهاهي آله هزار تهر، اسم ايك مضحکه غیز بات سمجه کر نظر انداز کر دینا چاهیر - اگرچه مصنفین یه بات التنوخی (م ۱۹۸۳) کی تدیم سند سے لکھتے میں اور اس کے ساتھ اس کیانی کو بھی که اس کی عادت تھی که جب کبھی وہ کسی سہم پر جاتا تو وہ اپنی خواب گاہ كا مقام بدلتا رهتا تها .

اس کے مشہور ترین پیرووں میں سے کافور [رک بآن] تھا۔ اس کے غلاموں میں سے ایک اور شخص قالق نے بھی کان شہرت بائی۔ علی می میسد بن کلا دمشق اور مصر دونوں جگہ اس کا کافید روان

استهاد المحمد بن على بن مقاتل، جوهملے ابنرائق المحمد بن على بن مقاتل، جوهملے ابنرائق المحمد بن على بن مقاتل، جوهملے ابنرائق المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم

قامی گرامی مصری مصنفین میں سے ، جو اس کے عہد حکومت میں لیک نام هوہے، یه تھے ؛ ابن الدایه (م بہ ۱۹۳۵) ، مؤرخ الکندی (م ۱۳۳۵) اور عبدالله الفرغانی (م ۱۳۳۹) ، مؤخرالذکر ۱۳۳۹ میں مصر میں آیا اور ۱۳۳۹ میں رقد میں اس کے ملاء السعودی، بھی مصر میں مصر گیا تھا ، شاعر المتنبی نے ، بیو اس خوامل کو رها تھا ، ایک اس زمانے میں مصر گیا تھا ، شاعر المتنبی نے ، بیو اس زمانے میں مصر گیا تھا ، شاعر المتنبی نے ، بیو اس زمانے میں اس کے دربار میں آ کو اپنا کلام دامید شام میں اس کے دربار میں آ کو اپنا کلام متایا اور ایک یا دو شعر بھی، اس کی اور اس کے بھائی عبیداللہ (م ۱۳۳۹ بھام رمله) کی شان میں کہے .

محمد بن طفع جسمانی اعتبار سے مضبوط آدمی تھا ، لیکن بعض اوقعات اسے مالیخولیا کا دورہ بول کے جایا کرتا تھا ۔ اس کی خصائل اور اس کے کرداو کا حال چند واقعات سے معلوم هوتا ہے ، جو هو طرح معتبر هی معلوم هوتے هیں ۔ وہ ایک مخت گیر حکمران ضرور تھا ، لیکن کینه توز اور بے رحم له تھا ۔ وہ اکثر اوقات اپنے عمال سے اور انھیں قید اور جرمانے کی اور انھیں قید اور جرمانے کی محمد بھر ان پر معہریان هو جایا کرتا میا اور انھیں بر بحال کر دیا کرتا گیا اور انھیں عداد ہو جایا کرتا ہوا گیر ان کر معمد بھر ان پر معہریان هو جایا کرتا کہتا ہو ان کے متعب پر بحال کر دیا کرتا کہتا ہو ان کی متعب پر بحال کر دیا کرتا کہتا ہو ان کی متعب پر بحال کر دیا کرتا کہتا ہو تھا۔ می کسی کو

سزائے موت دی گئی هو ۔ وہ ملزموں سے بد سلوکی اور ایذا دهی کی هرگز اجازت نه دبتا تها ، حالانکه اس کے زمانے میں اس کا عام دستور تھا۔ اس کی مصلحت الديشي اور دانائي نمايان تهي ـ اس كي زندگی معقول اور دل پسند تھی اور اس کے عمال اور رعایا دونوں اسے عزیز رکھتے تھے ۔ اس کے ہرعکس روپے پیسے کی تحصیل سے متعلق بعض معاملات میں وہ یقینا تشدد اور ہے انصابی سے بھی كام لر ليتا تها اور اگرچه وه بعض اوقات سخاوت اور عالی حوصلک کا مظاهره بھی کرتا تھا ، تاھم معمولی معاملات میں وہ بخل اور کمینگی کی طرف ماثل رہتا تھا۔ دو ہڑے نقص جو اس سے اس کی زندگی میں اور اس کے رو برو بھی منسوب کیر جاتے تھے به تھر که وہ کنجوس اور بزدل تھا۔ یه دونوں نقص بالکل ہے بنیاد نہیں میں۔ ہزدل ہونے کی نسبت ایک خاص موقع کے متعلق جو صفائی اس نے خود دی ہے وہ درست معلوم هوتي ہے .

اس کی عملی زندگی احمد بن طولون [رک بآن]

کی زندگی سے بہت ملتی جلتی ہے ، یہاں تک که
اتفاقی اور هنگامی واقعات میں بھی اس کے بماثل اور
مشابه ہے۔ اس کی قابلیت اور اهلیت کے متعلق کسی
قسم کا شک و شبہہ نہیں هو سکتا اور اگر یه مان
بھی لیا جائے که کبھی کبھار وہ ضرورت سے زیادہ
محتاط هو جایا کرتا تھا ، تو اس سے یه هرگز ظاهر
نہیں هوتا که وہ ڈرپوک تھا ؛ اگرچه اس نے اپنے
پیش رو کی طرح بڑا نام حاصل نہیں کیا ، لیکن وہ
اس سے زیادہ نرم مزاج اور شاید اس سے بہتر
محکمران ضرور تھا .

مآخل و (۱) ابن سعید : المغرب (طبع Taliqvist ، الاثیلث ۱۹۹۹ء) اس میں بنیادی مآخل کا متن موجود هے : ایک فہرست بھی هے، جس میں ثانوی مآخل مذکور

هبی اور جرمن زبان میں مفصل سوانح حیات هے جسے دونوں ماغذون سے نقل کر کے مرتب کیا گیا هے ۔ سب یہ زبادہ اهم معملہ بن طنع کے وہ طویل اور مفصل سوانع حیات هبی جو ابن سعبد کی تصنیف کا حصه هبی اور جرمان مرتب کمے تھے اور جنہیں نے . هجه اور ه هجه کے درمیان مرتب کمے تھے اور جنہیں بالکل لفظ بلفظ تو نہیں ، لیکن تفریباً نقل کر دیا گیا هے ؛ بالکل لفظ بلفظ تو نہیں ، لیکن تفریباً نقل کر دیا گیا هے ؛ (۲) دوسرا بڑا ماغذ الکندی کی کتاب الولاق هے ، طبع بہت کم ایسا مواد ملتا هے جو قابل اضافه سمجھا جائے۔ امزید ماغذ کے لیے دیکھیے الزرکلی : الاعلام، بذبل مادہ ال

« سحمد بن عباس ، رُكِّ به قاجار.

ه محمد بن عبدالله : رک به (۱) ابن الابار؛
 (۷) ابن الخطیب؛ (۷) ابن مالک.

محمد بن عبدالله: طاهريه [رك بآن] خاندان کا حاکم بغداد، جو و ، ۲ م/م ۸۲ - ۵ ۲۸ میں پیدا هوا۔ عمد دمور على خليفه ن اسے بغداد ميں طلب كركے فوجي حاكم مقرر كر ديا تاكه اس وقت جو بد نظمی بھیلے رهی تھی اس کا انسداد کر کے امن قائم کرہے۔ طاهریوں کی زبردست طاقت کے باوجود جو خراسان میں عملی طور پر خود مختاراته حکومت کر رہے تھے ، کو نام نہاد طریق سے وہ غلیفه کی سیادت کو بھی تسلیم کرتے تھے ، جو کام اس کے سیرد کیا گیا وہ چندان سیل له تھا۔ جب الستعين تخت نشين هوا (٨م ١٥/ ٨٩٥) تو اس نے محمد بن عبداللہ کو اس عبدے پر مستقل کر دیا اور اس کے ساتھ ھی اسے ولایت عراق کی حکوت بھی عطا کر دی اور مکے اور مدینے کے مقدس شہروں کا انتظام بھی اسی کے سپرد ھوا۔ اس سے اگلے سال بغداد اور سامرا میں شورش بریا ھو گئی۔ عربوں کو بوزنطیوں نے شکست دی

اوررمایا کے غیط و غضب کا کراف علیہ مر كرا ، تاهم وزير أطبق أغر كار اثن " اللم کرنے میں کامیاب عو گیا۔ اس کام نیں فو ٹرگ سیه سالاروں واصف اور بغا الصغیر نے اس کی خدد کی ۔ علوی بھی کئی مرابه حکومت کی دود سری کا ہاعث ہئے ۔ حضرت علی کی اولاد میں عم ایک شخص بحبی بن عمر نے کوفر میں بغاوت کر دی اور اس نے شہر کے حاکم کو نکال دیا، لیکن جب محمد بن عبداللہ نے ایک فوج اس کے مقابلے میں بھیجی اور اس نے اسے بھی کثر بھر کر دیا تو عباسی سپه سالار الحسین بن اسماعیل نے اس پر حمله کیا اور ایک دوسری فوج اس پر پیچھے سے حمله آور هوئی اور اس طرح وہ میدان جنگ میں مارا کیا (رجب ۲۵۰ / اگست سمهم ایک اور علوی الحسن بن زید کو کچه زیاده کامیایی نمبیب هوئی ـ طبرستان میں دو سرکرده آدمیوں نے جو طاہریوں کی حکومت سے ٹاخوش تهر ، همه مين الحسن بن زيد سے امداد كي درخواست کی اور بہت جلد اسے تمام طبرستان کا بادشاء تسلیم کر لیا گیا۔ رہے اور قزوین کے طاهری حاکموں کو بھگا دیا گیا اور آن کی جگه علوی حاکم مقرر هوہے۔ محمد بن طاهر حاکم خراسان نے ، جو حاکم بغداد کا بھتیجا تھا ، الرئے کے غلاف ایک لشکر بھیجا۔ علوی حاکم کو شکست هوئی اور وه گرفتار هوگیا . اس پر علیر کو اطاعت قبول کرنا پؤی ، لیکن وه پهر علويون " ا قبضے میں آگیا۔ جب طبرستان کے سابق عالمے سلیمان بن عبدالله نے اس صوبر پر حمله کر کے اسے بورے طور پر فتح کر لیا تو الحسن بن زید اللہ دیلم کی طرف بھاگ جانا ہڑا، جہان سعط عن اللہ نے اسے شکست دی (۱۵۱مهم برت دیا) سالوں (عمرہ محدد عمد) کے بط المنظ

مدر المان المان المان المان على شكست دى اور و معام معالی میں غراسان کا بادشاہ بن کیا 🗽 میا 🚰 😓 🛁 علوی خاندان کی حکومت قالم کر يرفيه بهو بارياً ساله سال لک رهي عرب بهيعلويون و کی سازهوں سے محفوظ نه ره سکا ـ حضرت علی دخ کی اولاد میں سے ایک شخص استعمل بن یوسف نے ١٩٦٨/٥٢٨ء مين شورش برياكي - اس نے مكے اور مدینے کو تاراج کیا اور اتنے حاجیوں کو قتل كيا كه لوگ اسم السفاك كمنے لكے . دارالخلافة میں بھی ہمیشہ قساد ہی رمتا تھا۔ اسی سال محرم کے سپینے (فروری ۵۸۹۵) میں المستعین ساسرا سے روانه هو كر بغداد كيا \_ اس وقت المعتز [رك بان] کو جبراً سامرا کے قید خانے سے رہا کرا کے خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے اپنر بھائی ابو احمد کو جو بعد میں خلیفه المعتمد کے ساتھ نائب السلطنت بھی مقررهوا، المستعين اور اس كے حاكم كے خلاف لڑنے کے لیے سپه سالار بنا کر بھیجا ۔ جب مصالحت کی گفت و شنید ناکام هو گئی تو المستمین کو هتیار الهالا يؤم ، ليكن اسم كئي مرتبه شكست هوئي -سال بھر لک یہ صورت رھی که بغداد کے تواح میں اڑائی کا میدان گرم رہا ۔ کبھی ایک فریق کو کلبیایی هوتی اور کبھی دوسرے کو اور صوبوں مين فوضويت يؤهكي. آخر كار جب محمد بن عبدالله سنة ابو احمد مع سلسلة كنت و شنيد شروع کیا تو اس پر غداری کا الزام لگا دیا گیا۔ نوبت پیواں لک پہنوں که خلینه کو خود نوج کے صاور من بوالا بڑا ، جو اس کے خلاف مشتعل ہو چکی تھی ، لیکن جب محمد کے دوستوں نے والما السعين الني أب كو قربان كرنكا واود و الما يم تو اس م ايو احد يه صلح كرلى -معلم الله والل كالمواسنة عهد للمع كي توثيق كرنا المعترك على مين تخت

عدد دست بردار هو گیا ، (دوالحجه ۱۵۲ه/جنوری ۲۸۹۹) اور المعتز تخت نشین هوا محمد بن مبداید کوری در ۲۸۹۵ میں انتقال کیا .

(۱) المحقوبي ، طبع الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الله المسمودى : صروح (البرس) ، ع ، المسمودى : صروح (البرس) ، الن الاثير (طبع Tornberg ، ع ، المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال ال

## (K. V. ZETTERSTEEN)

محمد بن عبدالله : [النفس الركيد]! \*
حضرت علی اور حضرت فاطمه ( کو برائے بیٹے
حضرت امام حسن کے بوتے ، جو علوی خاندان
کے ان افراد میں سے تھے ، جنہوں نے اپنی دعوت
[برائے خلافت] میں خاموشی اور صبر سے التظار نہیں
کیا ، بلکہ اس کے حصول کے لیے ذاتی طور پر عملی
کوشش بھی کی ۔ الواقدی کے قول کے مطابق
الھیں اور ان کے بھائی ابراھیم کو ہونے والے
محمرانوں کی سی تعلیم و تربیت دی گئی تھی اور
محمد بن عبدالله کو ان کے والد "المہدی" کے
محمود ن عبدالله کو ان کے والد "المہدی" کے
دور
محمد بن عبدالله کو ان کے والد "المہدی" کے
دور
حکومت ھی میں المغیرہ [رک بان] اور بیان [رک بان]
دو فرقه پرستوں نے جو محمد بن علی الباقر "
درک بان) کو امام تسلیم نه کرتے تھے ، محمد بن

جب ولید کی وفات پر ہنو اسیه کے فوری زوال کی علامات نظر آنے لگیں ، تو عبداللہ کے خاندان نے ان کے مکم سے محمد کے عالم پر بیعت کرلی ، لیکن [حضرت] امام باقر" کے بیٹے [امام] جعفر [الصادق ] نے ایسا نه کیا ۔ اس سے زبادہ وسیم حلقوں میں بھی انھیں جائز وارث تسلیم کر لیا گیا، جن میں فرقه معتزله بھی شامل تھا جس نے اس زمانے میں نمایاں طور پر زاہدانہ زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ اس زمائے میں ابو جعفر ، جو بعد میں عباسی خلیفه هوا ، معتزلی مذهب سے تعلق ركهتا تها اور يه واقعه كئى جگه منقول هے كه وه بهى ان لوگوں میں شامل تھا، حتموں نے محمد کے ھالھ پر ببعت کر لی تھی۔ یہ بات بجامے خود کسی طرح غیر اغلب نہیں ہو سکتی ، بلکہ اس سے ان کی جانب اس کے مخالفانه رویر کی بخوبی توجیه هوتی ہے ، کو یہ امر قابل ذکر ہے کہ بعد میں کبھی ، حتى كه اپنے ساظرانه مكتوبات ميں بھى محمد نے اس واقعے کی جالب کوئی اشارہ نہیں کیا ۔ بنو اسیه کے حاکم ابن ہبیرہ نے بھی ، جب وہ ۲۳۰ھ/ . دےء میں واسط میں محصور ہو گیا تھا ، ان سے مل جانے کا ارادہ کیا تھا ، لیکن جب اس کے خط کا کوئی جواب نه ملا تو اس نے یه بات آئی گئی

آخر کار جب عباسی ابو العباس اسی سال خلیفه بننے میں کامیاب هو گیا اور علویوں کو میدان مقابله سے نکال دیا ، تو یه دونوں بھائی غالب هو گئے اور اس حرکت سے انھوں نے یه ظاهر کر دیا که وہ اس کی خلافت تسلیم نه کریں گے ۔ اب ان کی زندگی کا ایک دور ایسا شروع هوا، جو خطرات کی زندگی کا ایک دور ایسا شروع هوا، جو خطرات اور آزمائشوں سے پر تھا، خاص طور پر جبکه ۲۰۹۵/ میں دوسرے مقام پر اپنے حاصیوں کی تلاقی سے دوسرے مقام پر اپنے حاصیوں کی تلاقی

میں عقیہ طور پر جانے رہتے تھے ؛ وہ اپنے آپ کو علیقه کی دستبرد سے کسی جگه انهی محلوظ نه پائے تھر ، لیکن لوگ بحیثیت مجموعی ان کے انس و محبت رکھتر تھر اور کم از کم ان سے غداری کرنے کے لیے تیار له هونے تھے ۔ اس طرح وہ نه صرف بصرمے اور کوفر میں گئر ، بلکه عدن کے راستے سندہ تک بھی پہنچر؛ تاهم عام طور پر وہ عرب هي مين مقيم رهي، جهان وه اينر آپ كو ڤيلهُ جہینہ میں زبادہ محفوظ پاتے تھے ، جن کے علاقے میں رضوی کی پہاڑی تھی، جس کا ذکر علوہوں کی تاريخ مين اكثر آنا هـ - خليفه كو أن كي بيهم اللاش میں ناکامی کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوئی ؟ اس نے بارہا غم و غصه کا اظہار کر کے مدینے کے حاکموں سے مطالبہ کیا کہ انھیں تلاش کر کے پیش کیا جائے اور جلدی جلدی ان میں سے کئی ابک کوبرخاست بھی کردیا، کیونکه وہ اپنی مساعی میں غیرمؤثر اور کچھ لاہروا معلوم ہوئے تھر ، کو یہ لاہروائی غالباً بلاوجہ نہ تھی ۔ خلیفہ نے ہذات خود بهی اس کوشش میں کوئی دلیته فرو گزاشت له كيا ، ليكن نتيجه كچه بهي نه نكلا . . م ١ ه م ٨ ه م ٥ مین جب وہ حج کے لیے آیا تو اس نے معمد اور ابراهیم کے والد کو قید خانے میں ڈال دیا ، کیو ٹکھ وہ ان کی جھینے کی جگه نه بتائے تھر اور پھر ایک آینده حج کے موقع اور (سرم ۱ ه/ ۱۹ مرع) عبداللہ کے بھائی حسن کے بیٹوں اور پوتوں کا بھی ہمی حشر هوا۔ انهیں اور عبداللہ کو کونے میں تے ﴿ جَا كُو أَنْ يُو يُؤَا تُشْدُدُ كِيا كِيا أُورِ أَنْهِينَ قَيْدُ عَالَيْنَ میں ڈال دیا گیا ، جہاں ان میں سے زیادہ کر فوت هو گئے ۔ ابراهیم کے خسر محمد بن عبداللہ میں نہا جو [مضرت] عشان "كي اولاد مين سے الهر الله سلوک روا رکھا گیا ۔ ان کا سر قلم گورگے نے خرامان میں بھجوانا اور اس کے شاتھ ایک

شهر ان کے طرادار هو گئے اور مکه بھی نئے حکمران کے تصرف میں آگیا - اس بفاوت کی وجه سے ابو جعفر کو اطمینان سا ہو گیا ، کیولکہ وہ کہتا تھا کہ اب لومڑی اپنے بھٹ سے نکل آئی ھے ۔ وہ بڑی عجلت میں بغداد سے رواله هوا ، جس کی تعمیر میں وہ منہمک تھا ، اور کوفے پہنچا جو خطرے کا خاص مقام تھا ۔ اپنی ذکاوت و ذهالت سے وہ سمجھ گیا کہ بغاوت کا کمزور مقام مدینه هی ہے ، جس پر پہلے حمله کرنا چاهیے ، کیونکه اس دور افتاده منام مین سامان حرب بهت کم مقدار میں موجود ہے اور وہاں جائے کے تمام راستے آسانی سے بند کیے جا سکتے ہیں ؛ تاهم کوئی کاروائی کرنے سے پہلے اس نے معمد کو مکمل معانی کی پیش کش کی، جس کا نتیجه یه هوا که مخصوص نوعیت کی خط و کتابت شروع ہوگئی ، جس میں ایک نے دوسرے کے حسب و اسب پر لےدے کی ۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک رشتے دار عیسی بن موسی کو چار هزار سپاهی دیے کر محمد کے خلاف بھیجا ، لیکن ساتھ ھی یہ ھدایت بھی کر دی که اگر مصالحت کے ذریعے فیصله سمکن ھو تو کو لیا جائے۔ اس کے آنے سے اہل مدینہ کچھ ٹھنڈے پڑ گئے اور ان میں سے بعض نے تو اس تکلیف دہ صورت حالات سے میخلصی پانے کے موقع كو غنيمت جانا ، تاهم محمد بالكل مايوس له ھوے ۔ الھوں نے متعدد اشخاص کے اس لیک لیت مشورے کو مسترد کر دیا ، که وه مدینے کو چهوا کر کمیں اور چلر جائیں ، کیونکه اس میں وہ اس شہر کی بےحرمتی ساجھتے تھے ، لیکن انھوں نے اپنر آدمیوں کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی که وہ ان کے ساتھ رهیں یا نه رهیں -الهين محض الله كي ذات پر بهروسه تها ، جس كي جائب سے فتح ملتی ہے اور جس کے عالم میں

الد بهي الله كر بهيج ديا كه يه سر علوى محمد كا عد تاكه الله يعربون كو جو وهان تهر، خالف كيا چاہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے (دسمبر 17ءء) بالأغر أيه ابني مرضى كا ايك والى رياح بن عثمان مل کیا ، جس نے خاطر خواہ سرگرمی سے یہ تلاش شروم کی ، لیکن اسے اس سلسلے میں زیادہ کاوش نه کرنا پؤی ، کیونکه رجب ۱۳۵ فومبر ۲۹۵ میں محمد مدینر میں ظاهر هو گئر اور انهوں نے وهاں القلاب برہا کر دیا اور ان کے بھائی ابراھیم نے بصرےمیں جا کر یہی کیا ۔ یہ بات واضح نہیں هوسکی که آیا یه اقدام آن دونوں بھائیوں نے اس وجه سے کیا کہ محمد کی راہے میں اس کام کے لیے موزوں وقت آ چکا تھا ، یا حالات نے انھیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنی تجاویز کو جلد عملی شکل دے دیں۔ ہمرحال اس اقدام کی تیاری ٹھیک سے نه کی گئی تھی ، کیولکه آن کے پیرو اگرچه بصرمے اور مصر میں بہت تھے ، جہاں علی بن سحمد کو خلیفہ کے حاکم نے گرفتار کر لیا۔ اسی طرح ان کے حامی غرامان بلکه سنده میں بھی تھر ، جہاں عبداللہ کے ایک اور بیٹے الاشتر کو بھیجا گیا تھا۔ اس اقدام میں کسی باقاعدہ تنظیم کا سوال هی له تها ، اور جیسا که اکثر هوتا رها ، علویوں کے لیر جوش و خروش تنکون کی آگ کی مانند تھا ، جو جلبی بهڑک الهتی ہے ، لیکن اتنی هی تیزی سے بجه بھی جلق ہے ۔ مدینے میں جہاں اس انقلاب نے رباح بن عثمان كو اچانك آ ليا تها، محمد ن اپنے بلند گردار کے مطابق بڑی نرمی سے کام لیا ؛ انہوں نے فَيْدُ الْعَالَيْ كَ دروازے كھول ديے ا هر قسم كى الموالي كي ممالعت كر دي اور محض رياح كو کو کو لینے پر تعامل کی - جب امام مالک<sup>را</sup> بن الله الله الله الله الله الله عاللين

معامله هے" [منه النصرُ و بيده الأمر] - ألهول في ان سب باتوں کی تقلید کی جو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نے اپنے وقت میں کی تھیں ، مثلاً انہوں نے اس خندق کو دوبارہ کھدوایا ، آپ می کی تلوار لگائی اور ان کا نعرهٔ جہاد بھی وھی تھا جو جنگ حنین میں لگا تھا ؛ حتی که جنگ شروع ھونے سے پہلے ایک ایک آدمی کی لڑائی [مبارزت] کے دستور کی بھی تجدید کی۔ ایسر حالات میں نتيجے كا الدازه آساني كے ساتھ لكايا جا سكتا تھا۔ عیسی نے چند روز تک عام معافی کا اعلان جاری رکھا، لیکن ہرسود ۔ اس نے خندق پر چند دروازے ڈلوا کر اسے عبور کر لیا اور مدیئے میں داخل ہو کر جنگ شروع کر دی جس میں محمد کے حامی روز بروز کم هونے لگے ﴾ يمال تک که ان کے سردار (محمد) بھی سه شنبه کے دن ہم، رمضان هم ۱ م/ دسمبر ۲ م ع کو میدان کار زار میں شمید ہوگئے ۔ ان کا سر کاٹ کر خلیفہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ (اس بفاوت کے دوسرے واقعات کے متعلق دیکھنے مادہ ابراھیم بن عبداللہ).

محمد بن عبدالله کے متعلق بیاٹ کیا جاتا ہے وہ دراز قد ، گنو مند اور بہت سانولے رنگ کے تھے اور اسی وجہ سے خلیفہ انہیں طنزا المحم (سیاہ فام) کہا کرتا تھا۔ انہیں بجا طور پر النفس الزکیہ کہا جاتا ہے (الطبری ، م : ، ، ، )، کیونکہ وہ ایک مثالی شخصیت کے مالک تھے ؛ ڈاتی شجاعت کے باوجود وہ بہت نرم مزاج تھے ، لیکن ان میں وہ ضروری صفات موجود کہ تھیں جو کسی مدعی سلطنت کے لیے ایسے حالات میں درکار ہوتی

الطبرى، طبع و (۱) الطبرى، طبع و و (۱) الطبرى، طبع و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و المجارة و الم

المعمودى: صرفح ، طبع المعمودى: صرفح ، طبع المعمودى: صرفح ، طبع المعمودى: صرفح ، طبع المعمودى: صرفح ، طبع المعمودى المعمودى المعمودى المعمودى المعمودى المعمودى المعمودى المعمودى المعمودى المعمودى المعمودي المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود المعمود ا

(FR. BUEL)

محمد بن عيدالله حسان: المهدى ، \* صومالیه کا مشهور و معروف سهدی [مجاهد رهنما] . جسے انگریر [برہناے نفرت] سمجنون ملا" (mad muliah) کے لقب سے یاد کرتے میں۔ وہ صومالی الاصل تها اور اوگدین به جیری (Ogadon bah Geri) قبیلے اور اس کی شاخ ریر حمر (Rer Hamar) سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ لواح ١٨٦٠ء مين بيدا هوا اور جواني هي مين تعميل علم دین اور تزکیهٔ باطن کی تکمیل میں مصروف و منهمک هو گیا۔ ۱۸۹۵ء میں اس نے فریضة حج ادا کیا اور سکه مکرمه کے دوران قیام میں اس کی ملاقات سيد محمد صالح [ديكهم صوماليه] مع هوگئ، جس کا وه عقیدت مند مرید بن گیا ـ صومالیه میں واپس آنے ہو وہ پہلے ضولبہنة کے قبیلے کے علاقے میں آ کر آباد هوا اور اس نے طریقة صالحیه . کی بڑے زور شور سے لبلغ و تلتین شروع کی إور صومالی مسلمانوں کو پابند شریعت زلدگی بہر کرنے کی ترغیب دینا شروع کی ۔ چولکه یہ ایک براً قسيح عالم لها اور في البديد عسر، كين جهي اسے کمال سہارت حاصل تھی (جو صوبال جھوں میں اپنے خیالات کو رائع کرنے کا بیٹرید کے عے)، اس اسے اسے سابق پر طالوی صوبالیہ کے اسکا تبینے اور حبشہ کے اپنے می لوگئین قبینے میں

اپریل ۱۹.۳ کو درتوله پر ایک خونریز جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حبشہ کی فوج نے معمول کے مطابق اوگدین کے نبائل پر شبیله کی وادی میں ایک یلفار کی ۔ م ، ۹ ، ء میں ایک چوتھی الگریزی مہم نے مہدی کو و جنوری ہم . و وعکو جدبالی کے مقام پر شکست دی اور اس کے بعد جب ایک بحری فوج بحر هند کے ساحل پر اتر آئی تو اِلگ کے مقام پر جو اطالوی سرحد میں واقم تھا، ایک اور شکست بهی دی ـ اس دوران سید محمد صالح نے انگریزی و اطالوی حکومت کی دعوت پر صومالیہ کے علما کو ایک خط لکھا جس میں سہدی کے خلاف یه اعلان تھا که اس نے طریقة صالحیه کے آداب اور دستور العمل کی خلاف ورزی کی مے اور اس اعتبار سے وہ سلسله صالحیه کے راسخ الاعتقاد پیرووں کی بد دعا کا مستحتی ہے ؛ تاہم انگریزوں کی فتوحات زیادہ تر اس وجہ سے کہ ان کے ذریعر اندرون ملک پر مستقل قبضه نه کیا جا سکا ، اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے ناکافی ثابت موثیں ، اس لہے اس بات کی کوشش کی گئی کہ انگریزوں ، اطالویوں اور مہدی کے درمیان ایک معاهده هوجائے اور اس کی تکمیل اس طرح هونی که سهدی کو یه رعایت دے دی گی که وه اطالوی علاقر میں سے وادی او کال لے لیے اور الگ کو اپنا صدر مقام بنا لے۔ سیدی نے ہ سارچ ہ ، و ، عکو ان شرائط پر رضا مندی ظاهر کی ، لیکن اپنے دستخط کے ساتھ يه جمله يؤها كرديا كه "والقنصل يعرف حالى" (اور تونصل میرے حال سے واقف ہے) جسکے یورپ میں یه معنے سمجھے گئے که اسے قونصل پر پورا اعتماد ہے ، لیکن اس کے برعکس صومالیہ میں اس کے صوفی ہونے کی وجہ سے اس کا یہ مطلب لیا گیا کہ وہ مبونی ہونے کی حیثیت سے کسی صورت میں بھی ایسے معاهدے کی تعمیل کا ذمے دار نہیں ہے

الر و رسوخ كا علم كا اثر و رسوخ كا علم تریره Birbara کی حکومت کو بھی ہوگیا اور انگریز منام بھی بعض اوقات اس کے ذریعے ان تنازعات کا فَيْصِلُهُ كُواتِ لَكُو، جو بدوى تبالل كے كروهوں میں پیدا مو جایا کرتے تھے ۔ مارچ ۱۸۹۹ء میں امن نے اچالک وعظ و تذکیر کو چھوڑ کر کھلم کھلا انگریز [استعماری حکومت] کی مخالفت شروع کر دی۔ ماہ اگست ۱۸۹۹ء میں اس نے اپنے معتقدین کو برآءو کے مقام پر جمع کر کے اپنے مسهدی هونے اور کفار کے خلاف جہاد کرنےکا اغلان کر دیا ۔ اس کے خلاف پہلی سہم اهل حبشه نے بھیجی تاکہ اوگدین میں مزید بغاوت نہ پھیلنر پائے ، کیکن گراز ساچ بائتی، جو اس فوج کا سردار آلها ، آیک لمهایت سخت حملے کے بعد، جو اس نے اوگدین قبیلے کی شاخ ریر علی پر کیا تھا ، مررکی "طرف بسها هو گيا۔ ١٩٠١ء مين كرنل سوين -Swayne نے محمد (مسیدی) کواطالوی شمالی سمالی لینڈ [صومالیه] کی حدود تک مار بهگایا اور اسے ب جولائی ۱۰۹ء کو فرضفین کے مقام پر شکست دی ۔ ۲ ، ۹ ، ۹ میں ایک دوسری انگریزی مہم کے ملسلے میں ، اکتوبر کو انگریزوں کو ایرگو کے "مُقام پُر ایک اور فتح حاصل هوئی ۔ س ، و ، م میں یه فيصلة هوا كه سهدى كےخلاف تينفوجوں پر مشتمل ایک بہت بڑی سہم بھیجی جائے: یعنی ایک آآگریزی توج ، انگریزی اطالوی معاهدے کے مُظَّائِلُ ، جُو اسي سَال طے پایا تھا ، هویيه Hobya سے تقاله هو اور دوسری الگریزی فوج بربره سے اور المسرافي الك حبشي فوج جو هور سے كوج كرے -الرون افراج کی آبادت جنرل Manning کے سپرد ایک کبین که میں پہنو الدان كيوى ك مقام اد در الوال ١٩٠٠ و ۲۲ کی د دوسری اوج کو ۲۲ 446

جو عارضی سیاسی حالات کے ماتحت کفار سے کیا گیا ہو ؛ چنائچہ جنوری ۱۹۰۸ء میں سہدی نے انگریزی اور اطالوی رعایا پر واقعی پهر حملے شروع کر دیے ۔ انگریزوں نے اس کے خلاف کوئی بڑی سهم له بهیجی ، بلکه وه اپنی نو آبادی کی الدروني حدود سے پیچھے هٹ آئے۔ شتر سواروں كي ایک فوج یلفاروں کی روک تھام اور سیدی کے حمله آور گروهوں کے خلاف سرعت کے ساتھ جنگی کاروائی کرنے کے لیر بھرتی کو لی گئی ، لیکن متعدد کامیاب اور شجاعانه حملوں کے بعد اس شتر سوار فوج کو و اگست ۱۹۱۴ کو دُلمه دوبه کے مقام پر سہدی کی ایک کثیر التعداد فوج سے مقابله كونا پڑا، جس ميں اس فوج كا سهه سالار سر رچرڈ كورفيلا Richard Corfield مارا كيا۔ اس دوران اطالویوں نے جنوبی صومالیہ کے اندرونی حصوں میں ایک نہایت کامیاب حکمت عملی کے ذریعر اپنا پورا عمل دخل کر لیا ، جس میں فوجی کاروائی کی زیادہ ضرورت بھی پیش نه آئی - اس طرح انھوں نے شمالی صومالیه میں دو سلطانوں کو (سلطان مجیرتین اور سلطان هوبیه) کو سطیع و منقاد کر لیا ، اور اس کے علاوہ اطالوہوں نے سلطان کی اقواج کو مرتب کرکے الہیں سہدی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار بھی کر لیا ۔ اس طرح ان کی نوآبادی ی شمالی سرحدوں کی مدافعت کا انتظام ان کی منشا کے مطابق هو گیا ۔ وهاں انھوں نے صومالی امدادی نوج کے ذریعے سیدی کے پیرووں کے خلاف بالخصوص وادی شبیله کے شمالی اقطاع اور توکل ک اطراف میں ینغاروں کا ایک سلسله شروع کر دیا ، جہاں چربان اور گرعد کے مقامات پر سلطان موبیه نے قبضه بھی کر لیا۔ ان سرگرم فوجی كارواليوںكے باعث، جو يورپ كى [پېلى] جنگ عظيم کے زمانے میں بھی جاری رهیں ، سہدی کی افواج

کمزورمونے لکیں، معنی کا سیاسی اقتدار ایک میں ہے۔ اڑے رقبر میں ڈھیلا پڑ گیا اور وھاں کی آبادی نے اطالیہ کے ساتھ پر امن رہنے کے معاهدات طے کر لیے ، چنانچه سهدی کو اس بات پر بھی مجبور هونا پڑا که وہ هميشه اپنے جنوبي ملائے كي حفاظت و مدافعت میں هي مصروف رھ ، پهرحال جنگ عظیم کے خالمے کے بعد انگریزی حکومت نے یہ فیصله کیا که بربره کی جانب سے معدی پر حمله کر کے اس کی بساط حکومت الث دی جائے۔ جنوری .. مارچ ۱۹۲۰ء میں سہدی کے مورچوں پر ہوائی جہازوں کے ذریعے شدید گوله باری کرنے کے بعد ایک انگریزی فوج تلیحکی طرف پڑی، جو مہدی کا آخری گڑھ تھا ۔ شتر سوار دستوں اور صومالیه کی امدادی فوج نے بڑی تیزی سے اس کا تعالب کیا، لیکن سهدی اوگدین کی طرف قرار هوگیا اور پهر کرنلا قبیاے کے علاقے میں پہنچا ، جہاں وہ ج نومبر . ١٩٦٠ع كو فوت هو گيا .

عُون الله الله الله علم من اس عنت كو واضح كُوْلِمَا لِلْهُ لَهُ مُلِيمًا عَلِي سَعْ البنا سجاده اس سندر ير المين المراحدين بههايا كه مسلمالون كو آبس مين معجد گر هوديه جو پملے بهائي بهائي له تھے ۔" اس مين وله المتر امل تعلق كو يهي ظاهر كراتا ہے جو صابقیه طریقر کے ذریعے اس کا عرب سے تھا ، اسی لیر اس کی یه خواهش بھی تھی که اس کے معتقدین اپنے آپ کو الدراویش" کہا کریں اور اپنے اپنے قبائل کے پہنے ناموں کو بھی فراموش کر دیں اور اسی لیر جب اسے سرکاری خط و کتابت میں "محمد عبدات ، اوگدین به جیری" کے لقب سے مخاطب کیا جاتا تھا تو وہ بڑی نارانگ کا اظہار كيا كراً لها ـ وه اينر دستخط كي ساله صرف ايني نسبت الماشمي" لكها كرتا تها ، يعنى الباشي (صومالی قوم کی اصل کا حواله دیتے هوے جو عتیال بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں ، [دیکھیے مادہ صومالي ليندً]).

اس کے علاوہ اس نے قبائلی افواج کی جگه خاص مسلح جیوش بنائے ، جن کے وہ ائے ائے نام رکھا کرتا تھا ، مثلاً مگتو (نوچنے والے") ، جو عبر چدر سے بھرتی کیے گئے ، اور ضوگد جو مکاهیل سے بھرتی کیے گئے (ضوگد یعنی تیر انداز) اور تیاد جو ضوالیہنته سے بھرتی کیے گئے، لیکن وہ آخر تک اپنی اس سکمت عمل پر قائم نه رھا ۔ اساق قبیلے اپنی اس سکمت عمل پر قائم نه رھا ۔ اساق قبیلے دارود کی پرانی دشمنی کو تازہ کرتی رھتی تھی ، وقبیلۂ اساق اور دارود کی پرانی دشمنی کو تازہ کرتی رھتی تھی ، وقبیلۂ اساق اور کرتی رہی ہیں ، وقبیلہ سے ایس کے علاوہ محمد صالح کے خط دارود کی وبعد سے ایس بی علاوہ محمد صالح کے خط کی وبعد سے ایس بینی طور پر بڑا صدمه پہنچا ، کی وبعد سے ایس بینی طور پر بڑا صدمه پہنچا ، کی وبعد سے ایس بی علاوہ مخالف بھا رکھا تھا ، اب اسے کی وبعد سے اپنا مخالف بھا رکھا تھا ، اب اسے میں میں خرورت تھی کہ وہ اپنے مخالف کا بھروسا باق

سهاهیوں کے لیے مال غنیمت سهیا کرتا رہے ،
کیونکہ اس کے بغیر ان کا اس کے ساتھ رہنا نامکن
نظی آتا تھا۔ ان تمام اسباب اور خود اس کی اپنی
افتاد طبع کا اثریہ ہوا کہ سہدی کا دینی اقتدار آہستہ
آہستہ زوال پذیر ہونا شروع ہوا اور وہ بتدریج صرف
اپنے قبیلے ہی کا سردار رہ گیا۔ وہ یقیناً ایک بہت
بڑے قبیلے کا طاقتور سردار تھا ، کیونکہ دراویش
مختلف عناصر پر مشتمل تھے اور اس اعتبار سے
یہ فرقہ ان متحدہ برادریوں کے مماثل تھا ، جن سے
صومالیہ کے رواجی قانون کے مطابق لوگ ہخوبی
قشنا ہیں ؛ چنانچہ یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے قدیم
صومالی دستور کی جانب لوٹ آئے ،

الغرض مهدی کی یه کوشش که وه اسلام کے نام پر قباللی کی باهمی رئجشوں اور رقابتوں پر غالب آ جائے اور صومالیه کو متحد کر کے یورپی قوموں کو اس ملک سے نکال دے ، ان دو وجوه کی بنا پر کامیاب نه هو سکی که ایک تو یورپی افواج [جو جدید اسلحه سے مسلح تهیں] طاقتور تهیں ، جو بسا دوسرے وه شدید مزاحت و مخالفت ، جو بسا اوقات غیر ارادی هوتی تهی اور جو خود صومالی لوگ اپنی قدیم قبائیلی تنظیم اور رواجی قانون کی حمایت میں کیا کرتے تھر

(ENRICO CERULLI)

محمد بن عبدالرحيم : ركّ به ابن الفرات.

\* محمد بن عبدالملک: رک به (۱) ابن
 طفیل: (۲) ابن زهر.

محمد بن عبدالملك : ابوجعفر المعروف ابن الزیات ، جو متعدد عباسی بادشاهوی کا وزیر رھا۔ ابن الزیات نے اپنی ملازمت بغداد کے دیوان وزارت میں کاتب کی حیثیت سے شروع کی اور جب المعتمم كو اس كي لياقت اور علم و قضل كا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا (وورور ، ۲۰۵۱م ۱۳۵۰ میره) - الواثق کے عمید میں بھی وہ اس عہدے پر مامور رہا ، لیکن چولکہ اس نے الوائق کے بھائی جعفر کی، جو بعد میں المتوکل کے لقب سے خلیفہ هوا ، کچھ ہے ادبی کی تھی ، اس لیے وہ اس سے ناراض ہو گیا ۔ ذوالحجه ۲۹۹۸ اگست ہم م میں ااوائٹی کی وفات کے بعد ابن الزیات کی خواہش یہ تھی کہ الواثق کے بیٹے محمد کے هاتھ پر بیعت کی جائے ، لیکن ترکی سپه سالار وصیف نے اسکی صغر سنی کو مد نظر رکھتے ہوے اسے اس قابل نه سمجها ، اس ليے جعفر کی خلافت کا اعلان المتوکل کے لقب سے کر دیا گیا۔ پہلے تو اس وزیر کو اس کے عہدے ہر ہرقرار رکھا گیا ، لیکن اگلے سال ھجری کے ساہ صغر میں (ستمبر ےمهمء) میں اسے گرفتار کر لیا گیا ، اس كا مال و متاع ضبط هوا اور اسے ايك ايسے ظالمانه طریقے سے ایذا دی گئی جو اس نے خود ھی ایجاد کیا تھا۔ ہولناک ترین ظلم و تشدد کے بعد وم رابع الاول ٢٠٠١ه/نومبر ١١٨٥ مين قوت هو کیا .

مآخل و (۱) المعنوبي ، طبع Houtsma ، به ه ، ۹ و ؛ (۷) الطبرى ، به اشاريه ؛ (۷) المسعودى : مروج ، بيرس ، ۲ : ۲ . به : ۲ . به بيعث ، ۲ به المسعودي ، ۲ مروج ، بيرس ، ۲ : ۲ . به اين الاثير ، طبح Tornberg ،

## · (K. V. ZETTERSTERN)

(الشیخ) محمد بن عبدالوهاب ؛ نجد کی مشہور عالم اور مصلع؛ عبینه کے قبیله بنو تمیم سی مشہور عالم اور مصلع؛ عبینه کو ان کا قبیله علم و فضل اور دنیوی وجاهت کے اعتبار سے پورے نجد میں مشہور تھا۔ شیخ کے مقام پیدائش عبینه کو شیخ محمد بن عبدالوهاب کی وجه سے "بلد الشیخ" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے .

محمد بن عبدالوهاب کی شہرت سے قبل یہ خاندان آل مشرف کے نام سے معروف تھا۔ اب اسے "آل الشیخ" کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ شیخ والد عبدالوهاب شہر عینه کے قاضی تھے اور بعد میں حریملا منتقل هو گئے تھے۔ ان کے دادا سلیمان بن علی اپنے دور کے نامور عالم اور علمائے نجد کے مرجع تھے۔ محمد بن عبدالوهاب ابھی نجد کے مرجع تھے۔ محمد بن عبدالوهاب ابھی قرآن مجید حفظ کر لیا اور اپنے والد گرامی شیخ عبدالوهاب سے قتم حنبلی کی کتابیں پڑھ لیں ، گیز تنسیر و حدیث کی اکثر کتابوں کا مطالعہ کر لیا اسی عمر میں انھوں نے فریضۂ حج بھی ادا کیا آئوں دو مہینے مدینہ منورہ میں مقیم رہنے کے بعد قیمته واپس آگئے ،

وبروب (م (بوب به به الم معمد بن سلمان کردی منفی (م موب به به) سے بھی استفادہ کیا ، جو مفینہ منورہ کے مشہور محمد تھے۔ بعد ازاں بھمرہ میں شیخ محمد نے مجموعی سے حدیث و لفت کی کتابیں پڑھیں ،

به ۱۳۹۸ مرا ۱۹ مین ان کے والد عینه عید منتقل هو چکے تھے - یہاں آنے کے بعد الهوں نے اپنے آپ کو تبلغ توحید اور رد بدعات کے لیے وقف کو دینے کا نیمبله کو لیا ؛ چنائچه حریملا هی میں وعظ و تدریس کا سلسله شروع کیا ۔ ان کے مواعظ نیایت پر اثر هوئے ۔ ان کی مشہور تعنیف مواعظ نیایت پر اثر هوئے ۔ ان کی مشہور تعنیف شکتاب التوحید آسی زمانے کی یاد گار ہے .

مهو وه/. مروه مين ان كے والد شيخ عبدالوهاب التقال كر گئے ۔ ان كے انتقال كے بعد وه دعوت و تبلیغ میں پوری طرح سرگرم عمل هو گئے۔ ان دلوں لجد میں قبائلی نظام رائج تھا۔ مختف علاقر ، مختف قبائل سرداروں کے زیرنکیں تھے۔ خود حریملا میں دو قبیلے سرداری کے لیے ایک دوسرے سے پنجه آزما تھے۔ ان حالات میں الهون نے ضروری سمجھا کہ اپنے تبلیغی نظام کو فهاده مؤثر بنائے کے لیر اهل نجد کے باهمی اختلافات کو عدم کرائیں اور اس کو ایک امیر کی سرکردگ میں لانے کی سیم شروع کریں۔ اس کے لیے عینه کے امیر هدمان بن محمد عمر سے خط و کتابت کی۔ اس نے باس جیویو کو قبول کرنے پر آمادی ظاهر کی تو (مدووه اد/مرمه وع) میں عبینه چلے کئے ۔ امیر عبینه بين كرم جوشى سے ان كا خيرمندم كيا اور بہت من و لميرام ك ساله بيش آيا - ايني بهتيجي م معدمیں دے دی ، جس کی وجه سے تمقات المام مغيوا عوكر .

عشان نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکو میں شیخ سے پورے تعاون کا عہد کیا، شیخ نے امیر عین شیخ کو لماز با جماعت کی تاکید کی، اس کی بابندی نه کرنے والوں کے لیے سزائیں تجویز کیں ، حکام کی طرف سے جو سختاف قسم کے ٹیکس وصول کیے جاتے تھے ، وہ ختم کر دیے گئے ، صرف ادا نے زکوۃ کو باقی رکھا ۔ شیخ نے وہاں کچھ تبلیغی رسائل بھی لکھے ، لیکن بالاخر شیخ کو عینه کی سکونت ترک کرنا پری اور تبائل میں بے چینی بھی پیدا ہو گئی (عدا ایا ۱۱۵۸ه) ۔ وہاں سے بھی پیدا ہو گئی (عدا ایا ۱۱۵۸ه) ۔ وہاں سے شیخ نے درعیه کا رخ کیا ۔

شیخ محمد بن عبدالوهاب اور آل سعود کے درمیان یه پملا رابطه و تعلق تها ، جس میں روز بروز مضبوطی بیدا هوتی گئی اور جس نے آل سعود اور آل شیخ کو همیشه کے لیے ایک دوسرے سے وابسته و منسلک کر دیا .

درعیه میں شیخ کے شاگرد احمد بن سوبام کا مکان ، جہاں وہ اقامت گزین تھے ، دعوت توحید کے مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ لوگ علائیه اور خفیه طور پر آئے اور شیخ کے علم و فضل بی مستفید ہوتے ، لیکن یه صورت حال اطمینان بخش له تھی۔ درعیه کو مستقل مرکز تبلیخ قرار دینے کے لیے شیخ محمد بن عبدالوہاب ، امیر محمد بن عبدالوہاب ، امیر محمد بن عبدالوہاب ، امیر محمد بن عبدالوہاب ، امیر محمد بن جامتے تھے ، چنائچہ اس ضمن میں امیر کے بھائیوں چاھتے تھے ، چنائچہ اس ضمن میں امیر کے بھائیوں کرنا چاھتے تھے ، چنائچہ اس ضمن میں امیر کے بھائیوں بنت ابی دمطان نے بھی امیر کو آمادہ کرنے میں اھم کردار ادا کیا ،

امیر محمد بن سعود ، جو پہلے سے هی لیکی اور حسن اخلاق کا حامل تھا ، بیوی کی مختصر ، مگر مؤثر، گفتگو سے بہت متاثر هوا اور اس کے دل میں شیخ کی مقیدت بیٹھ گئی بعدازاں شیخ نے بالمشافہ گفتگو

سے امیر کے سامنے اپنا نصب العین پیش کیا۔ امیر اس سے مناثر ہوا اور ساتھ دینے کا عہد کیا .

اس کے بعد امیر نے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی ، امر بالمعروف اور لہی عن المنکر اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کا یتین دلایا نے یہ ۱۵۵ میں یا ۱۵۸ مام مے ۱۰۰ میں اعکا واقعہ ہے .

اس کے ساتھ ھی قبائل میں یہ دعوت عام ھو گئی اور لوگ بیعت اور استفادے کی غرض سے شیخ کی خدمت میں حاضر ھونے لگے ، جن میں نامور لوگ بھی شامل ھوتے تھے .

جولوگ سب سے پہلے شیخ کے حلقۂ عقیدت و ارادت میں داخل ہوے ، ان میں خاندانی وجاهت کے اعتبار سے امیر محمد بن سعود کے علاوہ اس کے تین بھائی مشاری ، ثنیان اور فرحان ڈی علم حضرات میں سے احمد بن سویلم اور عیسی بن قاسم اور عام معاشرتی اثر و رسوخ کے لعاظ سے محمد العزیمی ، عبداللہ بن دعیر ، سلمان ابو شیقیری اور احد بن حسین کے نام آتے میں .

درعیه اور اس کے اطراف و جوانب میں شیخ کی مقبولیت دیکھ کر حاکم عیینه عثمان ہی محمد بن معمر اپنے گذشته طرز عمل پر، جو اس نے شیخ کے ساتھ روا رکھا تھا ، نہایت نادم ہوا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب عفو و در گذر ہوا اور اپنے ساتھ عیینه تشریف لے جانے کی درخواست کی ، مگر شیخ نے بلطائف الحیل ٹال دیا۔

بہر حال درعیہ کے دوسرے سال ۱۱۵۸ یا ۱۵۹ میں امیر عثمان اور اهل حریملا نے بھی شیخ کی خدمت میں حاضر هو کر بیعت کی خود محمد بن سعود کی شیخ سے عقیدت کی به حالت تھی که زکوہ اور دیگر ذرائع سے حاصل هونے والی رہوم بھی وہ شیخ کے حوالے کر دیتا اور شیخ اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے ۔ امیر محمد بن سعود کے

جانشین عبدالعزیز بن محمد بن سعود عرب الله الله الله الله الله وفات کے بعد منصب امانیت بر قائز هوے ، شیخ کی عقیدت و احترام کا احد الله کہرا جذبه رکھتے تھے که ان کی اجازت کے بغیر له کچه خرج کرنے اور نه کوئی چیز اپنے پاس رکھتے تھے .

اب شیخ کی دعوت کا سلسله اور وسیع هو گیا۔ ان کی آواز نجد کے علاقوں ، یعنی عیبنه ، درعیه ، حریملا وغیرہ ، کی حدود سے لکل کر یمن اور دیگر مقاسات میں بھی جا پہنچی ۔ گرد و نواح کے اهل علم اور ذی اثر حضرات سے خط و کتابت شروع هو گئی اور لوگ بڑے شوق سے ان کے علقہ دعوت میں شرکت کرنے لگے ، جن میں یمن حقہ دعوت میں شرکت کرنے لگے ، جن میں یمن اسماعیل (م ۱۸۲ م) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے شیخ کی دعوت سے متاثر هو کر ایک انھوں نے شیخ کی دعوت سے متاثر هو کر ایک تصیدہ بھی لکھا، جو بڑا متبول ہوا۔ ان کی شرکت سے شیخ، کی دعوت توحید و جہاد کو بہت تقویت بے شیخ، کی دعوت توحید و جہاد کو بہت تقویت بے

اس زدائے میں ریاض کا حاکم وہام بن دواس،
یوں تو شیخ اور ان کے دشن کا پہلے ہی مخالف تھا،
مگر ۱۱۵۹ میں تو شیخ اور امیر محمد بن سعود
کی مخالفت میں بہت آگے بڑھ گیا ۔ شیخ اور ان کے
ساتھیوں سے اس کی جنگی جھڑ ہیں بھی ہوئی رہتی تھیں
(۱۱۵۹ تا ۱۱۸۵) بالآخر ۱۱۸۵ ہ کے آخر میں
امیر عبدالعزیز بن محمد بن سعود نے ریاض پر ایک
زبردست جمله کر کے اسے فتح کرلیا اور نعد پر ایک
قبضہ مستحکم کر لیا ،

مقبولیت کے ساتھ ساتھ شیخ کی مطالقیں ہیں زیادہ ہوتی گئی۔ سخالفین آن کی تبعیریک آنجائیے سنہ و توحید کو تملط رنگ میں دیکھیے گئے آن پر متعدد الزامات عابدکیے جاتے تعدد الزامات عابدکیے جاتے تعدد ا ان کا جواب دیتے اور دعوت ان کا جواب دیتے اور دعوت کی جانب ثابت کرتے۔ ان کو حق بجالب ثابت کرتے۔ کو حیل ان کی سرگرمیوں سے یہ بھی واضح کی تعریک اصلاح و موعظت کی تعریک اصلاح و موعظت کی تعریک ہے اور اس کا تعلق صرف کسی ایک علاقے سے نہیں ، پورے عالم عرب سے ھے .

شیخ کی دعوت اصلاح اور تحریک جہاد میں می کر دعوت درعیہ کو بہت شہرت حاصل ہوئی ۔ ۸ می کر دعوت کا سے کہ میٹیت حاصل رہی ، پھر ابراهیم پاشا کے حملے سے یہ شہر بالکل تباہ ہو گیا،

[شيخ كي شخصيت مخصوص عقائد وافكار كرباءث متنازعه رهی هے، قاهم ان کے حاسی کہتے هيں که هقاید واعمال میں شیخ محمد بن عبدالوهاب سلف کے يروكار تهر حديث بر انهين اصرار تها فروع فقه مين اليته امام احمد بن حنبل ملك بر عامل تهر، لیکن مسلک حنابلہ کے خلاف بھی ، اگر کوئی حديث مل جاتى ، تو اسى پر عمل كرتے ـ صفات ہاری تعالٰی میں وہ مسلک سلف کے حامی تھے اور قرآن مجید احادیث صحیحه میں جو صفات باری بیان كى كئى هين ، انهين حرف بحرف صحيح تسليم كرت ان میں تاویل کے بالکل قائل نه تھے ۔ فروع میں ان کا نقطة نظر یه تھا که شافعی کو صحیح طِور سے شافعی اور حنفی کو محیح طور سے جنفی بننے اور اپنے امام کے اصلی مسلک پر تائم رھنے اور اس کی پابندی کرنے کی . دعوت دی جائے۔ ان کا کہنا یه تھا که بدعات أرفور غير شرعي أمور كو جب كوئي أمام بهي جائز المين سجهتر لو ان كو كيون له ترك كيا جائے النظام الله على مخالفين في ان سب امور مين ، ان كَنْ عَالَاتَ كُو هِدْفُ طَمَنْ بِنَايَا اور ثَابِتُ كَيَا هِ ان كے اللہ كو السليم له كرتے لهے] - ان كے المان کے مطابق محمد بن عبدالوهاب

أمام ابن تیمیه اور امام ابن قیم اور ان کی کتابوں سے قلبی تعلق رکھتے تھے ، ان کا اپنا دعوی یه تھا که ان کی تعریک خالص کتاب و سنت پر سبنی ہے [لیکن مخالفین اس کو نجد کی تحریک وهابیت کہتے هیں].

شیخ نے مسلسل پچاس برس دعوت و تبلیغ کا فریضه الجام دیا اور باختلاف روابت ماه شوال یا ذی قعده ۲۰۰۹ مراجون یا جولائی ۲۰۹۱ء میں اکیانوے برس کی عمر پا کر وفات پائی .

شیخ کا حلقه درس بهت وسیع تمها ، اسی نسبت سے ان کے تلامذہ کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی .

انھوں نے اپنے پیچھے چار بیٹے حسین ، عبداللہ ، علی اور ابراھیم چھوڑے ۔ ان کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے ھر ایک کے مکان کے قریب مدرسہ قائم تھا ، جس میں بیرونی طلبا تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کے محمد مصارف کی کفالت بیت المال کرتا تھا ۔ شیخ محمد بن عبدالوھاب کی اولاد و احفاد اب بھی پورے نجد میں معتاز حیثیت رکھتی ہے اور "آل شیخ" کہلاتی

شیخ محدد بن عبدالوهاب ایک اچھے مصنف بھی تھے۔ ان کی تصانیف سادہ و عام فہم اسلوب کی حاسل ھیں، تفصیل حسب ذیل ہے .

(۱) کتاب التوحید: یه ان کی سب سے زیاده مشہور تعبنیف ہے۔ اس کا پورا نام کتاب التوحید کی الذی حق اللہ علی العبید ہے۔ اس میں توحید کی حقیقت ، اس کی تعریف ، اس کی حدود ، شرک اور اس کی قباحتیں ، لذر ، توصل ، استفاثه ، استفائت از غیر الله وغیره مسائل وضاحت سے بیان کیے گئے میں ۔ یه کتاب اردو میں بھی منتقل هو چکی ہے۔ علما ہے تعجد نے اس کی شرحیں بھی لکھی هیں ! (۲) کشف الشبہات من التوحید ؛ اسے کتاب التوحید کا

تتمه كهنا چاهير - اس مين ان شبهات كا ازاله كيا كيا ہے، جو توحید کے بارے میں مختلف ذہنوں میں ابهرتے هيں : (٣) شروط الصلواة وار كا نيا : اس میں شرائط نماز کی وضاحت کی گئی ہے اور ارکان نماز كو تفصيل سي بيان كياكيا هے؛ (م) الأصول الثلاثه وادِلتُّها: يه ايک چهوڻا سا رساله هـ: اس مين معرفت خدا ، معرفت دین اسلام اور معرفت رسول كى وضاحت كى كنى هـ ؛ (٥) نصيحة المسلمين : اس کتاب میں دین کے تمام شعبے بیان کیے گئے هیں اور ان کے علیجدہ علیجدہ ابواب مقررکر کے هر باب میں اس سے متعلق احادیث درج کی كئي هين : (٦) كتاب فضل الاسلام: اس سين شرائط اسلام کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہدعت و شرک کی قباحتوں کی تفصیل سے نشاندهی کی گئی هے : (ع) اصول الایمان : اس کتاب میں احادیث کی روشنی میں اہمان کے مختلف ابواب کی تشریح کی گئی ہے ۔ کہا جاتا ہے که اس کتاب پر شیخ کی اولاد میں سے کسی نے کچھ اضافات بھی کیے ہیں ؛ (۸) آربع قواعد : یه ایک رسالہ ہے ، جس میں توحید کے بعض گوشوں کو مؤثر طریق سے بیان کر کے مشرکین کا رد کیا كيا هے ؛ (٩) كتاب الكبائر ؛ اس سي تمام اقسام كبائر كو الك الك ابواب مين بيان كيا كيا هے ـ هر باب کو نصوص قرآن و حدیث سے مؤثق کیا گیا هے ؛ (، ١) تفسير الفاتحة : يه سوره فاتحه كي ايك مختصر تفسیر ہے ، جس میں شیخ کا اپنا اسلوب خاص لمايال هے ؛ (١١) تفسير شهادة ال لا اله الأنة: كلمه لا اله الاالله كي تفسير : (١٠) ستة مواضع من السيرة : سيرت طيبه كے چھ مقامات كى تشريح مين ايک چهوڻا سا رساله هے ؛ (١٣) مسالل الجاهيلة : ايك سو اكتيس ايسرمسالل، جنمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اهل جاهليت اور ان

کے معتدات کی مخالفت کی ہے ؛ (مم) کتاب السیمین یہ سیرت اپن هشام کا خلاصه ہے جو چھپ چکا ہے ؛ (مم) التفسیر علی بعض سور القرآن : یه مختلف آیات و سور پر آن کے حواشی و تعلیقات کا ایک مجموعه ہے ۔ اس کی بڑی خصوصیت یه ہے کہ شیخ نے ایک ایک آیت سے کئی کئی مسائل مستنبط کے ایک ایک آیت سے کئی کئی مسائل مستنبط کیے ھیں ؛ (۲۰) الہدی النبوی : یه امام ابن قیم کی معروف تصنیف زاد المعاد کا اختصار ہے ۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی رسائل لکھے ،

[شيخ محمد بنعبدالوهابكى تحريك بنيادى طوو پر ایک اصلاحی اور ابلاغی تحریک تھی ، جس نے آگے چل کر کچھ سیاسی رنگ بھی اختیار کو لیا ۔ اساسی طور پر اس کا مقصد عرب شعاشرے کی اصلاح اور تعمير او كراا الها ؛ ضرورت كے تحت اس تحريك کو تشدد کا بھی سہارا لینا پڑا، جس کی بنا پر اس کی مخالفت بھی بہت ہوئی ۔ بعد ازاں ید تعریک نجد اور عرب تک محدود نه رهی ، اور دوسرے ممالک میں بھی رواج پذیر هوئی ، خصوصاً برصفیر پاک و هند میں اس نے سیاسی کردار بھی ادا کیا ۔ یهاں ان کے معتقد خود کو اہل حدیث کمپتے ہیں ، ہر صغیر میں ان کو وہابی کہد کر ان کے مطالفین نے سخت مخالفت کی اور کتابیں اور رسالے تعریر کہے چنانچه مورتمان (J. H. Mordtmann) نے اپنے مقالے ابن سعود [رک بآن] میں مستشرقانه مصالحکی بنا پر سعودي خالدال كو وهابي لكها هے - ابتداء سياسي مقاصد کے تحت تعریک آزادی کی ایک تعریک کو يه نام ديا گيا۔ مخالفت كا زور ابتدا ميں سيد احمد بريلوى تا اور شاه استعيل الشهيد كيشلاف رها، بعد میں بھیل کیا اور دیکر فرقے اور گروہ بھی احق کی زد میں آ گئے؛ غرض سیاسی مقاصد کے تحت اس ا کو کافی استعمال کیا گیا آ۔

مأخل : (١) - حسين بن جام استان



الانتهاد الانهام لمرتاد حال الامام و تعداد غزوات ذوى البلام ، مطبوعه رياش ، كاهره ١٠٦٨ م/ ١٩٩٩ ع : (٢) المجرين و مجالب الآثار في التراجم والاشهار، مطبوعه قاهره مه ۱ و ۱ و احمد بن زبني دحلان : غلاصه الكلام في أمراء البلد العرام؛ (م) عثمان بن بشر نجدى: عنوان المجد على قاريخ لجد، رياض، باز سوم ١٥٨ هـ : (٥) رشيد بن على عنيل : مشير الوجد في معرفه انساب ملوك تعد : (n) الشوكاني: البدر الطَّالم؛ (٤) حافظ وهبه: جزيره العرب في الترن المشرين ؛ (٨) محمد حامد فاي : اثر الدعوة الوهايية في جزيرة العرب، مطبوعة قاهره ؛ (٩) محدود شكرى الألوسي: تاريخ نجد، مطبوعة قاهره سهم ١ه ؛ (١٠) محب الدين خطيب : الزهراء: (١١) عجاج توبيض : حاضر المالم الاسلامي، مع تعليقات وحواشى، امير شكيب ارسلان، مطبوعه قاهره ، ١٣٨٣ ه ؛ (١٠) محمد لبيب البتنوني : الرحلة الحجازية : (١٣) صديق حسن خان : التاج المكلل ، مطبوعه بمبئى، بارگالى ٣٨٠ ١٩/٩ - ١ ع: (ج و) خبرالدين الزركلي: الأعلام ، ع: ١٣٥ تا ١٣٨ : (١٥) محمد اسلم جيراج پورى: تاريخ تجد: (١٦) مسمود عالم ندوى: محمد بن عبدالوهاب، كراچى، بار چهارم سيرس وه : (١١) محمد بن يوسف بن محمد سورتي : مقدمه كتاب التوحيد : اردو ترجمه ؛ (۱۸) سلیمان بن سحمان نجدی : مجموعه المهدية السنية ، اردو ترجمه : (١ ٩) سيد سليمان تدوى : سلاطين لجد كا مذهب ، در معارف (اعظم كره) ، نوسر م به وه ، [ليز رك به اهل مديث و الوهابية] .

(محمد اسعاق بهثي إو اداره])

محمد بن عبيدالله : رك به ابو المعالى .

محمد بن عثمان ن رک به ابو زیان اول .

عمد بن على: رك به (١) الجواد الاصفهانى: (٧) ابن العربي: (٧) ابن عسكر: (٣) ابن بابويه: (٤) ابن الطفطي: (٩) ابن وحشيه.

ایو جستر باز علی 2 (ابو جستر باقر ا) ؛ حضرت علی اور در ان کی کنیت ابوجستر

تھی اپنرعلم وفضل کی وجہ سے وہ الباقر(محقق) کے اعزازی لقب یا نام سے مشہور تھر۔ علم حدیث میں ان کو سند مالا جاتا تھا اور ان کےچند متبرک مقولے بھی مشہور ھیں۔ انھیں اس کے ساتھ ھی اپنے خاندان کے مخصوص شوق کی وجه سے حاشیہ دار ریشمیں لباس اور رنگ بہت پسند تھے۔ یه ظاهر ہے کہ شیعی گروہ کے لوگوں نے ان کو ، ان کے خاندان کے دیگر افراد کی طرح، امام مشہور کر دیا۔ صبر اور سکون کے ساتھ مدینه منورہ هی میں قیام فرما رہے ۔ انہوں نے سیاست میں کوئی حصّه نمین لیا ، گو ان کا هر طرح احترام کیا جاتا تھا، جیسا کہ عمر ثانی کی مثال سے ظاہر ہے۔ المغیرہ اور بیان ایسر کٹر قسم کے شیعه کھلم کھلا طور پر ان کی اماست سے انکاری تھر - جب اس فریق نے ، جو ان کے بھائی زید کا طرف دار تها، اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ ان سے بھی عقیدت ركهني لكر ـ ليكن جونكه ان كا تو النقال هو چکا تھا، الهذا لوگ ان کے بیٹے (حضرت امام جعفر) کے پیرو ہوگئے (دیکھیے جعفر بن محمد) ۔ حضرت زید سے ان کے اختلاف وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ زید پہلر دو خلفا کو برائی کے ساتھ یاد کراا نا پسند نه کرتے تھر، جس پر ان کے معتقدین سسر تھے ، لیکن یه بات اس حقیقت سے لگا نہیں کھاتی که (طبقات) این سعد میں محمد کی نسبت جو کچھ مذكور ہے اور جس میں غالباً بڑی مبالغه آمیزی سے بھی کام لیا گیا ہے اس سے یه ظاهر هوتا ہے که آن کو بھی حضرت ابو بکر اور حضرت ممر سے ہڑی محبت تھی۔ ان کی تاریخ وفات کے متعلق اختلاف هے یعنی مروره ، مروره یا مروره بیان کی جاتی ہے .

مَاخُولُ و (۱) الطبرى طبع دُخويه ، ۱۹۹۹ Pragm (م) : بيمد ، ۱۳۹۹ بيمد : ۲۰۹۹ بيمد ، ۲۰۹۹

Historicorum arab ، طبع فخویه ص ۱۹۹۹ بیمد و ۲۰۰۰ بیمد : ۲۰۰۰ بیمد و ۲۰۰۰ بیمد : ۲۰۰۰ بیمد و ۲۰۰۰ بیمد السماء]، النووی: Biographical Dictionary [آهذیبالاسماء]، طبع ومثنفلاً ، ص ۲۰۰۰

(FR. BUHL)

محمد بن على الرضا والناء عشرى شيعون کے لویں امام، رمضان مهره/جون میں بمقام مدينه بيدا هوے \_ بقول ابو الفرج الاصفهائي : مقالل الطالبين (تمهران ٤٠٠هه) ص ٥٩١، سطر ١٨ وہ سائولے رنگ کے تھے ۔ یہ بات شاید درست ہو کیونکه ان کی واللہ ایک کنیز تھیں جن کے تین مختلف نام مشهور هين سبيكه ، دُرّه اورخيزران ؛ وه نوبیه (ملک حبشه) کی رهنر والی تهیں ، ان کی عالی نسبی کے سلسلہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ماریه قبطیه کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب المامون نے علی الرضا کو اپنر درباریوں میں شامل کر لیا تو اس نے اپنی ایک بیٹی کا آپ سے لكاح كر دياجس كا نام ام الفضل تها جسر ١٥٠٥ . ۸۳ء میں دخمیت کر کے ان کے عال بھیج دیا گیا۔ المعتصم نے اپنی تخت نشینی کے موقع پر انهیں بغداد میں بلایا ۔ وہ وهاں ، ب بھ کی ابتدا میں پہنچے اور دوالقعدہ (نومبر ہمرع) میں ان کا انتقال بھی ہو گیا شیعوں کے نزدیک اور ان کے نظریہ شہادت کے عین مطابق آپ کو زھر دیا كيا تها ـ بيان كيا جاتا ہے كه زهر خوراني المعتصم کی انگیخت پر ام الفضل کے ذریعہ هوئی تھی جو نے اولاد هی رهی ، لیکن مذکوره بالا کتاب مقاتل میں هر علوی کے قتل کا تذکرہ موجود ہے، مگر اس واقعه سے متعلق کوئی ذکر نہیں۔ محمد بن علی الرضاكا ذكر شيعوں كى كتابوں كے علاوہ دوسرى لصانیف میں کبھی کبھار ان کے والد کے ذکر کے ماله آ جاتا ہے مثلاً ابن واضح البطوبي: تاریخ ،

طبع Houtsma (لاليثان ۱۹۸۸م) ب: ۱۹۵۰ الا طبری: تاریخ ۲: ۹:۲۹ ، ۱۱۰ مستفودی مروج الذهب ، (پیوس ۱۸۹۱ء بیمد) ہے ، ہے ہ کے بیان کے مطابق محمد بن علی الرضا ہ ، جھ میں فوت هوے ؛ ہے : اے ا کے مطابق آپ الواثق سے عہد حکومت لک فوت لہیں ھوسے بعثی ہے ہم کے بعد تک۔ اهل تشیم کے نزدیک بھی آپ کی زُلدگی کچھ خاموش اور غیر متحرک ھی سی ٹھی نہ آپ کے والد کے درد ٹاک انجام کے بعد شیعوں میں سے زیدی علیدہ رکھنر والر لوگ جن کو یہ امید تھی کہ جب آپ خلیفہ بنیں کے تو السین علوی مجاهدین کے سیاسی لالحه عمل کو نافذ کرنے کا موقع مل جائے گا آپ سے الگ ہو کر اپنی راہ پر ہو لیے اور وہ لوگ جو امامیہ عثالہ کے 🕆 پابند تھے ، کیونکہ ایسی حالت میں ایک ٹه ایک گروه اس قسم کا ضرور هوتا تها ، پکے واثنیه بن کئر۔ ایک اور فرقر نے آپ کے ایک بھائی احمد کو ابنا امام منتخب كر ليا ، كيونكه معمد اس وقت صرف سات ہرس کے تھے ۔ وہ لوگ جنھوں نے اپنی بیعت کا ساسله آپ مے قائم رکھا ان کے لیر شروط الامامت كا مسئله لكل آياكه ايك امام صغير سن کے علم کا کیا دوجہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بعد کے تین اماموں کے حق میں بھی پیش آیا ، لیکن تعلیم دینر کا کام ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا جن کی سرگرمیان متعدد امامتون کے زمالوں پر پھیلی هوئی تهیں - مجلسی (دیکھیے "Bibl.): ۱۲۹: بنتل مرزا محمد الاستر آبادى : منهج المقال (البراق ٩٠٠ هـ ١٠ ؛ أبو عمرو الكشي ، معرفة المنبار الرجال (بمبئي ۽ ٣٥٠) ، ص ٣٥٣ بيمد ؟ طوين ۽ ا نبرست كتب الشيعة (Bibl. Ind.) هماره (ي) السال ۱۲۸ و ۱۵۰ ص ۲۸۹ ماليه ۱ - طيعة ور کے تدریعی ارتفاک کیلیت جس کا المان المهد مذكوره قرآن كلم في المهد مذكوره قرآن ما من المنام المنام المنام عن المرى طرح بالبنع لبيب كه اس عليدے كے ارتقا كو مختلف املموں کے لیے کس طرح تلسیم کیا جائے ۔ عالمان بدعات بشمول النوبختي : فرق الشيعة (Bibi, Isi, عدد س) ، ص س م يبعد، ال اعتقادات كي تقصیل صغر سن اماموں کا نام بتائے بغیر دیتے ہیں؛ اس کے علاوہ ان ناموں میں التباس بھی ہے (جو یودنین کتابوں کے اشاریوں میں بھی آ گیا) کیونکه محمد بن علی ان کے پوتوں میں سے بھی ایک کا نام تھا جو اپنے باپ کی زندگی ھی میں فوت ھو كتے تھے، يعنى دسويں أمام على النقى، مكر وہ اولاد جهوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ آپ کے معتقدین نے ان بچوں کے ڈریعه اثنا عشریوں کے مقابله میں سلسله امامت کو اور آگے تک جاری رکھا ؛ وہ ہارھویں امام محمد المهدى كے وجود كے منكر هيں اور الهيم امام محمد بن على الرضاك بهائي اوركيارهويي امام حسن العسكرى كا يينا تسليم لهين كرت \_ شيعه تصالیف میں اس النباس کو دور کرنے کے لیے لوبی امام کی کنیت ابو جعفر الثانی لکھی گئی ہے۔ ان کا مسلمه لقب التلی یعنی غدا ترس ہے اور عرف عام الجواد يمنى "سعفاوت كرسة والا" هـ كہتے هيں كه الهوں نے اپنے باپ كے قرضے بيباق كي تھے آپ نے اپنے پیش رو امام على الرضا ك طرح عثمان بن سعيد العمرى المشهور سمان يا زیاب کو اینا وکیل یا باب مقرد کر رکھا تھا۔ المة كى كرامتوں كے متعلق ابو جعفر العبقار (م وه وم) ابني تصنف بصائر الدرجات (در مجلس ٢٠١١ من لكهنا ه كه لوين امام ايك ماد کے ایک رات ملک اشام سے میدان کریلا کے معاملت فر کوئے اور مدینے اور سکے اک المعالمة الله أع كل كم زمان الله الله الله

لیے تازہ ہے کہ آپ کو اپنے دادا یعنی ساتویں اسام موسی الکاظم (رک بان) کے پہاو میں دفن کیا گیا اور اس طرح یہ مقام مشہد الکظمین کے نام سے مشہور ہوا .

مآخل و (۱) بوری تفصیل اور صحیح حوالے محمد باقر بن محمد تقی المجلسی کی بحارالاتواو، جلد ۱۰ (تهران ۱۳۰۴ می محمد عین (۱۰) اس سے ۱۳۰۴ می موجود هیں : (۱۰) اس سے بہلے زمانے کی کتابوں میں خاص طور پر المفید (رک بان) : الارشاد (تهران تاریخ تدارد ، بلا اعداد صفحات ، اماسوں کی ترتیب کے مطابق مرتب هوئی)؛ (۱۰) نیز دیکھیے الزر کلی : ترتیب کے مطابق مرتب هوئی)؛ (۱۰) نیز دیکھیے الزر کلی : الاعلام ، بذیل ماده ، بالمغصوص مآخذ : (۱۰) محمد بن وهبان : اخبار ابی جعفر الثانی.

## (R. Strothmann)

[شیعی قلطه نظر]: اثنا عشری شیعوں کے نویں ا امام اور عام مسلمانوں کے واجب التعظیم ہزرگ حضرت امام محمد تنی علیه السلام جن کے احوال شیعه و سنی دونوں نے لکھے هیں۔ (دیکھیے فہرست مآخذ).

امام محمد تتی علیه السلام کا مقدس آبائی سلسله مات واسطول سے حضرت فاطعة الزهراء بنت حضرت مصطنی ور حضرت علی مرتضی علیم السلام سے جا ملتا ہے۔ امام محمد النقی ابن امام علی الرضا ابن امام موسی الکاظم ابن امام علی جعفر المحادق ابن امام محمد الباقر ابن امام علی السجاد ابن امام حسین الشہید ابن امام علی المرتضی السجاد ابن امام حسین الشہید ابن امام علی المرتضی ابن ابی طالب علیمم السلام والدة ملجده: ام العسن سیکة الخیزران جن کا خاندانی رشته حرم الرسول ماریة القبطید سے ملتا ہے ،کتب مناقب الرسول میں جناب سیکہ کے فضائل بیان کیے گئے

تفصیل و تعلقی تذکره عبدالرزاق المقرم نے وفاۃ الامام الجواد (ص ه) میں قلبند کیا ہے۔

المسعودى نے بطور خلاصه لکھا ہے که آپ افضل الساء عهد تهیں (اثبات الوصية ، ص و س) .

امام تقی علیه السلام کی ولادت و ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ میں هوئی ؛ تاریخ و ماه میں اختلاف ہے۔ کچھ مغبرات ماه رمضان اور کچھ ماه رجب بتاتے هیں (تفصیل کےلیے دیکھیے، وفاۃ الامام الجواد ، ص نے : اعیان الشیعه ، ص س ۲ : ۱۹ ۲ رسول و اهل بیت رسول ، ۲ : ۱۱) ۔ عام طور پر ، ۱ رجب کو معتبر مانا گیا اور اسی دن شیعوں کے هاں خوشی منائی جاتی ہے .

امام محمد تنی علیه السلام امام علی رضا کی جو آغوش میں پلے اور اماموں کی طرح پرورش پائی جو اس گھر کی قدیم روایت تھی ۔ وهی عبادت، و تنوی وهی علم و عمل، وهی احترام و عزت . مدینهٔ منوره میں اس وقت ان کے اجداد کرام کے طرف داروں کی کثرت تھی ۔ مختلف صوبوں اور تمام اسلامی دلیا میں ان کے حامیوں کا سلسله پھیلا هوا تھا ۔ دلیا میں ان کے حامیوں کا سلسله پھیلا هوا تھا ۔ امام علیه السلام مدینهٔ منوره میں اور بیرون مدینه صریا (المناقب، ج ه، ص ۲۰۰۱) اور خاخ میں صریا (المناقب، ج ه، ص ۲۰۰۱) اور خاخ میں رفید حج کے علاوہ اکثر مدینه هی میں رفید .

بنی عباس کی حکومت جتنی وسیع هو چکی تھی
اسی قدر اندرونی خلفشار بڑ رہا تھا۔ [خلافت کے
بارے میں اہل بیت اور غیر اهل بیت کی نزاع بنی
آمیه کے زمانے سے چلی آ رہی تھی ، جو بنی عباس
کے زمانے میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ منصور کے
زمانے میں نفس الزکیه اور ان کے بھائی ابراهیم
نے خروج کیا ، لیکن دونوں نے شکست کھائی
اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد بھی اهل بیت کے
مختلف مقامات سے خروج کرنے
موا خواد ملک کے مختلف مقامات سے خروج کرنے
ہے ، لیکن ناکام رہے۔ ان ناکام بغاوتوں کے
ہیجہ میں اہل بیت پر سختیاں ہوئیدیا۔ امین نے

خلافت سنبهال رکھی تھی۔ مامون فرمس میں ہیں ہیں امین کو شکست دی ، پھر وہ ملوبوں کے اس فرف متوجه هوا۔ اس فرخاندان کے سوبراہ اور امت کے معترم امام حضرت علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے مرو بلایا اور ولی عبدی کا اعلان کیا .

امام محمد تتی علیه السلام اپنے والد کی لیسی صلی الله علیه والیه وسام میں اپنی امامت کا اعلان قرمایا (بحار الالوار ، احوال امام محمد الجواد) ۔ لوگ اب ان کی طرف رجوع کرنے لگے ۔ مامون رشید نے امترام و عتیدت کا عائم دیکھا تو امام کو مرکز سے دور رکھنے کا اوادہ کیا - لوگوں کا دل رکھنے اور عوام کو اپنی محبت جتائے کے لیے الهیں مدینے سے بلا کر بڑے احترام کا مظاهرہ کیا۔ پغداد میں امام کی غیر معمولی علمی صلاحیتیں لوگوں میں امام کی غیر معمولی علمی صلاحیتیں لوگوں میں اپنی دغیر کا عقد قرزلد رسول عملے کرنا جاحتا میں اپنی دغیر کا عقد قرزلد رسول عملے کرنا جاحتا میں اپنی دغیر کا عقد قرزلد رسول عملے کرنا جاحتا میں اپنی دغیر کا عقد قرزلد رسول و اهل بیت رسول

ایومحمد حسن بن علی حرائی (م ۲۰۷۰) نے تعف العقول عن آل الرسول، محمد باتر مجلسی (م ۱ ۱۱) کے بحار الاقوار (جلد ۲۰) اور محمد هارون زنگ بوری (م ۲۰۷۱) نے لوادر الادب من سادة العجم و العرب میں آپ کے خطبات و ملفوظات کا ایک فشیرہ قبل کیا ہے۔ تبلیغ و تعلیم کی سب سے بڑی کامیائی یہ ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے عمد ایک فرقہ واقفیہ کے نام سے پیدا هو گیا گیا۔ نمام محمد تنی نے اس فرقہ کو اپنے کردار و جبل و استدلال کے ذریعے اپنی امامت منوا لی اور عبل و استدلال کے ذریعے اپنی امامت منوا لی اور عب فرقہ حمیشہ کے لیے ختم هو گیا .

برہ بھ/ب برہ میں مامون نے رحات کی اور معیم تھے نشین ہوا۔ اس نے امام محمد تئی علیہ السلام کے شلاف المزام قراشیاں کر کے مبدالملک قبات کو ام الفضل اور امام کو بغداد بھیجنے کا میکیونکھا یہ بغداد میں امام کی تشریف آوری سے بھر میکیونکھا یہ بغداد میں امام کی تشریف آوری سے بھر میں امام کی تشریف آوری سے بھر میں امام کی تربیف و اهل بیت میں بھیاں دہ معموم میں بھیاں دہ معموم کی امام نے زمر

خورانی سے وہ ڈی قعدہ یا ، ، رجب ، ۲۹ کو سفر آخرت کیا اور بغداد میں اپنے جد بزرگوار اسام مؤسلی کاظم علیہ السلام کے پہلو میں سعو خواب ہوے ۔ آج کل اس مزارکو کاظمین اور "الجوادین" کما جاتا ہے [رک به آن] ،

إمام محمد تقي المحاسل هلوم البياء و اوصيا ، وارث اخلاق و صفات رسول م و المه تهر ، نقرا و مساکین سے ہے حد محبت تھی ۔ رات کو بتیموں اور بیواؤں کے گھروں پر آزوته پہنچائے ؛ سائلوں کو ان کی طلب سے زیادہ دیتے ؛ تماز و روزہ و حج ان کا پسندیده عمل تها ، کبهی زمین پر کبهی کرسی پر تشریف قرما هوئے؛ هر ایک سے یوں ملتے تھے که وہ گرویدہ هو جاتا تھا! لمجد میں شیرینی ، تحریر میں پاکیزگ تھی - مسئلوں اور خطوط کے جواب خوشی خوشی دیتر تھر ۔ صاف و سفيدا ساده لباس اور كبهى قيمتى لباس زيب تنافرمات تهر ، غسل فرمائ اور حمام جائے کے پابند تھر ۔ لوگوں نے انھیں جسم اقدس پر سیندی ملتے بھی ديكها في (بحار الانوار و اعيان الشيعة) ـ الكشترى مبارك ير "نعم القادر الله" نقش تها . متعدد غلام اور کنیزیں تھیں ؛ انہیں آزاد کر کے بہت خوش هوئے تھے۔ آزاد کردہ غلاموں میں بعض حضرات ان کے دامن دولت سے هدیشه وابسته اور خدمت گزار رہے ؛ ان میں حسین بن سعيد ، أحمد بن لعبر بزلطي ، أحمد بن محمد شالد برق کے نام مشہور هیں (رسول و اهل بیت رسول ص وو).

امام علیه السلام کی اولاد میں دو فرزند باتی رہے ۔ ان میں سے کوئی اولاد ام الفضل سے نہیں

مآخل : (۱) ابن شلكان : وقيات الاعيان ، مطبوعه قاهره : (۷) عبيد الله اصرتسرى : ارجع المطالب ، مطبوعه

لاهور ! (٣) على نقى : نوبي أسام ، مطبوعه لاهور ! (س) محمد شريف : ترجمه عيون المعجزات ، مطبوعه ملتان ؛ (a) ابن واضع اليعقوبي : تاريخ ، مطبوعه بيروت ، لبنان : (٦) المسعودي : البات الوصية ، نجف ١٩٢٠ ه : (ع) وهي مصنف: مروج الذهب ، ج م ، قاهره ١٣٩٥ هـ: (٨) ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم: دلائل الامامة ، مطبوعة نجف و ٢٠٠ ( و ) الشيخ المفيد : كتاب الارشاد ، طهران ١٣٥٤ : (١٠) ابو جعفر محمد بن الفتال : روضة الواعظين ، تم ١٥٠هـ : (١١) محمد بن على ابن شهر آشوب : مناقب آل ابي طالب ، بموسى ١٠١٠٠: (١٧) حسين بن على بن حسبن الحراني : تحف العقول عن آل الرسول معمد من محمد بن الرسول معمد بن حسن الطوسى : كتاب الرجال ، نجف ١٣٨١ : (١٦) ابو جعفر محمد بن يعتوب الكليني: الاصول من الكافى ، طهران ؛ (١٥) محسن الامين العاملي: اعيان الشيعه ، الجزء الرابع، اللسم الثاني ، بيروت . ١٩٠٠ : (١٩) محمد باقر مجلسي : بحاراً لا توار ، جلد ۱ ؛ (۱ ) وهي مصنف (اردو ترجمه عبدالحسين) : جلاء العيون، ، مطبوعه لكهنو ؛ (١٨) على بن العسين الباشمي : المطالب المهمة ، نجف : (١٩) شيخ عباس قمى : سنتهى الاسال ، طهران ١٣٨٠ : (, ) شيخ سليمان حنفي : ينابيع المودة، بمبئي ١ ١٠١: (١٠) محمد هاشم خراسائي : منتخب التواريخ ، طهوان ١٠٥٨ ه (٢٢) محمد بن طلحه القرشي: مطالب السُعول ، لكهنو ٧٠٠) محمد على شاه عبدالعظيمي: مختمر الكلام في وفيات النبي والائمة ، نجف ٢٠٠٠ ه : (٣٠) شمس الدين محمد بن مكن: الدرة الباهرة من الاسلاف الطاهرة، لعف ١٣٨٨ : (٥٥) سيد هاشم البحرالي : الالصاف في النص على اثبة الاثنى عشر، قم ١٣٨٦ه: (٢٦) سيد محمد هارون زنگ پرری: نوادر الادب من سادة العجم والعرب ، لكهنو ؛ (٢٥) عماد الدين حسين اصفيالي : مجموعة زندگاني جهارده معصوم ، ج ب ، طهران ١٠٣١ه شمسى : (٧٨) ابو منصور احمد الطبرسي : كتاب الاحتجاج ،

نبن ، ۱۳۵ (۲۹) محمد عباس عروان ؟ المباد ، دعل ۱۳۹۱ (۲۰) صفعر حسين: تربعة المباد تذكرة الطواص لسيط ابن جوزى ، لاهور ۱۳۹۸ (۱۳۹) على عبدر: تاريخ المه ، كهجوا ۱۳۵۱ (۲۳) عرفي على عبدر نافل: رسول و اهل بيت رسول ، ع ب ، كرابي عبدالرزاق العرم: وفاة الامام الجواد ، نبف ۱۳۲۱ (۲۳) عبدالرزاق العرم: وفاة الامام الجواد ، نبف ۱۳۲۱ (۲۳) عبدالرزاق العرم: تحقة المعليد، نبف ۱۳۲۱ (۲۳) عبدالرزاق العرم: تحقة المعليد،

(مرتضى حسين فاضل) محمد بن عمر : ركِّ به ابن التوطيه. محمد بن عمار: دك به ابن عمار. محمد بن هیشی : رک به میساویه ر محمد بن فرامرز و رک به عسرو ملا، محمد بن القاسم الثقفي : محمد بن القاسم • بن محمد بن الحكم بن ابي عليل (البلادري ، ص ٣٦٦ ؛ [نيز ديكهير جمهرة النساب العرب ، ص ١٧٦]) - عرب كے مشہور قبيله بنو تيف ج سربرآورده خاندان آل ابی عنیل کا ایک (نامور قائد اور فالح] \_ اس کے والد کا نام التاسم اور والده كا نام حبيبة العظمل تها . اس كي ولادت تقريباً ٥٥ مين غالباً شهر طائف مين هوئي .. اس کے والد قاسم حجاج بن یوسف کے سگے چچا زاد بھائی تھے ؛ (لہذا حجاج رشتے میں محمد كا چها تها) ؛ چنانچه جب حجاج (بعد از سنه هده) عراق کا حاکم اعلیٰ هوا ، تو اس نے قاسم کو بصرے کا عامل مترز کردیا۔ اس وقت بصرہ ایک بڑا علمی، تقانی اور عسکری مرکز تھا ۔ معمد بن قاسم ن غالباً بمر عمرين تعليم بائي، جهان اس كا ياس والى كے عبدے يو فائز تها۔ بھين هيميم بحبد ين ناسم ابنی ذھانت کے ملاوہ طبعاً ایک لطف خوار کا مالک تها ؛ چنالچه این موسم پهار کے عوديو دار يودے البيار سے عام فاق ا

حجاج کو محمد بن قاسم سے خاص محبت تھی۔ اس نے اپنی بین زینب کو محمد بن قاسم یا ابوب ین حکم سے شادی کی ترغیب دی ، مگر (غالباً عمر کی مناسبت سے) زینب نے ایوب سے شادی کر لی -قرائن مے معلوم هو تا ہے که محمد بن قاسم کی شادی ہنو تمیم کے قبیلة سعد بن زید میں هوئی۔ شاعر رؤیة بن العجاج نے اپنے رائیہ ارجوزے میں اس قیلے کو محمد بن قاسم کے "آباء و اجداد کی النبيال" بتايا هے [چچ البه (ص ب) ؛ تاريخ فرهته (و : م . و) اور طبقات اکبری (صوبه) میں محمد بن قاسم کو حجاج کا داماد قرار دیا گیا ہے] ، مگر بعول ابو محمد (ابن السيراق) رؤبة نے اپنے دوسرے ارجوزے سینیه میں اس قبیلے کو خود محمد بن قاسم کے بیٹر قاسم هی کی (تنہیال) قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے که سعمد بن قاسم کی هادي قبيله سعد بن زيد مين هوئي تهيد لبذا حجنامة میں حجاج کی لڑکی یا راجا داهر کی بیوی لاڈی سے محمد بن قاسم کی شادی کے بھانات معض افسانه هِيُ الزَّوجِةُ داهر كسي اور لرَّائي مين قتل هوئي (الأربخ فرقته، ص م ، به س به از آخر) ؛ ابن الاثير كأنيان يركه وه ستى هوكر مركني (كتاب مذكور، حن بروم ، س . ۲)؛ ليز ديكهي طبقات اكبرى علی اوس مرب یعد) جهان عورتون کے ستی وسنط شيق كه لافي سعيد بن قاسم كي ام ولد الله الله الموالية و من ١٨٥ و ليز من المرافقة المام كالمام معدان

قاسم کی شادی کا قصه کتاب مذکور میں (ص
، و ، و ) مذکور هے، جو درست نهیں ۔ مقاله نگار
نے متحمد بن قاسم کی شادی قبیلة سعد بن زید میں
جن قرائن پر سبنی ٹھیرائی هے وہ قابل اعتماد
هیں ، اسی لیے لاڈی اور دختر حجاج سے اس
کی شادی کو محض اقسانه هی کہا جا سکتا
ہیں کرتے ] .

محمد بن قاسم کی اولاد میں سے صرف دو فرزند هیمعلوم اور مشهور هین: (۱) عمرو بن محمد، جو نهایت هوشیار اور بهادر سپه سالار تها اور جس نے سندہ کے حاکم العکم بن عوالة الکلبی کے عمد (۱۱۱ تا ۱۲۱۹) مین کنجه اور گجرات کی طرف نمایاں فتوحات حاصل کیں اور ان فتوحات کی یادگار میں سندھ کے پانے تخت المنصورہ کی بنیاد دُالي [المنصوره كا ذكر ابن الاثير (م: ٢٥٨) نے کیا ہے ، لیکن عمرو کو اس کا بانی نہیں کما گیا ہے (دیکھیے معجم البلدان، ص ۲۰۰۰)]۔ الحكم كے بعد عمرو سندہ كا حاكم مقرر هوا اور تقریباً ساؤه چار سال (۱۲۱ تا ۱۲۹۹) تک حكمران رها ، تا آنكه ماه رجب (؟) ۲۹ ه (مش ؟ به به يرع) مين المنصورة مين شهيد هوا ؛ محمد بن قاسم کا دوسرا بیٹا قاسم تھا جو خلیفہ هشام کے عہد (س ہے تا سسےء) میں تقریباً پانچ سال اور کچھ ممینے تک بصرے کا حاکم رہا۔ یہ شاعر رؤیة كا خاص سمدوح تها .

معمد بن قاسم کی شہرت اور عظمت اس کے عسکری اور التظامی کارناموں کی وجہ سے ہے، جو اس نے بالکل چھوٹی عمر میں انجام دیے۔ تقریباً ۔ ۱-۹۹ میں جب کہ اس کی عمر ۱۵ برس کی تھی ، حجاج نے اسے فارس میں کرد قبائل کی سرکونی کے لیے ایک فوجی میم کا قائد مقرر کیا

اور محمد نے ان قبائل کی طاقت کو توڑ کر الہیں مظیم کر دیا .

اس کے علاوہ فارس کے انتظامی امور کی تکمیل کے لیے شہر شیراز کی بنیاد ڈائی اور ایسے فارس کا پاے تخت بنایا۔ سابور اور جرجان کی طرف مزید فتوحات حاصل کیں اور آخر میں رے[=رَی] پر حملے کی تیاریاں کر چکا تھا کہ حجاج نے محمد کو سندہ کی فتح کے لیے نامزد کیا۔ اس وقت محمد کی عمر کی فتح کے لیے نامزد کیا۔ اس وقت محمد کی عمر میں میں محمد بن فاسم صرف دو سال کے فلیل عرصے میں محمد بن فاسم نے یہ سارے کارنامے انجام دیے .

بهم کے نصف آخر میں محمد بن قاسم شیراز سے فتح سندھ کے لیے رواله هوا اور مکران [ اور ارمالیل] فتع کرتے هوے دیبل کی بندرگاہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد دریاے سندہ [مهران] کے دائیں كناري فيرون [بتول البلاذري بيرون] ، كوف سَيبون اور بدهيه [نيز بودهيه] كے علاقر فتح كر کے اپنی فنی سہارت اور حکمت عملی سے کشتیوں کا پل بائدہ کر پائیں سندھ کے مثلث دھائے میں سے دریامے سندھ کو بار کیا اور ، ، رمضان موھ/ جون ۲۱۶ء کو راول [ بتول البلاذری الرور (روھڑی) ] کے تلعے کے نزدیک سندھ کے راجا داهر کے لشکر کو شکست دی اور راجا داهر مارا كيار محمد بن قاسم اب آكے بڑھا اور درياہے مندہ کے ہائیں جانب کے سارے قلعے بہرور ، دهلیله ، برهمنا باد اور آخر میں پای تخت اروز فتح کر لیر - بھر آگے بڑھ کر اوچ اور ملتان کے علاقے لتع کیے ۔ [لیز کشمور] تک اپنی سیاسی حدود کو رُها ليا۔ وهال سے ملتان پہنچ کر راجبوتانے سي بيلمان (بهندل ۲) اور كالهيا والر مين سُرست اسوراشترا) پر فوجیں بھیجیں ۔ وهاں کے حکمرالوں نے اطاعت تبول کر کے صلع کے معاهدے کر لیے

خود محمدین قاسم نے گھرات کے پانے تعلق کی ہے (کیرا ، ازد احمد آباد) پر لشکر کشی کی آور راجا شکست کها کر بهاگ گیا - اب معمد بن فاسم نے شمالی هندوستان کی طرف توجه کی اور قنوب کے راجا کو اطاعت اور صلح کا پیغام بھیجا ، مگر اس نے انکار کیا ، لہذا محمد بن قاسم قنوج بر حملے کی تیاریاں مکمل کرکے رواله هوا اور شہر اودها هور (؟) میں پہنچا تھا کہ دارالخلافة سے اس کی : معزولی کا حکمنامه پهنجا ـ سنده کے نئے حاکم یزید بن ابی کبشة السُّکسکل نے محمد کو گوفتار کر کے واپس عراق بھیج دیا ۔ [ابن الاثیر نے لکھا یے که سلیمان نے یزید بن ابی کبشه کو سندھ کا ماکم مقرر کیا اور اس نے محمد کو گرفتار کر کے عراق روانه کیا ، لیکن خلیفه کے پاس ہمنچنے ہے پہلے عی صالح بن عبدالرحسٰ نے ، جو خارجی تھا اسے واسط میں قید کر لیا ، کیونکه صالح کے بھائی کو حجاج نے اتل کیا تھا ، جس کا انتظام اس نے محمد بن قاسم سے لیا اور اذبت و عذاب بہنچا کر اسے تنل کردیا (الکامل، م: ۲۸۲ ، من م، از آخر و ببعد ! البلاذري ، ص . مهم ، س آخر ببعد)].

محمد بن قاسم کی معزولی اورگرفتاری کا میب
یه تها که غلیفه ولید نے اپنے بھائی سلیمان کو
غلافت سے محروم کرنے کے لیے اپنے پیٹے عبدالعزیز
کے لیے بیعت لینا شروع کی تھی۔ حجاج نے اس
سازش میں ولید کی پوری حمایت کی اور خود محط
ین قاسم کو بھی لکھا که سلیمان کی بیعت ترک
کر دی جائے ، مگر یه سیاسی سازش کامیاب تھ
موسی ، کیونکه حجاج ومضان ہ باہ میں مرکا اور
اس کے بعد خلیفه ولید بن عبدالملک بھی جمائی اور
اگرہ ہ یہ میں فوت ہو گیا۔ اب مشمان نے جائے ا

کی شیزارہ بھی اور د جنامیہ اسے معزول کر کے گرفتاری کر لیا گیا ۔ چجنامیہ میں محمد بن قاسم کی گرفتاری اور موت کا بیان محض ایک افساله ہے جس کی تاریخ سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی .

محمد بن قاسم اپنے عدل و انصاف اور رواداری
کی وجہ سے سندھ میں بہت متبول ھو چکا تھا ،
لہذا جب اسے گرفتار کر کے واپس بھیجا گیا تو
پیمان کے لوگ اس صدمے کی وجہ سے رونے لکے
قور شہر کیرج (کیرا) میں اس کی مورتیاں بنائی
گئیں [دیکھیے البلاذری : فتوح البلدان، ص مرمم]
محمد بن قاسم کو نئی حکومت کی اس غیردانشمندانه
ووش پر افسوس ھوا اور اس نے شاعر العرجی کا
یہ عمر منال کے طور پر پڑھا :

أَمَّاهُوْنِي وَ أَيُّ فَتِي أَمَّاهُوا لِيسُومِ كَرِيْهَا وَسَدادِ أَغْسِ

[المجھے یہ لوگ کھو بیٹھے اور کیسے بڑے جوالسرد کو کھو بیٹھے ، جو جنگ کے دن اور سوحد کی حفاظت کے لیے کام آیا کرتا تھا] .

محمد بن قاسم کو عراق کے شہر واسط میں وهاں کے عامل صالح بن عبدالرحمن کے قید خانے میں بند کر دیا گیا - صالح کو حکم تھا کہ وہ حجاج کے رشته داروں کو اذبتیں دے کر مار ڈالے : چنائچه صالح نے عبدالملک بن السیلب کو محمد بن قاسم اور دوسرے قیدیوں پر سختیال کی مار ڈالنے پر مقرر کیا - محمد بن قاسم اسی جولتاک قید عارف میں وفات یا گیا۔ یہ ہ ہ م م م دوات یا گیا۔ یہ ہ ہ م م دوات یا گیا۔ یہ ہ ہ م م دوات یا گیا۔ یہ ہ ہ م م دوات یا گیا۔ یہ ہ ہ م م دوات یا گیا۔ یہ ہ ہ م م دوات یا گیا۔ یہ ہ ہ م م دوات یا گیا۔ یہ ہ ہ م دوات یہ ہ ہ دوات یہ ہ ہ دوات یہ دوات یہ ہ ہ دوات یہ دوات یہ ہ دوات ہے دوات یہ دوات یہ ہ دوات یہ دوات یہ دوات ہے دوات ہے دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ دوات یہ

درجے کا منتظم حکمران تھا۔ ذاتی طور پر ایک مخلص دوست ، خوش مزاج انسان اور بلند پاہے کا شاعر تھا۔ بقول المرزبائی کان من رجال الدھر ؛ یعنی اکابر زمانه میں سے تھا .

مآخل: (١) لتع نامة (چهنامه) : (٦) اين حزم : جمهرة الساب العرب: (ص ١٦٥ ، ٢٦٨): (م) تاج المروس ، ماده بمر : (م) الأغلى : (٥) رؤية بن المجاج : ديوان : (٦) التبريزي: كتاب تهذيب الالفاظ : (١) اين قتيه : عيون الأخبار: (٨) الاصطخرى : كتاب المسالك والممالك، صرف سنده کے شہروں کے نام! ( ) این حوقل: کتاب المسالک والممالك: ( , , ) يا قوت : معجم البلدان : ( , , ) القلقشندى : صبع الاعشى ؛ (١٧) تبي يعفق خال بلوج : محمد بن قاسم كا خاندان اور اس کی شخصیت، در Islamic Gultura ، اکتو پر سه و و م ، حيدر أباد د كن ؛ (١٠) البلاذرى : فتوح البلدان : (مو) ابن الالبر: الكاسل في التاريخ : (١٥) الطبرى: تاريخ الرسل و الملوك : (١٠) المرزباني ؛ معجم الشمراء ؛ (م و) فرشته : تاريخ ، مقاله هشتم ، ص س ، ب ؛ (۱۸) نظام الدین احمدعروی : طبقات اکتری ، ص ۱۹۳۰ Gazetteer of the (19) : #1A48 : 370 (T.) : The ' True : = 1 ALD : Province of Sind ! TAD : TI ! TAT : T (Imperial Gazetteer of India ( r علد م ، باب اول: «Cambridge History of India ( r ) (۳۴) ابو ظفر الدوى : تاريخ سنده ، اعظم كره : (۳۳) امجاز الحق قدوسي : تاريخ سنده ، لاهور ، ، ، ، ، ، ، . (ئبی بخش خان بلوچ [و اداره])

عمد بن القاسم: رك به (١) ابو العيناء! ١ (١) الانبارى .

عمد بن عمد : رك به (۱) ابوعل: (۳) ابو الوعل: (۳) ابو الوقاء: (۳) الغزالى: (۳) ابن عاصم: (۵) ابن بطوطه: (۳) ابن جهير: (۵) ابن المهاريه : (۸) ابن لباته:

(و) عماد الدين .

محمد بن محمود: ابو شجاع عبات الدنيا ا

والدين، ايک سلجوق سلطان (١٥٣/٥٥/١٥ تا ١٥٥/٩٥٥ ١٩)، جو ٢٥٨ه/١١٦ ١ع مين پيدا هواـ اس کے بھائی ملک شاہ کی طرح اسے بھی اتابک بزید نے تعلیم دی اور اس نے ان دونوں کو اپنے چچا مسعود کے خلاف ٹخت کا دعویدار بنا کر کھڑا کیا ۔ جب ۱۳۸۵/۱۱۳۵ میں بُزید ایک خونریز جنگ میں تید ہو کر قتل کر دیا گیا تو مسعود نے اپنے بھٹیجے محمد کو اپنا لیا اور اس کی شادی اپنی بیٹی سے کو دی ۔ غالباً اس کا یہ خیال تھا کہ وہ سلک شاہ کی بجائے سحمد کو اپنا وارث بنائے جیسا که ابن الاثیر اور دوسرے مصنفین کا نول ہے ، کیونکہ اس کی موت کے بعد محمدواقعی لخت نشین هو گیا ـ اس وقت محمد کمییں باهر گیا موا تھا ، لیکن تین ماہ کے الدر الدر طاقتور امیر خاص بیک نے اس کے حددان میں واپس آنے پر سے سلطان تسلیم کر لیا ، کیونکہ سلک شاہ بالکل ا اهل ثابت هوا تها .. اس لئے سلطان نے اپنی کر گزاری کا حق یوں ادا کیا که شاص بیک لو غداری سے قتل کرا دیا اور اس کے ہریدہ سر او اس امید میں مراغه اور آذر بیجان کے امرا کے س بهجوا دیا که ود اس کے طرقدار هو چائیں له، لیکن اسے مایوسی هوئی۔ یه لوگ اگرچه اص بیک سے نفرت کونے تھے؛ تاهم انھوں نے اس لماله فعل سے خوف زدہ ہو کر اسے ترجیح دی ہ وہ محمد کے چچا سلیمان کی بیعت کر لیں جو لها سال کی قید کے بعد مسعود کی موت پر قید ے سے نکل بھاکا تھا۔ اس پر محمد اصفیان کی ف فرار هو گیا ـ سنیمان چونکه بلاکا شرایی تمها، أ وه همذان مين اپنے قدم نه جما سکا اور جب وہاں سے چلا گیا تو محمد لوٹ آیا اور امرا نے ہ اپنا سلطان تسلیم کر لیا۔ اس دوران میں بمان بهاک کر لحف جا بہنچنے میں کلمیاب عوگیا

اور اس نے خلیفہ المکتفی لامر اقد سے دواہد مالین كو لير. المكتنى ابني جگه كسي حد لك كامنياي عدد یه کوشش کر رها تها که وه کسی طرح سفیوتیون سے نے لیاز ہو جائے۔ اس نے سلیمان کو یقداد ا آنے کی اجازت دے دی (۵۵۰/۵۵۵) قاکھ۔ وہ اسے محمد کے خلاف اپنا آلہ کار بنا سکر۔ اس نے ملک شاہ کو بھی راضی کر کے ایک فوج جمع ... كرف پر آماده كر ليا ؛ تاهم اس فوج كو مخيد ، نے امیر الموصل مودود کی مدد سے منتشر کر مھا اور سلیمان کو دوبارہ قید کر لیا۔ محمد اب اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھنے لگا تھا کہ اس نے خود خلیقه پر بھی حمله کر کے بقداد کا معاصرہ کر ليا . عماد الدين، جو اس وقت شهر مين موجود تها اس محاصرے کا مفصل حال لکھتا ہے (Res. Hies.) د د در د در د در د در کو جب ید غیرمل که إبلدكزن ملك شاه و ارسلان كي همواهي مي همذان پر قبضه کولیا ہے (۱۱۵۵/۵۵۲) تو اس نے بہت جلد معاصره الها ليا ـ جس وقت سلطان وهاب بهنها تو وہ جا چکے تھے ، لیکن وہ اپنی وفات یعنی ، ٥٥٥/١٥٩ م تک ان سے اؤتا بھڑتا می رها. مآخل ؛ ديكهم ماده ملجوق .

(M. TE. HOUTSMA)

-

المان المعدد بازه/به وع مين شهنشاه جستينين Sebasto بنائن كو سبسته يا سبستو بوليس Sebasto علید ملاقه کیلیکیا (Cilicia) میں شکست دی گنان نا عام ہے میں محمد نے بھر بوزنطیون کے خلاف معرکه آرائی شروع کی اور ان کے خلاف مرعض کی جنگ میں کامیاب هوا ، اور اس سے اگلے سال امن سے ارمینیا پر حمله کیا ۔ ۱/۵۸۲ ، 2 میں اس الهنے بهتیجے عبداللہ بن عبدالملک کے ساتھ العجاج کے پاس بھیج دیا گیا تاکه وہ باغی عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث کے خلاف اس کی مدد کرے ۔ خلیفه کی ا دیرالجماجم کی الزائل سے پہلے مراقبوں سے گات و شنید میں محمد اور عبداللہ هي نے خليقه کي طرف سے تمالندگي کي شدمات الجام دیں ۔ اسی سال محمد نے ارسیا کے علاق ایک فوج کی قیادت کی اور پھر سم ۱۹۸۸ . عداور هبوه/م ، عدمين بهي يسي قرائض الجام دير- الوليدك تخت بشینی (شوال ۴۸۵/اکتوبر ۵ . م ع) کے بعد محمد بتدویج پس پشت جلا گیا اور خلیفه کا بهائی مسلمه هى حقيقت ميں سهه سالاری کے فرائض الجام دينے لگا ۽ ليکن محمد کچھ عرصے تک حاکم کے عمدے پر بنستور مامور رها ، تا آلکه ، ۹ ه/۹ . ١٠٠ ، ١٥ میں پہل بھی سلمه کو اس کی جگه دے دی گئی ۔ سعمد ف و . و ه/و د م- . و م وفات يائي .

(r) : ra. (rr) ( day rrp; r ) Houtsma ph

(r) : ra. (rr) ( day rrp; r ) Houtsma ph

(r) a (r) (r) (r) (r) (day rp; r) (day rp)

(A) (a) : r) (A) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(a) : a (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r)

(b) : a (r) (r) (r) (r) (r) (r)

(c) : a (r) (r) (r) (r) (r)

(d) : a (r) (r) (r) (r)

(d) : a (r) (r) (r)

(d) : a (r) (r) (r)

(d) : a (r) (r)

(d) : a (r) (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d) : a (r)

(d)

## (K. V ZETTERSTEEN)

محمد بن المستنير: ركّ به نطرب. محمد بن المظفر: رِكَ به مظفر. محمد بن مکرم : رک به ابن منظور. محمد بن ملک شاه: ابو شجاع غیاث ۴ الدنيا والدين قسيم امير الموسنين ، ايك سلجوق سلطان (مهم تا ۱۱۵ه/۱۱ تا ۱۱۱۵) جو ۸ د شعبان سے سھاس جنوری ۱۸،۸ عکو پیدا ھوا۔ وہ ایک کنیز کے بطن سے تھا جو سنجر کی ماں بھی تھی اور اس کا ترک نام تُیّر رکھا گیا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد وہ پہلے ترکان خاتون کے پاس رها، لیکن پھر وہ اپنے بھائی برکیاروق کے پاس چلا کیا جس نے اسے گنجہ کا شہر مطا کر دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اران پر بھی قبضه کر لیا اور مؤید الملک بن نظام الملک کے بہکانے سے اس نے اپنے بھائی کا نام خطبے سے خارج کر دیا ۔ اس سے ہمد کے سالوں میں دونوں بھائی ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہے ، کبھی کسی کو کامیابی ہوتی اور کبھی کسی کو ، تا آنکه ہو ہمم/م ، ١١ ميں ہر کیاروق ممالک محروسه کے مغربی صوبوں سے ھٹ کر اصفیان چلا گیا اور محمد کو یہیں چھوڑ گیا تا که وه ان ممالک کے حاکموں سے اپنے آپ کو سلطان تسلیم کرا لر- برکیاروق اس کے بعد جلد می یعنی م . و و کے آخر میں فوت هو گیا ۔ محمد پہلے بغداد كى طرف متوجه هواء كيونكه اسم يتين تها كه علیقه اس کی عقیدت مندی کو قبول کر لے گاہ

761

اس لیر که وه اس سے پہلر دونوں بھالیوں کو آداب دربار کے مطابق شرف حضوری بخش چکا تها (دیکهیر تنمیل حالات در این خاکان ، بولاق ووجهه ع : سمدم) . اس من امير ايار كو جس نے پہلے ملک شاہ بن برکیاروق کے نام کا خطبه پڑھوایا تھا ، غداری سے قتل کرا دیا اور عرب بادشاه صدقه کو اس کے پای تخت الحله میں په حکم دے کر واپس بھیج دیا که وہ بصرمے میں اور اس کے نواح کے عرب قبائل میں امن و امان قائم کرے ۔ اس کے بعد وہ جلد جلد کوچ کر کے اصفیان پہنچا جہاں ہاطنیہ فرقے نے برکیاروق کے پر آشوب دور حکومت میں بڑی کامیابیاں حاصل کر لی تھیں اور آس پاس کے کئی بھاؤی قلعوں پر قبضه جما لیا تھا۔ ان کے ایک سردار ابن اطاش نے حمله کر کے دِزکوہ یا شاہ دِز کے قامے پر قبضه کو لیا تھا جسر ملک شاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ سلطان نے اپنا پہلا فرض یہ سمجھا کہ ان ملحدون کو مطیع کرمے اور اگر سمکن عو سکے توان کی ہوری بیخ کئی کر دی جائے ۔ اس نے اپنی افواج کو اس تلعے کا معاصرہ کرنے کے لیے بهیجا اور جب اس پر قبضه هو گیا تو اسے منبدم کر کے زمین کے ہراہر کر دیا ، اور جو باطنیہ وهاں گرفتار هوئے انہیں بڑی ہے رحمی سے قتل كرا ديا ( . . ۵ ه ا ع ، ۱ ، ۱ م ؛ ديكهي اس روداد كا متن جو اس نے خلیفہ کے وزیر کو تحریر کر کے بھیجی، یه روداد القلانسی ، طبع Amedroz ، ص ۱۵۳ ببعد میں منقول ہے) - اس نے اپنر وزیر سعد الملک ابوالمحاسن الآتى كو اصفىهان كدروائك بر قتل كرائ میں ذرا دریم له کیا ؛ اس کے متعالی بقول الو شیروال غلط طور يو يه شبه كيا جاتا تها كه وه باطنيه فرقر یے تعلق رکھتا ہے (دیکھیر Roc. Hist. Crois یے .(41:4

ابعی محمد اصفهان هی میں تھا کہ انگر عالم مقاو نے جو فارس اور خوزستان کے دوسیانی سالانی میں حکومت کرتا تھا ، اس کی اطاعت لبوان کو لی - سلطان جو کئی بار امیر مودود کے قریم است مطیع بنانے کی ناکام کوشش کر چکا تھا ، اس بات سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے الموصل کا شہر اسے عطا کر دیا جس کے امیر جکومش نے صرف تامی مجبوری اس کی اطاعت تبول کر لی تھی اور وهای حكومت كر رها تها . جكرمش أن احكام كي تعديل کا کوئی ارادہ له رکھتا تھا ۽ ليکن چاولی سے مقابلہ: هو جانے پر اسے گرفتار کر لیا گیا ؛ تاهم چاوفی اس شہر پر امیر کی حیثیت سے قبضہ کہ کر سکا ہے۔ کیونکہ جکرمی کے حامیوں نے اس کے بیٹے زلگی ی تاثید کی اور آق سنتر البرستی حاکم بغداد صدقه اور الروم کے سلجوق قلع ارسلان سے مدد کی درخواست کی ۔ ان میں سے صرف سلجوق روم ان ا ک درخواست کے جواب میں ایک فوج لے کو ا الموصل میں آ گیا ، جہاں اس نے عود سلطان کی حیثیت سے لوگوں سے حلف اطاعت لیا ، لیکن اس -کے بعد می ایک ناکام لڑائی کے بعد واپسی کے : وقت وہ خابور دریا میں ڈوب کر مرکیا۔ جاولی کو۔ اب اس شہر پر قبضه کرنے میں کوئی مشکل پیش نه آئی اور وہ آیندہ کے کام یعنی صلیبی سورماؤں کے 🕟 غلاف جنگ کرنے میں مصروف ہو گیا ۔ اگر ہم 🐃 اس جنگ کے مختلف واقعات کا ڈکر کرنے لگیں 🕆 تو اپنے موضوع سے بیت دور چلے جالیں گے اوالی ا لیے قارلین کو Geech. der. Chal: Wall یہ و آ ہ ہاتا ببعد كا مطالعه كرلا چاهيے - اپني غير حافري الكي الا دوران ود ایک دامه بهر شلیقه کی تکلفوں بننے گونسین کیا جو اس عرصے میں بقداد میں واپس اگرانگا ہے۔ اس نے اپنی افواج کو معلقہ پڑ سُفاہ کر مانگا اُنگا لے بھیجا کیولکہ وہ اس سے کھی فارائی شہور

شابات من موجهد كو الموصل مير بهيج ديا اور عیل کھایہ امتی بہلولی نے کچھ مدت کے بعد سلطان میں مناج کر لی اور وہ قارس کا اٹایک مقرر ہوا جیہایہ اس نے سرکش عناصر کی اینے کئی کرنے میں بالى بسركومي دكهائي (قب ابن الاثير ، طبع Tornherg : 1 : 1 هم باطنيون نے جبيه لک وه الموت کے قلم پر قابض رہے ، محمد كو يهن سے له بيٹھنر ديا ، لبذا ابو نصر احمد كو جو الملک کا بیٹا تھا جو سعد الملک کے بعد سلطان کا وزیر هو گیا تها ، حکم دیا گیا که وه اس قلعے کو فتح کرے ، لیکن جب اسے کامیابی له هوئي تو ايس م . ٥ه/ ، ١ ، ١٥ مين موقوف كرديا گار اس دوران میں سلطان سے یہ مطالبہ کیا جائے لگا کہ وہ صلیبی سورہ اؤں کے خلاف زیادہ زور و شور سے جنگ آزمائی کرنے ، جنانجه وہ مغربی صوبوں کے حاکموں کو یہ ترغیب دینر میں کابیاب هو گیا که وه متحد هو کر عیسالیوں ہر مودود کی قیادت میں جس کے ساتھ نوجوان . شہوادہ مسعود بھی تھا ، حمله کردیں ۔ مودود کے العل ( ۵ . ۱۱۱۳/۵ ) کے بعد آق متر البسر ستی نے اس فوج کی قیادت سنبھالی اور اس کے بعد خود برسال منه ، لیکن ترکی امرا کی باهمی چیتلش ، صليبود، کی شواهت اور شام کی پیچیده صورت حالات کے باعث کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل له هورسگی - لین منهم کی تفصیلات کے لیے عم پھر عاري ري اله Wall : كتاب مذكور ، س م و و بيعد الر بالبيوديك مؤرخين كي تصالف كا حواله ديتر الله الله الله على المرى سالون مين سلطان ي المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المعادية كو الله كا الله به البل على اوت

هو گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف ہے ہوس کی تھی اور یسی وجه ہے که Weil نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اس کی موت سی باطینیوں کا هاته ضرور هوگا ، لیکن اس نظریر کی تالید میں مشرقی تاریخوں میں کوئی شہادت نہیں ملتی ۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو عملۂ خاص میں تھر ، بالخصوص العاجب الكبير على بارء اس معاملي میں بالکل پر گناہ معلوم نمیں ہوتے، کیونکہ انھوں نے اپنے متعلق شبہات کو رقم کرنے کی غرض سے سلطانہ گہر خالون اور مشہور شاعر الطغرائي كو مورد الزام ٹھبرایا كه سلطان كى بیماری ان کے تعوید گنڈوں کے اثر کا نتیجه تھی۔ سلطانه کو اندها کر کے محمد کی موت کے دل ھی کلا گھونٹ کر مار ڈالا گیا۔ رہا کے Matthias نے اس کا جو سہب بیان کیا ہے ( ۱ ، Doc. Arm. ) . ٢ .) وه غلط هـ - سلطان كا يه كام قابل تحسين ہے کہ اس نے اپنر بھائی سنجر کی امداد سے جو خراسان اور ملحه ممالک میں حکومت کرتا تھا سلجوق سلطنت کی شان و شوکت کو دوباره زلده کر دیا جو ملک شاہ کی موت کے بعد زوال پذیر ہو چک تھی ، اور وہ اس لیے بھی ستائش کا مستحق ہے که اس نے سنی مذہب اور عباسی خلفاکا سرگرم حامی هونے کی حیثیت میں گفار اور ملاحدہ کے خلاف بڑی سرگرمی سے جہاد کیا۔ بقول المرا وم سلجوتيون كا كامل علم المرا وم سلجوتيون كا كامل ترين بادشاه تها اور أن كاسب عيم برا "شتر أر" [فَعُل]. مآخل ؛ ماده سلجوق مين مذكور هبي

(M. TE. HOUTSMA)

محمد بن موسى بن شاكر ، رك به موسى \* نو).

محمد بن الوليد: ركّ به ابن ابي زندته. \* محمد بن هاني: ركّ به ابن هائي. \*

بهیجا ، لیکن جب مؤلس نے موصل کی طرف سے پیش قدمی کی او علیقه کی فوجیں ، نبو میوناد اولاء سمید بن همدان کی سرکردگی مین تھیں ، دفتنین کا ا مقابله کیے بغیر بغداد لوٹ آگھی ۔ موٹس کی انتخا اور اسی سال ماہ شوال میں المقتدر کے قتل تح بعد (اكتوبر بهوء) المقتدر كا ينا حيدالواتمدة محمد اور اپنر دوسرے حامیوں کے ساتھ المذالع: ک طرف بھاک کیا اور وھاں سے واسط میلا گیا ہے: جب لئے خلیفه القاهر کی افواج یکبی کی قیادت میں وهال پینچین تو عبدالواحد اور محمد دونون بهاگ کر گستر چلے گئے ، محمد مفرور اور غود غرفی ھونے کی وجه سے لوگوں میں مقبول نه تھا ، جنانجه اس کے ساتھیوں میں سے سب نے یکر بعد دیگرنے متهیار رکه دیر اور آغرکار عبدالواحد نے بھی اطاعت قبول کر لی ۔ محمد نے ینبی سے صلح کی گفت و شنید کی اور غلیقه نے بھی اسے معاف کر دیا ۔ وہ پھر بقداد واپس آ گیا اور اس نے القاهر کے -دربار میں رسوخ بیدا کر لیا ۔ جمادی الاولی ب بہم ا ابریل مهموه مین الراشی کی تعفت تشینی بر محمد لهوڑے هی عرصے میں حلیتی معنوں میں حکفران بن كيا - عليفه في اس حاجب اعلى مقرر كيا اور اس کے ساتھ ھی اسے سرعسکر بھی بنا دیاہ بحالیکاد وزير ابن مقله كي حيثيت ايك زير دست كي سي يه كئى - جب المتدر كے عم زاد بھائى ھارون بن غريب في م القاهر في مامالكوفد، الدينور اور: ماسبذان کا حاکم مقرر کیا تھا، بغاوت کی تو سعید کو ایک اوچ کی کمان دے کر اس کے علاقات بهیجا کیا ۔ لڑائی کا نتیجہ یہ تکلا که سعید کئو فكست هوئى (جنادى الآغره باباسهامش غينويه عالية لیکن اس کے بعد مارون اپنے گھوڑے ہو ہے بڑا اور اے معد کے ایک علام نے تھی کی ا

نوج کے قالد کے مرت می مارون کے مشہور

محمد بن الهديل: ركّ به ابو الهذيل. محمد بن یاقوت ؛ الو بکر ، بغداد کا ایک صاحب الشرطة؛ محمد، جس كا باب عليقه المتدركا صاحب الكبير تها ، ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ مين يقداد كا صاحب الشوطة مقرر هوا . اس زمائے میں دارالخلافے میں تیام امن کی جانب توجه بہت کم تھی اور محافظ دستول کی بدولت باقاعده طور پر غوف و هراس کا دور دورہ تھا۔ بیادہ اور سوار فوج کے درمیان کچھ جهگڑا هو جانے پر محمد بن يالوت نے سواروں كى حمایت میں مداخلت کی ؛ ان کے مخالفین کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو شہر سے باہر نکال دیا گیا اور صرف حبشیوں کی کچھ تعداد، جس نے فوراً عتهیار ال ديم، بچ کئي (محرم ۱۸ سم/فروري ۹۳۰). چند ساہ بعد ان حبشیوں نے غدر کر کے زیادہ تنخواه کا مطالبه کیا ، لیکن محمد نے انہیں شہر سے باہر نکال دیا اور پھر امیر الامرا مؤلس [رک بان] نے الہیں واسط کے اربب مکمل شکست دی۔ مؤلس اور محمد کے درمیان اعتلاف ہونے کی وجہ سے التشار میں مزید اضافه هو گیا ۔ مؤنس کی انگیخت ہر محمد کو جمادی الآخرہ ہ ، سم/جون \_ جولائی ، م و ع میں معزول کر دیا گیا ، لیکن اس سے بھی ؤلس كى تسلى له هوئى، بلكه اس نے مطالبه كيا كه س کے حریف کو، جس سے اسے نفرت تھی، جلا وطن کر دیا جائے۔ پہلے تو خلیفہ نے اس کی درخواست او قبول کرنے سے انکار کر دیا ، لیکن جب مؤلس نے اس کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی دھمکی ی تو اسے یه ماننا پڑا۔ اس پر محمد سجستان چلا یا (رجب و وسم/جولائی وسوه) ، اس کے بعد می لیفه کا مؤلس سے جھکڑا ہوگیا اور اس نے محمد کو اس الا ليا- معرم . ١٩٥٠/جنوري ١٩٠ مين معمد ادوایس آگا۔ اس کے بعد غلیقه نے ایک لشکر همراه استكريت كعلاقيمين المعشوق كي جالب

المن مقبل الله وهي إور يه قصه ختم هو كيا ؛ قاهم موسي المنافي المنافر اور ايني طاقت كو زياده عرص لكن بهارار له ركم يكا . ابن مقله كي مشورے يمه بهر اس كي بهائي المغلقر اور كاتب ابواسحاق القراريطي كو ه جمادي الاولي ١٠٧هم ١ ابريل هريء كو كرفتار كر ليا . محمد اسي سال قيد خان مين هر كيا .

ب ما تعلى و (١) المريب (طبع de Goeje) ، ص ه س تر يهد : (٦) ابن الاثير (طبع Tornberg) ، ١٦٠ : (٣) ابن علدون : المسر ، س : . ٩٠٠ ببعد : (س) ابن علدون : المسر ، س : . ٩٠٠ ببعد : (س) ابن علدون : المسر ، س : . ٩٠٠ ببعد : (س) ابن علدون : المسر ، س : . ٩٠٠ تا عام ، ١٥٠ 
# (K. V. ZETTERSTEEN)

- محمد بن يحيى يرك به ابن باجه.
- ه محمد پن بزید: رک به (۱) ابن ماجه: (۷) المیژد.
  - به محمدین یوسف : رک به ابو حیان.
- \* محمد اول تا سوم : رک به (بنو) معاویه.

مملکت پر تین دفعه حداله کیا ، اس کے بیٹے واایک دیو کو موت کے گھاٹ اتارا ، اور اسے مجبور کیا که وہ بھاری تاوان ادا کرے اور گولکنڈہ کا شہر اور ضلع اس کے حوالے کر دے ۔ اس کامیابی کے ہد اس نے وجیا نگر کے بکہ اول کی اس طرح سے سخت توهین کی که اس نے چند ناچنے والیوں کو اپنی ایک هنڈی بکّه کے خزانے کے نام پر لکھ کر دے دی ۔ بگہ نے رائجور دوآب ہر حمله کر کے مُدکل پر قبضہ کر لیا اور وھاں کی ساری قلعہ الشين فوج كو قتل كر ديا . محمد نے اس پر چڑھائی کی اور تیزی کے ساتھ حملہ کر کے اسے شکست دی اور مدکل پر دوبارہ قبضه کر کے موسم ہرسات کے دوران وہاں قیام کیا - ۱۳۹۵ میں کوتھل کے مقام پر اس کی بکّہ سے پھر مڈبھیڑ ھوئی اور اس نے اسے دوبارہ شکست دے کر اس کی رمایا کا ہے دریئے قتل عام کیا ، جس میں چار لاکھ آدمی مارے گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ بگہ نے صلح کی درخواست کی اور اس نے اس منڈی کی رقم ادا کرنے کے ملاوہ تاوان بھی ادا کیا ؛ اس کے عوض اسے یه یتین دلا دیا كيا كه آينده كي لؤاليون مين غير فوجي آبادي كو ته تيغ نمين كيا جائے كا ۔ كو اس معاهدے كى بعض اوقات خلاف ورزی بھی هوئی ، تاهم کسی حد تک ان دولوں ریاستوں کے درمیان نه ختم ہونے والی لڑائیوں کے حولتاک مظاہروں مَیں کچھ کمی ضرور ھو گئی۔ وجیالگر سے واپس آکر اس نے ۱۳۹۵ھ میں گلبرگه کی جامع مسجد کی تکمیل کرائی اور بھر اپنے عم زاد بھائی ہمرام خان ماڑندرائی کے خلاف متوجه هوا جس نے چند سال سے دولت آباد میں بفاوت کر رکھی تھی ۔ اس نے اس کی فوج کو فکست دی اور اس کے سرداروں کو گجرات کے علاترس بهكا ديا اسكا انتقال وعده/عدره مي

هوا اس کی جگه اس کا بڑا بیٹا مجاهد تعفت نشین هوا ،

مآخیل : (۱) محمد قاسم قرشته : گلشن ابراهیمی،

بعبی الباب ، ج بر (ایشیاتک بیباتی به بیباتی به بیباتی به بیباتی به بیباتی الباب ، ج بر (ایشیاتک برهان بیباتی افر ترجمه از (Bible. Ind. Series) برهان اور ترجمه از (Bible. Ind. Series) اور ترجمه از (The History of the Bahmant Dynasty)

Sir. E. بیبان ، An Arabic History of Gujarat

(۵) : (Indian Taxt Series) Denison Ross

(۵) : (Indian Taxt Series) The Cambridge History of India

(T. W. HAIG)

محمد دوم: دکن کے بہمنی خالدان کا پانچواں بادشاہ ، خاندان بہمنی کے بانی علاء الدین بہمنی کے بانی علاء الدین بہمن شاہ کے سب سے چھوٹے بیٹے محمود خان کا بیٹا، جو اپنے چچا داؤد شاہ کے قتل کے بعد . ۸۔۵/ ، ۲ مئی ۸۔۳۱ء کو تخت نشین هوا۔ فرشته کا له بیان که اس بادشاہ کا نام محمود تھا ، تمام بوربی مؤرخین کی خلط فہمی کا باعث هوا ہے ، لیکن اس بیان کی تردید کتبوں ، سکوں پر کے سجمون اور دوسرے مؤرخین کی تحریروں سے هوتی ہے .

محمد ثانی امن پسند شخص تھا۔ اسے شعرو سخن اور ادبیات کا شنف تھا اور اس کا دوو مکومت غیر ملک جنگوں سے مامون رھا۔ اس نے حافظ شیرازی کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی اور یه شاعر عظیم اس دعوت کو قبول کرئے ھوے شیراز سے روانه بھی ھو گیا ، لیکن خلیج فارس کے ایک طوفان کو دیکھ کر ایسا گھیرایا کہ وہ جہاز سے اتر کر شیراز واپس چلا آیا، جہاں سے اس نے اپنی معذوری کے اظہار میں محمود کو ایک غزل لکھ بھیجی، جو بہت مشہور ہے آاور جس کا مطلم ہے کہ

دمی باغم بسر بردن جهان یکسر نمی ارزد بمی بروش دای ماکزین بهتر امی ارزد]

قسط سائی رهی اور بادشاد کی امدادی قبهاوی سی اور بادشاد کی امدادی قبهاوی سی به بهی شامل آنها که غلے کی درآمد بو کوئی محصول له لیا جائے ، مدرسے کھولے جائیں جن میں سرکاری غرج پر بجوں کی تعلیم اور آن کے طمام و قیام کا انتظام هو ۔ لیز النھوں اور قرآن کے غوائوں کے لیے خاص وظائف مترر کیے جائیں آاس طرح] ان مراعات سے مندوستان کے مسلمانوں کو لئم پہنچا ۔ . ب ابریل ہے بہ باء کو اس نے بمارشۂ بخار وفات بائی اور اس کی جگہ اس کا بڑا بیٹا غیات الدین سریر آرائے سلطنت ھوا .

مآخل ؛ دیکھیے (۱) (بذیل ماده) محمد اول ؛ لیز (۲) مآخل ؛ دیکھیے (۱) (بذیل ماده) محمد اول ؛ لیز

(T. W. HAIG)

محمد سوم لشکری: دکن کے بیمنی ا بادشامون کا تیرهوان بادشاه ، مبابون شاه کا جهوالا بیٹا تھا اور نو سال کی عمر میں اپنے بڑھے بھائی لظام شاه کی جگه ۸۸۸۸ س جولائی ۱۹۳۳ ه کو تخت پر بیٹھا۔ اس کا وزیر مشہور و معروف محمود گاوان ملک التجار خواجه جمال تها . ١٩٠٨ وه مين مألوه ير جو حمله كيا كيا وه ناكام رها ، ليكن ۽ وبيره ه اور ریم ره کے درمیان محمود گاوان نے جنوبی کونگن کو فتع کر لیا۔ ملک حسن بحری الظّام الملک نے ، جو برهمن اواد کها اور وجیانگر میں گرفتار هوا تها اور چس کی تعلیم و تربیت ایک مسلمان کی طرح ہوئی تھی ، برم وہ میں پہنتے اس الیسه پر کامیاب حمله کیا اور اس اس کے پیلے س للنگاله کی حکومت دے دی گئی۔ قبع آئے ماد البلک ایک اور برهس زاده مر کی گیائی بھی اس قسم کی تھی اوار کا جا کو دھا۔ مرا اور يوسف عادل خان لرك كو يعلم الله مويه مورد هوا - اس ملل محند سام الم بالمان کے قامه کی فتح کے ان پر قبضه کر گرانانے کو فتح کے وقت جو کارنانے کی قامه کی فتح کے وقت جو کارنانے کی وجه سے وہ نشکری ، یعنی کی وجه سے وہ نشکری ، یعنی کی میں بڑا سخت قحط پڑا جو دو سال تک رہا ، فیر ۱۸٫۹ ه/۱۹ میں کوئندہ ویر کی ایک بناوت کے مطسلے میں اسے للنگاله جانا پڑا ۔ اس نے ملک حسن کو ، جو راج سہندری کے مقام پر محصور تھا ، مخلصی دلائی ، الیسه پر حمله کر کے راجا کی سرزنقی کی، جس نے باغیوں کی حمایت کی تھی ، اور سرزنقی کی، جس نے باغیوں کی حمایت کی تھی ، اور محمور کے خازی کا لقب اغیوں کی حمایت کی تھی ، اور محمور کیا ، اور محمور کیا ، اور محمور کیا ۔ انہیں واپسی پر کوئندہ ویر پر قبضه کر کے خازی کا لقب اغیوار کیا .

اس کے ہمد وہ کرناٹک کو فتح کرنے کے لیے رواقه هوا ، لیکن اس سے پہلے اس نے تلنگانه میں کے دو حکومتوں میں کلسیم کر دیا جس سے بہاں کے حاکم ملک حسن کو بیت صدمه بینجا۔ اس کیم ک السیم اس منصوبے کا جزو تھی ، جو معمود گاوان نے مراب کیا تھا اور جس کا اطلاق "مملکت محرومه کے هر صوبے بر کیا جانے والا تھا . محمد نے کرناٹک پہنچ کر کوئدہ پل (گند بور بل) کو اپنا صدر مقام بنایا اور المجمورة بر ایک دلیرانه بلغار کرنے کے بعد وہ بیار وایس آ گیا ۔ کوندہ بلی سے اس نے ایک فرمان ہلوی گیا جس کی رو سے اس نے اپنی مملکت ع باق قین موبون و یمی برار ، دولت آباد اور کو بھی دو دو مکونتوں میں السیم کر والم يه الايام في حد فاملبول هوا ، ليكن صرف ميست مي آبك آيسا كينه توز هخص تهاه جس فی میل طور پر مخالفت کی ۔ اس کی واے 

عرجواله بنظاء كو يه سميهايا كه

اس کا وزیر ممالک محروسه کے غیر ملکی دشمتوں سے ساز باز رکھتا ہے . محمد اس وقت شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے اپنے وفادار وزیر کو طلب کیا اور ۵ ابریل ۸ ۸ م ۵ کوکسی نسم کی تحقیقات کیر بغیر اس کا سر قلم کرا دیا ۔ اس کی موت کے فوراً بعد هی اس کی ہے گناهی ثابت هو گئی اور يول سمجهنا جاهيے كه اس كے غير منصفاله قتل کی تاریخ هی سے بہمنی سلطنت کا زوال شروم هو گیا۔ ملک میں دو فریق تھے ؛ ایک فریق کا ، جو تمام کا تمام غیرملکیوں پر مشتمل تھا، سردار یوسف عادل خان تھا جس نے بیجا ہور میں قدم جما لیے لهر اور دوسرے فریق کی قیادت جس میں اعل دكن كا معتدبه معزز طبقه شامل تها ، فتع الله عماد الملک حاکم برار کے عالم میں تھی ۔ یه دولوں قریق یا ان کے سردار بادشاہ سے میل جول رکھنے سے اجتناب کرتے تھے ، لہذا وہ قاتلوں کے اس گروہ کے اثر میں آگیا جس کا سردار سلک حسن تھا۔ امرا محمد کے همراه بيدر گئے اور اس کے ہمد بلکاون کی سہم پر بھی رواله هوے ، لیکن وہ راستے میں شاهی افواج سے الگ پڑاؤ ڈالتے تھے ، ہادشاہ کی کورنش دور می سے بنبا لائے تھے اور اس کے دربار میں حاضری سے الکار کر دیتے تھے۔ محمد اس توهین کے رتبج و الم کو شراب توشی کے ذریعے غلط کرتا رہتا، جس کے اثر سے وہ ١٨٨١م/٢٧ مارچ ۱۸۸ ، ع کو بیدر میں فوت هو گیا ۔ اپنی موت کے آغری لمحات میں وہ چیخ چیخ کرکہتا تھا کہ معمود گاوان مجهر قتل کر رها ہے ۔ اس کا بیٹا محمود اسكا جالشين هوا، جو محض نامكا بادشاه تها. مآخل : دیکھیے محمد اول (بلیل ماده).

الحلاء والمولى مسه الله المال مسار

(T. W. HAIG)

[سلطان] محمد اول : موجوده لظرنے كے ا مطابق خالدان عثماليه كا يالجوان سلطان، جس نے ١١٨٦ء مين سلطنت کي بحالي کے بعد مسلمه کي زيادہ توقع له تھي ۽ ليکن جب بوهن بڑے اليام امرا مثلاً جالداراوغلو ايراهيم باشاه (ديكهير Taschner اور Wittek در ۱۸ اور اوریتوس ایسے امرا کے برائے خالدالوں کے تمایندے ، ممسى سے الک هو کر اس کے طرفدار بن گئے ، اور بورصی سلطنت کا بادشاه مینولل Manuel بھی اس کا حلیف بن گیا ، تو محمد نے موسی کو جمورلو [سرویا] کی جنگ میں شکست دے کر اس کا قلعم قمع کر دیا (جولائی م ر س اع) ۔ اس جنگ کے بعد سلطنت عثمانيه كي وحدت و سالميت از سراو قالم هو كئي، ہا ایں همه بظاهر په معلوم هوتا ہے که القره کی جنگ کے ہاوجود اناطولیا اور جزیرہ لمامے بلقان کے کے مسلمان اور عیسائی امرا پر خالدان آل عثمان ک برتری برابر قائم رهی اور اس پر کسی نے بھی اعتراض نهي كيا - ايشيا مين ان كا پشتيني دهمن ترہ مان اوغلو محمد، جس نے اس دوران میں بروسه تک کا معاصرہ کر لیا تھا ، مروم وہ میں جالک کے منام پر زیر کر لیا گیا اور اسی زمانے میں ازمیر اوغاو جنید کو بھی از میر (سمرلا) سے بھکا دیا گیا۔ ۱۹۱۹ء میں سلطنت عثمالیہ نے بنادالہ (امل وینس) کے ایک بعری بیڑے کو گیلی ہولی میں شکست دے کر بحیرہ ایجین میں بھی اپنی طالت پیدا کر لی ۔ اسی سال آبدین اور جزیرہ نما نره بورون میں درویشوں کی ایک نہایت خطرناک بغاوت رواما هوئي، جو سيماونه اوغلو بدرالدين عج نام سے منسوب عے (دیکھیے Babinger کا اس موضوع پر رساله در Zalem ، ۱ ؛ ۱ تا سری ۱ ، اور تاریخ ک باہت ، ص جہ بیمد) جسے فرو کونے کے لیے الاطوليا كے هر حصے سے بايزيد پاشا كے ماتيت افواج کو اکٹھا کرنا ہڑا۔ مملکت محروشہ کے ہورہی حصے میں سلطان کے بوزنطی فستعاد س دوستاله تملقات قالم وكفي . قلعم قرفها

فرمالروا کے طورپر و بہروء لک حکومت کی۔ سلطنت عثمالیه کی پہلی صدی کے دور مکوست کے بعض واقعات كي طرح اس سلطان كا سال يبدالش بهي معلوم نہیں ۔ سجل عثمانی ، ، : ۲- میں ۱۸ے هیا ، ۹ے ۵ و ١٣٤٩ يا ١٣٨٩ درج هـ اس اس ير عام اتفاق ہے کہ وہ بایزید اول کے چھر بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا ؛ اور اسی وجه سے غالباً Von Hammer اس كاسال بيدائش ، و ره صحيح سمجهتا هے ـ تيمور كے حملے كے وقت محمد أسهه میں منیم تھا اور انقرہ کی لڑائی میں موجود تھا (اواخر جولائي بريم ع) ـ يمال عم قه وزير بايزيد پاشا کی مدد سے بھاگ نکلا اور آمسیه اور توقاد میں بنکسار کے تیموری حاکم اور ترکمانوں کے جتھوں کے علی الرغم حکومت کرتا رہا۔ س م م ع میں بایزید کی موت کے بعد قرہ مان اور ذوالقدر خاندانوں کی امداد سے اس نے اہر بھائی عیسی سے بروسه [بورسه] جهين ليا، جو انقره كي لؤائي كے بعد بھاگ کر وہاں پیرنجا تھا۔ اس کے بعد اس کی اپنے دوسرمے بھائی سلیمان سے جنگ چھڑ کئی جو ادرنه کو بھاک گیا تھا۔ لیکن ازمیر اوغلو کے ساتھ ہیک وقت دوستانه اور معاندانه تعلقات کی وجه سے بھر الاطولیا میں واپس آ گیا تھا۔ سلیمان نے ہروسہ فتح کر لیا ، لیکن اسے مجبوراً روم ایل کی طرف پسها هوالا پڑا جہاں محمد نے اپنر ایک بھائی موسی کو بھیج رکھا تھا (جو انقره کی لڑائی کے بعد کچھ عرصه گرمیان اوغلو کی کی تید میں رھا تھا) ۔ ، ، م ، ء میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ هوئی ، جس میں موسیٰ فتعياب هوا \_ الاطوليا مين محمد كو كافي طاقت حاصل هو گئی تھی ، اس لیے اب اسے موسیٰ کا مقابله کرنا پڑا۔ پہلے تو روم ایلی کے فتح ہوئے

والله المستعدد المن المن المن المناس المناس المناس المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المنا بعث الما المات كي اور الهول نے ڈينيوب ك عنظل کنارے پر جرجیو (ترک برکبوکو) کے مظام بر ایک قلمه بهی تعمیر کر لیا ۔ اس زمانے مهن (۱۹ م و م) ترکی افواج کی بلقارین متگری ، يوسنه اور آستريا (Styria) كى مدود تك پېهنچ كنين ـ ایشیائی جوالب میں قسطمونی کے امیر کے مقبوضات کے بڑے بڑے حصے، بشمول توسیه اور کنغری مملکت عثمالیہ میں شامل کر لیے گئے - ١٣١٦ء سے محمد کو ایک اور مدعی تخت سے مقابلہ کرنا پڑا، جو اپنے آپ کو اس کا بھائی بتاتا تھا اور جس كا نام مصطنى تها ـ اس دوزمه [جعل] مصطنى کو ایک حلیف جنید بھی سل گیا۔ دولوں کو ینلالیگ کے مقام پر شکست ہوئی اور انہوں نے قبطنطينيه مين جاكر بناه لى - الاطوليا سے واپسى کے بعد هی ، يعنى وجرم وه مين ، سلطان كا ادرته میں التال هو گیا ۔ اس کی موت کی عبر جالیس روز تک فوج سے پوشیدہ رکھی گئی، تا آنکه وارث تبغت سلطان مراد بروسه مین آ پینجا .

منطان معمد اول ایک نرم مزاج اور کشاده دل مکمران هونے کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اسے اگثر اوقات چلبی کے عرف کے ساتھ بھی یاد کرنے هیں (اس کے بھائی بھی اسی عرف سے بکارے جانے تھے)۔ اس کا دوسرا عرف کوروشجی یعنی "بہلوان" تھی تھا جو بوربی مآخذ میں مختلف شکلوں میں استعمال هوا ہے (Ragnen) کی دستاویزات میں استعمال هوا ہے (Babinger کی دستاویزات میں استعمال هوا ہے و Crixia نے اپنے مقالے مندوجہ الحاء نہیں تب اور دیا ہے و مائٹلائی اقدامات کا کہیں میں تبید مگومت کے اہم المتقالی اقدامات کا کہیں میں تبید میں تبید میں مشہور محارثیں اس

کے نام سے منسوب ھیں۔ اس نے ادرِلہ میں اولو جامع کی ایک مسجد ہروسہ میر ہنوائی۔ اس ساطان کے زمانے کی مسجد ہروسہ میر ہنوائی۔ اس ساطان کے زمانے کی ایک نئی تعمیر مشہور و معروف پشیل جامع ہروسہ میں ھے (دیکھیے اولیا چلبی: ، ۲۲ میل جامع ہروسہ مان ڈر ، (۱) قدیم ترکی تاریخیں عاشق باشا زادہ اور تواریخ طبع Giese ؛ (۷) آرج ہے ، طبع عاشق باشا زادہ ہوزلطی مصنفین میں سے اس دور کا ذکر ؛ (س) کا الاخبار ؛ (۳) ہوزلطی مصنفین میں سے اس دور کا ذکر ؛ (س) کے ملاوہ ہوزلطی مصنفین میں سے اس دور کا ذکر ؛ (س) کے ملاوہ ہوزلطی مصنفین میں سے اس دور کا ذکر ؛ (س) کے ملاوہ ہوزلطی مصنفین میں سے اس دور کا ذکر ؛ (س) کے ملاوہ ملی کے ملاوہ اور Chalcondylas نے اکہا ہے ؛ اس کے ملاوہ (۱) نے دور کا دی اور بات کے ملاوہ اور Gesch des : Jörga (۵) نے ۱۳۸۱ نا دور کا دی دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دی اور دور کا دور کا دی اور دور کا دور کا دور کا دی اور دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دی اور دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا

## (J. H. KRAMERS)

[سلطان] محمد دوم : كنيت ابو الفتح يا \* زياده مقبول عام صرف فأتبع ، سلطنت عثماليه كا سالواں بادشاہ جس نے ۱۵،۸ اعسے اپنی وفات، یعنی ۱ ۸ م وع تک حکومت کی \_ سجل عثمانی ، و : عه کے مطابق وہ رجب ۱۳۲۹/ایریل ۲۹،۹۱۹ میں پیدا هوا تها اور اپنے والد [سلطان] مراد ثانی کی زندگی میں مفنیسه (Magnisia) کا حاکم رها! م و م و ع ميں اپنے بھائي علاء الدين کي وفات کے بعد وہ ولی عبد بن گیا۔ آخر کار اپنی تخت نشینی ہے پهلے محمد دو مراتبه ادرانه مین [سلطان] مراد ثانی کی حکومت سے دست برداری کی وجه سے سلطان ره چکا تھا ، پہلی مرتبه جون بيرس م ميں جب هنگری میں ایک دس ساله معاهدة صلح طے هوا . جب اس عبد للمے کے ہاوجود ھنگری اور اس کے حلیفوں نے جولائی کے ممینے میں بھر جارحانه کاروائی شروم کر دی، تو سلطان مراد مغنیسه سے جہاں وہ كوشه نشين هو كيا تها وايس أيا اور اس في وارنا

کی جنگ میں فتح پائی (۱۰ لوسپر ۱۹۰۸ء)۔ پھر سلطان مراد دوسری دفعہ تختیب دست بردار هوگا، لیکن یکی چریوں کی ایک خطرناک بفاوت کی وجه سے جو ادرته میں هوائی ، خلیل پاشا صدر اعظم نے مجبور هو کر اسے دوبارہ بلا لیا اور محمد کو پھر ایک دفعہ اناطولیہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا گیا جہاں وہ اپنے باپ کی وفات تک رها .

و فروری ۵۱ م ۱ ع کو یه نیا سلطان ادرنه میں وارد هوا اور شروع میں ایسا معاوم هوتا تها کہ اس کا میلان امن و صلع کی جانب ہے ، لیکن حقیقت یه ہے که اس کے دور حکومت میں اس کی ايني قيادت هي مين فتوحات كا ايك لادتناهي سلساله شروم ہونے کو تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائى زمائ مين تدريباً هر اهم سهم مين بنفس نفیس حصه لیا ۔ اس کی فتوحات سے مملکت محروسہ کی ان حدود میں جو سلطان مرادثانی کے زمانے میں قائم هوچكى تهيى چندال زياده اضافه تو نه هوا، ليكن اتنا ضرور هوا که بهت سے ایسے ممالک ، علاقے اور شہر ، جو اب تک ترکی سیادت کے تحت مقامی حکمرانوں کے هاتھ میں تھر ، براہ راست ترکی حکومت میں آ گئے ۔ اس طرح [سلطان] محمد كي فتوحات كي بدولت سولموين صدى مين سلطنت عثمانیه کی براندازه وسعت پذیری کا امکان پیدا هوگیا.

اس کے دور حکومت کا پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں فوجی کارنامہ قسطنطینیہ کی تسخیر تھا، جہاں مراد ثانی کی نرم سزاجی کی وجہ سے پیلائبولوک Palaeologue قسطنطین اب تک حکومت کر رہا تھا [یہ فتح اس لیے بھی یادگار اور باوقار خیال کی جائی ہےکہ اس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پیشینگوئی فرمائی تھی، نیز اس کو فتح کرنے کے لیے اب تک متعدد حملے ناکانی ثابت ہوے تھے، دیکھے استانبول، بذیل مادہ]۔ اس قابل یادگار محاصرے کے استانبول، بذیل مادہ]۔ اس قابل یادگار محاصرے کے استانبول، بذیل مادہ]۔ اس قابل یادگار محاصرے کے

الم ١٥٥٦ عن تياريال شروع عولين، جنيد والمنطق (روم ايلي) حصار تعمير هوا (اس مين زعنوس پاشة ع ایک میر عمارت ، کا کتبه مورخه ۱۹۸۹ میرود موجود هے؛ دیکھیرخلیل ادھم در TOE M ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، سم ال مهم ال مهم الله علاوه دوسرى تياريان بھى كى كئيں ، مثا؟ ايك بهت بڑى قلعه شكن توپ أهالى كئى- ٢٩ مئى ١٥٠٨ عكو قسطنطينيه فتح هوكيا اور اس کے بعد غلطه نے بھی بہت جلد هتھیار ڈال ہیے [رك به استانبول؛ قسطنطينيه] - اكليرسالساطان كوسريها ع خلاف کامیابیان حاصل هو گیر اور تراخان نے موریه [موره] کے امور میں مداخلت کی جمال قدیم پیلائیو لوگ خاندان کے آخری مطلق العنان البانیا والوں کے خلاف ناڑرہے تھے۔ قسطنطینیہ فتح کرنے کے بعد ھی سلطان نے صدر اعظم خلیل پاشا کو موقوف کر کے قتل کرا دیا ، کیونکہ سلطان کے دل میں اس کے خلاف ڈاتی اور سیاسی اختلافات کی وجه سے راجش پیدا هوگنی تهی (دیکهیر Täeschner اور Wittek در ١٠ : ١٠ ا ببعد) - كوئى ايك سال كے بعد اس كى جکه معمود باشا [رک بان] کو مدر کیا گیا، جو بعد کے بارہ سال تک سلطان محمد فاتح کی فتوحات کے لائحہ عمل میں سرگرم ممدومعاون ہونے کے اعتبار سے کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہ ہم اء میں یه دونوں سربیا اور بحیرہ ایجئین کے ساحلی علاقے میں موجود الهیے ، جہاں بڑی بڑی فتوحات اينوس Ainos اور جزيره ليمنوس Lemnos [رگ بآن] میں هولیں - ١٥م ١ء میں وہ بلغراد کے معاصرے میں ناکام رہے۔ ۱۹۵۸ء لور ۱۹۹۹ید مين سروبيا كا ملك براه واست سلطنت عثماليه بيهن شامل کر لیا گیا ـ سمندره Semeadra کو [میافات] محمد نے و درم وہ میں فتح کر لیا اور ایسے بال اور . ہم وہ میں سلطان نے مورید [موریا کو میا مهمات مي حجه لها ، جن كا شيطو خيد الله

المنظمة المستخدم عالمان من قدم كر لها كها . المنظم المنظمة كل قريب البالها مين سكندر بيك المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن

. - اس کے بعد ۱۳۹۶ء میں ایشیا کی حیرت اهل (Amastris) اهل السُّره (Amastris) اهل چيئوآ سے اور اس طرح سينوب [رک بآن] تخری استند یار اوغلو سے چھین لیا گیا ۔ آق قویوللو کے اوزوں حسن سے لڑائی شروع ھونے کے بعد طربزون بهی بهت جلد فتح هو گیا [رک به طربزون] ۔ اکلے سال سلطان کے لشکر نے اخلاف (Wallochia) کے مشہور و معروف حکمران ولد درکل(Wlad Darcul) کو اسکی ریاست سے لکال دیاجو اس کے بھائی رادل Radul کو دے دیگئی، اورسال کے آخر میں [سلطان] محمد اور [صدر اعظم] محمود دولوں نے لیسبوس Lesbos جینوئی کی حکومت کا بھی خاتمه کردیا، سهم و عاور سهم و عکدو سال زیاده تر یوسنه کی سلطنت کا الحاق کرنے میں صرف ہوئے موہم وہ میں وینس [بندق] کے خلاف جنگ شروع ھو گئی جو م ، ہرس تک جاری رھی ۔ اس لڑائی کا میدان جنگ عام طور پر موریه [موره] کا علاقه رها ـ کو بھیرۂ ایجین کے جزائر میں بھی بنادقه کے بحری بيؤون سے متواتر مدبهيڑين هوتي رهين .

صدر اعظم کو برطرف کر دیاگیا تھا اور اس کی جگه روم محمد پاشا مترر هو گیا تها ، لیکن گیلی پولی کے حاکم کی حیثیت سے یه محمود پاشا اور تهودان پاشاهي تهر، جنهون نے . يم ، ء مينبنادته [اهل وينس] سے نگرو ہونٹر Negroponte (یوہوای Euboea) کے جزائر فتح کرنے میں سلطان محمد کی امداد کی ـ اسی سال روم محمد اور کدک احمد باشا کے ماتحت قرہ مان اوغلو خاندان کے آخری افراد کے مقبوضه شہروں کے خلاف سہموں کا ایک سلسله شروم ہو گیا، جن کی مدد ایک طرف تواوزون حسن [رک بان] اور دوسری ، یعنی سمندر کی طرف ، عیسائی بحری بیڑے کر رہے تھے۔ باوجود اس کے که اوزون حسن نے جارحانه کاروائی کر کے توقات [توقاد] کا شہر بھی فتح کر لیا ، سلطان نے ایک لئی ایشیائی مہم کے لیے بڑے زور شور سے تیاریاں شروم کر دیں ، اور محمود پاشا کو دوبارہ صدر اعظم مترر کر دیا۔ سے ہوء میں سلطان کے لشکر کو أرزِ فجان كي عظيم الشان فتح حاصل هوئي جس سے اس جانب کا خطره دور هو گیا۔ اس سهم میں شہزادہ مصطنی ولی عبد نے بھی حصه لیا اور اس نے سے سرم وہ میں ایچ ایلی (کیلیکیا) کی فتح کی تکمیل کی ، لیکن اس کے بعد جلد هی وہ فوت هو کیا ۔ محمود باشا کو بھر وزارت عظمٰی سے معزول كر كے اگست سے س اء ميں قتل كر ديا گيا۔ اب گدک باشا اس کا جانشین موا .

اس سے بعد کے سالوں میں ، یعنی ، ۱۹۸۰ تک ، سلطان نے زیادہ تر توجہ یورپ کی فتوحات کی جانب منعطف رکھی ۔ ۱۵ م اع میں اس نے بلغراد کے قریب سیرمہ میں ہوگوردلن (Sabaes) کا قلعہ تعمیر کیا اور اس کی افواج نے اس علاقے میں اور اس سے اکلے سال عنگری میں بلکہ آسٹریا کی حدود تک حملے کیے ۔ ادھر وینس (بندق) سے لؤائی جاری

تھی اور مےماء میں البانیا کے شہر سقوطری (اشتودره) كا بهي ناكام محاصره هوا ـ ١٥ م ع ع مين اهل جينوا عيم كفه كا شهر چهين لينر مين اهم کامیانی هوئی ، جس کا نتیجه یه هوا که کریمیا [قرم] کے علاقے میں بھی سلطنت عثمانیہ کا اقتدار و قبضه قائم هوگیا ، اور کریمیا کے تاتاری خوالین عثماللي انتداد كے ماتحت آگئے ۔ ٢٥٣ ء ميں خود سلطان کو مولدیویا میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ، لیکن بعد کے سالوں میں ترکی افواج کو البانیا اور جنوبی موریه [موره] میں بنادقه (اهل وینس) کے خلاف کوئی زیاده کامیایی نه هوسکی آخرکار ۱۳۸۸ ع میں سلطان محمد خود البانیا گیا اور وہاں اس نے کره ویه (Croia) کو نتع کر ایا۔ سقوطری کا محاصرہ بھی طویل عرصے تک جاری رہا، لیکن اس نے بنادتہ سے صلح کی گفت و شنید کے بعد ھی اطاعت قبول کی۔ اس گفت و شنید کے بعد صلح کا عبد نامه هوا (اس کی توثیق ۲۹ جنوری ۲۹،۸۱۹ کو هوئی)، جس کی رو سے البانیا اور موریا کے کچھ شہر حکومت وینس کے پاس رہگئے۔ تاہم ہے، ، ء میں ایک بعری بیڑے نے گدک احمد پاشا کے زیر قیادت جزائر آئيوئين Ionian فتح كر ليے ، جس نے اس کے علاوہ جنوبی اطالیا کی حدود تک مارکی ، اور اوٹرینٹو Otranto کو فتح کر لیا۔ اسی سال جزیرهٔ رودس Rhodes کو فتح کرنے کی کوشش بھی هوئى ليكن اس مين كاميابي له هوئي .

[سلطان] محمد کی آخری مہم ۱۳۸۰ء میں ھوئی ، جب اس نے ذوالقدر (رک بآن) کے خاندائی جھکڑوں میں مداخلت کی۔ اس کی وجہ سے مصر سے ان بن کا آغاز ھوا۔ اگنے سال ۱۸۳۹ء میں وہ پھر ایشیا کی ایک نئی مہم پر روائد ھوا ، جس کا اصل مقصد اب تک معلوم نہیں ھو سکا لیکن بظاھر وہ بھی اسی ان بن سے متعلق ھوگی۔ یہاں وہ اجانک

تکفور چاہری یا خنکار چاہری کے مقام پر چھ سقوطری اور گبزہ کے درمیان واقع ہے ، فوت ھو گیا (م مئی ۱۹۸۱ء)۔ اس کی لاش کو قسطنطینیه میں پہنچایا گیا ، جو جامع قاتع کے مقبرے (تربه) میں دفن کر دی گئی .

ایک عظیم فاتح ہونے کے علاوہ محمد ثانی بڑی شاندار عمارتوں کا بانی بھی تھا۔ سب سے پہلے اس في قسطنطينيه مين جامع قاتح اور مسجد ايوبي الممير كرائي. (حديثة الجوامع ، ١ : ٨ ببعد ، ١١٠ ببعد) ۔ ان کے علاوہ درہ دانیال کے قلعے اور بحری اور ہری اھیت کے دوسرے مستحکم مقامات بھی الممير كرائے - فوجي لفام مين وہ يكي چريوں مين ضبط و نظم قالم کرنے میں کامیاب هوا اور اس نے ان میں سکبانوں کی ایک فوج شامل کر دی ۔ اس کے علاوہ اس کا نام سلطنت عثمانیہ کے پہلے قانون قامه کی وجه سے بھی مشہور ہے (تئم کے طور پر T O E M میں شالم هو چکا هے) ـ اس نے سالنس کی تعلیم اور اس کے مطالعے کی حوصله افزائی کی اور ادبیات اور شعر و سخن میں بھی دلچسپی لی ۱۰ ترکی شعرا اس کے وظیفه خوار تھے [وہ خود بھی شاعر تھا اور عونی تخلص کرتا تھا] ۔ اس فے اطالیا میں فنون کی لشاۃ ثالیہ (Renaissance) کی بھی حوصله افزائی کی ، جنانچه اس نے جنثالل بلینی Gentile Bellini كو قسطنطينيه مين طلب كيا جسية اس کی تصویر بنائی (دیکھیر لیز Techudi ؛ Pomalton Osmanischen ich Reich . مه و اعد لوينكن ص ١٩),

مآخل و (۱) ابتدائی زمانے کے مآغذ میں بوزاطی ماخل و (۱) ابتدائی زمانے کے مآغذ میں بوزاطی مورخین (Ducas, Phranses ، Chacondyles) سب میں زبادہ اهم ہیں : (۲) محمد کی زبادگی کے حالات و رائدہ کا انہاں کے میں ، جن کا ترکی زباد میں ترجمه هر کیا هے (تحمه TOEM ، چ ا درج تا انہاں وقائم لومی (تشری اور محدد نے انہاں وقائم لومی (تشری اور محدد نے انہاں

# (J. H. KRAMERS)

[سلطان] محمد سوم: سلطنت عثمانيه كا تیرهوان بادشاه جو ۱۹ مئی ۱۵۹ء کو پیدا هوا سلطان مراد ثالث اور وینس کی خاتون بفه Baffa كا بيثا تها ـ اس نے ٢٠ جنوري ١٥٩٣ عيم الني وفات یعنی ۲۷ دسمبر ۲۰،۹ تک حکومت کی یه وہ آخری سلطان تھا جو اپنی ولی عمدی کے زمانے میں مغنیسه میں حاکم کی حیثیت سے مامور رها۔ اپنے مختصر دور حکومت میں وہ سلطنت کی حكمت عمل ير كجه زياده اثر انداز نمين هو سكا كيونكه اس پر زياده تر اپني والده كا اثر تها جو بعيثيت والدة سلطان امور سلطنت مين ابنر متوسلين عے ذریعے جو معل کے الدر اور باھر دونوں جگه سومود تهے ، دخل انداز هوتی تهی ، چنانچه اس کی مرشی کے بالکل برخلاف لیکن فوج کے ایک ینیٹ بڑھے حصے اور بڑے بڑے امرا کے اصرار ہر نعمد گالٹ کو 49 ہ وہ کی ایک سیم میں حصه ﴿ كُونَ إِن مُولِ عَ قَبِضِهِ كُولِيا (ستمبر ١٥٩٦)-الله الله الله عمد لهي جو اس ك المراق مكومت مين أساريا كے خلاف هوتي المرافق ع لي مر سال منكرى يا ولاجيه 

تھی۔ اس سلطان کے عبد میں کم از کم ہارہ مرتبه وزارت عظمی کے عہدے میں تبدیلی هوئی۔ سب سے لمایاں صدر اعظم داماد ابراهیم باشا (رک بان) تھا جو اس کا ہرادر نسبتی اور والدہ سلطان کے متوسلین میں سے تھا۔ ابراہیم کے پاس تین دفعه مهر سلطانی رهی ـ تین اور صدر اعظم ایسے هوئے جن کا عبدہ انہیں سزامے قتل ملنے پر ختم هوا ۔ اسی سال ارلوکی فتح کے سلسلے میں ترکوں نے کرسزتیں Kereaztes کیجنگ میں اہل آسٹریا اور هنگری پر فتح پائی ، چفاله سنان صدر اعظم کی سختی اور تشدد کی وجه سے قوج کے بہت سے سہاھی بھاگ کر چلے گئے اور بعد میں فراری اور جلالی کے نام سے واپس آکر ایشاہے کوچک میں انہوں نے خطرناک شورشیں برپا کر دیں جو تیس سال تک برابر جاری رهیں ۔ ان شورشوں کا آغاز و و و و و ع میں قره یازیجی (رک بآن) کے اورفه پر تبضه کرنے سے ہوا ۔ ہنگری کی لڑائی کا ایک تيسرا قابل باد كار واقعه به تها كه ابراهيم باشا في . . ، و ع میں قنیشرہ کو فتح کر لیا ۔ سلطنت کے دوسرے حصوں میں صورت حالات مقابلتاً پر سکون رهی۔ صرف کریمیا کی ریاست میں دو سخالف مدعیان تعفت کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ترکی حکومت کو دخل دینا پڑا - یورپی طاقتوں سے تعلقات خوش گوار رہے۔ قرائس نے اپنے سفیر کے ذریعے کافی اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ ایران سے ۱۹۰۳ء لک صلح رھی۔ اس کے بعد عباس اول نے تبریز اور نخجوان فتح کر کے جنگ کی ابتدا کر دی .

مملکت معروسه میں اب تک سلیمان کے عہد کی قدیم روایات قائم تھیں ، لیکن مضبوط حکومت کے قدمان کی وجه سے کئی قسم کی بدلظمیاں پیدا مو گئی تھیں ، بالخصوص تیماروں [جاگیروں] کے نظم و نسی اور مالیات کے نظام میں بڑی خرابی

تھی۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ بہاوت کردی ، جن کا مطالبہ یہ تھا کہ دارالخلائے بغاوت کردی ، جن کا مطالبہ یہ تھا کہ دارالخلائے میں حرم کی حکومت کو ختم کیا جائے اور اناطولی میں حکومت کے اختیارات کو بحال کر دیا جائے۔ اس بغاوت کی وجہ سے حرم کے دو بڑے عہدے دار مارے گئے۔ صدر اعظم یمشجی حسن نے یکی چریوں کی امداد سے سپاھیوں کا مقابلہ کیا جس کی وجہ سے یکی چریوں اور سپاھیوں کی دونوں نوجوں میں باھمی مخالفت پیدا ھو گئی ، لیکن اسی سال اکتوبر کے معینے میں اس لفرت انکیز حکمت عملی کی وجہ سے خود صدر اعظم انکیز حکمت عملی کی وجہ سے خود صدر اعظم

معزول هو كر قتل كر دبا گيا .

محمد ثالث کو مسجد ایاصولیا کے مقبرے (توبه) میں دفن کیا گیا ۔ اپنی موت سے کچھ پہلے اس نے اپنے بیٹے محبود کے قتل کا حکم دے دیا تھا ۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے متمی هونے کی بہت نمائش کیا کرتا تھا اور اس کے هم نشینوں میں خواجہ سعد الدین (م ۹۹ ۵۱ء) ایسے بعض بہت اچھےمشیر تھے، جنہوں نے اسے ۱۵۹٦ء کی مہم میں لشکر کے همراه جانے پر مجبور کیا تھا ، لیکن بحیثیت مجموعی اس کی والدہ کا اثر غالب رھا اور اس کی وجہ سے سلطان زیادہ تر محل اور حرم کے الدر ھی بند رھا .

. . - 17 . . 4 Potentiae Mahametis III,

(J. H. KRAMERS)

[سلطان] محمد چهارم : سلطنت عثماليه کا انیسواں بادشاہ جو . س دسمبر ۱۹۳۱ء کو پیدا عوا اور ۸ اگست ۸ ۱۹۰۸ کو اپنے والد سلطان ابراهیم کی معزولی اور پھر جلد هی قتل کے بعد تخت لشين هوا \_ اس وقت حكومت كا اقتدار ايك طرف دربار شاهی اور دوسری جانب یکی چریون اور سپاھیوں کی باغی افواج کے درمیان منقسم تھا اور دربار کی عنان حکومت بوژهی والده سلطان کوسم اور سلطان محمد کی والدہ ترخان کے عاتھ میں تھی۔ اس زمانے میں حکومت کی ہے ثباتی کا حال اس حقیقت سے واضع ہے کہ ۱۹۵۹ء میں وزارت عظمی کے منصب يركوبرولو محمد ع فالز هوال مع بهل كوفى تیره وزرای اعظم تبدیل هو چکے تھے - ۱۹۵۱ هين بوژهي والنه سلطانه كوسم قتل كردى گئي اور اس کے ساتھ هي يک چربوں کا زور بھي لوٹ گيا ۔ درباری فریق کی جو حکومت سلطان کی والدہ کے زیر قیادت برسر اقتدار آئی اس سے معاملات رو براہ که هو سکے ، صدر اعظم ایشر پاشا (س ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۵ م)در جو پہلے صورت حالات کے مطابق مطلوبه مرد آهنین سبيها كيا تهاء اس كا حريف مراد ياشا جلد غالب آ کیا اور یه وزارت بھی ختم هوئی - اس عرصے میں وینس کے غلاف جنگ کریٹ (افریطش) کی وجه عد سلطنت کے وسائل بھی محتم ہو رہے تھے ، مارچ ٣٩٨ ميں ايک فوجي بفاوت کے باعث سلطان اپنے کئی ایک متفاور لفار درباریوں کو قتل کی سزا دینے پر مجبور ہو گیا .

ببخد بری طرح اثر الدار هو رها تها ، اور وه اینی وفات تک ساری ساطنت پر خیتی معنوں میں حکمران رہا ۔ اس کے مسد حکومت کے آغاز عی میں بنادقه (این وینس) نے درہ دانیال پر ترکوں کو ایک بحری شکست دی ، لیکن اگلے هی سال اس نے سرفشکر کی حیثیت سے ٹرانسلوینیا میں کئی فتوحات حاصل کیں اور اس کے ساتھ هی وہ ڈینیوب ک ریاستوں میں ترکوں کا سیاسی اور سیادتی اقتدار قائم كرفي مين كامياب هو كيا \_ يهال خان كريميا [قرم] سے اشتراک بہت سودمند ثابت هوا ۔ ١٦٥٨ء اور و ۱۹۵۹ میں اس نے ایشیامے کوچک میں کئی پفاوتوں کو فرو کیا اور بنادقه سے جنگ میں بنادقه اور ان کے دوسرے عیسائی الحادیوں کا ایک بحری بیڑا کریٹ میں ترکوں کی افواج کے خلاف کامیاب نه هو سکا۔ اس کی وفات ( ۱ ساکتوبر ۱۹۹۱ء) كے بعد اس كا بيٹا كو پرولو احمد ياشا اس كا جانشين ھوا جس نے اپنے باپ کے کام کی تکمیل یوں کی که کریٹ کو قطعی طور پر فتح کر لیا ۔ (سقوط کندیه Kandia ، ہم ستمبر و یہ ہ ع) ، اور اس کے بعد وینس سے صلح ہو گئی ، ۱۹۹۱ء میں آسٹریا کے ساته بهر جنگ چهڙگئي، جس سي سلطان محمد رابع في كثي مهمات مين خود حصه ليا ، بالخصوص اتع هو گيا ، س ب ب مين سينځ گوتهرد St. Gotthard کی مشہور لڑائی هوئی جس میں ایک اتحادی الوج نے ترکوں کو شکست دی ؛ اس فوج کا ایک تقصه فرالسيسيون پر مشتمل تها .. اس كے باوجود پہو صلع ہے ہو وہ میں آسٹریا سے هوئی ، اس میں الر الون الله والعدوماء مدوء مين سلطان في Cossicks With Ukranites \_ \_ | July | المالة علاق مكونت عثباليه سے مدد ك

درخواست کی تھی ، پولینڈکی جنگ ہے۔ اء کے ایک عبد نامے کی رو سے ختم هوئی اور اس طرح شمالی اطراف میں ترکوں کی طاقت اور بھی مضبوط هوگئی ، کو اس عرصر میں سلطان بہت افسردہ اور متلون مزاج هو گیا تها اور وه احمد کوپرولو کا اتنا احترام له کرتا تھا ، جتنا که اس کے باپ کا ، پھر بھی وہ اندرون ملک کے دشمنوں کے خلاف اپنے آپ کو برترار رکه سکا اور نئی افواج (بشلی اور گو کللو) کی بھرتی اس کے لیے بہت کچھ ممد و معاون ثابت له هوئي جو سهاهيون اور يكي جريون سے کہیں زیادہ قابل اعتبار تھیں ۔ تاھم وہ درباری تعیش کی فضول خرچیوں کا خاتمه له کر سکا، جن پر ہے اندازہ روپیه ضائع ہوتا تھا ، سلطان کو بڑے پیمانے ہر شکار کھیلنے کا ہر حد شوق تھا ، جس کا اهتمام ادرنه کے تواح میں صرف خطیر سے هوا کرتا تها، کیونکه وه اس شهر کو قسطنطینیه کی نسبت اپنی سکونت کے لیر زیادہ پسند کرتا تھا .

احمد کی وفات کے بعد سلطان نے امور حکومت کی زمام اپنے ھاتھ میں نہ لی، بلکہ اس نے قرہ مصطفی پاشا (رک بال) کو اپنا صدر اعظم مقررکیا ۔ اس نے بھی جنگ و جدال کی غیر ضروری روایت کو قائم رکھا ، ہے۔ ہ ، ء اور ۸ے۔ ہ ، ء میں اس نے کاسکوں (قازقوں) کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں ، جن کے رفازقوں) کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں ، جن کے بیچھے ماسکو کی طاقت تھی، جس نے اب ترکی کے معاملات میں اھیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی ۔ ۲۸۲ ء میں آسٹروی سلطنت کے خلاف بھر معاملات میں اور اس کا نتیجہ یہ ھوا کہ ترکوں جنگ چھڑ گئی اور اس کا نتیجہ یہ ھوا کہ ترکوں جنگ چھڑ گئی اور اس کا نتیجہ یہ ھوا کہ ترکوں اس جولائی تا ۱۲ ستمبر ۱۹۸۳ء) ، جو پولینڈ کے دوسری مرتبہ بھر وی آنا کا محاصرہ کر لیا بدشاہ سویسکی کا ۱۲ ستمبر ۱۹۸۳ء) ، جو پولینڈ کے بادشاہ سویسکی کا وابر عہدے اور اپنی جان کی بدولت ترکوں کی ھزیمت پر منتج ھوا۔ اس عزیمت کی قیمت قرہ مصطفی کو اپنے عہدے اور اپنی جان کی شکل ترکوں کی شام

[سلطان] محمد بنجم رشاد؛ ملطنت عنالية کا پنتیسواں سلطان ، جو ہ لومبر مہرہ ہو کو لیڈا هوا اور سلطان عبدالمجيد كا بيثا تها ـ ايتر بهائي عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں وہ عزلت گزینی کی زندگی بسر کرتا رها تها ـ عبدالحمید اس کی موجودگی می سے اتنا خالف تھا کہ رشاد نام ع اوگوں کا ذکر بھی اس کے سامنے الم کیا جاتا تھا (دیکھیر Verspreide Geschriften : Snouck-Hurgronje) ٣ : ٣٣٧) - وه ترم مزاج آدمي تها اور اس كي تخت نشینی (عب ابریل ۹.۹۹۹) محض نوجوان ترکوں کی فتح کی وجہ سے ممکن ہوئی ؛ اس کے علاوه وه ترکون کی آئینی حکومت کا پیهلا بادشاه تها ، ليكن وه أنَّ مختف النوع سياسي وجعالات كي رهنمائی کرنے کے لاقابل تھا جو پارلیمنٹ کے الدر اور باہر انتلاب کے بعد کے سالوں میں رواما ہوئے رهے ۔ جنوری ۱۹۹۳ء میں انجمن اتحاد و ترقی کی قطعی فتح کے بعد محمد خامس کو اپنی مرضی کے خلاف ان کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کوٹا پڑا ۔ اس کی حکومت کے آغاز هی سی بوسنه اور هرزیگوینا میں ترکوں کا رہا سہا ائتدار بھی جاتا رہا اور ان صوبوں کو آسٹریا ھنگری نے اپنی مملکت میں شامل کر لیا ۔ بلفاریا نے اپنی غود عنتاری کا اعلان کردیا (چ اکتوبر و ، و ، ع) اور اس طرح یه سلک بهی هاله سے لکل گیا۔ حسین حلمی پاشاکی وزارت ۱۸ جنوری ، ۹۱، ۵۲ اور اسمعیل حتی باشا کی وزارت (رک بان ، و ب سمور ١ , ٩ , عتك) دولون النرون ملك مين امن قالم ركهني سے قاصر رہے (البائیا کی بفاوت) ۔ حتی پاھا کو اطالیا کے اعلان جنگ کی وجه شے مستملی هوانا پڑا ، سعید باشاہ (رک بان) کی وزارت عظمی کے زمانے میں اطالوی جنگ کی وجہ سے طرابلس 🚾 ماتھ دمونا پڑے ، اور اس کی توگیل اونی توگیک میں ادا کرنا پڑی اور اس کے ساتھ می حرم سرائے کا اثر و رسوخ پهر غالب آ گيا۔ اب جو وزرای اعظم مترر هوئے رہے وہ اپنے عہدے کے لیے تااهل ثابت هوئے اور ۱۹۸۵ کا ۱۹۸۵ میں آسٹروی فوجوں نے هنگری کا سارا ملک فتح کرلیا (۲۷ جون كى شكست) ـ اسى زمائے ميں وينس[بندق] كےبرخلاف موريا اور مجمع الجزائر مين يهر لراني شروع هو گئي. ان تمام تباهیوں کی وجه سے فوجیں میدان جنگ هي مين باغي هو گئين ـ وه ستمير ١٩٨٠ ه مين حلب کے سیاووش پاشاکی قیادت میں دار الخلافر پرچڑھ آئیں اور اس دفعه سلطان خود ان كا شكار هو كيا - ايس ٨ لومبر ١٩٨٤ ع كو قائم مقام كوپرولو مصطفى پاشا نے معزول کر دیا اور اس نے عزلت گریتی اختیار کر کے اپنی باتی زندگی ادرنه میں گذار دی جهال ١٤ دسمبر ٩٩٠ وعكو اس كا انتقال هوكيا-وہ اپنی ماں کے پہلو میں یکی جامع میں دفن ہوا . مآخذ ؛ (١) لعيما (ج ٧) ، ماجي غلقه اور . ۱۹۹۰ تک راشد کی تاریخ ، نبایت اهم ترکی مآغذ ھیں : ( م) اولیا چاہی کے ساعت نامہ میں اس دور حکومت کی بہت سی سہمات کا تذکرہ ہے اور وہ اور اعتبار سے بھی

مآخی اور (۱) اسال (ج ۷) ، حاجی غلیده اور ۱۹۰۰ می است (۲) اولیا چابی کے سیاحت نامه میں اس دور حکومت کی بہت سی سہمات کا تذکرہ ہے اور وہ اور اعتبار سے بھی کی بہت سی سہمات کا تذکرہ ہے اور وہ اور اعتبار سے بھی اس کی بہت سی سہمات کا ذریعہ هے ؛ (۳) یورپی مآخذ میں اس زمانے کا ذکر P.Ricaut نے اپنی تصنیف derniers empereurs des Turcs depuis 1624 jusque و اور اس کے ملاوہ (س) کے ملاوہ (س) کے ملاوہ (س) کے ملاوہ (س) کے ملاوہ (س) کے ملاوہ (س) کے ملاوہ (س) کے مار (۱۹ کی کو برولول کے مطبوعی احمد رابق کے مخصوص مقالات ؛ (۵) کو برولول ، قسطنطینیه ، ۱۹۳۹ می اور (۹) کا دینلر سلطنتی، قسطنطینیه ، ۱۹۳۹ می ۱۹۲۹ می ۱۹

(J. H. KRAMBRS)

الم عَنْهِدُ لَأَمْرِ ( و أ أ كُورُون و و و ع) كي رو سے هو كئي-يَّهُ مَلِم فَامَه الْجَمن العاد و ترق كي مخالف وزارت مح العمد مختار بائما كے زمانے ميں طر هوا ، ليكن اسى خمینے میں جنگ بلقان شروع ہوگئی ، جو بلقان کی اتعادی ریاستوں کے خلاف تھی۔ کامل یاشا کی رَجِمت بسند وزارت دول يورپ كے بيج بھاؤ كے سامنے (لنڈن کانفرنس)جلد هی تباهی آمیز صلح کرنے پر آمادہ هوتي نظر آنے لکي۔ اس حالت ميں ٢٧ جنوری م ، ، ، ، عکو انجمن الحاد و ترق نے حکومتی ائتلاب بربا کر دیا اور محمود شوکت پاشا کی قیادت میں اتحاد پارٹی کی حکومت برسراقتدار آ گئی۔ نتیجه یه هوا که جنگ پهر شروع هو گئی اور بلفاریا کی شکست کے بعد ادر نه پر دوبارہ قبضه کر لیا گیا (ی م جولائی م روره) \_ اس اثنا میں محمود شوکت کو حزب اختلاف کی لبول پارٹی کے آدمیوں نے قتل کر دیا ، لیکن اس سے سیاسی حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نه هوئی ـ اس کی جگه سعید حلیم ہاشا مقرر ہوا جس کی حکومت نے بلغاریا سے وہ ستمبر ۱۹۱۳ء کو ، یونان سے ۱۹ نومبر اور سرویا سے م ، مارچ م ، ۹ ، عکو صلحناموں پر دستخط کیے۔ اس وقت سے لے کر انجمن انحاد و ترقی ، جس نے معمد رشاد کی حکومت کے آغاز عی سے اپنی پس پردہ کاروائیوں کو جاری رکھا تھا ، بہت طاقتور ہو گئی اور اس کے رہنما طلعت ہے اور انور ہے بیش از پیش میدان سیاست میں آگے نکل آئے۔ اس کے ہمد جنگ عظیم کے شروع میں جب کومت عثمالیه یے اپنی غیر جنبه داری کا فیصله الله العاد پارٹی کی همدردی جرمنی کے ساتھ رهی میں کی وجه سے ترکی اور اتحادیوں کے درمیان منافقت بتاریخ برمتی جلی کی (کوبن Goeben اور Breelaw بهوازون کا واقعه) تا آلکه تری

مرا ما المرابي المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب ا

میں شامل ہو گیا (ترکی بیڑا بحر اسود میں ۲۹ اور ، ۳ اکتوبر ۱۹۱۳ کو) - فروری ۱۹۱۳ عیں طلعت پاشا خود صدر اعظم مقرر ہو گیا ۔ اتحاد ثلثه کی یہ کوشش که وہ کسی طرح درۂ دانیال میں گھس آئیں ، جنوری ۱۹۱۳ میں قطعی طور پر ترک کر دی گئی اور اس مدت میں ترک ، مصر ، عراق روس اور ایران کے سرحدی محاذوں پر لڑتے میات رہے ۔ جنگ ختم ہوئے سے پہلے محمد خامس ۲ جولائی ۱۹۱۸ وعکو اچانک انتقال کر گیا .

التحلق و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاون و التعاو

## (J. H. KRAMRRS)

[سلطان] محمد ششم : وحيد الدين ، سلطنت عثمائیه کا آخری بادشاه ، جو س ب جنوری ١٨٦١ء كو پيدا هوا وه سلطان عبدالمجيدكا بيثا تھا۔ وہ س جولائی ۱۹۱۸ء کو اپنے بھائی محمد خامس رشادکی وفات کے ہمد تلخت نشین ہوا کیونکہ سابق ولى عهد يوسف عز الدين بن عبدالعزيز كا انتقال به ره رء مین هو چکا تها. . ۴ اکتوبر ۱ ۱ م ۱ ع کو یعنی اس کی تعفت نشینی کے کوئی چار سمینے ہمد ھی ، مدروس Mudros کے عارضی صلح تامے پر دستخط هوگئے ۔ اب وہ ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ تھا جو محض اس کے سابقہ دشمنوں کے رحم وکرم پر چھوڑ دی گئی تھی۔ ان کی انواج نے دارالخلائے پر قبضه کر رکها تها اور ترکی کے دوسرے غیر مفتوحه علاقر بھی انھیں کے قبضے میں تھے۔ اس کے علاوہ انجمن اتحاد و ترقی کی طاقت ٹوٹ چکی تھی ، لیکن ہ ، ہ ، ء کی ابتداء میں اناطولیا کے علاقے میں غیر ملکی قبضے کے برخلاف مخالفت

ترقی پذیر تھی اور اس کے ساتھ ھی انھیں حکومت تسطنطینیه کی اطاعت سے بھی کچھ نفرت سی پیدا ھوگئی تھی ۔ اب محمد سادس کو اس کے سوا کوئی چارہ نظر نه آیا که وہ اپنا اور اپنے وزیر داماد فرید پاشاکا مستقبل اتحادیوں کے سیرد کر دے : چنانچه وه اتحادیوں سے سل گیا اور اس کی کوشش به تهی که کسی طرح قوم پرست عناصر کی سرگرمیون کو دہا دیا جائے (آغاز . ، ، و ، ع)۔ اس اقدام کو جو قوسی مفاد کے منافی تھا ، شیخ الاسلام کے ایک فتوے کے ذریعے جائز بھی قرار دے دیا گیا۔ چونکه قومی تحریک کو بیش از بیش قوت حاصل هوگئی تهي، اسليرسلطان كا اقتدار و اختيار صرف قسطنطينيه کی حدود سیں اتحادیوں کی مدد سے قائم رہ سکا۔ اس کی حکومت کو سیورے Severes کے عہد نامر پر دستخط کرنا پڑے (١١ اگست ١٩٠٠) اور توفيق یاشا کی وزارت نے اس عہد نامر کی توثیق کے لیر یارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنےکی کوشش کی ، ليكن ١٩٩١ء مين بعاملات اس قدر خراب هو چكے تھر کہ اس نے اپنی حکومت کو ترکی کی نمایندگی كرنے كے ليے القابل پايا ۔ قوم پرستوں كى آخرى فتح کے ہاعث جو انھیں یونانیوں کے خلاف حاصل هوئی (فتح سمرنا ، به ستمبر ۱۹۲۳) مُدانيه کی عارضی صلح طر هوگئی (۱۱ اکتوبر ۱۹۲۳) اور اس میں سلطان کی حکومت بطور قریق شامل نه هوئی ـ پهر بهی اسے لوزان Lausanne کی مؤلمر صلح میں انقره کی حکومت کے نمایندوں کے ساتھ ترکی کی نمایندگی کرنے کے لیے بلا لیا گیا ، لیکن اس ہات کو ہویوک مجلس ملی نے قبول نہ کیا جس نے یکم نومبر ۲ م م و عکو یه اعلان کر دیا که عثمانلی سلطنت ٩ ٩ مارج ٠ ٩ ٩ ء (الريخ قبضة قسطنطينيه) سے ختم هو چکی في ۔ توفيق پاشا کي وزارت اس اعلان کے مطابق مستعفی هوگئی (م نومبر ۱۹۲۲)

اور محمد سادس غليفه كي حيثيت مين قسطنهاينيه مين رها - وه ، ، تومير كو ايني آخرى سالامالي قاربين کے لیے لوگوں کے سامنے آیا ، لیکن جب چند روز کے بعد ہوہوک مجلس ملی نے وحید اللدیم ہو غداری کے الزام میں مقدمه چلالا چاها تو یه آخری عثمانلی سلطان بناه گزین کی حیثیت سے ایک انگریزی جهاز پر سوار هو کر قسطنطینیه کو چهوا کر چلا آیا (ے؛ نومبر ۱۹۲۲ء) ، اور اس کے اکلے هی روز حکومت انفرہ نے اس کے منصب خلافت سے محروم کر دیرے جانے کا اعلان بھی کر دیا۔ پہلے وہ مالٹا کیا اور پھر شریف حسین شاہ مکہ کے پاس بطور سیمان جا ٹھہرا۔ یہاں سے اس نے اسلامی دنیا کے نام ایک اعلان شالم کرتے ہوئے اس امر کا اظہار کیا که خلافت کا سلطنت سے علیحدہ کر دینا خلاف شریعت هے (متن در Oriente Moderno ، ۲: ۲ ، ۲ تا ه . ي) - اس ابيل كا اسلامي دنيا بر بمشكل هي کوئی اثر ہوا۔ یہ آخری عثمانلی سلطان مکر سے روانه هو كر سان ريمو San Remo مين سكولت اختیار کرنے کے لیے چلاگیا جہاں وو مئی وہووء کو اس کا انتقال ہوگیا۔ ہم م م م ع میں اس نے شریف حسین شاہ مکه کے دعوے خلافت کو بھی تسلیم کر ليا تها.

Die Ton-: Jaschke und Pritsch (۱) و آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخل و آم آخ

أربي ويسو و معاهمي أبولصر محاد كي وفات كے بعد المنظلة محمود في الني ينبي محمد كو جوز جانان کی سکومت سیرد کر دی ۔ ۱۰۹۸/۲۹۱۹ میں سلطان سعمود كي ترغيب ير عباسي عليقه النادر بالله في الم جلال الدوله و جمال الملَّة كما خطاب عطا فرمایا ۔ اپنی زندگی کے آخر میں سلطان محدود نے اپنی سلطنت اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی ، چنانچه غزله ۽ خزاسان اور هندوستان محد کو دے اور رتیے، جبال اور اصفیان مسعود کو ملے، اور اس نے دولوں بھائیوں سے حلف لیا که وہ اس کی تقسیم کا احترام کریں کے - جب ربع الثانی و جم م/ابریل . ٣٠ ، ١ مين محمود قوت هو كيا تو محمد غزته مين له كرت هوئ ، اصفهان مد غزله پر قبضه كرت کے ارادے سے کوچ کیا۔ اس دوران میں امراہ غزله نے م شوال ۱۲مم/م اکتوبر ۳۰،۰۰ کو محمد کو معزول کر دیا اور مسعود کے نام پر خطبه پڑھا گیا ، مسمود کے حکم سے محمد کی آنکھیں لکلوا دی گئیں اور اسے ایک قلعه میں قید کر دیا گیا ۔ اس نے صرف جہر ماہ لک حکومت کی .

وسرم میں سلطان مسعود کو سلجوتیوں نے تباہ کن شکست دی اور اس نے هندوستان میں مستقل طور پر سکونت اغتیار کرنے کا اوادہ کر ایا۔ بہم استمبر ، م، ، ه میں غزنہ کا انتظام اپنے پیٹے موقود اور اپنے وزیر کے حوالے کر کے وہ اپنے تمام غزائوں سمیت هندوستان کی طرف روانه هوا ، لیکن موادیوں سے الگانی بہم مارول کر دیا اور اس کی جگه میں معیوں نے اس سے کجھ می معیوں کو اتبا کو دیا گیا۔ یہ سن کر معید کی دیا گیا۔ یہ سن کر میں گیا۔ یہ سن کر میں گیا۔ یہ سن کر میں گیا۔ یہ سن کر میں گیا۔ یہ سن کر میں گیا۔ یہ سن کر میں گیا۔ یہ سن کر میں گیا۔ یہ سن کر میں گیا۔ یہ سن کر اپنے کی غرض سے خوالی کی اپنے کی غرض سے خوالی کی اپنے کی غرض سے خوالی کی اپنے کی غرض سے خوالی کی اپنے کی غرض سے خوالی کی اپنے کی غرض سے خوالی کی اپنے کی غرض سے خوالی کی اپنے کی غرض سے خوالی کی دیا گیا۔ یہ سن کر اپنے کی غرض سے خوالی کی دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ سن کر دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ دیا گیا۔ یہ

دید اس نے محمد کو دلیور کے قریب س شعبان ۱۳۸۸ ۸ اپریل ۱۳، ۱ء کو شکست دی اور ایسے قتل کر دیا۔ محمد کا دوسرا دور حکومت صرف س ممہینے تک فائم رہا ،

محمد اپنے باپ کا فرمائبردار بیٹا تھا اور نہایت می خوش اخلاق آدسی تھا۔ وہ شکل و صورت میر اپنے باپ سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا۔

محمد آباد: رک به بیدر (محمد آباد) .

(معمد ناظم)

وہ اس کے عطوط اور اعلاقات کے مطابق آس روحانی واردات بر مبنی تھی جس کا اسے بورا یافین تها ، اور شروع هي سے يه تحريک سياسي اور معاشرتی خیالات سے مخلوط هو گئی جو مشرق میں مذهب سے علیحدہ لہیں کیر جا سکتے ؛ آخر میں اس تعریک نے کچھ منفی رخ بھی اغتیار کیا۔ روایات میں بیان شدہ کامے کے مطابق معمد احمد نے یه دعوے کیا که وہ دنیا کو "بدکاری اور برائی سے پاک کرنے " کی غرض سے آیا ہے ، اس غوض کے لیر اس نے سب سے پہلر تو لوگوں کو "ترکوں" کے غلاف جہاد کرنے کی دعوت دی۔ اس سے قبل وہ کرد قان اور دارفور کے متعدد سرداروں کو بیعت کے ڈریعے ملف وفاداری ، [رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم] ك طريقي کے مطابق [متن کے لیے دیکھیر Dietrich ، در النے مع وابسته كر النے مع وابسته كر چکا تھا اور عبداللہ الطّعايشي ، جو بعد ميں اس كا غلیفه هوا ، کے سے مردان کار کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مختلف رسالوں اور قرمانوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی تالید پر مالل کر لیا که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے اسے زیارت سے مشرف فرمایا ہے اور آپ هي نے اسے سيدي مقرر کيا ہے ، نیز یه که اس نے حضرت خضرا ، جبرلیل اور اقطاب، کی زبارت بھی کی ہے، اور انہیں دعوت دی که "مذهبی زندگی که تطبیر کرین"، لوگ "هجرت" کر کے اس کے پاس آلیں اور اس کی بیعت کریں ہے اسے سیدی مان کر اس کے بیچھے جایں اور جہاد کریں وغیرہ وغیرہ ۔ دار توبه میں گذیر کی اجالی اس کی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی۔ شعبان مو و و بھ جولال ١٨٨١ء مع قه يعلى مراكبه المجلك حيثيت سے منظر هام پر آيا ۽ وحمل است

تصوف کی طرف مالل تھی اور معمولی ابتدائی تعلیم کے بعد اس نے عدم رھ/ رہم و عدمیں سلسله سمالیه میں شیخ محمد شریف سے بیعت کی ۔ سات سال کی مریدی کے بعد شیخ محمد شریف نے اسے اس سلسلے کی خلافت سے معتاز کیا۔ کچھ عرصه خُرطُوم میں قیام کرنے کے بعد جہاں اس نے شادی بھی کر لی وہ لیل ایش سے آبا نامی جزیرے میں چلا گیا جو کوستی کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں اس نے ایک جامع مسجد اور ایک خانقاہ بھی تعمیر کرائی اور مریدوں کو اپنے گرد جمع کر کے وہاں تیام یذپر هوگیا ۔ اس کے ہیں و مرشد شیخ محمد شریف بھی جن سے اس نے اپنے تعلقات برابر قائم رکھے تھے ، ۱۸۲۸/۱۹۸۸ میں اس کے قریب عی آ بسر . ایسا معلوم هوتا هے که یه بات محمد کو کچھ ناگوار گزری ۔ اس واقعر کے کچھ عرصے بعد معمد کے دل میں یه القا هوا که وه سیدی المُنتَظَر هـ - يه كيفيت ان روايات كے زير اثر پيدا ھوئی جو مسلمالوں میں حضرت ممدی کے متعلق ہائی جاتی ہیں ۔ اس وجہ سے اس کے تعلقات اپنے پیر و مرشد سے بکڑ گئے۔ اب وہ اپنے پہلے شیخ طریقت کے حريف شيخ القرشي سے جا ملا اور ٢٩٥ هـ ١٨٨٠٨ میں اسی کا سجادہ نشین بھی بن گیا ۔ دنتله سے سنار اور لیل ازرق سے کرد فان تک ع علاقے میں سیاحت کے دوران اس نے بھالپ لیا که لوگوں میں بد دلی اور ہے اطبینائی موجود ہے اور ان پر مصری حکومت کی جانب سے تشدد هو رھا ہے ۔ سوڈان کی شورہ پشت اور مخلوط آبادی ، اس کا مذھبی جنون ، ترکوں اور عربوں کا باھمی نفاق ، ترکوں کے حکمران طبتر سے شیموں کی ديرينه مخالفت ، يه سب باتي ايسي تهيي جو اس کی مہدویت کے دعوے کے لیے بار آور ثابت عو سکتی تھیں۔ معمد احمد نے جو تحریک شروع کی

المنا و منید غرطوم کی حکومت سے مول وہ ہے سود تَأْبُتُ هُوْتِي ١٦ السَّمُود كي قيادت ميں اوج كے جو دُوُّ وَسَتِعَ اللهِ ٤ علاف بهيجے گئے ، وہ تباہ كُوْ الْمَائِمُ اللَّهِ إِلَى مِنْ اللهِ أَوْرُ فَتُومَاتُ حَاصِلُ كُرِيْكُ كا موقع مل كيار مزيد برآن مصرى حكومت كو عَرَانَى باشاك بقاوت كى وجه سے زیادہ شدید كارروائی گُونے کا موقع له ملا۔ فاشودہ کے حاکم رشید پاشاء يوسف باشا الشَّلَّالي (كُدير مين ، مئي ١٨٨٧ ء ، اور اور فکس Hicke یاف میگان یا کشکل میں) ک منيمات سب كي سب قاكام هواين ـ اس طرح مهديه سلسله بلا روک ٹوک گرد قان سے بعر الفرّال کی راہ سے مشرقی سوڈان تک پھیل گیا ۔ وہاں سُواکن میں عثمان دلنه جو غلاموں کا تاجر تھا اور ہمد میں مهدى كا قابل ترين سهه سالار ثابت هوا، محمد ا معد کی ملازمت میں داعل هوگیا۔ سیدی کی یه خواهش بھی تھی که وہ المغرب کی جائب بھی اپنی طاقت کو بُڑھا ہے ، اور اس غرض سے اس نے معمد السنوسي سے جُفْبُوب میں اور مراکو سے تعلقات و اتحاد پیدا كرن كى كوششى، ليكن اسكا كچه لتيجه نه لكلا وہ اپنے پورے عروج پر کھا کہ ١٣٠١م/١٨٨ء کی سیم اسے خرطوم لے گئی جہاں جنرل گورڈن Gordon نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ، لیکن یه مَثّام ، م جنوری ۱۸۸۵ء کو سهدی کے قبضے میں ا کیا اور گورٹن مارا گیا۔ اس فتح کے بعد محمد اشد عود بهي زياده عرص لک زلاه له ره سکا ! وه و رسطان ۲۰/۵۱ مون ۱۸۸۵ مارضه ای معرقه ام درمان میں جو عرطوم کے قریب ہے، الله عركا - يهال اس ك جالشين غليفه عبدالله العالم عنوار بر ایک به تسیر کرایا - اب یه Kitchener الكه كيشر مقام بن كيا كا الكه كيشر ور ماسله مهديه عبدالله ي مكومت اور سلسله مهديه الانافة كريا.

محمد احمد کی قیادت میں مهدیه سلسلے کی تنظیم خاصی ترقی پا چکی تھی ۔ یه تنظیم جو ابتدا مين سنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كي پیروی کی دعوے دار تھی ، بعد میں خالصة فوجی بن گئی کیولکه جہاد کو حج سے زیادہ اهم مانا جاتا تھا۔ اس کے چار خلیفر اس کے پاس رہتر تھر جن میں سے الطّمایشی اس کا ہر حد گہرا ۔ دوست تها اور اس میں شبه نمیں که ممدی پر اس كا اثر نهايت گهرا تها مال غنيمت كى تنسيم میں خاص توجه سے کام لیا جاتا تھا اور اسی طرح بیت المال کے التظام میں بھی احتیاط برتی جاتی تھی . معمد احمد کی تعلیمات کی بعض خصوصیات عد لهايت منبول عام تصوف كا اظهار هوتا ھے ۔ اس کا زاهدانه رویّه دنیاوی ترقی کے منافی تها مبدية سلسله جولكه رسمي تعليم كو زياده اهميت نہیں دیتا تھا، اس لیر تعلیم یافته طبقه اس کے حلقه مریدین سے بالکل الگ تھلک رھا! ان کے نزدیک قرآن پاک کے علاوہ اگر کسی چیز کو کوئی وقعت حاصل تھی تو وہ سہدی کے احکام تھے یا راتب (وظائف و اذ کار کا مجموعه) اور مجلس نامی ایک کتاب جس میں محمد احمد کی جمع کردہ اور تالیف كرده سنّه (مجموعه احادیث) تهي جو سنت كي پېلي كتابول كي جكه مستعمل تهي، ليكن وو نامكمل هي رہ گئی۔ چاروں [فلمی] مذاهب کے لرک کرنے میں اس "اختلاف" كا اظهار هوتا هے جو صوفیه میں اكثر پايا جاتا هـ - بعض قواعد و ضوابط مين وهاييت كے اثرات كا زيادہ غلبه معلوم هوتا هے ، مثلاً آرايش و زیبایش ، موسیقی ، شادی بیاه پر فضول خرچی ، تباكو لوشي، اور شراب لوشي منع تهي، بالخصوص پیر پرستی اور جهاز پهونک ، تعوید ، گندوں کی مخالفت میں بھی بڑے غلو سے کام لیا جاتا تھا۔ حَيْثَت به هے كه محمد احمد ابنى موت سے كجه

پہلے اپنے پیروُوں اور معتندین کی نظروں میں ایک 🐇 دیوتا سا بن گیا تھا ۔

محمد احمد نے [پانچ] ارکان سنه کی جگه حسب ذیل چھے ارکان مقرر کیے ۔ (۱) صلوۃ ، نماز باجماعت پر ہے حد زور دیا گیا تھا ؛ (۷) جہاد اہل سنت والجماعة کے عمل کے خلاف حج کے بدل کے طور پر ؛ (۳) الله کے احکام کی اطاعت ؛ (م) اضافه شده کلمهٔ شہادت ؛ (۵) تلاوت قرآن ؛ (۱) راتب (یعنی وظائف واذکار) .

چند خیالات اور بھی تھے، مثلاً یہ کہ امیر و غریب ہراہر ہیں ۔ کچھ تو قدیم شیعیوں کی القلابی، خصوصیات کی باز گشت تھے اور کچھ اس وقت کے میاسی اور معاشرتی حالات کے اقتضا کا نتیجہ تھے ۔ عملی طور پر مہدیہ فرقے میں اتحاد و مساوات کا اصول بدرجۂ کمالکارفرما تھا، غلام اور غلاموں کے سوداگر ایک ھیجھنڈ ہے تلے شالہ به شانہ ھو کر لڑنے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی ھوتا تھا کہ ادنول سے ادنول آدمی بھی بلند ترین مرتبے پر بہنچ جاتا تھا۔ محمد احمد کے مسائل معاد اس امر پر مرکوز بین کہ مہدی کا تمام دنیا پر غلبه ھو جائے گا۔ سوڈان کی فتح کے بعد مصر، مکہ اور قسطنطینیہ کی متصوبہ بنایا گیا تھا .

معد المبدى ذات كے متعلق طرح طرح كے السانے البتدا عى ميں مشہور هوئے لگ گئے تھے ، بعض اوقات غالى معتقدين اس كے مكشوفات اور كرامات كو بڑها چڑها كر يبان كرئے تھے ۔ اس كے ارشاد كى تعميل ميں اس كے دربارى وقائع نوبس اسمعيل عبدالقادر نے ایک مبالغه آمیز سیرت موسومه كتاب المستهدى الى سیرة الأمام المهدى لكھ ڈالى۔ اس ميں ١٩٩٨ه عبدالله كے واقعات درج تھے ليكن الصحى عليفه عبدالله كے زمانے ميں جلا دیا گیا۔ مصرى عليفه عبدالله كے زمانے ميں جلا دیا گیا۔ مصرى

معنف دُقور (دیکھیے لیجے) یہ دعوے کے ایک اس کے ماتھ اس کتاب کا ایک اسعاد لک کیا گیا ہے ۔ جو اس دستبرد سے بچ رہا گھا ۔

مآخذ : (١) تَمُوم عُلَيده : تاريخ السُّودالد ع قاعره برووه (ليسرے معنے على فائير نے مجمد المنظري اور علیقه عبداللہ کے قرامین سے استفادہ کرتے ہوئے جنبیں جس کر کے غلیفہ نے چھپوا دیا تھا اور اس کے علاوہ مذکورہ بالا سیرت اور اپنے تجربے کی بعا پر جو اسے انگریزی مصری فوج کی ملازمت کے دوران میں حاصل عوا ، معلد اعبد اور خلينه عبدالله ك عهد مهديه كا مقصل مال لکها هے) : (٣) جُرجى زيدان : روايات اسير التقسيدى قاهره ۱۸۹۷ء ; (۴) مجلیه کے. غلاف مصری حکومت ع دو فتوون کے متملق دیکھیے Dietrich ، در IsL ، Mahdiism : F.R. Wingate (") ; AT 0 1 41976 هم (a) : ۱۸۹۱ کال ۱۳۱۸ Egyption Sudan ممنف : The Rise and Wans of the Mahd i religion الله Aufstand w. : Jos. Ohrwald (م) : ١٨٩٠ نائن Slatin (4) ; \* 1 A 4 7 Innsbruck ' Reich des Mehdi ११८९७ ऐंडें। ' Fire and Sword in the Sudan : Pasha Geschichte Agyptons im 19 : Hasenclever (A) Ernst L. (4) ! a | 414 Halle ' Jahrhun deret Der Mahdi Mohammad Ahmad nach : Dietrich eq. U que e a q q a Islam 33 e arabischen Quellen (مع دیگر مآخذ) : (The Mahdi: J. Darmesteter لللَّنْ ١٨٨٥ ع ﴿ [(١١) محمد المعد الجابرى : في هان اقد اور تاريخ السودان ، مطبوعه قاهره] .

#### (DIETRICE)

محمد اسحاق خان (هزاره): سویه الموستان میں اگرچه اکثریت بلوچون اور پشتونوں کی ہے مگر کچھ دوسرے قبائل کے علاوہ هزارہ قبیله بھی لعف صدی سے قبائد عرضه سے کوئٹه اور نواح میں آباد کے حزارہ قبیله

المال عان كا كهراله منظم في سروار عامب باكستان كي بري فوج ك ایک سایل کمانڈر البیف اور سابق گورٹر مغربی ہا گستان جنرل موسیلے شان کے جمولے بھائی تھے ، والدُ كَا قام سردار يزدان عال تها - ١٩١٦ مكو كوئلة بين يهذا هوئ \_ سردار محمد اسعاق عان ئے کولاد میں میٹرک تک تعلیم ہائی ، بھر پولیس میں ملازمت کر لی ۔ انسکٹر کا عہدہ جهور کر ۱۹۵۳ء میں سیاست میں حصه لینا شروع کیا اور مسلم لیک میں شامل هوئے ، هزاره لیلد کی بڑی شدمات الجام دیں، کو لٹنه میں مری آباد اور قائد آباد کام کی دو بستیان هزارون کیلئے البین كي بسائي هوئي يي - سردار يزدان خان هائي اسكول البول نے می تالم کرایا ۔ اس کے متمل جامع النامية غيمة رجسترد مدرسة هـ يه بهي أن كي سعى و کوشش سے قالم هوا - ١٩٦٥ کی پاک بهارت جنگ کے داوں میں رضا کاروں کی بھرتی اور وطن ک شلمات کے باعث ستارہ شلمت کا اعزاز ملا۔ وحدت مغربی پاکستان کے زمانے میں دو مرابه مغربی پاکستان اسمبلیٰ کے رکن منتخب ہوئے۔ ہنو ہستان سپورٹس کنٹرول ہورڈ کے معبر بھی تھے۔ و و متمير مهم و عمنگل كي صبح التقال هوا يسمالدگان میں ایک بیوه ، دو بیٹے اور چه ایٹیاں جهوڑیں -اليكيه بينا سردار محمد آصف شان قارن آفس مين أيشي مین آف پرولو کول کے میدے پر فائز هؤا . (غوث يخش مباير)

محمد اسعد : رک به اسعد انتدی اسد محمد اسعد : رک به غالب دده محمد اسماعیل بن عبدالغنی الشهید :

محمد اعل گهانوی : مولوی معمد اعل محمد صادره کاروق لسبا

حنثى مسلكاً ، الهاله يهون ضلع منافر لكر (بهارت) کے ایک نامور اہل علم و فضل عائدان کے چشم و جراع ، اپنے عہد کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت عالم اور مصنف گزرے ہیں۔ متداوله علوم عربیه و اسلامیه کی تحمیل و تکمیل اپنے والد مولنا علی بن محمد حامد سے کی جو جید عالم تھے۔ مولوی محمد اعلى کے دادا قاضی محمد حامد عیدہ قضا پر فائز رہ چکے تھے ۔ اور اپنے پردادا محمد صابر کو وہ شود آللی العلماء کے لقب سے یاد کرنے ہیں (كشاف اصطلاحات الفنون، ص ١) . مولنا محمد اعلى سلطان عالمگیر اورنگ زیب کے عبد میں تھاله بھون کے قاضی بھی رہے اور ان کی سہر پر یہ الفاظ کندہ تھے : شادم شرح والا قائی معمد اعلی (نزمه الغواطر ، ب : ۲۵۸) - ان كا على شاهكار كشاف اصطلاحات الفنون هے جسے ایشیالک سوسالٹی بنگال نے ۱۸۹۱/۸۱۲۹۸ میں کلکته سے شائع کیا [اس كى لتل حال هي مين بيروت سے شائع هوئي ہے ا۔ به عظیم اور مفید کتاب بؤی تقطیع کے سرو و صفحات ہر مشتمل ہے۔ اس کے آغر میں نجم الدین الکاتبی البزويني کے علم منطق سے متعلق دو رسالے بھی شامل کر دیے گئے ہیں ۔ یہ ضغیم کتاب ۱۳۱۵ میں آستانه سے بھی شائع هوئی ـ بھر اسم ١٩٦٦ه میں بیروت سے شرکت غیاط نے شائع کیا جو طبع کلکته کا عکسی ایڈیشن ہے ۔ کتاب کے سر ورق پر عنوان يون درج هـ : موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف يكشاف اصطلاحات الفنون.

مصنف کشاف امطلاحات الفنون نے اپنی کتاب کے دیاجے میں یہ بات رقم کی ہے کہ میں نے علوم عربیہ و شرعیہ کی تحمیل کے بعد علوم مکمت فلسفیہ یعنی طبیعیات اور النہیات ، علم حساب ، هندسه ، هیئت ، اسطرلاب وغیرہ علوم کا مطالعہ ماہر اور تجربه کار اسالنہ ای زیر نگرائی

شروع کیا ۔ بھر ایک عرصے تک ان علوم سے متعلق . کتابوں کے مطالعے میں منہمک رھا۔ اس مطالعے کے دوران میں مختلف علوم و قنون کی مصطلحات كے اقتباسات جمع كر كے ان كو الگ الگ ابواب کے تعت ، ہترتیب حروف تہجی ، مرتب کر دیا۔ کئی برسوں کی محنت اور کاوش سے ایک جامع کتاب تیار هو گئی ، جس کی ضرورت علوم اسلامیه ك طلبه شدت سرمحسوس كرت تهر مؤلف موصوف اس کتاب کی تالیف و تدوین سے ۱۹۵۸ ۱۹۵۸ میں ۱۹ میں فارغ هوے اور اس کا نام کشاف اصطلاحات الفنون رکها \_ مولانا تهانوی کی محنت اور مطالعه قابل داد اور لائق تحسین ہےکه انہوں نے اسلامی علوم و فنون کے محقین کے لیے ایک نہایت مفید اور قیمتی ذخیرہ معلومات جمع کر کے ہے شمار اور مختلف النوع كتابوں كى ورق كرداني كى زحمت سے بچا لیا ـ در حقیقت یه کتاب اسلامی علوم و فنون کا ایک قیمتی دائرۂ معارف ہے۔ کتاب کے صفحه ب سے مقدمۂ کتاب شروع ہوتا ہے ، جس میں علوم و فنون پر بڑی معلوماتی بحثیں آگئی ہیں ۔

اس اهم اور قیمتی کتاب کے علاوہ مصنف موصوف نے چند اور کتابیں بھی تعریر کی هیں ، جن میں بھی تعریر کی هیں ، جن میں بھے سبق الفایات فی نستی الآیات (مطبوعه ۱۳۹۹) قابل ذکر هے ، تذکرہ علمائے هند میں ایک کتاب متعلقه اراضی هند (مغطوطه مسلم یولیورسٹی لائبریری ، علی گڑه) کا ذکر بھی ہے ۔ تاریخ وفات کے بارہے میں سوانح لگار خاموش هیں ۔ یہ امر تو یتینی ہے کہ وفات ۱۵۸ م ۱۹/۵ سے ۱۹ میک اور نمیں مدفون هیں اور نمی مدفون هیں اور نمی مدفون هیں اور نمی مدفون هیں اور نمی مدفون هیں اور

مآخل و (۱) سر كيس : معجم المطبوعات المريدة عمود دربه : (۷) عبدالحي العستي : قزعة العواطر ، ۲ : ۲ : ۲ : ۲ (۷) دست على : تذكره علداسه عد ، طبع و

ترجمه محمد ايوب قافرى ، كولهى به و و فر فر المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المحدون (فيل كشف الملون) ، ب : ١٩٥٣ : (١٠) غيرالمدى الزركل: الاعلام ، بليل ماده محمد بن على تهاتوى [عبدالميوم ركن اداره في لكها] .

(اداره)

محمد الیاس و مولانا؛ حافظمحد اسبعیل اسدیتی جهنجانوی کے صاحبزادے، کائدهله میں (جو ان کا نبهیال ہے) ۱۲۰۰ میں پیدا هوے (تاریخی نام: اختر الیاس)؛ والده بی صفیه مفتی البی بخش کائدهلوی (خلیفه شاه عبدالعزیز محدث دهلوی ابعد میں حضرت سید احمد شهید می صفیه بیعت کی تهی) کے خاندان سے تهیں۔ بی صفیه حافظه قرآن تهیں اور عابد و زاهد ، متبع سنت ، اور تاوی شعار گھرائے سے تھیں .

مولانا محمد الياس كوالد مولانا محمد اسمعيلء دمل کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے سمدھائے میں بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ١٨٥٤ء کے بعد وہ بستى نظام الدين مين بنكله والى مسجد مين (جو تبليغ کا مرکز ہے) رہنے لگے اور اس مسجد میں بنید زندگی بسر کی \_ وفات کے بعد اسی مسجد کے جنوب مشرق گوشے میں مدفون هوہے ۔ مسجد کے اطراف 🕆 میں جو مسلمان آباد هیں ، وہ مولانا محمد اسمعیل کے فیوش سے مستفید ہوئے رہے ۔ مولانا کی پہلی 🐣 ہوی سے مولانا محمد م تھے ، جنہوں نے اپنے والد 🕆 کے انتقال کے بعد بہت کچھ دینی خدمات البہام 🐃 دیں۔ اصلاح میوات کا کام البھ سے شروع شوا 🕊 تها ، لیکن بالکل ابتدائی درجے میں تھا۔ اللہ علیہ يبلر مولانا معدد اسميل مامي الني وتعاليون اغلاق اور بزرگانه مفات کے قریعه میواها ربط و تعلق بیشا کر چکے تھے . 🗝 🐃

والماس فاعالمان كمطابق مريد منظاكر ليا اور ابتدال تعليم المالي كيدة كے ماتو ساتو فارسي كي تحميل بھي کی برهوال و ۱۳۱۹ میں ان کے حقی برادر کلان مولايًا محمد يحي (وألد شيخ الحديث مولانا محمد زكريا محدث مظاهر العلوم سهارتيور) مولانا رشید احمد ا گنگوهی کی خدمت میں گنگوه چلے گئے اور وہیں قیام اختیار کر لیا۔ بھائی کو بھی میں لے گئے اور ان کو پڑھانا شروم کیا ۔ یہ م ، ج ، ه یا شروع د ، ج ، ه کی بات هے ، کنکو، اس وقت صلحا و فضلا كا مركز تها ـ تقريباً دس برس تک ان کو مولانا رشید احمد گنگوهی می صحبت اور مجالی کی شرکت شب و روز حاصل رهی - اس دیتی و روحانی ماحول نے بھی ان کی زندگی یہ بڑا اجها الو ڈالا۔ مولانا کنکوهی العموم بچوا، اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن معمد الیاس" کی دھانت اور ان کے غیر معمولی حالات کی بنا ير الهي يعت كر ليا .

ما و مرور ملوسة مطاهر العلوم سهارتوو مين معلق محركي مثل وجان يوس عام ١٩٣٠ م معلق محركي مثل وجان يوس عام ١٩٣٠ م

میں ان کے بڑے بھائی مولانا محمد " نے انتقال کیا . مولانا محمد<sup>ر</sup> بستى نظام الدين مين تبليغي و دینی قضا تیار کر رہے تھے؛ ان کی کوشش سے وھاں ایک چهوٹا سا مدرسه بھی قائم هو گیا تھا، جس میں ميواتي و غير ميواتي طلبه پڙهتر تهر ـ اب اس مدرسے کے التفام کےلیے مولانا الیاس کو آنا ہڑا۔ مدرسر کی کوئی مستقل آمدنی نه تھی۔ ہڑی تنگی کے ساتھ گزران هوتی تھی۔ کبھی کبھی فاقر تک کی نوبت بهي آ جاتي تهي ـ و، تعليم و تدريس مين خاص طرز رکھتے تھے ۔ طلبہ میں علمی رنگ شروع ہی ہے پیدا کرنا چاهتے تھے۔ حدیث کا درس دیتے تو پہلے وضو كرية ، يهر دو ركعت نفل بؤهتر اور فرماية که حدیث کا حق تو أس سے بھی زیادہ ہے ، یه اقل درجه هے۔ حدیث پڑھاتے وقت کسی سے بات نه کرتے۔ کوئی معزز آدمی آ جاتا تو درس چھوڑ کر اس کی طرف التفات نه کرتے.

انہوں نے تین حج کیے ؛ پہلا حج ۱۳۳۳ میں ، دوسرا بہم وہ میں۔ اس مرتبہ ان کا حرمین شریفین میں پالچ ماہ قیام رہا ۔ آخری حج ۱۳۵۹ میں کیا ۔ اس مرتبہ مکہ مکرمہ میں مختلف مقامات پر آپ نے اجتماعات کیے اور لوگوں کو خطاب کیا حکومت حجاز و تجد کے بعض اعیان و علما سے دینی جد و جہد کے بارے میں گفتگو بھی کی .

مرہ وہ میں شدھی تحریک نے زور پکڑا۔
انھوں نے ایسے وقت میں میوات کے علائے میں
پڑے بیمائے پر پوری قوت صرف کر کے کام شروع
کو دیا۔ میوات کا علاقہ وسیع ہے اور میواتی قوم
کئی لاکھ کی تعداد میں ہے۔ ان کا پیشہ کاشتکاری
اور مویشی پالنا تھا ، لیکن یہ لوگ حد درجہ لڑاکا
اور جرائم پیشہ تھے۔ کمنے کو مسلمان تھے، لیکن
کام اور قام تک مسلمانوں کے نہیں تھے۔ انھوں نے
میوات کے علائے کا دورہ کیا۔ کبھی میلوں پیدل

چل کر اور کبھی ایل گاڑی میں بیٹھ کر اور جہاں ، سڑک تھی موٹر پر پورے علاقر میں سالیا سال پھرنے رہے اور جگہ جگہ مسجدوں اور مکتبوں کا النظام کیا ۔ ہر جگہ وعظ کہا ۔ لوگوں سے ملر ، الهين دين سے مانوس كيا ، كلمه سكهايا ، اس كا مفهوم بتایا - دینی تعلیم دی - جو جان چکے اور سیکھ چکے ان کو آگے بڑھایا اور دوسروں کو سکھانے کا کام ان کے سیرد کیا ۔ جو اهل نظر آئے ان کو ذکر و فکر کی تلقین کی ؛ جو تعلیم دینے کے اهل معلوم هوے ان کو تحصیل علم پر مادور کیا۔ ان کے وفود ، اس شرط کے ساتھ که وہ کھانے پینے اور سفر کا کل خرچ اپنی جیب سے کریں کے ، گاؤں كاؤل بهنجر- اس طرح ميوات كي زمين مخلص مبلّغين کا مرکز بن گئی۔ میوات کے کام کے ساتھ دھلی اور یو۔ ہی میں بھی اس دینی تحریک کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ پنجاب اور ہو۔ بی کے خصوصاً دوآبے کے بہت سے مقامات پر جماعتیں بھیجیں اور جماعتوں میں اهل علم اور دیندار حضرات سے دینی تعلیم، حاصل کرنے کی طلب پیدا کی۔ خود بھی ہڑی ہڑی جماعتوں کے ساتھ ہو ۔ پی کے علاقر میں تشریف لے گئے۔ ان کو سواحل پر کام پھیلائے کی بڑی آرزو تھی؛ چنانچه ان کی زندگی میں دو س تبه کراچی کو تبلیغی وفود روانه هوے ـ انھوں نے عبادات ، علم و ذكر ، اخلاص اور اكرام مسلم ير بہت زور دیا ۔ وہ چاھٹے تھے که اپنی خاسیوں کا احساس پیدا کرنے اور دینی فضاؤں کو ترق دینر کے لیے تمام مسلمان جد و جہد کریں اور اپنے فارغ اوقات میں هر طبقے اور هر گروه کے مسلمان جماعتیں بنا بنا کر باھر نکلیں۔ ان کے نزدیک كچھ عرميے كے ليے اپنے ماحول سے باعر لكلنا مسلمالوں کی اجتماعی زندگ کو سنوارے اور آخری زندگ کو کامیاب بنانے کے لیر ضروری تھا۔ اس

۲۱ رجب ۱۳۹۳ه / ۱۳ جولائی ۱۹۹۳ه مینجشنبه کی رات وفات پائی اور اپنے والد اور بھائی کے پہلو میں بستی نظام الدین کی مرکزی مسجد کے گوشے میں مدفون ہوئے.

ان کے ہسماندگان میں ایک فرزند مولانا محمد یوسف تھے جو اپنے والد کے جانشین بنے ۔ انہوں نے اس دعوق کام کی رفتار کو ٹیز سے ٹیز تر کر کے اسے عالم اسلامی کے گوشے گوشے گوشے تک پہنچایا ۔ ایک صاحبزادی (اعلیه شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا") تھیں ۔

ان کے خلفا حسب ذیل میں :

(۱) صاحبزاده مولانا محمد پوسف (۱) مولانا سد رضا حسن حافظ متبول حسن گنگوهی: (۳) مولانا سد رضا حسن (نبیرهٔ مولانا سید احمد دهلوی ، سابق مدرس دارالعلوم دیویند): (س) قاری محمد داود: (۵) مولانا احسن احتشام الحسن کاندهلوی (۱: (۳) مولانا اتعام الحسن. مآخل : (۱) سید سلیمان قدوی : باد رفتگان ه کراچی ۱۹۸۳ ؛ (۲) سید ابو الحسن قدوی : مولئنا محمد کراچی ۱۹۸۳ ؛ (۲) سید ابو الحسن قدوی : مولئنا محمد ایاس اور ان کی دینی دعوت درالفرقان ، سه ۱۹۳۹ همد (ابوالحسن علی قدوی)

محمد أمين مير \$ رك به برهان الماكه \* سعادت خان .

والمالية الولايد ، كشير من ينا عوب -المراقع المراقع المرامي المرامي كي ابتدائي تعليم مرود المالي محمد سيحاصل كي دارالعلوم ديويندي مَا المُعْمِونَاتُ اللَّهُ عِنْ مِ وهم وهم وهم وهم وهم موله ستره الميالي ديويد عار كثر . وهان الهون نے چار سال وه كر مولانا محمود حسن " [رك بان] اور مولانا خليل احمد سہارٹ پوری اور دیگر اسالنہ سے استفادہ کیا اور ۔ ہے ، ہرس کی عمر میں ثمایاں شہرت کے ساتھ سعد قرام حاصل کی ۔ دیویتد سے قارم هو کر مولانا رشید احمدگنگوهی [رک بآن] سے بیعت هوے اور ان سے سند حدیث کے علاوہ نیوض باطنی بھی حاصل کیے۔ طب کی تعلیم کے لیے حکیم واصل عان کی عدمت میں دھلی حاضر ھوے اور ان سے علم طب کی کتابیں پڑھیں (بدر عالم میرٹھی: مقدمة قيض الباري ، ص مر تا . ب ، قاهره مرجه وه؛ الظرشاه مسعودي: فقش دوام، يرب تا يرب، دهل ۱۹۵۸ ما) .

تعلیم سے فارغ ہو کر وہ تین چار سال تک مدرسة امینیہ دھلی میں بطور مدرس اول کام کرتے رہے۔ ۲۲ میں وہ بعض مشاهیر کشیر کی وفاقت میں زیارت حرمین الشریفین سے مشرف هو ہے۔ سفر حجاز میں انھوں نے شیخ حسین جسر طرافلسی(مصف رسالہ حمیدیہ) سے سند حلیث حاصل کی ۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے مشہور جلسہ حصفر بعدی میں شرکت کے لیے دیوبند مدعو کیے گئے باور جلسے کے بعد دارالعلوم هی میں مدرس گئے باور جلسے کے بعد دارالعلوم هی میں مدرس میروشور گئے بور جلسے کے بعد دارالعلوم هی میں مدرس میروشور گئے بور جلسے کے بعد دارالعلوم هی میں مدرس میروشور گئے بور کئی برس تک کتب حدیث کا درس میروشور ہیں ہو تا ہا،

بنگال ، برما اور ملائشیا اور دوسری طرف ترکستان اور سواحل افریقیه سے طلبه نے دیوبند پہنچ کر ان سے علمی قیض حاصل کیا (محمد بوسف بنوری : مشکلات القرآن ، ص س تا س ، دهلی ۱۳۵۱ه و کراچی) ،

اکتوبر ہ ہ ہ ہ میں انھوں نے جمعیۃ علما ہے مند کے سالانہ اجلاس ہمقام ہشاور کی صدارت کی ۔ خطبہ صدارت میں انھوں نے صوبہ سرحد کی جغرافیائی اھمیت، انگریزوں کے مظالم اور آزاد قبائل کی مزاحمت کا ذکر کیا۔ صوبہ سرحد کے لیے دوسرے صوبوں کے برابر آئینی اصلاحات و مراعات کا مطالبہ کیا ! ئیز مظلوم مسلمان عورتوں کے ارتداد کے تدارک ، رسوم قبیعہ کی اصلاح اور لڑکیوں کے لیے باپ کے ورثے میں شرعی حق دینے کی دعوت دی (انظر شاہ مسعودی : نقش دوام، ص ۲۰۰ تا ہے جو دھل ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دھلی ۲۰۰۸ تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا ہے جو دیکھوں تا تا تا ہے تا ہے تا تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا

اجلاس کے بعد جب منتظمین دارالعلوم سے
بعض اصلاحات کے سلسلے میں اختلاف ہوا تو وہ
مولانا شہیر احمد عثمانی امولانا بدر عالم میں ٹھی ا
اور بہت سے علما اور کئی سو طلبہ کی ایک جماعت
کے ساتھ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (سورت) تشریف لے
گئے اور وہاں ۱۳۵۱م/۹۳۹ء تک تعلیم و تدریس
کا مشغلہ جاری رکھا۔

مر کے آخری دور میں شاہ صاحب کی توجه قادیانیت کی تردید و ابطال پر مرکوز ہوگئی تھی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو تبلیغ و اشاعت اور تمینف و تالیف سے اس کے مقابلے کی دعوت دی۔ علامہ اقبال نے شاہ صاحب کی تحریک پر اپنا مبسوط مقالہ Siam and Ahmadism لکھا (نیز دیکھیے مفتی محمد شفیع: قادیانی فتند، در حیات الور، مؤلفہ محمد ازھر شاہ ، ص ہم ہ تا ہ ۲۹ ، دھلی مورہ او میں انہوں نے ڈسٹر کئے جج

بہاول پورکی عدالت میں وہ تاریخی بیان دیا ، جو قادیائیت پر سیر حاصل تبصرہ اور بانی قادیائیت کے دعاوی اور مزعومات پر برهان قاطع کا درجه رکھتا ہے۔ ۳ صفر ۲۹/۵۱۳۵۳ مئی ۹۳۳ اعلی قوت ہوے اور دیوبند هی میں آسودۂ خواب هوے.

علم و قضل: بقول سید سلیمان ندوی "مولانا محمد انور شاه وسعت نظر ، قوت حافظه اور کثرت حفظ میں اس عہد میں نے مثال تھے ، علوم حدیث حفظ میں اس عہد میں نے مثال تھے ، علوم حدیث معقولات میں ماہر ، شعر و سخن سے بہرہ مند اور زهد و تقوٰی میں کامل تھے " (یادرفگان ، ص ۱۳۹ مطبوعه کراچی) ۔ ان کی جلالت قدر کے لیے یه امر کافی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی ، مولانا شبیر احمد عثمانی . . . اور علامه اقبال " بعض علمی مشکلات کے لیے ان سے رجوع کیا کرتے تھے (سعید احمد اکبر آبادی : اے که مجموعه خوبی بچه احمد اکبر آبادی : اے که مجموعه خوبی بچه نامت خوانی ، در حیات انور ، ص ۱۳۹ تا ۱۹۹ ).

شاہ صاحب کے حلقہ درس سے هزاروں طلبه فیض یاب هو کر نکام - ان میں سمتاز ترین یه هیں: مولانا سناظر احسن گیلانی ، مفتی محمد شفیع (کراچی)، محمد ادریس کاندهلوی، بدرعالم میرٹھی، محمد یوسف بنوری (کراچی) ، مولانا محمد طیب، مہتم دارالعاوم دیوبند ، حبیب الرحمن اعظمی (مئو ، اعظم گڑھ) ، سعید احمد اکبر آبادی اور محمد جراغ (گوجرانواله) - ان میں سے هر ایک کی دینی اور علمی خدمات اپنی جگه گران قدر هیں (عبدالرشید ارشد: بیس بڑے مسلمان، مطبوعه لاهور، عبدالرشید ارشد: بیس بڑے مسلمان، مطبوعه لاهور،

تصالیف: شاہ صاحب نے قرآن مجید، احادیث ر فقه اسلامی کی بعض مشکلات ، علم کلام کے سالل ، خلافیات امت اور عقاید محمدیه کے اموات

و امول پر بعض رسائل یادگار چھوڑے ہیں اور ہے عربی رہائ کے درسی عربی زبان میں ھیں۔ ان کے علاوہ ان کے درسی حدیث کی تقاریر اور مختلف یادداشتوں کو ان کے تلامذہ نے مرتب کرکے شائع کیا ہے، جن کی تقصیل حسب ذیل ہے :

(١) مشكلات القرآن (مطبوعة دهل) + قرآن مجید کی ہمض مشکل آبات کی تشریح پر یادداشتوں کا مجموعه، جسر محمد یوسف بنوری نے شالم كيا هـ - ابتدا مين فاضل مرتب كا ايك مبسوط مقدمه ہے جس میں مختلف تفاسیر ، ان کی امتیازی خصوصیات کا بیان اور علوم اعجاز القرآن کے بارے میں ہمیرت افروز معلومات هیں ؛ (٧) فيض البارى بشرح صحيع البخاري (قاهره ٩٣٨ م) ، یه شاہ صاحب کے درس صحیح بخاری کی املائی شرح ہے ، جسے مولانا بدر عالم میرٹھی اور مولانا محمد یوسف بنوری اللے عربی زبان میں مرتب کر کے چار ضخیم جلدوں میں قاهرہ سے شائغ کرایا هے۔ یه شرح قرآن ، حدیث ، کلام ، فلسفه اور معانی و بلاغت کے اہم مباحث پر مشتمل ہے ؛ (س) انوار المحمود في شرح سنن ابي داؤد، سنن ابي داؤد کے درس کی املائی شرح و تقریر ہے ، جسے مولالا محمد صدیق نے جمع کر کے دو جلدوں میں شائع كيا هے ؛ (م) عرف الشذى بشرح جامع الترمذى ، . شاہ صاحب کے درس جامع کرمذی کی املائی شرح، جس کو مولانا معمد چراغ (گوجرانواله) نے بوقت درس قلمبند كيا تها ، اس كا دوسرا ايدبشن حال هي مين شائم هوا هـ ؛ (ه) عقيدة الأسلام في جياة. عيس عليه السلام: اس كتاب مي عليه عليه مسیع علیه السلام کے بارے میں قرآن مصافق آبات کی تنصیل ہے: (ب) تحیة الاسلام فی منافق عيملي عليه السلام: اس بين عليلة الإسلام كالمعالم اور اس پر اضافات بهه : (م) التصريح بط

المناه (مطبوعة بيروت) ، لزول مسيح و دیده ریزی سے جسم کر دیا گیا ہے -ملطی محمد شفیع اس نے اس پر مقدمہ بھی لکھا ہے : (٨) اكفار الملحدين في ضروريات الدين ، ١٢٨ صفحه كا إيك معلومات افروز رساله هے جس ميں کفر و ایمان کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے : (4) قَمَلُ النَّعْطَابِ في مستله ام الكتاب: اس كا مونيوم فالحه خلف الاسلامكا لزاعي مسئله هـ، جس پر حنفی لکته لظر سے اظہار خیال کیاگیا ہے ؛ (٠٠) ليل الفرقدين في مسئله رفع اليدين (مطبوعة دهلی) هم و صفحات بر مشتمل هے، جس میں مسئله خلافیه نماز میں رکوع سے پہلے اور بعد میں هاته الهائے پر تعتیق فرسائی ہے ؛ (۱۱) ضرب الخاتم. على حدوث العالم (مطبوعه دهلي) ، علم كلام و فلسفه کے معرکة الآوا موضوع حدوث عالم پر براهین و دلائل اور شواهد کو چار سو اشعار میں پیش کیا ' ع \_ علامه اقبال كو يه رساله بهت بسند تها ؛ (۱۹) خاتم النبيين (فارسي) ، عقيده ختم لبوت سيى مفيد رساله هے ، اس كے مباحث تمايت دقيق هيں. ! (ب ، ) شزینة الاسرار (مطبوعه دهلی)، اس مین دمیری كي كتاب حياة الحيوان مد كجه مجربات اور اذكار وغیرہ بیسم کیے گئے هیں ۔ ان کے علاوہ مسئله وتر اور علم غیب پر بھی رسائل ھیں (معمد ہوسف بنورى : ففحة المنبر ، ص ١١١ كا ١٢٩).

دهلی هه و و و : (م) انظر شاه مسعودی : نقش دوام ، دهلی ۱۹۵۸ و (م) عبدالرشید ارشد : بیس بزے مسلمان، ص می تا . . . . . لاهور . . و و و : (و) سید سلیمان لدوی: یاد رفتگان ، ص و م و ، ، مطبوعه کراچی [تذیر حسین رکن اداره نے لکھا] .

(ادار،)

محمد ايوب خان : رک به باکستان. محمد باقر مجلسی: مجلسی اول محمد تتی ا كا تيسرا بيثا اور مؤلف كتاب بحار الانوار ؛ وه ے س ، وہ میں اصفعان میں ایک صوفی منش گھرائے میں پیدا ہوا اور اس کی پرورش بھی عرقانی ماحول میں هوئی ۔ اس نے گیارهویں صدی میں جب اس کی عمر چالیس برس کی تھی ، مذھب شیعه کی دائرة المعارف بحاد الانواركي تاليف شروع كى - ١٠٩٨ میں جب وہ اکسٹھ سال کا تھا شیخ الاسلام کے سرکاری منصب پر مأسور هوا اور ۲۷ رمضان . ۱ , ۱ هکو وقات پائی اور اسی شمهرکی پرانی مسجد جامع میں دفن هوا ـ مجلسي کي شهرت خود اس کي زندگی میں بھی بہت کچھ تھی۔ شاہ عبدالعزیزدهلوی نے تعلقہ اثنا عشریة (ص ۱۰۸ مطبوعه نولکشود ميں اسے شيعوں كا سب سے بڑا عالم شمار کیا ہے۔ مجلسی گیار ہویں صدی کے مشہور فارسی مصنفین میں شمار هوتا ہے۔ اس کی تصالیف نے شیمی مذهب رکھنے والوں کو ایسا متأثر کیا که اس کی عربی تالیفات بھی بعد میں فارسی میں ترجمه ھوٹیں اور ان میں سے ہمض کا ترجمه اردو اور ترکی میں بھی ہوا ۔

مجلسی کا خاندان اور اس کے باپ دادا ہ صاحب ریاض العلماء ابو نعیم اصفیانی (۱۳۹۰-۱۳۹۰ کے حالات میں لکھتا ہے کہ وہ خاندان مجلسی کا جد امجد تھا ، لیکن خود مجلسی کے باپ داد کے نام کے متعلق جو کچھ معلوم ہے وہ یہ ہے .

محمد باقر بن محمد لتي بن مقمود على .

محمد تقی کا باپ یعنی مقصود علی صوفی و شاعر تھا اور مجلسی تخلص کرتا تھا اور شاید اس نخلص کا کچھ ربط صونیوں کی مجلسون اور سماع کے ساتھ بھی ھو۔ شاعروں کے تذکروں میں چند شخاص کا مجلسی کے نام سے ذکر آیا ہے اور مقصود علی ان میں سے ایک ہے (ذریعہ، ۱ : ۹۹۹) اور کہتے ھیں کہ یہ محتشم کاشائی کا شاگرد تھا.

محمد تقی کی والده ملا درویش محمد اصفهائی کی دختر تھی جو شهید دوم کا شاگرد اور شیخ مسن عاملی کا فرزند تھا .

محمد تقی (۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ه) نے اصفیان میں صوفی خاندان میں نشو و نما پائی - ۱۰۳۸ ه

یں نجف کا سفر کیا۔ فیض القدسی نے مرآة الاحوال
سے نقل کیا ہے کہ مجلسی جب تک نجف میں رها
س پات میں مشہور هوا که وہ اشغال صوفیه میں شغول رهتا ہے۔ شیعه علما میں محمد تقی "مجلسی ول" مشہور ہے اور کبھی اسے (ملای مجلسی) هی کہتے هیں اور اس کے بیٹے محمد باقر مجلسی وم کو علامه مجلسی کہتے هیں .

محمد تقی مجلسی ملا عبدالله شوشتری م ۱۰۲۱ه) اور شیخ بهائی (م ۱۰۳۱ه) کا شاگرد ها اور خود اس کے بھی بہت سے شاگرد ھیں .

اسی ضمن میں مناسب معلوم هوتا ہے که جلسی اول کی مشہور کتابوں اور ان کی اولاد کا بلل میں ذکر کر دیا جائے:

(۱) و (۲) کتاب من لا یعضره الفقیه کی دو مروح، ایک فارسی میں دوسری عربی میں ، جن میں سے پہلی ایران میں سنه ۱۳۳۱ه کے اندر چھپ چکی هے : ۳) شرح تهذیب ، نا تمام ؛ (۱) شرح بارت جامعه ؛ (۵) امبول کافی پر حاشیه ؛ (۱) شرح مشیخة من لا یحضرة الفقیه ؛

(٨) رساله در رضام ؛ (٩) رساله در حج .

محمد تقی مجلسی کے ٹین بیٹے تھے ، جُن ﷺ

نام حسب ذیل هیں: ١- عزیز الله ؛ ٧- هبدآلله ؟

س- محمد باقر (مجلسی دوم، صاحب بحار) ؛ اور جار
بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے هر ایک کی شادی اس
زمانے کے کسی نه کسی عالم سے هوئی: (١) زوجة ملا
صالح مازندرائی "آمنه بیکم" صاحب قلم (مصنف)اور
محمد باقرمجلسی کی شریک کار تھی؛ نیز اپنے شوهر
کی تالیفات میں بھی شریک رهی؛ (٧) زوجة ملا محمد
علی استر آبادی ؛ (٧) زوجة محمد حسن شیروائی
صاحب تعلیقات جو مشہور فلسفی ہے ؛ (٨) زوجة
میرزا کمال فسائی شارح شافیه .

ان تین بیٹوں اور چار بیٹیوں کی اولاد آج تک ایران میں خاندان مجلسی کے نام سے مشہور ہے اور ان میں بہت سے عالم اور مصنف هو ہے هیں .

مجلسی اور تصوف : دسویں صدی هجری کے آغاز میں ایران میں حکومت صفویه کی بنیاد اصا کے گروہ کی بدولت جو صوفی منش تھے استوار ہوئی ۔ اس صدی کے سب شاعر گرم رفتار صوفی اور وحدت الوجودي تھے ۔ اس صدى كے آخرى ربع ميں سنظم ادارے نه هونے کی وجه سے صوفیوں کے پیشواؤں میں اختلافات رونما ھوے اور اس کے نتیجر میں دربار ، جو ان کا سیاسی سرکز تھا ، اضطراب سے دو جار هو گیا ۔ شاهان صفویه نے ارادہ کیا که صوفیوں کے سرگروھوں اور مغل سیاھیوں کے علیے سے اپنر آپ کو آزاد کرائیں! جنالجہ شاہ عباس ے جو ۱۹۹۹ میں تخت پر بیٹھا اس کام کا تقشہ جمایا اور ۲۰۰۰ میں صولیوں کے سرداروں کی گرفتاری ، صوفیوں کے قتل عام اور قزوین کے فلسٹی و عرفانی مکالب کو منتشر کرنے میں لک گیا۔ ای میں سے جو کوئی قتل ہونے سے بھے گیا وہ بھا كر هسايه ملكون خصوصاً هندوستان علا الله این کا باعث عوے کہ شاہ عباس کے بجائے ہیں۔ وہ میں معید دیا اور اس کے بجائے ہیں۔ وہ معید دیا اس کارروائی کی معید ممکن عوگیا کہ وہ اپنے منتخبہ جدید نظام میر اگر بڑھائے ، لیکن صوفیانہ طرز فکر، جو ایک صدی تک ایوان پر جھایا رھا اور جس نے اس معید بہلے کئی صدیوں تک اس ملک کے ظالم مکام معید بہلے کئی صدیوں تک اس ملک کے ظالم مکام دیے تھے ، قزوین کے قتل عام سے منہدم نہ ھوا۔ دیے تھے ، قزوین کے قتل عام سے منہدم نہ ھوا۔ اس لیے اصفیان میں جدید روحانی نظام کے معمار معبور ھوے کہ اس اپنی جدید عمارت کی بنیاد تصوف اور فلسفہ کو جڑ سے مثا کر قائم کریں تھوف نہ رہے .

قیه اور صوق کے باہم جھکڑے اور نزاع گیارھویں صدی ھجری میں سلطنت صفوی کی جاید سیاست کی بدولت پیدا ھوے تھے اور اسی وجہ سے همیشه قیہوں کی فتح پر ختم ھوٹے تھے - صوفیه سے متعلق ناڑیہا الفاظ ایسے لوگوں کی کتابوں تک میں دیکھے جائے تھے، جو خود کسی وقت صوفیوں میں شامل تھے - اسی هبب سے مجلسی خاندان کے افراد، جس میں سب کے سب عارف و صوفی تھے ، معمد تھی مجلسی کی عمر کے آخری نصف میں صوفی بینے کو بظاہر کچھ زیادہ اھیت ته دیتے تھے ،

اسی تغیر کے سبب جو خاندان مجلسی میں پہدا ھو گیا تھا ، ان کی تائیفات میں متصوفین کے متعلق سختاف نظریات دیکھنے میں آتے ھیں ؛ اسی لیے ادھر صوفیہ مجلسی کو صوفی شمار کرتے ھیں اور ادھر صوفیوں کے مدمقابل فتیہ بھی اس کو اپنوں (فتیہوں) میں سمجھتے ھیں .

گیارھویں صدی میں ایران کے صوفیوں اور قیبہوں کے منازعات کی بابت اور ان کتابوں کی فہرست کے لیے جو اس موضوع پر لکھی گئی ھیں معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے فہرست کتاب مرکزی دانشگاہ تہران، تالیف علی نئی منزوی، ج ہ،

استادان و شاگردان مجلسی: مجلسی کے استادوں اور شاگردوں کے زمرے میں متعدد علما کا نام لیا گیا ہے۔ یہ نام اس کے استادوں کے اور ہم شاگردوں کے گنوائے گئے ہیں۔ ممکن ہے ان ناموں میں کچھ وہ بھی ہوں جنہوں نے مجلسی کو معض اجازت عطاکی ، یا مجاسی نے انھیں اجازت دی اور اصطلاحاً یہ ان کے روایتی استاد یا وہ ان کے روایتی شاگرد ہوے۔ اس نے ایک علمی خاندان میں پرورش شاگرد ہوے۔ اس نے ایک علمی خاندان میں پرورش پائی تھی ، لہذا اس کی تعصیلات علمی کا پہلا مرحلہ اس کے خاندان ھی کے افراد سے شروع مرحلہ اس کے خاندان ھی کے افراد سے شروع موا۔ مجلسی کے اساتذہ درج ذیل ھیں .

رمود اس کا بہنوئی ملا صالح مازندرانی (م٠٥٠ه)؛

ب اس کا بہنوئی ملا صالح مازندرانی (م١٠١ه)؛

ب شیخ عبدالله بن جابرعاملی، اس کالنهیالی رشتے دار وسرے مرحلے میں مجلسی نے اصفہان کے علما سے استفادہ کیا ؛ ہم۔ ملا محسن فیض کاشائی (م١٩٠١ه)

مصنف و نقی جو اس صدی کے حدیث کے چار مجموعوں میں ایک جو اس صدی کے حدیث کے چار مجموعوں میں ایک میر خود بھی جوامع الکلام علی جس نے مجلسی کی طرح خود بھی جوامع الکلام للمی ایک تدب میں حدیثیں جمع کی هیں اور

اس کی کتاب بھی اس صدی کے چار مجموعہ احادیث میں سے ایک ہے ؛ ہہ ملا حسین علی پسر ملا عبدالله شوشتری (م۵۵ ـ ۵۱) ؛ ۵ـ میر رفیعالدین نائینی (م۱۸۲۸) صاحب تعلیقات و حواشی اصولی و فلسفی ؛ ٨- سيد محمد بن شريف روبدشتي اصفهانی ، جس کی نبتی حمیده (م یرم . ۱۹) اصفهان مين معلمه تهي ؛ ٩- شيخ على صاهب الدر المنثور (۱۰۱۳) تا ۱۰۱۳) : ۱۰ ملا محمد قمی (م۸۹،۹۸) اس صدی کے صوفیوں کا سخالف ، جو آخر عمر میں مجلسی کا مخالف رہا ہے ، ڈیل کے دو 🕠 شخصوں نے مجاسی کو اجازت روایت عطا کی : ۱۱- شیخ در عاملی (مه. ۱۱ه) صاحب وسالل ، یہ بھی ان چار اشخاص میں سے ہے جنہوں نے اس صدی میں حدیث جمع کی۔ اس نے مجلسی کو اجازت (مُدَبَّجُه) دی تھی اور اس سے اجازت (مدبجه) لی تھی ؛ ۲۰ قاضی میر حسین جس نے مجلسی كو (فقه الرضا) كي اجازت دي ـ مندرجه ذيل چار اشخاص بھی ، جنہوں نے اصفیان سے باہر زندگی ہسر کی ، مجلسی کے استادوں میں شہار کیے گئے ہیں ، شاید اس کے روایتی استاد ہوں: سرے میر محمد مؤمن استرآبادی ، ساکن مکه ، مقتول سنه ۸۸ . ۱۵: سم ۱-شرف الدين على بن حجة الله شولستاني، ساكن مشهد (م. ب. ره)؛ م را سيدعلىخان مدنى شيرازى (ع م. رتا . ۲ ، ۱ ه)؛ ۲ ، ۱ ملا خليل قزويني ( ۱ . ، ، - ۹ . ، ه)-مندرجه ذیل دو شخصول کا نام بھی مجلسی کے استادوں میں لیا گیا ہے، لیکن کمیں اور ان کا نام نہیں ملتا : ١ - مير محمد قاسم كوه پايه بي شاكرد شيخ بهائي : ۸ ۱- محمد محسن استر آبادی بن محمد سؤمن .

مجلسی کے شاگرد ی ملا عبدالله افندی نے
ریاض العلماء میں اپنے استاد مجلسی دوم کے
شاگردوں کی تعداد ایک ہزار بیان کی ہے اور سجلئی
کے دوسرے شاگرد سید نعمت الله جزائری نے

انوار نعمانیہ میں مجلسی کے شاگرد هزاو سے
زیادہ بتائے هیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور
چھالیس اصفہائی علماء هیں جن کا ذکر فیضالقدسی
اور مجلسی کے لیے لکھی هوئی دوسری سوالح
عمریوں میں موجود ہے.

تالیفات: مجلسی دوم کی مؤلفات کی سطور کا اندازہ حدالق المقربین میں محمد صالح خانون آباء کے قول کے مطابق اور فیض القدسی میں نوری کے بیان کے موافق تقریباً چودہ لاکھ ہے.

مجلسي كي عربي تصنيفات: ١- بحار الانوار: مجلسی کی سب سے بڑی تصنیف جو اس کی شہرت کا سبب هوئی ، بحار الانوار هے جو گیارهویں بارهویں صدى كى مذهب شيعه كى دائره معارف سمجهى جاتى ہے۔ یه ۲ م جلدوں میں ہے۔ پہلی پندرہ جلدوں کا صبیضه خود اس کے زمانے میں تیار ہو گیا تھا ؛ ہاتی اس کے مرنے کے بعد اس کے داماد ملا صالح کے پاس تھا۔ سلا عبد اللہ آفندی نے اس سے لے کر اس کی تکمیل کی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کے قبضے میں تھا۔ سید نصب اللہ حائری شہید نے ۱۹۱ میں الهیں خرید لیا تھا۔ ان جلدوں میں سے بعض کے اصل نسخے اب بھی دانشگاہ تہران کے مرکزی کتاب خانے میں موجود هیں۔ یه کتاب چهبیس بؤی جلدوں میں ، چاپ سنکی ، ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۵ تیران میں طبع هوئی هے؛ ۲- کلینی (۹۲۲ه) کی کافی کی شرح موسوم په (مرآت العقول في شرح اخبار آل الرسول) یاره جلدون میں : ۳-شیخ طوسی (م . ۲ مره) کی تهذیب كى شرح جس كا نام (ملاذ الاخيار هـ) مه شرح اربعين ؛ ٥- صحيفة سجاديه كي شرح الفوائد الطرفيه، مرتب نہیں ہے ؛ ہ۔ وجیزة در رجال ، چھپ چکی ہے : ہـ رساله اعتقادات ، دو بار فارسی میں ور ایک بار اردو میں ترجمه هو چکا ہے . ٨٠ الاوازان : ۹- سلوک : ۱۰- مسائل هندیه ، ان مسائل عبدان کے بھائی مسائل کے جواب میں لکھی گئی ہے جو ان کے بھائی ملا عبدانت نے هندوستان سے بھیجے تھے ؛ ۱۱- حواشی کتب اربعه ، (تہذیب ، استبصار ، کافی ، من لایعضر ؛ ۱۰- رساله در اذان ؛ ۱۰- کتاب دعا ، ذیل صحیفه سجادیه.

مجلسي كي فارسي تاليفات : ١- عَينُ الحيات ، ایران میں متعدد بار چھپی ہے۔ ایک دفعہ اردو میں اور ایک دفعه عربی میں ترجمه بھی هوا هے ؛ ٧- مشكاة الانوار ، عين الحيات كا المتصار هے ؛ س حق اليقين ، ان كي آخرى تاليف ہے ، جو طبع ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ اردو میں اور ایک مرتبه عربی میں ترجمه بھی هو چکا هے: سم حلية المتقين ، متعدد بار چهبي هے - ايک دفعه اردو میں اور ایک مرتبه عربی میں ترجمه بھی هوا هے ؛ ۵- حیاة القلوب ، تین جلدوں میں طبع هو چکی ہے! ۲- تحفة الزائر ، ستعد دبار چھپ چکی ہے! ے۔ جلاء العیون ، سید عبدالله شبر نے ایک مرتبه عربى مين ترجمه كيا اور ايك دفعه اختصار كيا ـ ایک بار اردو میں بھی ترجمه کیا گیا ہے ہر۔ مقياس المصاليح ، ١٣١١ مين طبع هوئي ؛ ٥-ربيع الاسابع ، طبع هو چكى هے ؛ ١٠ زاد المعاد کئی بار چھیں ہے ؛ ۱۱- دیات ، ۱۹۹۴ میں مطبع لولکشورمین چهبی تهی ؛ ۱۹- شکیات ؛ ۱۹۰ اوقات (خطى) ، (دريمه : ٨٠٠) ؛ م، ١- رجعت ؛ . ه و - ترجمه عهد مالک ؛ ۹ و - اختیارات ایام ، ئیز ان کا ایک رساله اخسیارات اس سے بڑا ہے: ا ١٥ جنت و نار ، مخطوطه (ذريعه ، ٥ : ٢٠٠) ؛ ۱۸ مناسک مج : ۱۹ مناسک مج ، (کلان)؛ . ٧- مفاتيع الفيب ، استخاره ك متعلق ؛ ١٧- حكم أموال نامبي ؛ ٧٧- كفارات ؛ ٣٠- اداب تير الدازي ١٠٠- زكات ! ٢٥- لماز

شب ؛ ۲۹- اداب نماز ، خطی نسخے ملتے هين (دريعه ، ، ؛ ٢٠) ؛ ٢٠- تفسير السابقوز السايقون ؛ ٨٧- قرق صفات ذاتي و فعلى ؛ ٩٧. تعقیبات لماز ؛ رحد ترجمهٔ دعائے جوشن صغیر ۳۱- ترجمه حديث عبدالله بن جندب ، ۳۲. بدأت ، مطبوعه مهم، ه ؛ مم حبر و تفويض . خطی ، (ذریعه ، س : ۹۹) ؛ سم- نکآح ؛ ۳۵. ترجمه كتاب فرحة الغرى ابن طاوس ، (دَريعه ، س ۱۲۲) ؛ ۲۹- ترجمه توحید مفضل ، مطبوعا ١٢٨٥ ؛ ٢٥- ترجمة توحيد رضاء تحفة الرضويا کے آخر میں ۱۲۸۸ ه میں چهبی؛ ۲۸ ترجه حدیث رجاء بن ابی ضحاک ؛ ۳۹۔ ترجمهٔ زبارت جامعه . ٣٠ ترجمهٔ دعائے كميل ؛ ١٣٠ ترجمهٔ دعام مباهله ؛ وم - ترجمه دعا بي سعات ؛ وم - ترجماً قصيدة دعبل : سم- ترجمة حديث ستة اشياء ٥٨- الشاءات مجلسي ؛ ٢٨- صواعق اليهود جزیه کے متعلق ؛ ہم۔ مناجات ؛ مہر۔ مشکات الانوار: وم اجوبة مسائل : ٥٠ شرح دعا ٥ جوشن کبیر ؛ ۵۱ زبارت اهل قبور ؛ ۵۰ ترجماً نماز ؛ سرد تد درة الألمه ؛ سره، تعيير خواب ۵۵- صراًط النجات .

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں مجلسی کا سب
سے زیادہ اہم کام بعار الانوار ہے۔ چونکہ اس کے
تالیف میں ان کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے
جو مجلسی کی کثیر کوششوں اور دربار صفوی کے
اقتدار کے ذریعے مہیا ہوئی تھیں اور اس کے بعد کے
اکثر علماء کو اس کے مصادر و مآخذ تک دسترس
نہ ہوئی ، اس لیے انہوں نے بالعموم بحار سے نقل
کیا ہے اور یہ کتاب سابق مؤلفین کی تالیفات
کا سب سے زیادہ اہم مآخذ ہے ۔ اس کے علاوہ بہت
سے علما نے بحار کی ہر جلد کے متعلق یا سب
سے علما نے بحار کی ہر جلد کے متعلق یا سب
جلدوں کی بابت یکجا بہت سے کام انجام دیے ہیں۔

لا ترجه ، شرح ، اختصار ، فهرست ، حاشیه و ملیقات \_ ذریعه ، ۳: ۲- ۲- میں ایسے کاموں ، تعداد ان کی طباعت کے شمار اور تاریخ سمیت کر ہے .

بحار کی جلدوں کی فہرست: پہلی جلد، کتابہائے نل و جبل اور کتاب بامآرکی تالیف کے مآخذ و سادر پر مشتمل چالیس باب باره هزار سطور ـ اس لد کا ایک بار هندی شاهزادے بلند اختر کے لے لیے فارسی میں ترجمه هوا اور دوسری مرتبه بن الیتین کے نام سے فارسی ھی میں ترجمہ ہوا ہے ،ربعه ۲ س تر ۱۸) ؛ دوسری جلد ، توحید خدا اور . كتابون: توحيد مفضل اور اهليلجه پر مشتمل ے ۔ اس میں تیس باب سوله هزار سطربی هیں ۔ ں جلد کا بھی شاھزادہ بلند اختر کے لیے فارسی میں جمه هوا هے اور اس کے بعد دوسری دقعه مم المعارف کے نام سے ترجمه هوا اور ایران میں بها هے؛ تیسری جلد ، عدل ، مشیت ، قضا و قدر ر دیگر کلامی مسائل اور فلسفه مذهبی پر مشتمل ہے اس میں انسٹھ باپ ، تیس هزار سطریی هیں؛ الهي جلد ، اس مين مناظرات كلامي ير مشتمل اسی باب ، سوله هزارسطرین هین ؛ پانچوین جلد، سبروں کے حالات پر مشتمل ہے ، اس میں بھی اسی باب ، سوله هزار سطربی هیں ؛ چهٹی د ، پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کے حالات ر اعجاز کی بحث پر مشتمل ہے اس میں بہتر باب، رسته هزار سطرین هین - اس جلد کا فارسی مین جمه هوا هے (دُرِیعه ، س : ۱۹) ؛ ساتویں جلاء امت اور اماموں کے حالات پر مشتمل ہے ، اس ، ایک سو پچاس باب ، اکتیس هزار مطرین هین-، جلد كا آنا رضي بن محمد نصير بن عبدالله مجلسي ، ذریعر اختصار هوا هے اور اسے آقا تجفی فہانی نے بھی مختصر کر کے جامع الانوار

نام رکھا مے (دریمه ، س: ۹۹) ؛ آلهويں جلد ، پیغیر اسلام کے بعد سے خلافت علی اس تک کے حادثات ۔ اس میں باسٹھ باب اور اکسٹھ هزار سطریں میں ۔ اس جلد کا مجاری الانہار کے نام سے فارسی میں ترجمه هوا ہے اور محمد نصیر بن عبدالله مجلسي نے بھی فارسی میں دوبارہ ترجمه کیا ه (دريمه ب: ٠٠)؛ نوين جلد، اميرالمؤمنين على الله اور ان کے ساتھیوں کی سرگزشت اور ان کی امامت كا ثبوت \_ اس مين ايك سو اثهائيس باب اور پچاس هزار سطرین هیں۔ اس جلد کا آتا رضی بن محمد نصیر اصفهانی نے قارسی میر، ترجمه کیا ہے (دریعه، ٣٠٠ - ٣)؛ دسوين جلد؛ حضرت فاطمه ١٠٠٥ حسن رخ، حسين ٣٠ عاشورا کے حادثات اور مطالبۂ خون حسین میں سختار کی جنگ ۔ اس میں پچاس باب اور ائتیس هزار سطریں هیں ۔ اس جاد کا ایک بار میں محمد عباس شوشتری ، لکھنوی نے فارسی میں ترجمه کیا ہے اور دوسری دفعه میرزا محمد علی مازندرانی نے ۔ تیسری مرتبه معن الابرار کے نام سے بھی ترجمه هوا ہے۔ اس کا ایک بار اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے (دریمه ، س : ۲۰ و س : ۱۱۵) ؛ گیارهویی جلد ، امام حسین رخ کے بعد چار اماموں، زین العابدین، باقر، صادق ، کاظم اور ان کے اصحاب کی سرگزشت ۔ اس 🔭 مين جهياليس باب اور اڻهاره هزار سطرين هين ! بارهویی جلد ، دیگر چار امامون ، علی الرضا ، محمد تتے ، علی تتی ، حسن عسکری اور ان کے اصحاب کی سر گزشت ۔ اس میں انتالیس باب اور بارہ هزار . سطرین هین ؛ تیرهوین جلد : مهدی موهود ، شیمیوں کے بارھویں امام اور ان کی غیبت صغری و. کبری کے واقعات پر مشتمل ـ اس میں چھتیس باب اور اکیس هزار سطرین هیں ۔ اس جلد کا ایک بار معمد حسن ارومی نے فارسی میں ترجمه کیا، جو تمیران میں چھیا ہے ، دوسری بار میرزا علی اکمی اروسین

نے اور تیسری ہار سلطان نصیر الدین حیدر کی ہیگم کے لیے هند میں ترجمه هوا ہے (ذریعه من برب) اور چوتھی مرتبه علی دوائی نے فارسی میں اس کی تفسیر لکھی ہے جو . ۱۹۹ ع میں قم میں چھپی ہے اور حاجی میرزا حسین فوری نے اس جلد پر جنة الماوی ، کے نام سے ایک ذیل لکھی اور چھاپی ہے .

مجلسی نے یہ تیرہ جلدیں باتا مہ تاریخی ترتیب سے تالیف کی هیں ، لیکن اس جلد کے بعد سن ۱۰۸۱ همچ کے لیے مکے گئے اور وهاں ہائیسویں جلد تالیف کی ہے ۔ اس لحاظ سے بحارکی جلدوں کی تاریخ تالیف ترتیب وار نہیں ہے .

چودھویں جلد ، جہان اور اس کی پیدائش ، افلاک ، ملالکه ، جن و انس اور عناصر پر مشتمل ہے۔ امن جلد میں دو کتابیں ، طب النبی ، اور طب الرضاء ، بھی شامل کر دی گئی ھیں اور اس میں مجموعی طور پر دو سو دس باب اور اسی هزار سطریں هیں ۔ يه جلد س ١٠٠ ه ميں تاليف هوئي اور آقا نجفی اصفهائی (م سمسه م) نے اس کا فارسی میں ترجمه کیا هے ؛ پندرهویں جلد ، ایمان اور کفر پر مشتمل ہے۔ اس جلد میں ایک سو آٹھ باب اور بیس هرار سطرین هیں ۔ اس جلد میں ایک حصه اخلات مذهبي بهي شامل تها ، ليكن بمد سي اس سے الگ ہو کر ایک مستقل جلد بن گیا ہے ؛ سولہویے جلد ، اخلاق اور لوگوں سے مجموعی طور پو برتاو ـ ایک سو اکتیس باب پر مشتمل ـ اس جلد کا جوامم الاخلاق کے نام سے ترجمه کیا گیا هے ؛ ایک اور سولہویں جلد : مشتمل به عشرت (لوگوں سے برتاؤ اور ملنا جلنا)، اس جلد میں ایک سو سات باب اور اليس هزار سطرين هين ـ يه جلد م ، ، ، ه کے بعد تالیف هوئی اور چونکه مجلسی ف المارهويي اور باليسويي جنديي پمنخ تاليف كرلي

تھیں اور سولہویں جلد کی تالیف کے وقت اس کا طويل هو جانا معسوس كيا لهذا دو جلدون مين تقسیم کر دیا ؛ سترهویی جلد ، میں مذهبی بندو نصائح هیں؛ اس میں تہتر باب اور سوله هزار سطریں هیں ۔ یه جلد آقا نجفی کی وساطت سے حقالتی اسرار کے نام سے ترجمه هوئی هے اور حاجی میرزا حسین نوری نے معالم العبر کے نام سے اس کے لیر ایک ذیل لکھی جو چھپ چکی ہے ؛ اٹھارھویں جلد ، احكام فقيلي كي ابتدا ، طيارت اور نماز ير مشتمل ہے۔ اس میں ایک سو اکسٹھ باب اور ایک لاکھ سطریی هیں۔ شاذان جبرئیل کا کتابچه آزامة العله اس حلد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یه جالد ے ہ ، وہ میں تالیف ہوئی ہے ۔ اس جلد کا اختصار بھی کیا گیا ہے (ذریعہ ، س : ۲۷) ؛ انیسویں جلد ، ۱۔ قرآن اور تفسیر نعمائی کے متعلق ، بد دعاوں ، طلسموں اور "صحیفهٔ ادریس" کے متعلق ہے۔ اس جلد میں ایک سو آکتیس باب اور تیس هزار سطریں هیں ؛ بیسویی جلد ، زکاہ ، خمس اور اعتکاف ہر مشتمل ہے۔ اس میں ایک سو ہائیس باب اور ہیس هزار سطرين هين ؛ اكيسوين جلد ، حج اور عمره کے متعلق ہے ۔ اس میں چوراسی باب اور نو هزار سطریی هیں ؛ بائیسویں جلد زیارت ناموں پر مشتمل ہے۔ اس میں چونسٹھ باب اور تیس هزار سطربی میں۔ اس کا ایک استر آبادی شخص نے ترجمه كبا هـ ( ذريعه ، ٣ : ٣٥) ـ يه جلد مجلسي نے ١٨١ ه مين مكر كے سفر مين تاليف كي تھي ! تئیسویں جلد ، عنود و ابناعات کے قوانین پر مشنال ھے۔ اس میں ایک سو تیس باب اور گیارہ هزار سطریں هیں ؛ چوبیسویں جلد ، کتاب دیات تک باق فقه پر مشتمل عے ۔ اس میں ارتالیس باب اور تين هزار سطرين هين ؛ پچيسوين جلد ، فيرست منتجب الدين سميت گزشته علما کے اپنر

شاگردوں کو دیے ہونے بہت سے اجازت ناموں کے ستون ، سلافة العصر کے ایک حصے اور ابن طاوس کی کتاب اجازات کے ایک حصے پر مشتمل ہے .

وه كام جو "بحار" كے متعلق يكجا انجام ديے كئے هيں ؛ ، - بحار كا انتخاب درر البحار ؛ به الشانی في الجمع بين البحار والوانی ؛ به العوالم جس ميں بحار الانوار كو دوسرے طريق سے ترتيب ديا هے ؛ به مستدرك بحار از ميرزا محمد تهرانی سامرائی ، جس نے صرف پچيسويں جلد كا چارجلدوں ميں استدراك كيا هے ؛ ه - نلحخيص بحارو مستدرك والى : به بحارى جلدوں كا ايك انتحاب ،

وہ فہرستیں جو ہجار کے لیے تیار ہوئی ہیں:

۱- سفینة البحار ، از شبخ عباس قدی متوقی
۱۹۵۹ میں مہرتیب حروف تہجی فہرست
مے - دو جلدوں میں نجف میں ۱۳۵۵ میں
جھیی ہے؛ ہ - فہرست ابواب بحار جو مغتاح
الاہواب کے نام سے تہران میں ۱۳۵۲ میں
جھبی ہے؛ ہ - فہرست احادیث بحار؛ ہ - فہرست
مغامین کی فہرست؛ ہ - صحابیح الانوار فی فہرس
مضامین کی فہرست؛ ہ - صحابیح الانوار فی فہرس

افسوس ہے کہ ان فہرستوں میں سے کوئی بھی کامل نہیں ، سب ناقص ھیں اور بحار کے لیے اب بھی ایک بڑی اور عام فہرست کی ضرورت ہے ؛ اصفہان کی دانشگاہ و مجلسی دوم ؛ گیارھویں صدی ھجری کے نصف آخر اور بارھویں صدی ھجری کے آغاز میں اصفہان کی مرکزیت کے سبب اس دانشگاہ نے نسبنة قابل توجه ترقی کی اورگرال قدر شاگردوماکی تربیت کی اور ایسی تالیفات پیش کی جو اگرچہ مذھبی تھیں، مگر بہت قدر و قیدت

رکهتی تهیں اور اگر افغانوں کا حمله نه هوتا تو یه دانشگاه ایران کے طور طریق میں بہت زیادہ اثر باق چھوڑتی۔ جیسا که معلوم ہے چار موسوعے اورشیعوں کے مذھبی بڑے مجموعے جو "مجامیم اربعة متاخره کے نام سے مشہور میں ان میں سے ایک مجلسی کی بحار ہے جو اسی صدی میں تالیف ہوئی ۔ (مجاميع اربعة مناخره ، مجاميع اربعة متقدمة ك مقابلے میں ہے ، جس سے مراد وہ چار کتابیں میں جو چوتھی اور پانچوہں صدی هجری میں تالیف هوٹیں اور ان میںلوگوں کے اجتماعی اور انفرادی حقوق اور عبادات کے بارے میں مذھبی احادیث و اخبار جمع هيں ۔ وه چار كتابيں يه هيں: (الف) كافى از تنيني (م ٩٣٧ه) ؛ (ب) من لا يحضره الفقيه از صدوق ابن بابويه (م . ٣٨ه)؛ (ج) استبصار: از شيخ طوسي محمد بن حسن متوفى . ٢ م ه ؛ (د) تمهذيب از همان شيخطوسي اور چونکه صفوى عهد مين محسوس کيا گيا که گزشته چهے صدی میں بہت سی احادیث و اخبار دستیاب هوئی هیں ، جو ان قدیم چار کتابوں میں نهیں هیں، لهذا ان دست باب شده احادیث و اخبار کے جمع کرنے کا احساس هوا اور چار شخصوں نے یه کام کیا: (الف) سید میرزا جزائری ، جس نے جوامع الكلم لكهي ؛ (ب) : ملا محسن فيض جس نے واقی لکھی ؛ (ج) : مجلسی ، جس نے بعار الانوار سیا کی ؛ شیخ حر عاملی (م مروره) جس نے تفصیل وسائل الشیعة لکھی۔ ان کے مؤلفوں میں سے سید میررا جزائری مؤلف جوامع انكام و ملا معسن فيض كاشاني و وانی مجلسی کے استادوں میں سے تھے اور تینوں دانشگا، اصفہان هی کے تربیت بافته تھے۔ صرف ان میں سے چوتھے شبخ حر عاملی مشهد خراسال کے قاضی القضاة نهے اور يابتاً خراسان کا اداره علمی بنی اس وآت اداره علمی ا

اصفیان کے تابع رہا تھا۔ اس علمی ادار ہے یا دائشگاہ کی صدارت اصفیان میں اس وقت کے شیخ الاسلام کے ہاتھ میں تھی اور یه عہدہ ہفته م جمادی الاولی ۱۰۹۸ ہکو شاہ سلیمان صفوی کی طرف سے محمد یاتر مجلسی کے میرد ہو گیا۔ مجلسی اس اکتدار و اختیار کو ، جو اسے اس رتبے کے سبب سے حاصل ہو گیا تھا ، کتابیں اور مآخذ و مصادر جمع کرنے اور شاگردوں ، متبعوں اور محتوں کی تعیلم و تربیب کے کام میں لایا ؛ حتی محتوں کی اس نے کتابیں جمع کرنے کے لیے ایک وقد ملک یمن کو بھی بھیجا (نیش التنسی).

متحده كام: بحار الانوار كا سا برا كام الجام دمے لینا بذات خود اصفحان کی دانش که میں شرکت کار اور جماعت کے متحدہ کام کی دلیل ہے۔ تنکا بنی نے (قصص العلماء ، ص ۱۵۱) مجلسی کے شاکردوں میں کام کی تقسیم کی کیفیت بیان کی ہے۔ ور بحاری تکمیل میں اپنے هم عمروں کے نظریات تک سے بھی فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان میں سے ایک کا خط جو قابل توجه تجاویز پر مشتمل ہے اور اس نے مجلسی کو بھیجا ہے "اجازات بحار" کے آخر میں چھیا ہے۔ جو لوگ بحارکی تالیف میں مجلسی کے شریک کار رہے ہیں وہ سب کے سب عالم اور اصفهان کی دائش کاه کے فاضل اور "العلماء الصدور" کے لقب سے مقتب میں اور ان میں سے مندرجه ذیل کا نام بیان کیے جا سکتے میں: ١- ملا عبداللہ افندی ، مجلسی کا کتاب دار تها اور مجلسی ک وفات کے ہمد بھار کی ہندرھویں سے آغر تک کی سب جلدیں جو مسودے کی حالت میں تھیں ان کا مييضه تيار كيا ؛ بر آمنه بيكم : مجلس اول كي ایشی ، مجلسی دوم صاحب بحارکی بین اور محمد صالع مازلدوائي كي زوجه جو عالم عوراتون مين سے الهي ؛ ب سيد العمة الله جزائري جو الوار العمالية

میں کہتا ہے کہ میں نے ہجار کی چند جلدوں کی تالیف میں مدد کی ہے ؛ ہد میر محمد صالح خاتون آبادی اصفہائی (۱۵۰۸-۱۰۹۱ه) ، جلسی کا شاگرد اور داماد ، جسے مجلسی نے بحار کے ہاتی مائدہ مسودے کا مبیضہ تیار کرنے کی وصیت کی تھی اور اس نے یہ کام ملا عبداللہ افندی کے سپرد کیا تھا ۔

مآخد : (۱) شبخ حر عاملي : حرف ب ، نسم دوم ، اسل الاسل جو دو مرتبه چهبی هے : (۱) محمد باقر خواتساری در حرف ب ، روضات ، تبن مراتبه چهی هے : (۱) محمد صابح خالون آبادی و عدائق المقربين، تسخه خطی ، روصات كي نقل كے مطابق ؛ (س) عاج محمد اردييلي : جامع الروات ، چاپ تمران : (۵) شيخ يوسف يحريني : در لؤلؤة البحرين ، چاپ سنكى ؛ (٦) أقا احمد كرمان شاهى بن محمد على : مرآت الأحوال ، يا سفر تامة هند و ، ب و ه ، تسخة عطى ، كتاب خانه ملى : (ع) ملا عبدالله انندى : رياض الملماء نسخهٔ خطی ؛ (۸) حاجی میرزا حسین نوری ، لیض القدسی جو جرجه مع تاليف كي اور مقدمه بعار چاپ امين الشرب مين اسي سال چهيي سه : (و) ملا محمد عنيم و الروضة البجيه ، ص به م بنفل كرساني در مقلمة بحار ؛ (١٠) عبد الحمين خاتون آبادى بن محمد باقر ؛ تاريخ وقايم الايام والسنين ، نسخه عطى مجلى شوراى ملى تهران ؛ (١١) علماة النسب مجلس از ميدر على بن عزيزالله بن محمد تتى الماس: سالنامه دبرسنان فرهنگ اصفهان کے سند ۱۹۲۹ افل کے ضمیر میں جھیں؛ (۱۲) كشف الحجب والاستار ، مطبوعه كلكته ؛ (١٧) فريعه، م : 99-24 اور اس کی دیگر چوده جادین ؛ (مر) فهرست کتاب غاله رضوی ، ج ا و ن ، (ن ؛ ) فهرست کتاب خالهٔ مرکزی دانشگاه ، ج د، ص ۱۲۳؛ (۱۹) فهرست سهد سالار ج إ: (١٤) ريحالة الأدب، ب: ٥٥م: (٨١) لميص العلماء، ص ١٥٠ ؛ (١٩) اسماعيل يافا : هلية العارفين في أسماء

المؤلفين ، ب : ۳۰۳ : (۳۰) شيخ يوسف بحريني :

لؤلؤة البحرين ، طبع ايران : (۲۰) شيخ عباس قمى : هلية

الاحباب ، ص ۲۳۰ : (۲۰) عبدالرحيم رباني در مقدمه جلد

اول، طبع جديد بحار الانوار در ۳۳۱ش تهران : (۲۰) شيخ

على دواني : وحيد بهبهاني و در مقدمه طبع جديد قرجمه جلد

مبز دهم بحار الانوار .

(على نتى ، نزوى)

محمد بختیار خلجی: غور [رک بآن] کا باشنده تها . جب وه سن بلوغ کو پهنچا تو غزنی [رک بان] گیا اور اپنے آپ کو رضاکار کی حیثیت میں محمد غوری کے افسروں کے سامنے پیش کیا ، لیکن انہوں نے اسے بھرتی کے قابل نه سنجها ! چنانچه وه دهلي چلا گيا جمال قطب الدين ايبک [رک بان] نے نواح ۱۱۹۹/۹۹۱۹ میں اسے بہار کا علاقه فتح کرنے کے لیے ایک فوج کا سالار بنا کر بھیج دیا ۔ یہاں اسے بہت کامیابی ہوئی ۔ اس کے بعد اسے حکم ہوا کہ وہ بنگال پر حملہ کرے۔ پائے تخت لدیا میں جا پہنچا اور بغیر کسی قسم کی خواریزی کے اس پر قبضه کر لیا۔ اس کی آخری کوشش بهوٹان اور تبت پر حمله کرنے پر مرکوز تھی، لیکن اسے هزیمتیں هوئیں اور وہ واپس آنے پر مجمه ر هو گیا ـ وه دیوی کوف (بنگال) تک آ پسنجا تها که وهال اس کا انتقال هو گیا۔ اس کی لاش بهار لر گئے جہاں وہ ۲۰۹/۵۲۰۹ عیں دئن هوا. مآخل : (١) عبدالباتي لهاوندي : مآثر رحيى،

مانحات و (۱) عبدالباتی لهاوندی: ماتر رهیمی،

History: Stewart (۲) ؛ ۲۹۳ تا ۲۹۳ ناتر رهیمی،

:Wheeler (۲) نالی ۲۹۳ عربی ۲۹۳ تا ۲۹۰ ناتر ۱۸۸۳ ناتر ۱۸۸۳ عربی ۱۸۹۳ تا ۲۹۰ ناتر ۱۸۸۳ عربی ۱۸۹۳ تا ۲۹۰ ناتر ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۳ تا ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۹۳ ناتر ۱۹۳ نا

(محمد هدایت حسین)

محمد بقاء : بن شيخ غلام معمد ١٠٠٥ه/ \* ١٩٢٤ء مين پيدا هوے۔ پہلے اپنے والدين سے تعلیم پائے رہے ۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ سے ، جو میاں حضرت کے نام سے مشہور تھے۔ لیز شیخ نور الحق بن عبدالحق دهنوى سے بھی تعلیم حاصل کی \_ چند سال بعد انھوں نے اپنے وطن میں درس و تدریس کا سلسله جاری کیا نا پہلے آپ اپنے والد هی کے مرید هونے ۔ ان کی وقات کے بعد محمد معصوم سرهندی می روحانی تعلق پیدا کیا ـ افتخار خان میر خالسامان کی ترغیب پر وہ اورنگ زیب کے دربار میں آئے جہاں انہیں بخشی اور واقعہ نگاری كا منصب سونها كيار يهال خاص نوازش شاهانه كي بدولت انهين بؤي قرصت رهتي لهي ! چنائچه وه نصف وتایف کے کام میں مصروف رہتے تھے - ان کا التقال به و ، و ه/ ۱ مر مي مي مارابور مي هوا ـ ان کی ملمی یاد کاریں درج ڈیل هیں: (۱) سرآت جہاں نما (ایک عام تاریخ جو اورنگ زیب کے عہد میں مدون هوئی) ؛ (۲) ریاض اولیاء ؛ (۲) گذکرة الشعراء،

(سعمد هدایت حسین)

محمد بوٹا : [رک باں] میان محمد بوٹا .

محمد بر ابو ذهب: رک به علی ہے . \*

محمد بے عثمان الجلال: ۱۸۳۹ میں \* مصر میں پیدا هوا تھا۔ عدالت مرافعہ کے جج اوسف العسنی کا بیٹا تھا۔ کم سنی میں اس نے انگریزی ، فرانسیسی اور ترک کی تعلیم مدرسته الأنسن میں حاصل کی حوثی تو سامل کی حوثی تو سامل کی حوثی تو

اس کو سرکاری محکمهٔ ترجمه میں ملازمت مل گئی - اس کے مربی انجنیئر کلاف ہے نے اسے کونسل ڈی میڈیسن میں ملازم کرا دیا ۔ . ۱۹۸۸ موا دی مربی انجنیئر کرا دیا ۔ . ۱۹۹۸ وارت دیک سے وابسته هوا اور پانچ سال بعد وزارت داخله میں کام کرنے لگا ۔ ۱۸۸۹ میں خدیو توقیق پاشاہ نے اسے اپنی کابینه کارکن بنا لیا اور متعدد مرتبه اسے اپنے دوروں میں اپنے همراه بھی لے گیا ۔ خدیو کی وفات کے بعد وہ قاهرہ میں جج مترز هوا ۔ ۱۹۳۱ه ۱۹۸۸ میں اس کی پنشن هو گئی اور ۱۹۳۱ه ۱۸۹۸ میں اس کی پنشن هو گئی اور ۱۹۳۱ه ۱۸۹۸ میں مصروف رها .

كلاف بر كے ساتھ مل در اس فے محمد على کے عہد حکومت کی ایک مختصر تاریخ اور عربی اور فرانسیسی زبانوں کی ابتدائی صرف ونحو ک کتابیں تالیف کیں اور غدیوکی همراهی میں جو سفر کیے تھے ان کے متعلق ایک د، ِ نامه نظم کیا. اس کے بعد وہ شعر و سخن کے تراجم میں مشغول ہوگیا ۔ پہلر لافونٹین کی حکایات کا ترجمہ کیا، پھر ناول Paul et Virginie اور Racine كي الميه كتابون & Iphigenie 191 Esther & Alexander le Grand ترجمه کیا۔ ان تینوں کا ترجمه اس نے کلاسیکی عربی میں کیا ہے ، لیکن اس کی بطور مترجم اهمیت مولیثر Moliere کے طربیه ڈراموں میں نمایاں ہے جن کا ترجمہ اس نے مصر کی موجودہ روز مرہ کی عربی زبان میں کیا اور نفس مضمون کو بڑی آزادی کے ساتھ عربی ماحول کے سالجرمیں لمال دیا .

(۱) کتاب Tartuffe کو اس نے شیخ متلوف ال seh Matlut کا نام دیا جسے Vollers نے بعنوان Is seh Matlut کا نام دیا جسے دی کا دیکھیے . D. M.G. نے بعد اور اس پر دیکھیے . Social کتاب مذکور ، ۲ س : ۱ س ، بعد) طبع کیا

مصربوں میں وہ طربیے کچھ زیادہ مقبول نه هوے جو ملکی زبان میں ترجه هوے تھے - ان کتابوں کی یه زبان مصری عوام کو کچھ شسته معلوم نه هوئی نه تو انهیں کبھی سٹیج پر دکھایا گیا اور نه اس شکوہ الفاظ پر جو ان طربیوں میں موجودہ عربی زبان کے شائقین نے کبھی غور کیا ہے اور نه ان الفاظ کو کبھی استعمال کیا ہے .

مآخل : (۱) عروض اور زبان کے متعلق دیکھیے Socin : Sobernheim اور Kern ، محل مذکور ؛ (۲) نیز دیکھیے دیکھیے Socin : Sobernheim ؛ ۲ محل مذکور ؛ (۳) نیز دیکھیے Brockelmann ؛ ۲ محلط الجدیدہ، مصنفه شاعری خود نوشت سوانح حیات در الخطط الجدیدہ، مصنفه علی بلشا دبارک ، ۱ ؛ ۲ ، ۲ ، (۳) الادب العربیه فی القرن التاسع عشر، ۲ ؛ ۲ ، ۲ ، (۵) سرکیس : معجم المطبوعات العربیه ، عمود ۲ ، ۲ ؛ (۲) الزرکلی : الاعلام ، بذیل محدد عثمان جلال].

## (M. SOBERNHEIM)

محمل بیرام: (محمد بن مصطفی بن محمد \*
بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن محمد
بن حسین بن بیرام) ایک توزی محب وطن
اور عالم جو ۱۲۵۳ه/۵ مارچ - ۳ اپریل
۱۸۳۰ء کو تونس میں پیدا هوا - بده کے
روز ۲۵ ربیع الآخر ۱۳۰۵ه/۱۸ دستر ۱۸۸۹ء
کو حلوان (مصر) میں احقال کیا اور

قاھوہ میں امام شافعی کے مقبرے کے قریب دنن ھوئے.

وہ بیرام خاندان کے فرد تھے۔ سنان پاشا کی جس فوج نے ۲۵ جمادی ۲۸۱ میں اس خاندان کا کو تواس مسخر کیا اس میں اس خاندان کا مورث اعلی بیرام بھی شامل تھا۔ اس خاندان کے کئی افراد تونس کے مفتی اعظم کے عمدے پر قائز رہے۔ محمد بیرام نے جامع الزیعُونه میں تعلیم پائی ۔ ان کے اساتذہ میں سے الطاهر بن عاشورالشاذلی بن صالح، احمد بیرام، مصطفی بیرام اور شیخ الاسلام محمد بن معاویه اور دوسرے لوگ شیخ الاسلام محمد بن معاویه اور دوسرے لوگ مرتب کی ، اس میں ضوابط احکام اور اداری قاعدے بمع کیے جن کے نافذ کرنے کا حکم امیر محمد پاشا نے حکام کو دیا تھا ،

ان کے چچا بیرام راہم کے انتقال کے بعد انہیں p جمادی الاول ۱۰/۵۱۸۸ نومبر ۱۸۹۱ء کو مدرسه العاقيه كا سربراه بنا ديا كيا اور اس سے اكلے سهینے کی او تاریخ (۴ دسمبر) کو یه جامع الزیتونه کے شیخ جامعہ بھی بن گئے۔ اس کے بعد مطلق العنان حکومت کی پیدا کردہ تکالیف کی وجہ سے علاقه تونس میں نے چینی اور بدامتی پیدا ہو گئی اور اس کا نتیجه یه هوا که نماینده مجالس بند کر دی گئیں جن میں انھیں دلچسپی تھی۔ انھوں نے "رائد" یعنی سرکاری گزف میں دو سیاسی مضمون شائع کرائے ، جن میں حکام وقت کے ظلم کی مذمت کی گئی تھی ۔ ان سے پہلے علاقۂ تونس میں سیاسی مضمون شالم نمیں هونے تھر۔ ان میں آزادی کی محبت کی تنتین کی گئی تھی اور حکومت سے درخواست کی کئی تھی کہ وہ کشادہ دلی اختیار کرمے اور رعایا کو نماینده مجالین عطا کو دے .

ے ا صغر ۱۹۱۱م/ الديل سهم ١٤ كو انهيں

انظم اوقاف بنا دیا گیا۔ اوقاف کی تنظیم جدید میں انھوں نے بڑی سرگرمی سے کام لیا۔ سخت محنت کرنے کی وجہ سے ان کی صحت بکڑ گئی اور مجبوراً انھیں بحالی صحت کے لیے یورپ کاسفر اختیار کرنا پڑا، اسی اثنا میں اپنی تصنیف صفوۃ الاعتبار شروع کر دی۔ شوال ۱۹۹۱/۱۹ اکتوبر۔ ۲۸ کومبر ۱۸۵۵ میں بیرس گئے۔ اس سال صادق کالج قائم ہوا تو انھوں نے قواعد و ضوابط اور نصاب تعلیم کی تیاری کے کام میں حصہ لیا جو یورپ کے تعلیمی اداروں کے طریق پر مرتب کیا یورپ کے تعلیمی اداروں کے طریق پر مرتب کیا بچوں کو اس کالج میں داخل کرایا ان میں یہ بھی بچوں کو اس کالج میں داخل کرایا ان میں یہ بھی تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے هم رتبہ اوگوں کو اس قسم کی نئی چیزوں سے قائدہ اٹھانے کا موقع ملے،

یکم جُمادی الآخرہ ، ۲۹۲ مئی ۱۹۷۵ مئی ۱۹۷۵ کو انہیں سرکاری سطیع کا سہتیم بھی مقرر کر دیا گیا جس کے انتظام کو انھوں نے از سر نو درست کیا ۔ انہیں محمد السنوسی تونسی، اور حمزہ فتع الله قاهری جیسے نائب مل گئے ۔ انھوں نے رائد کو باقاعدگی کے ساتھ شائع کرنا شروع کیا ۔ اسی زمانے میں انھوں نے جامع الزیتونه کے ساتھ ساتھ مکتبه المادقیه کے نظام کو بھی اؤ سر نو درست کیا ۔ ا

الهوں نے ترکی کو میں انھوں نے ترکی کو سرویہ اور مولٹینیگرو کے غلاف جنگ میں بھی امداد دی ۔ نقد روپیہ فراھم کیا اور گھوڑے اور اونٹ بھی بھیجے ۔ سیاسی مشکلات کی وجہ سے رضا کار روانہ نہ کیے جا سکے ،

یہ ۱۸۵۸/۱۹۹۵ کے موسم گرما میں یہ دوبارہ پیرسگے۔ وہاں کی امالش دیکھی۔ صدر اعظم میکمیمن نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی ۔ لفات اور انگلستان کی سیاحت کرنے کے لیے بھی امن میگھی۔ سے فائدہ اٹھایا اور واپسی پر العزائر بھی

معالم مادتیه کی بحالی یا یوں کہیے المراجع المامين بهي لمايان حصه ليا جس كا الشاح ١٨ منر ١٢٩٩ه / ١١ فروري ١٨٥٩ه گو هوا تهاً۔ اس کے علاوہ یه ان دوثالثوں میں نے ایک تھے، جنھیں منشیر سیدی ثابت اور مکوست فرانس كے مقدمه كا فيصله كرئے كے ليے حكومت نے مقرر کیا تھا۔ اسی سال کے وسط میں الھیں وزیر اس غرض سمقررکیا کیا که وه بظاهر تو پیرس جاکر اپنا ملاج کرالیں لیکن حقیقت به تھی که وہ وہاں جا کر Gambetta سے درخواست کریں که فرانسیسی قولصل کو واپس بلا لیا جائے ، جو له صرف ملک کے الدروني معاملات مين دخل ديتا تها ، بلكه ملك كا انتظام اينر هاته مين لينر عيم بهي دريغ نامين کرتا تھد لیکن تونصل نے وزیر اور بیرام دونوں ک تجویزوں پر پانی بھیر دیا - اس نے واپس آ کر وزیر کو بتایا که فرانس کا ایک اراده تو یه هو رها ہے کہ وہ تونس کا العاق هی کر لے ۔ مصطفی بن اسماعیل وزیر کی تکلیف ده ادیت رسالیوں نے الهبي اس قدر پریشان کیا که تنگ آکر انهول نے بڑی کوششوں کے ہمد سج کعبة اللہ کے سفر پر جانے کی اجازت حاصل کر لی اور الواس سے ١٦ عوال ۱۹۹۹ مرام اکتوبر ۱۸۹۹ کو ایسے رواله هوشے که پهر واپس له آئے۔ اسکندریه اور قاهره کے والنتي تشريف لے گئے۔ تامرہ میں عدیو مصر نے الهين شرف ملاقات بخشا \_ وهان سے سيدھے حجاز یر کر اور مکه مکرمه اور مدینه منوره کی زیارت نے سئیرف هوئے۔ اس کے بعد یه بنبوع اور تبر من کے واستے بیروت بہنچے ، جہاں لوکوں ور وحال کے گورٹر سمت باشا نے ان ک ی کی بھاکت کی۔ وہاں سے قسطنطینیہ کئے۔ المسالمية كي عان من ايك تميده بهي لكها الكيف الماليس الولمل كي الكيفت

پر ، جسے یہ خوف تھا کہ کہیں تونس اور ترکی کے درمیان گہرے تعلقات قائم نہ ہو جائیں ، ان کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن باب عالی نے چالاکی سے یہ درخواست وصول ہی نہ کی ۔

ہماں قسطنطینیه میں انہوں نے صفوہ کی اشاعت کے لیر اس کی پہلی دو جلدیں مکمل کر لیں۔ ملک تونس میں فرانسیسیوں کا عمل دخل هو جائے کی وجه سے پیرام کو سخت صدمه پہنچا \_ باب عالی نے انھیں ملک تونس کے پہلر وزیر خیر الدین کے ساته اس کام پر مقرر کیا که وه اس صورت حالات ہر ایک رپورٹ تیار کریں جو فرانس نے پیدا کر دی تھی ۔ وطن مالوف کو واپس جانے کے ارادے سے ماہوس ہو کر لیکہارن چلر گئر۔ وہاں ان کے کنبے کے لوگ بھی آ گئے ۔ پیمال سے جنبوا گئے ۔ اپنے بیٹے کو تعلیم ختم کرنے کی غرض سے وهیں چھوڑ کر خود ویالا اور بخارسٹ کی سیاحت کو چلے گئے ۔ وہاں سے واپس آکر قسطنطینیہ میں آباد هو گئر ـ سلطان کو به خواهش بیدا هوئی که وه شبهنشاه فریدرک ثالث شبهنشاه جرمنی کو کچھ کھوڑے تحلة بھیجر اور بیرام کے سپرد یه کام ھوا کہ وہ اس عطیہ کے ساتھ جانے والر خط کا مسودہ تیار کرمے - انھوں نے اٹھارہ سہینر ترکی کے دارالخلافہ میں قیام کیا۔ اس عرصه میں انھیں ه ، تركي پولڈ ماهانه بطور وظيفه ملتے رہے ۔ اس دوران میں انھوں نے معفوہ کی تسیری جلد بھی تیار کر لی .

کسی بیماری کی وجہ سے ان کی صحت خراب مو گئی تھی اور یہ علالت روز روز ہڑھتی جا رھی تھی ۔ چونکہ اخراجات پورٹ لہ ھوتے تھے اور یہ عوف بھی لاحق تھا کہ انھیں بدنام کرنے والے یہ چالیں چل رہے ھیں کہ وہ ایسی قابلیت کے آدمی کو قسطنطینیہ سے لکلوا دیں وہ یکم محرم ۲۰۰۲م/

۲۱ اکتوبر ۱۸۸۳ء کو مصر جائے کے ارادے سے قسطنطینیہ سے روانہ ہوگئے جہاں خدیو توثیق پاشا نے ان سفارشی خطوط کی وجہ سے ، جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے ، ان کی بڑی عزت و توقیر کی اور وظیفه بھی مقرر کر دیا .

اسي سال ۲۵ ربيم الاول ۲۰، ۱۳۰۵/ ۲۰ جنوري جاممه على الهول نے ایک سیاسی اور علمی رساله الاعلام نكالا ـ دو سال بعد ملكه وكثوريا كے جشن جویلی میں شریک هونے کی غرض سے لندن گئر ۔ پیرس میں اپنا علاج کرایا اور برلن اور ویانا ہوتے ھوے مصر واپس آ گئے۔ اس کے بعد اپنی اس تضنیف کو مکمل کر لیا جو قسطنطینیه میں شروع كى تهى - اس كتاب كا لام تجريد السنان للرد على الخطيب رينان ( Ranan ) ه جس مين ان دلائل كي تردید کی گئی ہے جو ۲ مارچ ۱۸۸۳ء میں رینان نے سوربوں کی ایک کانفرنس میں اسلام اور سالنس Isalmisme et la Science (پیرس ۱۸۸۳ ع) کے موضوع پرپیش کیے تھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ساکنس کے علوم کو رائج کرنے کی راہ میں مذهب ایک رکاوٹ ہے۔ محمد بیرام کی تردید ٹھوس دلائل پر مبنی تھی۔ اس نے ایک رساله بھی شائم کیا جس میں به تابت کیا که کسی اسلامی حکومت کے قرضہ کے تسکات یا حصص کی خرید جائز ہے تاکه مسلمانوں کا روپیه ملک سے باہر نه جائے ، لیز یه که اس قسم کے داد و متد میں سود کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ایک رپورٹ بھی نکھی که عربی زبان کو لازمی طور پر ذریعة تعلیم قرار دیا جائے اور جدید عربی می کے ڈریمے تعلیم دی جائے۔ الهوں نے صفوہ کی چوتھی جلد بھی مكمل كولى - ١٠ جمادي الاولى ١٠ م ١٨م١ . جنوری و ۱۸۸۹ کو Tribunal de Ier Instance قاهره کے جج مقرر هوے - تبديل آب و هوا کے ليے

ملوان جا رہے تھے که ذات البینب کا عارف ہو گئے۔ گیا اور ۲۵ روز کی علالت کے بعد فوت عو گئے۔ محمد بیرام حدیث ، فقه ، قدیم و جدید تاریخ اور تاریخی اور سیاسی جغرافیه کے متبحر عالم تھے .

ان تصانیف کے ملاوہ جن کا ذکر اوپر آ جکا ہے انھوں نے ہے شمار رسائل تالیف کیے ان میں سے رسائل ذيل قابل ذكر هين (١) تعفة الخواص في حل صيد بندوق الرصاص ، طبع قاهره ٢٠١١هـ اس میں انھوں نے یہ دعوے کیا ہے کہ بندوق سے مارے هوے شکار کا گوشت کھانا شرعاً حلال ھ ! (٧) علم عروض پر ایک رساله ؛ (٣) ایک رساله جس میں متعدد فقیاء کی رائے کے غلاف لکھا ہے که مردوں کے لیے یه جائز ہے که وہ لمبے بال ركهين جو هوا مين لهرائين ؛ (م) التحقيق في مسئله الرقيق ، ايک تبصره جسمين انهون نے يه ثابت كيا ہے که شریعت کے مطابق غلامی کی حقیقت کیا ہے ۔ اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ غلام کس طرح بناہے جانے هيں اور ان كے متعلق قواعد كيا هيں اور آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جس قسم کے تحلاموں کی تجارت آج کل هوتی هے وہ آزاد مرد هیں اور اللامي حكومتين جو ان كي تجارت كي ممالعت كرتي ھیں ، وہ شریعت کے مطابق عمل کو رھی ھیں ! (ه) صفوة الاعتبار يستودم الأمصار قاهره مي #17. P ( = 1 A A B A T . T ( = 1 A A M B 1 T . Y ٣٨٨١ ، ١١٣١٩/٩١٨ ، بين جه جلول بين أيه شالم هوئی ہے ۔ چھٹی جلد عود مجنف کے سوالع 🕟 کے لیر مخصوص ہے اور اسے ان کے مطاوع الے ان می نے تالیب کیا ہے ، خالیاً کتاب ملکور میابس 🖟 جنرالیه کے موضوم ہر جربی کی بیپترین کتاب بھے ہے ۔ جو آج لک لکھی گئی ہے.

مآخذ و (۱) حالح جام ود الله على المنظمة المنظمة الله مثلة على المنظمة الله الله على المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا

التنوع قاهره ١٣١٥ / ١٣٠٥ التنوع قاهره ١٣١٥ / ١٩٩٩ عن المنه العربية المرية المرية المرية المرية المرية المرية المرية المرية ١٣٨٩ من ١٣٨٩ من ١٣٨٩ من المنه العربية المرية ا

محمل پاشا ؛ رک به (۱) محمد داماد پاشا ؛
 (۷) محمد گرچی پاشا ؛ (۷) قره مانی ؛ محمد پاشا ؛
 (۷) صوتو للی .

محمد یاشا: رک به تره مانی محمد باشا. محمد ياشا الماس : وزير اعظم (تركيه) ایک جہاز کے کپتان کا بیٹا تھا جو نواح۔١٠١٠ ، ٦٦ ، عسينوب كے قريب ايك گؤن ميں پيدا هوا . طرابلس کے پاشا کی ملازمت میں رھنے کی وحہ سے اس کی تعلیم محل کے خاص اودہ میں هوئی۔ وو ، ۱۵/ ١٩٨٤ عمين وه سلحدار مقرر هوا. تهوڑے هي عرصے بعد وہ نشانجی کے عہدے پر ترق کر گیا اور اسے وزیر کا منصب ملا ۔ احمد ثانی کے عمد حکومت میں وہ بوسنه کا باشا تھا لیکن اس وقت تک اس نے کوئی لمادان خدمت الجام له دي تهي ۔ كو يه مشهور هے که وه سلطان کے منظور نظر لوگوں میں سے تھا ۔ مصطفی ثانی کی تخت نشینی کے بعد وہ شاھی رکابداروں کا قائم مقام بن گیا اور جب بنی جربوں ك ايك بغاوت مين سورميلي على پاشاه وزير اعظم کو اپنی جان سے ھاتھ دھونے پڑے تو اسے اس کی جگه اس عبدے پر سرفراز کیا گیا (۱۱۰۵م/اپریل ## 13)- es 2.1146 PF12 E A. 110 | F1 4 # وَ وَا وَهُمْ وَ وَهُمْ مِنْ وَمِنْ السَّرِيا كِي خَلاف مهمات ومي الله مناطان كا هم ركاب رها. و و ستدير ١٩٠١ء الله المسكر في برنس بوجين كے زير قيادت المراجعة على معله كر ديا ، جس وقت وه زلته ك المان المان Theirs عد كزر وهي الني اور سكدن المرفقة كوي كر وهي لهي - سلطان دريا المام والمام والمام والمام المعلم

چند ہڑے ہڑے فوجی افسروں سمیت اس روز لڑائی میں مارا گیا جس سے ترکی افواج کو ہڑا بھاری نقصان پہنجا۔ الماس محمد اس فوجی مہم کا مخالف تھا لیکن مجلس کے دوسرے افراد نے اس کے خلاف رائے دی تھی۔ اس کا لقب الماس اس لیے مسہور موا کہ وہ بہت وجیہ اور شکیل آدسی توا .

## (J. .H KRAMERS)

محمد ياشا بالطه جي: وزيراعظم ١ ١ . ١ ع/ . ١٦٦٠ کے قریب عثمان جیق کے شہر میں پیدا هوا۔ اور شاهی محلات میں تعلیم یائے کے بعد بالطه جي جيش مين بهرتي هو گيا \_ خوش الحان ہونے کی وجہ سے کچھ عرصہ موذن کے فرائض ادا کرتا رها ۔ بعد میں منشی مقرر هوا اور پھر بڑی سرعت سے ترق باتا گیا۔ سرعت سے ترق باتا گیا۔ سرعت میں احمد ثالث کی تخت نشینی پر وہ میر آخور بنا اور ۱۱۱۵ ه/ س اعداء نومبر میں قیودن باشا کے عہدے پر فائز هوا . اس سال ماه دسمبر مين قليلي باساكي جگه وزیر اعظم مقرر ہوا جس کے خلاف ، اس اس کے باوجود که وه بهی اس کے ساتھ کا بالطه جی تھا ، اس نے ساز باز کرنے میں اپنی ساری طاقت صرف کردی۔ جس کی وجه سے وہ بدنام هوا اور ۱۱۸هم ٣٠١٤٠٦ مئي كو وه بقول مورخ رشد القابليت کی وجه سے برطرف کر دیا گیا۔ وہ جہاز پر سوار ہو کر لمنوس چلا گیا ، لیکن اس کے احباب نے کوشش کر کے اسے ارز روم کا گورنر نامزد کرا دیا ،

۱۱۲۱ه/جنوری ۱۵۱۹ میں وہ حلب کا گورلر مقرر هوا اور يهان ۱۰ ۱۵/۱گست . ۱۱۱ مين اسم دوسری مراتبه وزارت عظمی کے لیر طاب کیا گیا كيولكه كوپرولولعمان باشا نظام حكومت كو مستحكم له کرسکا، جس کی اس سے توقع تھی۔ اس زمانے میں روس سے پہلی ہڑی جنگ نزدیک آ رھی تھی۔ چارلس دوازدھم شاہ سویڈن پولتاوہ کی اٹرائی کے بعد ترکی هي مين ره كيا تها ـ اس لير بالطه جي محمد كي دوسری وزارت کا زمانه روس سے جنگ کی تیاریوں کے مسائل ومشکلات سے پُر ٹھا جس کا فیصلہ ایک مجلس عظمی نے ۱۲۲ اھ/ نومبر ، 121ء میں کیا اور شیخ الاسلام کے ایک فتوے کی رو سے آس پر مهر تصویب ثبت هوئی ـ اس قابل یاد کار مهم کا سر عسکر وزیر اعظم کو بدایا گیا۔ اس جنگ کا خاتمه دریامے پروٹھ کے کنارے فالچیو Falkoeu (ترکی فلچی) کی نازائی میں جلد هی یعنی ۱۲۳ (۵) وم ، ۲۲ جولائي و دير عكو هو گيا - پيٽر اعظم کی افواج برسرو سامائی اور مایوسی کی حالت میں بیکار ہوکر رہ گئیں۔ لیکن اس کے جرنیل وزیر اعظم سے عارضی صلح کرنے میں کامیاب ہو گئر - شرائط صلح کی رو سے روسی افواج کو پسہا ہونے کی اجازت دے دی گئی اور ازوف ترکوں کے حوالے کر دیا کیا ۔ عثمانی تاریخی روایات سے یه معلوم ہوتا ہے که بالطه جی معمد کو رشوت دے دی گئی تھی ۔ کچھ بھی ھو اس کے دشمنوں کو اس کے علاف قسطنطینیه میں ریشه دوائی کرنے کا موقع مل گیا ۔ چنانچه دارالسلطنت کی طرف واپسی کے دوران میں اسے اپنی برطرق کی اطلاع ادرته میں ۱۹۳ مالومبر ١٤١١ء كو مل كي - پروته كي عارضي صلح چارلس دواز دهم کو بھی بہت ناگوار گزری ۔ اس نے وزیر اعظم پر اعتراض کیا تو اس کا متک آمیز جو اب یه دیا گیا که اگر پیٹر کو گرفتار کر لیا

جاتا تو اس کی جگه کوئی سکونت نه کر سکائی مام طور پر یه کوئی اچھی بات نہیں که بادشته ایجا میگی چهوڑ دیں (Elimetrede Charles et de Pirre I : Voltaire) بالطه جی کو لسبوس میں جلا وطن کر دیا گیا اور پھر لمنوس میں ، جہاں وہ پچاس برس سے کچھ اور عمر یا کر فوت ہوگیا .

اس وزیر اعظم نے ترکی کی تاریخ میں جو . ہڑی شہرت حاصل کی اور جس کی تالید فان ھیمر von Hammer بھی کرتا ہے ، اس کی تعبدیق مغربی مآخذ سے نمین هوتی (Jorga ، م ، ۸ ، م) . مآخذ و (۱) سب سه بازی ترک سند تاریخ رهید كي عر- روس كيخلاف مهم كا حال تاريخ موسكوف مين بهي هے جو سمل کے مورخ حسن کی تعنیف میں مطول هے اور میوننم کے ایک مخطوطه میں بھی ملتا هے (Babinger : الوزراء ، ص ،، ببعد ؛ (م) سجل عثمالي، ص ؛ ٨ . ٧ بيعد ؛ (م) قان هيدر . G. O. R. يا و و و بعد برس بيعد : (س) جہاں دوسرے Gosch des Osm. Reiches : Jorga مغربی مآغذ بھی معلول دیں ؛ (۱) احمد ولیں و معالیک عثمانيه ده دمرياش شرل ، قسطنطينيه ، و و و : (و) أحمد Rus menabi'ine gore Baltadji Mehmed : المختار 14. FI A z Pashanin prut sefari, T. O. E. M. ييمد ۽ پرم ۾ پيعد .

(J. H. KRAMERS)

معلمون مله علمان نے اپنے لئے قزلو آغا سی الله الوام جسے بشیر اصغر بھی کہتے تھے ، اس و مسن باشا کو برطرف کر کے اسے المراوي عظمي كا منصب سنبهالنے كے ليے طلب بيكيا [و ١٥ وه/ اكست ٢٠٩٥ م]- بهلي باره سبيني تو عیریت سے گزر گئے۔ اس زمانے میں کوئی لڑائی نه هوئيء بلکه اهم سیاسي گفت و شنید جاری تهی جس میں اسے نثر وزیر داخله (کد خدا) محمد سعید کی ، (جو بعد میں وزیراعظم مقرر هوا) اور"رثیس آفندی" مصطفی کی تائید حاصل تھی ۔ یه دولوں سیاست غرنگ سے بعوبی واقف تھے۔ تریاکی محمد ک وزارت میں نادر شاہ شاہ ایران سے صلح هوئی [ . - و وه/ م ستمس عمر ع] - اس كي وجه به بنائي جاتی ہے کہ اسے نشہ آور ادوبات کے استعمال کی یری عادت تھی اور اسی وجه سے اس کا نام بھی الدیای پڑ گیا۔ اس کے علاوہ وہ جھکڑالو اور منتقم طبیعت کا آدمی بھی تھا ، جس کی وجه سے اس نے اپنے کئی دشمن پیدا کر لیے تھے ، خصوصاً طبقه علماء تو اس کا ہے حد مخالف تھا۔ اس کے زوال کے بعد وہ کئی ایالتون کا گورنر رہا مثار اے اہلی ، موصل ، بغداد ، خنده ، وه ١٥٥١ مين كريث میں ردیمو کے مقام پر فوت هوا ، جہاں وہ سبکدوش ھونے کے بعد سکولت پذیر تھا۔ بقول سجل عثمانی وه وزير أعظم مقرر هون مد بهلم ايك قابل عهدے ر داو تھا ، لیکن بعد میں وہ هر عبدے کے لیر نااهل اللهترجوا .

میں مالیا ہے۔ معمل مالیا ہے اور اور ایمان مالیا

وزیر اعظم تھا۔ جیسا که اس کے عرف نام سے ظاهر هے ، وہ یونانی الاصل تو مسلم معلوم هوتا هـ محل میں تعلیم پانے کے بعد اس کی قسمت میں قوجی بننا لکھا تھا۔ وہ ایک دفعه بکار بک بھی هو گیا۔ اس کی تاریخ پیدائش اور مختلف عہدوں پر ترق پانے کی تاریخیں کمیں درج نمیں ۵۸۵۱ جہم وہ میں اس نے سلطان محمد ثانی کی آخری سہم میں جو قرہ مان کے خلاف تھی حصہ لیا تھا اور سلطان نے محدود باشا [رک بان] کے بجائے اس کو یه کام سپرد کیا که وه مفتوحه علاقر کی آبادی کو قسطنطینیه میں منتقل کر دے ، کیونکه ہموجب مآخذ محمود پاشا نے به کام بڑی نرمی کے ساته سر انجام دیا تھا ۔ جب سلطان قسطنطینیه میں واپس آیا تو اس نے محمود کو اپنر عہدے سے معزول کر کے اس کی جگه روم محمد کو مقرر کر دیا جو ، عمر ١٤ تک وزير اعظم رها ـ اس عرصر ميں محمد ثانی اپنی مهم البانیه [دیکهیر سکندر بیگ] اور نگرو پوئته میں مصروف رہا ۔ یه کمیں ظاہر نہیں عوال که روم محمد نے بھی ان سہمات میں كوئى حصه ليا هو ليكن مآخذ كا مطالعه تنتيدى نظر سے کرنے ہو یہ ظاہر عوال ہے کہ اس کے ذمر قسطنطینیه کو دوباره آباد کرنے کا کام لگا دیا گیا تها اور قره مان کی آبادی کا انتقال بھی اسی مسئله کا ایک جزو تھا.

چونکه جدید دارالخلافه کو دوباره آباد کرنے

اقدامات اسلامی ملقول میں پسندیده نظروں سے

نه دیکھے گئے عول کے اس لیے یونانی اور نصرانی

عناصر کو وهی مراعات دے دی گئیں جو مسلمانوں

کو اس شہر میں آباد هونے کے لیے حاصل تھیں۔

قدیم عثمانی وقائع میں محمد پاشا کے خلاف رائے

زنی کی گئی ہے۔ اس پر یه الزام لکایا جاتا ہے که

اس نے قسطنطینیه میں مکانوں کا کرایه یعنی

"مقاطعه" دوباره عائد كر ديا اور يه بات جديد مسلمان آباد کاروں کے حق میں نا انصافی تصور کی کئی ۔ کہتر میں که مقاطعه سلطان نے عالد کیا تھا۔ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس وڑیر اعظم نے دوہارہ لگا دیا جیسا که F. C. Giese نے عاشق باشا زاده اور طرسون (دیکھیر اعلا : ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ م ص ۲۹۸ ببعد) کے متن کا تجزیه کرتے هوئے ظاهر کیا ہے۔ یہ اقدامات سلطان کی حکمت عملی کا ایک جزو تھے ۔ اور ان کا نفاذ ایک قائمقام وزیر اعظم سے عالباً صرف اس عرض سے کرایا گیا که وہ یونانی الاصل هونے کے باعث ایسے مشکل کام کو سر انجام دینرکی اهلیت رکهتا تها - یه آخری بات اس کی حیثیث کو مورخین کی تظروں میں اور بھی زیادہ مشتبه کر دیتی ہے ۔ اس لیے همیں یه باور کو لینا چاهیر که ان مآخذ میں قره مان کی آبادی یر تشدد کی داستان کے متعلق مبالغه آمیزی سے کام لیا گیا ہے ، تاکه اس کے پیش رو معمود باشا کی عزت و توقیر میں اضافه هو جس کی یاد ایک قومی بطل کے طور ہر زندہ ہے۔ یہ سوال بھی خارج از بحث نہیں کہ آیا روم سحمد حقیقتاً کبھی وزارت عظمی کے منصب جلیله پر قائز هوا (سجل عثمانی) -حدیقة الوزراء (س ، ، ) میں محمود باشا کے زوال کا باعث یه بتایا جاتا ہے که روم محمد نے اس كے خلاف خفیه ساز باز ی تهید لیکن محمود کا جانشین جو وزارت عظمی پر قائز هوا ، اسحق پاشا بیان هوتا ہے دوسرے سورخین بھی یہی لکھتے ھیں .

وہ ۵۸۵/ مرہ وہ میں اپنے عہدے کے برطرف کر دیا گیا اور اس کے ہمد (ہموجب حجل عثمانی) و ۸۵۵/ مرم وہ میں اسے قونیه کا والی بنا دیا گیا تاکہ وہ اس نئے مفتوحه علاقه میں امن و سکون پیدا کرے۔ تاهم اسے قبیله ورسکنے کیلیکیا کے دروں میں شکست دی۔ تھوڑی مبت ہمد وہ

فوت هو گیا۔ غالباً سلطان کے حکم سے المهدیدی ڈالا گیا (عاشق پاشا زادہ طبع Giose ، ص به بایا ان واقعات کی تاریخوں کی ترتیب کچھ غیر بالزین

روم پاشا کو اسی مسجد میں دنن کیا گیا ہو ا اس نے اشتودرہ میں تعدیر کرائی تھی .

مآخل: (۱) برائی تاریخون مین سے تعبالیت بالزی و ماشقی باشا زاده اور بعد کے مورخین میں سے بالخمبوسی علی: (۲) سجل عثمانی س: ۱۰۰: (۲) دوم (۲) سجل عثمانی س: ۱۰۰: (۲) حالظ حسین الإیوائی سرائی: حدیثة الجوامع ۲: ۱۹۵:

## (J. H. KRAMERS)

محمد ياشاء سلطان زاده: سلطان ابراهيم \* کیمهد حکومت کا وزیراعظم نواح م . . ۱۵/ . ۱۹ م میں پیدا هوا ۔ عبدالرحمن بر ابن احمد باشا سابق وزير اعظم (مراد ثالث كے عبد ميں) كا يينا تھا۔ معلات میں بطور قبیجی باشی وهنر کے بعد اس سے فوجی ملازمت اغتیار کی اور ، بر ده اهل به و د مین تب وزیری ہوگیا۔ ۱۹۳۸ء میں اپنے مصر کا کھولیز ' مقرد کیا گیا۔ ۲۰۰۷ مرا ۱۹۳۷ میں اسم معید انعاب (رک بان)ی کمانسپرد کی گئی جسر کاسکون Cossacks نے واگذار کرنے سے پہلے جلا دیا تھا اور اس نے است دوبارہ تعمیر کرایا ۔ وهان سے وابسی پر اس سے۔ سلحدار یوسف پاشا اور سلطان کے منظور انظر جبہجیر خواجه سے مل کر ایک مجلس ارباب ثلاثیہ باللم کلفیا جسے والدہ کو سم [رک ہانہ] کی تالید حاجل تھے۔ الهون في وزير اعظم قره مصطفى باشارك خالفين عنیه ریشه دوانی شروم کی جس بین اس عطره کیل رفع کرنے کے لیے یہ کوشش کی کھ سامان میں اور محمد کو ۱۹۳۲ه مید داد كرك دستن المج ديا - جب الرو بعظام يكم جنورى ١٩٠٥ كالكريكا

الم مسد كو وزير اعظم متور كيا ایک ایک بیواری بر فالز مونے کے بعد اس کی ایک المنافقة المشوحيت به الهي كه وه بادشاه كي خوشامد مجيد مين يؤا طاق لكلا اور اس طرح وه الني ہے۔ فسوف عوامشات کے لیے ہر یمکن ڈریمہ سے روایہ حامیل کرتا تھا اور اس نے ابراھیم کے منظور نظر لوگوں کو سنجی کے سنجی دینا شروع کر دیے۔ اس زمائے میں آسارہا سے صلح تھی جس نے اکست مرم وود میں ایک غیر معمولی سفارت صلح کی تمدیق کے لیے بھیجی تھی۔ ایران سے بھی صلح تھی کو Rakoczy شہزادۂ ٹرالسلوینیہ نے ترکوں كو أساريا من الزا دينے ميں كوئي كسر له الها رکھی۔ البته اس بات کی زبردست عواهش موجود تھی که وینس (بندق) سے جنگ کر کے اقریعائن (كريد) كو فتح كر ليا جائے - چنالجه وہ الريل ١٩٩٩ من رواله هوا اور اهل وينس كو تعدوس سے نکال دیا جو انھوں نے اچانک ممله کر کے فتح کر لیا تھا۔ کنیه (Canea) میں پہنچنے ك تهور عرصه بعد اس كا التقال هو كيا [١٠٥٦] جولاتي ٢١٦ وه] - اس اشتودره كے تكيه هدائي ميں دفق کیا گیا .

(J. R. Kaustra) مولالل،

محمد پاشا قره مانی : رک به قره مانی

محمد ياشا . محمد پاشا لالا : احمد اول کے دور حکومتکا وزیر اعظم - وه بوسنوی الاصل اور محمد صوقوللي باشاكا ايك رشتے دار تها۔ اس كا سال پیدائش کمیں درج نہیں ہے۔ محل میں تعلیم پانے کے بعد وہ میر آخور هوا اور س.۱۵/۵۱۰۰ میں ینی چریوں کا آغا بن گیا۔ دو سال بعد اس نے آسٹریا کی جنگوں میں حصه لیا۔ وہ روم ایلی کا بكاربك تها اور استرغون Gran) Esztgom كا قالد تها۔ جب که مر ۱۵۱۰میں اس شہر نے آسٹروی فوجوں کے سامنے ہتیار ڈال دیے۔ بعد کے سالوں میں لالا محمد پاشا کئی سرتبه هنگری میں سر مسکر رہا اور ۱۰۱۳ هم/ جولائی ۱۹۰۳ میں جب وزیر اعظم یاوز علی منگری کے جنگی محادٌ پر جائے ہوئے بلغراد میں قوت ہو گیا تو سلطان نے مبهر سلطانی لالا محمد کے پاس بھجوا دی۔ کو صلح کی کوشش جاری تھی تاھم ترک وزیر اعظم نے واج (Waitzen) کے شہر پر قبضه کر ليا ليكن استرغوں كا محاصرہ ناكام رہا۔ اگلے سال كى منهم مين لاله محمد نے استرغون پر بھى قبضه کر لیا۔ ۱۰۱۰ه/ ۲۹ ستمبر ۱۹۰۵ اور نومبر کے سہینے میں اس نے هنگری کے Bocskay کو هنگری اور ٹرانسلوینیا کا بادشاہ قرار دے کر تاج شاهی پہنا دیا (ان علاقوں کے سوا جن پر ترکون كا تبضه هو چكا تها) ـ اس سال تركوں كے مشرق لشكركو جوچفاله پاشا كے ماتحث تھا، ايرانيوں في شکست دی اور وه نوج جو اناطولی کی بغاوت کی سرکوبی کے لیے بھیجی گئی تھی ، اسے بلاوا دین کے مقام پر دندان شکن شکست هوئی۔ اس کی وایسی پر یه قیصله هوا که اگلے سال وزیر اعظم دارالخلاله هي مين مليم رهي اور دولون محاذون پر

جنگ کی قیادت کرے اور اگر ممکن ہو تو آسٹریا ہیں جو طویل گفت و شنید جاری رہی ہے ، انسے کامیابی کے ساتھ ختم کرے ؛ تاہم نوجوان سلطان نے قبودن باشا درویش کی خواهشات کے مطابق جو لاله محمد باشا کے خلاف اپنی ریشه دوالیوں میں مصروف تھا اپنا ارادہ بدل لیا ؛ چنائچه لاله محمد باشا کو حکم ہوا کہ وہ ایران کے خلاف فوج کی کمان سنبھال لے ۔ وہ اشتودرہ کے مقام پر خیمه زن کمان سنبھال لے ۔ وہ اشتودرہ کے مقام پر خیمه زن ہو چکا تھا، لیکن اپنی تجاویز پر پائی بھر جانے کی وجه سے اسے اتنا صدمه ہوا کہ اسے مرگی کا دورہ بڑگیا اور تین روز ہی کے بعد فوت ہوگیا (ن، ۱۵) ہر میں جب مئی جاء) اور اسے صوقوللی باشا کی تربت کے قریب دفن کیا گیا .

مآخل: (۱) ہمجری کی تاریخیں جو بطور کاتب لالا محمد کی سلازمت میں کئی مرتبه رہ چکا تھا (قب محمد کی سلازمت میں کئی مرتبه رہ چکا تھا (قب نے زادہ ؛ (۳) فیما اور حسن ہے زادہ ؛ (۳) عثمان زادہ تاثب : حدیثة الوزراء ، ص ۲۵ بیمد؛ (س) سجل عثمانی، س ؛ شس ۱ ؛ (۵) قان عیمر: ، G.O.R.

## (J. H. KRAMBES)

محمد پاشا یکن به محمد ثانی کے زمانے کا وزیر اعظم، اسے یکن "بهتیجا" اس لیے کہتے تھے که وہ کل یوسف آفندی کا بهتیجا تھا جو محکمه خزانه کے ایک عہد جلیله پر مامور ٹھا (سجل عثمانی، م، وهم) ؛ اس نے بھی محکمه خزانه هی سے ملازمت شروع کی تھی ۔ وہ کئی عہدوں پر قائز رها اور وزیر اعظم طوبال عثمان پلشا (هم، وه/ ۱۹/۳ یو وه تھی کد خدا سی بھی تھا ۔ ۵۰ وه/ ۱۹/۵ یو وه عبدالله پاشا وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں قسطنطینیه عبدالله پاشا وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں قسطنطینیه میں قائمقام بھی دھا ۔ عبدالله پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی دھا ۔ عبدالله پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی دھا ۔ عبدالله پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی دھا ۔ عبدالله پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی دھا ۔ عبدالله پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی دھا ۔ عبدالله پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی دھا ۔ عبدالله پاشا کو اس سال عبدالله والوں کے غلاف ڈینیوب کی سرحد پر کامیابی ماصل ہوئی تھی (فتح اسلام)، لیکن اس کے باوجود

اس ک واپسی بر اسے موفوف کو دیا۔ گفتان ا مولوق لزلر آغاسی بشیر کے زیر اگر حوالیت ایک معمد اس کی جگه مقرر هوا (دسمیر عجم و جارس اس نے بھی آسٹریا اور روس سے صابع کی گلت و شنید برابر جاری رکھی جو فرانس کی نمایتھا (Villeneuve) اور دول بحریه کی باهی رقابتگی وظفات سے بھی زیادہ پیچیدہ صورت اغتیار کر گئی تھی۔ كيولكه يه طاقتين بهي ثالث بالخير بننير كي متمنى تھیں ۔ وزیر اعظم خود تو جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھا ، لیکن ہر حد گھمنڈی اور مغرور لها ، اس لی<sub>ح</sub> یه گفت و شنید مشکل تر هو گئی۔ ١١٥٠ه/ جون ١٨٧٥ مين وه سردار کي حيثيت سے " آساروی محاز پر گیا اور سمندره اور سوه پر قبطبة کرنے میں کامیاب ہوگیا (اگست)۔ لومبر کے ممہیئے میں وہ دارالخلافه میں واپس آگیا ۔ سال کے ختم موئے پر روسی فوج اوچا کوف اور کلیر ٹو سے پیچھے هٹ گئی جس کی وجه سے ترکی کو صلع کی گفت و شنید کے اس لا متناهی سلسلے میں، جس میں بولینڈ بھی شامل ہوگیا تھا ، ساز کار حیثیت حاصل هو گئی۔ یه وزیر ابھی جنگ ختم کرانے میں کامیاب فه هوا لها که الهین اثرات کے مالحت جنگ وجه سراش کا پیش رو برطرف هوا تها ، اسم بهی ۱۵۴ مارد و مے وہ میں برطرف کر دیا گیا . اس کے بعد نیکن محمد ، كريد ، بوسينا ، آيدڻ اور الا دول كا گوزلون رها ـ جب وه الا دول كا كورار الها كو أيد سرداوك حشت سے قارص ۱۱۹۸ مارچ داما گا معاذ پر ایرالیوں کے علاق جنگ آزمائی کے کیے طالبہ ا کیا ۔ اسے مختلف علاقوں سے بڑی کوبلنی کمنگ سے اور اس نے اپنی طالت کو کال معیونا ماریکا مرے نادر عله کے وال بر جوان وال کے انگا سه کا وال النبه و الله الله ئايت عواب ابن شكست كروي ويون

معمد المربع التي الولد" نے بناوت كر دى۔ المرا الدي الفرون نے يكن كر اگست ١٥١١ه/ مربع وہ جو العل بھى كر ڈالا تھا .

ري (۱) الرك مؤرغين ميني عزى: (۱) و كان (۱) و يومد : (۲) سول (۱) الرزاء على م و يومد : (۵) (۵) الرزاء على (۵) المان هيد : (۵) المان هيد : (۲) 
(J. H. KRAMERS)

محمد تُعَلق: دهلي کے تناس عائدان کا دوسرا بادشاء تهاء یمنی خاندان کے باق غیاث الدین تغلق کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ غامب سلطان فاحر الدين خسرو كے مختصر عبد حكومت ميں اس کی جان خطرے میں تھی ، لیکن وہ جبکے سے فرار ھو کر اپنے باپ سے جا ملا جو فوج کشی کر کے دهل کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا ۔ اسے پہلے جونا عان كيا كرت تهر ، ليكن الله الغ خان كا خطاب دے کر ۲۱ء ۱۳۲۱م میں ورنگل بھیج دیا گیا تاکه وه راجه پرتاب ردرا دیو ثانی کو مطیم كرمه اس دور در از ملك مين پهنچ كر اس نے اپني حکومت کالم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی فوج کو اِس کی عود ساعته کمانی کا یتین نه آیا که اس كا بلوب دهلي مين قوت هو كيا هـ د اس ليے الهون من ابين أونا وادهاه تسليم له كيا - آغر اس جلد هي كوي كر ك دارالعكومت مين وابس آنا بڑا \_ يهان آ مجر يا الو اس نے اپنے واپ کو يه يتين دلا ديا که ور این معاملے میں والکل پر کناہ تھا یا اس نے معانی ف الله كو تو وي تي رسي ك ماته موت المالله اليهاموا كلداس دامه اس ي راجه الفراد وجيد كر نا ايد لي دمل

بھیج دیا گیا اس سے اکلے سال اس نے اپنر باپ کی جکہ ، جو بنگال میں ایک سہم کے ساتھ گیا تھا ، نائب السلطنت كے طور پر فرائض حكومت سر انجام دیر ، لیکن اس کی عام روش سے شک پیدا هوا اور اس کے باپ نے بنکال سے اس کو ملامت آمیز خط لکھے۔ اس کی واپسی پر اس نے اپنے باپ کا استقبال ایک لکڑی کے محل میں کیا ، جس کی تعمیر میں یہ رعایت رکھ لی گئی تھی که صرف ایک شہتیر کے الگ کرنے سے سارے کا سارا ڈھالیہ دھڑام سے زمین ہر آ رہے اور اس ترکیب سے اس نے اپنے ہوڑ ہے باپ کا کام تمام کر دیا (بقول برنی جس وقت دستر خوان بجهایا گیا ، اسی وقت نو تعمیر محل پر بجلی کری اور اس کے ٹوٹنے سے سلطان اور شہزادہ محمود چھت کے نیچے دب کئے، باقی اکثر حاضرین عالی دمونے کے لیے باعر آئے تھے (ص ۲۵م)۔ اس ناگیانی بجل کرنے کی روایت نے بھی لوگوں کا شک دور نہیں کیا اور کئی تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد تفلق نے عموماً یہ قصر ایسا بنوایا تھا کہ گر پڑے اور بادشاہ ھلاک هو جائے [منتخب التوابخ ، ص ۲۶۵] ۔ ۲۰۵۸ فروری در ۱۰ میں اس کی جگه خود تخت نشین هو کیا .

محمد تعنق ایسے آدمی کی سیرت کا تجزید جو نه صرف پیچیدہ ہے ، بلکہ متخاد بھی ہے ، کوئی آسان کام نہیں ۔ وہ ان غیر معمولی بادشاھوں میں سے تھا جو کبھی کہیں تخت نشین ھوے ۔ لکھ لئے ھونے کے ساتھ ساتھ اسکی طبیعت میں اندھا دھند قسم کی نے رحمی بھی تھی ۔ اسلامی شریعت کے مطابق عام فرائض و احکام کا وہ سختی سے بابند تھا، لیکن امور سلطنت میں استانون کو کبھی کبھی نظر انداز بھی کر دیتا تھا۔ ایک طرف تو وہ ان تمام قابل تسغلیم عالی نسب اور متی لوگوں سے بڑی قابل تسغلیم عالی نسب اور متی لوگوں سے بڑی

عقیدت رکهتا تها، لیکن دوسری جالب جب کبھی اس کی تند عولی غالب آ جاتی تو پھر وہ کسی کے ذاتی تقدس کا لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ نظام حکومت کے متعلق اس کے بعض اقدامات اور اس کے اکثر فوجى اور التظامي منصوبر التهائي قابليت كے آلينه دار هين [مثلاً يقول برني (تاريخ فيروز شاهي ، ص ٣٩٨ ، ہم) بادشاہ هوتے هي محمد تفلق کي سخت نگراني کی وجد سے سلطنت کے قریب و ہمید صوبوں کا فرق مك كيا \_ جس تفصيل سے لواح دهلي كي جمم بندى اور سرکاری آمدو خرچ کے گوشوادے دیوان وزارت میں موجود رہتے تھے، اسی طرح بنکال و دکن کے ایک ایک پرگنر کے کاغذات مرتب و سہیا ہوگئے۔ تعبر هزار ستون میں شاهی دفتر قائم هول جس باریک بینی سے مشاقات دھلی کے عاملوں اور اھل کاروں کے حسابات کی جانج پڑتال هوتی ، فاضلات و بقایا میں چند پیسر کی بهول چوک بھی نا مکن تھی ۔ ایک نیا معکمه (دیوان) محض شاهی قرامین کی تحریر و اجرا اور جوابات کی وصولی کے لیے قائم کیا گیا (بحواله هاشمي قريد آبادي ، ۱: ۲۰۹-۹۰۳].

اس کے عہد حکومت کی تاریح زیادہ تر بناوتوں اور شورشوں کے حالات سے پر ہے جن گی سرکوبی کے لیے اس نے سخت سزائیں دیں۔ اس کی حکومت کے دوسرے ھی سال اس کے عمزاد گرشاسپ نے دکن میں بغاوت کی ، جس کی جیتے جی کہال اتروا دی گئی ۔ ۱۳۲ے میں اس نے دیوگیر دوبارہ تعمیر کرا کے اس کا نام دولت آباد رکھا اور اسے اپنا پاے تخت بنایا ۔ دو سال بعد وہ دھلی کی تمام آبادی وھاں نے گیا [دھلی سے آن دلوں وہ قدیم شہر مراد ھوٹا تھا جو ایبک اور التمش نے موجودہ سہروئی میں آباد کیا تھا ۔ "شہر نو" ، سیری وغیرہ کئی بستیاں بعد میں آباد ھوٹیں ۔ یہ صرف طور پر بتا نہیں جلتا کہ محمد قفائی نے صرف

ہرائے شہر ک آبادی منطل کی تھی پایسی، بدی ہونے (سيد هاشمي فريدآبادي : تاريخ مسلطاله وا كيتاليد .. بهارت، چ ۱۱ عاشیه ص ۱۳۳)]. ۱۳۲۸ و مهد کیشلو خان نے ملتان میں بفاوت کی ۔ اس نے شکسیٹ کهائی اور وه تنل هوا . سره/و برس مدي علاماليدن الرما شرین مقل نے هندوستان پر حملة کیا۔ النے ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ اسی مال گنگا دوآب میں مالیانہ بڑھا دیا گیا تو لوگوں نے بغاوت کر دی اور جو اقدامات اس بفاوت کو دیائے کے لیے کیر گئر ، ان کی وجه سے سارا علاقه غیر آباد هو كيار اسى زمان كے قويب قريب محمد تفاق في اينا مشهور و معروف خود ساخته سکه جاری کیا اور مكم دياكه اس كے چلاہے هوے پيتل كے علامتي سکون کو چالدی کے تنگون کے برابر سجھا جلے [اس کی وجه بتول برئی یه تھی که ان دلوں هندوبيتاني میں سونے جاندی کے سکے کا ایسا قط هو گیا گھا که زراعت و تجارت میں بڑی مکاوٹ بڑنے لگ عمید پروئی سہمات اور ملکی مضارف کے لیے حکومت کو زر خالص کی ضرورت تھی [تاریخ فیروز شامیء بی ه عمل سكون ك جعل سكون ك بنائے کے متعلق کوئی احتیاطی تدابیر اعتیار لد کی کنی اور جب یه تجربه ناکامیاب ثابت هوا تو یان : بیتل کے تنکوں کو غزانہ میں واپس داخل کریا کا حکم هوا تو پیتل کے انبار در انبار سکے چانیں کی قیمت پر خریدنے پڑے .

وجه المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافع

افت میں مبتلا هو گیا ، یمنی شمالی هند ایک سخت افت میں مبتلا هو گیا ، یمنی شمب کا قعط پڑا او پورے مات سال تک جاری رهد بادشاه نے قعط سال کا سدیاب کرنے کے لیے جو تداییر اغتیار کیں وہ بعیثیت مجموعی سب دور اندیشی پر مبنی تھیں اور ان کا عمل درآمد بھی اعلی طریق سے هوا۔ اوده عیں خله فراوان تھا جس سے ثابت هوا که قعط معنی سعنوعی اسباب کی وجه سے هو گیا ہے۔ بادشاه معنی سعنوعی اسباب کی وجه سے هو گیا ہے۔ بادشاه علی ان اندوں دویائے گئا کے مغربی علی اندوں دویائے گئا کے مغربی تکور نے گیا اور وهاں دهلی کے باشندوں تکور نے گیا اور حاکم اوده عین الملک کی امداد تھے گیا ہور حاکم اوده عین الملک کی امداد سے کرایا ،

ایک سازش کا کیا سی که مین الملک جسے وفادار کا سازش کا گیا سی که مین الملک جسے وفادار کی گیا سی که مین الملک جسے وفادار کی ایک سازش کی میں الملک جسے وفادار کی میں الملک جسے اسے سزائے دوت کی سازے کی میا گیا ۔ اس کے فرداً بعد می کی میا گیا ۔ اس کے فرداً بعد می کی میا گیا ۔ اس کے فرداً بعد می کی میا گیا میں جانب کے فردار بعد می کی میا گیا میں جانب کے فردار بعد می میں کی میرا بعد کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی میرا کی

كيا . اس وقت قحط سالي انتها ير تهي. محمد تفاق اب ایسے قواعد و ضوابط مرتب کرسے میں مصروف هوا جس سے زراعت کاری کو ترق هو اور آينده کے لیے قبط کے شطرات دور هو جائیں ۔ اس زمانے کا مورخ ارادی یا غیر ارادی طنز کے ساتھ لکھتا ھے، اگر یه تجاویز قابل عمل موتیں تو ان کے ذریعه غله کی ایسی فراوانی هو جاتی که وه دنیا بهر کے لیے کان هوتا۔ ان میں مالیانه کو ٹھیکه پر دینے کے طریتر کو وسعت دینا بھی شامل تھا۔ ان تجاویز یے انتشار پھیلایا اور بغاوتوں کو ترق دی ۔ ان کیفیات کا رد عمل بادشاه کی طبیعت پر یه هوا که وہ اپنی رعایا هی كو اپنا قدرتی دشمن سمجھنے لگا اور اپنے مطلقانه اقتدار کے سارے حربے لے کر رعایا یر ٹوٹ پڑا۔ ابن بطوطه نے قتل کی سزاوں کی بیزاری اور تنصیلات لکهی هیں - سنام ، سامانه ، کیتهل ، گهرام ، کڑه اور دکن سب جگهوں کی بغاوتیں بادشاء کی تحصیل مالیانه کی غرابیوں سے پیدا هوئیں ، لیکن دکن کی بد دلی کو اس نے اپنے عمالد و حکام کی سرکشی پر محمول کیا اور (اس کے السداد کے لیر) ایک ایسر بدبخت شخص کو بھیجا جس نے . و حکام کو سرد سہری کے ساتھ قتل کرا دیا۔ اس وحشیانه سلوک سے مشتعل هو کر جو بناوت هوئی ، اس میں وہ خود بھی هلاک هوا ـ محمد تفلق نے گجرات کے علائر میں فوج کشی کی اور پنفس نفیس مالیانه سرکار کے بقائے وصول کرنے شروع کیر۔ دکن کے عمال ایسے گھبراے که انھوں نے دولت آباد کے قلعر پر قبضه کر لیا اور ایک المان اسمعیل منخ کی بادشاهت کا اعلان کر دیا بادشاہ نے دولت آباد کی طرف کوچ کیا اور شہر پر قبضه کر کے باغیوں کو قلعے میں محصور کر لیا، لیکن اسے گجرات کی طرف لوٹنا پڑا جہاں ظفی قلمی ایک شخص نے پڑی زبردست بغاوت برہا

کر دی تھی، وہ تین سال تک متواتر اس باغی کے تعاقب میں گجرات اور کاٹھیا واڑ کے علاقوں میں بهرتا رها ۔ اسے اس نے سندھ کی طرف بھگا دیا اور وهاں بھی اس کے پیچھے کیا۔ ۱۵۵۳ ، یا مارج ۱۳۵۱ء کو ٹھٹھ سے چند میل کے فاصلے پر فوت مو کیا ، جہاں اس باغی نے پناہ لے رکھی تهى . ایک مورخ لکهتا ه که "اس طرح بادشاہ نے اپنی رعایا سے اور رعایا نے بادشاہ سے خلاصی پائی" اس کی سلطنت کی زیادہ سے زياده وسعت مين سارا هندوستان هي شامل تها ، البته جولا اور پانڈیه راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو راس کماری کے نواح میں تھیں اور كالهياوال كا صوبه كرفار اس سے مستثنے لها۔ وفات سے قبل بنگال ، صوبه دکن ، کاٹھیاواڑ اور سندہ اس کے ماتھ سے جاتے رہے اور وہ اپنی ہاتی ملکت کو ایسی حالت میں چھوڑ مراجب که هر طرف بد دلی پهیل وهی گهی .

T. W. HAIG!

میرزا محمد تقی بہار: سلکالشعراء: ۱۳ رہیم الاول س. ۱۹/۹ دسبر ۱۸۸۹ء کو مشہد میں پیدا هوئے۔ ان کے والد ملک الشعراء میرزا محمد کاظم متخلص به صبوری ، دادا محمد باتر، کاشانی ، صدر حریر بافاں اور پردادا عبدالقادر سلک باف کاشان کے رہنے والے تھے۔ بہار کے والد شاعنشاہ ایران ناصر الدین قاجار (۱۳۲۰م۱۹۸۹ میں انہیں کال حاصل تھا۔ اسی بنا پر انہیں ملک

الشعراء کے خطاب سے لواڑا گیا۔ بہار فطرہ عالم آ تھے - قطری ڈوق کی بنا پر الهوں نے شعر و افتیا می کو سرمایۂ حیات ترار دیا اور اسی میں ضیرت دوام حاصل کی .

بہار الهارہ برس کے ٹھر که ان کے واقد تھوت هو گئے (۲۲۷ م/م ، ۹ ، ۹ ) - کجه عرصے بعد قابیار بادشاه مظفر الدين شاه (۱۳۱۳ممممم مممور الدين ے . و ر ع ) مشید آیا تو بہار نے دربار شاھی میں قمیدہ پیش کیا ۔ یه ان کا اولین اور آخرین روایتی قميده تها اور كسى شاهئشاه وقت "كے ساتھ ان کی ما افات بھی اولین اور آخرین تھی۔ اس دربار شاھی میں بہار کو ان کے والد کا اعزاز يعني ملك الشعراكا خطاب ملا (٢٧٣ ١ه/١٠ ١ و و ع) ايران مين "تحريك مشروطيت" كي ابتدا ناصر النهن قاچار کے دور میں ہوئی تھی ،، جو وقت کے ساله ساله زور پکڑتی رهی. اس کی وجوه په تھیں کہ اس دور میں حکومت ایران کے داخلی معاملات میں الگریزوں اور روسیوں کا عمل عقل زیادہ هو گیا تھا ، انھیں طرح طرح کے استیازات حاصل هوئ تهم اور سربراه مملكت عود المعداد پسندشخص تها - ان وجوه کی بنا پر آزادی غواهون کے دلوں میں نے چینی کی لہر دوؤ رهی اتھی (مختاری : تاریخ بیداری ایران ، تبران ، ص همدینه) چنانچه غیر مذکی اقتدار اور شاعی استبداد کو یعینم و كرنے اور آليني حكومت قالم كرنے كے ليے يہ تعریک شروم هوئی (کسردی: تاریخ ساوروط ایران ، تیران ، ص ، ، ۸) ناصر المین شهدی وقات پر مظفر الدين شاه كيفت فهين عيزا الوظهة تحریک زیادہ زور پکڑ گئی ، جسے گلیات بھانے کے لیے هر بعدو جوان قربائیاں دیئے کو تبلو گھا ۔ انگ عارة آزادی عواه العرب جالبه موروسات مر بان به مجاور موسی که این ترسال

ملم برهارون کا ساله دین (۱۳۲ه) ازادی وطن اور غیر ملک دباؤ کے ﴿ يَهُونِهُوهَاتَ بِمِ انْ كِي هَيْجَالُ خَيْرُ مِقَالَاتٍ وَ مَنْظُومَاتِ زير عامون مين شائع هونا شروع هوئے۔ آزادی بھواموں کو قید و بند کے مرحلوں سے گزرنا پڑا ، ایکن تحریک آزادی کازور روز بروز بر متا رها \_تحریک مشروطیت کی همه گیری کے پیش نظر مفافر الدین شاه نے م ر جمادی الثانی م ۲۳ ر ۵/۵ اگست ۲ . و ره کو عوام کامطالبهٔ مشروطیت تسلیم کر لیا۔ ۔ . ۹ ، ۹ مين مظفر الدين شاه فوت هو كيا أوراس كا ببنا محمد عل شاه قاچار (برب و ه/ے ، و و عے ۲۲ و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و ۱۹ ، و تلخت نشین هوا تو اهل ایران کو اسبنداد اور بیداد کری سے دوجار هونا پڑل اس نے شروع میں تو اس "قانون اساسی" کی تصدیق کر دی اور وعدہ بھی کیا که اس قانون پر عمل هوگا ، لیکن حقیقت میں وہ مجلى شورئ كا سخت مخالف تها ـ وم مختار مطنى كي حيثيت مي حكومت كرنا چاهتا تها ، چنالچه آزادی خواهوں کو کچلنے کے لیے اس نے طرح طرح کے ظلم و تشدد کیے ، لیکن سعب وطن اواکین مجلس کے سامنے اوضاع اجتماعی کی بہبود کا ایک واضع پروگرام تها، جس پر وه بڑی تندهی اور بیاں نثاری سے عمل پیرا رہے ۔ مجلس شوری سے علیمیشاه کی خصومت التها کو پہنچ گئی ۔ اس کے الهجي مين شاه کے حلیف روسی بريكيڈير نے مجلس . هيرية كي جدارت "بهارستان" بر بسب كراث ، جن ن مبارث كو عديد المان بهنجا اور متعدد اراكين بیہاں میں میٹ اور کچہ گرفتار کر لیے گئے والمان المعار معمد الى يهاره ج وه مقلمه ص ل) المعرب من بيال الماري أور آزادي خوامي كا المران عادم عديد حو كا - بيار نے جو تبران المسالم منتهد دل ادر بے من المساول كريور كانم عراسان ك الم ي

خفیه طور پر اخبار نکالا ، جو رات کی تاریکیوں میں شائع هو كر هاتهون هاته پهنچ جاتا تها ـ اس مين بهارکی پر آشوب اور هیجان خیز نضی اور مقالات بغیر نام کے چھپتے تھے (دیکھیے رساله آیران ، . ۳ بهمن ماه، ۱۳۲۸ ه/ ، ۱ ۹ و ع فروری، ص ۲) جن سے هر بير و جوان کے جذبات بھڑک اٹھے ۔ آذر بیجان وغیزہ کے لوگ بھی بہت متاثر تھر۔ تبریز کے ہختیاری سرداروں نے باقاعدہ سر ہاڑوں کی جمعیت تیار کرلی اور پائے تخت تہران کا رخ کیا۔ جولائی و ، و و ع میں وہ و هاں پہنچر تو شاهی لشکر کے ساتھ ان کی شدید جنگ هوئی ، جس میں شاهی لشكر كو شكست هوئي . اس شكست ك لتيجي میں محمد علی شاہ تخت و تاج سے دست بردار هو کر روسی سفارت خانے میں پناہ گزین هو کیا ۔ آزادی خواهوں کے جشن قتح ہر بہار نے قصائد پڑھے جن سے سعب وطن لوگوں میں حیات تازہ پيدا هوئي ـ (تاريخ انقراض قاچاريه ، ديباچه ،

محمد علی شاہ کے ہمد اس کے خرد سال ہیئے احمد شاہ (عبرہ ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹) کو احمد شاہ (عبرہ ۱۹۰۹) کو تخت نشین کیا گیا۔ بالاخر یہ قاچاری دور رضا شاہ بہلوی کے ھاتھوں ختم ھوا۔ احمد شاہ کے عبد میں انگریزوں اور روسیوں نے الگ انگ ایک اپنا اقتدار مستحکم کر لیا ، ادھر آزادی خواہ دو حصوں میں بیٹ گئے ، ایک اعتدال پسند تھے ، دوسرے انتہا پسند۔ بہار نے نو بہار کے نام سے روزانه اخبار شائع کرنا شروع کیا (تاریخ انقراض قاچاریہ، مقدمہ ص م) اس اخبار میں بہار دوسرے اھم سیاسی معاملات کے علاوہ سیاست داخلی میں روسیوں کی مداخلت سے متعلق تندو تیز مقالات اور نظمیں لکھتے تھے۔ اس کے نظر پند کو دیا گیا۔ روزنامہ نوبہار بند موگیا۔ کر نظر پند کو دیا گیا۔ روزنامہ نوبہار بند موگیا۔

اب بہار نے روزنامہ نوبہار کے بجائے نیا روزنامہ تازہ بہار کے نام سے جاری کیا ۔ اس میں انھوں نے اپنے آتشیں افکار سے قوم کو جہاد کی ترغیب دی ، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بہار کا یہ روزنامہ بھی ضبط ہو گیا ۔ انھیں تہران لے جا کر نظر بند کر دیا گیا (تاریخ انقراض قاچارہہ ، مقدمہ ، ص و) آٹھ ماہ کی تبعید کے ہمد انھیں رہائی ملی ۔ بہار ۱۳۳۱ ہم ۱۹۹۱ء کے آخر میں مشہد واپس آئے اور ۱۳۳۱ ہم ۱۹۹۱ء جاری کیا ۔ ان کی توجہ اب زیادہ تر آزادی نسواں ، ترک پردہ ان کی توجہ اب زیادہ تر آزادی نسواں ، ترک پردہ اور قدامت پسندی کی مخالفت پر تھی ۔ ان موضوعات اور قدامت پسندی کی مخالفت پر تھی ۔ ان کے عنوانات زن مسلمان ، تجدد و انقلاب ، اصلاحات دینی و اغلاق ، تعدد ازدواج اور ترک پردہ تھے .

اس عرصر میں جنگ عظیم اول چھڑ گئی۔ ہمض آزادی خواهوں کے ساتھ بہار بھی دوسرے غیر ملکیوں سے کینه رکھنے کی وجه سے جرمنی کی نتع مندی کے خواہاں تھے۔ بہار نے اپنے روزنامہ میں جرمن فوج کے ساتھ اپنی همدودی کا اظہار بڑی آب و تاب سے کیا ۔ (دیوان اشعار مذکور "شرح حال بهار ، ص ن) اس کا نتیجه به هوا که اخبار نوبهار بھر سے ضبط کیا گیا اور بہار اسیر کر لیے گئے ، لیکن جلد هی اس گهری عقیدت کی بنا پر جو ان کی علمی جد و جهد اور پیهم قربائیوں کی وجه سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی ، بہار درگز ، کلات اور سرخس کی طرف سے مجلس شوری سوم کے رکن منتخب ہوئے اور آزاد ہوئے تو تبیران. آ گیے ، لیکن اس مجلس کے دوران ان کے مقالات جو آزادی لسواں کے سلسلے میں توہمآر میں شائع هوئے تهر ، ان کی بنا پر اعتدال پسندوں اور رجعت پسند علماء نے ظاهرا اور باطنا ان کے علاق سر کرمیاں جاري رکهين .

ابهی مجلس سوم کا دور شتم نبیعی هوا تها که ۱۳۲۵ میں روسی لشکر نے قروبین 🚙 تہران کا رخ کیا ۔ غیر ملکیوں کی مداخلت اور ملک استبداد کی بنا پر آزادی خواه بطور احتجاج لبیران میں سے مجرت کر کے تم چلے گئے۔ بیار بھی ان مهاجرین میں شامل تھے ۔ انھیں پہلے خواسان مھی لظر بند کیا گیا ، پهر بجنورد میں زير حراست رکھا گیا ۔ بہار کی اس حراست اور بیماری کی بنا پر اهل: بجنورد کو ان سے اور زیادہ همدردی پیدا هوئی . اس دوران میں مجلس شوری چمهارم کا انتخاب هوا تو بہار علیدت مندوں کے اس شہر سے منتخب ہو گتے - (دیوان اشعار مذکور "شرح حال بهار" ص س) ۔ مدت حراست ختم هونے کے بعد بہار تہران آئے اور پھر سے اخبار نوبہار جاری کیا ۔ اس مرابه کے نوبیار سے بہار کی ادبی سرگرمیوں کا آغاز هوا ـ ٣٣٦ ه/ ١٩٥ وع كو انهول في "الجمن دانشکدہ ادبی" کی تاسیس کی اور انجمن هی کے نام پر دانشکنہ ادبی کے نام سے رسالہ جاری کیا .

مجلس شوری مل کے پانچویں دور میں بہار 
پھر منتخب ہوئے۔ اس دور میں سلطنت قاچاریہ 
غیر معمولی بحران سے دو چار ہوئی اور شدید 
سیاسی حالات سے سابقہ پڑا ،

مکومت کی باک ڈور رضا شاہ پہلوی (۲۹ و گا ا مکومت کی باک ڈور رضا شاہ پہلوی (۲۹ و ۵ گا ۱۹۹۱ء) نے منبھائی ۔ مجلس ششم کے لیے اقعظیہ موا تو بہار اپنی مقبولیت کی بدولت باوجودیکہ ان کی مخالفت بھی تھی ا تہران سے منتخب مو گئے۔ مجلس ششم کے دوران مجلس کے حوب مخالف (جس میں بہار بھی شامل تھی) اور فاحتشاہ رضا شاہ کے مابین سیاسی اختلاف نے شخت اعتمام کی مجلس کے دور آخر میں سیاسی جالات

المراق المراض فاجارية مقدمه، ص ى ب)-على سنگر الهوں نے لکھا ہے: "مجلس کا یه دور علم موا لو شينشاه كر حسب العكم آقاى تقى زاده المنز يتله كو غلمات تعليم و تدريس سولب دى كئين ـ میں دانشگاہ تیران میں قبل از اسلام سے موجودہ دور الك ادبيات ايران كا درس ديتا رها" \_ ديوان اشمار مذكور فشرح حال بهاره صع) اس عرصے ميں بهار كاريخسيستان، ترجمه تاريخطبرى، مجمل التواريخ اور جامع الحكايات ولوامع الروايات كي تصعيح كاكام انجام ديتر رهے ـ علميخدمات كےدوران بعض فتنه پردازوں کے شود ساخته البامات کے باعث بہار زندان میں ڈال دیے گئے (۔۹۳) پھر اصفیان میں انھوں نے اهل غاله کے ساتھ ، جن میں ان کی خالم اور چھ فرزند تھے ، چند ماہ نظر بندی میں گزارے ، آخر فروغی فتمان الملك اور بعض دوسرے صاحب اقتدار غير خواهوں کی مدد سے بہار کو رهائی ملی (عبدالحمید عرفاني : احوال و اشعار بهار ، مطبوعه تبهران ۱۳۳۵ شمسی ، ص به و) قید و بند اور نظر بندی کا یه زماله ان کی زندگ کا اهم حصه تها۔ اس عرصے میں انھوں نے متعدد معرکه آرا اور جاودانی حیثیت کی نظمیں لکھیں (کوهی کرمانی: تاریخ معاصر الوالل ، تبران ، ص ه . ١) .

ببهار کم و بیش ستره سال تک سیاسیات یم کفاره کش هو کر قصنیف و تالیف مین مجبروف رہے۔ وسالت سیر مین مثالات کا ساسله "تاریخ مختصراحزاب سیاسی "کختوافائی شروع کیا، جو بعد میں جداگانه شخص کی صورت مین اسی نام سے منظر عام پر آیا۔ شخص کی صورت مین اسی نام سے منظر عام پر آیا۔ شخص کی میں احمد قوام وزیر اعظم کے زمانے میار کو وزارت اصلیم کا منصب سونیا گیا ، وہ میار کو وزارت اصلیم کا منصب سونیا گیا ، وہ میار شدم و اے میار میں تحدید کو میں مراجوزارت دعوت نمیکرد و

دوزشم افکنده بودم، نمی دیدم" (دیوان اشعار "شرح حال بهار" ص ف) اس متصب پر تهور ا هی عرصه فائز رهے - یهاں سے وہ شدت کار اور روحانی بے اطمینانی کی بنا پر مستعفی هو گئے .

حکومت ایران کے برصغیر پاکستان و هند کی مغلیه حکومت سے همیشه خوشگوار تعلقات رہے محمد رضا شاہ پہلوی کے دور میں جب خدا داد مملکت پاکستان عالم وجود میں آئی (م، اگست ہمہ، ہ) تو یه روابط از سرنو قائم هو گئے۔ صدر پاکستان کی دعوت پر ممہ، عمیں فرمالروائے ایران پاکستان آئے۔ اس موقع پر بہار نے اپنے ایران پاکستان آئے۔ اس موقع پر بہار نے اپنے احساسات صمیمانه کی بنا پر جو انہیں نئی اسلامی مکومت پاکستان کے ساتھ تھے ، ایک قصیده بعنوان "یادگار بہار به پاکستان" نکھا اس کا مطلع بعنوان "یادگار بہار به پاکستان" نکھا اس کا مطلع

هیشه لطف خدا باد یار پاکستان بکین مبادفلک با دیار پاکستان

یه قصیده ان کی زندگی کے آخری دور کا ہے ، اس زمانے میں انہیں سینے کا درد لاحق هو گیا جو دراصل مرض سل کا پیش خیمه تھا۔ بیماری کے اس دور میں بھی وہ تہران میم مجلس شوری کے رکن منتخب هو گئے ، لیکن تکلیف کی وجه سے اور مجلس میں اختلاف کے باعث وہ کام نه کر سکے اور اسی سال سوئٹزر لینڈ چلے گئے ۔ وهاں علاج هوا تو حالت کچھ بہتر هوگئی ۔ آخر جب واپس آئے تو تکلیف شدت پکڑ گئی اور وقت نہایت اذبت اور پریشانی میں گذرا .

۱ ۲ ابریل ۱۹۵۰ کو ایران کے سفارت خانه پاکستان میں یوم علامه اقبال کی تقریب منعقد هوئی جس میں ملک الشعرا کسالت طبع کے باوجود شریک جوے اور علامه کے شعر و فکر پر بھر بور افغاز میں اظہار خیال کیا۔ ایک نظم بھی پڑھی

جس میں انھوں نے اسلامی دورکی عظیم الشان ثقافت کے ساتھ ماتھ برصغیر کے نامور شعرا کا ذکر کیا ۔ ان میں بیدل ، غالب اور شبلی کے نام آئے تھے ۔ نظم کے مطلع میں شاعر مشرق علامه اقبال سے اپنی عقیدت کا اس طرح اظہار کیا تے:

ایزدی بود آشنای هائے ما آشنا داند صدامے آشنا

(تفصیل کے لیے دیکھیے راقم الحروف: سیارہ ڈاٹجسٹ ، اقبال نمبر).

ملک الشعراء بہار نے اسی مرض میں ۲۱ ايريلي ١ م ١ ء كو وفات پائي - بهار سر زمين ايران کے عظیم شاعر اور قصیدہ سرا تھے۔ اس فن کی بدولت انھوں نے شہرت دوام پائی ۔ قصیدہ گوئی میں ان کے اپنے آول کے مطابق "الهوں نے سبک کلاسیک (سبک خراسانی) کا تتبع کیا ۔ (دیوان اشعار مذکور، ج ، ، ص ق) اس الدار خاص میں وہ نامور شعرا رودکی ، فرخی ، لبیبی ، مسعود سعد سلمان ، منو چمہری اور امیر معزی سے بہت متاثر تھے ، لیکن اس اسلوب میں انھوں نے اپنا منفرد مقام پیدا کیا۔ ان کی انفرادیت اس بات میں بھی مے کہ انہوں نے قمالد کا روائتی انداز اختیار نہیں کیا ، کسی کی مدح سرائی نہیں گی، طلب جاہ میں کسی دنیاوی سنبع فیوض کی تعریف و توصیف میں قلم کو ملوث نہیں کیا ۔ انھوں نے جو مشہور نظمین اجتماعیت ، مشروطیت ، معیشت و معاشرت ، زندانی کیفیات ، حب وطن ، بیداری ایران اور روسیه وغیره موضوعات پر لکھیں ، انھیں بہار کے قصائد هي كا نام ديا هـ .

بہار نے رہامیات ، غزلیات ، مثنویات ، تعنیف (صنف سخن) اور مستزاد بھی لکھیں ، الھیں قبول عام حاصل حوا۔ ان کی اکثر غزلیں ان کے سیامی عقائد کی ترجمانی میں ، ایسی غزلیں بھی میں سبوت

کلاسیکی انداز میں هیں ، يه ان کی سوت کو اللہ مظہر هيں - ان ميں عراق اور جامی کا واک جوات لفار آتا هے .

جہاں تک نثر کا تعلق ہے، بہار عود لکھٹے ہیں کہ "میں نے شروع میں تاریخ بیہتی کے اسلونیہ کو اظہار خیال کے لیے اختیار کیا ، لیکن جلا ھی مجھے محسوس ھوا کہ سیاسی حالات پر اظہار خیال اور عوام سے رابطے کا تقاضا ہے کہ نثر حادہ اور رواں ھو، چنانچہ میں نے یہی اندار اختیار کیا "سبک شناسی کو جو تین جلاوں میں ہے ، نثری تالیفات میں اھم ترین مقام حاصل ہے ۔ یہ گرانمایہ تصنیف بھی حادہ انداز میں لکھی گئی ہے .

تصنیفات: (۱) دیران ، ج ، مطبوعه تهران دسه ۱۳۳۵ (۲) میک شناسی ، تین جلد ، مطبوعه تهران ۱۳۳۹هش ؛ الربخ ندارد ؛ (۳) تاریخ التراش قلهاریه یا تاریخ مختصر احزاب سیاسی (القلاب مشروطیت سے احمد شاہ قاچار کے اواخر سلطنت تک) ؛ (م) قبر اسام رضا (روسیوں کی بمباری سے متعلی) ؛ (۵) کنیزان سفید (رومان) ؛ (۹) داستان نیرنگ سیاه ؛ (۵) مقالات ادبی بهار ، (۸) دستور زبان قارسی .

تراجم: (۱۰) یادگار زربران (قدیم فارسی زبان پهلوی سے جدید فارسی میں)؛ (۱۱) درخت اسوویکت (پهلوی سے جدید فارسی میں) .

تمحیحات: (ب) تاریخ سینان: (ب) تصحیح ترجمه تاریخ طبری : (ب) تمحیح محمل الدوایی و القمی الدوایی و القمی الدوایی الدوایی الدوای و القمی الدوایی الدوای 
مآخذ : بهاد (۱) غادی اللهادی علیای اللهادی علیای اللهادی کسروی : قاریع مشروطه اللهادی در تابیر بالات بیشتری مشروطه اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی اللهادی ال

رمائی: (۱) کوهی کرمائی: (۱) کوهی کرمائی: از (۱) واقع العرف: تاریخ ایران از (۱) (۱) عمر حاضر ، لاهور ۱۹۱۱: (۱) Arnold (۱) The New Persia: Vincent: Shape

رید (مقبول بیک بدخشانی رکن اداره نے لکھا) (اداره)

عمد ثالث : شاهان دمل کے تغلق خاندان کا پیهٹا بادشاہ ، فیروز تفلق کا بیٹا تھا ، فیروز کی وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے فتح خان کا بیٹا , و عدا. ب ستبر ٨٨٨ و ه كو غياث الدين تغلق ثاني کے لئب سے تخت نشین هوا ، لیکن ۹۹ م/۱۹۸ فروري و ۱۳۸ ع کو وه قتل هو کيا اور اس کي جگه اس کا عمزاد ابو بکر بن ظفر خان تعفت پر بیٹھا۔ یه ظفر خان ، فیروز خان کا دوسرا بیٹا تھا ، تیسرے پیٹر محمد نے اس کی تخت انشینی کی مخالفت کی ۔ ایک سے زیادہ هزیمتیں تو اٹھائیں، لیکن بالاخر محمد نے دھلی پر قبضه کرلیا اور ۱۵٫۵ ما اگست . وجود کو سرير آرائے سلطنت هوا ۔ ابو بکر نے میوات کے علاقر میں بہادر تاهر کے هال جا کر يناه لي م ليكن اس كا تعالب هوا اور وه شكست کھا کر میزلہ میں لید هوا، جہاں وہ تھوڑے عرصے مد فوت ہو گیا۔ فیروز کے برائے نمک معوار جو مشرقی عندوستان کے رہنے والے تھے اور امور سلطنت میں سارسه بلانه و غماد کے موجب تھے ، له لیم کر دیے كي والبيد الل كرن مد بيل ال ك جانع برتال النظر مع كي نيان ك كامات امتيازي ك ذريعه کے اور کی ایمی ہ بین کی وجہ سے وہ دھل والوں كالمالية بمن عوبات لي.

COM SINGLE COMMENTS

محمد نے دواہے میں ایک اور سازش کا قلم قسم کیا اور الخاوه بر قبضه كرلياء قنوج اور دلمن كو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ جلیسر کے قریب اس نے ایک قلمہ تعمير كيا جس كا نام محمد آباد ركها ، اسى سال اس نے اپنے وزیر اسلام خان کو اپنے حکم سے قتل کرایا ، کیونکه وہ بفاوت برہا کرنے کے متعلق ساز باز کر رها تها اور اس کی جگه خواجه جهان کر مقرر کیا ۔ جنوبی دوابه میں بھی اسی طرح کی ایک اور سازش کا قلم قمع کیا گیا اور ۱۹۳۹ء میں محمد نے میوات پر حمله کر کے اسے لوٹ لیا اور جلیسر واپس آگیا، یهان آکر وه بیمار هوگیا ، بهادر ناهر نے اس کی علالت سے فائدہ اٹھائے ھوئے دھلی کے نواح میں چند قصبوں کو لوف لیا۔ محمد پھر میوات پر چڑھ آیا اور اسے شکست دے کر بھکا دیا ليكن جب وه محمد آباد وايد. آيا تو بد نظمي زياده بڑھ کئی تھی ۔ ہو ہھا۔ ہ جنوری سوساء کو اس نے اپنے بیٹے حمایوں خان کو کھوکھروں پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا ہی تھا ، جو لاھور پر قبضه کرنے کے بعد پنجاب کو تاخت و تاراج كر رہے تھے كه اس كا انتقال هو كيا .

مآخل و (۱) منتخب النواريخ ، طبع و ترجمه جي - ايس - اف رينكنگ : (۷) طبقات اكبرى ، طبع و ترجمه انگريزي (Bibl.Ind.) : (۷) محمد قاسم فرشته : گلشن ابراهيمي (بميشي ۱۸۳۷).

(T.W. HAIG)

(ملک) محمد جائسی 3 ملک محمد نام ، قامحمد نام ، قامحمد تخلص ، سولهونی صدی عیسوی میں بھاشا کے مشہور شاعر ۔ کم سنی میں والدین کا سایة سر سے اللہ گیا ۔ سات سال کی عمر میں جیچک سے ایک آنکھ چاتی رهی تھی ۔ شکل و صورت بھی غید پستلیاد تھی۔ فیروں ، پنڈتوں اور چوکیوں کی جیستلیاد تھی دھی۔ مطبوم مید بشرف جیالگوں

کچھوچھوی کے مرید ھوئے اور رموز طریقت اور اسرار معرفت سے آگاھی حاصل کر کے مرجع خاص و عام بنے ۔ اودھ کے قصبه جائس میں سکولت اختیار کی .

ان کے دوھے اور ہارہ ساھے لوگوں کی زبان پر رواں مو گئے لیکن نظم پدساوت سے انہیں خاص شہرت حاصل ھوئی ۔ هندی ادب میں اس کی نظیر نہیں۔ راگنی سوراٹ کے نام سے ان کی ایک اور تعنیف ھے ، جو ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے کتب خانے میں محفوظ ہے اور ۱۵۹۹ء کی یعنی عہد اکبر کی تالیف سمجھی جاتی ہے .

پدماوت سلطان ابراهیم لودی (۳۰ ۹- ۳۰ ۹۵ عدد ۱-۱۵۲۰/۵۹۲ کے عبد میں عم ۱۵۹۰، ۱۵۲۰ - ۲۱ میں شروع ہوئی ۔ اس بات کا ذکر محمد جالسی نے غود ایک شعر میں کیا ہے اور خود هی يه بھی كما هے كه يه لا جواب نظم سلطان دهلي شير شاه سُوری کے دور میں مکمل ہوئی ۔ یه ایک حسین و جمیل راجکماری پد ماوتکی المیه داستان ہے جو پُر سور نہجےمیں بیان هوئی ہے۔ زبان شیریں اور قصبح بھاشا ہے۔ قارسی الفاظ کی آمیزش بہت کم ہے۔ حکه جگه نکات تصوف کا بیان ہے اور حصول عرفان کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تیرھویں صدی ھجری کے آغاز میں میر ضیاء الدین دهلوی عبرت فے پد ماوت کی داستان کو ریخته میں نظم کرنے کا ارادہ کیا - نشے کا چوٹھا حصّہ لکھ پائے تھے کہ وفات پا گئے۔ عبرت کے بیان میں بھی بڑا درد ہے۔ اگر وہ اسے مکمل کر پانے تو ادب اردو کی تاریخ میں مثنوی سعر البیان کے بعد پد ماوت کا نام چکھا جاتا - آغرکار سيد غلام مشهدي المتخلِّس به عشرت نے ۱۹۱۱م/۱۹۱۹م وغ میں یہ قعبہ زیادہ میں مکمل كيا \_ مكر عشرت ك كلام مين عبرت والا عود وا

سوز لېين .

مآخل : (۱) امیر احمدی طوی : ملک محمد جائیں ہے ۔ کی ہدماوت در مجله نگر ، جولائی ۱۹۹۹ء ، عن ۲۲-۱۹۶۹ ، \*\* Mehaminadan Dynasties : S Lane-Poole (۲) ، میروت ۲-۱۹۹۱ و امحمد عیدالفتی رکن ادارہ نے لکھا] ۔ ادارہ

(ميرزا) محمد جعفر قراجه داغي: \* جلال الدين ميرزا شهزادة قاجار كا منشى أور آذر بیجان کے تشیل لگار مرزا فتح علی الحواد زاد، کے مشہور طربیہ ڈراموں کا مترجم تھا۔ جب یہ درامے ۱۸۵۹/۱۹۷۹ میں شائع هوئے تو میزا فتح على نے ان كى ايك جلد شهزادة قاچار كے پاس اس غرض سے بھیجی که وہ اس کی قدر کرے گا لیکن به کتاب کئی سال تک شہزادے کے کتابخانے کے طاق نسیان میں پڑی رھیء تا آنکه محمد جعفرنے محض اتفاقیه طور پر اسے کھول کر پڑھا۔ وہ ان سے ایسا محظوظ ہوا کہ اس نے فوراً ان کا ترجمه كرنے كا قيصله كرليا۔ كوئى شخص اس كام میں اس کی مدد له کرسکا تو اسے یه ترجمه اپنے هی عرج پر شائع کرنا پڑا ، جس کی وجه سے وہ . مالی مشکلات میں مبتلا هو گیا، یه ترجمه و و و و ه مهم وه میں تشیلات کے نام سے سنگ جھاپ میں تهران مين شالع هوا. ترجمه شالع هوف كه يعفد معدد جعفر نے اس کے مصف سے خط و کتابتہ: شروع کی اور اسے ایب معلوم هوا که وه الماکاندور دوسرے کے قرابت دار ہی ہیں عقارسیٰ البیشالیہ) ایران کے "تھیٹٹر" کی تاریخ میں علای اجستدرد ركهتا عد كيولكه اس مع طبعزاد المشيلات الكيني كا فدق بيدا مو كياب اخواد فادو كل الر مكس الله بلكه زمانة حال ع يعيل وكارونيستان ر بیت زاد زباند عاملودی LUCAU Spine

و اور ان میں المطاوعات كثرت سے میں ۔ یہ بات مر اخوند زاده المنافظة كاعلم أن كے فارسی تراجم كے دريعه مع عوا اور الهول نے ان تراجم کو (دیکھے ماعذ) فارشی روزمرہ کے مطالعہ کے لیے درسی کتابوں کی صورت میں شائم کرایا ۔ کو یه تراجم زبان دانی کے اعتبار سے موجودہ فارس کا اموله قرار نہیں دبر جا سکتر.

!rin : v Grundriss : H. Ethe (1) . Jack G. Le Strange W. H. D. D. Haggard (7) وزير التكران لللن ١٨٨٠ه) ؛ (٧) اس كتاب كا تبصره از Bulletin de l'Athenes Orientale: A. Chodako Barbier de Meynard Roonue و ١٨٨٢ اور aritique (س) إ ماري ممره ؛ (م) sarbier de Trois comedies traduites du : S. Guyard. . Meynard (a)! \*1AAB U" joi dialects ture aseri en persan Monsieur Jowardan, der perisas Bot- : A. Wahrmund aniher in Qarabag. Newperisisches Lustapiel von Muh. V. Zhuk- قيمره از Gaef Oarage dage : A. (4): 177 5 179 00 (41A9.) 4 Zap : ovski (م) ایک Three Persian Prays: Rogers استاد المكيم الماقات" جس ير مصنف كا نام درج الهين هي Pershi t'esta Zwidhi : A Krimeki (9) ! 41 899 iski AND AT UP ATTA COM MAGOE ESTE I Jak remigner Ocerk istore percidekcj : E. Berthele (Ukrainfain) Complete and the first of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the

E. Burrence

والمالي ماليل طعاني و بن معد بطروند عل ملم وعل عول AND WARD WARD TO

میں حضرت نور محمد مہاروی (م ی ، ۲ هـ/ ، ۲ م) سے بیعت ہوئے اور ملتان میں ارشاد و تبلیغ کے لیر مامور کیے گئے ، ملتان اسلامی هند کی ابتدا سے سہروردیہ سلسله کا مرکز رہا ہے۔ جس بزرگ نے چشتیه سلسلے کا کام سب سے پہلے ملتان میں شروع كيا ، وه حافظ محمد جمال ملتاني تهر .

حافظ صاحب ذي علم بزرك تهر . دقيق سم دقیق مسائل کے نہایت شانی جواب دیتے تھر ۔ مسئلة وحدت الوجود سے خاص رغبت تھی ۔ محى الدين ابن عربي ما اور مولانا جامي كي تصانيف ير پورا عبور حاصل تها ـ علامه عبدالعزيز پرهاروی لکهتر هیں "جب همیں کوئی مشکل سے مشکل مسئله در پیش هوتا ، گو وه کسی علم سے متملق هو ، هم ان کی طرف رجوع کرتے تھے ۔ وہ اس کی ایسی وضاحت کرتے ، جس سے بہتر ممکن نهين" (عبدالعزيز گلزار جماليه ، ص ١) . انهون نے ملتان میں اپنا مدرسہ بھی قائم کیا۔ خواجہ کل محمد احمد پوری (م ۲۳ م۱ مرد) معملف تكمله سيرالاولياء نے دو سال تک اس مدرسے مين پڑھا تھا (كل محمد : تكمله سيرالاوليا ، ص ۱۳۵).

جس زمانے میں وہ ملتان میں تھر ، پنجاب ہن سکھوں کا تسلط تھا ، سکھوں نے کئی بار ملتان پر بھی حمله کیا ، لیکن حافظ صاحب کی زندگی میں وه ملتان پر قابض له هو سكر (مناقب المحبوبين ، ص مرور) - حافظ صاحب عملي جماد کے لیے بھی لوگوں کو تیار کرتے تھر ۔ ان کی شجاعت ، هت اور استقلال نے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی تھے۔ تیر الدازی میں مہارت تھے اور اس کی واقاعده تعليم ديتے تھے (كتاب مذكور، ص مرم و). ع جبادی الاول ۱۲۲۳ه / ۱۸۱۱ کو 

بیرون دولت دروازه منتان میں ہے۔ ان کے خلیفه مولوی خدا بعض خیر پوری سجاده نشین هوئ، جنہوں نے توحید پر ایک رساله توفیقیه لکھا تھا (تکمله سیرالاولیاء ، ص ۱۳۵۵) ۔ حافظ صاحب کے اور بھی خلفاء تھے۔ ملفوظات کے مندرجهٔ ذیل مجموعر هیں :

مآخل : (١) عبدالعزيز برهاروي : كلزار جماليه، اردو ترجمه خصائل الرضهة ترجمه از محمد برخوردار ، آگره ۱۳۲۵ ؛ (۲) تذكرة أعيان جاچران ، سعف تا معلوم ، قلمي معلوكه مولاتا عيد الرشيد سيالكوثي ، كتابخاله رشيديه ، لاهور ؛ (ب) تجم الدين شيخا واثي : مناقب المعبوبين ، لاهور ١٣١٧ه : (م) نظام الملك غازى الدين : مناقب فخريه ، دهلي ه ١٣١٥ ؛ (٥) كل محمد احد پوری: تکمله سیرالاولیاء ، دهل ۱۳۹۳ (۲) غلام سرور مفتي لاهورى : خزينةالاصفياء، لكهنو ١٨٤٣، (١) وهي سمنف و حديقة الأولياء ، لكهنو ١٩٠٩ ؛ (٨) امام الدين : حديثة الأسرار في اخيار الابرار : (٩) ركن الدين : مقايس المجالس معروف به اشارات فریدی ، حصل دوم ، آگره و ۱۳۲ه ؛ (۱۰) غلیق احدد نظامی: تاریخ مشائخ چشت ، ج س ، دهل ۱۹۵۳ : (١١) قيمبر معدد الياس : غير اليلاد (احوال خواجه اعدا يعش غليقه حافظ محمد جمال) ، بهاولور عده وها: (۱) نور احمد عان نریدی : تاریخ ماتان ، جلد دوم ، ملتان ١٩٨٧ عر

(محمد اقبال مجددی)

محمد جمال الدين القاسمى: محمد
 جمال الدين بن محمد سعيد بن تاسم المعروف به

التاسی؛ انسوبی صدی کے اواغر میں بلاد شام میں التا سے مقوم بن ارباب علم و فضل اور صلاح و التوی نے علوم دینیہ اور رشد و عدایت کی شمع فروزاں رکھی کا آن میں محمد جمال الدین القاسمی سرفیرست میں م

وہ ۱۸۹۱ میں دمشق سی بیدا موں دمشق سی بیدا موے ۔ ان کا گھرانا علم و دینداری کی وجہ سے ممتاز تھا ۔ دادا شیخ قاسم "فتیه الشام" کے قام سے معروف تھے ۔ شیخ محمد جمال الدین نے مکتبی تعلیم کے بعد اعلی تعلیم مدرسة الظاهریه میں حاصل کی ، علوم شرعیه اور فنون عربیه کی تکمیل شیخ سلیم العطار اور شیخ عبدالرزاق البیطار سے کی ، جنرافیه ، هندسه اور علم هیئت کی تعلیم شیخ عبدالوهاب الانکلیزی سے حاصل کی ۔ تعلیم سے فراغت کے بعد والد کے مدرسے میں جو جامع سنائیه میں تھا ، درس و تدریس میں مشغول ہوگئے ۔

مختلف تعبوں اور شہروں میں تعلیم و تبلغ کے لیے مختلف تعبوں اور شہروں میں تعلیم و تبلغ کے لیے مامور کیا اور وہ پانچ بڑستک (۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸) یہ غدمت انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد مصر چلے گئے، وهاں سے مدینة منورہ گئے اور پھر وطن واپس آگئے اور تعلیم و تعلم میں مضروف هو گئے (ظافر القاسمی : جمال الدین القاسمی ، دمشی : کرد علی: خطط الشام ، ج م ، دمشی).

شیخ جال الدین نے عمر بھر قاسد عقائد، مشرکانه رسوم و بدعات اور خراقات کے خلاف زبانی و لمی جہاد جاری رکھا، عوام کو توحید اور اتباع سنت کی دعوت دی ؛ چنائچہ اهل شام کو جیسا قائدہ ان کی ذات سے بہنچا ، وہ کسی معاصر عالم سے کم بہنچا هوگا (سید رشید رضا : جمال الدین القاسی ، در المنار ، ۱: ۳۳۳ ه قاهره ؛ (۲) عبدالحی الکتانی : قهرس الفهارس، ۱: ۳۵۸، قاص ۲۳۸ ه)۔ ان کے حاقة درس سے سیکڑوں علماء قیض یاب ان کے حاقة درس سے سیکڑوں علماء قیض یاب عبدے ۔ ان میں قابل ذکر شیخ محمد بھجة البیطار قبے جو عالم اسلام میں خاص قدر و منزلت سے دیکھے جاتے تھے .

علم و فضل: شیخ جدال الدین القاسمی کا شمار موددین مدی هجری کے معلمین است اور مجددین ملت میں ہے (مید رشا: مقدمه، قواعد التحدیث من ۱۹ ، بار دوم ، کانیه رویه (۱۹ و ۱۹ ) - علوم دینیه میں امامت کا درجه کانی کی مختصور میں العامل نے اپنے مختصور میں العامل کے اپنے مختصور میں العامل کی اللہ کا درجه میں ادا کیا ہے محلوری کانیلہ کی دل محلوری کانیلہ کی دل محلوری میں ۲ کا م

اور شگفته مزاج تھے، اس لیے ان کے مواعظ اثر الگیز عوتے تھے۔ وہ ملت کی دینی اصلاح اور دنیوی فلاح کا شدید جذبه رکھتے تھے۔ اس کے لیے انھوں نے المنار (قاهره) اور المقتبس (دمشق) میں بے شمار مضامین لکھے۔ وہ دینی علوم میں تبحر کے ساتھ علم هیئت ، جغرافیه اور علم الٰہیات سے بھی ہاخبر تھے (علم التوحید ، ص مہ ، مطبوعة قاهره) ۔ نئے تقاضوں اور نئی ضروریات سے آگاہ تھے ، زراعت کے قروغ کے لیے میکانکی آلات اور کرم کش ادویات کے قروغ کے لیے میکانکی آلات اور کرم کش ادویات کے استعمال کی تاکید کرتے تھے (تعطیر الشام ، ج م ، بعواله ظافر القاسمی : جمال الدین القاسمی).

شیخ جمال الدین القاسمی شعر و سخن کے بھی دلدادہ تھے۔ دل بہلانے کے لیے کبھی کبھی شعر بھی کہا کرتے تھے۔ شیخ عبدالرزاق البیطار نے حلیة البشر فی التاریخ القرق الثالث العشر (۱: ۲۹م تا ۲۹م) میں ان کے اشعار دیے ھیں ، لیکن دعوت و تبلیغ کے بعد ان کی سرگرمیوں کا اصلی میدان تصنیف و تالیف ھی تھا۔

اسلوب بیان اور تعبائیف: شیخ جمال الدین شروع میں عبارت آرائی اور قافیه پیمائی کے شائق تھے۔ محمد کرد علی ان کی رنگین بیانی کے شاکی هیں (المذکرات ، ۳: ۱۹۸۶ تا ۱۹۶ ، دمشق و ۱۹۶۸ هی ایکن مفتی محمد عبده کے زبر اثر انهوں نے جلد هی ساده بیانی اختیار کر لی ، اگرچه وه اپنی کتابوں کے مقدمات مقفی و مسجمع عبارت هی میں لکھتے رہے۔ بحیثیت مجموعی ان کا اسلوب بیان مباقی ، ساده مگر پر زور ، مدلل اور دلنشین هے ، انهوں نے ایک سو کے قریب چھوٹی اور بڑی کتابوں لکھی هیں جن میر قابل ذکر به هیں: (الف) تفسیر القاسی (قاهره ۱۹۵۸) تفسیر محاسن التاویل یا تفسیر القاسی (قاهره ۱۹۵۸) عشره جلدیی، تمام قدیم اور مستند تفاسیر هیں اور نیموڑ ہے۔

(ب) حديث: قواعد التحديث من قنون مصطلح الحديث (بار دوم ، قاهره ، ٢٠ و ع) ، اصول حديث اور فنون حدیث میں ایک مفید کتاب ہے (کتاب پر نةده و تبصره کے لیر دیکھیر محمد کرد علی: المذكرات ، س : عمد تا عهد ، دمشق ومهداء). (ج) توحيد ، فقه اور كلام : دلائل التوحيد (دمشق ٣٠٠ ه)؛ (٦) النفحة الرحمانيه شرح متن الميدانية في التجويد (دمشق ١٩٣٣ه) : (م) المسح على الجوريين (دمشق ١٣٣٧ه) ؛ (۵) اصلاح المساجد من البدع العواقد (مطبوعة دمشق): (٩) ارشاد الخلق الى العمل بالبرق (دمشق و ١٠٠)؛ (م) الاسراء والمعراج (دمشق ١٩٣١ه) ؛ (٨) الاوراد المآثوره (بيروت. ٢٣٠ه)؛ (٩) تنبيه الطالب الى معرفة الفرض و الواجب (قاهره ٢٠٠١م) ؛ (,,) جوامع الآداب في اغلاق الانجاب (قاهره ١٢١ ع) ؛ (١١) الشاي القبوة و الدخان (قاهره . ١٣٠ (١٠) ؛ (١٠) شرف الاسباط (دمشق ١٩٠١) ؛ (۱۳) الطائر الميمون في حل لغزالكنز المدفون (دمشق ۲۳۳ه) : (۱۱) مذاهب الاعراب و فلاسفة الاسلام في الجن (دمشق ٢٣٠ هه)، جنون كے بارے

(دمشق ه۱۹۷۸).
(دمشق ه۱۹۷۸).
(د) قتاوى : (۱) الآجوية المرضة (دمشق ۱۹۷۹) ؛ (۷) فتاوى مهمة في الشريمة الاسلامية (قاهره ۱۹۷۱ه) ؛ (۷) الفتوى في الاسلام (دمشق ۱۹۳۸ه).

میں علمائے لغت ، فلاسفه اور متکلمین کے اقوال ؛

(١٥) موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين (قاهره

رسم وه) امام غزالی کی مشهور تصنیف احیاء علوم

الدين كا اغتمار؛ (١٦) أوام مهمه في أصلاح

القفياء الشرعي (مطبوعة دمشي) ؛ (١١) خطب

(ه) سيرت و تاريخ: شذرة من السيرة المحمدية ؟ (فاهره + برج وه): (ب) جهاة البخارى (صيدا - ۲۰ وه):

(ب) تاريخ الجهدية و المعتزلة (سيدا ربود المعارف) لعطير المشام في ماثر همشق الشام)

مآخذ : (١) براكلمان : GAL ، تكبله ،ج ويه لاثيدُن : ( ) ظافر القاسمي : محمد جمال الدين القاسمي ، مطبوعة دمشق ؛ (م) عبدالرزاق البيطار : ملية البشر في التاريخ القرن الثالث العشر ، و : هجم تا ١٣٨ ، ديشق ١٩٩١ء؛ (م) محمد كرد على: خطط الشام ، ج م ، مطبوعة دمشق ؛ (٥) وهي مصنف ؛ المذمكرات ، س ه عمر تا عود دمشق ومهوره؛ (١) ساس الكياني : ادب العربي المعاصر في سورية ، ص م ي كا يه ، قاهره ١٩٥٩ ، ع : (٥) شكيب ارسلان : مقدمه قواعد التحديث من فتون مصطلع العديث ، ص به تا ۾ ۽ بار دوم ، قاهره ١٠ ٩ ٩ ٤ : (٨) محمد عبدالحي الكتائي : فهرس الفهارس ، ر: ٨٥٨ ، قاس ومرسوه ؛ (و) تقى الدين : منتخبات التاريخ لنسق ، ٧ : ٧ ، مطبوعة دمش ؛ (٠ ،) الشطّي: تراجم اعیان دستی ، ص ۱۱۸ ، مطبوعة دستی ؛ (۱۱) رشيد رضا : شيخ جمال الدين ، در المنار (قاهره) ، ج ، و (۱۲) ؛ (۱۲) سر کیس : معجم المطبوعات ، بع ١٨٨٦ تا ١٨٨٦، قاعره ١٩٩٨ء: (١٣) الزدكلي: الاعلام ، بن و به و ، يار دوم قاهره. [لذير حسين ركن اداره نے لکھا].

(اداره)

قید میں ڈال دیا ، جہاں وہ کے۔

مراب اور شعر وسخن نے علم وادب اور شعر وسخن نے علم وادب اور شعر وسخن نے علم وادب اور شعر وسخن نے وقت بلوچی، براھوٹی ، فارسی (قریباً بہیس هزار بغطاز موجود هیں) اور اردو میں شعر گوئی کا ملکه وکھتے تھے۔ ان کے پالچ قلمی دیوان دستیاب هوئے هیں ۔ ان میں چار تو فارسی زبان میں میں ، پہلا حصه بالہویں قلمی نسخے کے دو حصے هیں ، پہلا حصه فارسی میں ھے اور اکتالیس اوراق پر مشتمل هے۔ اس میں صرف مسدس هیں ۔ حصه اردو کے اوراق اس میں صرف مسدس هیں ۔ حصه اردو کے اوراق متاله نے مہتب کیا اور مجلس ترقی ادب لاهور نے ۲۵۲ ء میں شائم کیا ،

ملا محمد حسن براهوئی کا اردو کلیات ۱۸۳۵ میں اغتتام پذیر هوا اور انگریزوں کا بلوچستان پر باقاعدہ تسلط تیں سال بعد هوا۔ اس کلیات کا اختتام گویا انگریزی تسلط سے تیس سال پہلے اور جنگ آزادی (۱۸۵۵) سے دس سال پہلے هوا - کلیات میں میرزا محمد رفیع سودا کی غزلیات پر تضمین کی گئی ہے۔ معلوم هوتا ہے ریاست الملات کے کم از کم بالائی طبتے میں الیسویں صدی کے نصف اول میں اردو زبان خاصی مقبول هو چکی تھی .

ایرانی وجه به نظر آن مے که مرب "ایرانی" وزانوں کا پہلا سنگهم وزانوں کا پہلا سنگهم وزانوں کا پہلا سنگهم وزانوں کا بہلا سنگهم وزانوں کا بہلا سنگهم وزانوں کی جو تھی میں ایک فارسی کو میٹی میسوی میں ایک فارسی کو میٹی میسوی میں ایک فارسی کو میٹی وزان ایک فارسی کو میٹی ایران آ کرہ کی طرح میٹی ایران آ کرہ کی طرح میٹی وزان میٹی میٹی والد وزان

ان کی غزلیات کی زبان خاصی منجهی آهوئی ہے۔ قوانی اور الفاظ کے تکرار سے وہ ترتم پیدا کرتے ہیں۔ بعض غزلیں سنگلاخ ڈمینوں میں هیں۔ ملاحس کے کلام کا انداز اردو کے پہلے باقاعدہ شاعر ولی دکنی سے ملتا جلتا ہے .

مآخل و (۱) المام الحق کوثر : بلوچستان میں فارس شاعری ، کوئٹه ۱۹۹۸ و (۲) وهی مصنف : بلوچستان میں اردو ، لاهور ۱۹۹۸ (۳) وهی مصنف : بلوچستان میں اردو ، لاهور ۱۹۹۸ (۳) وهی مصنف : شعر فارسی در بلوچستان ، لاهور ۱۹۵۵ (۳) انعام الحق کوثر : (۵) داستان بدید آمدن یک داستان انعام الحق کوثر : (۵) داستان بدید آمدن یک داستان محنی، تیران، دوره بالزدهم شماره ۳ : (۲) شیر علی خان : کلسته فلات ، لاهور ۱۹۵ (۱) محمد صدیق اخوند : کلوچستان (قلمی) ؛ (۸) محمد حسن براهونی ، کلیآت قاریخ بلوچستان (قلمی) ؛ (۸) مولا داد : دیوان (قلمی) ؛ (۱۵) هتو رام : قاریخ بلوچستان ، لاهور ۱۹۰۵ (قلمی) ؛ (۱۵) هتو رام : قاریخ بلوچستان ، لاهور ۱۹۰۵ (قلمی) ؛ (۱۵)

محمد حسن خان ؛ ایک ایرانی ادیب \*

(م ۱۹ شوال ۱۹۳۴ / ۱۳۱۳ ایریل ۱۸۹۵ ،

۱۹۹۹ می - اس کے اعزازی خطابات "سنیع الدوله"

اور اعتماد السلطنه تھے - والده کی جانب سے وه

قاچاروں [رک به قاچار] کا قرابت دار تھا اور باپ کی

طرف سے وہ اپنے آپ کو مغول حکمرانوں کی اولاد

میں سے بتاتا تھا۔ اس کا والد حاجی علی خان مراغی

ناصر الدین شاہ قاچار کا وفادار ملازم تھا۔ ۱۳۹۹ه/

نامر الدین شاہ قاچار کا وفادار ملازم تھا۔ ۱۳۹۹ه/

نام الدین شاہ قاچار کا عفوان شباب هی سے دربار میں

ملازم هو گیا تھا۔

محمد حسن خان مدوسة «دار الفنون» كا پهلا طالب علم تها جو ۱۲۹۸ه/ ۱۸۵۹ء میں قائم هوا اور جهال اس نے بارہ سال تعلیم حاصل كى- اس كے بعد جب اس كا باپ عربستان كا حاكم مقرو هوا

تو وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ ۱۳۸۰،۱۳۸۰ء میں وہ سفارت پیرس میں کاتب ثانی (سکریٹری دوم) مقرر هوا اور وهاں ساڑھے تین سال تک مقیم رها۔ تہران میں واپس آنے کے بعد وہ شاہ کا ترجمان مقرر هوا اور اس حیثیت سے وہ شاہ کی سیاست میں اس کا همرکاب رها۔ ۱۳۸۸ء ۱۹۸۱ء میں وہ دارالترجمه اور دارالطباعة کا رئیس بھی مقرر هوا۔ اس کے علاوہ روزنامہ دولتی کا مہتم بھی اس کو بنایا گیا۔ ۱۸۵۳ء/، ۱۹۸۹ء میں اسے منصرم معلات گیا۔ ۱۸۵۳ء/، ۱۹۸۹ء میں اسے منصرم معلات اور نائب وزیر انصاف کا منصب سوپنا گیا، اس طرح وہ درجہ بدرجہ ترتی ہاتا گیا۔

ای و جی و براؤن E. G. Browne نے درشت الفاظ میں اس پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس نے وہ کتابیں جو نادار عالموں کی تصانیف تھیں، انھیں خود اپنے نام سے شائع کرایا ۔ اس کے بر عکس یو کوفسکل Joukovsky نے اس کی تصانیف کا ذکر بڑے احترام سے کرتے ہوے لکھا ہے کہ اس نے بیشمار علمی منصوبوں کی سرپرستی کی، شاگر اشاعت قرآن مجید مع فارسی ترجمہ بین السطور، حوالہ جات مین و اشاریہ ؛ رومن حروف میں ایک چھاپہ غانہ کا تیام ؛ مدرسة مشیریہ کا قیام ؛ روزانہ اخبارات وغیرہ کی حوصلہ افزائی ۔ البتہ بمبئی میں شیخ وغیرہ کی میں ایک جھپنے مشیری کی ایک حجو آمیز تصنیف چھپنے ماشمی شیرازی کی ایک حجو آمیز تصنیف چھپنے حاصاب قائم کر دیا گیا تھا،

حقت به هے که محمد حسن خان کی مبینه تمینف شده کتابوں کی تعداد بہت زیادہ هے۔ به کتابوں بین بہت مفید بھی میں۔ کتابیں بیشتر صورتوں میں بہت مفید بھی میں ان میں سے بعض کتابیں ایسی میں جو سکریٹریوں (کاتبوں) کی امداد کے بفیر پایڈ تکمیل کو لبین بہنچ سکی تھیں۔ کچھ بھی ہو ، کم از کم محمد حسن خان کو یه اعزاز ضرور حاصل ہے که

اس نے ایسی کتابوں کے لکھنے کی مقابق کی ت اس کی اهم تصالیف ایران کی تاریخ اور جغرافید این نتمال میں اور زیادہ تر تقییم کی شکل میں جھے ان تمالیف کی تنمیل یه عے: مرآت البانان ج دو طباعتین [جهره/ ۱۸۹۳] و معهدم]! جغرافیه کی لغت (حروف ا تا ت) ؛ ج ب [طبع ١٢٦٥ه/م١٨٥] (تاريخ سال و تا ١١٥٥ عبيد ناصر الدين اور تقويم) : ج بر (١٦ ١١ ٢٠ سال عيد ناصر الدين اور تتويم) : ج م ، طبع ٢٩٩٩ه (جنرانیه حروف ث تا ج اور ۱۲۹۹همهم کی تاریخ) ، جغرافیائی حصوں میں یاقوت اور یوڑھی سیاحوں کے حوالے بھی ملتے میں ۔ حواشی بھی هس، جو مقامی حکام نے تیار کیے تھے۔ مرآت البلدان كا ايك خلاصه تاريخ بابل و نيتوا كے نام سے ١ ١٣١١/١٥/١٩ مين بمبئي مين بهي شائع هوا تها ؛ تاریخ منتظم ناصری، ب حصے، طبح [۱۹۸ مار ١٨٨٠ء تا ١٨٨٠م] (عجرت ك وقت سے لے کر موجودہ وقت تک کی تاریخ) : رج س تاريخ قاچار (از ۱۹۰۰ه/۱۹۰۰ تا ۱۳۰۰ ١٨٨٦ه) (مطلع الشمس ، ٣ جلديي ، [١٩٠١ه/ ١٨٨٥ع تا ١٨٨٥/٥١٣٠ - سفر خراسان كا تذكره مع اهم مواد متعاقه آثار تديمه، ج ب ه ص ه ۱۰۵ تا ۱۰۷ میں شاہ طہماسی کی خود فوشت -توزک بھی ہے۔ اور ج یہ ص وہم تا ، من معد ا مشهد مندس کے کتاب خانه کی فہرینت شامل، ه ؛ كتاب الججة السعاده في حج الشهاده، تهوالي، طبع س.۱۳۰ مروه / ۱۸۸۹ تبریز ، مطبوعه ۱۹۹۱، (شہداے کربلا کی تاریخ) ؛ غیرات مسلق (چیکھیں ٥٥ [الرحمن] : ٥٠ ب جلدي + طبع أبو وجود ١٨٨١ كا ١٠٠٥) (ستبور غواتين ليان سوالعلت)؛ كعلى دور التيولان في الديانية where Lawrence was the water

معنی المائر و الآثار و الآثار و الآثار و الآثار و الآثار و الآثار کی عبد و الدین کے عبد میں مائکرہ پر) کتاب التدوین فی الموران مروین ۱۹۱۱ و ۵ (تاریخ و جغرافیه سواد کوه در ماژندران).

ادبیات کے میدان میں محمد حسن خان کی صرف ، Swiss Family Robinson, مترجم کی حیثیت تھی ،Romances of Jules Verne ،Discovery of America کاریش انکشاف ینکی دنیا، تجران ۱۸۵۸ میلی اس نے جغرافیہ کی تحریک آزادی کی یاد داشتیں)، اس نے جغرافیہ اور غرائسیسی زبان پر چند درسی کتابین بھی تالیف کیں.

(V. MINORSKY)

محمد حسین بٹالوی (مولوی) : شیخ عبدالرسیم (معروف به رحیم بخش) بن ذوق محمد بٹالوی کے بیٹے تھے اور پنجاب کے معروف علمانے اعلیٰ جبیت سے تھے۔ احتاف اور اعل حدیث کے اعتالاتی مہاحث کے علاوہ ، انہیں سرسید اور مرزا غلام احمد قادیاتی پر تنقیدی تحریرات کے سلسلے میں بھیرت خاصل ہوئی،

ی و محرم الحرام ۲ و ۲ و ۸ و ۵ کو بنالدنباع الحدید و در الدنباع الحدید و بنا حوص التدائی تعلیم الحدید الحل تعلیم کے معبول اللی معبول کی معبول کی الحدید اللین کا رخ کیا - الحدید اللین کا آزرده و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید و الحدید

کاندهلوی جیسے علیا کے نام ملتے هیں ، جن سے متداوله علوم معقول و منقول نیز فقه و اصول کی تکمیل کرکے ۱۸۱۱ه/۱۹۱۸ء میں مند فراغت حاصل کی (دیکھیے محمد حیات مندهی: الایقاف فی سبب الاختلاف (مع اردو ترجمه ، محمد حسین بٹالوی ، ترتیب و تقدیم : عطاء الله حنیف ، ص ے) ۔ سید محمد نذیر حسین محدث دهلوی (معروف به میان صاحب) سے انھوں نے صحاح سته اور دیگر کتب حدیث سبقاً پڑھیں ۔ انھیں میان صاحب کی طویل صحبت اور توجه خاص سے ماحب کی طویل صحبت اور توجه خاص سے مستفید هونے کا موقع ملا۔ یه بھی کہا جاتا مستفید هونے کا موقع ملا۔ یه بھی کہا جاتا معی و معاونت کو خاصا دخل تھا (کتاب مذکور، سعی و معاونت کو خاصا دخل تھا (کتاب مذکور، ص ے) .

عبدالحی لکھنوی کے بیان کے مطابق ، بٹالوی تحمیل علم سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس آئے جہاں انھوں نے تصنیف و تالیف اور تدریس و مواعظ كا سلسله شروع كيا (عبدالحي لكهنوى: نزهة الخواطر ، ٨ : ٢٠٨) ـ الايقاف كے مقدمه نكار نے تمریح کی ہے که دهلی سے واپس آکر محمد حسین بٹالوی نے لاہور کی مسجد چینیاں والی میں درس و تدریس کا سلسله جاری کیا تھا (الایقاف، مع اردو ترجمه ، مقدمه ، ص ۸) .. درس و تدریس کے ساتھ ، بٹالوی صاحب تبلیغی مضامین لکھنے کی طرف بھی بہت میلان رکھتے تھے۔ یه کام انہوں نے صد طالب علمی ھی سے شروع کر دیا تھا۔ ان کے مضامین کی اشاعت کا آغاز اس تسر کے اخبار سنیر مند سے هوا۔ جس میں ضمیم کی صورت میں شیخ محمد حسین بٹالوی کے مضامین پر مشتمل ١٠- ابريل ١٨٨٨ء يم دس صنحات شائع ھوتے تھے (کتاب مذکور، ص م)۔ پہلے تین شمارے

محبد حسال

اسی صورت عین لکلے ، البته چوته شمارے پر پر پرجے کا نام اشاعة السنة مستقار موجود ہے ، جو ۲۲ جون ۱۸۵۸ کو میڈیکل پریس امرتسر سے شائم ہوا (حواله مذکور).

عبدالعی لکھنوی نے بھی محمد حسین کے مجله اشاعة السنة كا تذكره كيا هے اور بتايا هے که موصوف فرق مبتدعه ، چکڑالویه ، قادیائیت اور ٔ متبعین سرسید وغیرہ کی تردید میں منہمک رهتر تهر (لزهة ، ۸: ۲۸ م) - ان كا مسلك و موتف ان کے اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح تھا کہ وہ سلف صالحین کے ان عقائد پر قائم هیں جو احادیث نبوی سے ثابت هیں اور یه که وه معتدات اهل سنت ہے باهر نہیں۔ فروع میں وہ محدثین (اهل حدیث) کا مذهب (ظواهر تصوص کے مطابق) رکھتے ہیں ۔ علماے امت کے اقوال کو وہ نصوص ا کتاب و سنت کی روشنی میں خود پر کھنے کے ہمد هی قبول یا عدم قبول کا فیصله کرتے هیں (کتاب مذکور، بر: ۱۲۸ - ابتدا میں مخالفین کی تردید میں وہ شدت اختیار کر جائے تھے ، مگر عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں که بعد میں وہ نسبتاً ترم.روی اور مصالحاله طریتے کی طرف مائل ہوگئے (الزهة الخواطر ٨: ٩ ٢ س) . الايقاف كي مقدمه الكار نے اشاعة السنة کے بارے میں اور ان کے اسلوب تحرير كے متعلق يوں اظهار رائے كيا هے ﴿ ماهنامه اشاعة السنة النبوية - - - س اسلام اور اهل حديث کے مذھب کی خوب اشاعت ھوئی۔ مرحوم کی تحریرین تبحر علمی اور تحقیقات بدیمه کی آئینه دار هوتی تهیں ۔ دقیق سے دقیق مبحث کو آسان پیراے مين لكهنا ان كا كمال لها (الايقاف، مقدمه، ص ٨). ماهنامه اشاعة السنة كے علاوه الهوں نے اپنے خیالات کا اظهار محیح بطاری اور مشکوة المصابح کے تعلیقات اور حواشی میں بھی کیا (نزعة المخواطر،

- (FY9 : A

ان کا انتقال بہ جمادی الآولی ہوت ہو آ۔ القرق عوا۔ القرق ان کے وطن بثاله هی میں دنن کیا گیا۔

مذكوره بالا ماهنام (اشاعة السنة) ك علاوه ان كى سه تاليفات ك نام معلوم هيى - جن ميى على بعض يه هيى : (١) البرهان الساطع ؛ (١) التيبأن في رد البرهان ؛ (٣) الاقتصاد في مسائل الجهاد ؛ (س) مفتتع الكلام في حياة السيع عليه السلام ؛ (٥) اعادة رحماني ؛ (٦) بغض و تهاجر ; (١) تقدير اور جبر و اختيار ؛ (٨) الاقتصاد في بيان الاعتقاد (في صفات البارى جل مجده ) ؛ (٩) الاقتصاد في حكم الشهادة و الميلاد ؛ (١٠) كشف الاستار عن وجه الاظهار ؛ (١٠) منع البارى في ترجيع البغارى ؛ (١٠) أثبات نبوت ؛ (٣) تووات والجيل كي لسبت اسلامي عقائد،

ما عل و (١) الشل حسين مظفر بورى: الحياة بعد المماة (السوالع عمري مولانا سيد محمد لذير مسين محدث دهلوی") ؛ آگره ، مطبع اکبری ۱۹۰۸ (اس کالب کے ص ۲۵۸ ہر میاں صاحب کے تلاملہ ضلع کوردامیوں میں ، محمد حسین بٹالوی صاحب کا نام اور مختصر الذكرہ سرامبرست هم) ؛ (٧) اشاعة السنة النبوية (مولوي محمد حسین باالوی کی ادارت میں تکانے والا ماعتامه ، جو پہلے امراسر اور بعد میں لاهور سے شائع عوال وفات بهرجیانی کے دائی کتابخانے میں موجودھے)؛ (ب)معند عَیْافطاً سندهى ۽ شيخ ۽ الايقاف في سبب الاعتلاف (اردو الريشد ي محد حسن بالری ، ترلیب و تندم : مطاه الله حقیات بهرجالي ۽ لامور ۽ البكية السفية ، وهو و دع في الله . ، : (م) اواهم سر سالكولى: كليا على المحافظة لامور الملاس ببلهدك كميتي ١٥٧ ١٥٠ أن المفاطعة لكيدى: لاحة المؤالم ، عيد موال ال

معید المهم و به و و و ( ( ) اخیار مایر های امراتسر:

معید المهم الگرامی، مولوی : تذکره علما حال ،

المهم المهم المهار المل حلیت امراتسر جاد ۱۸ (اکست و ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م د ۱۸ م

(عبدالني كوكب)

محمد حسين بير مراد": قطب الاقطاب حطيرت سيد؛ والد كا نام سيد احمد هـ - تهثهه (سنده) کے رهنے والے تھے - سلسلة نسب بیسویں بشت میں حضرت امام موسی کاظم عمد ماتا ہے -ان کے دادا سید محمد حسینی شیراز سے سلطان مبارز الدين بن مظفر الدين كرزمان (١٣ ١ مه/ ١١٠ ع ١٠ کا ہدےہ/مہمزم) میں ہملے سیبون (سندھ) میں وارد هوہے ، جہاں الهوں نے حضرت لال شہباز الندر [رک بان] کی زبارت کی - محمد حسین پیر مراد کی ولادت ۱۹۸۱ء میں موئی ۔ ان کی عمر چالیس برس هوئی تو بیعت لینی شروع کی ـ ان کی پرهیز کاری ، عبادت گزاری ، دینداری اور بزرگی کو ديكه كر هزارها لوك مريد هوے ـ شيخ بها و الدين رُكريا ملتاني [رك بان] كے نواسے شيخ صدر الدين بھی ان کے مداح تھے۔ ملتان سے ٹھٹھه ان کی ملاقات کے لیے آئے اور ان کی بزرگی اور کرامات دیکھ کر کہا: بیشک جناب همارے مشالخ کی مراد بين - اس طرح ان كا لنب "بير مراد" يؤكيان . عیج حسین سومرو ان کے خاص مرید تھے۔ پیرمرادہ من الهام من مسجد صَّفَّه تعمير كراني - سَّمَّه خالدان كم بادعاء جام نظام الدين لندا ان كا برا معتد تها . ۲۰ بلیج الافله ۲۰۸۵ ووری ۱۳۸۸ م کو وَاللَّهِ بِاللَّهِ - جام تعدا نے هي نماز جنازه پڑهائي اور المع منظل اوک بان کے مشہور تعرستان میں اپنے الله المالين دون موساء الل ك مزار ير عليدت مند الم الم الله الله الله علما سد جلال المالي المو عبع على معبد. حسين

مفائی وغیرهم نے ان کا کام جاری رکھا .

مآخل و (۱) اعجاز الحق قدوسی: تذکرهٔ صوفیات صنده ، کراچی ۱۹۹۹ ، ص ۲۰۸ تا ۱۲۰ ؛ (۲) علی شیر قائم تمثهوی : تحفد الکرام ، ترجمه اغیر رضوی ، کراچی District Consus (۲) ; ۲۱۲ ، ۳۲ ، ۳۹ ، ۱۹۹۹ در Report Thatta

(اداره)

عمد حسین تبریزی: مشهور ایرانی خوش \*

نویس جو مشهور زمانه میر سید احمد مشهدی کا

شاگرد اور مشهور و معروف میر عماد کا استاد تها .

قن خوش نویسی میں اسے ایسی مهارت تامه حاصل

تهی که اسے "مهین استاد" کا اعزازی لقب حاصل

هوا، کیونکه اس نن کو ایران میں بڑی مقبولیت
حاصل ہے ۔ اس کا والد مرزا شکر الله صفوی بادشاه

طهاسب کے زمانے میں مستوفی الممالک تھا ۔

طهاسب کے زمانے میں مستوفی الممالک تھا ۔

خود بھی مشرقی مآخذ کی رو سے شاہ اسمعیل ثانی

کا وزیر رھا (ممهم/مده) ۔ تا مهمه اسمعیل ثانی

جب اپنے آتا کی نظروں میں گر گیا تو هندوستان

جب اپنے آتا کی نظروں میں گر گیا تو هندوستان

ربو Rieu کو: ا ھے کہ وہ نواح ۔ ہوء/
جہم وہ میں فوت ہوا ، لیکن یہ بیان اس ک زلدگ
کے ہمش دوسرے حالات سے مطابقت نہیں رکھتا
اور غیر اغلب بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات کہ اس
نے اپنی بقیہ عمر هندوستان هی میں گزاری، اس
حقیقت سے بھی ثابت ہے کہ اس کے بہت سے
مغطوطات، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے
ماتھ کے لکھے ہوئے ہیں، هندوستان هی میں مکمل
ہوے تھے۔ جو کتبات تبریز کی مساجد اور خانقاموں
پر کندہ ہیں ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ
پر کندہ ہیں ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ

سے وہ سب کے سب زلزلوں میں تباہ ہو چکے ہیں۔
ان کتبات کو عتم کرنے کے ہمد وہ فریضۂ حج
ادا کرنے کے لیے مکه مکرمه چلا گیا اور وہاں
سے واپس آ کر اس نے اپنے آپ کو فارسی شاعری
کے شاهکاروں کی نقل کرنے کے لیے وقف کر دیا ،
ایرانی شاعر امیر شاهی کا دیوان جو اس کے ماتھ
کا لکھا ہوا ہے ، کہ برج یونیورسٹی کے کتابخانے
میں موجود ہے .

Les calligraphes et : Cl. Huart (۱): المائية أو المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائ

(E. BERTHELS)

سحمد حسن گیسو دراز: رک به گیسو دراز

محمد حیات سندهی " شیخ محمد حیات بن ابراهیم السندهی المدنی بڑھے جلیل القدر اور مشہور عالم دین ، نامور محدث اور شہرہ آفاق مدرس تھے ۔ سنده کے چاچڑ قبیلے کے چشم و چراخ تھے ۔ یه قبیله علاقه بھکر کے قصبه عادل پور کے نواح میں آباد تھا اور اسی علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیخ محمد حیات پیدا هوئے ۔ اس عبد میں ٹھٹه علم و ادب کا مرکز تھا ۔ هوش سنبھالتے میں ٹھٹه کا رخ کیا اور وهاں پہنچ کر شاہ ولی اللہ دھنوی شیخ محمد مین بن محمد ادر ٹھٹه کے نامور عالم دین شیخ محمد مین بن محمد ادر ٹھٹه کے نامور عالم دین شیخ محمد مین بن محمد ادین (م ۱۹۱۱ه) ، کی شاگردی

اختیار کی . فاضل استاد کی رهصافی اور گاریگی میں علوم دینیہ میں دسترس حاصل کی ۔۔ بھر عالم ثباب هي مين لکيل هاوم دين کي تفاطرن حرمین شریقین کے لیے رخت سفر بالدھا، حیق سے فارغ هوتے هي مدينة منوره ميں حاضري دير، پھر وهاں كے شيوخ اور علمائے حديث سے اكتساميد فيض كيا ـ بالخصوص شيخ عبدالله بن سالم المصرى (م ۱۲۳۰ م) ، شيخ ابو طاهر محمد بن ابراهيم. الكردى (م هم ١١٥) اور شيخ حسن بن على السجيمي (م ۱۱۱۳ه) سے مدیث پڑھی اور اجازت حاصل ی؛ البته مدینه منوره کے استاد ہزرگ اور صحاح سته ك شارح شيخ ابو الحسن محمد بن عبدالهادي سندھی (م ۱۳۹ م) سے بہت زیادہ وابسته رہے اور انہیں سے بیشتر فیض پایا اور انہیں کی بدولت علم حدیث میں مہارت حاصل کی ۔ علوم دینیه کی تحصیل و تکمیل کے ہمد شیخ محمد حیات نے مدینه منورہ هی میں مناهل زندگ کا آغاز كيا اور اپنے استاد شيح ابو الحسن سندھي كي وفات (۱۱۳۹ه) کے بعد انہیں کی مستد تدریس پر بیٹھ کر چوہیں برس تک مسجد لبوی میں مدیث شریف کا درس دیا ـ حرمین شریقین ، مصر و شام اور عندوستان مین شیح محمد حیات کی بڑی علمی شہرت تھی اور دور دراز سے طلبه مدیث ان کی غدمت میں حاضر هونے - بیشمار لوگ ان کے خلقه درس سے فیض یاب هوئے۔ بہت سے: نامور محدثین کو ان سے شرف تلمذ حاصل ہے، جن مين شيخ ابو الخسن بن محمد صادق سندهي ، شيخ احدد بن عبد الرحين سندهي ، شيخ عيد الكريم داغستانی ، سید علی بن ابراهیم المهشی ، هیند خار بن عبد الرحمن اسلامبولي ، فيخ جليم الله عبدالرشيد لاهورى ، غيخ خيد اللطن سويق، و سولها فاغر اله آبادی اور سید غلام علی قاد ا

الماسور ملما عاص طور يو قابل ذكر يي .

بیره المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین المین

حرس و تدویس اور مجالس وعظ کے ساتھ تمینی و تالیف کا سلسله بھی جاری رہا۔ ان کی تمینیات میں المندری کی ترغیب و ترهیب کی نیرے (پ جائیں)، عرح الاربعین النوویه، شرح العکم المطائیه ، مقدمه فی المقائد، تعنق الانام فی العمل بعنیث النبی علیه المعلق والسلام ، مختصر الزواجرعن اقتراف الکبائر اور الایقاف علی سبب الاختلاف بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ مؤخر الذّکر وسالے کا اردو ترجمه شیخ ابو سعید محمد حسین بٹائوی نے اپنے ماعنامه اشاعة السنه میں مع حواشی بٹائوی نے اپنے ماعنامه اشاعة السنه میں مع حواشی میں مع اردو ترجمه و حواشی لاهور نے شائع هو میں مع اردو ترجمه و حواشی لاهور نے شائع هو چکا ہے.

ماخول و (۱) سید خلام علی آزاد بلکراس : ماگر الکرام و د کن ۱۹۹۱ مه ص ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۱ (۲) وهی مصاف : سبحة السرجان ، ص ۱۹۵ تا ۱۹۹ (۳) صدیق حسن خلان : آبجد العلوم ، ص ۱۹۸۹ (۱۹) وهی مصنف : اتحاف البلات ، ص ۲۰۰۰ تا ۱۹۰۰ (۱۹) السرادی : سلک الدرو ای آبنیان الاتران الاتانی عشر ، م : ۱۹۳۹ (۱۹) عید الحی الکتانی : البلات الاتران الاتانی عشر ، م : ۱۹۳۹ (۱۹) عید الحی الکتانی :

(اهلو) (اهلو) (اهلو)

محمد خان بنگش: نواب غضنفر جنگ قبیله بنگش کا ایک روهیله سردار تها . فرخ آباد کا شہر اس نے اپنے مربی فرخ سیر کے نام پر آباد کیا۔ جب محمد شاہ دھلی کا بادشاہ عوا تو اس نے ٣ ١ ١ ١ ٨٠ . ٣ ١ ء مين اس كو مالوه كا حاكم مقرر کر دیا ، لیکن وہ مرھٹوں کے متواتر حملوں کو نه روک سکا اور ایس هم ۱ ۱ مرم ۱ مرب و مان سے مٹا کر اله آباد کا حاکم مقررکر دیاگیا ۔ محمد خان نے ہندیلوں کو زیر کرنا جاھا جن کا سردار راجه چتر مال تھا۔ اس نے بعض مقامات کو مسخر کر لیا ، لیکن اسے گزرگاهوں کا علم نه تھا، اس لیر چتر سال نے باجی راؤ پیشوا کی مدد سے اسے اچالک ایک فوج کے ساتھ گھیر لیا۔ نواب نے جیت گڑہ کے قلعه میں بناہ لی۔ اس پر اس کے بیٹے قاسم جنگ نے افغانوں کا ایک لشکر جسم کر کے جیت گڑہ کی طرف کوچ کیا اور اپنے والد کو بعفاظت تمام اله آباد لے آیا ۔ شاھی وزیروں نے اسے برطرف کر ديا \_ اس كا التقال ١٥٩ ١ه/مم ١ ١ ع مين هوا .

(ایم هدایت حسین)

نواب محمد خان جوگزئی ؛ نواب مینگل\*
خان جوگزئی کے بڑے صاحبزادے ۱۸۸۳ء میں
ڈوب کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اپنے والد کے تتل
کے بعد ۲۰۹۱ء میں قبیلے کے سربراہ بنے - ۱۹۲۳ء
میں سردار درغون خان اور شہزادہ خان کے ساتھ
ہو کو الکریزوں کے خلاف بغاوت کی اور کچھ
عرصہ نغتر بند رہے ۔ مگو حراست سے قرار ہو کر
مسلم باخ (هندو باخ) کے بہاڑوں میں روپوش ہوئے.
د ۱۹۳۶ء میں جب بلوچستانی میں مسلم لیگ

قائم هوئی تو مسلم لیگ میں شامل هو گئے، ہمہ و او میں دستور ساز اسمبلی کا انتخاب هوا تو ان کے مقابلے میں کانگرنس نے عبد الصمد خان اچکزئی کو کھڑا کیا مگر جو گزئی جیت گئے اور رکن منتخب هوئے۔ پاکستان کے حق میں شاهی جرگه کے ووث ماصل کرنے میں انھوں نے اور میر جعفر خان جمالی نے تاریخی خدمات انجام دیی اور قیام پاکستان کے بعد اپنے علاقے کی تعمیر و ترق میں توجه صرف کی اور و ہ و و و میں توجه صرف کی کے لیے خیر باد که دیا۔ پچائوے سال عمر پاکر کے لیے خیر باد که دیا۔ پچائوے سال عمر پاکر میں۔ قائد اعظم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ هیں۔ قائد اعظم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ هیں۔ قائد اعظم ان کئیر الاولاد تھے۔

(غوث بخش صابر)

محمد خلفه : رک به محمد بن حسین. محمد داماد ياشا : وزير اعظم اوكوز محمد پاشا کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ وہ قسطنطینیه کے ایک نمل بند کا بیٹا تھا ، اس کی تعلیم فوجی خدمات کے لیرشاهی محلات میں هوئی (جو قسطنطینیه کے لڑکے کے لیے اس زمانے میں ایک غیر معمولی بات تھی)۔ وہ محلات سے سلحدار بن کر نکلا لیکن هيين اس كي معاشي دور دهوب كا اس وقت تك کچھ بتا نہیں چلتا جب تک که وہ ١٠١٥م/ ٨- ٨ ، و عبين مصر كا حاكم مقرر نبين هوگيا .. یہاں اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایک مملوک بفاوت کو دہا دیا اور جب ہوں ۱۹۱، ۱۹۱ عیں وہ دو سال کا خراج وصول کر کے دارالعغلاقه میں واپس آیا تو اسے تپودان باشا مقرر کر دیا کیا اور اس کے ساتھ ھی اسے سلطان احمد کی هفت ساله لڑکی گوهر خانم (جس کی شادی بعد میں رجب باشا اور اس کے بعد سیاؤش پاشا سے هوئی ـ دیکھیے سجل عثمانی و در مرم) سے لیاہ دیا جس کی وجہ سے

اسے داماد کے قلب کا بھی حل مادیل اعراق ا قبودان باشا کی حیثیت سے اسے اس شکست کا دینہ داو گردالا گیا جو ۱۹۱۳ء میں اس کے اسری ایڈے کے ایک حصہ کو چیوس کے جزیرے سے ابرے هسبالیه اور سلل کے ایک جھوٹے سے ہمری بیڑے نے دی ۔ اس صدرے کی وجه سے ترکی بیڑا ملک شام میں اس ممم کے لیے اپنی فوجیں ششکی پر له اتار سکا جو دروزس Druses کے تمارف بھیجی گئی تھیں۔ داماد محمد کو قبودان کے عمدے سے هنا کر وزیر دوم. بنایا گیا اور نصوح پاشا کو سزائے موت دینے کے ہمد ہا اکتوبر مروراہا ٣٧. وه مين اسے وزيراعظم كنا ديا كيا۔ اس عبدنے ، یر فائز هونے کے بعد ایران کے خلاف ایک ائی سہم میں سر عسکر کی حیثیت سے اس نے افواج کی سپه سالاری کی کیولکه اس سے کچھ پیپلر کی كفت و شنيد ناكام هو چكل لهي، تاهم اس سال كوفي نوجی کارروائی نه هو سکل کیونکه علی لجوم کے حساب سے حالات ناموائل تھے۔ وزیراعظم نے موسم سرما حلب میں گزارا۔ اس سے اکلے سال ایرانیوں پر آرمینیه میں حمله کیا گیا جبال وہ کچھ کامیابی حاصل کر چکر تھر، دور کے محاصرے کے بعد جولائی ۲۵،۱۵/۱۹۱۹ کے آغاز میں اریوان نے اطاعت قبول کر لی ۔ تاہم ترکی افواج کو خراب آب و هوا اور ناکاف رسد رسانی کی دید سے شدید تامیان اٹھا کر واپس آنا پڑا۔ ماماد معدد کو جنوری ۱۹۱۵ میں مولوف کر دیا گا گا ا اس کی جگه خلیل پاشا [رک بادیا معرو هوای وبین ى Relazioni ميں غليل باشا اور مصد باغا جين افراد ایسرمذکور موث میں جن کو شام افراد کس واست کے قابل سجها کیاہے یا انظیما ائن کی ایفت لشین کے بعد اس سال کی میان وه غليل بافدا كا بالطام من كرا في المناس

المرابع می از المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

مآخول و (و) بڑے بڑے تری باغذ نصد اول بہوی اور حاجی غلقه (ادلک اور تحقة الکیار) هیں ؛

(۷) اس کے علاوہ G.O.R.: V. Hammer ہے، وہم اللہ اس کے علاوہ کی بیعد جیاں بعض اهم مآغذ کر ہے؛ (ب) عثمان زادہ: صدیقة الوزراء، ص و ب ؛

(سیل عثمانی م : عمر د

#### (J. H. KRAMERS)

محمد درفشان شئے ۽ الموستان کے فلوسی کو شاعر ، والد کا نام شئے جلال تھا اور نانا میر عبداللہ جنگ گیارھویں مدی ھجری میں نصرقند کے خاکم تھے ۔ میر عبداللہ جنگ عارف ھونے کے خاکم تھے ۔ درفشان کی والدہ بھی ایک بین دار فور اهل علم خاتون تھیں ۔ عربی فارسی کی اسلیم المهوی نے اپنی والدہ سے حاصل کی ۔ گیارہ محمد جولپوری کی ایسی درفشان کا رجمان سید محمد جولپوری کی درفشان کا ایم المورد وجودہ کے جو اب تک

تھے اور مکه مکر ، ہمی میں وصال ہوا، لیکن ہمض کے لزدیک یه روایت غالت عقیدت کے سبب ہے ۔ اولاد میں شئے سلیمان معروب ہوئے ، جو خود ، بھی فارسی کے اچھے شاعر تھے اور ۱۵۸ مرا ۱۵۸ میں زلدہ تھے .

## (غوث بخش صابر)

محمد دین فوق ؛ اردو کے انشاء پرداز ، شاعر ، اخبار نویس اور مورخ تھے ۔ ان کے پردادا حسن ڈار کشمیر سے هجرت کر کے مہاراجه رنجیت سنگھ کے عہد میں پنجاب آئے اور موضع گھڑتل (سیالکوٹ) میں آباد هوئے .

منشی محد دین فوق فروری ۱۸۵۱ میں کوٹلی هرنوائن میں پیدا هوئے ، جو سیالکوٹ سے جنوب کی جانب دو تین کوس کے فاصلے پر واقع ہے ۔ تعلیم گھڑتل ، جامکے ، گوجرانواله اور لاهور میں حاصل کی ، مگر مڈل سے آگے نه بڑھ سکے ۔ مہم ۱۸ میں اپنے والد کی نگرانی میں پٹوار کا کام سیکھا ، پھر چند ماہ جنوں چونگی میں اور چند ماہ خبوں چونگی میں اور چند ماہ فیصل آباد آباد کاری میں گزارے ۔ ۲۱ جنوری موگئے اور چار سال وهاں رہ کر اخبار نویسی میں هوگئے اور چار سال وهاں رہ کر اخبار نویسی میں اچھی خاصی مشق حاصل کی .

ا ، و ، ع میں اپنا هفته وار اخبار پنجه فولاد جاری کیا جو ، و ، ء تک جاری رها ۔ کشمیری معزن فوق نے خواجه کمال الدین مشہور مبلغ کے ساتھ مل کر کشمیری برادری کی تنظیم اور اصلاح کے لیے جاری کیا جو ، و ، و ، و تک چھپتا رها

ج ، و ، و میں ماهنامه کشیری میگزین جاری کیا جو جنوری ۱۹۶۱ء میں هنته وار هوگیا۔ یه هنت روزه اخبار ۱۹۴۱ء تک کشیر اور کشیریوں کی علمی ، سیاسی اور سماجی غدمات انجام دیتا رها، انہوں نے هر جگه کے پسمائدہ لوگوں کو

تعلیم کے میدان میں ترق کرنے کے گر بتائے۔ جو خاندان غربت، افلاس اورجمالت کی وجه سے احساس كمترى كا شكار تهر ، انهين بزرگان سلف كي روايات یاد دلاکر جرأت مند اور باحوصله بنایا کشمیری عام طور پر فوج کے ناقابل سمجھر جائے تھر ۔ ان کی فوجی سیرٹ کو اتنا ابھارا کہ وہ فوجی ملازمت کے اهل مجهر گئر۔ ان کے ہیادی انسانی حقوق کےلیر ساری عمر جنگ کی ، بیگار وغیر جیسے مظالم کے خلاف صدامے استجاج باند کی۔ ۱۹۱۷ء سے پہلے ریاست جدوں و نشمبر میں کوئی شخص محكمه المداد باهمئي اور قالون الشال اراضي كا نام تک نه جانتا تها ، فوی نے پنجاب کی سرح زمیندارہ سوسائٹیوں کے اجراء اور قانوں آنس اراضی کے نفاذ کے لیر آواز بلند کی ا جانچہ رہاست کے لوگوں کو دولوں سہولنین حاصل ہوگئیں۔ الھول نے علامه اقبال کی تحریک سے مناثر ہو کر رساله طریقت اور نظام جاری کر کے تعبوف کی خدمت کی اور سجادہ بشینوں کی اصلاح کے لیے قلمی جہاد بھی 'ئيا ،

مؤرخ کی حرثرت یہ آزیخ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہان تحقیق فی سامل لے آئر نہ پہنچے ھوں ۔ صبح شباب سے لے کر سام بیری تک مختلف موضوعات پر چھوٹی بڑی ۱۵ کے قریب کتابیں تصنیف و تالیف آئیں (تفصیل کے لیے دیکھیے لاھور نمبر).

(۱) مکمل تاریخ کشید (این جلدوں میں) ؛
(۲) راهنمائے کشمیر ؛ (۱) اربخ اقوام کشمیر
(تین جلدوں میں)؛ (م) مشاهبر کشمیر؛ (۵) خواتین
کشمیر؛ (۹) کشمیر کی رائیاں ؛ (۱) شباب کشمیر؛
(۸) حکایات کشمیر ؛ (۹) کشمیری، زمیندار ؛
(۱) تاریخ بدشاهی (سلطان زبن العابدین کے حالات)؛ (۱) تاریخ اقوام ہونچه (دوجلدوں میں) ؛

تھے کہ وہاں بیمار ہوگئے۔ علاج معالجے سے محت بحال نہ موئی تو لاہور واپس چلے آئے اور مہا سمبر ہمہ ہے کو جمعه کے روز التقال کیا۔ ان کی کئی کتابیں ابھی غیر مطبوعہ میں ، جن میں سے دلچسپ سرگزشت فوق ہے جو راقم مقاله کی تحویل میں ہے .

مآخل ۽ متن مين مذكور هين -(محمد عبدالله تريشي)

محمد مسهوره مساح عالم، قرآن مدید کے مفسوء عیسوی کے مفسوء عربی زبان کے ممتاز انشا پرداز ، خطیب ، اتحاد اسلامی کے داعی اور نتیب - وہ عم جمادی الاول اسلامی کے داعی اور نتیب - وہ عم جمادی الاول اور سمبر ۱۹۰۵ء کو طرابلس الشام (لینان) میں تین سیل دور بحیرہ روم کے ساحل گاؤں قلمون میں بیدا ہوئے ۔ ان کا خاندان علم و تقوی میں قرآن میں تھا۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے مکتب میں قرآن میں انظرہ) اور معمولی نوشت و خواندی قملیم اور حروی کی ایک بعض مقامات حفظ کیے - اعلی تعلیم کے لیے طاقل کی مدیدہ کے مدید انہوں میں داخل ہوئے۔ مدیدہ کے مدید انہوں میں داخل ہوئے۔ مدیدہ کے مدید انہوں میں داخل ہوئے۔ مدیدہ کے مدید انہوں میں داخل ہوئے۔

کے ساتھ گاہد کہ کیا اور عبدالغنی رائمی کے ساتھ گاہد کہ کیا اور عبدالغنی رائمی کے ساتھ گاہد کہ کیا اور عبدالغنی رائمی کے ساتھ گاہد کا کچھ حصہ پڑھا۔ زمانہ طالب علی میں الفزالی کی احیاء علوم الدین سے بڑی دلوسی تھی۔ حدیث کا اعلی ذوق الزبیدی کی عبران عمر احیاء علوم الدین اور الدّعی کے میزان الاعتدال کی رعنمائی میں پیدا ھوا .

تعلیم سے فراغت کے بعد وہ عبادت و ریاضت اور دعوت اور ارشاد مین مصروف هو گئے ۔ سب عے پہلے انہوں نے بدعات اور مولویہ سلسلے کے رقص و سرود کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک حد تک کانیاب بھی ہوئے۔ وہ فارغ اوقات میں بیروت کے انجاز کے ٹیے مضامین لکھا کرتے اور کبھی کبھی دل بہلائے کے لیے شعر بھی کیا کرتے تهر .. اس اثنا مي انهيل سيد جمال الدين افغاني اور مفتى محمد معبده كے العروة الوثقى كے بعض شمارے مل گئے۔ ان کے مطالعے سے انھیں فکر و نظر کے نئے راستے دکھائی دیے اور مسلمانوں کی دیئی اور سیاسی بد حالی سے آگاهی هوئی ـ اپنی تحریرات میں انھوں بے بجا طور ہر اس کا اظہار کیا اور العروة الوقلي كوالفزالي كاتصاليف كے بعد دوسرا راهنا تسليم كأف (سيد رشيد رضا المنارو الازهره مطبوعه قاهره صورة أه أس بعد الهين سيد جمال الدين عد ملاقات کا ضوق پیدا هوا ، لیکن ان کے انتقال کی وید سے سید رہید رضا کی آرزو ہوری نه هوسکی اس دوران میں مقتی محمد عبدہ ایک دامه طرابلی الشام می ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے عَيْدُاتُ كُلُ كُرُولِنَهُ هُو كُنَّے - اب الهول نے اپنے و فعل کے لیے طرابلس الشام کا میدان تنگ الم المراجعة عبدة في علمت مين قامره جائ الله وا ١٨١٥م ١٩١٩م و المكيب الساول: السيد وشيد رضا

و الماء اربعين سنة ، سب نا سم ، ، دمشتي يه و م). قاهره پہنچ کر وہ دوسرے دن مفتی معمد عبدة کی علمت مین حاضر عوثے اور انھیں مربی و مرشد مان ليا - ان كي يه رفاقت روز بروز برهني چلي كئي -سید رشید رضائے تحریک کی که صحیح اسلام کی دعوت اور مسلمانوں کی اصلاح کےلیے ایک هفته وار اخبار المنار جاری کیا جائے۔ اس کا پہلا شمارہ ے و مارچ ۸۹۸ء کو شائع هوا ـ دوسرے سال کے آغاز میں یه ماهانه مجله بن گیا اور سید رشید رضا کی وفات (اگست ۱۹۳۵) تک برابر نکلتا رها ـ رسالر کا مقصد شریعت اسلامیه اور افکار عصریه میں تطبیق اور توحید خالص اور اتباع سنت کی دعوت تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی ملاح و فلاح پر مضامین هوتے تھے ، مدارس عربیه کے نصاب تعلیم کی اصلاح اور علوم جدیدہ کی تحصیل و ترغیب پر زور دیا جاتا تها ، مسلمانوں کی معاشی و سیاسی بد حالی پر تبصرے ھوتے تھے ، اسلام پر غیر مسلموں کے اعتراضات کی تردید اور دنیاے اسلام سے آسدہ فتاوی کے جوابات دہے جانے تھے اور سب سے بڑھ کر مفتی محمد عبده کی تفسیر کے اجزا بھی المنار مين بالانتزام شائم هوتے تهر ـ به رساله جلد مي اسلامی دنیا کا مؤقر ترین علمی رساله شمار هونے لكا - المنارك اصلاحي دعوت كي باز كشت ملائيشيا اللوليشيا اور هندوستان جيسر بجير عرب مسلم ممالك میں بھی سنی گئی (Whither Islam: H.A.R. Gibb) ا ص ١٨٠ ١٨٠ تا ١٢٠ ، ١٣٠ ، للذن ١٩٣٠ (م) اور تواب معسن الملک ، مولانا شبلی اور ان کے للامله کے مضامین المنار کے صفحات کی زینت بننے

جامعة اسلاميه: سيد رشيد زنبا اتحاد عرب ك

لكر (السيد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام

محمد عيدة ، ج ۽ ، قاهره ١٩٦١م).

علاوہ وحدت اسلامیہ کے بھی داعی اور مبلغ تھے ،
اس کے لیے انھوں نے تجویز پیش کی کہ خلیفة
المسلمین کی سر پرستی میں ایک انجمن الجامعة
الاسلامیہ کے نام سے قائم کی جائے۔ اس کا مقصد
یہ تھا کہ ایک کتاب ، ایک شریعت ، اور ایک
زبان کی بنا پر تمام مسلمانوں کو متحد کیا جائے
اور عثمانی سلطان کی سر پرستی میں ریاست ھائے
متحدہ امریکہ کی طرح تمام مسلم ممالک کا ایک
وفاق بنایا جائے جس کے تمام مسلم ممالک کا ایک
نستی میں خود مختار ھوں ، لیکن مصر کے قوم
پرستوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ تجویز کامیاب
پرستوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ تجویز کامیاب
نہ ھو سکی (انسار ، م ، ، م م ، قاھرہ) .

جمعية الدعوة والارشاد: مفتى محمد عبدة كي تعریک کا بنیادی اصول عربی مدارس کے طریقه تعلیم اور نصاب تعلیم کی اصلاح اور قدیم و جدید غیالات کی تطبیق تھا۔ انھوں نے اڑھر کے نظام تعلیم کو جدید ضرورتوں آور تقاضوں کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش کی ، لیکن جامد علما کے سامنے پیش نه کئی ـ سید رشید رضا بھی ازھر کے طريقة تعليم كےعلاوه سركارى نظام تعليم پو لكته چينى خرنے رہتے تھے ۔ ان کا خیال تھا کہ وھی علما اسلام کی اچھی طرح تبلیغ کر سکتے ہیں جو قدیم و جدید دولوں علوم سے ہمرہ ور هوں۔ ۱۹۰۸ء میں نوجوان ترکوں نے انقلاب برپا کر کے ایک ليا آلين نافد كيا تو سيد رشيد رضا كو ايسر دارالعلوم کے قیام کا غیال دامنگیر ہوا جس میں اعلی دینی تعلیم کے علاوہ علوم جدیدہ کی تدویس کا بھی انتظام عود اس کے لیے انھوں نے قسطنطینیه كا سفركيا اور قسطنطينيه مين سال بهر أهبرسه رھے ، لیکن حکومت نے دارالعلوم کے قیام کے لیے ایسی شرالط مالدکر دیں جنہیں وہ قبول له کر سکے اور وه دل برداشته هو کر قاهره لوث آئے۔ یہاں

الهون نے فیصله کیا که یه دارالعلوم قاهره مین قائم کا جائے؛ چنانچه دارالعاوم کی رسم افتتاح ۲۰ وابع آلاؤلئ دان ۲۰۰۰ مارچ ۲۰۰۰ ۱۹۰۰ مارچ ۲۰۰۰ ۱۹۰۰ کی دان ۲۰۰۰ کالاسیں جاری کر دی گئیں ۔ دارالعلوم سی عرب بمالک کے علاوہ دور دراز کے مسلم مالک ، مثار هندوستان ، اللونیشیا اور چین کے ملبه بھی تعلیم یاتے تھے ، لیکن به دارالعلوم کیادہ دیر تک چل نه سکا اور الگریز اور مصری دیادہ دیر تک چل نه سکا اور الگریز اور مصری حکومت کی لگاہ هتاب ایسے گھالل کر گئی (السید رشید رضا: تاریخ الاستاذ الامام محمد عبدة ، ج ۱ المحدد دیا تاریخ الاستاذ الامام محمد عبدة ، ج ۱ المحدد دیا تاریخ الاستاذ الامام محمد عبدة ، ج ۱ المحدد دیا ۲۰۰۰ دیا نگئی تاریخ الاستاذ الامام محمد عبدة ، ج ۱ المحدد دیا ۲۰۰۰ دیا نگئی

بر صغیر پاک و هند کا سفر : مدرسه دارالدهوة والارشاد کے قیام کے سلسلے میں سید رشید رضا اور مولانا شبلی میں خطو کتابت هوتی رهتی آهی؛ وبالهه انهوں نے سولینا شبلی دعوت پرهندوستان کا دورہ کیا اور لکھنؤ پہنچ کر بہ ابریل ۱۹۹۶ء کو تدوۃ العلماء کے اجلاس کی صدارت کی اور عربی زبان میں ایک نہایت دلاویز اور قصیح کربر فرمائی ، جس سے سمال بنده گیا (سید سلیمان ندوی : حیات شبلی ، ص

فضلو كمال: سيد ودرد رضا عربي كيمتاز الشا برداز اور خطیب تھے۔ انک انشا پردازی قدیم وجدید دونون کی بهترین خصوصیات کی حامل تھے۔ وہ علم الکلام اور تفسير مين يدطولى ركهتر تهر، حديث اور بلاغت کے امام تھے (محمد بہجته البیطار: سید محمد رشید . رضاً ، در مجله مجمع العلمي العربي ، دمشق ج ه ، ، هیرت تا سیه ؛ (۲) سید سلیمان ندوی ، در معارف اعظم گڑھ ، ج ۲۳ (۱۹۳۵) ، ۲۹۲ تا ۲۹۲) ۔ شکیب ارسلال نے صحیح لکھا ہے کہ المنار كي جلبين حقيقي معنون مين اسلامي علوم كا داارہ المعارف میں ، جن سے اس عبد میں کوئی مسلمان کے لیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان کی سیر جس کے قریمہ قدرت نے اپنے اسرار و حقائق ي الله عالم لها في الله مثال كارنامه وجن نے انہیں مشاہیر اسلام کی صف میں لا و المراضات عمر مسلمالوں کے اعتراضات الله الله المراق خدمات ايسي عن ،

جن کی گرد کو اس زمانے کا کوئی عالم نہیں سہنچ سکتا (حاضر العالم الآسلامی، و بر ۲۸۸ تا ۲۸۹، قاهره ۱۳۵۵ه).

سید رشید رضا هدی محدنبن کے علمی اور تصنیفی کارناموں کے معترف اور مرتبه شناس تھے۔ وہ کہا کرتے تھے که اگر عصر حاضر (گیارهویں ، بارهویں اور تیرهویں صدی هجری) میں همارے برادر هندوستانی علما علم حدیث کی طرف توجه نه کرتے تو آج به علم معدوم هو گیا هوتا ، کیونکه بلاد شام ، مصر ، عراف اور حجاز میں یه علم دسویں صدی هجری هی میں زوال یذیر مو چکا نها ، منده ، منتاج تکنوز السنة ، ص ق ، قاهره سه چه ، یا امام این تیمیه اور امام این تیمیه اور امام این تیمیه اور امام این تیمیه کے انکار نے بنی ال کی بدولت نئی زندگی پائی ،

مصر کے قوم پرستوں ، ٹرکیہ کے ٹرنی پسندوں اور ازھر کے جامد علما سے ان کی کبھی بن نہ سکی۔ جامعہ اسلامیہ کے قیام کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ھو سکا ، لیکن سمودی حکومت کے قائم ھونے پر انھیں خاصا اثر و رسوخ حاصل رھا اور سلطان ابن سعود ان کے مشوروں کی قدر کرتے رہے۔ ان کے ممتاز شاگردوں میں شام کے مشہور سلفی عالم شیخ محمد بہجۃ البیطار قابل ذکر ھیں ، جنھوں نے ایک عرصے تک شام میں دعوت و ارشاد کی مشعل فروزان رکھی ،

تمنیف و تالیف ؛ سید رشید رضا نے هزاروں مفحات لکھے ، لیکن ان کی علمی زندگیکا اهم کارنامه تفسیر المنار ہے ۔ اس تفسیر کا آغاز مفتی محمد عبدهٔ نے سید رشید رضا کی استدعا پر کیا تھا۔ مفتی صاحب اڑھر میں قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے ، سید رشید رضا اس درس کی یادداشتیں مرتب کر کے مفتی مجمد عبدة کو د کھاتے تھے اور وہ حسب خرورت اس میں تصبح یا قرمیم کرتے تھے ۔ یه خرورت اس میں تصبح یا قرمیم کرتے تھے ۔ یه

یادداشتی المنار ، ج ج (۱۹۰۰) میں مفتی محمد عبدة كى تفسير كے طور پر شائع هونے لكيں ـ کتابی صورت میں ان تغریروں کی اشاعت مفتی صاحب کی زندگی میں شروع هو گئی۔ سب سے پہلے سورہ العصر کی تفسیر شائع ہوئی۔ اس کے بعد تیسویں پارے کی سورالوں اور سورہ الفائحه کی تفسیر طبع ہوئی۔ مفتی محمد عبدہ کے انتقال (ه . و و ع ) کے بعد اس تفسیر کا سلسله سید رشید رضا نے جاری رکھا ۔ ہارھویں یعنی آخری جلد سم١٣٥٨ میں شائع هوئی ـ وه سوره يوسف كي تفسير لكھ رہے تھر کہ پیغام اجل آ پہنچا۔ انھوں نے یہ تفسیر زمانة حال كي ضرورتوں كے پيش نظر لكھي ہے۔ تفسیر میں علمائے ساف کے علاوہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے اثرات زیادہ نظر آئے میں۔ انعوی اور نحوی مشکلات کے حل کے علاوہ اعجاز القرآن پر دلپذہر مباحث بھی ملتر ھیں، تفسیر کی طوالت کے خیال سے الهوں نے اس کے اغتصار کا بھی ارادہ کیا تھا ، چنانچه اس کے بعض مختصر اجزا ، ، ، ، ، ، اور م ۽ شائع ه<u>و ئے</u> هيں.

تاریخ و سیرة (۱) تاریخ الاستاذ الاسام الشیخ محمد عبده (قاهره ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹) سید رشید رضا نے سید جمال الدین افغائی ، مفتی عبده کے سوانح ، دہنی معتقدات اور سیاسی افکار کے بارے میں یه کتاب تین ضغیم جلدوں میں لکھی هے ۔ پہلی جلد میں ان دونوں اکابر کے مفصل هے ۔ پہلی جلد میں ان دونوں اکابر کے مفصل مظالت میں ؛ دوسری جلد میں مفتی صاحب کے مضامین هیں اور تیسری میں ان کے بارہ میں مضامین هیں اور تیسری میں ان کے بارہ میں بہنامات اور مراثی هیں - کتاب میں ضمناً بہت سے بہنامات اور مراثی هیں - کتاب میں ضمناً بہت سے دنی ، ادبی اور سیاسی مباحث آگئے هیں ؛ (۲) دری مولد النبوی میں دکری مولد دری مولد النبوی میں النبوی میں مختصر ذکری مولد النبوی میں میں النبوی میں معتصر ذکری مولد النبوی میں میں النبوی میں معتصر دکری مولد النبوی میں میں النبوی میں معتصر دکری مولد النبوی میں میں النبوی میں میں النبوی میں میں میں النبوی میں میں میں النبوی میں میں النبوی میں میں النبوی میں میں النبوی میں میں النبوی میں میں میں النبوی میں میں میں النبوی میں میں النبوی میں میں میں النبوی میں النبوی میں میں النبوی میں میں النبوی میں میں النبوی میں میں النبوی میں میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں النبوی میں

کتابھے میں جو قاضل معنف نے معافل سیاد ہے۔

پڑمنے کے لیے لکھے تھے ؛ (م) الوحی النحیدی

(طبع اول ، قاهرہ ۱۹۳۰م/۱۹۳۹ء) ؛ وحی اور

نبوت کی حقیقت، آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم

کی نبوت کا اثبات ، اعجاز قرآئی اور اس کے ائتلابی

تاثرات ، سیاسی اور سماجی اصلاح کے ذرائع ،

اسلام اور نظام جنگ اور اسلام میں حقوق نسواں

پر حکیمانه گفتگو کی ہے۔ آخر میں متمدن اقوام

پر حکیمانه گفتگو کی ہے۔ آخر میں متمدن اقوام

کو قبول اسلام کی دعوت دی ہے۔ کتاب پانچ

بار شائع مو چکی ہے۔ طبع اول کا اردو ترجمه سید

رضا کے شاگرد ، عبدالرزاق ملیح آبادی ، مدیر

مند جدید نے کاکته سے شائع کیا تھا .

علم کلام ومناظره: شبهات النصاری و مجج الاسلام (قاهره ۲۲۹ه) اسلام پر عیسالیوں کے اعتراضات کے جواب میں ہے ؛ (۲) قداء فلجنس للطیف (حقوق النساء فی الاسلام ، قاهره ۱۹۳۱ه) ۔ اسلام میں حقوق فسواں ، تعدد ازواج ، غلامی ، پرده اوو طلاق کے مسائل پر حکیمانه گفتگو کی ہے ؛ (۳) محاورات المصلح والمقلد (قاهره ۱۳۹۵ه) : ایک جدید تعلیم یافته مصری اور ازهری عالم کے درمیان جدید تعلیم یافته مصری اور ازهری عالم کے درمیان مناظرے کی کیفیت ؛ (س) المنار والازهر (قاهره مات کے بارے میں مصنف کے خیالات اور آپ بیتی ،

سیاست: (۱) الامامة و العلاقة العظمول (قاهره ۱۹۹۹): املام کے نظام حکومت پر قاضل مصنف کے ارشادات پر مشتمل ہے: (۱) الوهابعی والحجاز (قاهره ۱۹۹۰) - سلطان ابن حجود کی قبضه حجاز کے محرکات کا جواز اور حجاز کے محلمی آلینی مستقبل کے بارہے بید حید دھیا دخا کے مقالات کا مجموعه ، جو المناز میں شائے ہیں الدین المنجد بنذ ان کے اتاری میں شائے ہیں المنجد بنذ ان کے اتاری میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے اللہ میں مرتب کر کے شائے کیا ہے 
مساور المعرفة المحرفة كتاب السنة والشيعة المساور المعرفة المحرفة المح

ابن كثير و بغوى ، امام المتبلى كى علم الشامخ فى النار الحقى على الآباء والمشائخ ؛ عبدالقاهر الجرجانى كى دلائل الاعجاز والاسرار البلاعة ، ابن قدامه كى دلائل الاعجاز والاسرار البلاعة ، ابن قدامه كى المغنى فى شوح سختصر الحرق اور امام ابن تيميه اور امام ابن تيميه عور امام ابن قيم كى بهت سى كتابين مقابلے ، تصحيح اور تحشيه كے ساتھ شائع كين .

الماخل على المائل الكلمان الكلمان الكلم المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل الم

دمشق عهه وه ؛ (ه) محمد قواد الباقی : مفتاح گنوز السنة ، قاهره ۱۹۹ وه ؛ (۱۰) الصعیدی : المجدون فی الاسلام ، ص ۱۹۰۹ تا ۱۹۰۹ ، مطبوعه قاهره ؛ (۱۱) محمد بهجة البیطار : السید محمد رشید رضا، در مجله مجمع العلمی العربی ، دمشق ه و : ۱۹۰۹ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ الزركلی ! الاعلام ، ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ ، طبوعه قاهره ؛ (۱۰) عمر رضا كحاله ! معجم المؤلفین ، ۹ : ۱۰۳ تا ۱۹۳۳ ، مطبوعه دمشی ، ۱۹۰۹ ه ؛ (۱۰) سید سلیمان تدوی : مطبوعه دمشی ، ۱۹۰۹ ه ؛ (۱۰) سید سلیمان تدوی : میات عبل ، ص ۱۹۰۹ تا ۱۰، ه ، مطبوعه اعظم گژه ؛ رسون سید رشید رضا ، در معارف ، در معارف ، در به تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۳ تا ۱

(اداره)

(شاہ) محمد رمضان شہید ، (۱۸۳ه ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰

غرآن شریف اور قد کی چند کتابین اپنی والده سے پڑھ کر محمد رمضان حضرت شاہ عبدالقادر دھنوی کے حققہ درس میں شامل ھوے اور چودہ سال (مورود مال (مورود مورود مال (مورود مال (مورود مورود 
میں علوم ظاہری و ہاطنی کی تعصیل کی ۔ ہفتے میں دو بارشاه عبدالعزيز محدث سے استفاده كرتے ؛ ان سے شاہ ولی اللہ دھلوی کی قول الجمیل اور كتاب الانتباء پڑھكران كى اجازت پائى اور ھادى هریانه کے نام سے مشہور هوے ۔ شاہ محمد رمضان جامع المبغات عالم اور درویش تهر \_ بقول هافظ محمود شیرانی "وہ هریانه دیس کے صحیح معنی میں مصاح اور هادی هیں"۔ شریعت و طریقت میں توازن رر طریفت کے مروجه خانوادون میں بیعت ان کا سمار رہا ۔ ان کے ہاتھ ہر غیر مسلموں نے بڑی نمداد مين اسلام قبول كيا - صاحب نقيب الاوليا لکهتر هیں که "هریانه ، مبوات اور سولر میں عراروں غیر مسلم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوے اور بلا مبالغه لاکھوں نے کفر و شرک سے ان کے آ هاته ير نوبة النصوح كى ' (ص ٥٥) - الهول ئے اسلامى شعائر بالخصوص ذبيحه كاؤكى ترويجى، مسلم راجبوتوں سے مشرکانه رسوم ترک کرائیں ؛ ان کے نام اور لباس هندووانه هوتے تھے، انھوں نے اسلامی نام اور مسلمالوں کی وضع قطع کے لباس تجویز فرما ہے ،

شاہ محمد رمضان شہید سال کے بیشتر حصے میں اپنے درویشوں کی جماعت کے ساتھ تبلیغی دورے کیا کرتے تھے۔ ان درویشوں میں عالم ، حافظ، قاری هوتے تھے اور نو مسلم بھی۔ نومسلموں میں ایک فرانسیسی بھی تھا جو ان کے هاتھ پر اسلام لایا تھا ، اکثریت متدین مسلم راچپوتوں کی تھی۔ شاہ صاحب جس گائی میں جاتے وهاں اگر مسجد نه هوتی تو بنوا دیا کرتے اور اس کی تعمیر میں مصف اوقات خود بھی حصه نیتے ۔ اس سے مسلم راجپوتوں میں یه احساس پیدا هوا که وہ اپنے ماسل هندووں سے جداگانه حیثیت رکھتے هیں .

انہوں نے چند کتابیں نہایت سادہ نگر

میں لکھیں اور هربائی نظم کو بھی وسا اظہار بنایا ۔ ان کی تعالیف حسب قبلی ھیں: (۱) عقالد عظیم : (۲) بلبل باغ نبی : (۲) آخر کت : (۱۱) شرح قصیده امالی : (۵) ، وصیت نامه : (۱۱) ادب چھوکرہ : (۱۱) رنگیل ، (۱۱) بوڑھی بیاض ، (۱۱) فتاوی محمدی ، (۱۱) رساله برق لاسم ان میں ، سے پہلی تین کے کئی کئی ایڈیشن شائع ھو چکے ۔

م ۱۸۲ء میں اپنے مخلصین کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ راستے میں هر جگہ وعظ و لئین کا سلسله جاری رها۔ مندسور میں ان کے وعظ سے چنه بوهرے بہت ستأثر هوے۔ حج سے واپسی پر مندسور آئے تو بوهروں کے چالیس مسلح رفقا نے مادی الاولی ، م ۱۸ م موری ۱۸۷۵ء کو انہیں مسجد میں شہید کو دیا ، ان کا مزار قصبه میں ہے،

## destar).

ما الما علاوه (۱) منافر ما عنون کے علاوه (۱) منافلا کی و مطاء الحق ؛ روفة الرخوان، دعلی ۱۹۱۵؛ (۱۹ منافر احمد قشلی ؛ فقیب الاولیا ، جلد دوم ، دفتر «۱۹ منافر الحق المنافر (۱۳۳۸م) ؛ (۱۹ منافر الحق صدیتی ما الاجداد، الاحود ۱۳۰۸م و ۱۹۰۸م منافر الاجداد، الاحود ۱۳۰۸م و ۱۹۰۸م منافر الاحداد، فیرانی ؛ هرالی زبان میں تالیفات، در اوریشنل کالج میکزین، الاحود ، هماره فروری ۱۹۲۷،

### (منظور الحق صديتي)

محمد ، وفي ايك مشبور عثماني مصنف اور شاعر جو موجودہ ترکی اور تحریری زبان کے ارتقاء میں لمایاں طور پر اثر انداز هوا هے ۔ ، ، رجب به ۱۹ ه اگست ۵۸ ه اکو قسطنطینیه میں بيدا هوا \_ اس كا باپ ايك اناطولي تها جو كتاهيه کا باشندہ تھا ۔ اس کی والدہ سرکیشیہ کی رہنے والی تھی۔ اس نے اچھی تعلیم پائی ۔ وہ بحریه کے مدرسے میں داخل ہوا اور ایک ہجری افسر بن گیاہ لیکن وہ اس محکمہ میں صرف اٹھارہ سپینے تک ملازم رها اور زیاده تر کریٹ هی میں متیم رها - ابھی وه کے عمر عی ٹھاکہ اس کے دل میں ٹھیٹٹر اور ادبیات کا والباله شوق پیدا هو گیا اور وه دس برس ھی کی غیر میں مضامین لکھنے لگ گیا ۔ وہ نمونے ع طور پر احمد مدحت کے افسانوں اور فرانسیسی میں جرآت مند رومانی داستانوں کے ترجمے زیر نظر ركها ألها - أس كي يبل تصنيف ايك قرامه تها الله الله الم المالة يخود كسكونيه قورس لرى" (المكوني كے بحرى قزاقوں كا كمينه بن) لها ـ بعد مور جون جوب أس قرائسيسي أور الكريزي زبالون معور مولا كما وم ايني مطالعه اور معلومات كو و ما سال کک که مدرسه می اس کو " المندى (ناول يؤخر والا) ك

نام سے پکارنے لگے اور بعد میں رومان جی (ناول نویس) کے نام سے مشہور ھو گیا، اس کی صحیح علمی سرگرمی بعری سکول ھی میں شروع ھوئی ، جہاں اس نے Georgesohnet 'Alphonse Dondent' Emile Zola ایسے فطرت پسندوں اور حقیقت نگاروں کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان کی تقلید کرنے کی کوشش کی ۔ اس زمانے میں اس کی کوششوں کا شاھکار ''رجان فزا'' لام کی کہانی ہے۔

جب اس فے جدت پسند مسنف عشاقی زادہ خالد ضیاء [رک بآن] کی تصانیف بڑھیں اور بالخصوص جب ان میں خط و کنابت کا سلسله جاری هوا اور اس نے اس کا فسانه "دشمن" رساله "خدمت" میں شائم کیا تو وہ پوری طرح اس کا پیرو بن گیا۔ ضیاء (مصنف زبا لکھتا ہے جو غلط معلوم هو تا هے) کے اسلوب کی وہ تقلید کیا کرتا تھا اور حسین جاهد، جس سے بعد میں اس کے دوستاله مراسم بھی ہوگئے تھے، ان ہر دو کی وجه سے اس نے پورے طور پر ادیبانہ زندگی اختیار کر لی اور مصنف بن گیا۔ جب جناب شہاب الدین کو ڈاکٹر كى حيثيت سے ملك حجاز ميں جانا پڑا تو وہ اپنرساله مکتب کی ادارت رؤف کے سیرد کر گیا ۔ ۱۰۲ م ۱۸۸ م ١٨٩٨ عمين رؤف نے ضياء كے مشورے سے اپنا الول "غرام شباب" "اقدام" مين شائع كرايا ليكن اس سے اسے کوئی خاص کامیائی له هوئی. ۳۲۳ ه ا ۱۳۱۳ میں رساله ثروت فنون کے تعریری تعاون سے اس کی شہرت بعیثیت مصنف شروع هوئی ۔ اس زسالے کی وجه سے موجودہ ' ترکی ادب کو بڑی ٹرنی حاصل عولی ۔ اس میں اس نے مصنف ضیاء اور شاعر توفیق فکرت [رک بآن] سے مل کر جس سے اس کی نسبتی قرابت داری بھی هو کئی تھی کام شروع کیا۔ ۱۳۱۹ ۱۳۱۹ء

میں "ثروت فتون" بند هو گیا اور اس کے ساتھ اس کی سرگرمیوں کے دور کا بھی ۱۹۰۸ کے انقلاب تک کے لیے خاتمہ هو گیا۔

"تروت فنون" ہیں اس کے اولین مضامین جو شائم هوئے وہ "نقامت ده" اور "ازكدن" تھے۔ انيسويں جلد ميں اس كا مشهور ناول آيلول بالاقساط چهها - ايلول (ستمبر) كو جو اس کے مجموعه تصانیف کے دوسرے حصول کی طرح کتابی صورت میں بھی شائع ہوا ، ترکی ادبیات کے ارتقاء میں خاص اھیت حاصل هے (ادبیات جدیدہ کتب خانسی ، ج ۲ ۱۳۱۸م/ ١٩٠٠) - آيلول جو کئي بار چهپ چکا ہے اور اپنی تومیت کے لحاظ سے یکتا ہے ایسی بلندی کا حامل ہے جو رؤف کو کسی اور تمنیف میں حاصل نہیں ہو سکی۔ یه تصنیف ملک میں ہے حد متبول اور اثر الداز هوئی ۔ زبان کی خفیف ناهمواری کے باوجود اس نے واضع اور درد انگیز اسلوب میں اور حقیقت لکارانه اور موثر پیرائے میں ایک یاک اور معصوم معبت کے ارتقاء اور المناک انجام كا اظهار جس كوفت آفرين شوكت الفاظ كے ساته اس کتاب میں کیا ہے اسے ضیاء ایک ایسے اہر سے تشبیه دیتا ہے جو ایک جگه همشه گهومتا رهتا ہے۔

اس کے افسانوں یا ناولوں میں سے مفصلة ذیل قابل ذکر هیں: (۱) فردا ہے غرام : (۷) ادبیات جدیدہ ، عدد ۲۸ : (۳) کنج قز قلبی (ایک نوجوان لڑک کا دل) : (م) منکشه (بنفشه) اور (۵) کابوس (خواب پریشان).

جدید مختصر افسانوں کی طرز پر اس کے مختصر اور طویل افسانوں کے مجموعوں کو خاص اهمیت حاصل ہے ۔ اس میں اس کی دوسرے درجه کی مشہور تعینف (م) سیاہ انجار (سیاء موتیا) ہامل

رؤف تمثیل نویس کے اعتبار سے کچھ کم کامیاب نہ تھا۔ اس نے منصلہ ذیل تمثیلات لکھی ہیں (۱) پنج (بنجڈ شاهین) ایک ڈرامه (اوین) چار ایکٹوں (نصل) میں (ادبیات عدد م۱، ۱۹۶۹ اینڈ (م. ۱۹۱۹) ؛ (۲) فروی و شرکاسی (فروی اینڈ کمپی") تین ایکٹوں میں فیاء کے اسی نام کی کتاب کی تمثیل شکل (ادبیات عدد م۱) اور (۲) جدال (جنگ) پانچ ایکٹوں میں (ادبیات عدد م۱) اور (۲) جدال (جنگ) پانچ ایکٹوں میں (ادبیات عدد م، اور طاقتھی) ؛ می نوت عدد (دو طاقتھی) ؛ می نوت عول (دو طاقتھی) ؛ می نوت عول (دو طاقتھی) ؛ می نوت عول (دو اید دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولیہ دولی

اس کے بے شمار مضامین ''ثروت قنون'' معین شائع موے اور محاسن میں بھی جو کہ جورٹوں کی شائع موے ایک نہایت می دلاویو رسالہ تھا ۔ اور جون کی اس نے ایک چلد شائع کی تھی ۔ اس کے افروس کارائے میں اس کی طبعزاد نظمی شامل میں گاؤاں کی شعر و سخن کی قابلیت بھی کیے گاؤاں کی شعر و سخن کی قابلیت بھی کیے گاؤاں کی شعر و سخن کی قابلیت بھی کیے گاؤاں کی شعر و سخن کی قابلیت بھی کیے گاؤاں کی شعر و سخن کی قابلیت بھی کیے گاؤاں کی شعر و سخن کی قابلیت بھی کیے گاؤاں کی شعر و سخن کی قابلیت بھی کیے گاؤاں گاؤاں کی شعر و سخن کی قابلیت بھی کیے گاؤاں گاؤاں کی شعر و سخن کی شاہلیت بھی کیے گاؤاں گاؤاں کی سخامی میں سخامی طرف کی گاؤاں کی سخامی میں سخامی سخن کی شاہلیت کی شعر و سخن کی شاہلیت میں سخامی سخامی سخن کی شاہلیت کی شعر و سخن کی شاہلیت میں سخامی سخن کی شاہلیت میں سخامی سخامی سخن کی شاہلیت کی شعر و سخن کی سخامی سخن کی شاہلیت میں سخامی سخن کی شاہلیت میں سخامی سخن کی شاہلیت میں سخامی سخن کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی گائی کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی شاہلیت کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گائی کی گ

سجيوهول اور بتعد وبنالون اور المنابكة (بيوسن) كل وجه مد اس يز مصيت آكل -منافق کو سزائے لید دی کی ۔ اس نے اس فسم ك الريز بهوي بهي لكهي تهين جو شائع له خوائق ـ وه ابني تماليف مين حساس كي نسبت عن كار زيامه معلوم هوانا هـ - وه نثر بهى لكهتا هـ تو عظم معلوم هوتی ہے۔ اس کی نثر بھی ایسی هی انهی علم جیسی که ضیاء کی ، جو تحریک ثروت فنون كا قائد سجها جاتا هـ وه اس قسم ك اديبوں ميں ايک اهم شخصيت وكهتا ہے گو اس کے اسلوب بیان کے ممتاز خصالص کے برابر عی اس میں اقالص بھی موجود ھیں۔ درستی اسلوب کی طرف بے توجیی کی بناہ پر اس کے نتائص اور بڑھ گھے تھے۔ اس کی تحریر میں هم ترای معکوس پائے ھیں یمنی وہ کامل سے ناقص کی طرف چلتا ہے۔ غالباً اسے اس سے بھی زیادہ شہرت حاصل هوتی اگر وہ اپنی تمالیف کے ہمد اور کچھ نه لکھتا۔ هم نامی کی وجه سے اور متوازی ادبی سرکرمیوں کے باعث محمد روف كو اكثر اوقات ايم رؤف بن فارق عاطف باشا سنجها جاتا رها ـ جو ۲۰ فروری [ موس ١ه/ ١٨ ١ م ١ ع عوت هوا اور "حيدر إاشا" میں دفن عوا تھا ۔ ایم روف رسلی کتاب کا مدیر تھا ان سے مسب ڈیل ڈرامے لکھے (۱) پروالہ! (ن) الله وه كرامت (نظر كرامت) اور ايك ول على المراجه ؛ (م) ألق ال باروت ارسنده (آك المنافق على درميان) اور ايك تعلى ؛ (م) طراز والله لجدت جو اس كا يار غار تها ما المالية المالية المالية المالية المالية المالية المران الولي : (٦) ريمان الولي الكريزي المرد على كى الكريزي

The Life and Teachings of Mohammad or کتاب the Spirit of Islam کیا جس کا نام مصور تاریخ اسلام رکھا۔

مصنف هونے کے علاوہ محمد روف مدرس اس بھی تھا۔ زبالوں کے وسیع علم نے اس میں اس پیشہ کے لیے بہت موزوئیت پیدا کر دی تھی (فرانسیسی اور انگریزی کے علاوہ وہ عربی آفارسی ، جرمن ، اطالوی ، یونانی اور دوسری زبانیں بھی جائتا تھا)۔ وہ یونیورسٹی میں علم الاصنام اور یونانی اور اطالوی علم و ادب پر درس دیا کرتا تھا اور اس مرضوع پر اس نے دو درسی کتابیں بھی تالیف کیں: (۱) یونان قدیم تاریخ ادبیات اور (ب) اطالیہ تاریخ ادبیات۔ کچھ مدت وہ مغربی ادبیات اور قرانسیسی ادب کے ثانوی مدارس میں بھی مدرس رہ چکا تھا.

مآخل ۽ بروسلي معمد طاهر: عثمان لي مولف لری ب : ۸ و ب ؛ (ج) نو سال ملی . جسوه ص سبب تا ٢٠٠٠ ؛ (٧) شهاب الدين عليمان : تاريخ ادبيات عثمانيه ص عرب ؛ (م) اسمعيل حكمت : ترك ادبيات تاويخ؛ باكو [maria/arra] : 1 140 \$ 160 ! (a) lichan نجمی : ترک ادبیات درس لری [۱۳۲۸م/۱۹۱۹] ص ٢٠٠٠ : (٦) اسمعيل حبيد : ترک تجدد ادبيات تاريخ [. ج ١٩٠١/٩١٩] ص ١٥٣٠ (٤) واثف نجنت : حیات ادبیه ۱۹۲ و م ص ۲۰۲ بیمد ۱۸۲ و ۱۹۲ و ۱۹۲ : (٨) عليل حامد : در گروت فنون ح ١٩٥٠ [١٩٨٨] : Fazy and Memdonik (9): AT J AT [ 6191A : M. Hartmann (۱ .) : ۲۵۹ تا ۱۸ Anthologie Dichter' der neven Turkei in M. S. O. S. As (61914) 17 3179 U 17 0 (61917) 19 E Urhunden und untersungen zur Geiste- بي جي اور در e 1919 و اولن و 1919 sont wichlung des hontigen Orients \*Die teskische : O. Hachtmann (11) : AT U AT

Literature des 20 Jahrh

Literature des 20 Jahrh

Literature des 20 Jahrh

N.O. 9 Des Conference des 20 Jahrh

N.O. 9 Des Conference des 20 Jahrh

Literature Gegenwart, Die Conference Literatur Kultur der Gegenwart, Die Conference Hinneberg's 30 Orientalischin

(TH. MENZEL)

- ه محمد زاهد الهروى: رک به مير زاهد الهروى .
- محمد زعیم : ایک ترک مورخ ، جس کے حالات زندگی محض اس کی تصانیف سے کچھ معلوم هوئے هيں ۔ وه وجهم/١٥٣٥ء ميں پيدا هوا تها ـ و عود بيان كرتا هـ كه مراد ثالث کی تخت لشینی کے وقت یعنی ۱۵۹۸م۱۵۱ میں اس کی عمر سم برس کی تھی ۔ گیارہ برس کی عمور ھی میں اس نے . 90 م/4 م 2 اء کی سہم میں اپنے بڑے بھائی پروانہ آغاکی معیت میں حصہ لیا جو اس وقت لیانٹو کے سنجاق بیک یعیی پاشا اوغلو احد بیگ کے ماتحت قبوجی باشی تھا۔ جب سٹمبلوی سینبرگ Stuhlweissenburg کی فتح کے بعد یعیی پاشا وهان کا سنجاق بیگ مقرر کیا گیا تو اس وقت بھی غالباً یه دولوں بھائی اس کی ملازمت هي مين رهے اور يه سلسله غالباً ۲ م ۹ هم ۱ م ۱ ع تک جاری رها جبکه احمد بیگ کو سٹهلوی سینبرگ کے گر جاؤں کی لوٹ مار کے سلسلے میں استانبول بلايا كيا - ١٦٩ه/١٥٥٩ مين جب سلطان سيلمان نے شاہ طبہاسپ شاہ ایران کے خلاف فوج کشی کی تو اس وقت محمد زعيم حاكم شام لكه اوغلو محمد کا کاتب تھا۔ اور اس سے ایک سال بعد وہ ترکی کے زیردست وزیر اعظم محمد سوقولی کاکالب (سکوٹری) بن کیا اور اس حیثیت میں اس نے سلیم

تاني كي موت اور مراد تالت كي المنات رو داد مراتب کی ، جو دبار بکر علیہ الدیا ے حاکموں کے ہاس ہمیں گئے۔ اس طہر اور شاید وه مشیور و معروف فریدون اسمار ایگرا [رک بان] کی ترق کے بعد مامور موا فوگافو فوسا معلوم هولا هے که عموم/معدده ، تکم نوان محمد سوتولی کی وفات لک وہ اسی عبدید پر کالز رها ۔ اس کے بعد کا کچھ حال معلوم لیچے ہوسکا ہے: وہ ایک بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا (زعاستور اسى وجه سے اس كا لتب زميم هے) - جناكهه وه غود لكهتا هي "زهما عتيبة سلاطين آل عثمانيدني محمد ال متعارف و شمير" . احباب في اسم ايك تاریخ لکھنے کی فرمایش کے۔ اس نے محرم ہمہما(از ١٧ مارچ ١٥٥٥ع) مين اسے شروع کيا . اور اسي سال دوالحجه میں [و فروری ۱۵۵۸] اسم شتم بھی کر لیا۔ اس کی تاریخ وفات اور مقام مزار کا کچھ پتا نہیں چل سکا لیکن اس نے کرافیریہ میں جو سالوليكا كے قريب ہے كچھ اوقاف چھوڑے تہے .

محمد سعيد : رک به غليل آفندي زاده . \*

الم المالي الله الله المالي مشمون ك I " mi" white with the same and معرف معرف معالمون كا ذكر كرانا ه المرابع من كلهم قابل الدر قايخي مواد ملتا هـ المعلق عليات المع دال مشاهده كى بنا ير ٥٠٥٠ معدد وفر مع الدكر النده زمان لك كے عالات بيان کرا ہے اور دم تعریر تک کے واقعات بیان کر کے ابنی داستان ختم کرتا ہے۔ آخری واقعه جو اس ين قلمبند كيا ه اس مهينے كا ه جس ميں اس نے کتاب ختم کی ۔ هنگری کے حالات کے متعلق سو بانات اس کتاب میں موجود هیں ان پر تھوری U vige v Torok tortentirok 2 Thury ورم میں تبصرہ کیا ہے۔ اسی مصنف نے اس کے سوالع حیات کے لیے مواد جمع کیا تھا۔ ۹۲ے روم اه سے ۱۳۹۱م میرو تک کے عالات محمد زهیم نے اقتباسات میں دیے هیں اور ۲۸۹۵۸ ربوره سے سرموم/مورد تک کے مالات کا ہورا ترجمه کیا ہے۔ اس کتاب کے دوسرے حصول میں سے جو کچھ کم قدر و قیمت کے هیں Diez ؛ بعد نے قدیم Ply Denkourdigheiten von Asion تاریخ کا کچھ حصه طبع کیا ہے جس میں قابیل اور اس کے اشلاف کا ذکر ہے اور V. Hammer نے ام د کرد دهمه این ۱۷، ۱۷، ۱۷، کرد دهمه ٹریفنہ کر کے طبع کیا ہے جو ترکوں کے تبالل کی السنم کے متعلق نے اور جہاں روس کو ترکوں کا فوائن البیطه قزار دیا ہے۔ بعد کے عثمانی مورشین مثن تفق ابراهیم پیچوی نے محمد زعیم کی کتاب يك منوالي غد و مومار من و عد يد واقعات - W 25 44 A

و و ۱۸۰۳ می ۱۸۰۰ و ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸۰۳ می ۱۸

(W. Byconius)

محمد صعید: (میر جمله) سترهویی صدی \*
عیسوی میں عبداقد قطب شاہ والی حیادر آباد کا
وزیر تھا ۔ اصل میں وہ جواهرات کا سوداگر تھا اور
دکن میں وزیر بننے سے پہلے اپنی دولتمندی کی
وجہ سے مشہور تھا ۔ جب اورنگ زیب نے اس
کے آقا عبداقد کو شکست دی تو میر جمله نے
اورنگ زیب کی ملازمت اختیار کر لی اور وہ
ا ۔ ۔ ۱ م / ۱۹۰۰ء تا ۵۰ ۔ ۱ م / ۱۹۲۰ء بنگال
کا گورنر رھا ۔ جب شاہ شجاع نے اپنے بھائی
اورنگ زیب سے جنگ کی تو اس نے اسے
اورنگ زیب سے جنگ کی تو اس نے اسے
شکست دی ۔ ۲۰ ۔ ۲۰ ۔ ۱۹/۲۰ ۔ ۱۹۰۱ء میں
اسے کوچ بہار اور آسام کی فتح کے لیے مقرر کیا
گیا ۔ اس نے یہ دونوں ملک تاخت و تاراج کیے
لیکن برسات کے موسم کی وجہ سے اور فوج میں

وہا بھیل جانے کے باعث اسے واپس آنا پڑا ۔ اس

سهم میں اسے پیچش کا عارضه هو گیا تھا۔ آخر

می، ۱ھ/مہہ ۱ء میں ڈھاکہ پہنچنے کے بعد اس

عارضے سے اس کا انتقال ہو گیا .

(ایم عدایت حسین)

محمد سلیمان تونسوی چشتی، حضرت • خواجه: تونسه سے تین کوس کے فاصلے پر سالکھڑ کے غیر آباد اور غیر معروف علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں گڑ گوجی میں افغانوں کے جعفریہ قبلے کے سردار زکریا بن عبدالوجاب بن عمر خان کے سردار زکریا بن عبدالوجاب بن عمر خان کے

کهر ۱۸۳ م/۱۹۹ مرع میں بیدا موتے اور فتر و تمبوف میں انہیں اس تدر کمال حاصل هوا که پنجاب سے گزر کر راجپوتانه ، دهلی اور بمبئی اور برصفیر سے باہر افغانستان ، ایران اور عرب تک کے لوگوں نے ان سے روحانی اور باطنی فیض حاصل کیا ۔ سیاسی لحاظ سے ان کا زمالہ بڑا پر آشوب تھا۔ خواجه صاحب کے وطن کے چاروں طرف الفان ، سکه، انگریز اور دوسرے مفسله پرداز لوگ داروگیر قتل و غارت اور لوٺ مارکا بازار گرم کبر هوئے تھر اور یہ مرد فتیر اعلی اقدار کی شمم روشن کرنے میں مصروف تھا ۔ خواجه صاحب نے اس طرح مسلمانوں کو اس بحرانی دور میں دینی ذوق و شوق عطا کر کے اپنی جگه پر ثابت قدم رکھا اور اپنے الداز میں وہی کام کیا جو ان کے معاصر سید احمد شبید اور شاه اسمعیل شبید (م ۱۸۳۹ء) تحریک جهاد کے ذریعے انجام دینا چاھتے تھے .

ان کے والد صاحب عالم آدمی تھر جو ان کے بچین می میں وفات یا گئے ۔ والد نے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیر اپنر کاؤں کے ملا یوسف کے سپرد کیا۔ پہلے پندرہ پارے وہاں یاد کیے۔ پھر تونسه بکی مسجد میں میاں حسن علی کے پاس جا کر فارسی نظم و نثر کی کتابیں پڑھیں اور قرآن پاک پورا حفظ کیا - بھر وہ لانگھ پہنچے جو تولسه سے پالچ کوس مشرق میں دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا۔ وھاں فارسی درسیات کی تکمیل ک \_ پھر کوٹ مٹھن گئے جہاں قاضی محمد عاقل (م سامره) نے ایک دارالعلوم کھول رکھا تھا یہاں انہوں نے منطق کی مشہور کتاب قطبی پڑھی اور فقه پر پورا عبور حاصل کیا۔ اپنے استاد کے ساتھ اوچ میں خواجه نور محمد سهاروی سے ملاقات هوئی تو انهوں نے ان کے متعلق کہا بسیار بلندھت و وسيع لهضت ينظر مي آيد (منتخب المناقب) -

رخمت حاصل کراا چاهی او غواچه مهمید ان کے عالم بکڑ لیر اور حضرت سیر بیلالیہ الم بیغازی (م ۱۲۸۳ء) کے میال پولے ساکھ پیستان كيا \_ اس وقت ان كي عمر يندوه برس تهي مر ييمهم کے بعد روحانی تربیت کا جو سلسله شروع هوا تھا وه برابر جاری رها ـ خواجه لور محمد میاروجی فضلائے دھر میں سے تھے۔ باطنی توجیوات کے علاوه الهين آداب الطالبين ، لوالح ، عشره كاملهم نصوص الحكم وغيره تصوف كي كتابين بهي يؤهالهي خواجه نور محمد سهاروی ان کے استفاضه کے متعلق کہا کرنے تھے "این طفلک در دریافت کردنِ و گرفتن چیزے از ما مارا متعجب و حیران گردائیده ـ حتى تعالى اين را چه وسيع و پُر حوصله الموده كه هر چيز بگيرد استعداد و قابليت فوق آن داشته باشد" (منتخب المناقب و سيرة سليمان) . ابني مرشد مد محبت و عنینت کا یه عالم تها که بار بار مهار شریف حاضر هونے اور وهاں ایک ایک ماہ قیام کرتے۔ اس تربیت روحانی کے کوئی چھ سال گزرے تھر که ۱۲۰۵ میں جب که ان کی عبر ابهی صرف اکیس بائیس برس تهی انهیں خلافت عطا کر دی گئی .

اب خواجہ صاحب اس کام کے لیے ہوری طبح
تیار ھو چکے تھے جس کے لیے خواجہ نور محمد
سہاروی نے الهیں اس پرآشوب دور میں منتخب
کیا تھا اور اپنی تحریک احیاء ان کے میرد کر دی
تھی ۔ خواجہ سہاروی کے فرمان پر عمل کرنے
مونے گڑکوجی کو چھوڑ کر وہ تونسہ میں اظامید
گزیں ھوئے جو ان دنوں ایک چھوٹا سا گائی تھا۔
انھیں درس و تدریس کا بڑا شوق تھا جانجہ تھا۔
میں انھوں نے مدارس تائم کیے ۔ دائم جانجہ تھا۔
میں انھوں نے مدارس تائم کیے ۔ دائم جانجہ جھوٹا ہے۔

المنافق المنافق المنافعة المرتبة عمر . دو دو مزار المنافق المانية الله على الدالعلوم مين موجود رهتي و الله المُعَاقِدُهُ اللهُ اللهُ عَلَى جمله ضروريات كى كفالت و المنظرة كيا كرت تهر . ايك ماه صرف ادويات . هَوَّاجُهُ محمد سليمان تونسوى بهي احياه العلوم ء فتوسات مكيه ، قصوص العكم وغيره كتب تصوف کا درس خاص خاص خلفا کو باقاعده دبا کرتے تھے۔ ملاوہ بریں کنز اور کافیہ کا درس بھی انھوں نے دیا۔ عقائد اور تزکیه کا اعتمام وسیع بیمانے پر جاری تها اور دعوت و ارشاد کا کام باقاعده هو رها النها ۔ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے علماء اور صوفیه دور دور سے پہنچتے تھے - امراء ، والبانِ ریاست اور عوام بهی جوق در جوق عنیدت و ارانت كے ساتھ حاضر هوتے تھے ۔ لنكر كا باقاعدہ النظام بھا جس سے دولوں وقت ھزاروں آدمی کھانا کھائے تھے ۔ سیم و زر سے کوئی سروکار نه رکھا ۔ ان کے انگر میں پخته مکانات بنتے چلے گئے اور تونسه ایک بارونی مقام بن گیا .

ہر تھے۔ ان کے تردیک تادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے مظالم ، سکھوں کی چیرہ دستیوں اور انگریزوں کے تغلب کی اصل وجه مسلمانوں کے اپنے اعمال کی خرابی تھی۔ خواجه تونسوی کی تعلیمات کا لتيجه لها كه احيا و اصلاح دين و ملت كي جو تحریک مہار شریف کے رستے پنجاب میں داخل ھوئی تھی تمام صوبے میں پھیل گئی اور پھر ان کے خلفاء نے اسے نه صرف استحکام بخشا بلکه پنجاب سے باہر حتی که بیرون هند بھی پہنچایا ۔ تاریخ مشائخ چشت میں ان کے تریسٹھ خلفاء کے نام درج هيں \_ ان كے خلفاء ميں سے خواجه شمس الدين سیالوی (م ۱۸۸۳ء) نے سیال شریف میں جو خالقاہ قائم کی اس کی وجه سے سرگودھا ، جہلم ، گجرات، راولپنڈی ، میالوالی اور جھنگ کے اضلام میں دینی شعور کو تقویت حاصل هوئی اور اسلامی معاشرہ کی بنیادیں استوار ہوگئیں۔ اسی قسم کے نتائج ان کے باق خلفاہ کی وجه سے بھی برآمد هوئے.

متواتر ساٹھ سال تک اپنے ظاهری و باطنی فیوض هو طرف عام کر چکے تو ۱۸۵ برس کی عمر میں یے صفر یہ ۱۹۵ اور ۱۹۵ کو وفات بائی ۔ ان کا مزار تونسه شریف میں ہے ۔ ان کے دونوں فرزند خواجه کل محمد اور خواجه درویش محمد ان کی زندگی هی میں وفات پا گئے تھے ۔ اس لیے ان کے پوتے خواجه اللہ پخش مسند نشین هوئے۔ ان کے ملفوطات پر مشتمل کتاب نافع السالکین فارسی میں ہے ۔ ان کی سیرت سے متعلق جو کتابیں فارسی میں ہے ۔ ان کی سیرت سے متعلق جو کتابیں سلیمان ، مناقب سلیمانی ، سیرت طور پر مشہور هیں ۔ سوسید احمد خان ان کے معاصر تھے انھوں نے آثار العبنادید میں لکھا ہے معاصر تھے انھوں نے آثار العبنادید میں لکھا ہے معاصر تھے انھوں نے آثار العبنادید میں لکھا ہے معاصر تھے انھوں نے آثار العبنادید میں لکھا ہے معاصر تھے انھوں نے آثار العبنادید میں لکھا ہے معاصر تھے انھوں نے آثار العبنادید میں لکھا ہے

قاف ہے ، یعنی دور دور تک پھیل چکی ہے .

مآخل و امام الدین : اللم السالکین ، ترجمه اردو ، محمد حسین للمی : (۲) حاجی نجم الدین : مناقب المحبوبین ، مطبوعه مطبع حسنی : (۲) محمد الدین : فرد حبیب ، مطبوعه منذی بهاه اللمین : (۵) خلیق احمد نظامی : تاریخ مشاتع چشت ، دهلی : (۵) هاشمی فرید آبادی : تاریخ مسلمانان با کستان و بهارت ، جلد دوم ؛ (۱) حاجی فضل احمد : تذکرة الاولیائے جنید، جلد دوم ؛ (۱) حاجی فضل احمد : تذکرة الاولیائے جنید، تاریخ پنجاب بزبان انگریزی ؛ (۸) سرسید احمد خان : تاریخ پنجاب بزبان انگریزی ؛ (۸) سرسید احمد خان : آثار الصنادید ؛ (۹) محمد حسین للمی : حضرت خواجه محمد سلیمان تونسوی ، لاهور ۱ و ۱ و ۱ ه . (عبدالغنی رکن اداره نے لکھا) .

(اداره)

محمد سليمان سلمان : تاض منصور بورى، اردو میں سیرت پاک پر مشمور و مقبول کتاب رحمة للعالمين كے مصنف ؛ ١٨٩٥ عمين منصور پور (سابق ریاست پشاله ، بهارت) مین ایک علمی اور دیندار خاندان میں پیدا هوئے۔ ان کے والد قاضی احمد شاه ریاست پٹیاله میں نائب تحصیلدار تھے۔ قاضی محمد سلیمان نے قرآن مجید کے علاوہ عربی کی بعض کتابیں اپنے والد سے پڑھیں۔ بعد ازاں انھوں نے ٨٥-٣٨٨ء ميں منشى قاضل كا استحال مستدرا كالج پثياله سے پاسكيا اور پنجاب يوليورسٹي میں اول آئے۔ اس کے بعد وہ ریاست پٹیالہ کے · مختلف محكمون ، تعليم ، مال اور ديواني مين كام کرتے رہے تا آنکه سیشن جج کے عہدے سے پنشن باب ھوئے۔ انھوں نے مسلمانوں کی تعلیمی پستی دور کرنے کے لیے ایک مسلم ہائی سکول کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ انھوں نے ، ۳۹-۲۹ مثی . ۱۹۳۰ء کو بعری جہاز میں انتقال کیا جب که وہ دوسری بار مج بیت اللہ سے مشرف هو کر واپس

آرهے تھے .

قانی محد سلیمان بلند بایه محلی و عالم المحدد کتب سماوی بالخصوص البجل پر گهری الله رکهتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی بھلائی کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ وہ مرابجان سرنج اور صلح جو تھے ، اس لیے هر طبقے اور هر جماعت میں یکسان مقبول تھے .

تمانیف: قانی محمد سلیمان نے سیرت پاک: اور دفاع اسلام میں متعدد کتابیں اپنی یاد کار چھوڑی هيں۔ ان كتابوں كا اسلوب بيان سليس ، ساهم ، اثر انگیز اور دلاویز هے ؛ (۱) ان کی بہترین کتاب رحمة للعالمين (م جلديي) هے ، جو متعدد بار جهب چک ہے۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم کی سیرت طیبه کے واقعات صاف اور سیدھی مگر مؤثر زبان میں بیان کیے گئے میں ۔ سیرت ہاک کی بد کتاب مستند اور معتبر هونے کی بنا پر مقبول خواص و عوام رهی هے، کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمه هو چكا هے : (٧) الجمال و الكمال ، سوره يوسف كي دلنشين تعبير ! (م) مهر نبوت الحضرت صلى الله علیه و آله وسلّم کی سیرت پاک بر ایک سختصر كتاب؛ (م) معارف الاسماء شرح اسماء الله الحسليء اسماے حسنی کی عمدہ شرح ہے: (۵) تاریخ المشاهیر، تقريباً پچاس مسلم مشاهير كا تذكره ؛ (٦) سيهل الرشاد ، سفر نامه حجاز ! (١) خايت المواج رد قادیالیت میں ایک رساله ؛ (۸) بدر المحور المعروف به اصحاب بدر ، جس مين أصحاب باورك ... مختصر حالات مذكور هين - ان كتابول كي علاية سیرت پاک پر کئی تقریریی میں ، رد نمباری اور ا کے اعترافیات اور تادیائیوں کے متاکد و معین کے جواب میں متعدد وسائل ہوں اور ساتھے اور عليي الهنون کے احدام میں معالیہ انہا خطيات مداريه معمد مانعل و (وا بيانة العالمين (جلد سوم و مقده از بيان و بيانيان و بياني و بيانيان و بيانيان و بياني و بيانيان و بياني و بيانيان و بياني و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و بيانيان و

(امین الله وثیر ، تلخیص از اداره)

محمد شاه و (۱۳۱ - ۱۹۱۹ ۱۹۱۹ مراه ۱۹۱۸ -هرمهم دع) جس كا نام روشن اختر بهي مشهور تها ، جبال شاه كا بيثًا تها \_ جبال شاه ال تين بھالیوں میں سے ایک تھا جو اپنے سب سے بڑے بھائی جہاندار شاہ بن بہادر شاہ سے جنگ تبخت نشینی میں مارے گئے۔ محمد شاہ جمعه کے روز مرد ربيع الاول مروره/ (م اكست ٢٠١٠) كو يهذا هوا تها \_ سيد برادران سيد عبدانه اور سيد حسین نے رقیم الدوله کی وفات کے بعد ہ و دوالتعده ١٩١١ه/ ٨ اكتوبر ١١١٥) كو اسم تخت نشين کیا ۔ محمد شاہ نے کوئی ٹیس برس تک حکومت ی ـ سرهند کی لڑائی کے ایک سپینه کے بعد فوت ھوگیا ۔ یہ جنگ اس کے بیٹے نے احمد شاہ ابدالی [رک بآن] کے غلاف کی تھی۔ اس کی موت جمعرات کے روز ے ، ربیع الثانی ۱۹۱۱ه/۱۰ ابریل برابع و عوق . اس متبره نظام الدين اولياء کے میعن میں دان کیا گیا۔ اس بادشاہ کو هم لیموری مالدان کا آغری بادشاہ که سکتے میں جس نے دعلی نهي کني نظافک يا اشتيار حکومت کي- محمدشاه کي نوال کے بعد جو چند بادشاہ تبغت نشین هو ہے وہ المارية الدوال على ماليون مين معض كام يعل 

History of : Ethnic & Drivers (1) which the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the

.: 797 8161AA9 + India

(اہم هدایت حسین)

محمد شآه اول ۽ علاء الدين خلجي ا (موره / مورد قا مديم / مرود ، سلطان جلال الدين فيروز شاء ثانى خلجي كا بهتيجا اور داماد تھا جسے اس نے غداری کر کے موجد/ و و و و ع میں کڑہ مالک پور کے مقام پر جو الدآباد کے صوبہ میں واقع ہے ، قتل کر دیا اور اسی سال وہ دھلی میں تخت نشیں ھو گیا۔ اس نے كجرات كو دوباره فتع كيا (٥٠ - ١٥ م ١٥) - چتوار فتح کر کے راجپوٹوں کو عارضی طور پر مطیع کر لیا (م. ہے/م/۱۹۰۹)۔ اس کے جرنیل ملک کافور نے جو خواجہ سرا تھا ، دیو گیر اور ورنگل کو فتح کیا اور سلطنت دہلی کے ماتحت صوبہ دکن کی بنیاد ڈالی ۔ اس کے عہد حکومت میں سلطنت خوب بهلی بهولی ـ [شعر و سخن کی محفلیں گرم رهیں]۔ معاصر شعرا میں سے امیر خسرو اور خواجه حسن [بنجزی] چوٹی کے شاعر مانے جانے تھر ۔ مشهور عالم شيخ نظام الدين اولياء اس زماين مي زنده تهر محمد شاه ۱۵ م/۱۵ مین نوت هوا اور پرائی دهلی کے ایک متبرہ میں دفن هوا جو اس نے اپنی زندگی هی میں تعمیر کرایا تھا .

مآخذ : (۱) عبدالباق نهاوندی ؛ مآثر رحیمی ، مآخر رحیمی ، ص ۱۹۲۰ تا ۱۹۰۰ دروی : طبقات اصد هروی : طبقات آگیری، لکهنو ۱۹۰۵ م ۱۹۰۹ تا ۱۹۰۹ (۲) سید اصد امان : آثار المتادید ، دهلی ۱۹۰۹ م ۱۹۰۹ (۱۹) د (۲) 
(ایم هدایت مسین) محمد شاه بهمنی : (رک به محمد اول تا الت .

محمد شریف النجفی : دکن میں پیدا موا اور زندگی کے پہلے ہو سال ومیں گزارے۔ پھر سرکاری حیثیت سے گجرات ، مالوہ ، اجمیر ، دهلی ، آگرہ ، پنجاب ، سندہ اور کشمیر کا دویہ کیا ۔ کشمیر میں وہ جہانگیر کے عملے میں قاسم خان (۱۳،۱۵/۱۹۶۱) کی کمان میں گیا تھا ۔ وہ مجالس السلاطین کا مصنف ہے، جو شاهان دهلی و دکن کی ایک مختصر تاریخ ہے اور اس میں اسلامی دکن کی ایک مختصر تاریخ ہے اور اس میں اسلامی فتوحات سے لے کر شاهجہان کی تخت نشبنی تک نتوحات سے لے کر شاهجہان کی تخت نشبنی تک کا ذکر ہے ۔ یہ تصنیف ۸۳،۱۵/۱۹۱۹ میں مکمل هوئی .

Alistory of : Eiliot Dawson (۱) و آخل و Ĉat. Pers. MSS. : Rieu (۲) : ۱۳، لا ۱۳۳۱ د ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰۱ او ۱۹۰ او ۱۹۰ او ۱۹۰ او ۱۹۰ او ۱۹۰ او ۱۹۰ او

(اہم . هدایت حسین)

محمد شفيع لاهوري ۽ مولوي ، ڈاکٹر (D.O.L.) خان بهآدر، (سابق پرنسپل اورينتل كالج، لاهور و رئيس اردو دائره معارف اسلاميه پنجاب يوليورستي ، لاهوز) تصبه تصور [لوابع لاهور ، ہاکستان] میں ایک علمی خاندان میں پیدا هوہے . ه. و ۱ ع میں انگریزی اور ۱۹ ۱۹ ع میں عربی میں اہم ۔ اے کے استحان ہاس کیے ۔ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۱۸ تک کیمبرج (انگلستان) میں تحصیل علم كى - كيمبرج سے بى - اے ، ايم اے ، اور اعلى تحتیق کے علاوہ ۱۹۱۸ میں اسی دانشگاہ میں اردو زبان و ادب کی تدریس بھی کی ۔ و ا و ا ع میں وطن واپس آئے تو پنجاب یونیورسٹی میں عربی کے پروئیسر مقرر هوسے - اس منصب پر جم ۱۹ ع تک فائز رہے۔ ہم و رہ کے ہمد مذکورہ بالا سال تک یولیورسٹی اوریٹنٹل کالج کے پراسپل رہے۔ . ١٩٥٥ مين پنجاب يوليورستي مين أردو دالره معارف اسلامیہ کے رئیس ادارہ مقرر ھوے اور

مولوی صاحب کی تصالیف و مقالات کی فیرست طويل هـ ملاحظه هو (ارمقان علمي المح و بعديك اهم کتابوں کے نام (جو انھوں نے ایڈٹ کیں) یہ هين : (١) قهارس العدد القريد ، عربي (اشاويه انگریزی میں) ، جلد؛ (،) تذکره مے خاله هبدالهی (متن عربي وحواشي)؛ (م) كتمه صوان العكمة ازعل ين زيد البيهتي (متنعربي وحواشي)؛ (م) .مطلع معدين از عبدالرزاق سمرقندی (متن فارسی مع حواهی) : (م) مكاتبات رشيدى از رشيد الدين فضل لق (متن ا فارسی و حواشی)؛ (ب) یاد قامه گاکٹر اسے - سیت وَلَنْرُ (الكريزي مين اس سابق پرلسهل كي ياد مين مضامین ایلٹ کیے اور خود بھی مقاله لکھا) ؛ ﴿ ﴿ اوريننلكالجميكزين اورضيمه اورينتللكالج ميكون کے مدیر تھے۔ یہ میں ان کی ایلٹ کردہ جانہے۔ كتابير، ليكن ال كے مقالات بين بني اوريش تحتی کی ہے، کی تعداد عامی طویل ہے (ایکا انتخاب ارسفان علمي ۽ کاف) - مذكورو فيرسيد مي منالاه کا ذکر ہے ، لیکن شاہد اس سے اللاق بنالع وقالع سالمس كالماكريين كالماليك اردو عالم معيال الكلياسي المانية الكارفانة عامل نف و الهول في بنجاب يوليورسي كارفارورسي و المراسي المجمن كي بنياد ركمي .

الم الله المالية مايمني كي تعلق كي موضوع الهت الله بهيد لـ الهوديدة ايران اور مندوستان كي علمي تاريخ عنى مفكولوں (مقول) اور تيموريوں کے دور كا خاص : مظالعه كيا .. عتيقيات ، خط شناسي اور خطاطي رخ ارتا سے عاص دلیسی رکھتے تھے ۔ فرقه لوز بغشی کی تحقیق کی طرف بھی توجه کی۔ برصفیر کی علمی و تهذیبی تاریخ میں پنجاب اور لاهور و قصور کا منصه بھی ان کے لیے مرکز توجه رہا۔ انھوں نے ایک خاصاً بڑا کتب خاند جمع کیا جس میں مذکورہ موضوعات کے علاوہ دیگر نوادر بھی بڑی تعداد میں اکٹھے کیے ۔ ان کی ذات اپنر زمانے کے علما و فضلا کے لیے قابل تقلید رهی اور الهوں نے علوم مشرقی کے تحفظ اور غروع کے لیے کراں تنو عندات انجام دیں ۔ المهري علمام كبار مين شماركيا جاتا تها ـ (سيد عیداقه رئیس اداره نے لکھا).

ا ما العل و مان مي مذكور مين .

(اداره)

محمد صدیق نقشبندی مستونگی ؟
معبد حسن بلوج ، منام پیدائش قندهار ـ علوم
بلامری و باطنی کی تکمیل جید عالم اور مندین
بیرگ سیای ولی محمد کے درس سے هوئی ، جن کا
پیریگ قنفیندی سلسله میں میاں نقیر اللہ شکار بوری
پیریگی قنفیندی سید آدم بنوری سے جا ماتا ہے ـ علم
پیریگی تو بایلن کی تکمیل کے بعد درس و تدریس میں

ره - حج يت الله شريف سے فراغت كے بعد يہلے مدينه منوره ميں مسئل قيام كى ٹھانى - بعد ميں غالباً أنحضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف سے اشاره هوا كه مستولك جا كر قيام كيجيے - جهال واپسى الله شروع كيا - عالم با عمل تھے - ان كى مقبوليت ديكھ كر اهل محلّه نے ايذا رسانى شروع كر دى - چنائچه مولانا بالآخر كبيده خاطر هو كر قندهار چلے گئے .

مستونگ میں ان کی آمد سے قبل اهل مستونگ اور مضافات کے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بعض ایسی رسوم میں مبتلا تھے، جو شریعت محمدی کے خلاف تھیں۔ مولانا محمد صدیق کی روز و شب کی تعلیم و تربیت کے باعث ان خرابیوں کی اصلاح ھونے لکی۔ ان کے چلر جانے کے بعد باشندگان مستونگ نے ان کی کمی کو شلت سے محسوس کیا اور سرکردہ لوگوں کا ایک گروہ ان کو واپس لانے کے لیے عازم قندھار ھوا۔ مولالا نے سادات مستولک کی مخالفت کے زیر قطر معذرت خواہی کی ، مگر ارباب نبی بخش خواجه خیل نے ان کے گھر، مدرسے اور مسجد کے لیے زمین کی پیشکش کی اور وقد کے اصرار سے متأثر هو کر مولالا دوبارہ مستونگ تشریف لر آئے۔ ارباب لبی بخش خواجه خیل نے وعدے کے مطابق عمارات تعمیر کر دیں۔ مولانا نے زلدگی کے باقی ہیس سال علم و عرفان کی غدمت میں گزار کر ۱۳۲۵ه/ . و ۱ میں داعی اجل کر لبیک کہا اور جامع مسجد مستونگ کے ایک گوشر میں مدفون هوئے.

ان کے فیض یافتگان میں سے یہ حضرات اعلی مراتب تک پہنچے :

۱ شاگرد رشید و خلیفه اول ملا عبدالواحد اشوند؛ ۱۰ حلجی فیض الله ؛ ۱۰ مولانا محمد عمر

رئیسانی : سد سید عبدالرحمان شاه گرد گابی ؛ د ڈا کٹر عبداللہ خان حکیم .

آج تک مستونگ میں "مدرسه صدیقیه" علم کی روشنی پھیلا رہا ہے - ڈا کٹر عبداللہ خان حکیم نے اپنی بعض مثنویوں (تعفد حکیم ، لاھور ، ۱۳۲۳ه/ میں ۱۳۲۵م ، لاھور ، ۱۳۲۳ه/ میں اپنے مرشد محمد صدیق نقشبندی مستونگ کی خدمت میں گل ھانے عقیدت پیش کیر ھیں .

مآخل و (۱) عبدالتهوم: سوالعجهات وقف راه خدا و نجم راه هدى حضرت محمد صديق جان مستولى ، همي آباد مستولك، ۱۹۳۱ ه ق (عطي) : (۲) العام الحق كوثر: شعر فارسي در بلوچستان ، لاهور، ۱۹۵۵ لاهور (۳) انعام الحق كوثر: تذكره صوفيات بلوچستان ، لاهور ۱۳۵۹ م دور ۱۳۵۹ ه : (۱) حكيم عبدالله خان: كلشن حكيم ، لاهور ۱۳۳۹ ه : (۱) وهي مصلف: تعقد حكيم ، لاهور ۱۳۳۵ ه : (۱) وهي مصلف: گذشته حكيم ، لاهور ۱۳۳۱ ه : (۱) وهي مصلف: گذشته حكيم ، لاهور ۱۳۳۷ ه : (۱)

(انعام الحق كوثر)

محمد طاهر پٹنی : (عربی: نتنی) : ملک المحدثین علامه جمال الدین محمد طاهر پٹنی ، هندوستان کے ستاز محمدثین میں سے هیں۔ وہ . به ه/م . ه ۱ ء میں بھارت کے صوبه گجرات کے ایک قدیم قصبه پٹن (عربی: فتن) میں پیدا هوے ۔ وہ بوهروں کے ایک متمول خاندان سے تملق رکھتے تھے ۔ ان کے والد ایک بڑے تاجر تمین مشغول رہے ۔ تمین اور ساری عمر تجارت میں مشغول رہے ۔ اس وقت پٹن (نہرواله) اسلامی علوم و فنون کا مرجع تھا ۔ محمد طاهر سے علما اور صوفیه کا مرجع تھا ۔ محمد طاهر سے نوعمری میں قرآن مید خط کر لیا اور پندرہ یوس

کی عمر میں علوم دینیه سے اللغ هو گھے۔ (العیدروس: النور السافر) ص به میر تا مهمدند بغداد مهمورع.

برم وه میں وہ علم حدیث کی تعصیل و لکنول کے لیے حجاز رواله هوے۔ وہ پہلے مکا معالمة تشریف لے گئے اور سے سے قارغ هو کر مدینه منورہ پہنچے اور بعد ازاں مکه مکرمه واپس آئے۔ ابيد زمائے میں حرمین محترمین میں بہت سے علماسے حدیث موجود تھے ، جن میں ابن حجر الهیتمی مک اور شیخ علی متنی هندی سربر آورده تهے اور ال کا فیفن دنیا ہے اسلام میں جاری تھا ۔ شیع على متنى كا پايه علم حديث مين بهت اونها تها .. الهون نے حدیث کی وہ دائر، بالمعارف ترتیب دی جو كنز العمال في سنن الاقوال والاقعال (طهم جدیدہ حلب) کے نام سے مشہور سے ۔ شیخ محمد طاعر پٹنی نے ان کی تعلیم و صحبت سے ہڑا کائدہ الهایا اور ان سے بیعت بھی هو گئے (سید سلیمانی ندوی : هندوستان مین علم حدیث ، در رساله معارفه اعظم كؤه ، اكتوبر ١٩٢٨ م) .

میران کے آخری سلطان ، سلطان مظفر انھو کے ابتدائی عبد (۱۳۹۸) میں سیدویوں نے گیرات میں فتنه و قساد کا بازار گرم کر دیا۔ متهلوی سید محمد مهدی جولبوری (م ۱۰۹۰، م ، م ، ه ) کے پیرو کار تھے اور اس کو سیدی موعود مانعر تهر ـ مهدى، منكرين مهدوى كو كافر كنهه كر قتل كرن لكر - شيخ محمد طاهر نے سیدویوں کے شلاف جدو جہد شروع کی اور تقریر و تعویر سے ان کے عقیدے کی مُلطی ثابت کی ۔ اس سے سیدی ان کے کہلم کھلا دفسن بن گئے۔ جب میدویوں کی شورش میں کمی له هوئی تو الهاں نے اپنے سر سے پکڑی اتار دی اور نسم کھا کر كهاكه وه جب تك اس بدعت كو غتم نه كر لیں گے ۽ اس وقت تک سر پر دستار نہيں بالدھيں ك. (عبدالحي: لزهة الخواطرة م : ٩٩٧ تا . . ٠٠ ، حيدر آباد دكن بههه ١٩) .

مراه مراه میں جب مغل فرمان روا جائل الدین اکبر نے گیرات پر حمله کر کے پٹن پر قبیم محمد طاهر سے بھی مالا و ان کی بڑی عزت افزائی کی ۔ اپنے ماتھ سے ان کے میں ہور پر عیامہ باقعا ، شیخ الاسلام کا عبدہ عطا کیا فور وجعہ کیا کہ آفندہ سے شرعی معاملات شیخ کی میٹھوڑ ہے کہ آفندہ سے شرعی معاملات شیخ میٹھوں کے ۔ اکبر کے رضاعی بھائی میں گے میٹھوڑ کی امن و امان قائم رھا میں امن و امان قائم رھا میں امن و امان قائم رھا میں مشعول رہے ۔ المیش خور درس و تدریس میٹھوٹ ہو گالف میں مشعول رہے ۔ المیش خوران کو اس میٹھوٹ رہے ۔ المیش خوران کو اس میٹھوٹ کے قائم میں مشعول رہے ۔ المیش خوران کو اس میٹھوٹ کے قائم میٹھوٹ کی جائم حیدالرحیم خان

فتنے کی طرف توجه دلائی تو اس نے کوئی دھیان نے دیا۔ خان خانان کے جانشین نے بھی مہدوی فتنے کی کوئی پروا نه کی ، لہذا شیخ محمد طاهر نے مجبور هو کر خود آگرہ جا کر اکبر بادشاہ سے ملنے اور مہدوی فرقے کے استیصال کرانے کا عزم کیا ،

کرے آگرہ کے لیے روانہ ہوئے؛ میں وہ گجرات سے کوچ کر کے آگرہ ہوئے لیے روانہ ہوئے؛ میدوی بھی ان کے پیچھ لگے ہوئے تھے؛ چنائچہ انھوں نے راستے میں سارنگ پور (آئین) کے قریب شیخ کو جا لیا اور رات کے وقت عین نماز تہجد میں شیخ کو شہید کر دیا (بشوال ۱۹۸۹ دسمبر ۱۹۵۸ء) (غلام علی آزاد شوال ۱۹۸۹ دسمبر ۱۹۵۸ء) (غلام علی آزاد لیگرامی ، سبحة المرجان ، عی مہم ، مطبوعہ بمبئی؛ لیگرامی ، سبحة المرجان ، عی مہم ، مطبوعہ بمدر آباد دکن) ۔ کچھ عرصے بعد آکبر بادشاہ کے حکم پو شیخ محمد ظاهر کی میت سارنگ پور سے لا کر پٹن شیخ محمد ظاهر کی میت سارنگ پور سے لا کر پٹن میں دنن کی گئی (سید میں ان کے خاندانی فیرستان میں دنن کی گئی (سید میں دنن کی گئی (سید میں ان کے خاندانی فیرستان میں دنن کی گئی (سید

علم و فضل : شیخ محمد طاهر یون تو تمام علوم اسلامیه میں مہارت نامه رکھتے تھے ، لیکن حدیث اور ان کے متعلقات میں انھیں اماست کا درجه حاصل تھا۔ انھوں نے فن اسماء الرجال ، علم الموضوعات اور غریب العدیث پر بہت می کتابیں لکھیں ، جن میں مجمع بحارالانوار ، غرالب التنزیل و لطائف الاحنبار ، تذکرة الموضوعات اور قانون المرضوعات اور قانون المرضوعات خاص طور پر قابل ذکر ھیں۔ قانون المرضوعات خاص طور پر قابل ذکر ھیں۔ مجمع ، بحار الانوار اگرچه قرآن مجید اور احادیث کے مشکل الفاظ کا لغت ہے ، مگر علما نے محدثین کے اعتراف کے مطابق ، وہ در حقیقت صحاح سته کی شرح ہے فور اسلامی هند کا مایه ناز کار نامه ہے۔ یه مفید کتاب دو بار مطبع نولکشور ، لکھنو ہے ۔ به اس کا محقاله ایڈیشن ہے عائم ھو چک ہے۔ اب اس کا محقاله ایڈیشن ہے عائم ھو چک ہے۔ اب اس کا محقاله ایڈیشن ہے عائم ھو چک ہے۔ اب اس کا محقاله ایڈیشن

مآخل : (١) علام على آزاد: سبحة المرجان ، بني ، ١٨٨٥ ؛ (٧) وهي سعبنف : ماثر الكرام ، أكره ٣٠ ه ؛ (٣) صديق حسن خان و الجد العلوم ، يهويال ، وبره - ووبره: (م) وهي مصنف: اتحاف النيلاد، نبور ، ١٢٨٨ ؛ (٥) وهي معبئ ؛ التاج المكلل ، بمبئي، ٩ ٩ ٩ ؛ (٦) عبدالحي لكهنوى ؛ التعليقات السنية ، قاهره، ٢٠ (٤) وهي مصنف: نزهة العواطر ، هيدر آياد كن ، جهه وه ؛ (٨) وهي مصلف : الطاقة الأسلامية الهند، دمشق ۱۹۵۹ه؛ (۹) مولوی رحمان علی: . کره علما سے هند ، (اردو ترجمه) ، کراچی ، ۹۹۹ و : ن عيدالقادر العيدروس : التور السائر ، يتداد ، مهوره ؛ (١١) ابن العماد العنبلي : شَفُرات الذَّهَبِ ، مره ، وهم وه : (١٧) شيخ عبدالحق : اغبار الاخبار ، ردو ترجمه) ، کراچی ، تاریخ ندارد ؛ (۱۴) مفتی غلام ور لاهوری : خزه آلاصفیاه ، لاهور ۲۸ مره ؛ (مر) ل محمد خان: مرأة أحمدي ، كلكته ، ١٩٧٨ (١٥) ير محمد جهلمي : حداثق العنفية ، لاهور ، تاريخ لدارد : ١٠) سركيس: معجم المطبوعات ، قاهره ٢٨ ١ و ١٤: (١٤) ا كلمان ، A. G. L. ، بم تكمله بامداد الهاريه ، لاثيثن ، م و و ع ؛ (م و) حاجي خليفه : كشف الطنون ، استاليول ،

سه وه : (و و ) استاهل باها البغدادى : ابيقام المكبرة و استانبول ، هم و وه : (٠٠) غير الدين وُركلى : "الأعابية ، المتانبول ، هم وه : (٠٠) غير الدين وُركلى : "الأعابية و المدونة ، ومشى ٢٠٥ و و : (٢٠) فيرس الكتيخانة الطبيرية ، المدونة ، هـ ١٠٥ : (٣٠) تاريخ ادبيات مسلمانان باك و مند ، ٢٠ وم و و م ، ٢٠ و و و و ، ٢٠ و و و .

(ظهور احمد اظهر)

قاضى محمد عاقل ": الروق النسب • هیں ۔ کتع سندھ کے ہمد جب عرب یہاں آباد هونے لگے تو ناصر بن عبداللہ بن عمر اللہ کے پڑپونے مالک بن یعیملی بھی عساکر اسلامی کے ساتھ ادھر آگئے۔ ان کی اولاد ملکی عیدوں پر فالز هوتي رهي ـ سنده مين رهنے والے عرب انهیں اپنا سردار سمجھتے تھے۔ مالک کی سالویں پشت میں عیسی<sup>6</sup> بن یوسف نے کار و تجرید اختیاری ۔ ان کے ہمد اکثریت کا رجحان اسی طرف رھا۔ حضرت عیسی کی اولاد میں سے شیخ حسین ٹھٹه میں رکن سلطنت تھے۔ وهاں اب بھی ان کے آثار موجود میں لیکن شیخ حسین نے آخری عمر میں دولت و امارت چھوڑ کر سلسلہ سیروردیه میں بیعت کر لی اور مخدوم کیلائے لگے۔ ان کے ورثا میں سے مخدوم لور محمد سے ارادت خان وزیر شاهجیان کی بیعت تھی۔ شاهجیان نے ایک فرمان کے ڈریمے مخدوم نور محمد كو پانچ هزار بيكهه اراضي منكلوث علاقه ملتان میں دی جہاں ان کے والد مخدوم محمد زکرتا . بمهد جبانگير آکر آباد هو گئے تھے۔ فرمان ميں مخدوم لور محمد کو «پیر و مرهد طریقت، هادی ٔ راه حققت ، رهیر راه شریعی و معرفهای غواص بعر عرفان ، زبدة خدا برستان كيا كيا عا [مناقب قريدي - حي پريد عام] د اس جي الله ے که معدوم ماسب کو علم و اللہ ا

چاعتر تھر۔ چنائچه وہ اور ان کے بھائی میاں نو محمد دونول خواجه نور محمد مهاروی م وهاء) کے مرید هوئے جو سہار شریف ویاسه بہاول پور میں ارباب چشت کے روحانی فیض ک بڑے کھلے دل سے عام کر رہے تھے۔ خوام مہاروی میں الهوں نے حدیث کی سند بھی لی ۔ ا کے همراه وہ دهلی میں خواجه فخر الدین " ؟ خدمت میں حاضر هومے اور ان سے شرح عبدالہ اور سواء السبيل كا درس ليا \_ فيضان باطنى حاص کرنے کے علاوہ ان سے مسائل تعبوف بھ سمجهر . آخری بار جب خواجه فخرالدین دهلوی نے ان کو رخصت کیا تو انھیں جار کتابیں ء فرمائیں ۔ ایک تو شیخ عبدالقدوس گنگوهی ا مکتوبات تھے جن پر خواجه صاحب کے اپنے ہ سے لکھا ہوا حاشیہ تھا۔ ایک کتاب مطول تر اور ایک سواء السبیل - چوتها ایک مجموعه ا جس میں لوالع جامی ، شرح رہاعیات جامی وغ تهي [مناقب المعبوبين ، ص ١٧١] - بيعت كي ا قاضی صاحب نے سخت مجاهدات کیے ۔ ذکر ج ان کا معبوب وظیفہ تھا۔ ان کے ذکر کی آ دور دور تک جاتی تھی۔ انھوں نے مجاهدہ حبیدم بهى كمال تك بهنجايا كما جاتا هكه ان مجاهد کا یه اثر تها که ان کا پچهلی عمر میں سایہ نه اور دهوپ اور جاندي چاندني مين وه باهر نهين لک تهر تاکه لوگوں سے یه راز پوشیده رہے۔ [ریا، بهاولهورکا گزیشیر بزبان انگریزی، ص ۱۸۰ ]- خو غلام حیدر اشاه صاحب جلال هوری (م ۸ م و ۱۹ ایک ملفوظ ہے کہ جب حجرہ سے وہ اداہے ا کے لمر مسجد میں تشریف لے جانے تو کہا جاتا که ایک ابر کا ٹکڑا ان کے سر پر سایه کر لیتا [آ حبيب ، ص ٢٨٠] - اتباع سنت كا خاص لعاظ : هبیشه یه کوشش رهتی تهی که احکام شریعت

. اور الرو الموف ك لعاظ سے منتاز درجه حاضل تھا۔ فرمان میں ان کے نام کے ساتھ کوریجہ كا لقب بهي هے جس كا مطلب هے "كوزے! اذان دے" ایک موقع پر ان کے ایک ہزرگ نے کوزے کو سندھی زبان میں به حکم دیا تھا اور اس وقت سے ان کا یه خاندانی لقب مشهور هو گیا .. معدوم لور محمد كوريجه كي فرزند معدوم محمد بعقوب تھے، جن کے پوتے قاضی محمد عاقل میں۔ سطور بالا سے واضح ہوتا ہے کہ قاضی محمد عاقل کو عالی ہمتی اور نلرف کی بلندی کے اوصاف ورثے میں منے تھے۔ ان کے علمی مرابه کی بنا ہر ان کو قاضی کہتر تھے ۔ ان کے والد مخدوم ، حمد شریف بڑے مرتاض بزرگ تھے اور زھد و و م اور قناعت و توکل میں یکالۂ روزگار سمجھے جاتے نھی۔ مناقب المعبوبين كے صفحه ١١٩ پر درج هے كه وه عالم با عمل اور صاحب بركت تهر ـ منكلوث کو ترک کر کے انہوں نے دریائے سندہ کے کنارے ہاراوالی میں سکولت اختیار کی جہاں ان کے ارادت مندوں کی ہوی تعداد ہو گئی اور جب ان کے عقیدت مند مثهن خان بلوج رئیس یاراوالی نے لب دریا ایک پر فضا مقام پر مثهن کوف آباد کیا لو وه بهي وهان منتقل هو گئر ـ تكمله سير الأولياء میں لکھا ہے [ص ۱۳۹] که وہ محدث دوران تھر ۔ انھوں نے اپنے فرزند قاضی محمد عاقل کو خود تعلیم دی . محمد عاقل نے کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر لیا ۔ حافظری یه حالت تھی که جزوی مسائل لک صحت اور حوالے کے ساتھ ان کو یاد رہتے تھے ۔ تحصیل علم کے بعد ان کے دل میں آیا که املاح باطن اور تزکیهٔ نفس کے لیے مشد کامل کی تلاش کی جائے ۔ ان کے والد الله الله المال المرك تهيم البكن قاض محمد خَيَالِلُ اللَّكَ يَلِندُ يُرُوازُ عَارِفَكُمُلُ عِن لَسبت قَالُم كُرِنَا

سنت نبوی پر پورا پورا عمل کیا جائے جنائجہ ان کے آخری ایام تھر کہ حضور سرور کاٹنات صلی اللہ عليه و سلم في ان كو خواب مين فرمايا: تو مارا بسیار خوش کردی که همگین سنتهائے ما را زنده كردى [مناقب المعبوبين ، ص ٢٠٠] - عبادت اور ریاضت کے اوقات کی قاضی صاحب سختی سے یابندی كرتے تھے۔ لباس عمدہ اور لطيف پہنتر تھے۔ كھالا ہمت کم مقدار میں کھایا کرنے۔ ھر ایک سے خوش اخلاق اور خنده روئی سے پیش آئے۔ هر ایک سمجهتا جس قدر لوازش مجھ پر ہے کسی پر نہیں ۔ خلافت ملی تو عجز و انکسارکی بنا پر کچھ عرصه تک سلسله کی اشاعت کی طرف توجه نه کی لیکن جب خواجه سہاروی م نے سختی کے ساتھ لکھا کہ فیض عام کریں اور خلق خدا کو داخل سلسله کریں تو انھوں نے ارشاد و تلقین کی طرف خاص توجه دی اور لوگ هزاروں کی تعداد میں حاضر هونے لگ گئر ۔ ان کے لنگر سے کھاٹا کھانے والوں کی تعداد اتنی زیاده هوا کرتی تهی که معلوم هوتا تها شاهنشاهی لنگر ہے ۔ بتا هي نميں چلتا تھا كه كتنے لوگ آئے اور کتنا کھانا پکا۔ ہے شمار لوگوں نے ان کی تاثیر سے محبت الہی اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ و آله و سلم کا جذبه اپنے دلوں میں پیدا کیا۔ مناقب المعبوبين مين درج هے: هزار ها مخلوق از دروازه ایشان فیض باب شدند و صدها صاحب خانقاه ها از ایشان مبعوث شدند [ص ۲۰ ] - خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ پنجاب کے نہایت ہی دور افتاده اور غیر معروف علاقوں میں ان کی کوششوں سے مذھبی اور روحانی تعلیم کا چرچا ھو گیا [تاریخ مشائخ چشت ، ص ۵۵۵] - انهوں نے کوٹ مٹھن میں ایک اعلی درجے کا دہنی مدرسه بھی کھول ركها تها جس مين مشكواة شريف ، أحياء العلوم ، محیم بخاری ، لوالع و شرح قمیده سواه السیل،

تسنيم ، نصوص الحكم ، شرح وقايه مع حواشي ، هدایه ، شرح مواقف ، شرح هدایه العکمه ، میر هاشم ، شرح عقاید خیالی ، مطول وغیره کتابون کا درس دیا جاتا تھا ۔ جید علماء باقاعدگی سے درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ وہ خود بھی سو سے زیادہ طالب علموں کو درس دیتے تھے۔ ڈیڑھ پہر دن باتی هوتا تھا تو ان کا سلته درس شروع هو جاتا تها . اس طرح ارشاد و تلقين اور درس و تدریس سے انہوں نے اپنے پیر و مرشد خواجه نورمعمد مهاروی م کی تحریک احیاء واصلاح کو بہت آگے بڑھایا۔ دور دور تک ان کے علم و فغبل اور کمالات باطنی کی شمیرت پیهنچی . آگیر شاہ ثانی نے شاهزادہ جہاں خسرو اور کاوس شکوہ کو ان کا مرید کرایا ۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی ان سے بڑی علیدت تھی۔ ہر رجب المرجب وہورہ مطابق ۲۹ جون م ۱۸۱ء کو چار ماه کی علالت کے ہد انہوں نے وصال فرمایا اور مٹھن کوٹ میں دفن هوئے ۔ ان کے صاحبزادے میاں احمد علی سجادہ نشین بنے جو ان کے ساتھ آسودہ هیں ۔ میاں احمد على کے فرزند میاں خدا یکش مٹھن کوٹ کو چهو ر کر چاچران شریف ریاست بهاولهور میں وهنے لکر ۔ ان کے بیٹر خواجہ علام فرید (م ۱۹۰۱) ایسر عارف کامل هوے هیں که نواب بہاولپور ان کی گاؤی کھینچنا اپنر لیر موجب ہرکت سمجھتے تهر . يه وهي خواجه غلام فريده هي سرائيك زبان میں جن کی کافیاں دلوں کو تازکی بخشتی ھیں.

مآخل : (۱) ملک محمد الدین: ذکر حیب ، مندی بها دالدین ، نبل گیرات : (۷) کیم الدین چشتی: مناقب المعیویین ، مطبع حسنی : (۷) خطیل احمد نظامی: تاریخ مشائخ چشت ، ندوة المعینین، دهلی : (۷) جهاجارور منیث گزیلیتر (انگریزی) س. ۱ ۹ م مطبوعه پاهید مدید کریلیتر (انگریزی) س. ۱ ۹ م مطبوعه پاهید مدید کریلیتر (انگریزی) س. ۱ ۹ م مطبوعه پاهید مدید مسلیقات یاگذه بریجید ،



المحموس جاد، لامور ويه ومعدالتني ركناداره في لكها]. (اداره)

مفتى ، سيد محمد عباس: (شمس العلماء) این سید علی اکبر موسوی جزائری شوستری، ایران کے مشہور محدث ، فتیه ، ادیب لعمت الله جزائری (م ۱۱۱۹) کی اولاد سے تھے۔ رایم الاول س ۱۲۲۸ مارچ ۸ . ۹ و ع كو لكهنئو مين پيدا هو ع - خدا داد ذھالت ، تندس و پرھیزگاری کے ساتھ علم کی لگن اور ادب کے ذوق سے سرشار تھے۔ لکھنٹو کے علم پرور ماحول سے محمد هباس کو بچپن هي ميں شهرت حاصل هوئی \_ باره سال کی عمرمیں اردو مثنوی "بنیاد اعتقاد" اور چوده سال کی عمر میں قارسی مدوی امن و ملویا" لکھی جو ایک صدی تک ہ<sub>ے</sub> عد متبول رهیں۔ الهاره سال کی عمر میں معتوات و مثلولات پر مکمل دسترس حاصل کی ۔ وہ وطن سے کبھی باهر نمیں گئے۔ اس کے باوجود عربی و فارسی ، مربون اور ایرالیون کی طرح بولتے اور لکھتے تھے۔ منبر پر برجسته اور في البديهه خطير ارشاد كرتے اردو ، فارمی اور عربی میں شعر کہنے میں انہیں بڑی دسترس تھی ۔ قطعات تاریخ اور تاریخی نام تجویز کرنے میں ید طوئی رکھتے تھے ۔ اپنے استاد سید العلماء سید حسین (م ۲۲۴ه) سے مثالی عقیدت ركهتر لهر - اوراق الذهب اور رطب العرب مي جس ادب و احترام سے استاذ کا ذکر کیا ہے ، وہ مشرق ادب میں نادر اور توجه طلب ہے۔ نوجوانی میں وہ استاد کے معاوف، فتوی نویس، خطوط کا جواب دینر والے ماهر تھے۔ مدرسے میں مدرس، مسجد میں عابد و عطیب ، گهر مین مصنف و شب پیدار تهے- سادہ مزاج ، عوش اعلاق، كثيرالاحباب ، كثيرالتاليفات نعلی اور قدر منش بزرگ تھے ، زبان میں تاثیر اور بات میں اگر تھا ۔ صبر ، بذله سنجی ، مزاح ، حاضر و بنوائق اور حلنی وقار نے عاص و عام میں پڑی

محبوبيت بخشي تهي .

سلطان العلماء سيد محمد (م ١٨٨٠ مه) اور ا العلماء سيد حسين (م س م ب م اه) دونون ان سم مع كرتے اور ان كے مرتبه كا احترام ملعوظ رك تھے ۔ سلطان العلماء نے فقسی تبحر و مسارت کی ير ٢٠١١ مين انهين لكهنشوكا مفتى يا قاضي " مقرر كيا تها \_ بادشاه اوده في "تاج العلماء ، افته الفضلا" کے لقب سے ماقب کیا۔ مفتی صاحب مملکت کے لیے "دستور و قانون قضا" تحریر ' جو اودہ کے تمام قاضیوں کو بھیجا گیا۔ ۵۵ کے هنگامر میں مفتی صاحب کی په وقیم قاآ دستاویز ضایم هوگئی ـ وه لکهنئو کی تباهی مشكلات مين كرفتار هوم ، كتابخانه لنا ، تصا تاراج هوئیں ، وطن میں رهنا دوبھر هوگیا ، کان بنارس ، عظیم آباد اور کلکتر گئر ، آخر دوباره لکو میں آ گئے۔ ائتہائی پریشانی میں بھی تمہا و تالیف سے دست کش له هوے ـ تفسیر میں سرو القرآن" حديث و مواعظ مين منابر الاسلام (عر کی یه دولوں ، فقه اپر ساده اور مدلل کتا ھیں۔ انھوں نے شرحیں اور حاشیے بھی لکو "شريعت غراً" اور "حاشيه شرح لمعه" راقم العر کے کتاب خانے میں بھی ھیں۔ لسان آلم هیئت و بحث اوقات نماز پر برا نفیس مطبوعه را ہے ۔ عربی نظم و اثر میں وہ یکتا ہے روزگار تو معاصر عرب ادیب انھیں بڑے احترام کی نظر دیکھتے تھے - روائح الترآن کی خوبی یه که جس آیت کی تفسیر لکھی ہے اسی کے ردیا قانیه و اسلوب کو سامنر رکه کر عربی لکهی مثنوى المرجع ، تجنيس اور حسن لفظي و معنوا مجموعه هـ - أوراق الذهب ، منابر الاسلام ، قا رطب العرب ، ہر صغیر کی عربی الشا پرداز: شاعری کی قابل قدر کتابیں هیں .

منتی موسوف کے عرب، ایران اور بر صغیر کے علما و اکابر سے وسیع روابط تھے۔ ان کی تالیدات میں ایسے حوالے بکثرت موجود ھیں جن کی روشنی میں انھیں اپنے عہد کا عبقری مانا جاتا تھا۔ انھوں نے اسی بوس کے قریب عمر پائی اور کم از کم دو سو کتابیں تصنیف کیں جن میں سے سو سے زیادہ رسالے اور کتابیں چھپ چکی ھیں اور مرتب و مکمل باقی کتابوں کی فہرست مرزا محمد ھادی عزیز نوٹ اور نا مکمل مسودے تھے۔ ان میں ان کے نوٹ اور نا مکمل مسودے تھے۔ ان میں لغت ، عرف و نحو ، حدیث و تنسیر کے بارے میں بہت صرف و نحو ، حدیث و تنسیر کے بارے میں بہت کیچھ جمع تھا۔ سردست ان کتابوں کی فہرست لکھتا ھوں جو راقم الحروف کے کتاب خانے میں موجود ھیں :

(١) روالع القرآن ، عربي ، طبع لكهنئو ؛ (٧) منابر الاسلام، دو مجلد عربي ، طبع لكهنتو ؛ (س) تعليقة أليقة ، حاشيه شرح لمعة ، عربي ، طبع لكهنئو؛ (س) الشريعة القراء، دو مجلد، عربي، طبع عقليم آباد؛ (ه) لسال المباح ، عربي رساله ، وقت تماز مبح پر بحث ، طبع لکهنٹو ؛ (۹) رطب العرب ، عربی ديوان ، طبع لكهنثو ! (٤) الشعلة الجواله ، عربي، طبع لكهنثو! (٨) مثنوى المرصع ، اجناس الجناس، عربي قارسي ، طبع لكهنثو : (٩) رياسين الالشاء ، فارسى ، الشاء مكاتيب ، طبع لكهنثو ؛ (١٠) بیت العزن ، فارسی مثنوی ، طبع لکهنئو : (۱۱) آب زلال ، فارسی مثنوی ، طبع لکهنئو ؛ (۱۷) نان و حلوی ، فارسی مثنوی ، طبع لکهنثو! (۱۳) بنیاد اعتقاد ، اردو مثنوی ، طبع لکهنثو ؛ (س) پد بیشا ، عربی و فارسی ، قصیده و شرح ، طبع لكهنثو .

منتی موصوف نے ۲۵ رجب ۱۳۰۹ه/۲۵ سارچ ۱۸۸۹ مکو رحلت کی .

مآخل و (۱) معمد هادی عزیز : تعیانات ، بیشهم ، سوالح ، طبع لکهنتو : (۲) عبدالعی : لزمة الطوائلر ، چ م ، طبع حیدرآباد د کن: (۷) محمد حسین : تلا کرة ہے بیات دهل : (۵) آغا بزرگ طبرانی: الذریعة : (۵) وهی مصنف، مصنف المقال فی مصنف علم الرجال : (۲) مرتشی حسین فاضل : غالب اور مفتی محمد عباس ، مشموله تکار لکهنتو ۱۹۶۱ء : (۵) عبدالرؤف : بزم غالب ، کراچی

# (مرتفیٰ حسین فاضل)

محمد عبدالکریم (منشی): انسویں صدی کے وسط کا ایک فارسی مؤرخ ۔ ان کی سکونت لکھنٹو (تاریخ پنجاب ، س ہ ب) یا کانپور (معادیہ : س ب) میں رھی ھوگی ۔ انھیں تاریخ کے مطالعہ کا بہت شوق تھا ، اس لیے سیوطی کی تاریخ الخفاء اور الربخ مصر کا عربی زبان سے فارسی میں ترجمه کیا اور اس کے علاوہ تاریخ این غلکان کا غلامہ بھی فارسی زبان میں مرتب کیا ۔ انگریزی زبان سے فارسی زبان میں مرتب کیا ۔ انگریزی زبان سے اور اردو میں کیا ۔ کہانیوں کی کتابوں آف لیلہ اور اردو میں کیا ۔ کہانیوں کی کتابوں آف لیلہ و لیلہ (مکمل) تاریخ بنگال، اور دیگر مفید اور نادر رسائل کا انگریزی زبان سے ترجمه کیا (Dical. Biogr.)

ان کی فارسی کی تین حسب ڈیل کتابیں جو ان کے عصر کی تاریخ سے متملق میں ، طبع هو چکی

ا۔ محاربة كابل و تندهار: طبع سنگ، لكهتلو مهم ١٣٦١ ما ١٨٥١ مهم ١٣٦١ ما ١٨٥١ مهم اس ميں جنگ افغان سے متملق جنرل بولك كى منهم (ستجر۔ اكتوبر ١٨٨٣م) تك كا ذكر ہے.

٧- تاريخ پنجاب: تحفل الاحباب (يا تحفله الاحباب) ، طبع منكر مطبع محمدى (١٩٤٤ تكويو) و. امام مين الكريزون اور مكويد

کی افزالیوں کا تذکرہ ہے ، اس کتاب کو دو "معلوب" میں تقسیم کیا گیا ہے - پہلے حملے کا مقطق سکھوں کی پہلی افزائی سے اور دوسرے کا سکھوں کی دوسری افزائی سے ہے (۲۲ - ۱۲۹۵ مار).

اس تصنیف کا دار و مدار انگریز افسروں کے بیانات اور ان تذکروں پر ہے جو اس زمانے کے اغبارات میں شائع ہوئے اور جن کا باقاعدہ مقابلہ کر لیا گیا ہے۔ اس تصنیف میں کچھ عجیب و غریب دستاویزات بھی موجود ھیں ، مثلاً سکھوں کے عہد میں پنجاب کے سالیات کا گوشوارہ، انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جو عہد نامے ہوئے، ان کا متن ، انگریزوں کے ان سرکاری اعلانات کے متون یا ان کا خلاصہ جو انھوں نے پنجاب میں اشر کیے اور سکھوں کی توہوں پر اس زمانہ میں نشر کیے اور سکھوں کی توہوں پر کندہ کیے ہوئے کتبوں کی نقل وغیرہ.

ب تاریخ احد (یا تاریخ احد شاهی)، طبع لكهناو ١٨٥٠ / ١٨٥٥ ، اس تمنيف ك مخطوطوں کے لیے دیکھیے (Storey : ۲ ، ۳ ، ۳ ) نیز دیکھیے شجاع الملک درانی کی تاریخ جس نے لدھیانہ سے روانہ عو کر اپنے بزرگوں کا تاج و تخت ۱۹۱۵ ۱۹۱۹ مید انگریزون کی مدد سے دوبارہ حاصل کیا ۔ تاریخ مکمل کرنے کے بعد سمعتب نے یہ فیصله کیا که وہ درالیوں کی مکمل تاریخ لکھے گا۔ ۱۲۱۲ھ/ہے و ماک کے واقعات کے لیے (زمان شاہ کے عہد سلطنت کے نعف تک) اس نے حسین شامی یا تاریخ حسینی کا تتبع کیا جس كا مصنف امام الدين تها ، جو الفائستان مي مدت دراز لک مقیم رہ چکا تھا (اس کے لیے دیکھیے (49. 17 Cat. Per. Mes British Massum : Rism. ابن کے بعد کے واقعات کی بہت ھی مختصر تاریخ مرسم الله عالمان كر زوال لك كا حال ه ، ان

اطلاعات پر مبنی ہے جو مصنف کو ان باغبر قابل اعتماد اور صادق القول اشخاص سے ملنے والوں سے حاصل هوئيں جو اس کے پاس کابل قندهار اور گرد و نواح کے علاقوں سے آیا جایا کرتے تھے (تاریخ احمد شاهی، ص ۲ ، ۵۱)۔ ابدالیوں کا شجرۂ نسب بیان کرنے کے بعد وہ احمد شاہ اور اس کے جانشینوں کے تاریخی حالات بیان کراا ہے۔ کتاب کے رہم آخر میں زمان شاہ کے امراء پنجاب کے حالات اور کابل ، تندھار ، هرات ، چشت (مع فهرست مزارات اوليائے چشت) کی شاهراه کی مختلف منازل سفر کا ذکر ہے اور ایک باب ترکستان اور وهاں کے والی نربوته ہے کے حالات کے لیے مخصوص ہے ۔ آخری واقعہ جو اس کتاب میں مذکور ہے ، وہ شجاع الملک کی موت اور افغانستان سے انگریزی فوج کی واپسی کا ہے اور اسی کے ساتھ پایندہ خان کے یو، بیٹوں کے الموں کی فہرست بھی منسلک کر دی گئی ہے۔

یه کتاب اور محاربه افغانستان کی تاریخ مراج التواریخ (کابل ۱۳۳۷ه) جو امیر حبیب الله خان کے حکم سے مراتب کی گئی اس کے بنیادی ماغذ هیں .

مآخذ : Persian Literature : Storey (۱)

U و و و المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة الم

(محمد دغيم)

محمد عبده (مفتی): مصر کے مشہور مفكر أور مصلح عالم جن كے افكار و نظريات نے ساری دنیائے اسلام کو متاثر کیا۔ معمد عبدہ مصری کسالوں کے متوسط الحال خاندان سے تعلق رکھتر تھے ۔ ان کے والد عبدہ ابن حسن خیر اللہ ترکی النسل تھے جب که ان کی والدہ کا سلسله نسب خايفه ثاني حضرت عمر فاروق\* تک منتسى هوتا ہے۔ ان کا کنبه مصر کے صوبه بعریه کے ایک كاؤن محلات نصرمين آكر آباد هوكيا تهاد محمدعبده وسروء میں بیدا هوئے ۔ انھوں نے معمولی نوشت و خوالد کے بعد بارہ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد دینی تعلیم کی تعصیل کے لیر طنطا کی احمدی مسجد میں بهیجر گئر ، لیکن بهان فرسوده طریقه تعلیم کی وجه سے ان کا دل له لکا اور ڈیڑھ برس کے بعد اپنے گاؤں چلر آئے اور شادی کر لی .

محمد عبد واپس آکر کھیتی باڑی میں لک گئے۔ یہاں اتفاق سے ان کی ملاقات شیخ خضر درویش سے هوئی جو ان کے والد کے خالو تھے۔ شیخ خضر درویش نے طرابلس الغرب کا سفر کیا تھا اور سنوسی طریقے کے ایک ہزرگ سید محمد المعنی سے علمی استفادہ کرنے کے بعد سلسله شاذلیه میں بیعت کر لی تھی۔ الھوں نے محمد عبد کو

قرآن معید کے چند اسباق بھی اپنے طریقے پر پڑھائے۔
اور انھیں تقین کی که وہ خود کو عوام سے علیخات
نه سمجھیں بلکه ان کے ساتھ گھل مل کر رھیں ۔
شیخ درویش کی صحبت سے محمد عبدہ کو مزید
تعلیم کے حصول کا شوق پیدا ھوا (محمد رشید رضا:
تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدہ ، ، ، ، تا
مری کاهره ۱ ، ، ، تا

محمد عبده دویاره جامع احمدی (طنطا) چلے آئے ، لیکن وہ جلد ھی قاهرہ کی مشھور دینی درسگاہ جامع الازهر میں منتقل هوگئے ۔ الازهر کے قصاب تعلیم میں زلدگی کی روح مفتود تھی۔ درس میں مثن کتاب کی شرح هوتی، شرح کا حاشیه هوتا اور حاشیه پر تقریر هوتی ، طلبه کی توجه فارون کی نحوی تحلیل اور لفظی بحث پر مرکوز رهتی ، تاریخ ، جفرانیه اور سائنسی علوم کی کتابوں کا گزر نه تھا۔ اساتذه مین مستثنی شخصیت شیخ حسن الطویل کی تهی ، جو قدیم فلسفه اور هندسه کی تعلیم دیتر تھر ۔ شیخ حسن الطویل کی مجالس درس نے شیخ محمد عبده کے شوق علم میں اضافه کیا ، لیکن انهیں علمی اور فکری غذا سید جمال الدین افغانی [رک بان] کے نیض صحبت سے ملی (احمد امین ، زعماء الاصلاح في عمير العديث، ص ٢٨٥ تا ١٩٩١ قاهره بربم و وع).

سید افغانی کے فیض صحبت سے شیخ محمد عبدہ فیدہ نے قوم کی خدمت کا ہے پناہ جذبہ پایا، دینی، خاتی اور اجتماعی اصلاح کا شوق پیدا ہوا اور قرآن مجید کی تفہیم و تفسیر کو مقصد زندگی بنا تیا محمد کا شوق سمید زندگی بنا تیا میں میں ہوہا: میں الازمر سے سند عالمیت حامل کر کے الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر میں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر میں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر میں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر میں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر میں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر میں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ الازمر میں میں پڑھانا شروع کر دیا۔

بعقی طلبه کو این مسکویه کی تہذیب الاغلاق کا درس دیتے اور چند فوقین طلبه کو ایک فرانسیسی مصنف اور وزیر Guizot کی تاریخ تمدن یورپ (عربی ترجمه) بھی پڑھائے۔ ۱۹۸۸ء میں وہ دارالعلوم مصریه میں تاریخ کے استاد مقرر هوئے تو انھوں نے مقدمه این خلاون پر کئی خطبات دیے اور طلبه کو توموں کے عروج و زوال کے فلسفه سے آشنا کیا.

اسی زمانے میں وہ مدوسة السنة میں عربی زبان و ادب کے معلم مترر کیے گئے ۔ انھوں نے طلبه میں زبان اور ادب کا صحیح مذاق پیدا کرنے معربوں کی نوجوان نسل عربی زبان اور علوم معربوں کی نوجوان نسل عربی زبان اور علوم اسلامیه کا احیا کرے اور معری حکومت کی اصلاح کرے (محمد رشید رضا: تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدہ اپنے علمی و تعلیمی مشاغل میں معروف تھے کہ اچانک خدیو معرر رفیق پاشا نے سید جمال الدین افغانی کو ملک بدر رفیق پاشا نے سید جمال الدین افغانی کو ملک بدر کر دیا اور محمد عبدہ کو ملازمت سے برطرف کر دیا اور محمد عبدہ کو ملازمت سے برطرف کر دیا افر محمد عبدہ کو ملازمت سے برطرف کر دیا افر محمد عبدہ کو ملازمت سے برطرف ان کے گاؤں میں نظر بند کر دیا افر محمد عبدہ کو ملازمت سے برطرف ان کے گاؤں میں نظر بند کر دیا افر ترقی پسندانه خیالات افر ترقی پسندانه خیالات تھم.

خدیو کے محولہ بالا سخت گیر اقدام کے وقت روشن خیال وزیر اعظم رہاض پاشا مصر سے بامر تھے ۔ جب بعد میں وہ واپس آئے تو انہوں نے شیخ محمد عیدہ کو حکومت مصر کے سرکاری اخبار الموقائح المعربة کے عملہ ادارت میں شامل کر لیا تھے تھوڑی مدت کے بعد وہ چیف ایڈیٹر بنا دیئے ۔ اس سرکاری خبروں خبروں خبروں خبروں خبروں خبروں

کے علاوہ الوقائع المصریة میں ادبی ، اجتماعی اور اصلاحی مقالات شائع هونے لگے۔ شیخ محمد عبده کے خیال میں مصری قوم کی اصلاح نظام تعلیم کی بہتری سے هوسکتی تھی۔ انھوں نے رائع الوقت خلاف شرع رسوم و رواج کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے نقد و احتساب سے سرکاری محکمے بھی نه بچ سکے ۔ اخبار کے ذریعے ان کا سب سے بڑا کارنامه مصریوب کے جذبه حب الوطنی کو بیدار کرنا اور اور ان میں حقوق طلبی کا داعیه پیدا کرنا تھا۔ اور ان میں حقوق طلبی کا داعیه پیدا کرنا تھا۔ اور ان میں حقوق طلبی کا داعیه پیدا کرنا تھا۔ میشی گن سمی تا بہ، میشی گن سمی تا بہ،

شیخ محمد عبد اپنے علمی اور اصلاحی مشاغل میں مصروف تھے که عرابی پاشا [رک بال] کی شورش نے ملک میں هیجان پیدا کر دیا۔ اس شورش کے شروع میں شیخ محمد عبد اس سے الگ تھلک تھے، لیکن جب حربت پسندوں نے نمائندہ حکومت کے قیام کا مطالبہ پیش کر دیا اور یہ تحریک انگریزوں کے مقابلے میں قومی تحریک بن گئی تو وہ بھی اس کے حمایتی بن گئے۔ اس تحریک کا انجام ناکامی اور انگریزوں کے تسلط سے هوا۔ اس میں شرکت کے الزام میں شیخ محمد عبدہ تین مال کے لیے ملک بدر کر دیئے گئے اور ۱۸۸۳ء میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (محمد عبدہ تا دیں وہ بیرت چلے گئے (محمد عبدہ تا دیں وہ بیرت چلے گئے (محمد بیدہ تا دیں وہ بیرت چلے گئے رہ دیں وہ بیرت چلے گئے رہ دیں وہ بیرت چلے گئے رہ دیں وہ بیرت چلے گئے رہ دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت چلے گئے دیں وہ بیرت کے دیں وہ بیرت کیں وہ بیرت کیں وہ بیرت کے دیں وہ بیرت کے دیں وہ بیرت کیں وہ بیرت

شیخ معمد عبده کو بیروت آئے هوے زیاده دیر له هوئی تهی که پیرس سے سید جمال الدین افغانی کا دعوت نامه ملا - انهوں نے پیرس جا کر سید افغانی سے مل کر العروة الوثنی نکالنا شروع کر دیا (۱۸۸۸ء) - العروة الوثنی کا مقصد صحیح دینی عقائد کی اشاعت کے علاوہ تمام مسلم ممالک میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ، قرآن کے قہم کی

دعوت دینا اور خلافت راشده کے نمونے پر اسلامی مکومت کا قیام تھا۔ اس اثنا میں وہ لندن بھی گئے ، انگریز مدہروں اور پارلیمنٹ کے ممبروں سے مصر اور سوڈان کے مسائل پر گفتگو کی اور مصریوں کا نقطه نظر واضع کیا ، لیکن گفت و شنید ہے لتیجه رهی اور شیخ محمد عبدہ خالی هاتھ واپس لوٹ۔ آٹھ ماہ میں العروة الوئقی کے اٹھارہ شمارے نکلے تھے که انگریزوں نے اخبار کا داخلہ مصر اور هندوستان میں بندکر دیا، اس لیے اخبار بندکرنا پڑا۔ هندوستان میں بندکر دیا، اس لیے اخبار بندکرنا پڑا۔ سید جمال الدین افغانی نے ایران کا رخ کیا اور شیخ محمد عبدہ بیروت چلے آئے (احمد امین: فیماء الاصلاح فی عصر الحدیث، ص ۲۰۵۵ تا ۲۰۵۵ قاهره ۱۸۹۸ ع).

شیخ محمد عبده نے قیام بیروت کا یه زمانه درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزارا۔ وہ بیروت کی دو مسجدوں میں قرآن مجید کا درس دیتے اور مدرسه سلطانیه میں معلمی کے فرائض بھی الجام دیتے تھے۔ انھوں نے فارغ اوقات میں نہج البلاغة اور مقامات بدیم الزمان کی شرحیں لکھیں ، سید افغانی کے فارسی رساله رد الدھریین کا عربی میں ترجمه کیا ، گھر میں بھی ان کے علمی فیض کا شور پر مستفید ھوتے ۔ اس زمانے کے شاگردوں میں طور پر مستفید ھوتے ۔ اس زمانے کے شاگردوں میں امیر شکیب ارسلان [رکہاں] کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے (شکیب ارسلان: حاضر العالم الاسلامی ، ذکر ہے (شکیب ارسلان: حاضر العالم الاسلامی ،

تقریباً ساڑھے تین سال کی جلا وطنی کے ہمد متعدد یا رسوخ اشخاص کی سفارش اور برطانوی ہائی کمشنر کی مداخلت سے خدیو توفیق پاشا نے شیخ کو وطن آنے کی اجازت دے دی ، چنانچه اور میں وہ مصر واپس آگئے اور انہیں ابتدائی دیوانی عدالتوں کا قاضی مقرر کر دیا

گیا۔ جب وہ عابدین میں قاضی تھے اور ان کی خمر بھی چالیس برس سے متجاوز ہو چکی تھی تو انھوں کے قرانسیسی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ اس وقت ابتدائی عدالتوں کا نظام عمل فرانسیسی قرانین پر مبنی تھا ، لہذا فرانسیسی سیکھے بغیر چارہ نہ تھا۔ تھوڑے ھی عرصے میں انھوں نے فرانسیسی زبان میںکائی استعدا دیدا کرئی۔ جب مشہور انگریز فلاسفراور ماھر تعلیم ھربرٹ سینسرکی کتاب Education کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ھوا تو انھوں نے اس ترجمے کو عربی زبان میں التعلیم کے نام سے منتقل کر دیا (Muhammad Abduh: Osman Amin) منتقل کر دیا (Muhammad Abduh: Osman Amin)

شیخ محمد عیده ک زندگ کا بڑا مقصد مدرسة الازهر كي اصلاح و ترقى تها . چولكه الازهر دنیائے اسلامکا علمی و دینی مرکز تھا، اس لیران کا عتیدہ تھا کہ اگر الازھر کی اصلاح ھوگئی تو پورے عالم اسلام کی اصلاح هو جائے گی ، اس لیے ان کا غیال تھا که اس مدرسه کے بہتر التظام ، لصاب درس میں توسیم اور ہمنی جدید علوم کے اضافے سے الازھر ساری دنیائے اسلام میں مرکز هدایت بن جائے گا۔ عباس حلمی کا زماله آیا تو شیخ محمد عبده نے الازهر کی اصلاح کا منصوبه خدیو کی خدمت میں پیش کیا، چنائچه ۱۵ جنوری۱۹۹۵ کو ایک سرکاری فرمان کے ذریعے الازھر کے لیے انتظامی کمیٹی مارر کر دی گئی ، جس کے روح رواں خود شیخ محمد عبدہ تھے۔ اس التظامی کمیٹی نے اساتذہ کی تنخواهوں میں اضافه کرایا ، تعجواهوں کی درجه بندی کی ، هر درجر کے لیے کتابیں مقرر کی گیں، طلبه کی رهالیش گاهوں میں صفائی اور روشنی كا يهتر التقام كيا ، لصاب تعليم مان يخيعاب ، البيرا ، تاريخ اسلام اور مالنسي مشامين عليل کے گئے ، ادب ک تعلیم کے لیے النگلی (النہائے) المحاسة جيسى معيارى كتابين داخل كى كتين اور سب سے يڑھ كر طلبه كو روزانه حاضرى اور سالانه امتحان مين شامل هونے كا پابند قرار دياد اس كے علاوہ الازهر مين ايک شفاخانه (هسپتال) قالم كيا اور مدرسه كے كتب خانے كو صرف، دنظم كيا كيا (محمد رشيد رضا: تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ، ١ : ٢٧٨، ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٩٩٠).

ب جون ۱۹۹۹ء کو خدیو مصر نے شیخ محمد عبدہ کو مصر کا مفتی اعظم مقرر کر دیا۔ الهوں نے اس عبدے کو نیا وقار اور لئی اهمیت بخشی۔ مصر کے علاوہ ساری دنیائے اسلام سے ان کی غدمت میں استفتاء آئے تھے۔ ان میں تین فتوے بہت مشهور هیں: ایک میں هندوستانی مسلمانوں کے استفسار کے جواب میں عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے غیر مسلمانوں سے امداد و اعالت لینا مباح قرار دیا ہ، دوسرے میں مسلمانوں کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحه حلال بتایا، اسی طرح ڈاک خانوں کے سیونگ بنکوں کی امانتوں پر مناقع وصول کرنا جائز بتایا (محمد رشید رضا: پر مناقع وصول کرنا جائز بتایا (محمد رشید رضا: عرب تا ہے یہ یاختصار قاھرہ ۱۳۹۱ء . ۱:

شیخ معمد عبده مفتی مقرر هونے کے بعد ۱۸۹۹ میں مجلس وضع قوانین کے مستقل معبر مقرر کیے گئے۔ وہ ایک قابل پارلیمانی خطیب، مجالی مذاکرت کے ماہر اور محتاط مشیر ثابت هوے۔ . . وہ میں وہ جمعیة العفیریة الاسلامیة کے صدر مقرر هوے۔ اس انجمن کے مقاصد میں امیروں کے دلوں میں غلمت خلق کا جذبه پیدا کونا ، نادار مسلمانوں کو امداد دلانا ، غربا کے لیے مدارس کا اهتمام کرنا تھا۔ اس

کی طباعت و اشاعت کے لیے انجین لجنة الاحیاء علوم العربیه کے نام سے مفتی محمد عبدہ کی صدارت میں قائم کی گئی۔ ان کی سعی بلیغ سے ابن سیدہ الدلسی کی مشہور عالم لغت المخصص مترہ جلاوں میں شائع کی گئی۔ اس کے بعد فقہ مالکی کی جلیل اقدر کتاب المدونه کی تصحیح کا کام شروع کیا گیا اور اس کے قلمی نسخے تونس اور قاس سے منگوائے گئے اور اسے چھاپ کر شائع کیا گیا۔ منگوائے گئے اور اسے چھاپ کر شائع کیا گیا۔ (Islam and Modernism in Egypt: Charles Adams)

دفاع اسلام : یورپ کے فضلا اور مصر کے عیسائی اهل قلم جب کبھی اسلام پر ناروا حملے کرنے تو وہ دین حق کی حمایت میں سینہ سپر هو جانے - فرانس کے وزیر غارجه هانوتو Hanotaux اور عربی مجله الجامع کے هیسائی مدیر فرح انطون نے علی الترتیب اسلام کے عتیدہ توحید اور مسلمانوں کی رواداری اور علم پروری کے خلاف مضامین لکھے تو شیخ محمد عبدہ نے ان معاندین اسلام کے الاسلام و النصرائیة مع العلم و المدنیه کے نام سے الاسلام و النصرائیة مع العلم و المدنیه کے نام سے کتابی شکل میں شائع هوے ، اور سارے عالم اسلام کی زبانوں میں ان کے تراجم شائع هوے اسلام کی زبانوں میں ان کے تراجم شائع هوے مطبوعہ میشی گن)،

فرالس بھی گئے تاکہ تمدن عرب کی تصنیف پر مدیه تبریک و تحسین پیش کر سکیں ، لیکن اس کی غیر حاضری کی وجه سے ملاقات نه هو سکی ۔ وہ فرانس کی سیاحت کے ہمد تونس اور الجزائر هونے موے مصر واپس آ گئے ،

شیخ محمد عبده کی مقبولیت اور شهرت نے ان کے بہت سے حاسد اور دشمن بھی پیدا کر دیے تھے ۔ علمائے ازھر تو شروع ھی سے ان کے حریف تهر ، وه ان كو معتزلي اور تجدد پسند كيه كر بدنام کیا کرتے تھے جب که جدید تعلیم یافته افراد الهين رجعت بسند عالم كما كرت تهركيونكه وہ سیاست میں اعتدال اور تدریجی عمل کے قائل تھے ۔ اس زمانے میں خدیو مصر اپنی افتادہ اراض کا انتقال اوقاف کی بہتر اراضی سے کرنا چاھتا تھا ، ليكن شيخ محمد عبده سد راه تهي - آخر دشمنون کی ریشه دوالیاں رنگ لا کر رهیں ، عدیو کا رویه بدل گیا اور وه تمام مجوزه اصلاحات کی مخالفت كرنے لكا \_ بالاخر شيخ محمد عبده نے تنگ آكر الازهركي انتظامي كميثي سے استعفى ديه ديا اور الازهر کے معاملات ہرانی ڈگر پر چلنے لگے۔ (احمد امين: زعماء الاصلاح في عصر الحديث ، سرح ، ۵۲۳ ، قاهره ۱۸ و و ع ).

شیخ محمد عبدہ کے استعنی کے خلاف عالم اسلام میں زبردست ردعمل ہوا۔ نواب محسن الملک [رک بآن] نے المنار میں خدیو مصر کے نام ایک مکتوب شائع کر کے مسلمانان ھندوستان کے جذبات کی ترجمانی کی اور خدیو مصر کے استبداد اور علمائے ازھر کے جمود اور طور طریقوں پر شدید تنقید کی۔ مفتی محمد عبدہ یورپ جانے کے لیے اسکندریہ میں مقیم تھے کہ چند روز کی علالت کے اسکندریہ میں مقیم تھے کہ چند روز کی علالت کے بعد انہوں نے ۱۱ جولائی ۲۰۵۵ء کو انتقال کیا۔

سازشیں اور لکته چینیاں بھی غتم هو گئیں۔ وہ مندوستان ، ترکستان اور ایران کا سفر کر کے ان ممالک کے مسلمالوں کے احوال اپنی آلکھوں سے دیکھنا چاھتے تھے۔ وہ تاریخ اسلام کی تمنیف اور ایک روزنامے کے اجراکا بھی عزم رکھتے تھے اور الازهر کی اصلاح سے مایوس هو کو ایک جدید طرز کی جامعه کی تأسیس بھی کرنا چاھتے تھے ، لیکن موت نے ان منصوبوں کی تکمیل کی سہلت نه دی محمد رشیاد رضا : تاریخ الاسناد الادام شیخ محمد عبدہ ، ہم ہ تا ہم و قاهرہ و و و و).

برطانوی ہائی کمشنر لارڈ کرومر نے لکھا تها كه شتخ محمد عبده روشن دماغ اور بلند نظر تھے ، لیکن عالم خیال میں رھنے والے تھے ، ان کی وطن پروی شبه سے بالا ہے (Modern Egypt) ٧: ١٥١ تا ١٨١ ، مطبوعه لندن) - سج يه هـ كه ان کے بعض منصوبوں کی لاکامی میں اس زمانے کے ظروف و احوال کا بھی دخل تھا ، لیکن وہ اپنر پیچهر اپنر شاگردون اور مداحون کی ایک جماعت چھوڑ گئے، جس نے ان کے ادھورے کاسوں ک تکمیل کی ۔ سید محمد رشید رضا نے [رک بال] المنار کے ذریعر ان کے دینی و اصلاحی انکار کی روشنی ساری دنیائے اسلام میں پہنچائی، جامعة الازهر کی اصلاح کی تکمیل ان کے شاگرد شیخ مصطفی المراغی کے هاتهوں هوئی، أن کے اصلاحی غیالات کی ترجمانی شکیب ارسلان [رک بآن] كرتے رهے اور سياسي ميدان سعد زغلول پاشا [رک ہاں] نے سبنھالا اور بالاخر مصر کو آزادی ید همکنار کیا.

علم و فضل: شیخ محمد عیده علم و فضل ا فصاحت و بلاغت اور ملکه انشاه میں اپنے معاصرین پر قائق تھے۔ وہ مصر جدید کی ادبی بیداری کے ابدی بان کی ابدی بیداری کے ابدی بان کی ابدی بیداری کے ابدی بیداری کی ابدی بیداری کی ابدی بیداری کی ابدی بیداری کی ابدی بیداری کی ابدی بیداری زبان کی ابدی بیداری ب

اخلاقي اور سياسي غرض كوناكون زنده مضامين کے بیان کی قوت بخشی ۔ ان سے پہلے علماء و عواص بھی علم بلاغت کے صحیح مفہوم سے لا آشنا تھے۔ جب وہ بیروت سے واپس آئے تو انھوں نے الازھر کے رواق عباسی میں امام عبدالقاهر الجرجاني كي كتابون دلائل الأعجاز اور اسرار البلاغة کا درس دینا شروع کیا اور ان کو چھاپ کر اپنے حواشی کے ساتھ شائع کیا۔ طلبہ کو عربی زبان کے فصیح اور معیاری اسلوب بیان سے آشنا کرنے ك ليم نمج البلاغة اور مقامات بديم الزمان الهمداني کو ضروری تشریحات سے شائع کیا۔ ان کا درس ادبی هوتا جس سے ذوق سلیم کی پرورش هوتی اور اسلوب بیان میں سادکی اور صفائی اور اثر الکیزی پیدا هوتی ۔ ان کے درس سے ان کے شاگرد رشید محمد رشید رضا ، سعد زغلول ، احمد تیمور ، محمد حافظ ابراهيم ، مصطنى المنفلوطي اور عبدالرحمان البرقوتي وغيره في پورا فائده الهايا اور آلنده چل کر مصر کی ادبی دلیا میں بڑا کام پیدا کیا ( عباس محمود العقاد : الاستاذ الامام محمد عبده، ض ٢٦٤ لل مع ، مطبوعه قاهره).

عقائد و نظریات: شیخ محمد عبده شروع میں قفه مالکی کے مقلد تھے ، لیکن بعد میں منصب افتاء پر قائض هونے کے بعد قفه حنفی کے مطابق فتوی دینے لگے۔ وہ بوقت ضرورت چاروں قفهی مکالب کے ضروری سمجھنے تھے ۔ انھوں نے اینے دعوتی ضروری سمجھنے تھے ۔ انھوں نے اپنے دعوتی طریق کار اور نصب العین کی وضاحت اس طرح کی ۔ عالمہ کی طرف رجوع کرنا ، عقائد دین کے اولین سرچشمه کی طرف رجوع کرنا ، عقائد کی جدعات ، خرافات اور اوھام سے پاک کرنا ، قرآن مجید کے فہم و تعلیم کی طرف لوگوں کو جموت دینا ، عربی زبان کو فروغ دینا ، الازمر کی

اصلاح کرنا ، دوام کے اخلاق و اعمال کو سنوارنا اور ان میں حقوق طلبی کا داعیہ پیدا کرنا" تھا .

عقیدہ کی اصلاح کے لیے انھوں نے قرآن مجید تفسیر کو محور بنایا ۔ ہیروت کے زمالۂ جلاوطنی میں وہ بیروت کی دو مسجدوں میں قرآن پاک کا درس دیتے تھے ۔ اس کے بعد جب وہ قاضی بن کر مصر آئے تو الازمر میں قرآن پاک کا درس دینے لگے۔ ان کے درس میں قوم کے سربراہ، سرکاری عہدے دار اور مدارس عالیہ کے طلبہ حاضر ہونے اور ان کے خیالات سے سرشار ہو کر نکاتے ۔ ان کی یہ تقریریں محمد رشید رضا قلمبند کر لیتے تھے اور شیخ کی اصلاح کی ترمیم کے بعد المنار میں عالم اسلام کے استفادے کے لیے شائع کر دیتے ۔ ان کا خیال تھا کہ یورپ کی تقاید اور عقلی اصلاح کے بجائے دین کی راہ سے مسلمانوں کی اصلاح آسان ہے ، جب ان كا مذهب تهذيب اخلاق ، اصلاح اعمال اور سعادت مندی کا ضامن ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرا ڈریمه ڈھوٹڈٹا ہے معنی ہے ۔ (احمد امین: زعماء الاسلام في عصر الحديث، ص ٢٧٩ و ٣٣٠ قاهره ۱۹۸۸) . شيخ محمد عبده سب سے پېلے مصلح عالم اور سب سے آخر میں سیاسی رهنما تھے۔ سیاست میں وہ اعتدال اور میانه روی کے قائل تھے۔ و، عرابی پاشا [رک بآن] کی بغاوت کا انجام دیکھ چکر تھے ، اس لیے وہ سیاسی میدان میں تدریجی اور ارتقائی عمل کے حامی تھے۔ ان کا عقیدہ تھا که سیاست بازی کے علاوہ بھی قوم و ملک کی خلبت کے بہت سے طریقے اور راستے هیں.

شیخ محمد عبدہ کے دینی خیالات ، تعلیہی نظریات اور اصلاحی افکار نے ساری دنیائے اسلام کو مراکش سے لے کر انٹونیشیا تک متاثر کیا۔ ان کے بعد جامع انٹرویین (فاس) اور جامعہ زیتونه (تونس) کے نصاب تعلیم میں عصر حاضر کی ضروریات

کے تحت تبدیلیاں عمل میں لائی گیں۔ جکارتا کی جمعہ المحمدیة اور شریکة الاسلام شیخ محمد عبده کے افکار کے زیر اثر اللونیشیا کے مسلمالوں میں جدید تعلیم کی ترویج ، اشاعت اسلام اور طبی امداد میں کوشاں رهی هیں۔ ان کی بیشتر کتب اور تفسیر کا ترجمه ملائی زبان میں شائع هو چکا هے تقسیر کا ترجمه ملائی زبان میں شائع هو چکا هے (Islam and Modernism in Egypt: Charles Adums)

هندوستان مين لواب المحسن الملك [وك بآن] شیخ محمد عبدہ کے تعلیمی اور اصلاحی خیالات کے بڑے حامی اور موید تھے۔ ان کی مساعی سے رسالة التوحيد كا اردو مين ترجمه هوا اور مدتون على گڑھ كالج كے نصاب دينيات ميں شامل رھا۔ لدوة العلماء لكهيئوكي تعريك بهي بؤىحد تكشيخ محمد عبدہ کے تعلیمی اور اصلامی افکار سے متاثر تھی ۔ مولانا شبلی کے شیخ محمد عبدہ سے دوستانه تملقات تھے ، چنانچه مولانا شبلی ندوة العلماء کے ناظم مقرر ہوہے تو ان کے حسن التخاب سے دلالل الاعجاز اور اسرار البلاغة (عبدالقاهر الجرجاني)، مقدمة ابن خلدون أور شرح بصائر النصرية دارالعلوم ندوة العلماء (لكهنثو) كے نصاب تعليم ميں شامل کی گئیں ، جس سے طلبہ میں زبان و ادب کا صعیع ذوق پیدا هوا - ابو الکلام آزاد کی دعوت قرآن بهی کسی مد تک شیخ محمد عبده کی دعوت سے مماثلت رکھتی ہے .

تصانیف: (۱) تفسیر سورة الفاتحة (قاهره ۵، ۹ م)؛ (۲) نفسیر سورة العصر (قاهره ۳، ۹ م)؛ (۲) تفسیر عم ، پہلے المنار میں شائع هوئی ، پهر علیحد چهاپی گئی ؛ (۳) تفسیر التران الحکیم (تفسیر المنار) ، مفتی محمد عبده کی زندگی میں یه تفسیر صرف سورة النساء تک مکمل هو سکی ، اس کے بعد سید رشید رضا نے اسے سورة توبه تک پهنچایا۔

اب تک اس تفسیر کی دس جلدین شائع هو چکی هیں اور هنوز نامكمل هے ۔ اس كے بعض اجزاء كا اوردو ترجمه اخبار وطن ، لاهور نے شائم کیا تھا: (۵) رسالة التوحيد ، كئي بار حهب چكا ع . بيشتر اسلامی زبانوں کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی میں اس کا ترجمه شائم هو چکا هے ؛ (٦) الرد علی الدهريين : سيد جمال الدين الغاني كي فارسي كتاب کا عربی میں ترجمه ، جس میں سادیت کا ابطال کیا كيا هے ؛ ( م) الاسلام و الرد على منتقدية ، موسيو ھانوتو کے اسلام پر اعتراضات کے جواب میں ہے (بار ثانی قاهره ، ۱۹۲۰ - ۲۹ و ع) ؛ (۸) الاسلام و التصرائية مع العاوم و المدلية - علم و تهذيب ك بارك مين اسلام اور نصرائيت كا تقابل ، يه مقالات پہلے المنار ۱۹۰۱ء میں شائع هوے ، بعد ازاں کتابی صورت میں علیجدہ اشاعت پذیر هوم ؛ (٩) حاشيه على شرح الدواني (الايجي كي کتاب عقائد پر الدُّوانی نے شرح لکھی تھی ، یہ اس كا حاشيه ف) ؛ (١٠) شرح لبج البلاغة ، ہار اول ، بیروت ہمموء ، متعدد بار قاهرہ سے شائع هوتي هے ؛ (١١) شرح مقامات بديع الزمان الهدداني ، بار اول ، بيروت و ٨٨١ء ، محى الدين عبدالحمید کے اضافوں کے ساتھ کئی بار قاهرہ میں چهپ چکی هے ؛ (۱) شرح کتاب البعالر النعيرية في علم المنطق (عمر ابن سبلان الساوي) محمد عبده کے مقدمه اور شرح کے ساتھ ۱۸۹۸ میں قاهره سے شالع هوئی \_ شيخ محمد عبده نے دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغة (عبدالقاهر الجرجاني) مختصر حواشی کے ساتھ پہلی بار قاهرہ سے شائع کرائیں۔ ان کے علاوہ ان کی کئی یاد داشتیں بھی میں ، جو الازهر ، محكمه تعليم اور شرعي عدالتون كي املاح کے بارے میں حکومت کو بھی کی تھیں۔ ان کے اهم ترین مقالات محمد رشید رضا یے نہیں

حر کے تاریخ الاستاذ الاسام کی جلد دوم میں شائع کُر فیے هیں (براکلمان، تکمند، س: ۲۰۵۰ تا ۱۳۳۰ لائیڈن برم ۱۹۹۱؛ خیر الدین الوزکلی: الاعلام، ع: ۱۳۹۱، مطبوعه قاهره).

مآخل ، (١) معمد رشيد رضا : تاريخ الاستأذ الامام الشيح محمد عيده ، جلد اول ، قاهره ١٩٩١ه بمواقع كثيره ؛ (٧) امير شكيب ارسلان : ماضر العالم الاسلامي ، و : ۲۸۸ ، قاهره ۱۵۲۱ ؛ (۳) جرجي وْيدان : مشاهير الشرق ، ، : ، . س تا ب. ب ، قاهره و و و و عد (م) احمد امين : زعماء الاصلاح في عصر العديث ، ص ، ٨٠ تا ٢٠٠٠ : (٥) عباس محمود المقاد : الاستاذ الامام محمد عبده ص عهم تا وعمه مطبوعه أهره: (٩) غير الدين الزركلي: الاعلام، ع: ١٣١، م وعه ناهره و و و و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و د اه و : Charles Adams (٨) عَلَمُ وَمُ مَعْلِمُ عَمْ لِنَدُنْ: ٢ معْلِمُ عَمْ لِنَدُنْ: ٢ معْلِمُ عَمْ لِنَدُنْ: ٢ اللان ۱۹۳۱ نگل ( Islam and Modernism in Egypt (ع) Muhammad Abduh : Osman Amin الميشي كن ب و علمة و G.A.L. : Brockelmann (۱.) : ه ١٩٥٣ : H. A. R. Gibb (11) 5419# 344 1471 1414 Studies on the Civilization of Islam ، من من جل ا ٣٨٠ ، ١٩٨٥ ، ٩٩٩ وه، [شيخ للير حسين ركن اداره نے لکھا].

(اداره)

محمد عطاء ہے : (۱۸۵۹ء تا ۱۹۹۹ء)
عثمانلی عالم ، صحائی اور سرکاری ملازم، ۱۹۰۸ء کے
اقتلاب حکومت کے ہمد وہ مالی اصلاحات کی
کمیٹی کا رکن مترر ہوا اور ایک ہنتے کے لیے
وزیر خزانہ بھی رہا ۔ اخبارات و رسائل میں اس کے
متعدد مقالات مفخری اور عطاء کے نام شایع ہوے
اور اس نے اقتطاف کے نام سے اشعار کا ایک انتخاب
بھی مراتب کیا، جو مکاتب میں ایک درسی کتاب
بھی مراتب کیا، جو مکاتب میں ایک درسی کتاب

مَآخُولُ : (۱) Babinger می .... ۱۹۰۱ می (۲) مآخُولُ او کا این او او ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در او در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در ۱۹۰۱ می در او در ۱۹ می در او در او در او در او در او در او در او در او در او در او در او در او در او در

( و الائيدن ، بار اول)

محمد علی بن مظفر الدین : رک به قاچار محمد علی پاشا : ۱۸۰۵ سے لے کر به ماراء تک مصر کا مشہور اور نائب السلطنت تھا (یه سارا عرصه سلطان محمود ثانی [رک بآن] کا عہد سلطنت تھا)۔ وہ خدیوان مصر، بعد میں شاھان مصر کے خاندان کا بابی تھا.

محمد على [٣٨٠١ه/٩٣] مين مقدونيه کے شہر قوالہ (رک بآن) میں پیدا ھوا۔ وہ غالباً البالوی نسل سے تھا۔ پہلر وہ تمباکو کی تجارت کیا کرتا تھا۔ پھر بک باشی کے طور پر اس البانوى فوج مير بهرتي هو گيا جو ٩ ٩ ١ ٤ مين ترکوں کے ساتھ مصر میں اتری اور جسے ابو قیر کے مقام پر بونا پارٹ نے شکست دی تھی۔ ۲۵ جولائی [۲۵ه/۸۰۰/۵] میں اسے مصر میں ایک با اثر نوجی مرتبه حاصل هو گیا۔ ۱۸۰۱ء کے آخر میں وہ جرنیل کی حیثیت میں مملو کوں کے خلاف لڑا ، لیکن بعد کے ہر آشوب سالوں میں امر نے مملوک ہیگوں اور ترک گورنروں کا جو قسطنطینیه سے بھیجر گئر تھر، ساتھ دیا۔ اس نے خسرو پاشا [رک بآن] کے خلاف سازش کی ، تو اسے مئو ١٨٠٣ مين مصر سے لكانا پڑا ـ اسى سال يه جده ك اعزازی گورنر بھی بنا ۔ اس کے بعد خورشید پاشا کے

گورنری کے زمانے میں محمد علی قاهرہ کے باشندوں اور وهاں کے روحانی پیشواوں میں متبولیت یا کر هر دلعزیز هو گیا اور انهیں بڑی کامیابی کے ساله خورشید باشا کے خلاف اپنی سازشوں میں استعمال کرنے لگا۔ خورشید پاشا کی افواج آبادی کے لیر ایک بلائے ہر درمان تھیں ، ان کے مقابلر میں اس کے البانوی سپاھیوں کو خاص هدایات تهیں که وم اپنا رویه اچها رکهیں ۔ نتیجه یه هوا که خورشید باشا کو اگست ۱۸۰۳ء میں واپس جانا پڑا اور قاھرہ کا تلعہ وہ محمد علی کے قبضے میں چھوڑ گیا ۔ حکومت ترکیہ نے کئی سفیر بھیجر اور البانوي افواج كو وهان سے هٹا لينركي بھي كوشش ک، لیکن وہ مصر کےمعاملات پر خبط قائم نه رکھ سکی اور آخر میں اس کو محمد علی کے خود اختیار کرده (۲۱ نومبر ۲۱۸۵) مرتبع کو تسلیم کرنا پڑا، چنانچه اسے اپریل ۱۸۰۹ء میں رسمی طور پر گورلر مقرر كر ديا گيا.

باب عالی کی اندرونی اور بیرونی مشکلات نے اس وقت اثنی سہات به دی که وہ اس سلسلے میں کوئی سزید کارروائی کر سکے ۔ انگریز جو اس وقت ترکوں سے برسر پیکار تھے [رک به سلیم ثالث] اس وقت محمد علی نے بطور خود سملوک بثیوں اس وقت محمد علی نے بطور خود سملوک بثیوں البردیسی اور الالفی کا مقابله کیا ، جن میں سے سوخر الذکر کو انگریز پوری طرح مدد دے رہے تھے ۔ وہ بڑی سرعت کے ساتھ بالائی مصر سے واپس آیا اور قاهرہ کو مستحکم کیا اور ابریل میں واپس آیا اور قاهرہ کو مستحکم کیا اور ابریل میں رشید (Rosetta) کے مقام پر انگریزوں پر فتح حاصل کی ۔ انگریزی بحری بیڑے کی روائگی کے بعد محمد علی باشا نے انتظامی اور اقتصادی اقدامات محمد علی باشا نے انتظامی اور اقتصادی اقدامات محمد کی اقتصادی محمد کی اقتصادی اقدامات میں مملوک ہے

اس کی معالفت کرتے رہے۔ اس معالفت کا خاتمه

ہ و مملوکوں کے اس قتل عام کی صورت میں عوا ، جو قاهرہ کے قلعه میں ایک جشن کے موقع اور یکم مارچ ۱۹۳۹ه/۱۸۱۹ء کو هوا۔ اب محمد علی پاشا اس قابل هو گیا تھا کہ وہ اپنے ملک کو خطرے میں ڈالے بغیر اپنی البالوی فوج کو عرب کے وهابیوں کی سرکونی کے لیے بھیج سکے اور باب عالی کی هدایات پر تعمیل کو سکے۔ یه جنگ ستبر [۱۹۳۹ه/۱۸۱۹ء] میں شروع هوئی اور (۱۹۳۹ه/۱۸۱۹ء) میں شروع هوئی اور (۱۹۳۹ه/۱۸۱۹ء) میں شروع هوئی

مصری افواج کو جو کامیابیاں وہابیوں کے خلاف ہوئیں، ان کی وجہ سے محمد علی کا اقتدار و اختیار تمام عرب پر بھی قائم ہو گیا اور زیادہ وسیم معنوں میں تمام مشرق قریب بھی اس کا لوہا مائنے لگا۔ پہلی مرتبہ مصر کا اقتدار سوڈان میں بھی قائم مو گیا ، جہاں محمد علی کا تیسرا بیٹا اسمعیل کی حکومت بحیرہ قلزم کی طرف بھی وسعت پذیر ہوئی، کی حکومت بحیرہ قلزم کی طرف بھی وسعت پذیر ہوئی، جس کی وجہ سے ان متواتر حملوں کا قرار واقعی انسداد ہوگا، جو خانہ بدوش عربوں کی طرف سے وادی نیل ہر ہوتے تھے۔ سواکن اور مساوہ (محموم) کی بندرگاھیں مصری حقہ اثر میں آگئیں ، گو ان پر باب عالی محرومت برقرار رھی۔

محمد علی کی طاقت ایک نئے طریق سے
ترقی کرنے لگ که اس نے پونانیوں کی بفاوتوں
کو جو ترکوں کے خلاف عوا کرتی تھیں ، دہانا
شروع کر دیا اور محمد علی هی کی امداد کا ثمرہ
یہ تھا کہ نوبلیہ کے سوا سارے یونان کو
مطبع کو لیا گیا۔ پہلے ابراهیم باشا نے [۲۲۲ه]
میں کریٹ (افریطش - کرید) فتح کیا فور
ہمر کی افواج نے جو ۲۸۲۵ میں مورد میں
اثر آئی تھیں، یونان کا نیشتی حسی سرود میں

عمم ۱۹۹۱ میں انگلستان ، روس اور فرائس نے یونان کے معاملے میں دخل اندازی کی تو ترکوں اور مصریوں کا متعدہ بعری بیڑا علیج نوازینو میں تباہ کر دیا گیا [. ب اکتوبر ، ۱۸۲۵] - اس سے اکلے سال مصریوں نے یہ جزیرہ نما خالی کر دیا اور معمد علی باشا اور انگریزی امیر البحر کوڈ رنگٹن کے درمیان ایک سعاعدہ هو گیا (ب اکست رسمی عکومت کے زیر نگین رھا۔

آب محمد على باشا كو يه حيثيت حاصل ھو گئی کہ وہ سلطان کی منظوری یا استصواب کے پغیر بین الاقوامی معاهدات طے کرنے لگا اور اس ح ساله هي فرانس اور الكستان كي بحيره روم كي او بحری طاقتیں اس کوشش میں مصروف تھیں کہ س سے خود مختاراله حیثیت سے رابطه و اتحاد پیرا کر لیں ۔ ۱۸۲۹/۱۲۳۵ میں فرائس نے قریب قریب کلی طور پر محمد علی پاشا کو آمادہ کر لیا ، که وه الجزائر اور تونس کی بربری ریاستون کو فتح کر لر ۽ ليکن اس کي خواهش يه تهي که وه مشرق کی طرف اپنے علائے کو وسعت دے۔ زیادہ تر اس کی وجه یه بھی تھی که باب عالی نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ملک شام کے چار مبوہوں کی گورنری اس کو یونان کی لڑائی میں حصه لینے کی خدمات کے صلےمیں دے دی جائیگ، لیکن یه وعده کبهی ایفاء نه هوا ـ ۱۹۲۸ اه/ وسهروع کے آخر میں محمد علی اور باب عالی کے مابین پیچیدگیاں پیدا هو گئیں ، کیونکه محمد على مكه كى كورترى كا دعويدار تها ـ اس اختلاف کا لتیجه یه هوا که مصری نوجین ابراهیم پایدا کی قیادت میں ملک شام میں بھیج دی گئیں ، بير مين ۱۲۶۸/۵۱۸۴۶ كو عكه فتع كر ليا كية إينية أبلي سينے اس لشكر كو جو سلطان ن

بھیجا تھا ، ہار ہار شکست ھوئی اور آخر تولیہ کے لزدیک ۱۸۳۸ه ۱۹۸۸ء میں اس نے شکست قاش کھائی کو مصری قوج نے اپنی پیش قدمی قسطنطینیہ کی طرف جاری رکھی اور کوتاھیہ (Kutahia) تگ پہنچ گئی ۔ آخرکار یہاں ہاب عالی اور ابراھیم کے درمیان جس نے اپنے باپ کا نمائندہ ھونے کی حیثیت سے بات چیت میں حمیہ لیا ، عارضی صلح میشت سے بات چیت میں حمیہ لیا ، عارضی صلح نامہ طے ھو گیا ۔ بہ ابریل ۱۸۳۸ه ۱۹ کو معمد علی کو ملک شام اور ادنہ کی گورنری دے دی گئی۔

اس سے بعد کے چھ سال اس نائب السلطنت کا اقتدار و عروج اپنے اوج کمال پر رہا۔ ادھر ابراھیم ملک شام میں سختی کے ساتھ حکومت کرتا رہا ، لیکن بعیثیت مجموعی ملک میں خوش حالی کا دور دورہ تھا۔ اور ادھر محمد علی مصر میں اپنے تظام حکومت کو اپنے لائعہ عمل کے مطابق چلانے میں منهمک رها + اس بے اتحاد عرب کی حکمت عملی جاری کی جس کا مقصد یه تها که تمام عربی بولنے والے ممالک اس قیادت میں متحد و متفق هو جائیں۔ عرب میں اب بھی اس کا اثر و رسوخ وھابیوں کی جنگ کے بعد سے برابر قائم اور برقرار تھا / اب اس نے یہ کوشش کی کہ مصر کا اثر و رسوخ عراق تک وسعت پذیر هو جائے۔ اس حکمت عملی کی وجه سے سلطان سے دوبارہ اغتلاف بیدا هو گیا ، جو بالاخر اپنی مملکت معروسه کے دوسرے خود مختار ہاجگزاروں کو مطیع کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ایسے موقع کے انتظار میں تھا کہ وہ مصر کے اس زبردست اور طاقت ور ہاجگزار گورنر کو بھی کچل ڈالر۔ محمد علی نے ۱۲۵۰ م ١٨٣٨ء ميں تو يہاں تک جسارت کی که اس نے ترکی حکومت سے بالکل آزاد ہو جانے کے ارادے کا اعلان کر دیا۔

جنگ شروع هونے کے بعد زیادہ عرصه نه گزرنے بابا تھا کہ ترکی فوج کو حافظ باشاکی نیادت میں شمالی شام میں نمییب کے مقام پر شكست فاش هوئي (٣٦ جون ١١٥٥ه/١٨٩ع) جبکه ترکی بحری بیژا کپودان پاشا کے زیر کمان اسکندریه کی طرف جانے ہوئے محمد علی سے جا ملا . اس مايوس كن صورت حالات مين باب عالى کے اقتدار کو یورپ کی پانچ طاقتوں کی مداخلت نے بچا لیا ، جو سلطنت عثمانیہ کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے آڑے آئیں۔ اس طرح مصر کا معامله ایک بین الاقوامی سیاسی بحران کی صورت سي تبديل هو كيا اور يه صورت حالات فرانس كي مخالفت کی وجه سے اور زیادہ نازک ہوگئی ۔ یورپین طاقتوں میں فرانس کا ملک ایک مدت سے محمد علی کی حمایت کر رہا تھا ﴿معاهده لنڈن ( م جولائی ۱۲۵۶ه/۱۸۸۰ کی رو سے انگلستان ، روس ، آمٹریا اور پرشیا کو باب عالی کی اس تجویز سے اتفاق هو گیا که محمد علی پر کیا کیا شرائط عائد كرنا چاهيى ـ جب اسخان شرائطكو قبولكرخ سے الکار کر دیا ، تو ملک شام کے ساحلی شہروں پر فوجی مظاهرے هونے لگر۔ عکه ، م تومبر ١٨٨٠/٩١٢٥٦ كو نتح هو گيا.

اس کے بعد ھی ایک انگریزی بیڑا اسکندریہ کے سامنے آ نمودار ھوا اور امیر البحر نیپٹر نے ہے ہو نومبر کو محمد علی سے ایک معاهدہ طے کیا ، جو ترکوں کے بحری بیڑے کی واپسی پر راضی ھو گیا اور اس کے علاوہ وہ شام [آطّنه] اور کریٹ کی گورنری سے بھی دست بردار ھو گیا ، لیکن اس کے ساتھ ھی یہ فیصلہ بھی ھوا کہ وہ مصر میں عثمالیہ سلطنت کے ماتحت موروثی گورنر برقرار رھے۔ اسلطنت کے ماتحت موروثی گورنر برقرار رھے۔ ان شرائط کی توثیق ۱۳ فروری ۱۳۵۲ھ/

گئی اور اس کی تکمیل ۳۷ مئی کے ایک اور فرمان سے ہو گئی ، جس کی روسے سلطان اور اللہ السلطنت کے باہمی تعاقات کو بھی منفیط کر دیا گیا ۔ اہم شرائط یه تھیں که مصر میں تخت نشینی کا قاعدہ یہ ہوگا کہ محمد علی کے خالدان میر جو عمر میں سب سے بڑا ہو ، وہ نائب السلطنت ہوا کرے ۔ وہ خراج ادا کرے اور اسے اللهارہ هزار فوج رکھنے کی اجازت ہو ، مگر اس کے اللهارہ هزار فوج رکھنے کی اجازت ہو ، مگر اس کے اعلی افسر سلطان کے حکم سے مقرر ہوا کریں.

محمد علی کی عمر کے آخری سال امن و صلح میں گزرے ۔ ۱۸۳۹ء میں وہ قسطنطینیہ اور قواله میں بھی گیا ، ۱۸۳۸ء میں اس کا بیٹا ابراھیم فوت مو گیا ، جس کے ذریعے اسے بہت سی فوجی کامیابیاں حاصل هوئی تھیں۔ . ۲۔ اگست ۱۸۳۹ء کو وہ خود بھی اسکندریہ میں فوت هو گیا اور اس کے جامع جدید میں دفن کیا گیا تخت نشین هوا اور اسے جامع جدید میں دفن کیا گیا جو اس نے قدعہ قاهرہ میں تعمیر کی تھی۔

کسی وقت کے اس گمنام ٹرک افسر کے واقعات زندگی سے زیادہ حیرت انگیز وہ بےشمار تبدیلیاں میں جو اس کی کوشش و کاوش کی وجه سے معمر کی بین الاقوامی حیثیت میں اور اس ملک کے حالات میں رونما هوئیں ۔ ان کی وجه سے وہ مشرق قریب کا بطلہ جلیل شمار هوتا هے ۔ اس کا عہد حکومت معمر کی تاریخ میں بطور خود ایک مستقل دور کی حیثیت رکھتا هے ۔ محمد علی کا تازہ ترین سوانح نویس لکھتا هے ؛ اس کی عملی زندگی محض زر الدوزی سے شروع هوتی هے اور اس کا خاتمه گو اتفاقی هی سبی، اس کوشش میں اس کا خاتمه گو اتفاقی هی سبی، اس کوشش میں عوا کہ وہ ملک کو ترقی دے کر مستب بتا میں اس کی کد و کاوش دے دے اس کی کد و کاوش سے ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیمی ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول ایسا نتیجه بر آمد موا جس کی حصول ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول ایسا نتیجه بر آمد موا جس کا حصول ایسا نتیجه بر آمد موا جس کی کو تر کوشری کی کو تر کوشری کی کو تر کوشری کی کوشری ک

کے حالات میں کسی دوسرے کے لیر مشکل تھا۔ تُقَلِّم و نسى مملكت ، مسئنه اراضى ، ملك کے صنعتی اور تجارتی ذرائم وغیرہ امور میں محمد على نے جن منصوبوں اور تجاويز پر عمل کیا ان کا مختصر سا خاکه ماده محدیو میں دے دیا گیا ہے۔ یہاں صرف یه بتا دینا کافی هوگا که ان تمام الدامات كا مقصد اولين يه تها كه خود پاشا کو مصرکی تمام دولت اور خزائن کا مالک و مختار بنا دیا جائے۔ یہ سچ ہے کہ وہ یورپین اور دوسرے مشیروں کی صلاح اور مشورے پر عمل پیرا هوتا تها . مثال کے طور پر وہ یورپین اداروں کی قدر کرتا تھا۔ اس خیال سے کہ ان کی کسی حد تک تقلید کرے ، لیکن وہ اس ، لیر مشرقی طریقے استعمال کرتا تھا اور مذے کے الدروني التظام مين يوربين حكام كو استعمال كبي پفیر اس نے اصلاح و ٹرقی کے کام کو سمکن بنا دكمايار

محمد علی نے اپنی لئی فوج کے سلسلے میں متذکرہ صدر اصول کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ پاشا غود بھی اپنی پیشہ ور فوج کو پورے طور بر قابو میں نہ رکھ سکا ، اس لیے اس نے ایک نئی فوج بھرتی کرنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا جس کی بنا پر سلطان سلیم ثالث نے "نظام جدید" کی نام سے بالکل نئی اور باتاعدہ فوج قائم کر لی تھی ۔ یہ کار عظیم بڑے اعتماد کے ساتھ فرانسیسی کہتان میں کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یہ کپتان مسلمان کی ملازمت کرتا رہا۔ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ حواث کی ملازمت کرتا رہا۔ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ حواث کے حبشی غلاموں کو ساھیوں کی تربیت کی ملازمت کرتا رہا۔ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ حواث کے حبشی غلاموں کو ساھیوں کی تربیت کی مائی اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ پھر مصر حواث کی خارجین کو بھرتی کیا گیا ، افسر زیادہ تر

نوجوان مملوکوں میں سے لیے گئے اور ان کے ساتھ یورپین افسر بھی کچھ کم تعداد میں نہ تھے۔ اس فوج سے موریہ میں فوجی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس قسم کی بھرتی کی بڑی سخت مخالفت پہلے مصریوں نے اور بھر شامیوں نے کی اور مطلوبه تعداد کو پورا کونے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جائے تھے بعض اوقات سخت گیرانہ ہونے تھے، بالخر پاشا کی سرگرمی غالب آئی۔ یہ فوجی تنظیم لوگوں کی تعلیم و تربیت کا باعث ہوئی اور اس کے ذریعہ قومی جذبے کی داغ بیل پڑ گئی جو آئندہ نسلوں کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ پہلے ذکر اشامی کی رو سے صلح کے زمانے میں فوج کی شاھی کی رو سے صلح کے زمانے میں فوج کی مجدود کر دی

محمد علی کی یه کوشش که مصر کے لیے ایک بحری بیڑہ تیار کیا جائے [۲۳۱ه/۱۲۵] میں شروع هوئی۔ پہلے پہل اس نے فرائس، اطالیه اور بمبئی میں جہاز تعمیر کرائے ، لیکن جلد هی اسکندریه میں بھی ایسے کارخانے قائم هو گئے۔ نوارینو میں مصر کے بحری بیڑے کی تباهی کے بعد نوارینو میں مصر کے بحری بیڑے ہوا اور عبر ۱۹۸ جہاز سازی کا کام بھر شروع هوا اور عبر ۱۹۸ کی اچھی خاصی تعداد مصر کی بحری فوج میں بھرتی کرلی گئی تھی۔ مصر کا بحری بیڑا اپنے بانی کی زندگی کے بعد زیادہ عرصه تک قائم نه رہ سکا۔

بحیثیت مجموعی یه کها جا سکتا ہے که محمد علی کا عهد حکومت ترکی وضع کا تها ۔ نظام حکومت میں بہت سے ذمے دار عهدوں پر ترک افسر اور معلوکوں کی اولاد مقرر تھی ۔ اس طرح عثمانیوں کی طرز حکومت کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ یورپین نمونه پر ڈھال لی گئی تھی.

فن تعمیر کی یادگار عمارتیں بنوانے کے اعتبار سے محمد علی نے کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی ۔ اس نے ترکی طرز تعمیر کی ایک مسجد قلعه قاهره میں بنوائی، لیکن اس نے اپنی سکونت کےلیے کوئی گرانقدر محلات تعمیر نہیں کرائے۔ اس کے بہت سے تعمیری کام رفاہ عامه کے هوے ، مشاکر ڈیلٹا میں آبہاشی کے طریتے میں ترقی اور توسیع هوئی، جس میں قاهرہ کے لیجے دریائے نیل بر بند لگوانے کا کام یھی شامل ہے۔ یه کام بر بند لگوانے کا کام یھی شامل ہے۔ یه کام بر بند لگوانے کا کام یھی شامل ہے۔ یه کام بر بند لگوانے کا کام یھی شامل ہے۔ یه کام بر بند لگوانے کا کام یھی شامل ہے۔ یه کام بر بند لگوانے کا کام یھی شامل ہے۔ یه کام بر بند لگوانے کا کام یھی شامل ہے۔ یہ کام بر بند لگوانے کا کام بھی شامل ہے۔ یہ کام بر بند لگوانے کا کام بھی شامل ہے۔ یہ کام بر بند لگوانے کا کام بھی شامل ہے۔ یہ کام بر بند لگوانے کا کام بھی شامل ہے۔ یہ کام

محمد علی کی شخصیت کے متعلق اس کی زندگی ھی میں مختلف رائیں دی گئیں۔ اس کے مداح زیاده تر فرانسیسی لوگ تهر - چونکه فرانسیسی حکومت نے عام طور پر اس سے اپنر دوستانه تعلقات برقرار رکهر، اس لیر به کوئی عجب بات بهی نہیں ۔ الگریزوں کی رائے اس کے متعلق کچھ زیادہ اچهی نه تهی ، لیکن وه تمام لوگ جنهین اس والی سے سابقہ ہڑا، اس کی ذاتی خوبیوں سے ضرور متاثر هومے ـ اب چونکه اس کا زمانه، زمانه ماضي هوگيا ھے، ایک عظیم شخصیت کے آثار کئی صورتوں میں ہاتی رہ گئر میں - وہ ہر اندازہ ذاتی جرات کا مالک تھا اور اعتماد اور وفاداری کے لحاظ سے اس کا مقام بہت بلند تھا۔ اس کا طریق کار بعض اوقات متشددانه بهی هو جاتا اور اپنی عملی زندگی کی ابتداء میں وہ اکثر ساز باز سے بھی کام لر لیا کرتا تھا ۔ جوں چوں وقت گزرتا گیا اور ملک کی خوشحالی بڑھتی گئی ، اس کے انداز حکمرانی میں بھی نرمی آتی گئی ؛ چنانچه اپنر عبد حکومت کے آخر میں وه يتيني طور پر اپني رعايا مين برحد مقبول هو كيا تھا۔ اب اسکندریه کے سب سے بڑے چوک میں اس کا مجسمہ نصب ہے جس میں اسے گھوڑے اد

سوار دکھایا گیا ہے اور قاهرہ کے بڑے بازاروں میں سے ایک کا نام اس کے نام پر مشہور ہے.

مآخل و مصری ، انگریزی ، قرانسیسی اور اطالوی محافظ غالوں کی دستاویزات ایھی سال ھی میں شائع هونا شروع عربی عین اور اس خوبصورت مجموعه کا نام Publications speciales de la societe Royals de Geographie d'Egyple هے، جو لاهر، میں شائع هوا . اب لک يه مطيوعات شائم هوچکي هين: (١) L'Egypte :G. Douin de 1802 a 1804; Correspondance consuls de France Mohamed : G. Douin (+) !=1970 cen Egypte Aly Pacha du Caire (1805-7) Correspondance des :E.Driault(+) !+ , q+ n. Consuls de France on Egypte Mohamed Aly et Napoleon (1807-14) Correspondence ! Algra i des Consuls de France en Egypte La Formation l'Empire de Mohamed : E Driault (#) : 5, 474 · Aby de l'Arabic au Soudan (1814-23) : G. Doiun et Mme E. C. Faiotier Gones (a) e L'Angleterre et l'Egypte : la Campagne de 1807 Mohamet Aly et l' Espe- : E. Douin (3) ! \$197A Sommaire des arch- : J. Deny (4) ! dition d'Alger : A. Summarco (A) : A 1 97. sives turques du Caire La Marina egiziana zotto Mohammed Ali. 11 con-Il: A. Summarco (4) ! \$1971 i tribute italiano regno di Mohammed Alt noi documenti diplomatici italiano inediti genezi e primo evolgimento della del 01971 i crisi egiziano-Orientale del 1831-33 کی مطبوعات کے لیے جو ابھی زیر طبع میں، اسی مصف کو دېكېن؛ (۱.) از Library autioi concernenti rango di Mohammed Ali e gli archivi di stato The State of the tart of the Contract Mederne is a statione جہاں محمد علی کے عبد کے ماغذ موققہ Menior کا الاگان کیا گیا مے ، قدطنطینیہ کے معاقظ عالدی کوئی حظائیوں

ایمی تک شائع نبیع حوق ؛ (۱۱) ڈاکٹر اعد رستم ؛ الاصول المربية لتاريك سوريه في عبد محمد على ، ب جلد، Soms : L. Hoskino Halford : 41774-0. recent works on Mohammod Ali and American Historical Journal Moden Egypt ، مارچ ۱۹۳۴ عن س ۱۹ تا م ، وله هم زمانه یا جزوی طور پر تاریخی مآخذ مشرقی مآخذ : (۱۲) الجبرتي : هجائب الآثار ، ج ب و به ، قاهره ے و ج و ۵ (فرائسیسی ترجمه، طیم قاهره په و م و د پېعد) سوسومه Merveilles Biographiques et Historiques ou Chronigues : (م) أحمد جودت باشا : تاريخ قسطنطينيه ( م م ه م ج يا ، و (جس مين سال ج١٨٠٥ تا ١٨٧٥ كا ذكر هر): (م و) احمداطفی: تاریخ، به جادین، قسطنطینیه، ۱۳۰ و هد . P.P. hedenat Duvent (م) ناخذ؛ (م) P.P. hedenat Duvent (م) L'Egyp sous Mehemed Ali ou aperca repide à l' administration civile et militarie de ce pacha بيرس Histoire de l'Egypte : F. Mengin (17) ! \$1ATY ر جلايي ، c sous le Gouvernement de Mohammed Aly Histoire de la : J. Planat (14) : 41 ۸۲۲ درس ، ۱۸۲۲ regeneration de l'Egypte. Lettres ecrites da caire a (١٨) ! هام يرس . M. le comie A. de Labord L'Egypte et : E. de Cadalvine et J. de Breuvery Egypte et : + 9 1 7 1 la turquie de 1829 a 1836 E. de Cadalvene et (אַריע די אַראַר 1 / Nubie Histoire de la guerre de Mehemed Ali ; E. Barranlt, 14, 474 P.M. 1 contre la Porte Ottmeane, 1831-31 Histoire de L'Egypte sous : A. de Vaulebelie (4.) de Histoire scientifique : 1 . 3 4 5 5 Mohammed Ati est militaire de l'Expedition Prancaise on Rayble Histoire : F. Mengin ( + 1) : A hanger T.S. G. C. sommaire de l'Egypte sous le goupernament de (TY) : 61 AT 9 U.S. ( Mohammed Aly (1823-1830) Report on Egypte and candia addressed : J. Bowing.

נאני י to the Right Hon. Lord Viscount palmerston

Apercu General sur: Clot Bey (ירי) ! בּוֹהְתּי .

(Mehmet et sa tamile יאַבּי בּם: ١) יִּבְּלִי י י ''Egypte

Stuttgart: Puckler-Muskau (ירי) ! בּוֹהְתִי י ''' Egypte

(ירים) ! בּוֹהְתִי בְּלֵי בְּיִי י Aus Mehemed Alis Reich

! בּוֹהְתִי בְּלִי י 'The war in syria: J. Napier

La 'yrie sous le gouvrnment de: F. Perrier (ירִי)

(ירב) ! בּוֹהְתִי בִּיִי י Mehemet Ali Jusqu en 1840

L'Egypte au XIX eme siecle Histoire: E. Gouin

militaire et politique, anecdote et pittoresque de

בּיִּרְ י mehemet Ali Ibrahim Pacha, Sultan P cha

یمد کا تاریخی مطالعه (۲۸) A. Von Kremer : A. : J. W. Zinkeisen (۲۹) ؛ الهزك ۲۸ Aggpten · Geschichte des osmanischen Reiches in Europa ليزك Geschichte : G. Rosen (۲.) : المزك المامات و م جلایی ، لیزک ۱۸۶۹ ؛ (۲۱) دری ا A History of the Egyptian Revolution : A. A. Paton from the Period of the Mamlukes to the Death of M. (۲۲) ؛ ار دوم ، لئلْن ، ۱۸۵ ، Mohammed Ali (PT) : = 1 ALT Simi Agyptens neue zeit : Luttke Mehmed Ali vizekonig: A. Von Prokesch-Osten von Agypten ، وى آنا عمره على باشا مبارك: المخطط التوفيقيه، و: يه تا جي، بولاق ٢٠٠١ه/ ١٨٨٩ ع: Le soudan Egyptien sous : H. Deherain (TA) : Bendetti (רק) : ביש און און meksmet Ali Revue 12 ( Mehmed Ali durant ses dernieres annees (TA) : 51090 July 179 des tome deux Mondes · Histoire de l'Egypte de 1798 a 1900 : L. Brehier A short memoir. : C.A. Murray (+A) ! +19. . . . . . . . . . of Mohammed Ali ، لنكن موم يه ؛ (وم) جرجي زيدان: تراجم مشاهير الشرق ، طبع دوم ، ج ، ، قاهره . ، ، ، ، ، ،

Encyclopae- مقاله محمد على، در : W.A. Phillips (م.) The وهي مصنف ، در (۱۱) وهي مصنف ، در (۱۱) وهي مصنف ، در : N. Jorga (r) ! Cambridge Modern History Weimar 'a & Geschichte des Osmanischen Reiches Historische Jahr- 3 . K. Süssheim ( # ) : 41917 Geschichte: A. Hasenclever ( , , ) : 61910 c bücher Agyptons Jahrhundret im 19 (1798-1914) عالر Mohammed Ali et le khalifut (1833-- ( - a) := 1914 Actes du Congrès des Géographie du Caire 32 (1837 The: Asad J. Rustam (~7) : 10:0 : 1925 Struggle of Mehemet Ali Fasha with Sultan Mahmud II and some of its Geographical Aspects در سجلة مذكور ، ه : ٢٠٠٠ ، همد رفعت : تاريخ مصرالسياسي في الازمنة العديثة ، قاهره ٢٠٩٥ : (٨٨) شفيق غربال : The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of Mehemed Ali. A study in the Diplomacy of the Napoleonic Era based on Researches in the (وم) : هرم ، British and French Archives L'Empire Egyptien sous Mohamed Ali : M. Sabry et la question d' Orient (181-1849) ؛ برس The Founder of Modern Egypt, : H. Dodwell (A.) a study of Muhammad Ali

(G. H. KRAMERS)

محمد علی جناح، قائد اعظم : جمہوریة اسلامیة پاکستان کے بانی.

ابتدائی حالات: قائد اعظم محمد علی جناح ۲۵ دسمبر ۱۸۲۹ء ، بروز شنبه ، وزیر مینشن کراچی میں پیدا هوے۔ ان کے آبا و اجداد ساھی وال (پنجاب) کے تجارت پیشه لوهانه راجپوت تھے ، جو حضرت عبدالقادر الجیلائی (رک بآن) کے خاندان کے ایک بزرگ پیر عبدالخالق کے خاندان کے ایک بزرگ پیر عبدالخالق کے هاند پر بیعت کر کے مشرف به اسلام هوے۔

قائد اعظم کے ایک جد گجرات (کاٹھیاواڑ) میں جا کر آباد ہوگئے اور وہاں کے ایک اسماعیلی خوجه کی بیٹی سے شادی کر کے اس کے خاندان ہیے مل گئے، جو هز هائی نس آغا خان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا تھا ؛ مگر جب قائد اعظم کے والد نے اپنی دو بیٹیوں رحمت ہی اور مرہم ہی کی شادیاں سنی خوجه لڑکوں سے کیں تو یه رشتهٔ عقیدت منقطع هو گیا (تاهم آغا خان قائد اعظم کی فراست اور مختلف هو جانے کے باوجود قائد اعظم هی همیشه مختلف هو جانے کے باوجود قائد اعظم هی همیشه ان کے قانونی مشیر دھی) .

قائد اعظم کے دادا پونجا بھائی اور ان کے خاندان کی مستقل رهائش بڑی پانیلی (ریاست گوندل) میں تھی اور ان کے پاس کئی کھڈیاں تھیں۔ پولجا بھائی اپنا کاروبار بڑھانے کی غرض سے ۱۸۹۹ کے لک بھگ اپنی بیوی ، اپنی بیٹی مان بی اور تین بیٹوں دالجی ، ناتھو اور جینا کو ساتھ لرکر کراچی بہنچ گئے ، جہاں ان کی جان بہجان کے کچھ لوگ پہلر سے آباد تھے۔ پونجا بھائی نے کراچی آکر کانڈا گلی کے ایک احاطے میں ، جو ڈیلا یا ڈیرا كبلاتا تها ، ايك جهوثا ما مكان كرائ بر ليا اور کاروبار شروع کر دیا ۔ کام ٹیزی سے بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنر بڑے بیٹر کے نام پر ایک تجارتی اداره دالجي پونجا بهائي ايند كيمني قالم كر ليا اور مجهل، گوند ، چمڑے وغیرہ کا کاروبار کرنے لگر۔ کینی کے چھوٹے بڑے کئی گودام تھر ، سامان لانے آر جانے کے لیے گدما کاڑیاں ، نیل کاڑیاں اور اونٹ کاڑیاں اور ماھی گیری کے لیے متعدد چھوٹی بڑی کشتیاں اور لانویں تھیں ۔ ان کی دو لانچوں کے نام فتح اور گیلانی تھے .

ہونجا بھائی کے کاروبار کو ترق دینے میں اف کے چھوٹے بیٹے جینا ہونجا نے اہم کردار ادا کیا نے

جینا بھائی ہے کہ اُتھ میں پیدا هرے تھے اور مہم، ع میں ان کی شادی آغا خان اول کے وزیر موسی جمعه کی صاحبزادی شیریں بائی عرف مٹھی بائی سے هوئی۔ وہ اپنر زمانے کے اعتبار سے خاصر تعلیم یافتہ تھے ، چنائچه کچه عرصے کے لیے وہ مشن هائی سکول میں معلم بھی رہے۔ ان کی معنت اور جفا کشی سے کاروہار میں روز ہروز اضافہ هوتا گیا اور انھوں نے کئی مقامات پر اپنے تجارتی دفاتر کھولے اور تجارت کا سلسله انگلستان تک پهیل گیا ـ لندن کی گراهم شینک ٹریڈلگ کمپنی Grahm's Shipping Trading Company سے ان کے خصوصی تجارتی روابط تھر۔ چونکه سارا کاروبار انگریزی مین هوتا تها اور جینا پولجا بقدر ضرورت اس زبان سے واقف تھے، اس لیر تمام تجارتی خط و کتابت شروع سے وہی کیا کرتے تھے ۔ شادی کے بعد جینا پولجا لیونہم روڈ کے ایک مکان میں منتقل ہوگئے ۔ اسی زمانے میں انھوں نے اپنے نام میں بھی تبدیلی پیدا ک، یعنی جینا (گجراتی میں ہمعنی دہلا ہتلا) کے بجائے جناح (عربی میں ہمعنی بازو) اور پولجا کی جگہ پولجاہ لکھنر لگر .

جناح ہونجاہ کے چار بیٹے اور چار بیٹیاں پیدا موٹیں ، یعنی (۱) معمد علی  $( \rho_{\Lambda \Lambda}, a)$  ؛  $( \gamma_{\Lambda \Lambda}, a)$  »  $( \gamma_{\Lambda \Lambda},$ 

بڑے بیٹے محمد علی کی پیدائش پر والدین نے بہت خوشی منائی۔ نومولود کی رسم عقیقہ آبائی گؤں پائیل سے دس میل کے فاصلے پر حسن پیر کی درگاہ پر اداکی گئی اور اس موقع پر ان کے والد نے بڑی داد و دہش کا مظاهرہ کیا .

تعظيم : محمد على كي تعليمكا آغاز ١٨٨٢ء

میں کراچی کے مدرسة الاطفال سے هوا ، جہاں یا انھوں نے گجراتی میں چوتھی جماعت تک تعلیہ پائی۔ اس کے بعد انھیں سندھ مدرسة الاسلام سے الكريزى كى پہلى جماعت ميں داخل كر ديا گيا چند ماہ سے قطع نظر ، جو انھوں نے اپنے مامو قاسم موسی کے پاس ہمبئی میں بسر کیے اور وہا الجين اسلام هائي سكول مين پڙهتر رهے ، 'وه سند مدرسه هي کے طالب علم رهے ۔ بقول فاطمه جنا وہ شروع میں پڑھائی کی طرف زیادہ توجه نہیں دیا تھے اور خصوصاً حساب میں خاسے کمزور تھے والد اس ہارے میں بہت متفکر تھے ، چنانچه انھو ہے اپنر ایک انگریز دوست کے مشورے سے انھا تجارتی کام کی تربیت کے لیے انگلستان بھیجنے فیصله کرلیا ۔ والدہ نے اصرار کیا که اس سے ہم ان کی شادی ہو جانی چاہیے ، چنائچہ محمد علی جو اس زمانے میں انگریزی کی پانچویں جماعت بر تعلیم یا رہے تھے ، برات لے کر اپنے آبائی گاؤ کاٹھیاواڑ گئے، جہاں ایک تریبی رشته دار کھیم ج کی بیٹی ایمی ہائی سے ان کی شادی بڑی دھوم دھ سے ہوئی اور سولہ ہرس کے محمد علی اپنی چو ہرس کی دلہن کو بیاہ کر کراچی لے آئے (۱۸۹۳ء شادی کے بعد چند ساہ کے لیر محمد علی

انگلستان جانا ملتوی ہوگیا۔ اسی دوران میں انہو نے مشن ہائی سکول میں چھٹی جماعت میں داخ لے لیا تا کہ وہ انگریزی ماحول سے قدرے مانو ہوجائیں۔ بہر حال اواخر ۱۸۹۳ء یا اوائل ۱۸۹۳ وہ انگلستان روانہ ہوے ، جہاں انہوں نے گراہ شہنگ ٹریڈنگ کمپنی کے صدر دفتر میں کار آموز کا آغاز کر دیا اور فائلوں اور بہی کھاتوں میں دکر رہ گئے۔ یہ کام ان کے رجحان طبع کے خلاف تو چنائچہ انہوں نے بیرسٹر بننے کا فیصلہ کرلیا۔ پہلے والد نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن پھر اجازت دے دئ

محمد علی جناح نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنز إن Lincolns Inn کو پسند کیا کیونکه اس کے صدر دروازے پر رسول اکرم صلی اللہ علیه و سلم کا اسم گرامی دنیا کے عظیم مقنین کی فہرست میں درج تھا ۔ ۲۵ جون ۹۸۳ء کو ان کا باقاعدہ داخلہ ہوا اور ۲۵۔ رسل روڈ، کنگسٹن مال میں مسز ایف ۔ ای ۔ پیج گیٹ کے ماں رہائش کا انتظام ہوگیا .

اپنے زمانۂ قیام انگلستان (۱۸۹۰ء تا ۱۸۹۰ء)
میں محمد علی جناح قالون کے مطالعے کے ساتھ ساتھ
غیر تصابی سرگرمیوں میں بھی حصه لتے رہے۔
دار العوام میں انگلستان کے نامور سیاست دانوں
گلیڈ سٹون ، ڈزریلی ، سالسبری اور موراے وغیرہ کی
تقاریر سننا ان کا دل پسند مشغلہ تھا۔ وہ سب سے
کم عمر ایشیائی طالب علم تھے ، جنھیں ۹ ، اپریل
۲۹ ۱۸۹ء کو بیرسٹری کی ڈگری ملی ،

سیشه ورانه زندگ کی ابشدا: ۱۸۹۹ میں محمد علی جناح مراجعت فرماے وطن هوے تو ان کے والد کا کاروبار انتہائی خسارے میں جا رہا تها ـ اگرچه والد کی خواهر تهی که وه کراچی میں پریکٹس شروع کریں ، لیکن بھوں نے بمبئی کو ترجیح دی اور بمبئی هائی کورٹ میں اپنا نام رجسٹر كرا ليا (۱۲۸ اگست ۱۸۹۹ء) ـ شروع شروع مين انہیں نہایت نامساعد حالات سے گزرا پڑا ، لیکن الهوں نے ہڑی مستقل مزاجی سے معنت جاری رکھی ۔ آهسته آهسته ان کی قانونی قابلیت کے جوهر عیاں هونے لگر ، چنانچه وه پهلر هندوستانی وکیل تھر جنھیں ہمبئی کے ایڈووکیٹ جنرل میکفرسن نے الهنر چیدبر میں کام کرنے کی اجازت دی۔ س مئی .. و و ع كو الهين چهے ماه كے ليے پريذيڈنسي مجسٹریٹ مقرر کیا گیا ، لیکن جب ڈیڑھ ھزار روپر ماهانه کی یه اسامی انهیں مستثلاً پیش کی گئی تو

انھوں نے یہ کہ کر انکار کر دیا کہ وہ اتنا روپیہ روزانہ کمائے کا ارادہ رکھتے ھیں۔ غرضیکہ چار برس ھی میں انھوں نے وکالت کے پیشے میں اپنی حیثیت تسلیم کرا لی .

سیاسی زنبدگی کی استندا : ۱۹۰۹ء تک محمدعلی جناح ته سرف و کانت میں نام پیدا کر چکے تھے بلکه سیاسی حلقوں میں بھی پوری طرح روشناس هو چکے تھے : چنائچه انڈین ٹیشنل کانگرس کے سالائه اجلاس میں جب برطانوی رائے عامه کو هموار کرنے کے لیے ایک وقد بھیجنے کی تجویز زیر غور آئی تو طے پایا که اس میں بمبئی کی نمائندگی جناح اور گوکھلر (۱۹۸۹ تا ۱۹۱۵) کریں گے ،

بہرکی ان کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز 
ہ ، ہ ، ء میں ہوا جب انڈین نیشنل کانگرس کے 
سالانہ اجلاس میں وہ اس نے صدر دادا بھائی ناروجی 
(۱۸۲۵ تا ۱۹۱۵) کے برائیویٹ سیکرٹری کی 
حبثیت سے شریک ہوئے ۔ اس جلسے میں وض 
علی الاولاد کے موضوع پر ان کی پہلی پہلک تقریر 
بہت سراھی گئی .

معزز رکھی و جلسے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جناح نے فی الفور جواب دیا کہ جناب والا ! اگر آداب کا خیال نہ ہوتا تو میں اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتا .

اس دوران میں جو قراردادیں اور اھم مسودہ هامے قالون کونسل میں بحث کے لیے پیش هوے ، محمد علی جناح نے ان سب میں بڑی سر گرمی سے حصه لیا۔ ۲ مارچ . ۹۱ م کوالھوں نے جاپان ایسے صنعتی ملکوں کے حوالر دیتر هونے اس بات پر زور دیا که حکومت کا فرض ہے که وہ ملک میں صنعتی تعلیم کو عام کرہے۔ 14 مارچ ۱۹۱۱ء کو انھوں نر مسلم اوقاف کے متعلق اپنا مشہور و معروف مسودة قانون پیش کیا ، جس کی تیاری میں انھوں نے مسلم نقباکی کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ان کے وزئی دلائل کے باعث یه مسودة قانون م، و و ع میں باقاعدہ قانون بن گیا \_ یه ان کی بہت ہؤی کامیائی اور اسلامی هندکی بہت ہؤی خدمت تھی۔ ۲۲ فروری ۲۱۹۹۵ کو بهویندرا ناته باسو (۲۸۵۹ تا م م م م ع) کے پیش کردہ ایک مسودہ قانون پر، جو ھندوستان میں شادیوں کے ہارہے میں تھا، محمد علی جناح لے بڑے خوبصورت انداز میں بحث کرتے ھوئے کہا که شادیوں سے متعلق اسلامی قوانین کو نه صرف انگریزی قانون سے گلمڈ کیا جا رہا ہےبلکہ مسلم قانون معاهده (Mussalman Law of Contract) كو تسلیم نمیں کیا گیا اور مسلم قانون فوجداری کو سرے سے اور مسلم قانون شہادت کو عمل طور پر عتم كر دياكيا هے ؛ چنانچه انھوں نے اس نظام سي پیدا شدہ نقائص کو دور کرنے اور اصلاح احوال کے لیے ایک تحققاتی کمیشن قائم کرنے کی سفارش كى ـ اسى طرح ايريل ١٩١٦ مين ابتدائي قومني تعلیم سے متعلق کو کھلے کے مسودہ قانون پر مدلل ہمت کرتے عوالے وہ سرکاری ممبروں پر

خوب ہرسے اور ان کے اس نظریے کو غلط قرار دیا کہ تعلیم عام ہوئے سے عوامی ایجی ٹیشن میں اضافہ ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ تعلیم سے ایجی ٹیشن نہیں ہلکہ اچھے ذھن پیدا ہوتے ہیں، لہذا تعلیم کو عام کرنے کے لیے جہاں سے بھی رقم مہیا ہو سکے ، مخصوص کی جائے .

والسرائے لارڈ ھارڈنگ (۱۹۱۰ تا ۱۹۱۰) نے کونسل میں محمد علی جناح کی اھم قومی امور میں گہری دلچسپی، الجھے ھوئے مسائل کی تہ تک پہنچ جانے کی صلاحیت ، دلکش خطابت اور زور دار طرز استدلال سے متأثر ھو کر اور کچھ اس لیے کہ ابھی ان کے پیش کردہ مسودہ قانون وقف علی الاولاد پر بعث باقی تھی، انھیں مزید تین سال کے لیے کونسل کا رکن نامزد کو دیا۔ ۱۹۹۹ء کے انتخابات میں بمبئی کے شہریوں نے ایک بار پھر محمد علی جناح کو امپیریل کونسل کے لیے منتخب کیا۔ اس زمانے میں امپیریل کونسل کے لیے منتخب کیا۔ اس زمانے میں نہ صرف ایک قانون دان اور پارایہ نثیرین کی حیثیت سے ان کی شہرت عروج پر پہنچ گئی تھی بلکہ سیاسی ، سرکاری ، عوامی غرضیکہ ھر طبقے کے لوگ میاسی ، سرکاری ، عوامی غرضیکہ ھر طبقے کے لوگ میں عو چکے تھے۔

قانون ساز میں تتریباً ہے اہم مسودہ هاہے قانون اور قانون ساز میں تتریباً ہے اہم مسودہ هاہے قانون اور قراردادیں پیش هوئیں ، جن پر هونے والی بعثوں میں محمد علی جناح کی دلچسپی اور سرگرمی کا اندازہ ان کی متعدد تقاریر سے هو سکتا ہے (یه اب چهپ چکی هیں)۔ اس دور کا اهم ترین مسودۂ قانون رولٹ بل هیں)۔ اس دور کا اهم ترین مسودۂ قانون رولٹ بل اور راہے عامہ کو کچلنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی سب سے زیادہ مخالفت محمد علی جناح نے اس کی اور اسے ایک غیر آئینی اقدام قرار دیا ، لیکن سرکاری ارکان کی اکثریت کے بل ہوتر پر جب ایس

قانون کی حیثیت مل کئی تو مارچ ۱۹۹۹ء میں وہ اس بنا پر کونسل سے بطور احتجاج مستعفی هوگئے که رولت بل کو قانون بنا کر انصاف کے بنیادی اصولوں کو بالاے طاق رکھ کر عوام کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے.

بحیثیت قانون دان محمد علی جناح کے کردار کی نمایاں خصوصیت خود اعتمادی اور خود داری تھی اور بحیثیت قانون ساز ان کی سب سے بڑی خوبی ہے خوفی تھی .. سیاست میں وہ بنیادی طور پر اعتدال پسند تھے۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ جہاں حکومت غلطی پر ھو اس کی مخالفت کی جائے اور جہاں ٹھیک کام کر رھی ھو ، اس سے تماون کیا جائے۔

پیام ہر هندو مسلم اتحاد : محمد علی جناح شروع هی سے هندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور ہتول سروجنی نائیڈو وہ مسلم گوکھلے بننا چاہتے تھے ۔ . ، ہ ، ع میں هندو مسلم اتحاد کے لیے جو کانفرنس اله آباد میں منعقد هوئی اس میں وہ شریک هوے۔ اگرچه یه کانفرنس اپنے مقاصد کے لحاظ سے کامیاب نه هو سکی ، لیکن محمد علی جناح نے هندو مسلم اتحاد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور الڈین نیشنل کانگرس اور آل انڈیا مسلم لیک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے بالخصوص کوشاں رہے .

ایسے حالات و واقعات سے بے حد مشتعل تھے؛ چنائچہ مندو مسلم اتحاد کے لیے فضا خاصی سازگار تھی۔ ضرورت تھی تو صرف ایسے سمجھ دار سیاسی رہنماؤں کی جو اسے عملی شکل دے سکیں ۔ اس سلسلے میں گو کھلے اور جناح موزوں ترین تھے ، چنائچہ جب فروری ۱۹۱۵ میں گو کھلے کا انتقال ہو گیا تو مندو مسلم اتحاد کے لیے ہونے والی تمام تر مساعی کا بار محمد علی جناح کے کندھوں پر آ پڑا ،

محمد على جناح ٩٠٩ مي سے اللين ليشنل کانکوس کے رکن چلرآ رہے تھے،لیکن جب ، ۱۹۱، کے بعد مذکورہ بالا سیاسی حوادث سے مسلمانوں میں هلچل پیدا هوئی اور وه انگریزی حکومت کی حمایت اور اطاعت کا راسته چهوار کر اپنے جالز حتوق کا مطالبه کرنے لگے تو محمد علی جناح مسلم لیک کونسل کی دعوت پر اس کے جلسوں میں شریک ھونے لگر اور جب ١٩١٩ء كے سالاله اجلاس لكهنا میں مسلم لیگ لے اپنے اساسی دستور میں یہ مطالبه شامل کر لیا که وه هندوستان کے لیر مناسب خود مختاری کے حصول کی کوشش کرے گی تو محمد على جناح نے ، جو ان دنوں كوكھلے كے ساته الكاستان مين مقيم تهر ، مولانا محمد على (مهمر تا ۱۹۴۱ء) اور سيد وزير حسن (مهمر تا يم و و ع)كي دعوت ير مسلم ليك مين باقاعده شموليت اختیار کر لی ۔ اس طرح وہ اللین نیشنل کانگرس اور آل الذیا مسلم لیگ دولوں کے سرگرم رکن ھونری حیثیت سے باھمی اتحاد کے لیے مؤثر کوشش کرنے کے قابل هو گئے .

اسی زمانے کا ایک اهم واقعه یه ہے که محمد علی جناح نے انگلستان میں متیم طلبه کو اپنے حتوق کے تحفظ اور سیاسی طور پر منظم کرنے کے لیے اللین سٹوڈئٹس ایسوسی ایشن کی بنیاد و گھی (۱۳۱۹ء)، جس نے آگے جل کر بڑی اهمیت ساملی گیا۔

دسببر ۱۹۱۳ و میں وائسرائے کی کونسل میں نئی اسکات نافذ کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگرس نے برطانوی سیاست دانوں سے گفت و شنید کی غرض سے ایک وقد انگلستان بھیجا ، جس میں محمد علی جناح بھی شامل تھے .

انگلستان سے واپس آ کر انہوں نر هندو مسلم اتحاد کے لیے اپنی عملی کوششیں لیز ترکر دیں ! ه و و و ع مين نيشنل كانكرس كا سالانه اجلاس بمبقى میں ہونا طے پایا تو ان کی تجوہز پر مسلم لیگ کے رهنماؤں اے اعلان کیاکہ انھیں ایام میں مسلم لیگ كا الاله اجلاس بهي بمبئي هي مين منعقد كيا جائرگا-ایکگروه کا خیال تھا که اس طرح لیگ کو کانگرس میں ضم کرنے کی کوشش کی جا رھی ہے اور نوکرشاهی نربهی اس خدشرکو ابهارکرمسلم لیگ ی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ! لیکن محمد علی جناح نے ان کی ریشه دوانیوں کا پردہ چاک کرتے ھوے واضع الفاظ میں بنایا کہ دولوں جماعتوں کا بیک وقت اجلاس منعقد کرنے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں که دونوں جماعتوں کے درمیان دوستی اور اتعاد کو فروغ دیا جالے تاکه خود مختاری کی بنزل قریب تر لائی جاسکے ۔ ۳۰ دسمبر ۱۹۱۵ء کو لیک کا اجلاس زير صدارت مظهر الحق (١٨٦٦ تا ١ ٢١ م)منعقد هوا، جس مين لارد سنها (١٨٥٣ تا ٩٣٠ ع)، سريندر ناته بيترجي (٨٨٨ و ١ ١ ١٩٥٥) كاندهي جي (٩٨٨ و ١٨٠١ تا ٨٨ ١ ١ م) اور سروجني نائيلو (١٨١ ١ تا ٥ ٩ ١ ع)ايسر چوٹی کے عندو رعنماؤں لے شرکت کی۔ حکومت کی شد پر شرارت پسند عناصر اجلاس میں گڑ ہڑ پھیلانے پر للے عوالے تھے اور اس ضمن میں انھیں ہمبئی کے گورنر لارد ولنكذن كي در پرده حمايت بهي حاصل تهي ؛ چنانچه دوسرے روز جب محمد علی جناح قرارداد ہیں کرنے کے لیے الهے تو ان لوکوں نے اس قدو شور

و غوغا برپاکیا که اجلاس ملتوی کرنا پڑا اور ہاتی کارروائی کی نکمیل اگلے دن تاج محل ہوٹل میں ہوئی۔ محمد علی جناح کی تجویز اور ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸ تا ۱۹۵۸ع) کی تائید سے یه قرارداد منظور هوئی که مسلم لیگ کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو دوسری سیاسی جماعتوں کے مشورے سے اصلاحات کی سکیم تیار کرے۔ اسی طرح کی ایک کمیٹی کانگرس نے بھی تشکیل دی ۔ دونوں جماعتوں کی کمیٹیوں نے مل کر اصلاحات کی جو عارضي سكيم تياركي و اكتوبر ١٩١٩ عبي الذين نیشنل کانگرس کی مجلس عامله اور مسلم لیگ کی کونسل کے مشترکہ اجلاس میں زیر غور آئی۔ ان سب کارروالیوں کے روح رواں محمد علی جناح هی تھے۔ دوسری طرف انھوں نے امپیریل کونسل میں اپنے مم خیال ارکان کے دستخطوں سے ایک یادداشت والسرائع كو بهجوائي.

دسبر ۱۹۹۹ء میں دونوں جماعتوں کے اجلاس لکھنؤ میں منعقد ھوے۔ کانگرس کے اجلاس کے صدر آر۔ سی ۔ موجمدار تھے۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت محمد علی جناح نے کی اور اپنے انتہائی فکر انگیز خطبۂ صدارت میں جمله سیاسی مسائل کا مدبرانه جائزہ لے کر هندو مسلم اتعاد اور ملک کی آزادی کے لیے مشترکه کوششوں پر زور دیا گیا .

المختصر محمد عنی جناح کی کوششوں سے میثاق لکھنؤ تشکیل پایا۔ یہ ایک اہم دستاویز تھی، جس میں هندوستان کے لیے زیادہ خود مختاری اور کونسلوں میں توسیع کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے جداگانہ طریق انتخاب کو ، جس کی کانگرس شروع سے مخالف رھی تھی ، قبول کر لیا گیا اور یوں نه صرف مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو بلکہ آل انلیا مسلم لیگ کو بھی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت

تسلیم کر لیا گیا ۔ حنیقت یہ ہے که کالگرس اس معاهدے سی اس طرح جکڑی گئی که پھر اس سے نکل نه سکی۔ بلاشک و شبہه میثاق لکھنؤ محمد علی جناح کی سیاست کا شاہکار تھا .

اسی زمانے میں هوم رول لیگ کی تعریک تیزی سے بڑھنے لگی ، جس کا بنیادی مقصد آزادی هند کا حصول تھا۔ جون ہ ، و و و میں اس کی صدر اپنی بیسنٹ (۱۸۳۰ تا ۹۳۳) گرفتار کر لی گئیں ، جس پر محمد علی جناح نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس تعریک میں باقاعدہ شامل هو کر بہبئی هوم رول لیگ کی صدارت کے فرائض بھی سنبھال لیے ۔ گویا اب وہ بیک وقت برصنیر کی تین اهم ترین سیاسی تنظیموں کے صف اول کے رهنماً تھے .

پہلی جنگ عظیم کے حالات کے پیش نظر وزیر هند مانٹیگو نے . ب اگست ی ۱ ب ء کو برطانوی حکومت کی طرف سے هندوستان کو تدریجا خود مختاری دینے کا اعلان کیا، جس کا ملک بھر میں غیر مقدم کیا گیا ۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر هند نے هندوستان بھر کا دورہ کیا اور مختلف وفود اور سیاسی رهنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ مانٹیگو نے محمد علی جناح کی ذهانت اور سیاسی فراست سے متاثر ہو کر اپنی ڈائری میں لکھا کہ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایسے شخص کو هندوستان زیادتی کی بات ہے کہ ایسے شخص کو هندوستان کے نظم و نستی میں شامل نہیں کیا گیا .

وزیر هند کے اس اعلان سے جو خوشگوار توقعات پیدا هوئی تهیں ان پر اس وقت پانی پهر گیا جب ۱۹۸۸ء عمیں مانٹیگو چیمسفورڈ رپورٹ چھپ کر سامنے آئی۔ اسکا فوری رد عمل هوا اور حکومت مخالفت کو کچلنے کے لیے جابرانه قانون نافذ کرنے پر اتر آئی۔اس ضمن میں هوم رول لیگ نے بالخصوص بہت سرگرم کردار ادا کیا ۔ حکومت کی پر زور مخالفت میں محمد علی جناح پیش پیش تھے۔ ان کے

بارے میں بمبئی کے گورنو لارڈ ولنگلن کے مخاصمانه رویے کی یہی وجه تھی۔ اس چپتلش کا عوامی سطح پر اظہار اس وقت ہوا جب ، و دسمبر ۱۹۶۸ء کو لارڈ ولنگٹن کی سبکدوشی کے موقع پر ہمبئی کے شیرف نے ان کے اعزاز میں جلسه بلانے اور شہریوں کی طرف سے سپاسنامه پیش کرنے کا اعلان کیا۔ محمد علی جناح کی قیادت میں لوگوں نے ہال پرقبضه کر لیا۔ پولیس آئی، منگامه ہوا اور جلسه درهم پرهم ہوگیا۔ بمبئی کے عوام نے اپنے لیڈر کی اسکامیابی پر یوں خراج تحسین ادا کیا کہ ایک روپیه فی کس چندے یوں خراج تحسین ادا کیا کہ ایک روپیه فی کس چندے سے ۲۵ ہزار روپے جمع کر کے جناح ہال تعمیر کیاگیا،

آل انڈیا مسلم لیک کے صدر منتخب ھوے اور اس کے سالانه اجلاس منعقد اُکاکته میں اپنے خطبهٔ صدارت میں انہوں نر رولٹ ایکٹ ، حادثة جلیانواله باغ اور مارشل لا انتظامیه کے بہیمانه مظالم کی شدید مذمت کی۔ مزید برآن ترکیه کے مسئلے پر بھی اپنے انتهائی دکه کا اظهار کیا - انهیں دنوں ان کا انڈین نیشنلکانگرس سے پہلی بار اختلاف پیدا هوا، جس پر ابگاندهی جی کا اثر ورسوخ غالب آتا جا رها تها۔ محمد علی جناح بنیادی طور پر ایک آئین پسند سیاست دان تھے اور غیر آئینی متھکنڈوں کے شدید مخالف تهے؛ چنائچه دسمبر ، ۱۹۲ میں جب ناگیورمیں کالگرس کے سالانہ اجلاس کے دوران میں کاندھی جی کے ایما پر عدم تعاونکی قرارداد منظور ھوئی تو وہ اس سے اختلاف کرتر ھونے کانگرس سے مستعفى هو كئے - ادهر هوم رول ليك بهى رفته رفته کانگرس کی طفیلی جماعت بنتی جا رهی تھی، چنانچه انھوں نے اس سے بھی علیحدگی اشتیار کرلی.

پارلیمائی زندگی (۱۹۲۳ تا ۱۹۳۱ء): ۱۹۱۹ء میں امپیریل کونسل سے مستعلی عوز کے بعد محمد علی جناح چار برس تک پارلجانی زادگی سے علیحدہ رھے۔ ۱۹۲۰ء کے التخاب میں الهوں نے احتجاجاً حصہ نہیں لیا، البته جب نومبر ۱۹۴۰ء میں مرکزی مجلس قانون ساز رجسے نئے ایکٹ کی رو سے امپیریل کواسل کے بجائے سنٹول لیجسلیٹو اسمبلی کا نام دیا گیا تھا) کے التخابات ھوٹے تو وہ اپنے سابقہ حلتے سے بلا مقابلہ منتخب کو لیے گئے ۔ اس موقع پر الهوں نے اپنے التخابی منشور میں اعلان کیا کہ میں حکومت سے التخابی منشور میں اعلان کیا کہ میں حکومت سے کسی منصب اور خطاب کا خواھاں نہیں اور عوام کا مفاد اور ملکی فلاح ماضی کی طرح میرے مستقبل کے بھی رہنما اصول ھوں گے۔ نومبر ۲۹۹ ء میں وہ ایک بار پھر اسی حلنے سے منتخب ھوٹے .

ورورہ کے گورٹمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو بحیثیت مجموعی هندوستانیون نر رد کر دیا تها اور کاندھی جی کے زیر اثر کانگرس نے عدم تعاون کی پالیسی اختیار کر لی تھی ، تاهم جب دوباره التخابات هولے تو بعض اعتدال پسند کانگرسیوں نے سی ـ آر ـ داس ( . ١٨٤ تا ١٩٩٥) اور موتى لال المرو (١٨٦١ تا ١٩٩١ ع) كے زير قيادت نئى املاحات کو اسمبلی کے الدر جاکر لاکام بنائے کا فیصلہ کیا اور یوں سوراج پارٹی کی تشکیل عمل میں آئی ۔ اس مين انهين محمد على جناح كا تعاون بهى حاصل تها، جو اس وقت مرکزی اسمبلی میں اٹھائیس آزاد ارکان کی جماعت کے قائد تھے۔اگرچه ان دونوں جماعتوں الرمل كوليشنل بارلى مورت اختيار كرلى تهي، ليكن محمد على جناح فرحسب سابق سوراج پارٹىكى حمايت كى تو صرف اس وقت جب الهين اس كا موقف درست " نظر آیا؛ چنانچه ۲۵ و ۹۰ و ۱۹ کے مالیاتی قوانین کے سلسلے میں ان کی حمایت سے عاتھ کھینچ لیا .

مرم و و میں آلینی اصلاحات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے حکومت نے والسرائے کی کوئسل کے ایک ممبرسر الیگزنڈر موڈی مان Sir Alexander

Muddiman کے زیر صدارت ایک کمیٹی تشکیل دی
تو محمد علی جناح کو بھی اس کا رکن نامزد کیا
گیا ۔ اس کمیٹی نے چار ماہ کی محنت کے بعد گورٹر
جنرل کو دو رپورٹیں ، اکثریتی رپورٹ اور اقلیتی
رپورٹ ، پیش کیں ، جن میں سے اقلیتی رپورٹ پر
محمد علی جناح نے دستخط کیے.

هندوستانی فوج کو "هندوستانی" بنالے کے سلسلے میں محمد علی جناح شروع سے زور دیتے چلے آ رہے تھے۔ اگرچہ ۱۹۱۸ء میں هندوستانیوں کے لیے سینڈھرسٹ کے فوجی تربیثی ادارے میں دس اساسیاں نکال کر ان کے لیے شاھی کمیشن میں داخلر کا راسته کھول دیا گیا تھا ، لیکن یه پیش رفت تسلی بخش نه تهی ـ ۲۰ و ۱ میں بجف ہر بحث کرتے ہوے محمد علی جناح نے یہ سوال بهی المهایا اور هندوستان میں سینڈھرسٹ کی طرز کا کالج کھولنے کی قرارداد منظور کرائی ۔ اس ضمن میں چیف آف جنرل سٹاف سر اینڈریو سکین Sir Andrew Sakeen کی سرکردگی میں ایک کمیٹی قالم کی گئی، جس کے ایک رکن محمد علی جناح بھی تھے ۔ بالاخر ان کی کوششین رنگ لائین اور ۱۹۴۹ء مین ڈیرہ دون فوجي كالج قائم كرني فيصله هو گيا . ١٩ جولائي کو محمد علی جناح اسمبلی سے مستعفی ہو گئے .

سیاسی زندگی (۱۹۲۰ - ۱۹۲۰):
بیسویں مدیکا تیسرا عشره هندوستانیوں، بالخعبوص
هندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑا هنگامه خیز تھا۔
اتحادیوں ، خعبوصاً برطانیه نے سلطنت عثمانیه کے
ساتھ جوسلوک روا رکھا ، اس کا یہاں شدید رد عمل
هوا ، جو پہلے تحریک هجرت (۱۹۲۰) ، پهر
تحریک خلافت (۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹) کی صورت میں
ظاهر هوا۔ ان تمام واقعات سے محمد علی جناح بہت
متأثر هوئے اور انهوں نے ۱۹۲۰ء میں اپنے
خطبۂ صدارت میں اپنے جذبات کی شدتکا پر زور اظهار

کیا۔ بایں همه وہ تحریک خلافت کے حابی هونے کے باوجود سیاست میں کسی طرح کے تشدد کے قائل نه تھے۔ ان کے نزدیک هندوستان کے تمام سیاسی اور خصوصاً اتملیتی مسائل کا حل هندو مسلم اتحاد میں مضمر تھا۔ میثاق لکھنڈ کے تحت هندو مسلم اتحاد کی جو تحریک شروع هوئی تھی وہ ، ۱۹ء کے بعد گاندهی جی کی تحریک عدم تعاون کے باعث مائد پڑنے لگی ، لیکن جب تحریک غلافت اور تحریک عدم تعاون کے باعث مائد پڑنے عدم تعاون کا زور ٹوٹا تو محمد علی جناح نے هندو مسلم اتحاد کے لیے اپنی مساعی کا از سرتو آغاز کر دیا ۔ مئی سم ہ ۹ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس لاهور میں انھوں نے گاندهی جی کی اجلاس لاهور میں انھوں نے گاندهی جی کی بالیسیوں پر سخت تنقید کی، جن کے تحت مسلمانوں پر سخت تنقید کی، جن کے تحت مسلمانوں کے جداگانه تشخص کو بہر نوع ختم کرکے انھیں ہوری طرح کانگرس میں ضم کرنا تھا .

مارچ ہے ہ ہ ا ع میں محمد علی جناح نے سربر آوردہ مسلمان رہنماؤں کا ایک اجلاس دلی میں طلب کیا ۔ اس میں ایک مصالحتی قارمولا تشکیل پایا ، جس کے اہم نکات یہ تھے: (۱) مرکزی اسمبلی میں مسلمالوں کے لیے ایک تمائی نشستیں ؛ (۲) پنجاب اور بنگال میں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی؛ (۳) شمال مغربی سرحدی صوبہ اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات اور (م) سندھ کی ہمئی سے علیحدگی ۔ یہ قارمولا انڈین لیشنل کانگرس نے رد کو کے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے جائز آئینی حقوق دیئر پر آمادہ نہیں .

اسی زمانے کا ایک اهم واقعه سائمن کیشن کی آمد ہے۔ ۔ ۔ ہ ہ ہ ء میں برطانوی حکومت نے ہ ہ ہ ہ ا علی اصطلاحات پر نظر ثانی کے مطالبے کے پیش نظر ملکی حالات کا جائزہ لینے کے لیے سر جان سائمن کی سرکردگی میں ایک کمیشن مقرر کیا ، جسے محمد علی جناح نے اس اعتبار سے ایک غیر آئینی اور

غبر اخلاتی اقدام قرار دیاکه هندوستان کے آلبن اور کروڑوں هندوستانیوں کی قسمت کا فیصله کرنے والے کیشن میں ایک بھی هندوستائی شامل نہیں۔مجموعی طور پر هر جگه اس کمیشن کا استقبال کالی جھنٹیوں سے کیا گیا ۔ کانگرس بھی اس بالیکاٹ میں شریک تھی ، تاهم هندووں کے مخاصمانه رویے کے باعث مسلمانوں کا ایک گروہ کمیشن سے تعاون پر آمادہ هوگیا تھا ؛ چنانچه اس مسئلے پر مسلم لیگ دو دھڑوں ، یعنی جناح لیگ اور شفیع لیگ میں تقسیم دھڑوں ، یعنی جناح لیگ اور شفیع لیگ میں تقسیم

سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد وزیر مند لارڈ ہرکن میڈ نے مندوستائیوں کو چیلنج کیا کہ وہ خود كوئى متفقه آئين تياركرك دكهائين ـ اس سلسلم میں آل پارٹیز کانفرس نے موتی لال نہرو کی سربراھی میں ایک کمیٹی تشکیل کی ، جس نے اپنے مسلمان رکن شعیب قریشی کے اختلائی لوٹ کے باوصف ایک رپورٹ مرتب کرکے پیش کر دی ، جس میں کامل آزادی کے بجاہے لو آبادیائی درجے ، مخلوط التخاب اور وحداني طرز حكومت كا مطالبه كياكيا ـ یه رپورٹ اکست ۲۸ و ۱ء میں آل پارٹیز کالفرنس کے اجلاس لکھنؤ میں پیش کی گئی اور مسلمان رهنماؤں کی سخت مخالفت کے ہاوجود ہندو اکثریت نے اسے منظور کر ایا۔ اس طرح هندو مسلم اختلاقات کی خلیج اور بھی وسیم ہوگئے۔ اس زمالےمیں محمد علی جناح انگلستان میں تھے۔ انھوں نے واپس آ کر دسمبر ٨ + ٩ ١ ء مين تمام بارثيونكا ايك كنونشن طلب كياء جس میں شفیع لیگ کے سوا القرابیا کمام اہم سیاسی جماعتوں لے شرکت کی - معمد علی جناح لے لہرو رپورٹ کو قابل قبول بنانے کے لیے ۱۹۲۵ کے دلی مصالحتی فارمولے(یعنی مرکزی اسمبلیمیں مسلمالوں کی ایک تبائی نمالندگی ؛ دس سال کے لیے پنجاب اور بنكال مين مسلمالون كو آبادى كى بنياد پر تمالندگى ! موہؤن کے لیے اضافی اختیارات، سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات اور سندھ کی بمبئی سے علبحدگی) کو اس میں شامل کرنے پر زور دیا ؛ لیکن کنونشن کی سب کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا ۔ ۲۸ دسمبر کو کنوئشن کے کھلے اجلاس میں جناے نے ایک بار پھر اپنی ھر ترمیم کے سلسلےمیں ٹھوس دلائل دیتے ھوئے ھندو مسلم اتحاد اور مفاهمت پر زور دیا، لیکن هندو مہا سبھائی ذهنیت سے کالگرس کے کرتا دھرتا اس قدر مرعوب ھو چکے تھے کہ وہ نہرو رپورٹ میں کوئی تبدیلی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے ۔ میں مسلمالوں کے اساسی مقاصد کے تحفظ کا کوئی سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے

نہرو رپورٹ کے سلسلے میں هندو رهنماؤا، کی ضد اور هئ دهرمی نے بالآخر هندو مسلم اتحاد کے پیامبر محمد علی جناح کو یه کہنے پر مجبور کر دیا که اب هماری راهیں الگ الگ هو گئی هیں .

مسلمانوں میں تنظیم کا فقدان : دراصل نہرو رہورٹ سے هندووں کا یہ منصوبہ ہوری طرح عیاں ہو گیا تھا کہ وہ ہرصغیر میں "رام راج" قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں مسلمانوں کو ایک مستقل اقلیت کی حیثیت سے ان کے رحم وکرم ہر رهنا ہوگا۔ محمد علی جناح مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بے حد فکر مند تھے ، لیکن مسلمانوں میں تنظیم اور اتحاد کے فقدان کے باعث ان کی مساعی بار آور نہیں اتحاد کے فقدان کے باعث ان کی مساعی بار آور نہیں ہورھی تھیں۔موڈی مان کمیٹی میں اور بعد ازاں سائمن کمیشن کے معاملے میں محمد علی جناح اور سر شغیم کے درمیان اختلاف راے نے مسلم لیگ کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ ایک انہا جو دھا خاصا گروہ ان گانگرسی مسلمانوں کا تھا جو

نہرو رپورٹ کے حامی تھے ۔ یکم جنوری ۱۹۲۹ء کو ہمض مسلمان رهنماؤں نے کانگرس اور هندووں سے مایوس هو جانے کے بعد تمام مسلمان جماعتوں کی ایک کانفرنس دہلی میں طلب کی تاکه مسلمانوں کے حقوق کے تعین اور تحفظ کے ہارہے میں اتفاق راے هو جائے ۔ کانفرنس نے نہرو رپورٹ کی مذمت کی اور تجاویز دہلی کی اساس پر ، لیکن مخلوط انتخاب کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے، سر شفیع کی پیش کردہ ایک طویل قرارداد میں حکومت سے مطالبه کیا کہ هندوستان کے دستور اساسی میں مسمانوں کے حقوق کا پورا لحاظ رکھا جائر ،

محمد علی جناح اس کانفرنس میں شریک نہیں ھوے ، لیکن مارچ ۹۳۹ ء میں انھوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدۂ دھلی میں حسب ذیل مصالحتی فارمولا پیش کیا، جو اسلامیان هندگی تاریخ میں "چودہ نکات" کے نام سے مشہور ہے:

(residuary) ماہتی (residuary) ائین وفاتی ہوگا ؛ ماہتی اختیارات صوبوں کو حاصل ہوں گے .

پ۔ تمام صوبوں کو یکساں خود مختاری حاصل هوگی .

س۔ ملک میں مجالس قانون ساز اور دوسرے نمائندہ اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی حاصل ہوگی ، لیکن کسی صوبے کی آکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہیں کیا جائےگا .

س کزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو ایک تبھائی ہے کہ نمائندگی نہیں دیجائے گی. مداکانه طریق انتخاب کا اصول فی الحال جاری رہےگا البته هر اقلیت کے لیے آزادی هوگی که وہ کسی موقع پر مخلوط طریق انتخاب کے حتی میں دست بردار هو جائے ۔ بنگال ، پنجاب اور سرحد میں نئی حد بندی اجازت نہیں دی جائے گی .

ے۔ هر ایک کو مذهبی آزادی حاصل هوگی

(مذهبی آزادی سے مراد عقیدہ ، عبادت ،
تعلیم، جماعت اور پر اپیگنڈ ہے کی آزادی ہے)۔

۸- ملک میں کسی بھی مجلس قانون ساز یا
لمائندہ ادارے میں کوئی بل یا قرارداد یا
اس کا کوئی حصہ ، جو کسی اقلیت کے
خلاف هو اور اس اقلیت کے تین چوتھائی
نمائندے اس کے خلاف هوں ، زیر بحث
نمیں لایا جا سکتا ،

ہمبئی سے علیحدہ کرکے
 ایک نیا صوبہ بنایا جائے .

. ۱۔ صوبہ سندہ اور بلوچستان میں دوسرہے صوبوں کے مطابق اصلاحات کی جائیں .

۱ مام سرکاری ملازمتون اور بلدیائی ادارون
 مین مسلمائون کو معقول حصه دیا جائے۔

۲۰ مسامالوں کی ثقافت، تعلیم، زبان، مذھب،
 قانون اور خیراتی اداروں کی ترقی اور
 حفاظت کے لیے انتظام کیا جائے۔

م ا۔ سرکزی اور صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کو ایک تہائی نمائندگی دی جائے۔

م 1- وفاقی یونٹوں کے مشورے کے بغیر سرکزی دستور ساز اسمبلی کسی بھی تبدیلی کی مجاز نه هوگی .

مسلم کانفرنس میں سر شفیع نے جو قرارداد پیش
کی تھی وہ بھی چودہ لکات پر مشتمل تھی ، لیکن
ایک تو محمد علی جناح کے چودہ نکات کے مقابلے میں
اس کی زبان اور اسلوب میر اختصار اور سادگی کے
پجائے ، جو آئین سازی کی روح ہے ، تصنع اور
لفائلی تھی ، جس سے جگہ جگہ معنوی اعتبار سے
الجھاؤ پیدا ھوگیا تھا ، مثلاً وہ وفاقی یونٹوں کے
لیے ''صوبہ'' کے بجائے ''ریاست'' کا لفظ استعمال
کرتے ھیں، قرارداد میں نہرو رپورٹ کا تذکرہ تک

نہیں کرتے ، مذھب کے تحفظ کی بات کرتے ھیں

آو ثانوی حیثیت سے ، اسلامی ثقافت کے بارے میں

وہ بالکل خاموش ھیں اور مسلمانوں کی ایک زبان

یعنی "اردو کے بجائے کئی زبانوں کی حفاظت اور

ترقی کے طالب ھیں ، جو ان کے علاقائی ذھن کی

عکاسی کرتا ہے؛ دوسرے وہ مسلم اکثریتی صوبوں

میں ھندووں کو ان کی تعداد سے زیادہ نمائندگی

دینے پرآمادہ ھیں بحالیکہ محمد علی جناح ان صوبوں

میں ایسی کسی تبدیلی کو برداشت کرنے کے لیے

تیار نہ تھے جس سے ان کی اکثریت متأثر ھو ۔ اسی

طرح مسلمانوں کے ذاتی قوالین اور مرکز اور

موبائی وزارتوں میں مسلمانوں کے تناسب کے مسئلے

موبائی وزارتوں میں مسلمانوں کے تناسب کے مسئلے

ہر بھی سر شفیع کا ذھن صاف نہ تھا ۔

محمد علی جناح نے چودہ لکات دراصل ایک طرف مسلمانوں کو متحد کرنے اور دوسری طرف هندوون اور انگریزون کے ساتھ سیاسی اور آئینیجنگ الرنے کے لیے مرتب کیے تھے ۔ ان کی تشکیل سے جو نتائج برآمد هوے وہ فوری بھی تھے اور دور رس بھی۔ شفیم گروپ کو آل اللہا مسلم لیگ میں دوباره شامل هونے کا ایک موقع سہیا کیا گیا اور اس کا زور ٹوٹ گیا ، چنائجہ اگلے سال ، ۱۹۳۰ میں علامہ اقبال نے ، جو قبل ازیں شفیع گروپ کے ساتھ تھے ، آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کرتے موثر ابنا تاریخی شطبه دیا اور یون برصفیر میں اسلامی ریاست کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش ہوا۔ دوسری طرف آل اللیا دهلی مسلمکانفرنسک هر دلعزیزی بهی ختم هو کی، جس کی بنیاد هی سرشفیع کی قرارداد پر تھی ، لیکن اب اس کی جگه محمد علی جناح کے چودہ لکات لے لیے لی تھی۔ یه ان کی عظیم سیاسی کامیابی تھی که انہوں نے آل اللیا مسلم لیگ کے مقابلے میں ابھولے والی بڑی طاقت ور تنظیموں کو پنینے کا موقع نه حیا

اهد اسلامیان هند مزید اختلافات اور انتشار کا شکار هوئے سے بچ گئے .

جہاں تک جودہ لکات کی تشکیل کے دور رس نتائج کا تعلق ہے ، ان کے ذریعے مسلمانوں کو ایسی مضبوط بنیاد مل گئی که اب وه اپنے حقوق کی جنگ زیادہ اعتماد سے لڑ سکتے تھے ۔ هندو مسلمالوں کے مطالبات کو ، جن میں پہلا مطالبه وفاقی طرز حکومت کا قیام تھا ، سرے سے مالنر کے لیے هی تیار نہیں تھے ۔ وہ صدارتی طرز حکومت کے ڈریعر اپنی مستلل اکثریت کے بیل پر پورے برصفیر میں هندو راج کے تیام کا خواب دیکھ رہے تھے۔ مسلمان مرکز کو کم سے کم اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا مطالبہ اس لیر آ رہے تھے کہ یوں وہ اپنے حقوق کی حفاظت بہتر طور پر كر سكتر تهر - سرحد اور بلوچستان مين آيني اصلاحات اور سندھ کی احاطه ہمبئی سے علیحدگی کی مخالفت کے پیچھے بھی یہی مسلم دشمنی کار فرما تهى - انهين يه خوف تها كه شمال مغرب مين مسلم اکثریتی صوبوں کا ایک ایسا ہلاک بن جائے گا جس ی پشت پر افغانستان، ایران اور دیگر مسلم ممالک واقم هين - بهرحال مسلمان الهنے تمام اندروثي اختلافات کے باوجود ان مطالبات پر متحد رہے اور الگریزوں کو بھی ، جو هر قیمت پر هندو اکثریت کو خوش رکھنا چاہتے تھر ، ان مطالبات کو ہر اهم موقم پر مد نظر رکهنا پڑا ۔ سالمن کمیشن کی رپورٹ هو ياگول ميز كانفرنس، ١٩٣٦ ه كا كميونل ايوارد يا سم و وه كا قرطاس اييض ، سليكث كميشي كي تجاويز هون يا ١٩٥٥ عا كورنمنك آف الليا ایکٹ ، وه ان کو کسی موقع پر بھی نظر انداز نه كر سكے ـ اگرچه مسلمانوں كے مطالبات كلية الو تسلیم نہیں کیے گئے ، تاهم ان میں سے بیشتر کو ھندووں کی مخالفت کے باوجود اور اپنی مرضی کے

خلاف انھیں منظور کرنا پڑا۔ نئے آئین کے تعت وفاقی طرز حکومت کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا ، جداگانه طریق انتخاب ہر قرار رکھا گیا۔ سرحد میں اصلاحات کر دی گئیں ، بلوچستان میں بھی اس ضمن میں ابتدائی اقدامات کیے گئے ، سندھ کو ایک جداگانه صوبے کی حیثیت دے دی گئی اور مسلم اکثریتی حقوق کی حفاظت کی ضمائت دی گئی اور مسلم اکثریتی صوبوں ، خصوصاً پنجاب اور بنگال میں نئی صد بندیوں سے گریز کیا گیا ۔ مسلمانان هندی اس بہت بڑی کامیابی میں اھم ترین کردار محمد علی جناح بہت بڑی کامیابی میں اھم ترین کردار محمد علی جناح مسلمانوں کے حقوق کے لیے آئینی جنگ انتہائی تدہر اور فراست سے لڑی .

بارلیمانی زندگی (. ۹ ۹ م ۲ ع تا عمه ۹ ع): کولسیز

کانفرنس ( . ۳ و و عتام ۲ و و ع) کے بعد محمد علی جناح نے انگلستان میں مستقل رھائش کا فیصلہ کر لیا ، چنانچه انهوں نے جون ۹۳۱ء میں مجلس قانون ساز سے استعفا دے دیا۔ اکتوبر سم و و ع میں ہمبئی کے مسلمانوں نے انھیں ان کی غیر حاضری میں دوبارہ منتخب کر لیا ۔ اسی طرح دسمبر ۵ م و ء میں وہ ایک بار پھر اسی حلقے سے حسین لال بھائی کو بری طرح شکست دے کر انتخابات میں کامیاب هو گئر. س و و ع اور ، س و و ع کے مابین محمد علی جناح لر اسمبلي كي كاررواليون مين بؤا اهم حصه ليا ـ الهول نر "آزاد" ارکان کی پارٹی پھر منظم کر لی ، جس کے ۲۲ ارکان میں سے ۱۸ مسلمان تھے۔ اسمبلی میں منتخب جماعتوں کی پوزیشن یه تھی که سرکاری ارکان کی کل تعداد . ۵ تھی اور کانگرس ارکان کی مرم لیشناسٹ پارٹی کے ، وسمبر بھی اکثر کانگرس هی کا ساته دیتے تھے۔ صورت حال یه تھی که کسی قرارداد کی کامیایی کا انعصار اس امر پر موقوف تھاکہ محمد علی جناح کی پارٹی کس کا ساتھ

دیتی ہے۔ ۹۳۵ء تک ان کی حکت عملی عموماً
یہی رهی که کانگرس پارٹی کے ساتھ هر ممکن تعاون
کیا جائے ، چنانچه اس سال مرکزی اسمبلی کے
پہلے اجلاس میں حکومت کو سات بار شکست کا
سامنا کرنا پڑا ۔ کانگرس اور آزاد پارٹی کے باهمی
تعاون سے حکومت کو مالی مسودوں پر جو زک
اٹھانا پڑی اس سے حکومتی حاقوں میں تہلکه
سج گیا .

اس زمانے میں محمد علی جناح کی پارلیمانی حکمت عملیکا شاهکار کمیونل ایوارڈکی منظوری ہے۔ جائنٹ پارلیمنٹری رپورٹ تین حصوں پر مشتمل تھی: فیڈرل سکیم ، پروونشل سکیم اور کمیونل ایوارڈ کے ایوارڈ کانگرس فیڈرل سکیم اور کمیونل ایوارڈ کے مخت خلاف تھی اور گورنمنٹ فیڈرل سکیم کے حق میں تھی۔ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کمیونل ایوارڈ پر مبنی تھا ، چنانچه محمد علی جناح نے اس موقع پر کانگرس پارٹی سے اختلاف کیا اور اپنی پارٹی موقع پر کانگرس پارٹی سے اختلاف کیا اور اپنی پارٹی

المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا

، ہم ، ہے ہم ، ء تک اگرچہ محمد علی جناح کو اپنی سیاسی مصروفیات کے باعث مرکزی اسمبلی کی کارروائیوں میں حصہ لینے کا بہت کم موقع ملا ،

لیکن جب بھی یہ موقع ملا انھوں نے دو قومی نظریے اور مطالبۂ پاکستان کی وکالت کا قرار واقعی حق ادا کیا .

سیاسی زندگی (۲۰۹۰ء تا ۱۹۳۹): محمد علی جناح ۱۹۲۹ء میں کانگرس کے رویے اور هندوستان کے مجموعی حالات سے انتہائی برگشته خاطر هو چکر تهر - اسی سال انهیں اپنی رفيقة حياتكي وفاتكا صدمه بهي الهانا يؤاء باين همه وه سیاست میں بدستور دلچسپی لیتر رہے ، جس کا ثبوت والسرائے لارڈ ارون (۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ء) کے ساتھ ان کی خط و کتابت سے هوتا ہے۔ اس خط و کتابت میں انھوں نے هندوستان کے سیاسی اور آلینی مسائل کا حل دریافت کرنے کے لیے اس بات پر بالخصوص زور دیا که ایک گول میز کانفرنس طلب كى جائر - اس كانفراس كا مطالبه وه ١٩٢٧ ع يسم کرتر چلر آ رہے تھر۔ بالآخر حالاتکی نزاکت نے برطانوی حکومت کو نومبر ۱۹۳۰ء میں پہلی گول میز کانفرنس منعقد کرنر پر مجبور هونا پژا ، جو جنوری ۹۳۱ء تک جاری رهی .

پہلی گول میز کانفرنس میں شامل ہونے والے ستاون ہندوستانی مندوبین میں مسلمانوں کی تعداد سولہ تھی۔ ان میں محمد علی جناح کی اهمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانفرنس کے صدر وزیر اعظم برطانیہ کی تقریر کے بعد ہندوستانی مندوبین میں سب سے پہلی تقریر انہیں لے کی اور اس میں حکومت برطانیہ کو اس کے وعدے یاد دلاتے ہوے اس بات پر زور دیا کہ هندوستان کے مر فرقے کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور ایسا دستور بنایا جائے جو ہندوستان میں سب کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے قابل قبول ہو۔ بعد ازاں اس ضمن میں نو کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، بعد ازاں اس ضمن میں نو کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جن میں سے وقائی ڈھانچے ، دفاع اور شندہ بیت

متعلق کمیٹیوں میں انہیں شامل کیا گیا اور ان کینوں مجالس میں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی خوب وکالت کی .

دوسری گول میز کانفرنس ۱۹۳۱ء کے موسم خزاں میں منعقد هوئی جس میں مسٹر گاندهی نے کانگرس کے واحد نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی املیتوں اس میں محمد علی جناح نے هندوستان کی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کا جس طرح حق ادا کیا اس کی روداد سر آغا خاں نے اپنی آپ بیتی (Memoirs) میں تفصیل سے رقم کی ہے .

تیسری گول میز کانفرنس جنوری ۱۹۳۳ء میں منعقد هوئی ، لیکن اس میں انھیں شمولیت کی دعوت هی نمیں دی گئی .

دواصل محمد على جناح چاهتے تھے که هندوستان کے دستور کے بارے میں کوئی واضع فیصله ہو جائے ؛ هندوستان کو زیادہ اختیارات دیے جائیں ، ھندوستان کی تمام اقوام کے حقوق کے تحفظی ضمانت دی جائے اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل هوں ۔ س کر میں وہ وفاقی طرز حکومت کے خواهاں تھے ، لیکن اس طرز پر نہیں جس طرح برطانوی مکومت اور هندوستانی والیان ریاست ک منشا تھی۔ اسی طرح وہ ہندوستانی فوج کو خالصةً ھندوستانی بنانے کے حق میں تھر ؛ لیکن اس ساری تک و دو میں انھیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ حالت یه تهی که آن کے موقف کو تسلیم کرنا تو درکنار اسے سمجھنے کے لیے بھی کوئی عنصر آمادہ نه تها .. مسلمان انهیں هندووں کا حامی اور هندو انهیں ایک کثر فرقه پرست سجهتر تهر ـ والیان ریاست کے نزدیک وہ جمہوریت کے غیر معمولی علم پردار تھے اور انگریزوں کی نظر مين وه التها يسند تهر .

ہم کیف ہملی گول میز کانفرنس کے بعد انھوں

نے انگلستان میں رھائش اختیار کرنے کا فیصله کر لیا اور وائٹ کورٹ ھال کے علاقے میں ایک مکان خرید کر پریوی کونسل میں وکالت کرنے لگے ۔ ان کی همشیرہ فاطعہ جناح اور بیٹی دینا جناح بھی ان کے ساتھ تھیں ۔ لندن میں ان کا مستقل قیام مہہ اء تک رھا ، گو اس عرصے میں وہ دوبارہ اپریل مہہ اء اور جنوری ہہ اء میں) هندوستان (اپریل مہہ اء اور جنوری ہو اء میں) هندوستان مسلمانوں کے حالات سے پوری طرح باخبر رہے اور اس ضمن میں متعدد مسلمان رھنماؤں کے ساتھ ، جن میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً تابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً تابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین جودھری خصوصاً تابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین جودھری میں مراجعت وطن کا فیصله کر لیا اور اپنا میں مراجعت وطن کا فیصله کر لیا اور اپنا میکان فروخت کرکے اکتوبر مہم ،ء میں ہمبئی واپس مکان فروخت کرکے اکتوبر مہم ،ء میں ہمبئی واپس مکان فروخت کرکے اکتوبر مہم ،ء میں ہمبئی واپس

وطن واپس آنے پران کے پیش نظر اہم ترین مسئلہ اسلامیان هند کا اتحاد تھا اور اس کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو ضروری تھی ، جو کہنے کو تو مسلمانوں کی مرکزی جماعت تھی لیکن اس کا تنظیمی ڈھانچا بہت کمزور تھا اور اس کی قیادت زیادہ تر بڑے زمینداروں اور نوابوں کے ھاتھ میں تھی۔ محمد علی جناح نے اس کی صدارت منبھالتے ھی ملک کے طوفانی دورے شروع کر منبھالتے ھی ملک کے طوفانی دورے شروع کر دور کر کے انھیں ایک پرچم تلے جمع کرنے کی کوشش کی اور پہلی بار جماعت کا رابطہ عوام سے ساتھ قائم

پنجاب کی اهمیت کا انهیں پوری طرح اندازہ تھا ، چہاں سر فضل حسین کے زیر قیادت یونینسٹ پارٹی نے بڑی مستحکم صوبائی حکومت قائم کر رکھی تھی ۔ ۱۹۳۵ء میں مسجد شہید گنج

کا المیه وقوع پذیر هوا ، جس میں محمد علی جناح کی کوششوں سے تعریک میں گرفتار هوئے والے مسلمانوں کی رهائی عمل میں آئی تھی اور سکھوں اور مسلمانوں کی باهمی کشیدگی میں قدرے کمی آگئی تھی۔ اپریل ۹۳۹، عمیں انھوں نے سر فضل حسین کا تعاون حاصل کرنے کے لیے لاهور کا دورہ کیا، لیکن مؤخر الذکر کی هٹ دهرمی سے یه سعی فاسشکور رهی۔ بہر حال انھوں نے پنجاب مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، لیگ کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، جن میں علامه اقبال کی حمایت انھیں حاصل تھی ؛ جن میں علامه اقبال کی حمایت انھیں حاصل تھی ؛ جن میں علامه اقبال کی حمایت انھیں حاصل تھی ؛ جن میں علامه اقبال کی حمایت انھیں حاصل تھی ؛

جوہ وہ کے موسم سرما میں صوبائی اسمبلیوں کے لیے عام انتخابات ہوئے۔ کانگرس گیارہ میں سے آٹھ صوبوں میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی پوزیشن مسلم اکثریت کے صوبوں میں کمزور رھی، خصوصاً پنجاب میں وہ صرف دو نشستیں حاصل کر سکی۔ بایں ہمہ اس انتخابی مہم میں محمد علی جناح نے اپنی قائدانه صلاحیتوں کی بنا پر مسلمان عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا حاصل کر لی۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلمان اب انھیں قائد اعظم کے لقب جاسکتا ہے کہ مسلمان اب انھیں قائد اعظم کے لقب سے پکارنر لگے .

انتخابات کے سلسلے میں قائد اعظم کی حکمت عملی یہ رھی تھی کہ کانگرس اور لیگ ایک دوسرے سے تعاون کریں ، چنانچہ ایک حد تک اس پر عمل بھی ھوا؛ لیکن انتخابات میں کامیابی کے بعد کانگرس تیادت کا دماغ بھر گیا اور وہ هندو راج کے خواب دیکھنے لگ ۔ جواهر لال نہرو جیسے لوگ بھی، جن کی آزاد خیالی کا شہرہ تھا، کچھ اس قسم کی باتیں کرنے لگے کہ هندوستان میں صرف دو طاقتیں ھیں : ایک انگریز ، دوسرے کانگرس ۔ قائد اعظم نے فوراً اس

بات کا نوٹس لیا اور فرمایا که انگریزوں اور هندووں کے علاوہ ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ هیں مسلمان ۔ بہرکیف کانگرس طاقت کے نشے میں چور تھی ۔ اس نے پہلے وزارتیں قبول کرنے سے انکار کو دیا اور اپنی مرضی کی شرائط منوانا چاھیں ، لیکن بھر جولائی عمر عمیں وزارتیں قبول کر لیں .

كانكرسي وزارتين اكتوبر ومهوء تك قائم رهیں۔ اس دوران میں کانگرس نے هندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہر قسم کی زیادتیاں روا رکھیں۔ سرکاری عمارتوں پر کانگرسی جھنڈا لهرایا جاتا ، بندے ماترم کو قومی ترانه قرار دیا گیا ، مسلمان بچوں کو گاندھی جی کی مورتی کے سامنر هاته جوا كركها هونا يؤتا، اردوكو ختم کرنر کی کوشش کی گئی ، مسلمان پریس کاگلا . گھونٹا گیاء ملازمتوں میں مسلمانوں کے تناسب کو نظر انداز کر دیا گیا ، صنعت و حرفت اور تجارت کے دروازے ان پر بند کر دیر گئے اور جگه جگه مسلمان کُش فسادات برها کیے گئے۔ بعیثیت مجموعی ان صوبوں میں مسلمالوں کی حیثیت دوسرے بلکه تیسرے درجے کے شہریوں کی سی ہو گئی اور کانگرسی حکومت سے عدل و انصاف کی کوئی توقع له رهي .

یه سب اطلاعات قالد اعظم تک پبہنچتی رهیں: چنانچه ان کے زیر هدایت آل اللها مسلم لیگ کونسل نے ان ستم آرائیوںکا مکمل جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی ، جس نے حالات اور واقعات کی تحقیق کرکے ایک مفصل رپورٹ پیش کی ، جو تاریخ میں پیر پور رپورٹ کے نام سے مشہور ہے .

ستبر ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم چھڑ کئی۔ کالکرس نے مطالبہ کیا کہ اختتام جنگ کے بعد مکمل آزادی کا غیر مبہم اعلان کیا جائے اور آلندہ دستور وضع کرنے کے لیے ایک دستور سال

اسبلی تشکیل دی جائے ، جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل له هو۔ قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی کیونکه اس طرح صرف اکثریتی قرقے کا دستور هی وضع هو سکتا تها ۔ وائسرائے نے بھی یه مطالبه مسترد کرتے هوئے اعلان کیا که جنگ ختم هونے پر مختلف جماعتوں، فرقوں اور مفادات کے لمائندوں کے مشورے سے فیصله کیا جائے گا ، جس پر سا نومبر ۱۹۹۹ کوکانگرسی وزارتیں مستعفی هوگئی۔ ۱۹۹۰ مکوکانگرسی وزارتیں مستعفی هوگئی۔ ۱۹۹۰ ملک میں بڑے جوش و خروش سے یوم نجات ہورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے یوم نجات منایا ۔ یه بھی قائد اعظم کے تدہر کا ایک کرشمہ اور اسلامیان هند کی طاقت کا مظاهر، هوا اور دوسری طرف اور اسلامیان هند کی طاقت کا مظاهر، هوا اور دوسری طرف انڈین نیشنل کانگرس کے اس دعوے کی نفی هوگئی که وہ مسلمانوں کی بھی نمائندہ جماعت ہے .

در اصل پچھلے دو تین برس سے قائد اعظم کی ولوله الكيز قيادت نے مسلم ليک كو ايک فعال جماعت بنا دیا تھا۔ اکتوبر ہے ہو ،ع سی اجلاس لکھنؤ کے موقع پر قائد اعظم لے اپنے خطبۂ صدارت میں سیاسی مسائل کا سیر حاصل جائزہ لیا ۔ اس میں پنجاب ، بنکال اور آسام کے وزرامے اعظم نے بھی شرکت کی ۔ اس اجلاس میں سرسکندر حیات نر ، جو سر فضل حسین کی وفات کے بعد پنجاب یونینسٹ پارٹی کے قائد منتخب ہوئے تھے ، مسلم لیک میں باقاهده شمولیت اختیار کی ـ به قالد اعظم کی سیاسی ہمپرت کی ایک اور نمایاں کامیابی تھی ۔ اس ضمن میں جو تحریر قلمبند ہوئی اسے آگے چل کر بعض لوگوں نے غلط طور پر "جناح سکندر پیکٹ" کا نام دینے کی کوشش کی حالانکه یه پیکٹ نہیں بلكه سر سكندر حيات كي طرف سے قائد اعظم اور مسلم لیگ کے سالھ تعاون اور وفاداری کی . نين دبالي لهي .

اکتوبر ۱۹۳۸ء میں ایک اور عظیم الشان اجلاس پٹنه میں منعقد هوا۔ اس موقع پر کلکته کو مسلم اخبار عصر جدید نے قائد اعظم کو "زعیم الملت" کا خطاب دیا۔ فی الحقیقت اس وقت برعظیم پاک و هند کے مسلمانوں میں قائد اعظم کے پائے کا کوئی رهنما نہیں تھا اور علامه اقبال جیسے مسلم دانشور اور مفکرین بھی ان کی قیادت کو صدق دل سے تسلیم کر چکے تھے۔ علامه اقبال نے اپریل ۱۹۳۸ء میں وفات پائی ، علامه اقبال نے اپریل ۱۹۳۸ء میں وفات پائی ، تعلقات قائم هو چکے تھے۔ علامه نے اپنے متعدد خطوط میں قائد اعظم کے ساتھ گہرے میں قائد اعظم کو وقت کے اهم مسائل کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور قائد اعظم نے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور قائد اعظم نے بھی ان سے یقینا رهنمائی حاصل کی .

الغرض ۱۹۹۸ عتک آل انڈیا مسلم لیگ اس قدر فعال اور هر دلعزیز هو چکی تهی که حکومت وقت خود اس سے متأثر هونے بغیر نه ره سکی ۔ قائد اعظم اسلامیان هند کے واحد رهنما کی حیثیت سے ابهر چکے تھے ۔ انگریز انهیں کسی صورت میں بهی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے ۔ اس بات کا ثبوت نه صرف قائد اعظم اور وائسرائے لنلتهگو ثبوت نه صرف قائد اعظم اور وائسرائے لنلتهگو بلکه کوپ لینڈ جیسے انگریز مصنفین نے بهی اس کا اعتراف کیا ہے ،

بایی همه انگریزوں کا رویه بحیثیت مجموعی قائد اعظم اور مسلم لیگ کے ساتھ معاندانه هی رهاد ادهر کانگرس پورے هندوستان کی نمائندگی کے دعوے کے باوجود هندو سپاسبھائی ذهنیت کا شکار هوتی جا رهی تھی اور اس کی هٹ دهرسی اس حد تک پڑھ گئی تھی که مسلمانوں اور مسلم لیگ کے مطالبات کو تسلیم کرنا تو درکنار وہ انھیں کوئی اهمیت دینے کے لیے بھی آمادہ نه تھی ۔ گول میز

کانفرنس کی ناکامی کے بعد قائد اعظم پر کانگرسی زعما کی سہاسبھائی ذهنیت پوری طرح عیاں ہو چک تھی، تاہم انھوں نے سمالعتی کوششیں جاری رکھیں۔ گاندھی جی ، جواہر لال نہرو ، سوبھاش چندر بوس اور راجندر پرشاد کے ساتھ ان کی خط و کتابت اور مذاکرات اس کا بین ثبوت ہیں ۔ قائد اعظم کا اصرار تھا کہ حصول آزادی کے لیے مشترکہ کوششوں کے لیے ضروری ہے کہ کانگرس پہلے مسلمانوں کو هندووں سے علیحدہ قوم اور مسلملیگ کو مسلمانوں کو هندووں سے علیحدہ قوم اور مسلملیگ لیکن کانگرسی رہنماؤں نے ایسا کرنے سے ہمیشہ لیکن کانگرسی رہنماؤں نے ایسا کرنے سے ہمیشہ انکار کیا ؛ لہذا قائد اعظم اور هندو رہنماؤں کے مابین خط و کتابت ہے سود اور مداکرات ناکام رہے .

مسلمالوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت کا احساس قائد اعظم کو ۹۲۸ و هم میں هونے لگا تھا۔ ۱۹۳۸ء میں حالات اٹنی نازک صورت اختیار کر گئے که یه ضرورت ناگزیر نظر آنے لگ ؛ چنائچه اسی سال سندھ مسلم کانفرنس نے، جس کے اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھر ، مسلمانوں کے لیر ایک علیجدہ ریاست کا مطالبه پیش کر دیا ۔ اس وقت تک تقسیم سے متعلق اور بھی کئی تجاویز سامنے آ چکی تھیں ۔ مارچ . ہم و و میں آل اللها مسلم لیک کا سالانه اجلاس لاهور میں ھونا طر پایا ۔ اسے ناکام بنانے کے لیر حکومت اور لیگ کے مخالفین نرمختلف ہتھکنڈمے استعمال کیر۔ ا مارچ کو لاهور میں خاکساروں اور پنجاب پولیس کے درمیان خونریز تصادم هو گیا۔ پنجاب کی یونیسٹ حکومت نر قائد اعظم کو لیگ کا اجلاس ملتوی کرنر کا مشوره دیا ، لیکن قائد اعظم اے نظر اندازکرکے پروگرام کے مطابق ، ی مارچ کودیلی سے لاھور روانه ھو گئے۔ ٢١ مارچ كو لاھور

ریلوے سٹیشن پر مسلمانوں نے ان کا والہانه استغبال کیا۔ لاهور پہنچتے هی انهوں نے جلوس نکالنے کی ممانعت کی اور اس کے بجاہے میوهسپتال میں زخمی خاکساروں کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس پر سکون فضا میں منعقد هوا.

اس اجلاس کا اهم تربن پیهلو یه تها که مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے باضابطه طور پر ایک قرارداد منظور هوئی، جو تاریخ میں قرارداد لاھور کے نام سے مشہور ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم نر اپنر خطبهٔ صدارت میں هندوستان کے تمام سیاسی اور آئینی حالات کا جائزہ لیا اور دو قومی نظریے کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش كرتر هوئے پر زور دلائل سے ثابتكيا كه بر عظيم یاک و هند کے مسلمان علیحدہ ریاست کے حصول کے لیر مجبور ہو چکر ہیں۔ یہی قرارداد آلندہ کے لیے مسلم ليك كا نصب العين قرارهائي - ١ م ١٩ ع مي اسے مسلم لیگ کے آئین میں باقاعدہ طور پر شامل كرليا كياـ بم و عمي مجالس قانون ماز ك مسلمان ارکان کی ایک کنونشن Convension میں ، جو قائد اعظم کے زیر قیادت دہلی میں منعقد هوئی تھی، اس قرارداد کے ابہام کو دور کرکے اسے حتمی شکل دی گئی .

قائد اعظم اور تحریک پاکستان (.مهه ۱ ه تا مه ۱ ه ۱ عا ؛ قرارداد لاهور منظور هو جانے کے بعد اسلامیان برعظیم کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز هوا ۔ قائد اعظم اس حقیت سے آگاہ تھے که آزادی کی جنگ منظم اور متحد هو کر هی جیتی جا سکتی هے، چنانچه وه مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنگ سے ایک متحدہ پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے بہلر سے بھی زیادہ سرگرم عمل هو گئے ۔ مسلم

لیگ کی تنظیم پر خصوصی توجه دی گئی۔ دہئی ، کراچی اور سیالکوٹ میں مسلم لیگ کے اهم تاریخی اجلاس منعقد هوئے ، جن کی قائد اعظم نے صدارت کی اور مطالبۂ پاکستان کے حق میں نہایت مدلل اور ولوله انگیز خطبات دیے ۔ علاوه ازیں انھوں نے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک طوفانی ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک طوفانی دورے کیے ، جس کا نتیجه یه نکلا که مسلم لیگ صحیح معنوں میں ایک فعال اور مؤثر جماعت بن صحیح معنوں میں ایک فعال اور مؤثر جماعت بن صحیح معنوں میں ایک فعال اور مؤثر جماعت بن اور اس کی مقبولیت اس حد تک بڑھ گئی که بیشتر فرمنی انتخابات میں ایسکامیابیاں نصیب ہونے لگیں،

مسلم لیگ کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ مسلمان جلد ھی منظم ھونے لگے۔ قائد اعظم کی ، هنمائی میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن ، ۱۹۶ء کے ھی میں وجود میں آ چکی تھی ، لیکن ، ۱۹۶ء کے بعد طلبه کی سرگرمیاں اور بھی بڑھ گئیں ۔ اس ذمن میں پنجاب کے مسلمان طلبه نے بالخصوص جوش عمل کا ثبوت دیا ۔ جالندھر میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن اور لائل پور اور لاھور میں پنجاب شاخ کے سالاله اجلاس منعقد ھوئے اور قائد اعظم نے ان سب کی صدارت فرمائی۔ قائد اعظم نے ان سب کی صدارت فرمائی۔ قائد اعظم فرمائی اور ھر مشکل مرحلے پر انہیں اپنی رهنمائی فرمائی اور ھر مشکل مرحلے پر انہیں اپنی رهنمائی معمار یہی ھیں ۔ یہی وجه ہے کہ وہ طلبه کو معمار یہی ھیں ۔ یہی وجه ہے کہ وہ طلبه کو تحریک پاکستان کا ھراول دسته قرار دیتے تھے۔

اسی طرح خواتین ک تنظیم کا آغاز بھی ۱۹۳۰ء میں ہو گیا تھا۔ اس ضن میں قائد اعظم کی همشیرہ فاطمہ جناح (۱۸۹۳ تا ۱۹۹۵ء) نے ان کی ہے حد معاونت کی۔ زنانہ مسلم لیگ کی شاخیں جگہ جگہ قائم ہو گئیں۔ جس سے خواتین میں سیاسی شعور آپوری طرح بیدار ہو گیا .

. م و و ع ك بعد قائد اعظم كى قيادت مين مسلم لیک اس قدر فعال ، مؤثر اور طاقتور هو گئی که اب اس کے اصول و ضوابط اور سیاسی حکمت عملی کی خلاف ورزی اس کے مقتدر سے مقتدر رکن کے بھی بس کی بات نہیں رھی تھی ۔ ۱۹۳۱-۱۹۳۹ میں جب سر سکندر حیات ، بیگم شاہ نواز ، مولوی فضل الحق اور سر سعد الله وغيره نے مسلم ليگ اور قائد اعظم سے بالا بالا وائسرائے کی "وارکونسل" کی رکنیت قبول کی تو قائد اعظم نر ان کی سختی سے جواب طلبی کی۔ مواوی فضل العق کے سوا سب نے ان سے معذرت طلب کی اور کونسل سے مستعفی هو گئے۔ مولوی فضل الحق کو مسلم لیگ سے خارج کر دیا گیا اور بعد ازاں جب انھوں نے اپنی اس ہے ضابطکی پر غیر مشروط معافی طلب کی تو انهیں دوبارہ جماعت میں شمولیت کی اجازت دی گئی ۔ اسی طرح خضر حیات خاں ٹوانہ کو بھی ، جو سر سکندر حیات کے بعد پنجاب کے وزیر اعظم بنے تھے ، انضباطی کارروائیکا ساسنا کرنا ہڑا ۔ جناح سکندر پیکٹ کے تحت وہ پنجاب میں مسلم لیگ کی حكمت عملي كے تابع تهے ، ليكن انهوں نے تماون میں پس و پیش سے کام لیا۔ سم و وہ میں قائد اعظم جب اپنر تنظیمی دورے کے سلسلر میں پنجاب تشریف لائر تو تیام لاهور کے دوران میں انھوں نے خضر حیات سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ، لیکن انتہائی غیر ذمه دارانه رویه اختیار کرنر کی بنا پر خضر حیات کو مسلم لیگ سے نکال دیا گیا . مسلم لیگ جس قدر منظم هوتی گئی اسی قدر تحریک پاکستان کی مخالف قوتیں بھی ابھریں لیکن قائد اعظم نر ان سب کا مردانه وارمقابله کبا ـ ان میں نام نہاد قوم پرست مسلمان رهنما پیش پیش تهر \_ جمعیت العلماے هند ، مجلس احرار اور شیعه كالفرنس جيسي ليشناسك مسلمان تنظيمون لرتحريك کی شدت سے معفالفت کی ۔ جماعت اسلامی دو قومی نظریے کی قائل هونے کے باوجود مسلم لیگ کی قیادت کی سرے سے معفالف تھی ۔ خاکسار تحریک کے ساتھ ، سم و ء تک اشتراک عمل رها ، لیکن بعدازاں علامہ عنایت الله مشرقی قائداعظم کے معفالف هو گئے ۔ یه معفالفت بعض ناپخته ذهن کے خاکسار نوجوانوں میں اس حد تک بڑھی که ۲۰ جولائی سم ۲۰۹ ء کو لاهور کے ایک خاکسار نوجوان رفیق صابر نے بمبئی میں قائد اعظم پر قاتلانه حمله کیا، جس پر اسے اقدام قتل کے جرم میں پانچ سال قید ہامشت کی سزا ملی ،

مسلمانوں کے لیے جداگانہ ریاست کے مطالبر کی سب سے زیادہ مخالفت قدرتی طور پر هندووں کی طرف سے هوئی۔ هندو عوام، هندو پریس اور هندو جماعتوں اور رهنماؤں نے انتہائی برهمی کا اظہار کیا۔ قرار داد لاهور میں پاکستان کا لفظ نہیں تھا ، لیکن هندو پریس نراس سکیم کی مخالفت کرتے ہوئے اسے طنزاً استعمال كياد هندو مهاسبها اور انڈين نيشنل كانگرس نر مخالفت میں آسمان سر پر اٹھا لیا اور قدم قدم ہر روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ کالگرس ابھی تک مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت قبول کرنر سے منکرتھی، جنانجه دنیاکو دھوکا دہنے کے لیر اس نر ابوالکلام آزاد کو کانگرس کا صدر بنا دیا۔ هم و ع میں شمله کا نفرنس کے دوران بھی کانگرس کی طرف سے بڑی هٹ دهرمی کا مظاهره دیکھنے میں آیا ، لیکن قائد اعظم نر اپنی سیاسی بصیرت سے هندووں کی هر كوشش كو ناكام بنا ديا اور هندو ليذرون كو خط و کتابت یا مذاکرات میں اپنے دلائل سے لاجواب کر دیا۔ اس دور میں گاندھی جی سے ان کی خط وكتابت اور مذاكرات قابل ذكر هيي جولائي مم م و وعد علم ستبر مم م و وعد تک کاندهی جی نر مطالبة پاکستان کے خلاف کئی لکات اٹھانے اور

قائد اعظم نے ان سب کی مدلل وضاحت کی ۔ اس ضن میں گاندھی جی کے نام انکا وہ خط بالخصوص قابل ذکر ہے جس میں انھوں نے بڑے جیے تلے الفاظ میں تجریر فرمایا تھا کہ "بین الاقوامی قانون کی کسی بھی کسوئی پر پرکھا جائے مسلمان هندووں سے بالکل علیحدہ قوم ثابت ہوئے ہیں ۔ مسلمانوں کا مذھب ، تاریخ ، ثقافت اور تہذیب سے هندووں کے مذهب ، تاریخ ، ثقافت اور تہذیب سے بالکل مختلف ہے ، لہذا ان دونوں کو ایک ھی نظام حکومت کے تحت نہیں جکڑا جا سکتا" .

هندووں کے علاوہ سکھوں نے بھی مطالبة پاکستان کی مخالفت میں کوئی کسر نه اٹھا رکھی۔ اسے کمزور کرنے کے لیے انھوں نے پنجاب میں سکھ ریاست کے قیام کی تحریک چلائی۔ قائد اعظم نے انھیں راہ واست پر لانے کی هر ممکن کوشش کی اور انھیں بار باریقین دلایا که پاکستان میں ان کے حتوق کا پورا پورا تحفظ کیا جائے گا، لیکن اکالی دل کی قیادت اس وقت ماسٹر تارا سنگھ جیسے کانگرس نواز کے ھاتھ میں تھی ، چنائچھ ان کی مخالفت میں کسی طرح کمی نة ھوئی ،

خود انگریز بھی یہ نہیں جاھتے تھے کہ پاکستان معرض وجود میں آئے۔ وہ اپنے مفاد کے پیش لفر ھندوستان کو متحد رکھنے کے حق میں تھے ، لیکن پاکستان کا مطالبہ آسائی سے مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان سات برسوں کے دوران میں ان کی یہی کوشش رھی کہ کانگرس اور لیک میں کوئی مصالحتی قارمولا طے پا جائے۔ کرپس مشن کی تجاویز (۲ مم ۲۹) ، شمله کانفرنس کا انعقاد (.مم ۲۹) ، عبوری حکومت کا قیام (۲ مم ۲۹) اور کیبنٹ مشن پلان (۲ مم ۲۹) اسی سلسلے کی اھم کڑیاں ھیں (تفصیل کے لیے وک

سیاسی تدبر کا ثبوت دیا ۔ انھوں نے کرہس مشن کی تجاويز كو قطعاً مسترد كر دباكه ان سے مطالبة پاکستان پورا نہیں هوتا تها ـ شمله کانفرنس میں هندووں اور انگریزوں کی باهمی کوشش یه تهی که لیگ کی مسلمه نمائنده حیثیت کو زک پمنجائی جائے ، لیکن قالد اعظم نے اسے متأثر نه هونر دیا۔ عبوری حکومت اور کیبنٹ مشن پلان کے سلسلر میں بھی انھوں نے مخالفین کی تمام چالوں کو لاکام بنایا ۔ حکومت نے یه اعلان کیا تھا که جو سیاسی پارٹی کیبنٹ منصوبے کو تسلیم کرے کی اسے حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی۔ منصوبر میں اگرچه مطالبة پاکستان کو تو نہیں لیکن اس کے بنیادی اصول کو تسلیم کر لیا " یا تھا ، اس لیے قائد اعظم نے یه منصوبه قبول کر لیا، تاهم کانگرس نے اسے مسترد کر دیا۔ بایی همه حکومت اپنے اعلان سے پھر کئی اور مسلم ببک کو حکومت بنانے کی دعوت نہیں دی گئی ۔ اس پر قائد اعظم نر سخت برهمی کا اظمار کیا اور اپنی قوت کے مظاهر ہے کا نیصله کیا ۔ در اصل اب اس كا وقت بهي آ كيا تها - مسلم ليك انتهائي مقبول اور طاقت ور جماعت بن چکی تھی ۔ اس کا ثبوت گزشته چند برسوں کے دوران ضمنی انتخابات میں مسلسل کامیابیوں کے علاوہ مم و اعد مم و اعد میں س کزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابی کے نتائج سے سامنے آ چکا تھا۔ مرکزی اسمبلی میں مسلم لیگ نے ۸۷ فیصد نشستیں حاصل کر لیں اور صوبائی اسمبلیوں میں موم مسلم نشستوں میں سے وہم نشستوں پر قبضه کر لیا۔ انتخابی سیموں کی نگرائی قائد اعظم نے خود کی تھی اور انتہائی مهذبانه طريقے استعمال كيے تھے ـ اب مسلم ليگ كى مسلمه لمالنده حيثيت كو چيلنج لهين كيا جا سكتا تها: چنانچه قائد اعظم کی قیادتسین مسلم لیگ

نے ۱۱ جنوری ۲۹۹۹ء کو یوم فتح منایا، جس کے گہرے نفسیائی اثرات مرتب ہوئے.

کیبنٹ پلان کے اجرا کے بعد عبوری حکومت کی تشکیل کے سلسے میں جو آئینی تعطل رونما ہوا وہ برطانوی حکومت اور کانگرس کے غلط روبر کا نتیجه تها ؛ چنانچه قائد اعظم نے یوم راست اقدام (Direct Action Day) منائر کا حکم دیا ۔ ۱۹ اگست ہم و وہ کو پورے ملک میں جلسے ہوئے ، جلوس نکااے گئے اور سرکاری خطاب یافتہ مسامالوں نے اپنے خطابات واپس کرنے کا اعلان کیا ۔ نظم و نسق کی چولیں ڈھیلی پاڑ گئیں۔ ظاہر ہے کہ ملک سیاست نے اس کے بہت گہرے اور دو رس اثرات قبول کیے ۔ حکومت مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل کرنے پر رضامند ہو گئی۔ عبوری حکومت كا قيام هندوستان كو متحد ركهنے اور مطالبة پاکستان کو االنر کی آخری کوشش تھی ، لیکن قائد اعظم کی فراست نے اسے بھی ناکام بنا دیا۔ ہالآخر انگریزوں اور ہندووں کو پاکستان کا مطالبہ تسليم كرنا پڙا اور ۽ جون ۽ ۾ ۽ ۽ ڪو آل انڌيا ریڈیو سے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برعفایم یاک و هند کی آزادی اور پاکستان کے قیام کا اعلان کر دیا .

پاکستان کو آلینی طور پر ایک علیحده اور آزاد مملکت تسلیم کر لینے کے بعد بھی اسے سبوتاژ کرنے کی کارروائیاں جاری رھیں۔ پہلے تو یہ تجویز مامنے آئی که ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان اور بھارت کا مشتر که گورنر جنرل ھونا چاھیے، لیکن قائد اعظم نے اس سراسر غیر آئینی تجویز کو رد کرکے اپنے سیاسی تدہر کا ثبوت دیا کیونکہ اس کے پیچھے یه جذبه کارفرما تھا که پاکستان کو وجود میں لانے کے ساتھ ھی ختم کر دیا جائے۔ پھر هندوستان کی سربراھی میں باؤنڈری تقسیم کے لیر ریڈکاف کی سربراھی میں باؤنڈری

کمیشن کا قیام عمل میں آیا اور سوچی سمجھی سکیم

کے تحت ، جس میں وائسرائے اور جواهر لال نہرو
نے اهم کردار ادا کیے ، سراسر دھائدلی سے کام
لیتے هوئے جو علاقے پاکستان کا حصہ تھے انھیں
بھارت میں شامل کرکے ایسا لولا لنگڑا پاکستان
فائم کرنے کی کوشش کی گئی جو معاشی اور دفاعی
اعتبار سے کبھی مستعکم نه هو سکے ۔ یہی نہیں ،
انگریز وائسرائے اور هندو سیاست دانوں کی
منی بھکت سے بڑے منظم انداز میں فرقہ وارانه
فسادات کرائے کئے اور بنگال ، بہار ، دہلی اور
مشرقی پنجاب میں آئے وسیع پیمائے پر مسلمائوں کا
قتل عام هوا که تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر
کاوٹوں کے ہاوجود م ، اگست کو پاکستان کا قیام
عمل میں آگیا ،

قائد اعظم بحیثیت سربراه سملکت (عمه ۱ء تا ۱۹۸۸ء): قائد اعظم نے ۱۹ اگست عمه ۱۹ کورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا اور اپنی وفات (۱۱ متمبر ۱۹۸۸ء) تک اس پر قائز رہے۔

یہ ایک انتہائی پر آشوب دور تھا۔ ھرنئی مملکت کی طرح پاکستان کو بھی بے شمار دقتوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ چولکہ انگریزوں اور هندووں نے پاکستان کو صدق دل سے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے پاکستان کو جلد از جلد ختم کر دینے کی معائدانہ کوششیں جاری رھیں۔ اس نوزائیدہ مملکت کے لیے نت نئے مسائل پیدا کیے گئے۔ ایک طرف تو مشرقی پنجاب اور بھارت کے کئی دوسر سے علاقوں میں مسلمانوں کے قتل عام کے کئی دوسر سے علاقوں میں مسلمانوں کو پاکستان کو جود میں آتے ھی لاکھوں مہاجرین کی آمد اور آبادکاری کے مسئلے سے دوچار ھونا پڑا اور بعالی اور آبادکاری کے مسئلے سے دوچار ھونا پڑا اور بعالی اور آبادکاری کے مسئلے سے دوچار ھونا پڑا اور

دوسری صرف پاکستان کے اثاثے روک لیے گئے۔مزید براں كشمير بر، جهال مسلمانولكي غالب أكثريت تهي، بارت نے زبردستی قبضه کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جونا گڑھ ، ماناودر اور مانگرول کی مسلم ریاستوں پر ، جنھوں نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا، بھارت نرجارحانه قبضه کرلیا۔ اس کے بعد حدد آباد کی باری آئی، جسے برطانوی دور حکومت میں بھی ایک ئیم خود مختار مسلمان ریاست کی حثبت حاصل رهی تهی ـ پهر نهری پانی کا مسئله پیدا کیا گیا۔ قائد اعظم نے ایک عظیم مدبر اور سیاست دانکی حیثیت سے ان تمام حالات و واقعات کا مردانه وار مقابله كيا ـ اپني ضعيف العمرى اور خطرناک علالت کے باوجود وہ پیش آمدہ مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیےان تھک معنت کرتے رہے اور تحریر و تقریر سے قوم کے عزم و حوصله کو برقرار رکھا۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں جو دھاندنیاں ھوئی تھیں ان کا قائد اعظم کو گہرا صدمه بہنجا تھا۔ انھوں نے ایک تقریر میں کہا که تقسیم کے دوران همارے ساتھ لا الصافیان روا ركهي كثي هين اور حتى الامكان همين دبالركي كوشش كى كئى هـ - حقيقت به هےكه ريدكاف ايوارد صريحاً نا انصافی پر مبنی تھا ، لیکن قائد اعظم لے قوم کو تلفین کی که اس کے باوجود ایک باعزت فوم کی طرح همیں اس فیصلے کی پابندی کرنی چاهیر۔ وہ بار بار اپنے عوام کو یہ بات ذھن نشین کراتے رمے که پاکستان کا قیام حقیقاً عمل میں آ چکا ہے، یه همیشه قائم رهے کا اور اسے کوئی طاقت نمیں مثا سكتي.

قائد اعظم نے پاکستان میں زندگی کے هر شعبے کو منظم کرنے کا آغاز کر دیا۔ دستور ساز اسمبلی کا افتتاح کیا اور اپنے التمائی سمذب اور مدیرانه افتتاحی خطبے میں فرمایا که "ملک کے

تمام ہاشندوں کے حقوق مساوی هیں۔ سب کو ، سے وہ نوجیں هٹا دینے کے احکام صادر کر دیے جو پوری پوری مذهبی آزادی هوگی - سب کو اپنے باهمی اختلافات مثا کر پاکستان کی ترقی اور استحکام : کے لیے سل جل کر کام کرنا چاھیے".

> قائد اعظم لے دستور ساز اسمبلی کو بھی اس کے کام کی طرف توجه دلائی ۔ در حقیقت وہ پاکستان کے دستور کے متعلق مخصوص نظریات رکهتر تهر اور اسم اسلامی جمهوریت ، مساوات ، اخوت اور سماجی الصاف کے اصولوں پر تشكيل دينے كے متمنى تھے ـ قائد اعظم نے انتظامى شعبون کی طرف خصوصی توجه دی . وه انتظامیه کو هر قسم کی برائیوں سے پاک اور مستعد دیکھنا چاهتر تهر .. انهول نر متعدد بار سرکاری افسرول كو خطاب كرتم هوئے فرمايا كه وه اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیں ، کسی قسم کی سیاست میں ملوث نه هوں کیونکه سیاسی حکومتیں ہدلتی رهتی هیں ، وزير آتے جاتے رهتے هن ، ملک همیشه قائم رهتا ہے ، لہذا انتظامیه کے افراد کو صرف ریاست کے خیر خواہ اور تاہم فرمان رہنا چاھیسے ۔ اسی طرح فوج کے بارے میں بھی ان کے مخصوص نظريات تهم ـ جيسا كه بيان هو چكا هـ، وہ اپنی پارلیہائی زندگی کے ابتدائی دور هی س ھندوستائی فوج کی کار کردگی کو بہتر بنانے کے ایے المایان کردار ادا کر چکے تھے ۔ پاکستان بننے کے بعد وه فوج کو نئے خطوط پر انتہائی منظم، مستعداور چاق و چوبند دیکهنا چاهتے تھے۔ وہ مختلف رجمنٹوں اور یونٹوں کا معالنہ کر تر رہتر تھر۔ ان کا ارشاد تھا کا تعظظ کرتی رهی هے ، اب اپنی سماکت کی سرحدوں کی حفاظت کرئی ہے۔ ملک کے پسمالدہ خطر اور تباللي علاتوں کے مسائل کو وہ بہت اهمیت دیتے تھے۔قائد اعظم نے نہ صرف قبائلی علاقوں

الگریزی دور حکومت میں بہاں همیشه متعبن رکھی جاتی تھیں بلکه مختف تبائل کے باہمی جھگڑوں کو نمٹانر اور ان کی معاشی حالت کو سنوازنر کی بهی پوری کوشش کی۔ بلوچستان قبل ازیں چیف کمشنر کے تحت تھا۔ قائد اعظم نے اسے براہ رامت اپنے تحت لیر لیا ۔ انھوں نے بلوچستان اور قبائلی علاقوں کے دورے کیے اور قبائلی درباروں اور جرگوں سے خطاب کیا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور ملک کے وہ باشندے جو هميشه حكومت كے خلاف تبرد آزما رهتے تھے ملک کی وفاداری کا دم بھرنے نگے .

پاکستان کو اقتصادی طور پر مستحکم کرنے کی قائد اعظم نے بطور خاص کوشش کی ۔ جولائی ٨٥٠ وء مين سٹيٹ بنک آف پاکستان کا افتتاح کيا۔ اسی طرح صنعت و حرفت کی طرف بھی لوگوں کو ماثل کیا اور امرا کو سرمایه کاری کی ترغیب دی۔ ستمبر عمه وع مين انهول نر وليكا ليكسالل مل اور فروری ۸م و رء میں بنگال آئل مل کا افتتاح کیا۔ ان کا ارشاد تھا کہ قدرت نے پاکستان کو لا محدود معدتي وسائل سے توازا ہے اور اب یه اهل پاکستان کا کام ہےکہ ان وسائل کو ہروےکار لائیں اور پاکستان کی صنعتی ترقی کو فروغ دبی تاکه سلک خوشحال هو ـ علی هذا ساک کی زرعی اور تجارتی توقی بھی همیشه ان کے مدنظر رهی ـ قالد اعظم کے ازدیک ان سب کا داروسدار تعلیم پر تھا۔ آپکا فرمانا تھا کہ اگر ہم پاکستان کو تہزی سے ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتر ہیں تو ہمبی تعلیم که هماری فوج کو، جو قبل ازیں غیر ملکی حکومت ، کی طرف توجه دینا چاهیے اور تعلیمی ترقی کے لیے ایسا پروگرام وضع کرنا چاهییر جو هماری تومی امنگوں کے مطابق ہو اور بہترین شہری پیداکرے. ملک میں ایسے عناصر بھی موجود تھے جو آزادی سے قبل مطالبة پاکستان کے شدید مخالف

رہے تھے۔ پاکستان کا قیام ان کے عزائم کی شکست کے مترادف تھا، چنانجہ وہ اس کا انتقام لینے کے لیے طرح طرح کے صوبائی اور لسائی تعصبات کو ہوا دیتے رہتے تھے۔ ان فتنوں کا اثر زائل کرنے کے لیے قائد اعظم نے اپنی کہزور صحت کے باوجود ملک کے طویل دورے کیے۔ بلوچستانی اور سرحد کے بعد اپریل ہم ہ اء میں وہ مشرقی پاکستان تشریف لے اپریل ہم ہ اء میں وہ مشرقی پاکستان تشریف لے گئے، جہاں لسائی مسئلہ سر اٹھا رہا تھا۔ اسی دورے میں انہوں نے یہ ناریخی اعلان کیا کہ ملک کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی .

ان مسائل کو سلجھانے کے علاوہ قائد اعظم سے مساجرین کی بحالی کی طرف فوری توجہ دی۔ ستمبر ۔ اکتوبر ہے ہہ ، ء میں انھوں نے لاھور آکر بحالیات کے کام کی خود نگرانی کی ۔ اس کے ساتھ سائلۂ کشمیر کے حل کی کرششیں بھی جازی رکھیں ۔ اس سلسلے میں انھوں نے ماؤنٹ بیٹن سے بھی تبادلۂ خیال کیا (لومبر ہمہ ، ء) اور بالآخر بھارت کی ھٹ دھرمی سے مجبور ھو کر کشمیر میں بھارت کی ھٹ دھرمی سے مجبور ھو کر کشمیر میں بولیس ایکشن کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے فوج بولیس ایکشن کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے فوج انگریز کمائڈو انچیف نے تعاون سے کام نه لیا اور یہ مسئلہ روز بروز الجھتا ھی چلاگیا (تفصیلات کے لیے رک به پاکستان) .

تائد اعظم کی یه بهی خواهش تهی که سلک کی خارجه پالیسی کو بهی صحت مند خطوط پر استوار کیا جائے؛ چنانچه انهوں نے غیر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں بڑی عجلت سے کام لیا اور همیشه سفارتی اهلکاروں سے ملاقاتوں اور مفارتی تقریبات میں شرکت کا سلسله جاری رکھا ۔ انهوں نے اپنی مختلف تقاریر میں اس بات پر زور دیا که پاکستان کی خارجه حکمت عملی "ملک کے دیا که پاکستان کی خارجه حکمت عملی "ملک کے اندر اور ملک کے باهر امن و سلامتی" (Peace)

ھے۔ اس کی وضاحت کرتے ھوے اُنھوں نے بتایا کہ "ھم تمام اتوام عالم سے اپنے تعلقات دوستی اور خیر سکالی کی بنیاد پر قائم کرنا چاھتے ھیں۔ ھم کسی کے خلاف کوئی جارحانہ ارادہ نہیں رکھتے اور دوستی ، ایمانداری اور انصاف کے اصولوں پر بتین رکھتے ہیں "۔ اس سلسلے میں وہ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کے قیام کو ھمیشہ ترجیح دیتے رہے۔ انھوں نے نہ صرف مشرق وسطیل کے ممالک میں اپنے خاص نے نہ صرف مشرق وسطیل کے ممالک میں اپنے خاص نمائندے بھیجے بلکہ اپنی تقاریر میں بار بار اس بات نمیں سنی پر زور دیا کہ جب تک مسلم ممالک کا اتحاد نہیں سنی ہر ڈور دیا کہ جب تک مسلم ممالک کا اتحاد نہیں سنی جائے گی ،

الغرض بعیثیت سربراه مملکت قائد اعظم نے پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنانے کے لیے ان تھک معنت کی ، یہاں تک که اپنے آخری ایام میں بھی ، جب صحت بالکل جواب دے چک تھی ، وہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے رہے اور ان انھوں نے ضروری سرکاری قائلوں کو دیکھنے اور ان پر اپنے احکامات صادر کرنے کا سلسله جاری رکھا .

تالد اعظم کی صحت ایک عرصے سے خراب چلی آ رھی تھی اور بیماری سے ان کے بھیبھڑے بری طرح متأثر تھے۔ اس کے باوجود انھوں نے کسی موقع پر اس کا اظہار نہیں ھونے دیا اور یہ ان کی قوت ایمانی اور قوت ارادی تھی کہ اپنے نحیف و نزار جسم کے ساتھ انھوں نے سات آٹھ برس تک حصول پاکستان کی جنگ متعدد محاذوں پر تن تنہا لڑی اور اس میں کامیاب ھوئے۔ قیام پاکستان پر باؤنڈری کمیشن ایوارڈ کی دھاندئی ، باکستان پر باؤنڈری کمیشن ایوارڈ کی دھاندئی ، مسلمانوں کے قتل عام ، لاکھوں لئے پٹے مہاجرین کی آمد کے صدمات اور پھر ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز کی مصروفیات اور محنت کو اور بھی متأثر کیا۔ بخار اور اس نے بئے بخار اور محنت کو اور بھی متأثر کیا۔ بخار اور

کھانسی کی شکایت معمول بن گئی ، لیکن اس عالم میں بھی انھوں نے ملک کے طویل دورے کیے ، سیکڑوں سیاسی اور عوامی جلسوں میں شرکت کی اور سربراه مملکت کے جمله فرائض کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ اس کا نتیجه یه هواکه مسلسل مصروفیت اور تهكن سے صحت اس حد تک خراب هو گئی كه طبی مشورے کے تعت جون ۸م و اء میں وہ آرام اور علاج کے لیے پہلے کوئٹے اور پھر زیارت میں منتقل هو گئے ۔ یہاں بھی سرکاری مصروفیات جاری رہیں۔ ملک کے بہترین ڈاکٹروں کی مساعی کے ہاوجود جب بحالی صحتکی طرف سے مایوسی ہوگئی تو ۱۱ ستمبر ۸سم اء كو انهين بذريعه هوائي جماز كراچى لايا كيا اور اسى دن وه اپنے خالق حقيقى سے جا ملے ۔ ملک بھر میں صف ماتم بچھ گئی ۔ ی و ستمبر کو لاکھوں افراد نر جنازے میں شرکت كى لماز جنازه شيخ الاسلام مولالا شبير احمد عثماني نر پڑھائی اور کراچی کے عین وسط میں انھیں دفنا دیاگیا، جہاں یحیمل مرچنٹ کے تقشر کے مطابق ایک عظیم الشان متبره تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاگت سے ۱۹۷۱ء میں مکمل هوا - اسلامی فن تعبير كا يه خويصورت نمونه آج مرجع خاص و عام ہے .

سیرت و کردار؛ قائد اعظم محمد علی باخاح کا شمار بلا شبهه دور حاضر کی عظیم ترین شخصینوں میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ بیک وقت بہت اسی مبلاحیتوں کے مالک تھے ؛ ایک معروف ماهر قانون ؛ ایک ممتاز و کیل ؛ ایک منجھے هوے پارلیمنٹیرین ؛ ایک تجربه کار سیاست دان اور ایک ذهن مدیر ۔ انھوں نے کم و بیش چالیس برس تک مرکزیمجلس قانونساز میںاور تقریباً پچاسبرس تک میدان سیاست میں اهم کارنامے انجام دیے ۔ زندگ کا میدان سیاست میں اهم کارنامے انجام دیے ۔ زندگ کا آغلز ائتہائی فامساعد حالات میں هوا ؛ لیکن انھوں

ے مدیشہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور ترقی کی مدزل س تیزی سے طے کیں کہ بہت جلد پر عقیم آک و هند کی صف اول کی شخصیتوں میں شمار هونے لگے .

قائد اعظم کی شخصیت انتهائی دلکش اور مرعوب کن تھی: لمبا قد ، چھریرا بدن ، دلکش تیکھے خط و خال اور بقول سروجنی نائیڈو: "عادات شاھابه. چال خسروانه اور رکھ رکھاؤ اور وضعداری کا مجسمه" ۔ اس پر مستزاد یه که احساس نظم و ضبط . سلقه و نفست ، دیانت داری اور کفایت شعاری، جرأت اور بے خوف ، غیرت و حبیت ایسے اوصاف تھے جو انھیں ورثے میں سلے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں پختگی پیدا ھوتی گئی ۔ علامه اقبال نے ایک عظیم قائد کے لیے گئی ۔ علامه اقبال نے ایک عظیم قائد کے لیے شرائط کو لازم ٹھہرایا ہے وہ لاریب قائد اعظم شرائط کو لازم ٹھہرایا ہے وہ لاریب قائد اعظم میں بدرجہ اتم موجود تھیں .

دیکھا جائے تو قائد اعظم کے ارادے شروع می سے بلند تھے۔ والدین انہیں تاجر یا صنعت کار بنانے کے متمنی تھے! جانچہ اسی مقصد کے پیش نظر انہیں ولایت بھیجا گیا ، لکن انہوں نے انہی راہ خود متمین کی اور ادک بڑا و کی ، ایک بڑا سیاست قانون دان ، ایک بڑا پارلیمنٹیرین ، ایک بڑا سیاست دان اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک بڑا انسان بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام آساز نہ تھا۔ اس کےلیے انتہائی لگن، محنت اور ذھانت کی ضرورت تھی۔ ان کے بچین کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ راتوں کو دیر تک مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ رشتے کی ایک خاتون نے اس کا سبب پوچھا تو جواب دیا: "اگر محنت نہ کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا ؟" معمول نے لیے التہائی محنت اور ریاضت کی یہ عادت ان کا معمول بن گئی جو ریاضت کی یہ عادت ان کا معمول بن گئی جو

تحریک پاکستان کے ایام میں اپنے عروج پر پہنچ
گئی ۔ ان دنوں کسی نے جب ان سے استفساراً
کہا کہ کانگرس کے لیڈر تو سو رہے ہیں اور آپ
جاگ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا "کانگرس کے لیڈر
اس لیے سو رہے ہیں کہ ان کی قوم بیدار ہے اور
میں جاگ رہا ہوں تو اس لیے کہ میری قوم سو
رہی ہے ۔" اپنی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے
میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ اب تاریخ کا حصہ بن
جکا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تن تنہا ان کی لگن
محنت ، ان تھک جد و جہد اور تدہر و فراست کا
کارنامہ ہے کہ ہر عظیم پاک و هند کا جغرافیہ بدل
گیا اور یہاں ایک نیا اور دائمی انقلاب برپا
ہوگیا ۔

وکالت اور سیاست کے میدان میں ان کا کوئی خاندانی پس منظر نه تھا۔ ان کے دور کے رشته داروں میں سے بھی کسی نے نه تو وکالت کا پیشه اپنایا تھا نه سیاست میں کوئی حمد ایا تھا۔ انھوں نے ایک وکیل اور سیاست دان کی حیثیت سے اپنے لیے جو مقام حاصل کیا وہ یقیناً بلند ترین تھا۔ ان دونوں حیثیتوں میں انھوں نے کبھی اپنے کردار پر کوئی هلکا سا دھبه بھی نه نگنے دیا بلکه ان کی جرأت اور دیانت ، فہم اور فراست ، اصول پرستی اور اعلی اخلاقی اقدار کی فراست ، اصول پرستی اور اعلی اخلاقی اقدار کی باسداری نے عوام و خواص کے دل جیت لیے اور ان کے مخالفوں کو بھی یه اعتراف کرنا پڑا که انھیں نه تو خریدا جا سکتا ہے نه خوف زده کیا جا سکتا ہے اور نه دھوکا دیا جا سکتا ہے۔

وکالت ان کا پیشه تھا۔ ان کے هم عصر و کیل اور عوام سب ان کی جرأت ، دیالت، منطق استدلال اور ثانونی فہم و فراست کے معترف تھے۔ قائد نے متعدد اهم ملی مقدمات کی پیروی کی ، جن میں خازی علم الدین شہید (۱۹۹۹ء) اور مسجد

شهید گنج (۲۵ و ۱ء) کے مقدمات بالخصوص قابل ذکر هیں۔ خود پاکستان کا حصول بھی کسی مقدمر سے کم نه تها ، جسے جیتنے کے لیے انھوں نے جو شاندار کردار ادا کیا اسے ان کی انھیں ملاحیتوں کے تناظر میں صحیح طور پر جانیا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ وہ ایک ہمت بڑے عملی سیاست دان اور سیاسی مفکر تھر، لیکن وکالت کی طرح یه جبهت بھی انھوں نے اپنی شخصیت میں خود پیدا کی اور سیاست و قانون سازی میں بہترین صلاحیتوں کا مظاهرہ کرتے ہوئے ۳۱۹۱۳ میں مسلم لیک کے آلین میں بنیادی تبدیلی اور مسلمانوں کے قانون وقف علی الاولاد کی تدوین ، ۱۹۱۹ء میں میثاق لکھنؤ اور و م و و م میں چودہ نکات کی تشکیل ، م م و و ع کے بعد مسلم لیگ کی تنظیم نو ، ۹۳۵ و ع میں کمیونل ایوارڈ کی منظوری اور اس کے بعد مسلم تصور قومیت کی تبلیم و اشاعت ، دو قومی نظریر کی تونيح و تعريف اور پهر پاکستان کا حصول جیسے ہے مثال کارنامے سرانجام دیے۔ ہر عظیم پاک و هند کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست کے قیام کے مطالبے کو ٹاگزیر قرار دینا اور اس سلسلے میں بکھرے هوہے مسامانوں کو متحد کر کے ایک بھرپور تحریک چلانا اور اپنی منزل تک پینجانا ان کی بلند نگاهی ھی کا نہیں ان کی ہے خوفی اور جان پرسوز رکھنے کا بھی زندہ ثبوت ہے جس کے اعتراف کا عوام کی طرف سے اظمار کئی ہرس پہلے ہمبئی میں جناح ھال کی تمیر کی صورت میں هو چکا تها۔ تعریک پاکستان کے آخری ایام میں تو وہ جان کی بازی لكانے كے لير همه وقت تيار رهتے تھے - براہ راست اقدام کی تحریک اس کا بین ثبوت ہے .

اسی طرح ان کے سخن کی دلنوازی کے حامدے

ان کا کٹر سے کٹر مخالف بھی سپرانداز ہونے پر مجبور هو جاتا تها ـ قائد اعظم انگریزی زبان کے بہترین مقرر تھے۔ طرز ادا ہڑی حد تک شیکسپیرین تها ـ ان كا انداز منطقى تها اور استدلال محكم اور دل نشین ۔ تقریر میں اشارات و کنایات اور ہے جا طوالت سے کبھی کام نه لیتے۔ لہجے کا اتار چڑھاؤ موقع اور معل کی مناسبت سے هوتا ـ متالت، سنجیدگی اور وقار کا دامن کبھی ھاتھ سے چھوٹنر نه پاتا \_ معاوم هواتا تها كه هر فتره بلكه هر لفظ صداقت اور خلوص میں ڈوہا ہوا ہے - یسی وجہ ہے که تقریر اسمبلی کے الدر هوتی یا کسی جلسهٔ عام میں ، سامعین جند سو موتے یا هزاروں کی تعداد میں ، اسے بالکل خاموشی سے سنا جاتا اور اس کی روانی میں زیر بحث مسائل کا تجزیه وه یوں کرتے چلے جاتے جیسے دهنیا روئی دھنتا ہے اور تقریر کے بعد ماحول کی وہ کینیت هوتی جو موسلا دهار بارش کے بعد دیکھنے میں آئی ہے ،

تالد اعظم ایک بہت بڑے سیاسی مفکر بھی

تھے۔ ان کے مخصوص سیاسی نظربات تھے۔ وہ

سیاست کو شطرنج سے تشبید دیتے تھے ، لیکن

سیاسی شطراج کو انعاف کے ساتھ دھیلنے کے قائل

تھے۔ وہ اخلاق اقدار کو بلند رکھنے پر زور دیتے

تھے۔ انھوں نے متعدد بار انتخابات میں حصد لیا ،

لیکن کوئی گھٹیا حربہ نہ کبھی خود استعمال کیا نہ

لیکن کوئی گھٹیا حربہ نہ کبھی خود استعمال کیا نہ

اور رواداری کے ساتھ ساتھ آلین پسندی اور

عدل و دیانت ان کی سیاست و قیادت کے بنیادی

اصول تھے۔ سال ما سال ٹک وہ حزب اختلاف میں

رھے۔ وہ حکومت پر تنقید کرنا ہر پڑھے لکھے

رھے۔ وہ حکومت پر تنقید کرنا ہر پڑھے لکھے

مخالفت کے قائل نہ تھے ، لیکن مخالفت براے

مخالفت کے قائل نہ تھے۔ ان کا ارشاد تھا کہ اگر

مخومت کی حکمت عملی غلط ھو تو ڈٹ کر

مخالفت کی جائے ، لیکن اگر وہ کوئی صحیح کام کرے تو اس کی توصیف میں بھی بخل ہےکام نہ لیا جائے۔ لوگوں کے بنیادی حقوق کی بحالی اور تعنظ اور محکوم قوموں کی حریت اور آزادی کے وہ زبردست حامی تھے ۔ ان کی سیاسی زندگی کے سرسری مطالعے ھی سے معلوم ھو جاتا ہے کہ اسلامیان مند کے حقوق کا انہیں شروع ھی سے خیال رھا۔ وہ مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کے ھمیشہ سے علمبردار رہے ۔ جداگانہ طریق انتخاب کو وہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے نصبالعین نمیں بلکہ نصبالعین میں میں دو قومی نظریے کی واضح تعریف و توضیح کو علیحدہ تشخص کو تسلیم کرانے اور اس سلسلے میں دو قومی نظریے کی واضح تعریف و توضیح کو انہوں نے اپنی زندگی کا فریضہ ترار دے لیا تھا .

قائد اعظم ایک راسخالاعتقاد مسلمان تھے۔
انھیں اللہ تعالی پر ایمان محکم تھا اور رسول اللہ ملی اللہ علیه وسلم سے انتہائی عقیدت و محبت۔
انھوں نے ھبیشہ ایک خدا ، ایک رسول ، ایک کتاب کو مسلمانوں کے باھی اتحاد کی اھم ترین بنیاد گردانا۔ ان کے فلسفۂ سیاست کی اساس قرآن تھی۔ اسی لیے وہ پاکستان میں ایک اسلامی طرز ملک مکومت نے قیام کے داعی تھے۔ اکثر غیر ملک اور بعض پاکستائی دانشوروں کا یہ خیال درست نہیں کہ قائد اعظم بنیادی طور پر ایک نہیں کہ قائد اعظم بنیادی طور پر ایک "سیکولر" جمہوری نظام کا نقشہ تھا۔ اس ضمن میں ایک قائد اعظم کی تقاریر اور بیانات کے بعض اقتباسات کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے پیش کیا جاتا کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے پیش کیا جاتا ہے یا ان کی غلط تعبیرات نکالی جاتی ھیں.

آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں Secularist کی تعریف یه دی گئی ہے که وہ شخص جو Secularism

کا پرستار ہو اور Secularism کا مفہوم یہ پتایا گیا ہے کہ یہ نظریہ اس الحلاق پر مبنی ہے جو صرف اس دنیا میں بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے ہو اور جس میں خدا پر ایمان اور آخرت کے عقیدے کو خارج از بحث سمجھا جائے۔ گویا ایک Secularist کے لیے Athiest یعنی دہریہ ہونا لازم

اس تعریف کی روسے هم ایسے قائد کو کسی طور بھی "سیکولرسٹ" قرار نہیں دے سکتے جس کا دعوی هی یه هو که "مسلمان ایک خدا ، ایک قرآن اور ایک رسول پر ایمان رکھتے هیں ؛ لہذا هم کو ایک قوم کی حیثیت سے متحد هو جانا چاهیے" ؛ یا یه که "اسلامیان هند کے لیے کتاب عظیم قرآن هی لنگر کا کام دیتی ہے" .

قائد اعظم کو مغربی جمہوریت کا علمبردار کینا بھی درست نہیں ۔ مغربی جمہوریت کا بنیادی مقصد، جیسا که سب جانتر میں، یه م کہ عوام کی حکومت ہو، اس کی باک ڈور عوام کے هاته میں هو اور یه عوام کے لیے هو۔ یه مثالی جمهوریت دنیا میں کسی بھی جگه کسی بھی زمانے میں قائم نمیں ہوئی بلکہ ہر جگہ اور زمانے میں اس کی مختلف تعبیرات نے اس کے بنیادی مفهوم کو ختم کر کے رکھ دیا ؛ حتٰی که آج اس کی صحیح وضاحت پاش کرائے سے مغربی دانشور بھی قاصر ھیں۔ معاشری علوم کی بین الاقوامی انسائيكلو پيليا (International Encyclopaedia of Social Sciences) میں یه اعتراف موجود ہے که حمدوریت کی تعریف محال ہے۔ برطانوی ہارلیمانی جمہوریت کے حامی مصفین کے لیر سرونسٹن جرچل كا يه قول قابل غور ه كه "جمهوريت بدترين نظام حکومت ہے"۔ بہر حال به ایک حقیقت ہے كه قائد اعظم مغربي جمهوريت كو متحده هندوستان

کے لیے پسند کرتے تھے نه بعد ازاں پاکسان کے لیے \_ Time and Tide (جنوری . مرم ان) میں ان کے مطبوعه مثالے میں یه الفاظ قابل نوحه هیں که "مغربی جمهوریت هندوستان کے لیے التہائی نا، وزوں ہے"۔ رہ و وہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ کے اجلاس میں بھی انھوں نے اسی بات کو زیادہ پر زور الفاظ میں بیان کیا تھا۔ قالد اعظم کے قريبي رفقاء كا بهي يمهي اعتقاد تها ، چنانچه آل الذيا مسلم لیگ کا جو آخری سالانه اجلاس دسمبر سهم و ع میں کراچی میں منعقد هوا اس میں نواب بہادر یار جنگ نے اپنی القریر میں قیام پاکستان کے بعد وہاں کے دستوری نظام کی ان الفاظ میں نشان دہی کی: "آپ کے قائد نے ایک سے زائد مرتبه اس کا اعاده فرمایا ہے که مسلمان اپنی حکومتوں میں کسی دستور اور قانون کو خود مرتب کرنے کا حق نہیں رکھتر - ان کا دستور مرتب و متعین ان کے ہاتھوں میں موجود هے ۔ اور وہ قرآن مجید ہے"۔ پھرکہا که "پلاانگ کمیٹی آپ کے لیر جو دستوری اور سیاسی نظام مرتب کرے گی اس کی بنیادیں کتاب اشہ اور سنت رسول صلى الله عليه و آله وسلم پر هوں گي ـ سن ليجير اور آگاه هو جائير که جس سياست کي بنیاد کتاب الله اور سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر نمین وه شیطانی سیاست هے اور هم ایسی سیاست سے خدا کی پناه مانگتے هیں"۔ اس موقم پر قائد اعظم نے زور سے اور بڑے جوش سے میز پر مکا مارکر فرمایا "تم بالکل درست کمتر هو".

یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ قائد اعظم اسلامی نظام حکومت میں ملائیت (Theocracy) کے قائل نہیں تھے ۔ کیونکہ یہ بھی بطور ایک نظریہ اور نظام مغرب ھی کی پیداوار ہے ۔ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے .

بہر حال قائد اعظم اسلامی جمہوری لظام هی کے علمبردار تھے۔ انھوں نے تحریک پاکستان اسی نظام کے لیے چلائی تھی اور اسلام ، اسلامی نظریه اور اسلامی ثقافت اس تحریک کے بنیادی محرکات تھر .

قائد اعظم کے کردار کا ایک اور اہم پہلو یہ هے که اذ کی تحریر و تقریر اور عمل میں مکمل هم آهگی تهی ۔ وہ هر مسئلر پر خوب غور و فکر كرت او جد كسى فيصلح پر پهنچ جات تو اس پرچٹن کی طرح ڈٹ جاتے۔ ان کی نظر میں مصالحت صرف انهیں ہاتوں میں ممکن تھی جو ملک و قوم کے وسیع مفاد میں هوں ورنه اصولوں پر سمجھوتا ان کے لیے ناممکن تھا۔ مشہور برطانوی مدہر سرسٹیفرڈ کریس نے لکھا ہے: "مسٹر جناح ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے اصول میں کسی قسم کی نرمی برداشت نہیں کر سکتے ۔ جس سختی سے وہ اپنے نظریے پر قائم تھے اس سے اس عير معمولي احتياط و فكركا بتا چلتا ہے جس سے هندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کے ہارہے میں کام لے رہے تھے اور جن کی بنا پر وہ ته دل سے چاہتے تھے کہ منک کے دور دراز گوشوں میں پھیلی ھوئی اس اقلیت کے لیے پورا سیاسی تحفظ حاصل كيا جائے۔ يه ان كا عزم راسخ تها كه الهوں نے حالات کی ہر دعوت مقابله کو منظور کیا اور اپنی قوم کو آزادی کی منزل تک پہنچا کے رہے۔ انتہائی جرأت اور استقلال ان کے کردار اور شخصیت کا امتیاز تھا "۔ اسی طرح دہلی کے کانگرسی روزنامه هندوستان ثالمز کے ایک اداریر کا یه اقتباس بھی قابل توجه ہے: " تسلیم کراا پڑے گا که ان کے عزم صمیم کے سامنے حقائق سٹ گئے اور ایک خواب حقیقت کی شکل میں مجسم هو کر دلیا کے سامنر آگیا۔ وہ اپنے ارادے کے یکر اور

پرخلوص لیت کے مالک تھے۔ تاریخ انھیں ہرگز فراموش نہیں کر سکتی آئیو که انھوں نے تاریخ بنائی ہے".

یه ایک حقیقت هے که ذائد اعظم کی باندی کردار کے سبھی قائل تھے . یفین محکم ، جرأت و پر باکی ، صدق و دیانت ، ان تبک محنت ، قوت برداشت اور ایثار و خاوص، وه خصوصیات تهین جن کی بنا پر ان کی شخصیت شروع ہو سے سرءوب کن بن گئی تھی اور اسی لیے ان کا بائے سے بڑا حریف بھی ان سے بات کرتے جمجکما تھا۔ سر آغا خاں نے اپنی Memoirs میں لکھا ہے "میں اپنی زندگی میں چرچل ، لالیڈ جارج ، مسولبی اور کاندھی ایسے بڑے بڑے سیاسی قائدین سے ملا ھوں ، لیکن میں نے جناح کو ان سب سے زیادہ اہم پایا "۔ بیورلی نکلز نے Verdict on India میں انھیں " ایشیا کی سب سے زیادہ قابل توجه شخصیت" قرار دیتر ھوٹے لکھا تھا کہ دس کروڑ مسلمان ان کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے عوام کے قائد تھر ۔ ہر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں قائد اعظم سے زیادہ کسی رہنما کو عوام نے اپنی عقیدت اور اطاءت کا مرجع نہیں بنایا حالانکه بظاهر ان میں عوامی لیڈروں والی کوئی بات نه تھی۔ وہ کبھی قید نہیں موئے ، انہوں نے زمد و تقویٰ کا دعویٰ نہیں کیا ، عوامی ہمروپ نہیں بھرا ، اسلام نمائی کو اپنا شعار نمیں بنایا ، تملق اور ظاهری الکسار ہے کام نہیں لیا ، تاهم یه ان کے کردار کی بلندی اور پاکیزگی تھی که مسلم عوام محض ان کے ایک ارشاد پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہوگئے اور وہ بھی ایسر حالات میں که سیاست کے تمام کہنه مشق کھلاڑی ان کے مخالف تھے اور ان کے هم رکاب آرام طلب اور کم نام قسم کے افراد تھے۔

يه محض قائد اعظم كا خلوص ، استقلال اور تدبر تھا کہ برطانیہ عظملی کا استبداد ، کانگرس کا جاه و جلال، هندوون کی دولت، قومهرست مسلمانون کی سیاست اور اپنر عوام کی بر نظمی اور پسماندگی غرض که کوئی بات بھی ان کی راه میں رکاوٹ نه بن سكى ـ بقول فاطمه جناح : " قائد اعظم في زندكي کے تمام معرکے عزم راسخ ، عالی حوصلی اور پامردی کے ساتھ تن تنہا سر کیر ۔ وہ جس بات کو صحیح سمجھتر تھے، اس سے ان کے والمانه لگاؤ اور اپنر نصب العين سے ناقابل شكست عقيدت كو كم فيم لوگ غلطی سے ضد تصور کرتے تھے ۔ ان کے عزم میں اس قدر بلندی تھی کہ وہ اپنے نم و اندوہ میں کسی دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے تهر ، انهوں نے تمام مصائب و آلام کا صبر و سکون اور تحمل و حوصله سے تن به تقدیر مقابله کیا ". دنیا کی تاریخ میں بہت کم انسان یه فخر کر سکتے هیں که وہ ذاتی کوشش سے ایک نثر ملک کے ہائی بنر هوں ـ قائد اعظم ایسی حالت میں بانی بنرجب ایک دنیا ان کے خلاف تھی۔ وہ تن تنہا ، مردانه وار لڑے اور اپنے مفصد میں کامیاب ہونے . مآخذ و (١) سروجني نائيدُو : Mohammad Ali Jinnah : An Ambassador of Unity ، مقراس ۱۹۱۸ (ع) جي - ايك - نيتسن: Emment Mussalmans، مدراس ه ۱۹۱۹: (۳) ای - ایس - مانثیکو: An Indian Diary طبع مسز مانشكو ، لندن . ١٩٠٠ : (م) كيلاش چندر ؛ : M. R. T. (a) ! בו ארן וארן וד Tragedy of Jinnah (٦) ! ه ، ٩٣٧ بيشي Nationalism in Conflict in India Men and Supermen of Hindustan: Joachim Alva بيش م ١٩١٩ : (د) وهي مصف : Leaders of India ، بمبئى هم و وه : (٨) رام كويال اجاريه : Ghandi-Jinnah Talks؛ دهل جرم و وه ؛ (و) يورلي لكاز: : Verdict on India النكن عرم و ه : (١٠) بركاف

The Story of Simla ، لاهور هم و ١٠ ؛ (١١) اعد اعد رؤك : Meet Mr. Jinnah ؛ لاهور ٢٠١٦ (١٠٠) وبدّ اے - سلمری : My Leader ، لاهور ١٦٦) اے عظیم حسین : Fazi-i-Hussain اللان وم و و ع : (م و ) عبداللطيف: The Great Leader » لاهور يم و ١٤ : (١٥) ا كبر باشا : Pakistan Ackieved ، مدراس عم و وه ؛ (١٦) اے - بی - راجبوت : Yesterday and Jinnah: Speeches as (۱۴) : هور ۱۹۳۸ کاهور Today Governor General ، كراچى ، ٩٥ ؛ (١٨) مطلوب الحسن ه Mohammad Ali Jinnah : A Political Study : عبد لاهور ۱۹۵۳ : (۱۹) هيكثر بوليتهو : Jinnah : Creator of Pakistan ؛ ننڈن مرور و ترجمه از زهیر صدیتی: پاکستان کا بائی : محمد علی جناح ، لاهور ۲۵۹ وه): (. ب) . (2) (7) : 41 90 m of t vities and Achievements ہی ۔ میٹن : The Transfer of Power ، پر ٹسٹن ہو ٹیورسٹی \_ و و و ع : ( ۲ م ) جميل الدين احمد : Glimpses of Quaid Quaid : حراجي . ١٩٠٠ (٢٠) وهي مصنف : Quaid !a, q קרף 'i-i-Azam as seen by his contemporaries Early Phase of Muslim Political : وهي مصنف (۲۳) Movement ، لاهور ١٦٥ ؛ (١٥) وهي مصنف : Middle Phase of Muslim Political Movement الأهور عجم عاد Final Phase of Struggle for : وهي مصنف (۲۹) Pakislan کراچی ، ۱۹۹۰ (۲۷) وهی مصنف : 10 1 9 3 A 19AY Speeches and Writings of Mr. Jinnah عام اعد (م) وهي مصنف : Historic Documents of the (۲۹) : مرد Muslim Freedom Movement : 41 929 yel Creation of Pakistan : وهي مصنف: (. -) ابوالكلام أزاد: India Wins Freedom ، ليويارك Jimmak and : موجدار: (۲۱) ایس ـ کـ موجدار: الله و الما الكان الما الكان الما الكان الما الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان ال Quit ، للأن جهم وه : (جم) وهي مصلف : Plicall : The

Quaid-i-Azam Jinnah, : محمد الور ( ه .) : ١٩٦٩ (۵۱) : ۱۹۹۹ م کراچی A Selected Bibliography سرائر از مسين مرزا: Muslim Women's Role in Pakistan Movement الأحور ١٩٦٦ م: (٥٦) وهي مصنف: Punjab (Dr) ! 4194 Johl & Muslim Students Federation ايج ـ وى ـ هائسن : The Great Divide ؛ لندن ٩ ٩ م ا (Jinnah-Irwin Correspondence : Las) (20) لاهور ۱۹۹۹ه؛ (۵۵) سي ـ ايج فليس: The Partition of India: Policies and Perspectives: التلان ، و ، ع التلان Mohammad Ali Jinnah: Maker: M. Sheila (27) of Modern Pakistan . . و و ع : (۵ م) ايس ايم ا كرام : Modern Muslim India and Birth of Pakistan الاهور Economic and Social : برويز طاهر ( ۵۸) برويز طاهر Thinking of Quaid-i-Azam و (۵۹) الأهور م ۱۹۵۰ محمد عمر: Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah Rare Speeches, 1910-1918 : ، كراچي ٢٩١٣ ! جوهدري محمد على: Emergence of Pakistan ، لاهور م و و م (اردو ترجمه : ظهور باكستان ، مطبوعه لاهور) ؛ Mr. Jinnah as a Political : شفرق على خان (٦١) Thinker ، عودر آباد سميه و عن الماد Thinker Freedom at Midnight: Dominique Lappiene نيوبارك M. A. Jinnah-Ispahani Correspon- (74) ! 41940 donce ، مرتبه زید . ایج - زیدی ، کراچی ۱۹۲۹ : (۹۲) My Reminiscences of Quaid-i- ! ايس - طوسي -Azam ، اسلام آباد ٢٥ و ء ؛ (٩٥) سيد شمس الحسن : Plain Mr. Jinnah کراچی ۱۹۵۹ ؛ (۲۳) وحیدالزمان؛ Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah: Myth and Writ- : اسلام آباد ۲۵ و و ع : (۲۷) أحمد سعيد : Writings of Quaid-i-Azam الأهور ٢١٩١٩ (٩٨) وهي مصنف: Eastern Times on Quaid-i-Azam ) مطبوعه لاهور : (و ٦) محمد يوسف خان : The Glory of Quaid-i-Azam ، ملتان ١٩٤٦ : (٠٠) لطيف أحمد هيرواني : The

Viceroy's Jougnal ، کراچی سے ۱۹ مید (سم) سید شريف الدين بيرزاده: Evolution of Pakistan ، لاهور The Pakislan Resolution : وهي مصنف (حه) (حه) : 41976 Lahore Session Foundation of Pakistan : All : (77) v India Muslim League Documents (1906-1947) جلد ، کراچی ۹۹۹ه ؛ (۲۰) وهی مصنف : -Tho Col lected Works of Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah جلد اول (۲، ۱۹، ۱۹ تا ۱۹۴۱) ، کراچی سه ۱۹: (۲۸) وهي مصنف : Quaid-i-Azam Jinnah & Correspondence! كراچى عه وه؛ (٣٩) وهي مصنف: Some Aspecis of Quaid-i-Azam's Life اسلام آباد مهه وه: (س) Selected Speeches and Statements of Quaid-i-Azam s Mohammad Ali Jinnah, 1911-1934 and 1947-1948 طيع رقيق اقضل ، لأهور ٢٠٩٩ : (١م) Quaid-i-Azam M.A. Jinnah: Speeches in the Legislative Assembly of India, 1924-1930 ، طبع رفيق المشل ، لأهور ٢٠١٩: (برم) ايم - ايح - ايج - اصلباني : Quaid-i-Azam, As I Knew Him ، كراچى ١٩٦٩ (اردو ترجمه: قائد اعظم ميرى نظر مين ۽ کراچي برچه وه): (جس) جي - الاناج (Our Freedom Fighters (1562-1947) کراچی ہے ہ ہ د ؛ Quaid-i-Azam Jinnah : The Story : وهي مصنف : Quaid-i-Azam Jinnah of a Nation کراچی ۱۹۹۰ (اردو ترجمه از رئیس امروهوی ؛ قالد اعظم جناح، ایک قوم کی سرگزشت، لاهور : Pakislan Movement : وهي مصنف (۵۶) : (۵۶) Historic Documents, Speeches and Statements of Queid-i-Millet Liaquet Ali Khan, 1941-1951 الأهور عروه ! (عم) عليم قريشي : Jinnah and the Making The: کراجی ع ۹۹ ؛ (سم) جاوید البال : The Legacy of Quaid-i-Ason کراچی ع ۹ ۹ ۹ (اردو ترجمه: ميراث قائد اعظم ، لاهور عدم وه) : (وم) رقيق افضل : Malik Barket Ali : His Life and Writings:

Founder of Pakistan ، اسلام آباد ۲٫۹۹۹ (۱۱) محمد على : Quaid-i-Azam as a Constitutionalist والمراج آباد Puaid-i-Azam and : غيروزه احمد : (٢٧) فيروزه Muslim Women ، أحلام آباد ٢٥٩ ع : (س) ضياء الدين (Mohammad Ali Jinnah : Founder of Pakistan : محد اسلام آباد بيه به ؛ (سي) رضوان احمد : -The Quaid-i Romi- (20) : = 1927 (3) Azam Papers (1940) niscences of the Day of Deliverance مطبوعة وزارت تعلیم یا کستان ، اسلام آباد ۲۵ و ۱۵ ؛ (۲۵) Pakistan, : (۲۹) Past and Present ، مطبوعه Stacy International الثان عده اع: (دد) قائم حسين جعفرى: Quaid-i-Asam's Correspondence with Punjab Muslim League Leaders لاهور عام و عاد ( دم ) اللهي يعفش : With Quaid-i-Azam Quaid- (ع) المراجي مده الما during his last days i-Azam Mohammad Ali Jinnah, An Annotated Bibliography ، طبع خورشيد اليس ه كراچي ۱۹۵۸ (٨.) سختار زسن: Students' Role in the Pakistan Movement ، کراچی ۱۹۵۸ : (۸۱) عتیق ظفرشیخ : اجي ، Quaid-i-Asam and the Muslim World World Scholars on Quaid-i-Azam (AY) : \$194A Mohammad Ali Jinnah طبع احمد حسن دائي، اسلام آباد ۱۹۱۹ (۸۳) منیر احمد ، جسشن به (۸۳) (۲۰۱۹ Zia ، لاهور و ي و و ع : (مر) شريف المجاهد : Zia (Ab) : 19A1 حراجي Azam Jinnah -A Chronology وه مصنف: Quaid-i-Axam : Studies in Interpretation : وه تراجی ۱۹۹۱ء : Stanley Walpert (۱۹۹۱ء : Jinnah of Pakistan ، مطبوعه آكسنژد يو نيورستي بريس Quaid-i-Asam as a : دياش أحمد (٨٤) (٨٤) ا Magistrate ، راولپنڈی ۱۹۸۵ : (۸۸) عائشه جلال : The Sule Spokesman کیمبرج بولیورشی براس ۱۹۸۵ م [( م م معمد گريوال : - Jinnah-Wavel Correspond The Transfer of Power, (4.) : 514AB JAN 6 ence

1942-1947 ، سلسلة دستاويزات ، مطبوعة حكومت برطاليه: (۱ م) کانجی دوارکا داس : Rutti Jinnah : The Story of e a Great Friendship ، مطبوعه بمبلى ؛ (۱۹ و مي مصنف محمد على جناح، اردو ترجمه از شهاب الدين، دهلي . يه زه: (qr) المطبوعة شهيخ محمد (qr) مطبوعة شهيخ محمد اشرف ، لامور ؛ (م ) قائم حسبن جعفرى : Congress Leaders' Correspondence with Quaid-i-Azam لاهور : (ه و) ایک بعر شر : Jinnah faces an Assassin ایک بعر شر مطبوعه بمبئي :( The Quaid-i-Azam's Mausolium ( م م): طهم وزارت تعليم پاكستان ، اسلام آباد ؛ (۴) آفتاب Mohammad Ali Jinnah's Career in the : ---Legislative Assembly تحقیقی مقاله برائے اہم . اے (تاریخ) ، در کتاب خانهٔ جامعه پنجاب ، لاهور ؛ (۹۸) عبدالغفار : Quaid-i-Azam as Governor General) تحقيقي مقاله براے ایم - اے (تاریخ) ، در کتاب خانه جامعة پنجاب ، لاهور ؛ ( ۹ م) محمد ادین زبیری : سیاست ملیه ، آكره ويهووه؛ (١٠٠) رضا على: اعمال نامه ، دهلي جيه وه : (١٠١) شريف الدين بيرزاده: قائد اعظم بر قاتلانه حمله ، يمبئي مرم ١ ء : (١٠٠) سيد حسن رياض : پاکستان ناگزیر تها ، کراچی ۵۰ و و ؛ (۲۰۰) سردار محمد خان : ممات قائد اعظم ، لاهور وم و و : (م . و) معمد يامين خان : نامة اعمال ، ب جلد ، مطبوعة الأهور ؛ (ه. ١) لَمرة حق (قائد اعظم كي چند تاريخي تقريران ؛ (١٩٩ ١ م تا ١٩٥ ١ م) ، سيطوعة لاهور ؛ (١٠١) رئيس احماد جعفری : خطبات جناح ، لاهور ۱۹۹۱ ؛ (۱۰۵) وهي مصنف: قائد اعظم اور ان كا عبد، لاهور ١٩٩٩، (٨٠١) سيد اور احمد : مارشل لا يه مارشل لا تكه لاهور ه ١٩٩٩ م ؛ (١٠٩) على الزمان : شاهراه قائد اعظم (اودو ترجمه)، كراچي ١٩٦٤ (١١٠) احمد سعيد : قائد اعظم اور سلم بريس، لامور ١٩٤٩: (١١٩) وهي مصط كفتار قائد اعظم ، لاهور ٢١٩ : (١١٢) وهي مصاف : اشارید قائد اعظم ، اسلام آباد ۲۵۹ وه؛ (۱۹۴) دهی

مصاف : اقبال أور قائد اعظم ، لاهور عدد ١١٥٠) وهي مصلف : حيات قائد اعظم كے چند التے پہلو، اسلام آباد ٨ ٩ و ٤ : (١١٥) ألتاب احمد : قائد أعظم ، چند يادين چند ملاقاتین ، لاهور ۲۵۹۹؛ (۱۹۹) رضوان احمد: فالد اعظم ، ابتدائي تيس سال ، كراجي ٢٥٩ ه : (١١٥) وهي مصنف : پولجا جناح ، كراچي ١٩٤٩ : (١١٨) وضي حواد خواجه : قائد اعلام کے 🔻 مال ، کراچی وعدوه ؛ (١٩١) عبدالسلام خورشيد : قائد اعظم أور لِمَا كَسَتَانَ ، كُرَاچِي ٢٠٩٩؛ (١٠٠) رحيم بخش شاهين: تقوش قائد اعظم ، لاهور ٢٥١٩ : (١٧١) عزيز جاويد : قائد اعظم اور سرمد ، لاهور ٨٥ و ١٠٠) خور شد اليس ؛ قائد اعظم محمد على جناح ، توضيحي كتابيات ، جلد دوم ، کراچی و ۱۹۲ (۱۲۳) شمیم جالندهری : تعربك باكستان مين خواتين كا حصه ، لاهور ١٩٨١ : (م ۱۷) کرم حیدری: ملت کا پاسبان ، کراچی ۱۹۸۱ ؛ (١٧٥) تريف المجاهد: قائد اهلام ، ميات و خدمات ، نحولهي ١٩٨٧ء: (١٧٦) وكريا سلبد: قائد أعظم ميري للربي ، حرابي ١٩٨٠ مزيد برآن ديكهي مختاف The & The Pakistan Times & The Dawn و البارات Bastern Times ، لوائے وقت ، زمیندار ، احسان وغیرہ کے فاثل ؛ نمز رک به یا کستان ، بالخصوص اس کے مآحذ، (فير محد كربوال)

محمد علی جوهر، رئیس الاحرار مولانا، یر عظیم پاک و هند میں برطانوی حکومت کے علانی تعریک آزادی کے ستاز اور نامور مسلمان رهنما ، ، د دسبر ۱۸۵۸ء کو بهنام لجیب آباد ، ویاست رام پور کے ایک خوشعال گھرائے میں پیدا هوئے ۔ ابھی دو سال کے تعیے که ان کے والد عبدی بیگم نے تعلیم بافته نه هوئے کے باوجود علی روهن غیالی سے کام لیتے هوے آبنے تینوں بیگوی دو الفیل سے کام لیتے هوے آبنے تینوں کو تعلیم علی دو محمد علی کو

جدید تعلیم دلوائی ۔ محمد علی اور ان کے بڑے بھائی شوکت علی نے بطور طالب علم علی گڑھ کی مشهور درس گاه میں بڑا نام پیدا کیا۔ محمد علی ایک اچھے کھلاڑی ، ذمین طالب علم ، اعلی درجے کے مقرر ، انشاپرداز اور شاعر ہونے کے علاوہ اپنی حق گوئی اور بیباک کے باعث طالب علموں اور اساتذه میں یکسال مقبول تھے۔ ١٨٩٦ء میں وہ اله آباد یونیورسٹی کے امتحان ہی ۔ اے میں اول آئے اور ۱۸۹۸ء میں اعلیٰ تعلیم کے لبر انگلستان چار گئر ۔ یہاں انہوں نے آکسفڑڈ یولیورسٹی میں داخلہ لیا۔ شوکت علی کی خواہش تھی کہ محمد على اللهين سول سروس كا المتحان دے كر بؤے افسر بعیں ، لبکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ وه اس امتحان میں ناکام رہے اور ۲،۹،۹ میں مادرں حستری میں ہی ۔ اے (آنوز) کی ڈگری لرکر ولمن واپس آگئر اور نواب رام پور نے انھیں انسپکٹر جنرل تعلیمات کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ریاستی ریشه دوانیوں سے برداشته خاطر هو کر م. و ، ع میں وہ اپنے آکسفرڈ کے هم جماعت مهاراجه بؤوده کی ملازمت میں آ گئے ۔ یہاں انھوں فے اعلٰی انتظامی عمیدوں پر اپنے فرائض انتہائی دیانت داری اور خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ . و و و ع ميں وہ ايم - اے - او كالج على كڑھ كے ٹرسٹی منتخب ہوگئے۔اس زمانے میں ان کے ہے شمار مضامین مشہور انگریزی اخباروں اور وسالون، مثلاً Times of India ، Punjab Review المالون، مثلاً Lahore Observer a Indian Spectator وغيره مين شالع ھوے اور ان کی انگریزی انشاپردازی کی دھوم مچ گئی ۔ ان مضامین نے جہاں انہیں شہرت بخشی ، وهاں ان کے اندر اتنی خود اعتمادی پیدا ہوگئی که ملازمت سے مستعلی هوکر یکم جنوری ۱۹۱۱ کوکلکته سے ایک هفت روزه Comrado جاری کردیا اور

یوں ان کی محافق زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوگیا ،

یہ محمد علی کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا ،

کیونکہ یمیں سے ان کی بھرپور سیاسی زندگی کا
آغاز بھی ہوتا ہے ۔ یوں تو وہ اپنی ملازمت کے
دوران می میں عملی سیاست میں حصہ لینے لگے
تھے ، چنانچہ دسمبر ۲۰۹۹ء میں آل انڈیا
مسلم لیگ کے قیام کے وقت وہ ملک کے عظیم
مسلمان رہنماؤں کے ساتھ ڈھاکہ میں موجود تھے
اور اس تاریخی واقعے کی روداد بھی انھوں نے
نواب محسن الملک (رک بآن) کی فرمائش پر
نواب محسن الملک (رک بآن) کی فرمائش پر

و ، و ، ع كي اصلاحات مين آل الذيا مسلم ليك کی مساعی سے علیحدہ طریق انتخاب کے بارے میں مسلمانوں کا مطالبہ منظور کر لیا گیا تھا ، لیکن مسلمان اس سے مطمئن نه تهر - ١١ ستمبر ١٩١٩ء کو تقسیم بنگال کی تنسیخ سے ان کی ہے چینی میں اضافه هوگیا۔ اس کے بعد پر دربر ایسے واقعات رونما ھوے جن سے مسلمانوں کے دل میں انگریزوں سے نفرت کا جذبه گهرا هوتا چلا گیا ـ جنگ بلقان اور مسجد کانیور کے انہدام کے سلسلر میں محمد علی نے خاص طور پر مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کا پورا پورا حق ادا کیا۔ ان کی کوششوں سے جنگ بلقان کے دوران میں ترک مجاهدین کی خدمت کے لیر ایک طبی وقد ڈاکٹر مختار احمد انصاری كي قيادت مين روانه كيا گيا - جرو و ع مين وه سيد وزير حسن كي معيت مين مسجد كانبور كا مسئله بيش کرنے کے لیر انگلستان گئر ، جہاں انھوں نے تقریریں کیں ، مضامین لکھے ، وزرا اور ممبران پارلیمنٹ سے ملے ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ والسرائے لارڈ هارڈنگ نے یه مسئله اپنے هاته میں ار کر تحریک میں گرفتار ھونے والوں کی رھائی اور مسجد کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ اسی سفر کے

دوران میں مولانا محمد علی نے (قائد اعظم)
محمد علی جناح کو آل انڈیا مسلم لیگ کا باقاعدہ
رکن بننے پر رضامند کر لیا ۔ هندوستان واپس آ کر
انھوں نے هندو مسلم اتحاد پر زور دیا ، کیونکه
ان کے نزدیک ملک کو انگریزوں کی غلامی سے
نجات دلانے کے لیے ایک متحدہ محاذ کی ضرورت
تھیں

یه ایک انتہائی نازک اور پرآشوب دور تھا۔
برطانوی نوآبادیاتی نظام اپنے عروج پر تھا۔ اس کے
خلاف کچھ کہنا یا لکھنا آسان نه تھا، لیکن
مولانا محمد علی نے اپنے صحافتی اور سیاسی کردار
کو انتہائی دلیری ، ہے باکی اور ثابت قدمی سے ادا
کیا اور کمال جرأت سے حکومت وقت کی غلط
پالیسیوں کو هدف تنقید بنایا۔ ان کی تقریروں اور
تحریروں نے جہاں مسلمانوں کے سیاسی شعور کو
پوری طرح بیدار کر کے ان کے اندر آزادی کے لیے
بد و جہد کا ایک ہے پایاں جذبه پیدا کیا وہاں ان
کی تنقید سے برطانوی حکومت کے ایوان لرز اٹھے۔
کی تنقید سے برطانوی حکومت کے ایوان لرز اٹھے۔
اور یہاں سے کامریڈ کے علاوہ اردو کا ایک اخبار
اور یہاں سے کامریڈ کے علاوہ اردو کا ایک اخبار

لترکی یه هوا که دونوں اخبار بند هوگئے اور مولانا محمد علی اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کو، جو سیاست کی پرخار وادی میں ان کے شریک سفر هو چکے تھے ، قید کر دیا گیا .

ان کی اسیری کے دوران میں سیاسی افق ہر كثى اهم واقعات رونما هوم - ١٩١٩ء مين لكهنؤ كا ميثاق لكها كيا \_ اسى سال والى مكه شريف حسين نے انگریزوں کی شہ ہر ترکوں کے خلاف بغاوت کو دی۔ ترکوں کو پہلر مرب و عراق سے دستبردار هولا پڑا اور بعد ازاں جنگ عظیم میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ۔ علی برادران کی عدم موجودگ میں ان کی والدہ ، جو اب ہی امال کے نام سے مشہور ہو چک تھیں ، کمال جرأت سے سیاست میں حصه لينرلک تهين؛ چنانچه جب ستمبر ۽ ١ ۽ ١ ع مين مسلمالوں نے مولالا محمد علی کی سیاسی خدمات کا اعتراف کرتے هوے انهيں مسلم ليگ کا صدر ين لیا تو اس کے سالانہ اجلاس میں کرسی صدارت پر مولانا محمد على كى تصوير ركهى كئى اور بى امال نے بڑی ولولہ انگیز تتربر کی ۔ یمی وہ زمانہ تھا جب کاندھی جی نے روائ ایکٹ کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائی اور جلیانواله باغ کا شوایی سالحه پیش آیا ، جس کے شدید رد عمل کے نتیجر میں حکومت کو تمام سیاسی قیدی رہا کرنے پڑے۔ اسطرح و ۱ و ۱ عمین علی برادران کی رهائی بھی عمل میں آئی ۔ اس وقت تعریک خلافت کا آغاز ھو چکا تھا ، ھندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا کا تھا ، مسلمالوں میں ھجرت کی تحریک چل نکل تھی اور ٹرکیہ کی شکست کے بعد اتحادی طاقتیں ، جن میں برطانیہ پیش پیش تھا ، سلطنت عشائیہ کے حصے بخرے کرنے پر الی ہوئی تھیں ۔ على برادران رها هوئے هي سيدھ امراسر بهنجي، جہاں کانگرس ، لیگ اور خلافت کمیٹی کے جنسے

هو رهے تھے۔ یہاں ان کا بڑا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ علی برادران نے تحریک خلافت کو اپنے هاته میں لے لیا اور اپنی ولوله انگیز قیادت سے اسے اتنی تقویت پہنچائی که تیس دن کے اندر تیس هزار افراد جیلوں میں پہنچ گئے۔ . ، ہ م م عیں مولانا محمد علی کی زیر قیادت "وفد خلافت" یورپ گیا اور انگلستان ، فرانس اور اٹلی کے وزراے اعظم کے علاوہ پوپ سے بھی ملاقات کی ، لیکن ان کے مطالبات پر کوئی توجه نه دی گئی اور وفد ناکام مطالبات پر کوئی توجه نه دی گئی اور وفد ناکام واپس آگیا .

گاندھی جی نے تعریک خلافت کا ساتھ دے کر ھندوستائی سیاست میں اپنے لیے ہڑا اھم مقام پیدا کر لیا تھا ، لیکن وہ نہیں چاھتے تھے کہ اس تعریک کے ذریعے مسلمان ملک کی سیاست پر چھائے رھیں ؛ چنانچہ انھوں نے ہڑی چاہکنستی سے تعریک عدم تعاون شروع کر دی۔ مولانا معمد علی نے اس میں بھی پورے خلوص سے حصہ لیا اور عملی طور پر اس کی قیادت بھی انھیں کے ماتھ میں آگئی۔ یہ دیکھ کر گاندھی جی نے دفعتا تعریک کے بند کر دینے کا اعلان کر دیا۔ اب مولانا معمد علی کی توجہ کا مرکز تعریک خلافت تھی یا جامعہ ملیہ اسلامیہ ، جس کی بنیاد انھوں نے تعریک عدم تعاون کے سلسلے میں علی گڑہ میں رکھی تھی ۔

۱۹۹۱ء میں خلافت کانفرنس کا اجلاس کراچی میں منعقد حوا جس میں مولانا محمد علی نے اپنی پرجوش تقریر میں مسلمان فوجیوں کو برطانوی ملازمت چھوڑ دینے کی تلقین کی۔ مولانا شوکت علی بھی اس موقف میں برابر کے شریک تھے : چنانچه دونوں کے خلاف بفاوت کا مقدمه چلایا گیاد حکومت نے ترغیب و ترهیب کا هر حیله آزمایا ، لیکن علی پرادوان کے پانے استخلال میں کوئی لغزش نه آنی

اور انھیں دو دو سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ان کی عدم موجودگی میں بی اساں نے بہلے سے بھی زیادہ جرأت کا مظاهرہ کیا اور ان کے طوفانی دوروں سے ملک کے گوشے گوشے میں یہ صدا بلند هونے لگ :

ہولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت په دے دو

علی برادران کی اسیری کے دوران هی میں فرته وارانه تحریکیں زور پکڑنے لگی تھیں۔ هندو مہاسبها نے شدهی اور سنگٹهن کی بنیاد ڈالی ، جسے کانگرس کے هندو راهنماؤں کی اشیر باد بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں نے "تبلیغ اور تنظیم" کی صورت میں اس کا جواب دیا اور یوں تحریک خلافت اور تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں هندو مسلم اتحاد کے جو نظارے دیدھنے میں آئے بھے ، خواب و خیال هوکر رہ گئے۔ سیاسی فضا اتنی مسدوم هوگئی که بات پر هندو مسلم قسادات هونے لگے۔ ۲۹۲۳ء

مين مولانا محمد على كو باتفاق رائے آل اللها نیشنل کانگرس کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس کے سالانه اجلاس ميں ، جوكوكناڈا ميں منعقد هوا تھا ، مولانا محمد على نے ایک ہمیرت افروز خطبة مدارت دیا۔ انہوں نے انتہائی کوشش کی که باھی تلخیاں ختم کر کے دولوں قومیں برطانوی مکومت کے خلاف متحد هو جائیں ، مگر متعصب ھندو راھنماؤں کے سامنر ان کی ایک که چلی اور وہ آهسته آهسته کانگرسی لیڈرون سے دور اور مسلم لیک کے تربب ہوئے چنے گئے۔ ۱۹۲۵ء میں انھوں نے تجاویز دھلی کی تدوین میں (قالداعظم) محمد على جناح كے ماتھ كام كيا اور كچھ عرصة بعد بغرض علاج انگلستان چلے گئے ، لیکن ابھی علاج مكمل نه هوا تهاكه نهرو رپورځ كي اشاعت کی خبر ملی جس میں تجاویز دھلی کو یکسر ٹھکرا کر هندو راج کا منصوبه پیش کیا گیا تھا ، چنالچه مولانا فوراً عازم وطن هو گئے۔ دسمبر ۱۹۲۸ء میں نہرو رپورٹ کو آل پارٹیز کنونشن میں تبصرہ کے لیر پیش کیا گیا ۔ محمد علی جناح نے ان میں بنیادی ترامیم پیش کیں اور مولانا محمد علی نے ان کی پرزور حمایت کی - کنونشن کے چوٹھے اور یانجویی دن ان رهنماؤں کی تقاریر پر ، جو کبھی هندو مسلم اتحاد کے بیامبر سمجھے جائے تھے ، هندو راهنماؤں نے آوازے کسے ۔ جناح کو کانگرس كا بكرًا هوا "بچه قرار ديا كيا اور مولانا كو كاليان تک دی گئیں۔

اب مولانا محمد علی کانگرس سے یکسر مایوس مو چکے تھے ، بلکہ یو گ کہنا چاھیے کہ وہ دو قومی نظریے کے پرزور حاسی بن چکے تھے ۔ وہ مندو رامنماؤں پر زور دیتے تھے کہ مسلمانوں کی علیمدہ حیثیت کو تسلیم کر کے آگے قدم بڑھائیں ، لیکن انہوں نے اس پر قطعاً کان تھ دھرا اور اپنے

كهناؤ عزائم كا اظهار كرت ره .

مولانا کی زندگی کا آخری بڑا واقعه گول میز کانفرنس میں ان کی شمولیت ہے۔ وہ سخت بیمار لاہے ، لیکن انھوں نے اس کی کارروائی میں بھربور مصعه لیا۔ انھوں نے انگریزوں پر زور دیا که وہ هندوستان کو فوری طور پر آزاد کر دیں۔ اپنی آخری معرکه آرا تقریر میں انھوں نے کہا: "جب تک مجھے پروانڈ آزادی نہیں مل جاتا میں وطن واپس نہیں جاؤں گا۔ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا۔ میں ایک غیر لیکن آزاد ملک میں نہیں جا سکتا۔ میں ایک غیر لیکن آزاد ملک میں مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر تم هندوستان میں میری قبر کے لیے جگه سہیا کرنا ہوگی".

مولانا کا کہا پورا ہوا اور چند ہی روز بعد ہ جنوری ۹۳۱ء کو وہ لندن ہی میں وفات پا گئے۔ عالم اسلام کے لیے انھوں نے جو عظیم خدمات سرانجام دی تھیں ان کے پیش نظر وہ بیت المقدس میں دفنائے گئے اور بقول اقبال:

خاک قدس او را بآغوش تمنا در گرفت سوئے گردوں رفت زاں راھے که پیغمبر گزشت

مولانا محمد علی اسلامیان هند کی ایک تاریخ ساز شخصیت تھے۔ وہ مرد موسن بھی تھے اور بطل حربت بھی۔ مولانا مودودی نے لکھا ھے: "محمد علی کا سازعیم غلام آباد هندوستان نے شاید کوئی ٹمیں پیدا کیا۔ وہ گدائے ہے نوا تھا، شاید کوئی ٹمیں پیدا کیا۔ وہ گدائے ہے نوا تھا، لکن آغا خاں اور سہاراجه محمود آباد اس کے مضور جھک کر آئے تھے۔ وہ اقلیت کا ایک فرد تھا لیکن اکثریت کا سب سے بڑا لیڈر گاندھی اس کے جیب میں تھا اور ہٹیل ، موتی لال، جواعر لال، راحندر برشاد وغیرہ نو اس سے دوسرے ھی درھے راحندر برشاد وغیرہ نو اس سے دوسرے ھی درھے پر تھے۔ وہ ایک غلام ، اک کا بندندہ تھا لیکن برھے ہے۔ وہ ایک غلام ، اک کا بندندہ تھا لیکن برھے ہے۔ وہ ایک غلام ، اک کا بندندہ تھا لیکن برھے ہے۔ وہ ایک غلام ، اک کا بندندہ تھا لیکن برھے ہے۔

ڈرتی تھی۔ وہ بڑی آسائی سے انگریزی دور میں کم از کم وائسراے کی اگز کٹو کونسل کا ممبر بن سکتا تھا لیکن ان مناصب عالیہ پر اس نے کبھی نگاہ غلط انداز ڈالنا بھی گوارا نہ کیا ۔ اس کی زندگی کا مقصد منہاج خلافت راشدہ پر خلافت کا قیام تھا ۔ وہ پابندی سے نماز پڑھتا تھا ، پابندی سے روزے رکھتا تھا اور ذات رسالت مآب سے اس کے عشق اور شیفنگ کی یہ کیفیت تھی کہ ع

جب نام ترا لیجیے تب چشم بھر آوے اس
کی دوستی بھی اللہ کے لیے تھی اور دشمی بھی
اللہ کے لیے ۔ اسی لیے وہ دوستوں کو دشمن اور
دشمن کو دوست بناتا رہا"

محمد علی بہت بڑے انشا پرداز ، بہت بڑے شاعر ، بہت بڑے خطیب ، اور سب سے بڑھ کر بہت بڑے انسان اور ایک سچے مخلص مسلمان تھے۔ وہ انگلستان سے مسٹر محمد علی ہی۔ اے آکسن بن کر لوٹے تو انہیں انگریزی ادب و انشا ، مصطلحات و محاورات ، طرز ادا و طريقة بیان پر اتنا عبور اور تبحر حاصل هو چکا تها که وه جہلا سے لے کر علما تک اور مزدوروں سے لے کر وزیروں تک ہر ایک کے الفاظ و عبارات کو قلم و زبان دونوں سے یکساں قدرت و مہارت کے ساتھ ادا کر سکتے تھے۔ اس اعتبار سے کوئی ہندوستانی ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا بلکہ ٹائمز آف انڈیا کے لندنی وقائع نگار کے مطابق انگریزوں میں بھی شاید بہت می کم ان سے بہتر لکھ سکتے تھے -پھر یہی مسٹر محمد علی جب مولانا محمد علی بئر تو سرایا تبلیغ بن گئے اور جامع مسجد دہلی میں عالماله وعظ کمنے لگے۔ وہ کانگریس ؛ مسلم لیگ اور خلافت کانفرنس جیسی جماعتوں کے صدر رہے ، لیکن انھیں فخر تھا تو خادم کعبہ ہونے پر۔ انھوں نے اپنی ساری زندگی ھندوستان کی آزادی ،

اسلامیان هند کے حتوق کے تعفظ اور عالم اسلام
کی بقا اور سالمیت کی جنگ لڑتے ہوہے بسر کی۔
وہ خود اعتمادی اور جرأت رندانه کے پیکر تھے۔
ان کی تحریر و تقریر نے هندی مسلمانوں کو ایک
نئی زندگی ، نیا ولوله اور سرفروشی کا جذبه عطا
کیا۔ ان کے اندر بے پناہ قومی و ملی شعور اور
استبدادی قوتوں سے پنجه آزمائی کی جرأت پیدا
کی اور تحریک خلافت کے یه سارے تجربات
کی اور تحریک خلافت کے یه سارے تجربات
اعتبار سے دیکھا جائے تو مولانا محمد علی بالواسطه
تحریک پاکستان کے پیش رو بھی تھے۔ ان کی
سیرت و کردار پر غالباً بہترین تبصرہ ایچ۔ جی۔
ویلز H. G. Wells کا دل نپولین
مولانا کی زبان ہرک کی زبان ہے"،

مآخل : (١) مهر خورشيد على : سيرت محمد على، دهلی ۱۹۴۱: (۲) کل شیر خان : مولاتا محمد علی کی یاد مين ، دهلي ١٩٠١ ء ؛ (٧) عشرت رحماني : حيات جوهر ، دهل ١٩٥١م؛ (م) محمد سرور : مضامين محمد على، دهل ١٩٣٨ ع : (٥) وهي مصنف : خطوط محمد على ، دهل . م و و ع ؛ ( وهي مصنف : مسلمان اور غيرمسلم حكومت، لاهور ١٩٨٥: (١) وهي مصنف: مولانا محمد على بحيثيت تاریخ اور تاریخ ساز کے ، لاہور ۱۹۹۱ء : (۸) عبدالماجد دریا بادی : خطوط مشاهیر ، لامور سم و رع ؛ (و) وهی مصنف ؛ محمد على — ذاي ڈائري كے چند ورق، اعظم كؤه سم م م ع : ( . ) شاهين فاروقي : هندوستان كي سياسي الجهنيي (خطبة صدارت، كوكناذا)، حيدرآباد دكن ١٩٩٥؛ (١١) رئيس احمد جعفرى : خطبات، كراچى ١٩٥٠ : (١٠) وهي مصنف : سيرت محمد على ، با جلد ، لاهور ، ١٩٥٥ (١٣) وهي مصنف : على برادران ، لاهور ١٩٩٣ ؛ (١٠) وهي مصنف: أوراق كم كشته ، لاهور ١٩٦٨ ؛ (١٥) دوست قدواني: كنجينة جوهر، كراجي. ١٩٥، (١٦) ديوان جوهر،

لامور ١٩٩٠ع : (١٤) عبدالرؤف عروج : محمد على اور ان کی شاعری ، کراچی ۱۹۹۳ء ؛ (۱۸) عبدالرشید ارشد : بيس بڑے مسلمان ، لاهور ١٩٩٩ء؛ (١٩) ابو سلمان شاهجهالهوري و مولانا محمد على كي صحافت ، كراجي ١٩٨٣ : (٠٠) لَلُوشَ ، لاهور ۽ شخصيات لمبر ۽ مصد ج: دیکھیے مندرجه ذیل تعقیقی مقالات برائے امتحان لیم . اے ، در کتاب شانه جامعة پنجاب ، لاهور ؛ (١٦) قرخ سلطانه و مولانا محمد على جوهر كي كانكرس كي ساته تعلقات! (۷۷) منبر احمد: مولانا معمد على كے سیاسي لظریات ("همدرد") کی رو سے : (۱۳) زرین شاہ تواز : مولانا محمد على جوهركي علمي غدمات ، (نمج) صفيه بيكم : مولانا معمد على جوهر اور ان كي شاعري : ايز ديكهير (٢٥) محمد على: (+4) ! AI 90 T JOY ! My Life - A Fragment دراس ، The Eminent Musulmans : G. A. Netson Select Writings and Speeches of (TA) : #1974 Maulana Muhammad Ali ، طبع افضل البال ، كراجي د Our Freedom Fighters : الآلا جي - (۲۹) على المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المال كراچى وووه: (٣٠) ايس - ايم - اكرام: Modern Muslim India and the Birth of Pahistan . ه اه العسن (٢١) مشير العسن (٢١) عشير العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن العسن ال «Ideology und Politics» دهلی ۱۹۸۱؛ (۲۲) وهی مصلف: Communal and Pan Islamic Trends in Colonial India: دهلی ۱۹۸۱ : (۳۲) وهی مصنف : Mohammad م م ۱۹۸۵ جلد ، کراچی ۱۹۸۵ in Indian Politics (شير محمد كريوال)

محمد عمر جان چشموی 3 چشمه شریف، ۵ نزد کوئٹه (بلوچستان) کے مشہور نقشبندی بزرگ ۔
ان کے والد خواجه فیض الحق جان چشموی (مهرمهم ۱۳۱۸ میلی خواجه روح الله کانگزئی (مهرمهم ۱۳۱۸ میلی میلی میلی خواجه روح الله کانگزئی کی نامور خلیفه تھے ۔ ان کے خلفا نے کوئٹه ، مستونگ ، سبی وغیرہ کے علاقوں میں رشد و هدایت ا

مُنْكُمُ فريضه الجام ديا \_ خواجه محمد عمر جان كى ولادت صفر ۱۲۸۸ه/مئی ۱۵۸۱ء میں دوئی۔ انھوں نے ظاهری علوم اپنے والد اور چچا ملا احمد الحولد سے حاصل کیر - طریقة مجددیه میں تربیت اور خلعت خلافت بھی اپنے والد سے حاصل کی ۔ خواجه روح اللہ گانگزئی سے بھی فیض یاب ہوئے تھر۔ پہلے کئی سال تک درس و تدریس کا سلسله جاری رکها اور یہت سے علماے کبار نے ان سے درس لیا۔ والد کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہوئے اور ارشاد و تنقين كا فريضه انجام دينا شروع كيا ـ علما کی تربیت روحانی کی طرف خاص توجه تھی۔ جلد ھی ان کی شہرت اطراف میں پھیل گئی اور لوگ جوق در جوق حصول فیض کے لیے آنے لگے ۔ علم کے دلدادہ اور قدر دان تھے۔ اسی لیے اپنی اولاد کو زیور تعلیم سے آراسته کیا اور حصول علم کے لیے انہیں دور دور تک بھیجا ؛ چنانچه انھوں نے حدیث شویف کی سند برصغیر کے بڑے بڑے مدارس سے حاصل کی ۔ صاحب کرامات تھر ۔ ان سے اور ان کی اولاد سے بھی لوگ فیض یاب ھوے ۔ گرمی کا موسم چشمه شریف میں گذارتے تھے ، لیکن سردیوں میں شکار ہور (سندھ) چلر جائے تھر ۔ وصالی يكم ذوالحجه . ١٩٥٠م دسمبر ١م ١ عكو هوا -مزار چشمه شریف میں ہے۔ مولانا محمد عبدالله درخانی خلیفه تهر - ان کے خلفا کی تعداد بہت

خواجه محمد عمر جان کے ہڑے یئے کا نام آغا عبدالحی جان تھا۔ یہ بھی باکمال بزرگ موے ہیں ، لیکن ان کے بیٹے خواجه معین الدین جان (م ۱۹۸۳ه/۱۹۹۹) نے ہڑی شہرت بائی ۔ خواجه معین الدین جان همیشه عبادات اور مجاهدات میں مشغول رہنے تھے .

کتاب سلسلهٔ چشدوی از محمد عبدالله درخانی طبع لاهور ۱۹۲۹ ع، اس خانواده کے حالات پر مشتمل ہے.

(اداره)

محمد عمر دین پوری : اپر دور کے ® متبعر عالم ، مفسر اور مشہور خطیب ؛ عطا محمد عطائی کے هاں ۱۸۸۱ء۔ ۱۸۸۳ میں بمقام مستونگ ولادت هوئی۔ تعلق بلوچستان کے قبیله رئیسانی کی ذیلی شاخ بندرانی سے تھا۔ وہ مولانا محمد فاضل درخانی کے نامور شاگردوں میں سے تھے۔

لڑکون بکریاں چرائے گذرا۔ ریوڑ لے کرشام کو لوٹنے تو اپنے قصبے کے مولوی صاحب سے قرآن مجید حفظ کرنے قرآن مجید حفظ کرنے بعد مزید تعصیل کے لیے مولانا عبدالغفور کے شاگرد بنے۔ تین برسوں میں عربی ، فارسی پر عبور حاصل کرنے کے بعد والدین نے آپ کی شادی کر دی۔ طلب علم کا جذبه ابھی باقی تھا۔ اس لیے قصبه درخان کا رخ کیا اور مولانا محمد فاضل کی خدمت میں رہ کر علوم متداوله کی تکمیل کی اور عیسائی مشتریوں کی بلوچستان میں عیسائیت کی تبلیغ کو بے اثر کرنے میں مولانا محمد فاضل درخانی کا ساتھ دیا۔ مولانا عبیدائته سندھی سے رابطہ قائم کیا اور تحریک ھجرت میں شامل ھو کر افغانستان کیا اور واپسی پر مولانا عبدالمجید سندھی کے لیے تعریک کا پیغام پہنچایا۔

ان کا سب سے بڑا کارنامہ اپنے علاقے میں جہالت، ناخواندگ، توهم پرستی اور دبن سے بیکانگ کے خلاف

جد و جهد کرنا هے۔ انهوں نے ۱۹۱۵ء میں قرآن مجید کا براهوئی ترجمه شائع کیا۔ تفسیر القرآن، تاریخ القرآن، احادیث، جامع ققه، تعلیم الاسلام اور الزنالیس دوسری تصانیف، مثلاً سودائے خام، مفظ الامکان، شرح اصول سته، هدایت المستورات، آئینهٔ قیاست وغیرہ براهوئی بلوچی زبان میں لکھیں۔ انهوں نے تعلیم نسواں پر بہت زور دیا۔ بیکب آباد کے قریب همایوں میں انهوں نے جو دارالعلوم قائم کیا اس میں مردوں کے ساتھ خواتین کو تعلیم دینے کا بھی مناسب بندوبست تھا۔ اس دارالعلوم سے ان کی صاحب زادی محترمه اس دارالعلوم سے ان کی صاحب زادی محترمه بلند پایه معلمه، شاعرہ اور واعظه گزری هیں۔ دارالعلوم میں پردے اور پابندی شرع کا باقاعدہ دارالعلوم میں پردے اور پابندی شرع کا باقاعدہ اهتمام تھا،

محمد عمر دین پوری ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے ؛ ان کی بہت سی کتب منظوم ھیں ۔ ان کی زبان رواں دواں ، دلکش ، سادہ اور عام قیم ہے ۔ لہجہ طنز سے بھرپور ہے اور ان کی تحریروں میں حریّت کا پیغام ہے .

ان کی اولاد میں محمد شریف اور عبداللطیف دو بیٹے تھے۔ ان کے علاوہ ایک صاحب زادی تاج بانو بھی تھی۔ وصال ۱۳۵۰ھ/۱۳۵۰ء میں موا۔ جھالاواں کے ضلع خضدار میں نٹرینٹ کے مقام پر دنن ھیں۔ یہاں بھی ان کی قائم کردہ درسگاہ موجود ہے۔ انھیں حج کا شرف بھی نصیب موا۔ وھاں مولانا عبیداللہ سندھی سے بھی دوبارہ ملاقات ھوئی۔

مآخل : (۱) ثقافت اور ادب وادی بولان میں ،
کوئٹه ۱۹۶۰ : (۲) تاریخ ادبیات مسلمالان
پا نستان و مند ، ج ۱۹۱۰ (مقاله براهوئی گفافت و ادب ، از اثور رومان) ، لاهور ۱۹۹۱ ؛ (۳)

المام الحق کوئر: تذکرهٔ صوفیا به بلوچستان ، لاهور هیه ۱۹: (م) وهی مصنف : تحریک خلافت کا اثر بلوچستال میں ، در ماه نو ، لاهور ، مثی ۱۹۹۹: (۵) وهی مصنف : بلوچستان میں اسلام کی لهریں ، در اردود انجسف ، جون ۱۹۹۹: (۲) وهی مصنف : اشاعت سیرت میں بلوچستان کا حصه (قلمی) ؛ (۵) عبدالرحمٰن بواهوئی : قدیم براهوئی شعراه ، حصه اول ، کوئله ۱۹۹۸ ؛ (۸) هفت روزه ایلم (براهوئی) ، مستونگ ، خصوصی آمیر ، علامه محمد عمر دین بوری ، ۱۹۹۹ ؛

(انعام الحق كوثر)

(قاضي) محمد عيسيخان : بلوچستان مين ٥ دور حاضر کے تامور سیاستدان اور قالون دان ، جو عموماً قاضی عیسی کے نام سے معروف هیں، بشین کے ایک معزز خاندان میں مر جولائی ۱۹۱۹ ع کو بیدا هیے۔ والد کا نام قاضی جلال الدین خان تھا .. ابتدائی تعلیم پشین میں اور ثانوی تعلیم کوئٹه میں یائی ۔ گریجویشن پنجاب یولیورسٹی سے ۱۹۳۷ءمیں کیا۔ ۱۹۳۸ء میں برطانیہ سے بار ایٹ لاء کر کے بلوچستان لوٹے، مگر پریکٹس کرنے کے بجامے سیاست میں قدم رکھا ۔ ان کے والد بھیسیاست میں دغیل ره چکر تهر، مگر انکی سیاستکا رخ انگریزون کی خوشنودی کا حصول هی رها تها ۔ قاضی عیسی الكريزوں كے حمايتي بننے كے بجامے مخالف لكلے -وم و و ع میں بمبئی کا سفر اختیار کیا ، جہاں ان کی مالاقات بانى ياكستان قائد اعظم محمد على جناح س هوئي۔ قائد اعظم ان دلوں مالا بار هل پر مقيم تھے۔ انھوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کی ذمه داری قاضی صاحب کے سپردکی ۔ جون وجو وء میں انھوں نے کوئٹه میں ایک پربس کانفرنس بلا کر مسلم لیگ کی حقیتی تنظیم کا مقصد بتایا اور کانگریس کا مقابله شروع کر دبا ہے جو بلوچستان میں خاصی طاقتور تھی۔ مسلم لیگ

کے بیماعتی مقعد کو آئے بڑھانے کی غرض سے الاسلام کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا۔ قاضی عیسی ہی کی کوششوں سے مسلم لیگ نیشنل گارڈ ، مسلم گرلز فیڈریشن ، مسلم سٹوڈنش فیڈریشن اور مسلم چیمبرز آف کامرس کی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ کوئٹہ کا پہلا ڈگری کالج اور کوئٹہ کی منتخب میونسپل کمیٹی کا قیام بھی قاضی عیسٰی هی کی مساعی کے باعث ہوا .

بهوره کی قرار داد پاکستان مسلم لیک کے جس عظیم الشان اجلاس میں سنظور ہوئی تھی اس میں قیام امن کی ذمه داری قاضی عیسی هی کے ذمے تھی۔ انھیں کی کوششوں سے قائداعظم س جولائی سرم و اع کو پیهلی مرنبه بلوچستان گئر ۔ سم م و و ع میں قائد اعظم نے صوبه سرحد مسلم لیک کی تنظیم نو کے لیے ان کو آرگنائزر مقرر کیا۔ ہم و و کے عام انتخابات میں انھیں اس اعلٰی اختیاراتی کمیٹی کا صدر بنایا گیا جو جماعت کی نشر و اشاعت کے کاموں کی ذمه دار قرار تھی۔ انھوں نے اس کام کی بحسن و خوبی تکمیل کی ۔ قاضی عیسیٰ نے هندوستان کے طول و عرض کا دورہ کیا ، مسلم لیگ کے حق میں تقریریں کیں اور والیان ریاست کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے پر آمادہ کیا۔ قلات کی ریاست نے جب الحاق سے پس و پیش کیا تو قاضی صاحب هی نے مکران اور خاران وغیرہ کو علیددہ الحاق کے لیے سبنت کرنے کی ترغیب دی۔ مرا اگست ٨٨ ١ ء مين سبى دربار كے موقع پر قائد اعظم نے قانبی عیسی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انهیں بلوچستان مشاورتی (ایڈوائیزری) کونسل کا پهريراه المزد كر ديا .

ہے۔ اور اور میں قاضی عیسٰی کو برازیل میں ہاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ عمیدۂ سفارت سے

علیحده هومے تو برازیل کے صدر نے پاکستان اور برازیل کے درمیان دوستی اور تعاون کو ان کی کامیاب کوششوں کا ثمر قرار دیا ۔ ۱۹۵۸ء کے مارشل لاء کوششوں کا ثمر قرار دیا ۔ ۱۹۵۸ء کے مارشل لاء فاذ تک وہ سیاست سے کنارہ کش رہے ۔ وہ صدر ایوب کے "پاک افغان" تعلقات کے مشیر بھی رہے ۔ ۱۹۵۹ء میں انھیں افغانستان کے لیے پاکستان کا سفیر نامزد کو دیا گیا تھا، مگر ۱۹ جون ہے ۱۹۵۶ء کی رات کو دل کے جان لیوا دورے سے وہ کو ٹھ میں انتقال کر گئے ۔ تدفین کے لیے میت وہ کو ٹھ میں انتقال کر گئے ۔ تدفین کے لیے میت ہا کستان کے سلسلے میں قاضی صاحب مرحوم کی خدمات ناقابل فراموش ھیں .

محمد غُوْث گوالیاری : هندوستان کے \*
ایک ولی اللہ وہ مشہور و معروف [شاعر اور صوف]
شیخ فرید الدین عطّار [رک بآن] کی اولاد میں سے
تھے ۔ ان کا پورا نام ابوالمؤید محمد بن خطیر الدین
بن تطیف بن مُعین الدین قتال بن خطیر الدین بن
بایزید بن فرید الدین عطّار تھا ۔ بعض لوگ کہتے
میں که ان کے پردادا مُعین الدین قتال هندوستان
میں تشریف لائے اور جونہور میں فوت هوہے ۔
ان کے ایک بھائی شیخ آبھول، جو شہنشاہ همایوں
کی ملازمت میں تھے ، جنگ کرتے ہوہے شہید

ھوے اور بیانہ کے قلعے کے پھاٹک کے پاس مدفون هیں ۔ ان کے اپنر بیان کے مطابق وہ ٦ . ٩٥ . . ٥ ، ع مين پيدا هو ے - وه شيخ ظهور الدين حاجی حَضُور کے شاگرد تھر اور شُطّاری صوفیہ کے سلسلر میں بیعت تھر ۔ وہ اور ان کے آٹھ بھائی شيخ حاجي حميد غليفه شاه قامَنْ سے بيعت تهر، جو شیخ عبداللہ شطاری کے مرید اور خلیفه تھر۔ چنار کے پہاڑوں میں تیرہ برس کی عزلت گزینی کے بعد وہ علاقۂ گجرات میں آئے ، جہال ان کی ملاقات وهاں کے مقبول عام ولی اور عالم شیخ وجیه الدّین گجراتی سے هوئی۔ وہ ۹۹۲ه/۱۵۵۸ میں آگرے گئے ، جہاں شہنشاہ اکبر نے ان کا بڑا اکرام و احترام کیا۔ اس کے ہمد وہ گوالیار واپس آگٹر اور یہیں انہوں نے ۱۵۹۲/۹۹۰ء میں انتقال کیا۔ همایوں کی بابت بھی مشہور ہے که وہ ان کے عقیدتمند مربدین میں سے تھا ،

وہ تمبوف کی کئی کتابوں کے مصنف ھیں ۔ ان میں سے جواہر خمسه بڑی مشہور کتاب مے اور ۲۰۹۹ ممداع میں مکمل هوئی۔ شیخ محمّد غوث نے اسے فارسی میں لکھا اور سید مجد الدین معروف به صبغة الله كجراتي (م ۱۵ ، ۱/۱ ، ۱۹) نے اس کا ترجمه عربی میں کبا (زبید احمد: ص ۸۰ ۳۰۳) - بهر اس ترجم یر احمد شناوی نے حاشیه لکھا (حدالق الحنفیه ، ص ١٠١٨) ـ اس كتاب كا اردو ترجمه سيد مير حسن رضوی نے کیا (مطبوعه دهلی ، سرموه) ؛ ان ى دوسرى تصانيف كليد مخازِن ، بعرالعيوة اور معراج نامه هيں \_ كہتے هيں كه معراج نامه مين ان کے جو وجدانی متولر (شطعیات) درج هیں، ان کی علماے گجرات نے سخت مذمت کی تھی اور انہوں نے محمد غوث گوالیاری کے تتل کا فتوے بھی مادركرديا تهاء ليكن مذكوره بالاشيخ وجيه الدين

کی بروقت مداخلت سے ان کی جان بچ گئی .

مآخل و (۱) فهرست کتبخانه بانکی بوره ج ۱۹ عدد ۱۳۸۳ مهرور : (۲) [عبدالحق :] اخبار الاخبار ، عدد ۱۳۸۳ می ۱۳۸۹ و ۱۳۸۳ می ۱۳۸۳ می ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۸۳ و ۱۳۳۳  ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و

(عبدالطندر)

(شاه) محمد غوث لاهوري م: لاهور ك 8 ایک مشهور شیخ طریقت اور عالم ، متعدد عربی و قارسی کتابوں کے مصنف اور بخاری شریف کی نہایت هی بسیط شرح کے مؤلف۔ ان کا سلسلة نسب حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني اس ملتا هے ۔ پشاور میں مرم ره / ٢٥ وه ميں ولادت هوئي (محمد امير شاه: تذكره مشالخ قادریه حسنیه ، ص دے) - سات سال کی عمر میں ترآن مجید پڑھ لیا اور اپنے والد کے زیر سایہ الهاره سال کی عمر میں مروّجه علوم کی تحصیل سے فارغ ہوے (شاہ محمد عُوث : رساله در کسب سلوک و بیان طریقت و حقیقت ، پشاور ۱۹۸۳ ه ص مم) دوء اپنے والد هي سے طريقه قادريه ميں بيعت هوے (کتاب مذکورہ ص عم)۔ اپنے والد کی وفات (یکم ذوالقعده ۱۱۵ه/۳،۱۵) کے بعد مزید علوم ظاهری و باطنی حاصل کرنے کے لیے تقریباً سارے پاکستان و هندکا سفر کیا اور متعدد اکابر علما و فضلا سے استفادہ کیا۔ ساری زندگی تبلیغ دین میں صرف کی ۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ طلبه ک تربیت بھی کرتے تھے اور مدھا، اممال کو ظاهری و باطنی علوم سے بہرہ ور کیا۔ اُماظان

و امراکی صحبت کو پسند نہیں کرتے تھے۔
اورنگ زیب عالمگیر نے ان کے والد سید
حسن پشاوری کو خانقاہ کے لیے پشاور میں
وسیم قطعۂ زمین نذر کرنا چاھا ، لیکن انھوں نے
قبول نہ کیا۔ اورنگ زیب نے زمین کا فرمان
دوبارہ ۱۱۵ میں پشاور بھیجا تو ان کا
انتقال ھو چکا تھا۔ ان کے اخلاف نے اسے قبول
کر لیا۔ یہ فرمان آج بھی کراچی کے عجائب گھر
میں معفوظ ہے ،

لاهور میں انہوں نے قرآن و حدیث کا باقاعدہ درس جاری کیا ۔ ان کے مدرسے میں پنجاب، سرحد، کابل اور غزنی کے طلبہ تحصیل علم کے لیے آتے تهر (محمد امیر شاه: تذکره مشائخ قادریه حسنیه ، ص، م) ال کے جار فرزند تھر: میرسید محمد عابد، مير نسيد شاكر، مير باقر ، مير شاه مير مظفر آبادى؛ یه چاروں ان کے خلفا بھی تھے ۔ ان کے علاوه سانظ محمد سعید ؛ حافظ محمد صدیق ؛ شيخ محمد غوث ، شيخ وجيه الدين معروف به پیر زهدی لاهوری اور خود ان کے پوتے میر غلام کشیری، مصنف خوارق العادات، بھی ان کے خلفا میں سے تھے۔ شاہ محمد غوث نے ادا ربيم الاول ١١٥٧ه/ ١٩٥٩ه كو التقال كيا (غلام كشميرى: ترجمة الشاه محمد غوث، مشموله ور رساله کسب سنوک، قلمی) - میر غلام کشمیری ان كا سال وفات بهوره لكها هـ - ان

کی اولاد یکه توت ، پشاور ، آزاد کشمیر ، مقبوضه کشمیر اور لاهبور میں موجود ہے ۔ اللّ کی خانقاہ محکمۂ اوقائ کی تحویل میں ہے ۔ ان کی اولاد کے حالات پر ایک مستقل کتاب لذکرہ مشائخ قادریہ حسنیہ، مؤلفہ محمد امیر شاہ، قادری شائع ہو جکی ہے .

شاه محمد غوث براي بلند بايه اور دقيق كتابون کے مصنف تھے۔ اب تک فقط ان کی حسب ذیل كتابون كا سراغ مل سكا هے: (١) شرح غوثيه (۱۱۱۱ه/۱۱۸۱) ، یه صحیح بخاری کے پہلے تین ہاروں کی شرح ہے، جو بڑی تقطیع کے ایک هزار صفحات پر مشتمل ہے ۔ مولانا محمد یوسف ہنوری 🖰 کے مطابق یه شرح اپنی نظیر آپ مے (تذکرہ مشالع قادریه حسنیه، ص مه و) یه شرح اب تک شائم نمین هوئی - اس کے قلمی نسخے کتاب خانه نوزی آغا، پشاور (بخط مصنف) اور پشاور یونیورسٹی ، عدد ۲ م ، میں موجود هیں۔ مصنف کے ایک اور خود نوشت نسخر کا روٹوگراف پشاور میں مولانا محمد امیر شاہ قادری کے ہاس محفوظ ہے ؛ (v) رساله در کسب سلوک و بیان معرفت و حقیقت (فارسی نشر) ، یه رساله طالبان راہ طریقت کی راہنمائی کے لیے لکھا گیا ہے اور اس موضوع پر اختصار کے باوجود جامع رساله ہے۔ فوڑی آغا (پشاور) کے هاں مصنف کا خود نوشت خطی نسخه موجود ہے ۔ اس ہر میر غلام کشمیری بن سید محمد عابد بن شاه محمد غوث نے عربی میں ایک مقدمه لکھا ہے ، جس میں شاہ محمد غوث کے حالات درج هیں۔ اس کی متعدد القول مقاله نکار کی نظر سے گزری هیں ۔ اس کا فارسی متن ١٨٨ ١٩/١٩٨ء مين يشاور سے شائع هوا تها \_ اسرار الطريقت ك نام سے ایک محرف اردو ترجمه لاهور سے کئی سرتبه چهپ چکا ہے : (س) رساله ذكر جمر (عربي و فارسي نثر): اس رسالم

میں آبات و احادیث اور اقوال علما سے ذکر جمهر کا جواز پیش کیا گیا ہے۔ اس کا قلمی نسخه مولانا محمد امير شاه قادري کے پاس هے ؛ (س) شرح خدریه قصیده غوثیه (فارسی نثر)، قصیده غوثیه كى عام فهم اور صوفيانه شرح هے ـ يه رساله پير عبدالغفار شاہ نے ، ۱۹۱ عمیں لاھور سے شائع کر دیا تھا : (۵) اسرار التوحید (عربی): اس کے ہارے میں خود فرماتے ہیں کہ فصوص العکم کے مطالم کے دوران میں کچھ مشکلات پیدا ہوئیں تو باطنی طور پر ان کا حل مصنف نے بتایا (رساله كسب سلوك، ص ٢٠٠) - الهول نے اس موضوع پر عربي و فارسى مين متعدد رسائل لكهر تهر ! (٩) رساله توحيد: بعفط مصنف ، اس كے ايک نسخر کا روٹوگراف مقاله نگار کو مولانا محمد امیر شاہ کے پاس دیکھنے کا اتفاق عوا تھا ! (٤) رساله وحدت الوجود (فارسي نثر): اس رسالي کا روڈوگراف بھی سولانا محمد امیر شاہ قادری کے پاس معفوظ ہے ، جو مصنف کے خود نوشت خطی نسخے کا عکس ہے : (۸) رسالة مناجات (عربی نشر): اس رسالے میں العاح وزاری کے ساتھ دعائیں تحریر کی گئی ھیں۔ ان دعاؤں میں ان کی پوری زندگی کی جھنک نظر آتی ہے (قلمی ؛ بخط مصنف ، مملوکه مولانا محمد امير شاه قادرى ، پشاور) ؛ (٩) رَسَالُهُ اصولَ حديث (عربي): اس موضوع پر يه جامع رساله ھے۔شروع سے ھی دینی مدارس کے تصاب میں شامل ہے۔ اردو ترجمے کے ساتھ پشاور سے شائع هو چکا ہے .

مآخذ: (١) شاء محمد غوث لاهورى: رساله در نسب سارک و بیان معراب و حقیات ، فارسی ، پشاور ، ۱۲۸۳ه؛ (۲) وهي معنف ۽ عرب غوثيه ، روٹو کرال ریخل مدنت) ، ممارکه مولانا محمد امیر شاہ ! عیسائیت کے مباقین اور مشتری سادہ لوج لوگان اللہ

تادری ، یکه توت ، پیشاور ؛ (ب) وهی آهمین ف رساله وحدت الوجود ، قلمي ، بعظ مصنف ، روثو گراف ، مملوكه مولانا سيد محمد أمير شاه قادري؛ (م) وهي مصلف : رماله مناجات ، قلمي ، بخط مصنف ، معلو كه مولانا محمد امير شاه قادرى:(ه)غلام كشميرى: خوارق العادات (حالات سيد هسن پشاوري بزبان شاه محمد غوث لاهوري) ، و ۱ ۱ م ا المار ، مملوكه مولانا محمد امير شاه قادري ؛ (۱) ومي مصنف: ترجمه شاه محمد غوث بر خطي نسخه معنف : رساله کسب سلوک ، معلوکه ، فوزی آغا ، بشاور : ( ، ) محمد حیات لوشاهی : تذکره نوشاهی ، (٨) يبر كمال لاهورى: تَحالُف قدسية ، ١٨٩ وه ، قلمي ، مملوكه سيد شرافت نوشاهي ، كجرات ؛ (و) امام يبغش الوشاهي لاهوري : مراة اأفقوريه ، ١٩٩٠ ، روثرگراف ، سملوکه سید شرافت توشاهی ؛ (۱۰) محمد مير شاه قادري : تذكره علما و مشائخ سرحد ، بشاور ، ب جلد، ٢٥١ و ١ ؛ (١١) وهي مصنف؛ تذكره مشائخ قادريه حسنية ، بشاور ، جه وه ؛ (۱۷) شرافت توشاهي : شريف التواريخ ، جلد سوم ، حصه سوم ، قلمي ، مملوكه مصنف ؛ (۱۰) پیام شاه جهانپوری : تذکره شاه محمد غوت ، لاهور ؛ (م ؛ ) غلام دستكير نامي : سوانع حيات مضرت شاه محمد غوث لاهوري ، لاهور ١٥٩ م. (محمد اقبال مجددي)

(مولانا) محمد فاضل درخاني : ثماثر • کے قریب ضلع کچھی (بلوچستان) میں درخان کے تصبے میں ۱۹۳۱ه/۱۹۸۰ میں پیدا هوسے -ابتدائی تعلیم ان دینی مدارس سے حاصل کی جو خان نصیر خان نوری نے خصوصی طور پر البلغ اسلام اور نفاذ دین کے لیے بلوچستان بھر می قائم کوا وکھر تھے .

بلوچستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد

مناعب عالم و المرن لكے مولانا محمد فاضل درخانی النے علم و فضل سے اس طوفان كا رخ موڑ نے كے ليے النيس برس تک تبايغ و هدايت كى شمع روشن ركھى وہ بلوچستان كے چيے چيے پر پہنچے ۔ آن كى زبان ميں بڑى تاثير تھى ۔ جو بھى ايک بار ان كا وعظ سنتا ، گرويلده هو جاتا ۔ بھر جب الكريزوں نے لٹريچر كے ذريعے بلوچى براهوئى زبانوں ميں عيسائيت كے پرچار كا راسته اختياركيا تو محمد فاضل درخانى نے بھى اسى طرز پر اس مہم كا مقابله كيا ۔ انھوں نے خود اور ابنے قابل شاگردوں كے ذريعے براهوئى بلوچى ميں ابنے قابل شاگردوں كے ذريعے براهوئى بلوچى ميں غيسائيت ، الكريزى تہذيب اور الكريزى زبان كے غياف كتابيں لكھيں ۔ اس غرض سے انھوں نے خود گھاڈر كے قصبه درخان ميں مكتبه درخانى قائم كيا ، خوريج ميں نماياں كام كيا .

مولانا محمد فاضل درخانی کی تبلیغی اور اصلاحی کوششوں کے طنیل بلوچستان کے عوام کے فکر و نظر اور سیرت و کردار میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا هوایی ۔ جہاں آئے دن قتل ، چوری چکاری کے واقعات هوئے تھے وهاں صالح معاشرہ قائم هوا۔ پیر ابدوالخیر دهلوی ، حافظ محمد ابراهیسم بهرچونڈی شریف ، خواجه قیض الحق چشموی ، خواجه محمد صدیق نقشبندی ان کے هممر علما و محمد صدیق نقشبندی ان کے هممر علما و مشائخ میں سے هیں ، جن سے انکا علمی رابطه اور فکری تبادله رها ۔ ان کا وصال و ۱ شوال موجه مهمد عبدالله فکری تبادله رها ۔ ان کا وصال و ۱ شوال موجه مهمد عبدالله فکری تبادله رها ۔ ان کا وصال کوئی اولاد نرینه فکری تبادله رها ۔ ان کا وصال کوئی اولاد نرینه فکری تبادله رها ۔ ان کا علمی کشادی محمد عبدالله درخانی سے هوئی اور اسی سے ان کا سلسله نسل جاری هوؤ ه

(۱) بلرچی دیا ، ملتان مارچ ۱۹۹۹: (۱) محمد جیدالله درخالی : ابله الشیندی مجددی ،

ص . ۱۹۰ ؛ (م) سید کامل القادری : بر اهونی ادب ، در اوریتنثل کالج میکزان ، نوببو ۱۹۰ و ۱۵ ، (م) انور روسان : براهوئی ادب ، در تاریخ ادبیات ، پنجاب یونیورسٹی ، لاهور م ۱ : ۲ م م تا عمم].

(غوث بخش صابر)

(مولانا) محمد قاسم نانوتوی به بانی \* دارالعلوم دیوبند ، هندوستان میں انیسویں صدی عیسوی کے مشہور مجاهد ، عالم ، متکلم ، معلم اور مناظر و مصنف و شعبان یا رمضان ۱۳۸۸ میں اور مناظر و مصنف و شعبان یا رمضان ۱۳۸۸ میں بھارت) میں پیدا هوے ان کا تاریخی نام خورشید حسین هے ان کے والد شیخ اسد علی مولنا مملوک علی کے همدرس تھے اور انھوں نے شاهنامه (فردوسی) کی قارمی کی تعلیم حاصل کی تھی ۔ شیخ اسد علی کو کھیتی باڑی اور زمینداری سے شغف تھا ، لیکن ساتھ هی ساتھ صاحب مروت و اخلاق ، کنبه پرور ، مات محمد یعقوب ، در مناظر احسن گیلانی : مرتبه محمد یعقوب ، در مناظر احسن گیلانی : مرتبه محمد یعقوب ، در مناظر احسن گیلانی :

مولیٰنا محمد قاسم بچپن هی سے ذهین ، طباع ، بلند همت ، تیز طبع ، حوصله مند ، جفا کش ، جری اور چست و چالاک واقع هوئے تھے ۔ انھوں نے اپنے وطن کے ایک مکتب میں ابتدائی تعلیم کے علاوہ قرآن مجید اور کچھ فارسی کی کتابیں پڑھیں ۔ بعد ازاں فافوقه سے مولیٰنا مہتاب علی (برادر بزرگ مولیٰنا ذوالفقارعلی، شارح دیوان الحماسة) کے بزرگ مولیٰنا ذوالفقارعلی، شارح دیوان الحماسة) کے مربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے وطن الوقه چلے آئے ۔ حسن اتفاق سے مولیٰنا معلوک علی، جو دلی عربی کالج میں علوم شرقیه کے مدرس اور مولیٰنا محمد قاسم کے رشتے دار تھے ، اس زمانے میں اپنے وطن آئے ہوے تھے، وہ دھلی جانے زمانے میں اپنے وطن آئے ہوے تھے، وہ دھلی جانے

ہوے مولسٰنا قاسم کو بھی ساتھ لیتے گئے(. ۲۹،۵۱ سم مره عبد الله سندهى كے بقول مولينا قاسم مولٰنا مملوک علی کے رشتے میں بھتیجے تھے (خطبات سندهى، ص مم ١ ٧) مولئا معمد قاسم في آٹھ سال تک مولننا مملوک علی سے کالج کے فارغ اوقات میں ان کے گھر پر تعلیم پائی اور ایک سال دلی کالج میں علم ریاضی کی تحصیل میں گزارا۔ علم حدیث کے لیے وہ شاہ عبدالغی مجددی کی خدست میں حاضر هوہے ، جو اپنے زمانے کے ہاکمال محدث تھے اور جن کا سلسلہ سند حدیث شاہ محمد اسحاق ی کے واسطر سے شاہ ولی اللہ ی تک منتهى هوتا هـ (عبد الحي: نزهة الخواطر، ے: سمس ، حیدرآباد دکن وهو وع) - اس زمانے میں مفتی صدرالدین آزردہ دہلی کی علمی ، ادبی اور مجلسی زندگی کی روح روان تھے ۔ مولینا محمد قاسم نے ان سے بھی کسب فیض کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انھوں نے حاجی امداد اندہ کے عالم پربیعت کی اور عبر بھر ان کی محبت و عنیدت سے سرشار رهے . مولنا رشید احمد گنگوهی مولنا محمد قاسم کے ایک سال بعد دھلی آئے تھر ، دونوں نے مولینا مماوک علی اور شاہ عبدالغی مجددی سے ایک ساتھ تعایم پائی ، دونوں حاجی امداد اللہ سے بیعت هویے اور ساری عمر یک جان و دو قالب بنر دے .

وہ طالب علمی سے فراغت کے بعد مولنا احمد علی سہارنبوری کے مطبع احمدی ، دہلی ، میں کتابوں کی تصحیح کی خدمت انجام دینے لگے (۱۲۹۹ء/۱۸۵۹ء)۔ اس زمائے میں مولنا احمد علی بخاری شریف کی تصحیح اور تحشیه میں مصروف تھے۔ ہاتے جہ سیبارے آخر کے باتی نمے که انھوں سے ساراکام مولنا محمد قاسم کے سپرد کر دیا - مولنا نے حاشیہ اس قابلیت سے لکھا که دیکھنے والے

انھیں خراج تحسین دیے ہفیر نہ رہ سکے۔ مسلمانان مند کے فخر کے لیے یہ اس کافی ہے کہ صحیح بخاری دو پہلی دفعہ انھوں نے لہایت صحت و صفائی نے ساتھ چھاپ کر شائع کیا۔ کتاب کے آخر میں مفنی صدرالدین آزردہ کی ایک تقریظ بھی ہے۔ مندی موکئی۔ اس زمانے میں جنگ کریمیا جاری تھی ، جس میں ترک اور روسی جنگ کریمیا جاری تھی ، جس میں ترک اور روسی نبرد آزما تھے۔ مسلمانان هند شب و روز ترکوں مولئا محمد قاسم انے اپنی اهلیہ کے تمام زیورات مولئا محمد قاسم ان نے اپنی اهلیہ کے تمام زیورات سلطانی چندے میں دے دیے (منافر احسن گیلائی: سوانح قاسمی ، ۱: ۱۵۰، ۱۹۰، مطبوعۂ دھلی)۔ سوانح قاسمی ، ۱: ۱۵۰، ۱۹۰، مطبوعۂ دھلی)۔ دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عام دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں دیوبند میں مقیم رہے دیوبند میں مقیم رہے دیوبند میں مقیم رہے دیوبند میں مقیم رہے دیوبند میں مقیم رہے دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند میں مقیم دیوبند دیوبند میں مقیم دیوبند میں دیوبند میں دیوبند دیوبند دیوبند میں دیوبند میں دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند میں دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند دیوبند د

مئى ١٨٥٤ء ميل ميرڻه جهاؤني سے هندوستاني فوجوں نے علم حریت بلند کیا تو سارا شمالی هندوستان یکدم هنگامے کی لپیٹ میں آگیا اور ملک كا امن و امان ته و بالا هوكيا ـ دهلي مين جغرل ہخت خان کی آمد (ہ جولائی ۱۸۵ے) ہر علما کے مشورے سے جہاد کا اعلان هوا اور اسی کی تعریک پر علماے عصر نے جامع مسجد دہلی میں جمع ھوکر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویل مرتب کیا ، جس پر مفتی صدرالدین آزرده ، مولوی محمد نذير حسين اور مشهور مناظر اسلام مولوى رحمت الله کیرالوی کے دستخط تھے ۔ مؤخر الذکر حاجي امداد الله كے لمالندے تھے . اس فتو ع كا إ بهت اچها اثر هوا اور القلاب كي اهبيت لتوايه سباد کے باعث مسلمانوں میں بڑہ گئی ۔ مفاق بادشاه بهادر شاه اور شهرادون مین بهی خانهی امداد الله کا وتار اور احترام تها اور محل کی پیگسات میں اوں کی بزرگ کا جزیا گھا۔

محمد قاسم نے نواب شیر علی خان، رئیس مراد آباد،

مرفت بہادر شاہ کو آزادی وطن کی جنگ پر
ساد، کیا اور عرض کیا که بادشاہ انگریزوں کے
ملاب اپنی طاقت استعمال کر کے دہلی کو انگریزوں
سے پان کرنے کی کوشش کریں اور هم تھانه بھون
او، شمل سے جہاد کرتے هوے دہلی کی طرف
بڑھیں گئے تو دہلی کا آزاد هو جانا سکن ہے
(مناظر احسن گیلائی: سوالح قاسمی ، ۲: ۱۳۹ تا

اس تعریک آزادی میں تھانه بھوٹ (ضلم منلقر نگر) سے الگزیزوں کا عمل دخل جاتا رہا تو شہر کے باشندوں نے حاجی امداد اللہ مکو امام بنا ليا اور مولينا محمد قاسم اور مولينا رشيد لحمد گنگوهی ان کے مشیر قرار پائے۔ حاجی صاحب نے دیوائی و فوجداری مقدمات شرعی قیصله کے مطابق چند روز تک قاضی شرع بن کر فیصلے بھی فرمائے (محمد اكرام : آب كوثر ، ص ١٩٥) - جهاد ك لیر دخاکار بھرق کیر گئے ۔ مجاهدین کے حوصلے بؤ مے تو انہوں نے شاملی کی تحصیل کو ، جو قلعے کی طرح مستحکم تھی ، حمله کر کے اپنے قبضر میں لے لیا ۔ اس یلغار میں مولینا محمد قاسم اور سولنا رشید احمد گنگوهی بهی شامل تهر .. محمورین میں سے ایک سو تیرہ آدسی مارے گئر اور مجاهدین اس فتح کے بعد تھانه بھون لوث آئے۔ شادلی کی شکست نے الگریزوں کو ہے حد مشتعل كر ديا تها ـ اس اثنا مين ۾ استير ١٨٥٤ كو الكريزون كا دبلي ير مكمل تبضه هو كيا تها ـ انکریزوں نے کاکٹر مغلفر نگر مسٹر ایڈورڈز کو حکم دیا که وہ تھانه بھون پر یلفار کن کے شہر پر تسلط بعال کر دے۔ اس نے کھھ پیدا سکھ اوچ اور کچھ گورکھے سواروں اور عو المهول کے ساتھ تھالہ بھون پر حملہ کیا ۔

مجاهدین نے پہلے تین حملے تو پسپا کر دیے ،
لیکن چوتھے حملے کو روک نه سکے اور میدان
چھوڑنے پر مجبور هوگئے ۔ اس جنگ میں حافظ
محمد ضامن شہید نے بھی جام شہادت نوش کیا
(بیس بڑے مسلمان، ۱۱)۔ تھانہ بھون پر انگریزوں
نے قبضہ کر لیا اور اس کو بری طرح تباہ و برباد
کر دیا (محمد انوارالحسن شیر کوئی: انوار قاسمی،
ص ۲۸۳ تا ۲۹۳، لاهور ۱۹۹۹؛ (۲)
اشتیاق حسین قریشی: Vega نہ ۱۹۹۹؛ ص
اشتیاق حسین قریشی: ۲۱۰، کراچی ۲۰۳۹، می معرکے میں مولئا محمد قاسم سے بھی سر میں گولی
لگ تھی ، لیکن وہ ھر طرح محفوظ رہے .

جہاد آزادی کی ناکاسی کے بعد انگریزوں نے داروگیر کی سہم شروع کر دی ۔ بغاوت کے الزام میں حاجی امداد الله مساجر مکی د مولالا رشید احمد کنکوهی اور مولانا محمد قاسم کے وارنٹ کرفتاری جاری هوے - حاجی امداد اللہ چھپتے چھپائے انباله پہنچر اوو وہاں سے لدھیاند، نیروز پور اور بہاولیور ھوتے موے کراچی پہنچ کر مکه معظمه چل دیرے اور بقیه عمر وهین گزاری .. مولنا رشید احمد گنگوهی<sup>6</sup> گرفتار هوے اور جیل میں ڈال دیر گئر ، لیکن چه ماه بعد رها کر دیر گئر . مولینا محمد قاسم جم هر قسم کی گزند سے معفوظ رهے - اگار برس ۱۸۵۸ میں ملکه وکٹوریه فے عام معانی کا اعلان کر دیا ، لیکن مولمنا محمد قاسم " عمر بهر سرکار برطانیه کی نظروں میں مشتبه اور ناپسندیده رہے۔ ہو جمادی الاولی عمر مار **۱۹۹۰ براسته پنجاب و سنده** و مده مج کے لیے رواله هوے ـ رأستے میں جہاز پر هی قرآن مجيد حفظ كرنا شروع كرديا. هر روز جتنا حفظ کرتے تھے ، رات کو نماز تراویح میں اتنا هی سنا ديتر تهر ـ زيارت حرمين الشريفين كے بعد براه

بمبئى دسمبر ١٨٦١ء مين اپنے وطن واپس آئے.

مج سے واپسی پر انہوں نے منشی امتیاز علی کے مطبع مجتبائی میرٹھ میں تصحیح کتب کا کام شروع کر دیا ۔ منشی امتیاز علی اپنے زمانے کے ہاکمال خوشنویس تھے ۔ انہوں نے خط نسخ اور خط نستخ اور معلم نسخ استعلیق میں کتابت کی اصلاح بہادر شاہ ظفر سے لی تھی ۔ میرٹھ میں مولمنا کا قیام ۱۸۶۸۔ میں اور مولاناہے روم کی مثنوی معنوی کا معمد مسلم اور مولاناہے روم کی مثنوی معنوی کا کارنامہ حمائل شریف کی تصحیح ہے ۔ یہ حمائل، کو جو ۲۸۶ میں مطبع مجتبائی دھلی سے جھپ کر شائع ہوئی تھی ، آج بھی صحت اور صفائی کے لحاظ سے ایک عمدہ نمونہ سمجھی جاتی ہے (انوار قاسمی) سے ایک عمدہ نمونہ سمجھی جاتی ہے (انوار قاسمی)

دہلی کی تباہی کے بعد بعض اکابر دیو ہند کو يه خيال آيا كه اب هندوستان مين اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و بقا کی واحد صورت ایک عربی مدرسے کا قیام ہے، چنانچه ان ہزرگوں کی سعی سے ۱۵ ، معرم الحرام ۱۲۸۴ه / ۳۰ مئی ۱۸۹2 کو دیو بند کی ایک مسجد میں مدرسه عربيه ديو بندكا، جو بعدمين دارالعلوم ديوبند کہلایا ، قیام عمل میں آیا ۔ بعد ازاں یه مدرسه جامع مسجد مین منتقل هو گیا . مولنا محمد قاسم ، جو اس وقت میر له میں مقیم کهر ، ارباب مدرسه کے مشوروں میں برابر شریک رہے اور کبھی کبھی دیو ہند آ کر مدرسے کے امور میں ان کی برابر رہنمائی اور نگرانی بھی کرتے رہے ۔ جب جگه کی تنگی معسوس هوئے لکی تو مولّنا محمد قاسم نے تحریک کی که اب مدرسے کے لیر مستقل عمارت ہوئی چاھیر ؛ جنانچه مدرسے کی عمارت کا سنگ بنیاد به بریا

۱۸۵۳ میں رکھا گیا۔ اس تقریب میں سولنا قاسم نالوتوی کے علاوہ مولنا احمد علی معدث سیارئپوری ، مولنا رشید احمد گنگوهی اور مولنا محمد مظہر شامل تھے۔ چونکہ مدرسے کی تعمیر کے محرک و مؤسس مولنا محمد قاسم هی تھے ، اس لیے وهی مہتم قرار پائے اور وہ آخری دم تک مدرسے کی تعمیر و ترقی میں مصروف رہے۔ یہ درسگاہ پانچ برس میں بن کر تیار هوئی .

مدرسے کے کاموں کی نگرانی کے علاوہ مولینا محمد قاسم ج ن نکاح بیوگان اور از کیوں کے لیر وراثت میں حصه دلانے کی تبلیغ بھی جاری رکھی، جس کا قبل ازیں سید احمد شہید نے کامیاب آغاز کیا تھا۔ انھوں نے اپنی بیوہ همشیرہ کا نکاح ثانی کر نے مسلمالوں کے سامنے عملی مثال پیش کر دی۔ غمی و شادی کی قشول رسموں کی اصلاح کی اور اهل بدعت کے خلاف قلمی و لسائی جہاد جاری رکھا ۔ اسی زمانے میں انھوں نے سرسید کو ان کی حدیث و عقائد میں آزاد روی پر قہمائشی اور اصلاحی خطوط لکھے اور ان کے ہمض شبہات و اعتراضات کا جواب دیا ، جس کا ذکر تصفیة آنمنالد میں موجود ہے۔ اس کے باوجود مول اور سرسید احمد کے تعقات نہایت خوشگوار اور مختصانه رہے ۔ دونوں ایک دوسرے کے مداح اور مرتبه شناس تھے ۔ مولنا نے دوسرا حج ١٨٤٠ء اور تیسرا حج ۱۸۵۹ میں کیا ۔ ان دونوں سفروں میں وہ اپنے پیرو مرشد حاجی امداد الله اور استاذ الحديث شاه عبدالفي مجددي من كي زيارت س شاد کام هوے.

مولنا محمد قاسم می زمانے میں جس لوگ اسلام پر اعتراض و طعن کے لیے میدان میں اقر آلے کے ایک تھے ہوں اور آوید سماجی پیش پیش تھے ۔ ان کے مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی کی

ك لي مولننا معمد قاسم " بهىميدان مين نكل آئے۔ جهره میں ان کا مباحثه بادری عمادالدین اور پادری تارا چند سے دہلی میں هوا اور وه کامیاب رهے۔ ١٨٨٦ء ميں چالد پور ، ضلم شاهجهان پور (اثر پردیش، بهارت) کے ایک کبیر پنتھی تعلقه دار نے تحقیق مذهب کے لیے هندو پنڈتوں ، عیسائی هادریوں اور مسلمان عالموں کو جمع کیا که وہ اپنر اپنر مذهب کی حقانیت ثابت کریں ۔ اس نے اس میلے کا نام "میلة خدا شناسی" رکھا ۔ اس جلسے میں پنڈت دیالند سرسوتی اور مولتا محمد قاسم " بھی مدعو تھر ۔ مولنا محمد قاسم ہے ابطال تثلیث و شرک اور اثبات تود.د مین ایسی مدلل تنریرین کیں که دوست و دسمن سب مان گئے اور عیسانی ہادریوں نے اعتراف شکست کر لیا۔ اکلے سال بھر جلسه هوا ـ اس دفعه پنلت دیانند سرسوتی نے اسلام پر اعتراضات کے ، جن کا شافی جواب مولینا محمد قاسم من نے دیا ۔ اس کے بعد پنٹت دیانند نے اسلام کے خلاف هرزه سرائی کی سهم شروع کر دی ۔ هدده میں اس نے رؤی (ضلع سیارتہور) پہنچ کر اسلام پر کچھ اعتراضات مشتہر کیے ۔ اهل دڑی یے مولنا محمد قاسم م کو دعوت دی که وه راکی آ کر ہندت دیانند کی یاوہ گوئی کا جواب دیں ، لیکن وہ خود الٹے سیدھے بہائے کر کے رڑی سے بھاگ لکلا اور میرٹھ پہنچ کیا ۔ مولننا بھیگفتکو کے لیے میرٹھ گئر ، لیکن دیالند کو ان کے سامنر آنے کی جرأت نه هوئی اور اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت سمجھی (مناظر حسین گیلائی: سوالع قاسمی، ين. و تا جوره مطبوعة دهلي ! P. Hardy : The Muslims of British James -(4.444 -

ری قسرے جے مد واپس هوت هوے مولتا مجمد بالیج می کو بخار ، کھالسی اور سالس کی تکایف

شروع هوگئی تھی ، مگر اس حالت میں بھی وہ دارالملوم دیوہند کے قروغ و ترق اور عیسائیوں اور آریاؤں سے مناظروں میں ہراہر حصه لینر رہے اور طلبه کو بھی پڑھاتے رہے۔ یونائی طبیبوں بے ھر قسم کا علاج کیا، ڈاکٹروں نے مر طرح سے تدبیری، لیکنمرض رفع نه هواد آخرانهوں نے بم جمادیالاولی عه ١٥/١١ الريل ١٨٨٠ كو بعد تماز ظهر وفات پائی اور دارالعلوم دیوبند میں دفن هو ہے ۔ اس طرح ان کی زندگی ، جو طویل سیاسی ، علمی اور تبلیغی جد و جہد سے عبارت تھی ، اختتام کو پہنچی ۔ "ہائے خزانۂ خوبی" تاریخ وفات ہے۔ ان کے متعلق سرسید نے لکھا ہے: " مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نے اپنی کمال لیکی ، دینداری اور ورع و انکسار سے ثابت کر دیا تھا که اس ولی کی تعلم و تربیت کی بدولت مولوی محمد اسعٰی صاحب کی مانند اور شخص کو بھی عدا نے پیدا کیا ہے ، بلکه چند باتوں میں ان سے زیادہ . . . - ان کا پایه اس زمانے میں شاید معلومات علمي مين شاه عبدالعزيز مسي كم هو ، الا اور تمام ہاتوں میں ان سے بڑھ کر تھا . . . ـ مولوی محمد قاسم اس دنیا میں ہے مثل تھے ، در حقیقت فرشته سیرت اور ملکوئی خصلت شخص تھے (علی گڑھ گزف ، سم اپریل ، ۱۸۸ ع) .

مولنا محمد قاسم معلی سیکڑوں طلبہ نے استفادہ کیا تھا۔ ان میں معتاز ترین مولنا فخرالعسن گنگوهی (مصنف التعلیق المحمود علی سنن ابی داؤد)، مولنا احمد حسن امروهوی اور (شیخ الهند) مولنا محمود حسن [رک بان] هیں، جن کے تلامذہ در تلامذہ نے علوم اسلامیه کی بیش بہا خدمات الجام دی هیں (فتیر محمد جہلمی: حدالق العنفیه، ص سهس، مطبوعة لکھنؤ).

المساليف: (١) حاشية صحيح البخارى، جسكا

سطور بالا میں ذکر آ چکا ہے ، مولانا احمد علی محدث سهارلپوری اور مولنا محمد قاسم کی مشترکه کاوشوں کا نتیجہ ہے ۔ یہ اختصار کے باوجود بہت سی شروح پر نوتیت رکھتا ہے اور گزشته سوا سو ہرس میں متعدد مرتبه چھپ چکا ہے ؛ (۲) تقریر دلبذیر : اسلام کے اصول کلیه پر جامع و مانع تقریر ؛ (٣) تحذير الناس عن الكار اثر ابن عباس: حضرت عبدالله بن عباس سے مروی ایک روایت کی عقلی و نقلی تشریح اور زمینوں کے مات ھونے اور حضور صلى الله عليه و آله وسلم كے خاتم النبيين هونے كا بيان : (م) آب حيات : آلحضرت صلى الله عليه و آله وسام كى حيات برزخى كا بيان ؛ (٥) انتصارالاسلام: آریه سماجیوں کے مقابلے میں اسلامی اصول کا فلسفه ؛ (٦) تصفية العقائد : سرسيد احمد خان سے خط و کتابت اور ان کے شہبات کا جواب (اس کے الگریزی ترجمے کے لیے دیکھیے عزیز احمد و Muslim Self. Statement 33 & G. E. Von Grunebaum Weisbaden in India and Pakistan 1857-1968 . يه و عن ص و لا و ع)؛ (ع) مجة الأسلام : عيسائيون کے منابلے میں اسلامی اصولوں کی وضاحت ؛ (۸) قبله لما : يندت ديانند نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھاکہ وہ کھیے کی طرف منه کر کے کیوں نماز پڑمتے میں ، اس کا شانی جواب ؛ (۹) تحقهٔ لمعية : آريوں كے شبهات كا جواب ؛ (١٠) مباحثة شاهجهان بور: آربون سے مناظرے کی روداد ؛ (١١) جِمَالَ قاسمي : مكتوبات ؛ (١١) توثيق الكلام : مسئله فاتحة خاف الامام ير بحث : (١٣) أجواة اربعين : تعذيرالناس بر علمات رامهور ك اعتراضات كا جواب ؛ (م١) هداية الشيعة : شيعه عقائد ير مفصل بعث (عبدالرشيد ارشد : يس الرع مسلمان ، ص ١٩٨٠ ، لاهور ، ١٩٥٠ ع).

مولينا محمد قاسم "كيسيس بالي على اور زلده

جاويد يادكار دارالعلوم ديوبندكا قيام هـ. [مولننا محمد قاسم الوتوى مديسة دارالعلوم ديو اند[رك به ديو بندي] کے اصل بانی نه تھے ، لیکن مدرسے کو ایک شاندار دارالعلوم بنائے كا خيال آپ كا تھا ـ جن قابل عزت ہزرگوں نے اس مدرسے کو شروع کیا ، شاید ان کا منتہاے مقعود ایک مکتب سے زیادہ له تھا جو جامع مسجد کی مددری میں بھی جاری رہ مکتا تھا ، لیکن مولمنا نے شروع ھی سے اپنا تخیل بلند تر رکھا اور مدرسے کی علمی وفکری بنیادیں اس قدر وسیم اور بلند رکھیں که اس پر دارالعلوم کی شائدار عمارت تعمیر هوسکی] ۔ اس کے علاوہ انھوں نے مراد آباد (مدرسه قاسم العلوم)، امروهه (مدرسه عربيه اسلاميه، جامع مسجد) ، گلاؤٹھی (بلند شہر) اور نکینه (ضلم بجنور) میں بھی مدارس قائم کیے ، جو اب تک دینی خدمات الجام دے رہے میں (نبياءالحسن فاروقي : The Deoband School) ص م ١٦٥٥ کاکته ۱۹۹۳ء) ۔ ان مدارس کے فضلا نے ، جو اقصائ جين سے سواحل افريقه اور تركستان سےليكر سری لنکا تک پھیلر ہونے ھیں ؛ مسلمالوں کے قومی تشخص کے برقرار رکھنر اور علوم اسلامیہ کے تعفظ و اشاعت كي ثاقابل فراموش خدمات الجام دي هين ـ یه امر بهی قابل ذکر ہے که ارباب دیوبند اور فضلا ہے دیہ ہند انگریزوں کے جاہ و جلال سے کبھی سعوب له هو سکے اور له الهول في برطانوی استعمار سے سجھوٹے کی کوشش کی، بلکه تحریک دارالعلوم درستیتت برطانوی استعمار کے علاق همیشه سرگرم عمل رهي [رک په سعمود حسن ؛ ديوبندي] ـ وه خاموشی سے اپنے کام میں لکے رہے۔ انھوں نے مدق و دیانت ، تقوی و دینداری ، است محمدیه سے مندردی و خیر خواعی اور راہ حق میں، سرفروشی و جالبازی کی جو روشن مثالیں پیش کی میں وہ ممالک اسلامیہ کے علما اور فضلا کے ایس

الها الهون على المؤلفة المواسو برس مين الهون المون المون المون المون المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة

مانحل : (١) ضياء الحسن فاروتي : The Deoband School و کاکته ۱۹۹۳ (۱) اشتباق حسین قریشی: Ulema in Politics ، ص س ب و کراچی ۲۹۹۹ The Muslims of British India : P. Hardy (r) ص ۱ یا ، کراچی ۱۹۵ ؛ (م) عزیز احد و Muslim Self-Stalement : G. E. Von-Grunebaum wiesbaden ؛ (ه) عبدالحي : نزهة الخواطر ، ع: جهم قا جهم ، حيدرآباد د كن ١٩٥٩ : (١) فلير محمد جبيلمي : حداثق العنفية ، ص ، بس تا م ب مطبوعه لكهنؤ ؛ (4) محمد يعلوب : سوالح قاسى ، مطبوعه بهاولهور ؛ (٨) مناظر احسن كيلاني : سوالح قاسمي ، ح جلدين ، مطيوعة دهل ؛ (٧) محمد الوار العسن : انوار السمى و لاهوو و و و و و : ( . و ) عبدالرديد اردد و مقاله مولاتا محمد قاسم قانوتوی ، در ایس بڑے مسلمان ، ص بهرو كا جهود مطيرمة لاهور . يهود ؛ (وو) حافظ عبدالرحمن جهنجهانوی: مفینهٔ رحمانی ، ص ۸ب تا . م ، وور تا ١٠٠٠ ؛ (١٠) رحمان على : تذكره علمات عند ، ص دوم تا ۱۹۸ مطبوعة كراچي ۱۹۹ د (۱۳) شيخ محمد اكرام : رود كول ، لاهور ١٩٥٩ ، ص AP 1 تا ١ . ٢٠١٢ تا ٨ ٢٦ [النير حسين، ركن اداره في لكها]. (اداره)

جب ملک کو بیرونی اور اندرونی لڑائیوں سے کسی قدر نجات ملی تو محمد قلی کو رفاہ عام کے کاموں کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملا ؛ چنانچہ اس نے مالگزاری میں کچھ اصلاحات کیں اور اجناس پر وہ محصول معاف کر دیا جو گزشته سلاطین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا .

اسے تعمیرات کا بڑا شوق تھا۔ اس نے مدرسے،
عاشور خانے ، مسجدیں اور شفاخانے تعمیر کرائے۔
مسافروں ، اور راہ گیروں کی آسائش کے لیے کنویں
کھدوائے اور لنگر خانے جاری کی ، لیکن اس کا
سب سے بڑاکارنامہ شہر حیدر آباد کی بنا ڈا بنا ہے۔ یہ
شہر اس نے سابق دارالحکومت گوںکندہ سے چار
کوس کے فاصلے پر تعمیر کرایا اور اس کا نام اپنی
محبوبہ بھاگ متی کے نام پر بھاگ نگر رکھا۔ بعد
میں یہ نام بدل کر حیدر آباد کر دیا گیا۔ اسی نے
شہر کے وسط میں "چار مینار" کی بنیاد رکھی، جو شہر
حیدرآباد کی ایک شائدار اور خوبصورت عمارت ہے۔
اس کے علاوہ اس نے متعدد عالیشان محل تعمیر
کرائے۔

اس کے عہد حکومت میں علم و ان کا بھی غاصا جرچا تھا ، خصوصاً شاعری کی بہت قدر تھی ۔ اس کے درباری شاعروں میں وجہی اور غواصی خاص طور پر بہت مشہور ھیں ۔ بادشاہ خود بہت اچھا شاعر تھا اور اس کی کلیات، جو بہت ضخیم ہے، تقریباً . . ٨ مضحات پر مشتمل ہے ۔ اس کے جانشین اور بھتیجے عبداللہ قطب شاہ نے اس تصنیف پر ایک منظوم دیباچہ لکھا ہے ، جس میں وہ لکھتا ہے کہ بادشاہ نے پچاس ھزار شعر کہے تھے ۔ محمد قلی نادشاہ نے پچاس ھزار شعر کہے تھے ۔ محمد قلی نادشاہ نے بیاس عاربی اور تلنگی میں بھی طبع ارمائی کی ۔ اس کا ایک اور دیوان حال ھی میں نواب سالار جنگ کے کتابخانے سے دستیاب ھوا ، نواب سالار جنگ کے کتابخانے سے دستیاب ھوا ،

محمد قلی نے اپنی شاعری کو صرف غزل اور قصیدے تک هی محدود نہیں رکھا ، بلکه انسانی معاشرت اور مظاهر قدرت پر بھی نظر ڈالی ہے ۔ مثلاً متعدد مثنویاں پھلوں اور میووں ، شکاری پرندوں ، وغیرہ کے بیان میں هیں ۔ بہت سی غزلیں مصیدے اور مثنویاں شاعر نے اپنے معالات ، اس وقت کے رسم و رواج اور تیوهاروں ، اپنی سالگرہ، شب برات، میلاد نبوی " ، خم غدیر، برسات ، هولی، بسنت ، پان اور اپنے هاتھی پر لکھی هیں ۔ ایک مکالمه صراحی اور پیالے کا اور دوسرا کالی اور گوری کا ہے .

محمد قلی کا کلام اردو میں سب سے قریم ھے۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے قبل کی بھی نظمیں ملتی میں ، مثلاً میرال جی شمس العشاق (م ، و ه/ و و ، و ع) كي دو ايك نظمين ، جو مذهبي اور صوفیانه رنگی هین، یا نظامی (عهد علاء الدبن بهمنی)کی "عشقیه مثنوی"، مگر به بهت معمولی هیں اور ان کو محمد قلی کے کلام سے کوئی نسبت نہیں ۔ اردو زبان میں کسی شاعر کی یہ پہلی کلیات ہے جس کی ترتیب جدید طرز پر کی گئی ہے۔ محمد الی کے کلام سے صاف ظاہر ہے کہ فارسی شاعری کی تمام غصوصیات دکنی اردو میں آ گئی تھیں ۔ بحریں تمام فارسی هیں \_ تشبیبات و استعارات، تلمیحات نیز غیالات تقریباً وهی هیں جو فارسی شعرا کے کلام میں پائے جاتے ہیں ، البته عشق و محبت کے معاملے میں هندی رنگ بھی آ گیا ہے ، یعنی عشق کا اظهار عورت کی طرف سے هوتا ہے اور وہ مردکو ہروفائی کے طعنے دیتی ہے .

بعض مستثنیات سے قطع لفار ، جن کا درجه هماری شاعری میں بہت بلند ہے ، محمد قلی کا کلام اردو کے اکثر شعرا کے کلام سے کسی طرح کم نہیں اور زبان کی قدامت اور بعض خاص ترکبوں

کے سوا کوئی قرق معلوم کہ ہوگا۔ اس کے اشعار میں سادگی ، آمد اور جلوس پایا جاتا ہے ، عشق و سستی اور تصوف میں بھی اس کا گلام کسی سے کم نہیں۔ بعض اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ کے فیض نے شاعر کی طبیعت کو گرما دیا ہے۔ اس نے حافظ کی بعض غزلیات کا ترجمہ بھی کیا ہے ،

سحد قلی نے قصیدے بھی لکھے ھیں، جوامت منتبت ، معلات و باغات شاھی ، تو روز ، ہست وغیرہ کے موضوعات پر ھیں ۔ ان میں وھی شکوہ اور قوت بائی جاتی نے جو ھمارے ادب میں قصیدے کی خصوصیات ھیں ۔ جس طرح وہ پہلا شخص تھا جس نے اردو کے علاوہ بھی مختلف مضامین وغیرہ عشتیہ ، شویاں اور قصیدے لکھے ھیں ، اسی طرح وہ پہلا شاعر تھا جس نے واقعۂ کربلا پر اردو میں نوحے اور مرثبے لکھے۔

محمد قلی نے اپنے کلام میں هندی الفاظ کے ساتھ عربی و فارسی الفاظ کے میل سے قئی ترکیبات وضح کی هیں ، جیسے ، پھل افشانی وغیرہ اسی طرح هندی الفاظ کے ساتھ اضافت اور واوهطف کا استعمال کیا ہے ، جیسے باغ و پھل سعربی الفاظ کو اس طرح لکھا ہے جس طرح اس زمانے میں لوگ عام طور پر بولتے تھے ، مثلاً قفل کو میں لوگ عام طور پر بولتے تھے ، مثلاً قفل کو کاف ، منم کو شما ، فہم کو فام ، وغیرہ ۔ حروف کو متحرک یا ساکن پڑھنے گ فام ، وغیرہ ۔ حروف کو متحرک یا ساکن پڑھنے گ پابندی بھی نہیں کی ۔ یہ بنعتیں ولی کے زمانے تک دوسرے شاعروی میں بھی بائی بائی بائی ہوئی ہیں نہیں دکن کے دوسرے شاعروی میں بھی بائی بائی بائی بھی نہیں دیں ۔

قطب شاعی بادشاہ کنیعی ملاهب کے الیا و تھے۔

سحند قلی کو اس مذهب سے غیر معنولی شغف تھا۔

ماتم و عزا داری کی رسوم ملک بھر میں بڑسے اختمام ا

٠٠٠ هـ ١٠٠ مين کچھ دن بيمار وه کو ايس

بنے وہم سال کی عمر میں وفات پائی .

مآخل و (۱) تاریخ قرشته ، مطبوعه نولکشور پریس مهده و (۲) حدیقة العالم ، مقاله دوم ، سیدی پریس حیدر آباد دکن و و و و و (۳) تاریخ دکن ، حصه دوم (سلسله آصفیه) مفید عام پریس ، آگره یه ۱۹۹۹: (م) کلبات محمد قلی قطب شاه، در رساله اردو انجمن ترقی اردو ، جلد دوم ، جنوری ۲۲۹۹: (۵) عبدالمجید صدیقی : تاریخ گولکنگه ، حیدر آباد دکن، ۲۹۹۹؛ (۲) کلبات و حالات محمد قلی قطب شاه، مرتبه قاکثر سید محی الدین زور ، محمد قلی قطب شاه، مرتبه قاکثر سید محی الدین زور ،

محمد کاظم بن محمد امین ؛ اورنگ زیبکا ایک منشی یا کاتب (سیکرٹری) تھا۔ اس کے سپرد یه کام هوا که وه سرکاری دستاویزات کی مدد سے شہنشاه کے عہد حکومت کی ایک مکمل تاریخ مرتب کرے اور اسے حکم دیا گیا که وه اس کا مسوده بغرض تصحیح بادشاه کو پیش کرے ۔ وه شہنشاه کے سفر اجمیر میں اس کے همراه گیا، جہاں وہ بیمار هو گیا اور اسے دهنی واپس بھیج دیا گیا ۔ اپنی واپس کے تھوڑے عرصے بعد هی وه دیا گیا ۔ اپنی واپس کے تھوڑے عرصے بعد هی وه

اس نے ایک تاریخ لکھی ہے جو عالمگیر کامہ
کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ۱۰۹۸ه/۱۵۲۹ عص
شروع ہوتی ہے جب عالمگیر اورنگ آباد روانہ ہوا
اور اس میں ۲۵،۱۵۱۸ کاکته کے واقعات درج
بیں ۔ یہ Bibliotheca Indica کاکته ۱۸۹۸ موثی تھی .

: ب ، اللباب ، ب اللباب ، ب اللباب ، ب اللباب ؛ ب ، اللباب ، ب ، اللباب ؛ ب ، اللباب ؛ ب ، اللباب ؛ ب ، اللباب ، ب ، اللباب ، ب ، اللباب ، ب ، اللباب ، اللباب ، ب ، اللباب ، اللباب ، ب ،

Transfer .

(محمد عدایت مسین)

محمد کرد علی \* عصر حاضر میں شام کے مشہور ® فاضل ، مؤرخ اور ادیب تھے۔ ان کے آبا و اجداد سلیمانیہ (موصل) کے عربی کرد تھے۔ محمد کرد علی کے دادا نے عراق سے آکر دمشق میں اقامت اختیار کرلی تھی۔ ان کے والد نے جسرین نامی گاؤں میں تھوڑی سی اراضی خرید لی اور قفقاز کی رہنے والی چرکسی نسل کی ایک خاتون سے شادی کرلی تھی ۔

کرد علی ۱۹۸۳ ۱۹۸۳ عیں دمشقی میں پیدا هوئے۔ معمولی نوشت و خواند اور حساب کی تعلیم ایک مکتب میں پائی۔ ثانوی تعلیم مکتب الرشدی العسکری میں هوئی۔ اس وقت شام کے سرکاری مدارس میں ذریعۂ تعلیم ترکی زبان تھی اور فرانسیسی زبان بھی لازمی طور پر پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انھوں نے دمشق کے مشہور علما سید مبارک ، شیخ سلیم البخاری اور شیخ طاهر الجزائری سے کتب ادب ، فقه اور تفسیر کا درس لیا۔ کرد علی سب عصر بھر شیخ طاهر الجزائری سے متاثر هوے اور شیخ موصوف کے علم و فضل کے مداح و عمر بھر شیخ موصوف کے علم و فضل کے مداح و ثنا خواں رهے (محمد کرد علی: خطط الشام ، فراکامان : تکمله ، ب : ، بس تا بہم ، لائیڈن برم و ، ء) .

کرد علی زمانهٔ تعلیم هی میں اخبارات کے لیے مضامین لکھا کرتے تھے - ۱۳۱۵ میں جب ان کی عمر صرف ہائیس ہرس کی تھی ، انھوں نے ایک هفته وار اخبار الشّام کی ادارت قبول کی۔ کرد علی نے تینسال تک اس اخبار میں کام کیا ۔ ان دنوں مصر کا مشہور مجله المقتطف شائع هواا شروع هوا تھا ۔ کرد علی پانچ سال تک مدیر المقتطف کی قلمی معاونت کرتے رہے ۔ ان کے زیادہ تر مضامین تاریخ ، ادب ، اور اجتماع پر هوتے تھے ۔ یه تاریخ ، ادب ، اور اجتماع پر هوتے تھے ۔ یه

مضامین مصر کے علمی حلقوں میں متبول ہو کر ان کی شہرت کا ذریعہ بنے .

محمد کرد علی نے فرانسیسی ادب کا بغور مطالعه کیا تھا۔ وہ قرائس کے علما ، ادبا اور فلاسفہ سے ملنا چاهتر تهر ، جو اس وقتكي ادبي اور ثقافتي دنيا پرچھائے هوے تھے،چنانچه، ، و ، ، میں وہ شام سے سیر و سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں قامرہ پڑتا تھا ، جہاں وہ چھ دنوں کے لیر اپنر قدیمی دوست سید محمد رشید رضا [رک بآن] ، مدیر . المناز سے ملنر کے لیر ٹھیوگئر۔ سید رشید رضا کی وساطت"سے کرد علی کی رسائی مفتی محمد عبدہ تک ھوئی ، جو ان دنوں جامع ازھر کے رواق عباسی میں قرآن مجید کی تفسیر کا دوس دیا کرنے تھے ۔ کرد على نے ان كى عام اور نجى صحبتوں سے بہت استفاده کیا اور وہ ان کے تملیمی اور اصلاحی غیالات کے عمر بھر موید رہے ۔ چند ماہ ہمدوہ دمشق واپس آگئے ۔ حاسدوں کی ریشه دوائیوں سے البين بيت جلد مصر جانا پڙا ، جيال وه المويد کے سٹاف میں شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ الهون تے اپنا مشہور علمی رساله الطّبس بھی جاری کیا، جس میں فرانسیسی ادیبوں کے انکارکے تراجم اور كتب لو شائع كي جاتي تهين (محمد كرد على: كتاب مذكور) ؛ (م) سامى الكيالي ؛ الادب العربي في السورية ، من ع . و قا د و ، قاهره و ه و و ه .

۱۹۰۸ میں عثمانی انتلاب کے بعد نیا قانون اساسی شائع هوا تو کرد علی واپس وطن چلے آئے۔ یہاں آکر انھوں نے المنتبس کے نام سے روزاله اغبار جاری کیا ، لیکن ترکی حکومت اس اغبار کی اشاعت کو زیادہ دیر تک برداشت نه کرسکی ؛ چنانچه اغبار بند کردیا گیا اور کرد علی نے ملک چھوڑنے میں عانیت سمجھی۔ ۹.۹ ء میں وہ لبتان سمجھی۔ ۹.۹ ء میں وہ لبتان سمجھی۔ ۲۹ ء میں وہ لبتان سمجھی۔ ۲۹ ء میں وہ لبتان

تاریخی عمارتون ، درس گاهون ، اور علمی ادارون كو ديكه كر بهت متأثر هوئي. وطن وابس آكر انهیں شام کی سیاسی، علمی، اور تمدنی تاریخ لکھنے کا. خیال آیا ۔ تاریخ کی تالیف کے لیے ضروری تھا کہ یورپ کا سفر کیا جائے اور وہاں کے کتابخانوں میں تاريخ اسلام پر جو مطبوعه اور غير مطبوعه كتابين هیں ، ان سے استفادہ کیا جائے۔ روما میں امیر کالتانی کا کتابخانه عربی نوادر کے لحاظ سے ہر نظیر ہر ہ جہاں وہ دو ماہ تک خطط الشام کے لیے مواد جمع كرت رهي - اللي سے وه سولٹزر ليند ، فرانس اور جرمنی هونے هوئے استانبول کے راستر دمشق ہمنچ گئے ۔ جنگ عظیم اول کے زمانے میں انھوں نے جمال پاشا والی دمشق کے اصرار پر المقتبس دوباره جاری کر دیا ۔ بعد ازاں سرکاری اخبار الشرق کی ادارات بھی قبول کرلی (معمد کرد علی: خطط الشام ، ص ۱۹ م - ۱۹ م ، دمشق ۱۹۲۸ - اس اثنا میں وہ کبھی دمشق اور کبھی قسطنطینیہ آئے جائے رھر ،

وزارت: ۱۹۱۸ میں اتحادیوں فیدستی فتح کو لیا اور اسر فیصل نے کچھ عرصے کے لیے شام پر اپنا اقتدار قائم کرلیا ۔ امیر فیصل کے زمانے میں قومی وزارت قائم هوئی تو وزارت معارف کا منصب ان کے مہرد کیا گیا ۔ ان کی وزارت کا اهم کارنامہ معجم العلمی العربی کی تامیس ، دارالآثار کا قیام اور دارالکتب الفاهریه کی توسیع و ترق هے ۔ ، ۱۹۴ میں جب فرانسیسیوں کی شام پر هملداری قائم هوئی تو وہ دوہار وزیر تعلیم مقرر کیے گئے ۔ مجمع العلمی العربی کی سراراهی بھی الهیں نص متعلق وہی العلمی دورکی وزارت کاکارنامہ کیة الالهیات اور کلیة العلمی الادبیة العلمی خواہمی العربی کے ۔ اسی زمانے میں الهیمی نامی میں خواہمی العربی کے ۔ اسی زمانے میں الهیمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کے ۔ اسی زمانے میں الهیمی خواہمی العربی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی خواہمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیة الالهیات اور کلیة العلمی کی دورکی وزارت کاکارنامہ کلیہ دورکی وزارت کاکارنامہ کلیہ دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کی دورکی وزارت کاکارنامہ کی دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کا کارنامہ کیا دورکی وزارت کا کارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی دورکی وزارت کاکارنامہ دورکی وزارت کاکارنامہ دورکی وزارت کاکارنامہ کیا دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دورکی دور

نمائندگی کی ۔ وزارت سے سبکدوش هونے پر وہ تمینف و تالیف میں منہمک هوگئے اور مریے دم تک مجمع العلمی العربی کے صدر رہے ۔ انھوں ۔ نہ جون ۱۹۵۳ء کو ۲۵ برس کی عمر میں انتقال کیا .

علم و فضل ؛ کرد علی دور حاضر کے ایک الکمال عالم ، مؤرخ اور ادیب تھے۔ انھیں تاریخ اسلام اور عربی تحدث سے گہرا شغف تھا۔ فرانسیسی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور وہ فرانسیسی ادبا ، حکما سے نے حد متأثر تھے۔ وہ ایک وسیح المعلومات مؤرخ تھے، جو تاریخ نویسی کے قدیم و جدید اصولوں سے واقف تھے۔ انھیں قدیم و جدید مصادر پر یکسال دسترس حاصل تھی۔ عربی ادب پر ان کی نظر گہری اور ناقدانہ تھی ۔ عربی ادب کے سیکڑوں قصائد اور هزاروں اشعار ان کے نوک یک اور قارش سے اچھی طرح آشنا تھے، پلکہ ترکی اهل زبان کی طرح ہوئتے تھے۔

اسلوب انشا : کرد علی شروع میں مسجم اور متنیٰ انشا کے دلدادہ تھے ۔ ہد ازاں جب انہوں نے متندمین ، مثلا این المقنع ، جاحظ اور ابو حیان توحیدی کی تصالیف کا مطالعہ کیا تو انہیں عالم هی دوسرا نظر آیا ۔ پر تکاف اور رنگین بیانی ہے ان کی طبیعت هئ گئی اور انہوں نے سادہ نثر نویسی اختیار کرلی۔ وہ خود این حزم، الغزالی ، این تیمیه ، این قیم اور این خلدون کی سادہ اور شیریی بیانی کے اسلوب بیان پر ان معترف تھے ، لہذا ان کے اسلوب بیان پر ان اساطین علم کے اسلوب نگارش کا اثر بھی نمایاں اساطین علم کے اسلوب یکارش کا اثر بھی نمایاں اساطین علم کے اسلوب یکارش کا اثر بھی نمایاں

تصانیف : (الفیا تاریخ ، تذکرہ اور سوانح : (۱)

معلم الشام (۲۹ و تا ۲۹ و ۱۹) ، شام کی سیاسی ،

علی اور تعنف تاریخ ، جو فاضل مصنف نے بارہ

علاجی اور تیک اور فرانسیسی کتابوں کے مطالعے اور

ہمں ہرس کی محنت شاقه کے بعد چھ جلدوں میں لكهي هع ؛ (ب) الأسلام والحضارة العربية (قاهره ، بار دوم، ۱۹۹ مع) ، اسلام کی تمدنی تاریخ، اسلام کی مدافعت ، عربی تهذیب کی یورپی تهذیب پر برترى اور افضليت، مستشرتينكي غلطيونكي نشائدهي اور بیسیوں قیمتی مباحث پر مشتمل ہے۔ کتاب کا اردو میں ترجمه هوچکا هے (شاه معین الدین : آسلام اور عربي تمدن ، مطبوعه اعظم كره) : (م) أمراه البيان (قاهره ١٩٥ ع) ، عربي كے ادبا كے حالات اور تصانیف کے بارے میں ہے، جسمیں ان ادبا کے اسالیب انشا پر بھی سیر حاصل تبصرہ شامل ہے : (م) كنوز الاجداد (دمشق م ٥٥ ، ع)، اس مين مشهور عرب مصنفوں اور انشا پردازوں کے دلچسپ حالات زندگی تعریر کیے میں ۔ شروع میں انھوں نے اپنے استاد شیخ طاهرالجزائری کے حالات بڑی محبت اور عتیدت سے لکھے میں ۔ مؤخرالذکر دونوں کتابوں میں ان کی انشا پردازی سعر حلال تک پہنچی هوئي هے ؛ (م) دمشق ، مديتة السحر والشعر ، (دمشق ۱۹۹۹ع)، دمشق کی مختصر تاریخ اور اس کے حدین و جمیل مناظر کا بیان ؛ (۲) غوطه دمشق (دمشق ۱۹۹۹ء) ، دمشق کے پرفضا مقام غوطه کا بیان ، جو سیاحوں اور نوواردوں کے لیے باعث کشش رہا ہے .

(ب) سفر المه : (۱) حاضر الاندلس و غابرها (قاهره ۱۹۹۸) ، کرد علی نے هسپائیه کا سفر کیا اور واپس آکر اندلس کے تاریخی آثار اور اس کے حال و ماضی پر یه دلچسپ کتاب لکھی : (۲) غرائیب الغرب (تاهره ۱۹۹۱ه/ ۱۹۹۱ه) ، فاضل معبنف کی یورپی سیاحت کے حالات اور وهاں کے تمدنی اور معاشرتی تأثرات پر مشتمل

(ج) مقالات: ( و ) القديم والحديث (قاهره ه و و و ه).

المقتبس و الموید میں مصنف کے شائع شدہ مضامین کا مجموعہ ؛ (م) اقوالنا و افعالنا (قاهره جمہم عا) مقالات اور خطبات جو القدیم والحدیث کے بعد شائع هوے ؛ (م) المذکرات ، م جلدیں (دمشق هرم و اور معاشرق زندگی هلکے بھلکے مضامین ، خاکوں اور معاشرق زندگی پر تبصروں کا مجموعه هے .

(د) تراجم: (۱) تاریخ العضارة، فرانسیسی معنف سینوبوس کی کتاب کا ترجمه ، قاهره ۸ ، ۹ ، ۵ ؛ (۷) الفضاة والرذیلة ، (۷) المجرم البری اور (۸) یتیمیة الزمآن ، فرانسیسی قصول کے عربی تراجم هیں (محمد کرد علی : المذكرات ، ۱ : ۱ ، ۷ تا ، ۷۷، دستی ۸۹۹ اع) .

(ه) علمی کام: الهول نے سیرة احمد بن طولون (البلوی)، رسائل البلغاء، المستجاد من فعلات الاجواد (التنوخی)؛ تاریخ حکماه الاسلام (البیهةی)، اشربه (ابن قتیبه) ایسی علمی کتابین مقابلے، تصحیح اور تحشیه کے بعد شائع کین .

المجمع العامی العربی: کرد علی کا زنده جاوید کارنامه مجمع العامی العربی تاسیس هے - ۱۹۹۹ میں جب وہ وزیر تعلیم تھے تو انھوں نے حکومت کے سامنے عربی اکادمی قائم کرنے کی تجویز پیش کی ، جو با ضابطہ منظور کرلی گئی ۔ تھوڑے سے وقفے کو چھوڑ کر وہ عمر بھر اس علمی مجلس کے نام صدر رہے ۔ اس مجلس نے جو مجمع العلمی کے نام مجمع العلمی کا مقصد علمی اصطلاحات وضع کرنا ، مجمع العلمی کا مقصد علمی اصطلاحات وضع کرنا ، وائج الوقت غلط الفاظ اور تراکیب کی تصحیح ، وائج الوقت خلط الفاظ اور تراکیب کی تصحیح ، اور تحشیه کے ساتھ شائع کرنا ہے۔ المجمع العلمی العربی کے امکان میں مختلف عرب ممالک کے مشہور علما اور ادبا کے علاوہ معتاز مستشرقین بھی شامل علما اور ادبا کے علاوہ معتاز مستشرقین بھی شامل

هیں، بن کے اشتراک سے پچاس علمی کتابی شائع مو چکی هیں۔ مجمع کی طرف سے ایک بلند پایه سهماهیعلمی رساله مجلة المجمعالعلمی العربی (مجلة المجمع اللغة) کے نام سے ۱۹۲۳ء سے برابر نکل رها ہے.

مَآخِلُ و (١) يو اكلمان: تكمله ، ج : . جم تا مرج ، لائيلن برم و وع: (٧) كرد على : خطط الشام ، به : ووم ، تا هجم ، دمشق ۱۹۸ و ع : (م) وهي مصنف : المذكرات ، ا: ع.٣ تا . ٢٣ و م : ١٩٩١ تا م١٩١ دمشق ١٥٩١ ع : (م) سامي الكيالي: الآدب العربي المعاصر مي السورية ، صے . وتا و و و و و و و و و امانی الدهان؛ محید كرد على ، در مجلة المجمع العلمي العربي ، دمشق ، . ب : ووي تا جوج ؛ (٩) احمد أمين : فيض العفاطر : ٨ : ١٠٨ تا ١٠٨ ، مطبوعة قاهره : (١) عباس العقاد : مطالعات في الكتب والحياة ، مطبوعة قاهره : (٨) سيد قطب حكتب و شخصيات، صوبهم تا . دم، مطبوعة قاهره : (٩) الزركلي: الاعلام ، ي: ٧٤ تا هد ، مطبوعة قاهره ؛ (١٠) عمر رضا كحاله: معجم المؤلفين ١٠٠؛ ١٩٣ ثا ۱۹۵ ، دمشقی ، ۱۹۹ ه : (۱۱) لذير حسين : استاد كرد على ، در برمآن ، دملى ، وج (١٩٥٨): ١١٩ تا (لذير حدين)

محمد کو پرولو ؛ رک به کوبریلی. ام محمد گورجی پاشا ؛ اس نام کے دو وزیر اما اعظم هوئے هیں ؛ (۱) المعروف به خادم محمد پاشا نے اپنے سیاسی دور کا آغاز محل سلطانی میں ایک خواجه سرا کی حیثیت سے ملازمت کے بعد کیا ۔ م ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، میں وہ مصر کا حاکم مقرر جوا جہاں وہ کسی حد تک امن و امان قائم کرنے میں جہاں وہ کسی حد تک امن و امان قائم کرنے میں کامیاب هوا ۔ اس کے بعد دارالسلطنت کی وزارت میں دو مرتبه ، یعنی ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ و اور م آ ، ۱ ، میں قائم مقام کی حیثیت سے مامور رہا ، اس اثنا میں وہ اور وقیم ، میشت سے مامور رہا ، اس اثنا میں وہ اور وقیم ، میشت سے مامور رہا ، اس اثنا میں وہ اور اور م اور م افراد کا حاکم بھی وہا ، ایس سلطانی شنا

مصطفی اول کے دوسرے عبد حکومت میں وزارت عظمیل کے لیر طلب کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب البني جرى" اور "سواهي" قسطنطينيه مين اپني سن مانی کر رہے تھے (ستمبر ۱۹۳۷ء) ۔ وزارت عظمی کے لیر خادم محمد باشا کا التخاب "سیاهیوں" کی حمایت کی بدولت هوا ، جو "ینی چری" کے سردار میر حسین کو برطرف کرائے میں کامیاب ہو گئر تهر \_ اس كے علاوہ اسے والدہ (سلطانه) كا اعتماد ہمی حاصل تھا اور ایک تجربه کار سیاستدان ھونے کی حیثیت سے بھی اس کی شہرت عو چکی تھی ۔ حقیقت یه ہے که وہ فوجی نظام میں ہمت سی خرابیوں مے دور کرنے میں کاسیاب ھوا۔ اس نے اس غرض کے لیر عمالد کی ایک مجلس طلب ک، جس میں یه فیصله هوا که "قانون اساسی" کو از سر نو جاری کیا جائے۔ جب ساری سلطنت کے کئی حصوں میں "ہنی چری" کے اقتدار اور بالخمبوس ارز روم میں ابازہ پاشا (رک ناں) کی کارروائی کی مخالفت شروع هو گئی تو صدر اعظم قسطنطینیه مین "ینی چری" كامقابله له كرسكا - ان كا سردار مير حسين بهر ساز ہاز میں مصروف تھا اور اس کے علاوہ وہ سیاہ سلطان عثمان ثنی کے قتل کے انتقام کے لیے چیخ و يكاركر رهى تهى - ان فسادات كا نتيجه يه هوا كه سابق وزیر اعظم داؤد پاشا جنوری ۲۲۰ و می مارا گیا۔ اسی سال ن فرورت کو "بنی چری" باغیوں نے یہ اعلان کرکے که ایک خواجه سرا وزیر اعظم نہیں هو سکتا ، اسے معزول کرا دیا اور اس کی جگه میر خسین مقرر هو گیا ۔ گرجی محمد جلا وطن هوگیا، اللکن ملطان مراد رابع کی تخت نشینی کے بعد وہ عَشْرُ وَرُورُ أَنْ كُر دارالسلطنت مين وابس آگيا اور مرتبه وعرته ليسرى مرتبه قالم مقام وزاراعظم وزيراعظم ابازه باشا كيخلاف و و و مارج كو نوت هوكيا

اور (حضرت) ایوب العباری] کے قبرستان میں ایک تربت (متبرے) میں دنن هوا۔ مآخذ ہے اس کی عمرکا پتا نہیں چلتا۔ انگریز ریذیڈنٹ رو Roe کی رائے میں گرجی محمد ان چند اشخاص میں سے تھا جو امور سلطنت کو سرانجام دینے کی اهلیت رکھتے تھے۔ مآخڈ و (۱) مؤرخین نمیما ، پیچوی ، حسن بے زادہ ، حاجی خلیفہ (نذ لکہ) ؛ (۲) طفی : و قانع سلطان قادہ ، حاجی خلیفہ (نذ لکہ) ؛ (۲) طفی : و قانع سلطان عثبان خان ، جسے Von Hammer نے استعمال کیا ترجمہ موجود ہے ، دیکھیے Babinger ، در GO W ، ص میں اور السیسی موجود ہے ، دیکھیے Rabinger ، در اس کا فرانسیسی ترجمہ موجود ہے ، دیکھیے الموزراہ ، ص ی ا ؛ ترجمہ موجود ہے ، دیکھیے الموزراہ ، ص ی ا ؛ در اس کا فرانسیسی در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعال کیا در المعا

(۲) [سلطان] محمد رابع کے عبد حکومت کے پہار دور کا وزیراعظم، جب حکومت کا انتدار حقیقی معنوں میں والدہ [سلطاله] کوسم (رک ہاں) اور قزلز اغاسي سليمان ٢ هاتهون مين تها . ايس شام اور دوسرے صوبوں کا طویل عرصے تک حاکم رہنے کی حیثیت سے امور سلطنت کا کافی تجربه حاصل تھا ۔ جب م و سال کی عمر میں لومبر ا ۱۹۵۱ء کے آغاز میں اسے اس بلند ترین منصب کے لیر طلب کیا گیا تو وہ سیاؤش باشا کی جگه مقرر هوا، جو دربار کے خلاف خود مختارانه روبے کا اظمار کو چکا تھا ۔ کہا جاتا ہے که اس نے اپنی وزارت کے زمانے میں نااھلیت کا ثبوت دیا اور ایشیاے کوچک میں ابازہ پاشا ، ایشیر پاشا اور قاطر جی اوغلو کی خطرناک بغاوتہ ں کے خلاف انتہائی سکوت وجمود کا اظهار کیا ۔ اسے خاص طور پر یه فكر لاحق رهتا تها كه وه دارالسلطنت سے ایسر تمام لوگوں کو نکال دے جو وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیر اس کے ممکن حریف بن سکتر هوں

اور جن میں محمد کوبرولو بھی شامل تھا۔
اسی وجہ سے بقول نعیما اس کا عرف عام "حب
السلاطین" (جمال گوٹا) ہو گیا تھا۔ ہ ، جون
ا ۱۹۵ء کو درباری گروہ نے اسے پھر معزول کر
دیا ۔ جلا وطن ہونے کے بعد وہ کجے عرصے تک
دیا ۔ جلا وطن ہونے کے بعد وہ کجے عرصے تک
معالم] ایوب میں رہا اور سہ ہ ، ، عین اس نے
معالم ایوب میں رہا کر نمسوار میں ووات پائی ،

مآخذ: (۱) نعیما اور پرچه یکی تا بیخوں کے علاوه وجیمی کی تاریخ (غیر مطبوعه، جس سے Von Hammer نے استفاده کیا ہے، دبکھیے Babinger در 60 0 17 میں استفاده کیا ہے، دبکھیے سیاحت آلمه : (۲) عثمان زاده تاثب : حدیقة الوزرآغ، می هه بیعد : (۱) فان هیمر، دو زاده تاثب : حدیقة الوزرآغ، می هه بیعد : (۱) فان هیمر، دو Gesch. des osm. Reiches : Jorga (۵) ، ج ه : (۱) احمد توفیق : قادینلر سلطنتی ("بیگمات کی حکومت")، قسطنطینیه مر ۱۹ و و تا مر ۱۹ و و

(J. H. KRAMERS)

محمد لالا پاشا : رک به سحمد پاشا لالا.

محمد لالا زاری : شیخ : لاله کے پھولوں
پر ایک کتاب میزآن الازمار کا مصنف کل لاله
کی کاشت سے متعلق به رساله سلطان احمد ثالث کے
عہد حکومت (۱۱۵ه/۳۰یاء تا ۱۹۹۱ه
مید مکومت لکھا گیا تھا ، جس نے اپنے صدر اعظم
ابراهیم پاشا کے مشورے سے ۱۱۵ اور ۲۵۱ء کے
مابین مصنف کو "شگونه پروران" کا خطاب دیا

Denkwurdig-: H. Fr. von Diez (۱) و المراق المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائة و المائ

(In. Meser)

محمد لاله زارى: طاهر، ايك قاشي كا \* نام، جس كا انتقال م ، ٦ و ه / و م ، ع مين قسطنطينية میں عوا اور جس نے متعدد دینی رسائر اور شرحیں لکھیں، جو اب تک صرف مخطوطات کی شکل میں هين : ميزان المنيم في معرفة قسطاس المستنيم : دفع اعتراض راغب في حتى القصوص ! شرح قصيده لُولَيه اور شروح كا ايك مجموعه، جو تسطنطينيه میں عاشر آنندی کے کتابخانے میں ایک جلد کی شکل میں محفوظ هے (دفتر کتابخاله عاشر آفندی ، قسطنطينيه ٢٠٠٩ ه ، ص ٨٨٠ ، شماره مر ١٠ وقف نامهٔ سوم، جس میں به کتابیں شامل هیں : الجواهر الْقَاهِرَهُ (كَذَا ، الزَاهِرَهِ؟) ، القرَالِي بِر) ؛ يَاتُولَةُ العَمراً (برگوی بر)؛ الزمردة الخفراء (حضرت شيخ عبدالقادر الجيلالي م بر)؛ الدرة الزهراء (حزب : البحر بر) اور الكوكب الدرى (ابن مشيف يو) .. لاله زاری کا نام لاله زار کی نسبت سے ہے، جو قاتم مسجد کے قریب قسطنطینیه کا ایک محلم ہے۔

مآخل: (۱) بورسه لی محمد طاهر: عقبان لی مؤلفاری ، ۱: ۱۹۳۹: قوز (۲) سجل عثمانی، ۳: ۱۹۳۹ م جس میں لکھا دے که طاهر لاله زار زاده ۱، ۱۵/۱۹۸۱ م ۱۸۵۱ عید ایوب کا مالا تھا۔

(TM. MENSEL)

محمد لکھوی ۽ حافظ محمد بن حافظ هي براک الله بن حافظ محمد امين، ۽ ٻ ۽ ۾ مين موقع لکھو كے (ضلع فيروز بور ، بھارت) ميں پيدا جن الحافظ في الحافظ في حضرت على حضرت على حضرت على حضرت على الحافظ في حضرت على الحافظ في حضرت على الحافظ في الحافظ في الحافظ في الحافظ في الحافظ في الحافظ في الحافظ في الحافظ في الحافظ في الحافظ في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحجوز في الحافظ محمد في الحافظ محمد في الحافظ محمد في الحافظ الحافظ الحد في الحافظ الحدود في الحافظ الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود في الحدود

فلسقه ، معالى ، صرف و تحو اور عربى ادب کی اکثر کتابی اپنے والد سے پڑھیں۔ فارسی کی تعلیم بھی انھیں سے حاصل کی۔ باپ سے باقاعدہ بیعت بهي هوے ـ سند حديث مولانا شاه عبدالغني 'مهاجر مدلی اور مولالا احمد علی سهارت پوری (معشی صحیح بغاری) سے حاصل کی، جو مولانا شاہ محمد اسعی دہلوی سہاجر سکی کے شاکرد تھے۔ حافظ محمد کو شاه عبدالعزیزین شاه ولی الله دبلوی  $^{77}$ کے تلمیڈ ہونے اور میر محبوب علی سے سند و اجازہ حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل تھا۔ بعض حضرات کے نزدیک حافظ محمد لکھوی کو مولانا سید نذیر حسین دہلوی سے بھی شرف تلمذ حاصل تھا ، لیکن بعض حضرات کو اس سے اتفاق نهيں ، البته ان كے بيٹے سولانا محى الدين عبدالرحين لکھوی سيد صاحب کے شاگرد تھے اور خود حافظ ماحب هی ان کو سید ساحب کے ہاس دہلی لے کر گئے تھے۔ جب تک وہ وهاں يؤهير رهے ، حافظ صاحب وهين متيم رهے تا كه بیٹے کی تعلیم و تربیت کی براہ راست نگرانی کر سکیں۔

حافظ صاحب کے حالات اور ان کی تصانیف سے واضح هوتا ہے که وہ تمام اصناف علم، یعنی تفسیر، حدیث ، فقه ، اصول ، منطق ، فلسفه اور صرف و نحو وغیرہ پر گہری نظر رکھتے تھے ۔ وہ پنجابی کے بلند مرتبه شاعر بھی تھے ۔ ان کی بیشتر منظوم تصنیفات پنحابی میں ھیں ۔ ان کی شہرت کا اصل باعث فراوانی علم کے 'ساتھ ساتھ پنجابی شاعری بھیا ہے۔

ر نے ان کی تمبینات ضروری تعارف کے ساتھ درج فوق میں :

(۱) انسیر معمدی : اس کا تاریخی نام اسی ایم سرورق بر استان (۵۸ ۲ ۱۹ ۵) ها ، اسی لیے سرورق بر

"تفسير محمدي مسمى بواق تاريخ آغاز به موضع فرقان" مرتوم ہے۔ یہ ان کی آخری دور کی تصنیفات میں سے ہے۔ پنجاب میں اس کتاب کو بری شهرت اور مقبولیت حاصل هوئی یه کتاب سات جلدوں میں منقسم ہے اور هر جلد قرآن مجید کی ایک منزل پر مشتمل ہے ۔ اس کی تصنیف کے سلسلر میں مشہور تفسیریں اور احادیث و فقه کی کتابیں ان کے سامنر رهیں، لیکن البغوی کی معالم التنزیل اور قاضی محمد ثناء الله پائی پتی کی تفسیر مظهری سے اُنھوں نے بالخصوص استفادہ کیا ۔ ان کا طریق تفسیر یه هےکه پہلر قرآن مجید کی آیت درج کرتے ھیں۔ اس کے نیچے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی<sup>77</sup> کا فارسی ترجمه اور بعض مقامات پر شاه رفیع الدین کا ترجمه دیتے ہیں۔ اس کے نیچے پنجابی زبان میں اپنا ترجمه دیتے هیں ۔ پهر پنجابی نظم میں اس کی تفسیر بیان کرتے میں۔ کتاب پر حواشی بھی ہیں ، جو پنجابی نثر میں میں ۔ تفسیر محمدی کی تمبنیف سے حافظ صاهب ١٢٩٨ مين فارغ هوے ـ يه كتاب پہلی مرتبه مطبع کنوه نور لاهور سے طبع هوئی ۔ کبچه جلدیس پهلی بار کلزار محمدی پریس لاهور سے بھی طبع هوئیں ؛ (۲) احوآل الآخرت : يه بهي تاريخي نام هـ (١٠٢٥) ـ اس میں موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات ، تذكرهٔ قبر اور احوال قیاست كو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ شیخ عبدالقادر جيلاني مكنية الطالبين اور شاه رفيع الدين دہلوی کے قیاست لامہ سے مسائل اخذ کیر گئے هیں ۔ پنجابی نظم میں یه مشہور اور مقبول کتاب هے ـ متعدد مقامات پر فارسی میں حواشی بھی ھیں، جنھیں بعد میں آن کے فرزند مولانا محمد حسین لکھوی (م ۱۳۹۵م/م ۱۹۹۹ع) نے اردو میں منتقل

کیا ؛ (۴) آنواع مولوی بارک آنه: یه کتاب انھوں نے اپنے والد مولانا حافظ بارک اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں لکھی ، اس لیے انھیں کے نام پر اس کا نام رکھا ۔ اس میں ضروری قتمی مسائل درج هيں \_ يه اس زمانے کي تصنيف هے جب حافظ محمد مسلک احداف سے تعلق رکھتے تھے ! (س) الواع محمدی (۱۲۸۹): یه کتاب الواع بارک اللہ کی ناسخ ہے۔ جب انھوں نے دہلی جاکر حدیث پڑھی ، مسائل فقه کی تعبیر و ترجمانی احادیث نبوی کی روشنی میں کرنے لگے اور مسلک اهل حدیث اختیار کر لیا تو بهر به کتاب تصنیف کی اس میں بلوغ المرام کی احادیث کا ترجمه اور پنجابی نظم میں ان کی تشریح کی گئی ہے ؛ (۵) زینت الاسلام : اس مين دل نشين انداز مين توحيد و سنت ی تعلیم دی گئی ہے اور شرک و بدعت کی تردید كى كئى هے ؛ (٩) عقائد محمدى : اس ميں اسلامى عقائد کی تشریح کی گئی ہے ؛ (م) محامد آلاسلام : اس میں اسلام کی خوبیاں بیان کی گئی میں ۔ بعض مقامات پر اس موضوع کے بارے میں انگریز مصنفین کے حوالے بھی دیے گئے جیں ؛ (۸) رد لیچری: عدی انداز مین سرسید احمد خان اور ان کے هم خیال لوگوں کےافکار و خیالات کی تردید ہے؛ (٩) تطبير الآختقاد كا فارسى ترجمه : صاحب سبل السلام علامه محمد بن اسبعيل يماني نے قبر وں یر شرکیه رسوم و بدعات کی تردید سی علمیر آلاعتقاد کے نام سے ایک راله عربی زبان میں تصنیف کا تھا، جس کا حافظ محمد لکھوی نے فارسی مين ترجمه كيا تها : (١٠) سُفَّ استة: پنجابي لظم میں تردید شیعیت کے موضوع سے متعلق ہے : (۱۱) کهیتی: پنجابی نظم مین مشهور حدیث "الدليا مزرعة الآخرة" كي تشريح ، جو أب تاياب هے ! (۱۲) ابواب السرف : عربی مدارس کے

مروجه نماب تعلیم کے سلسلے کی مشہور اور متداول کتاب ہے؛ (۱۳) قوانین المرف؛ قارسی نظم میں عربی علم المرف کے قواعد بیان کیے گئے ھیں۔ اس کتاب سے پتا چلتا ہے که حافظ صاحب قارسی میں بھی شعر کہتے تھے؛ (۱۹) حاشیه سنن ابی داود : صحاح کی مشہور کتاب سنن ابی داود ابی داود : صحاح کی مشہور کتاب سنن ابی داود لار یہ داشیه عربی زبان میں ہے ، جو حافظ صاحب نے اپنے قیام دہلی کے دوران میں لکھا تھا۔ اب یه نایاب ہے؛ (۱۵) حاشیه بر الواع زبان میں ہے اور نایاب ہے؛ (۱۰) حاشیه بر شہباز زبان میں عبدالله لاهوری ؛ (۱۰) حاشیه بر شہباز شریعت پر مطبوری کی معروف تصنیف شہباز شریعت پر مطبوری کی معروف تصنیف شہباز شریعت پر مطبیہ داشیه ؛ (۱۸) قصة شیخ قصوری،

تمبائیت کی اس فہرست سے واضح ہوتا ہے 
مافظ ساحب عربی اور فارسی پر کامل عبور رکھتے 
تھے۔ قرآن مجید کی تفسیر کی طرح وہ صحیح بخاری 
کا ترجمه اور تشریح بھی پنجابی اشعار میں کرنا 
چاھتے تھے ، لیکن موت نے مبہلت نه دی ۔ ہتھری 
کا عارضه لاحق ہونے پر اپریشن کرانا پڑا ، اور اس 
کی وجه سے صغر ۱۳۱۱ہ/۱۸۹۳ء میں وفات 
یا گئے .

مآخل: (۱) شمس الحق: متده غاية المتصود شرح
ابی داود : (۲) فضل حسين : العبات بعد الممات :
(۳) عبدالحق : ايقاظ غفلاه الزمان فی ترجمه الشيغ
محیالدین عبدالرحمن کوثلری : (م) حافظ محمد تکهوی :
دبیاجه تفسیر محمدی، جلد اول : دبیاچه و جلد علتم :
اشمار خاتمه : (۵) وهی مصف : احوال الألفزة ه
ص م : ی : ۲۰۰۰ تا ۱۵۱ (مطبوعه جلمه مخمیده
ادکاره) : (۲) عفت روزه الاعتصام ، لاهوره بابت ۲۰
قروری ، یکم مارچ و ۸ مارچ ۱۹۵۵ه

(معد اسال سال

محمد محسن کی تعلیم و تربیت کی ابتدا هرگلی میں اور تکمیل مرشد آباد میں هوئی ۔ پھر وہ هوکلی میں اپنی بہن کے هاں آ گیا۔ بعد از ال اس نے 24 برسکا ایک طویل سفر اختیار کیا ، جس میں اس نے هندوستان ، عرب ، ایران اور وسط ایشیا کی ساحت کی ۔ جب وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے اپنی سیاحت ختم کرکے واپس آ جائے کا فیصلہ کیا ۔ شمالی هند میں هوتے هوسے وہ لکھنؤ پہنچا اور وہاں سے ۲۱۳ مار، ۸۱ میں مرشد آباد آیا۔ اس کا ارادد یه تها که وهال آباد هو جائے ، لیکن اس کی اس طوبل غیر حاضری کے دوران میں اس کی ہمن مانو جان خانم اس کے عمراد صلاح الدين محمد خان سے ، جو آغا مطہر کا بہتبجا تھا ، شادی کر چکی نھی ۔ اس کا خاوند عنفوال شباب هي مين انتقال كركيا : وه برى بيتابي سے اپنے سوتیلے بھائی کی واپسی کی منتظر تھی۔ آخر کار اپنی بہن کی منت سماجت پر وہ ہوگئی آگیا ۔ اور جب ۱۱۸ ۱۹۸ مری دع میں سالو جان خالم کا ٨٨ برس كي عمر مين التقال هوا تو وه ايك وصيت نامد جهوڑ گئی، جس کی روسے اس نے اپنی کل جائداد اپنے بھائی محمد محسن کے نام ھیہ کر دی. اس طرح حاجی محمد محسن سے سال کی عمر کو پہنچ کر اس زرکثیر کا مالک بن سکا ، جس کی ہدوات اس کے هم مذهبوں کو حصول تعلیم کے کاموں میں بڑی مدد ملی ۔ اس نے کبھی شادی ئمیں کی اور جب اس کی سوتیلی یمین فوت هو گئی تو اس کا کوئی قریبی عزیز باقی نه رها \_ اسے اس بات کی بڑی فکر تھی که اس کی دولت اس کی موت کے بعد کسی ٹیک کام پر صرف هو ، چنانچه ے صفر ۲۹/۱۲۳۲ الريل ۲۸٬۹۵ كو اس تے ايك وقف نامه تحرير كيا ، جس كي رو سے اس نے اپني تملم جائداد تا بدوام خیراتی کاموں کے لیے وقف

يه في محمد أفيضن الجاج : بن حاج ليض الله -الى كا دَادًا أَأَعَا مُضَلِّ الله ايران كا ايك امير تاجر ثها، بو اٹھارھویں صدی عیسوی کے اوائل میں عندوستان آیا . وه کچه عرصر تک مرشد آباد س خلیم رہا اور وہاں ہمت بڑے ہیمائے پر تجاری ا کاروبار کرتا رها د لیکن به دیکه کر که هوگلی لسبة زياده مفيد مركز هـ ، وه اپنے بيٹے حاجي فیض اُنتہ کے ساتھ آ کر وہیں سکوئت پذیر ہوگیا ۔ يسين اس [اس كے پوتے] محمد محسن الحاج كى ان و و مروس و دمين ولادت هوي، اس سے بمار هوگلي میں ایک شخص آغا مُطّبّر بھی موجود تھا ، جو آغا فضل الله كي طرح آيا لو ايران هي سے تھا، ليكن اس یے اورنگ زیب [رک بان ا کے دربار میں راہ و رسم پیدا کر لی ۔ بادشاہ نے اسے جیسور کے علاقر اور دوس مقامات میں بڑی وسیم جاگیریں عطا کر ، دیں اور آغا مطہر جاگیروں پر قبضہ کرنے کے شوق میں بالاخر دہل سے مشرقی صوبر کی طرف روانه هوا \_ اس نے اپنی لئی جاگیروں کا ایسا اعلٰی التظام کیا کہ وہ بہت جلد اس صوبے کے سب سے بدولت مند اشخاص میں شمار ہوئے لگا۔ اس الله عوكلي كو اينا صدر منام بنايا . آغا مُطَّيِّر کئی بیال بک ہے اولاد رہا اور کہیں بڑی عمر میں سِا کُو اُس کے مال ایک لڑی پیدا موق۔ اسک ساری مناسط و الفت أسى لزى بر مركوز رهتى تهي، جركا المالة الماليم المال مب اس لرك كي عمر سات و این ساری جالداد اس المام كالمام كي يوه الني خاولد المعالم على المراس ع عا مل الله معن ولا عن من الله و على عالم في أله درن جعواً كما

کر دی .

حاجی محمد محسن اپنی جائداد کا اس نیک طریق سے فیصله کرنے کے بعد چھے سال تک زئده رها ۔ اس نے اپنے ذاتی گزارے کے لیے صرف اتنی جائداد رکھ لی تھی ، جس سے اسے کوئی ایک سو روپیه ماهانه کی آمدنی هو جاتی تھی ، وہ ۱۲۲۵/ اور ۱۸۱۹ میں ۸۲ سال کی عمر میں فوت هو گیا اور اس امام ہاڑے کے قریب دفن هوا جس کے لیے اس نے ایک ہڑی جائیداد وقف کر دی تھی.

(محمد هدایت حسین)

محمد مرتضی الزبیدی: بن محمد بن محمد بن عبد بن عبدالرزاق ابوالفیض الحسین الزبیدی الحنفی ، عربی زبان کے ایک عالم [اور ماهر لفت نویس] - وه هم ۱۹۸۱ مربی در ۱۹۸۱ میل مندوستان کے ضلع قنوج کے موضع بلگرام میں پیدا هوے ۔ [ان کا سلمۂ نسب حضرت علی رخ تک پہنچتا ہے (مقدمه مند کرنے کے بعد به صغر ۱۹۸۶ دسمبر مند کرنے کے بعد به صغر ۱۹۸۶ دسمبر مندو کرنے جامارہ دسمبر انهوں نے خاص طور پر مدعو کرنے جماعتوں کو درس دے کر علم حدیث کے مطالعے میں نئی درجسی پیدا کر دی ۔ بالائی مصر میں بھی عرب درجسی پیدا کر دی ۔ بالائی مصر میں بھی عرب درجسی عدیث کے مطالعے میں نئی درجسی پیدا کر دی ۔ بالائی مصر میں بھی عرب درجسی عدیث کے مطالعے میں نئی درجسی عدیث کے مطالعے میں نئی درجسی عدیث کے مطالعے میں نئی درجسی عدیث کے مطالعے میں نئی درجسی بھی عرب

سے قیام کیا کرتے تھے اور مصر کے دیہات میں بھی ان کی بڑی عزت و توقیر تھی۔ موتے موتے ان کی شہرت سوڈان بلکہ هندوستان تک پنچ گئی۔ ۱۹ ۱۹ مارے عصے انھیں حکومت کی جانب سے ایک وظیفہ ملنے لگا۔ انھوں نے شعبان ۵۰، ۱۵/ ابریل ۱۹۵۱ میں بھارضہ طاعون وفات بائی .

ان کی بڑی بڑی تصالیف میں سے دو شرحیں هيں ـ انهوں نے الفيروز آبادي كي قاموس پر آاج العروس کے نام سے شرح لکھی، جو ۸۱، ۱۹/ع ہے ۵ میں چودہ سال [اور دو ساہ] کی محنت کے بعد مکمل هوئی ۔ اس کتاب کے دیباہر میں وہ ایک سو سے زیادہ ایسے مآخذ کا حواله دیتر هیں ، جنهیں انهوں نے اس تصنیف میں استعمال کیا ہے ، لیکن الهوں نے قاموس پر جو اضافے کیے ہیں ، وہ کافی حد لک ابن منظور کی لسان العرب سے لیے گیے ھیں۔ یہ تمنیف پہلے غیر مکمل طور پر قاهرہ میں پالچ جلدول مين ١٢٨٦-١٢٨٨ مين شائع هوئي ، يهو مرسوه میں وهیں دس جلدوں میں مکمل صورت میں چھیں ۔ [حکومت کویت کی طرف سے تحقیقی طباعت کے سلسلے میں تاج العروس کی ۲۲ جلدين هه و وع تا همو وعدين شائع هو چكى هيں] \_ انهوں نے الغزالی کی تصنیف احیاء العلوم الدين پر بهي ايک ضغيم شرح لکهي، جسکا نام اتماف السادة المتلين هـ م اس كتاب مين الفاظ کے معانی کی تشریح کے علاوہ انھوں نے ان احادیث کی تخریج پر خاص توجه دی ہے جو الغزالي نے نقل كي هيں ۔ يه كتاب قاس ميں و . ١٠ تام . ١٠ و مين ١٠ جلدون مين طبع هوئي أود ١٠١١ مين قاهره مين دس جلدون مين ـ شرحون -کے علاوہ انھوں نے لئت اور حدیث کی جھواں چهوٹی کتابیں بھی تمنیف کی هیں اور مشرط علی" کی اولاد کے شجرے بھی مراتب کھے:

(والله الموقة الارتباح في بيان حليقة الميسر والبداح ، (٧) القول المبتوت في تحقيق لفظ التابوت، طبع ١٥هره، در الفهرست (طبع ثاني)، و: ٩٠٠ (٣) تحقيق الوسالل لمعرفة المكاتبة و الرسائل، مطبوعة موصل، داود: مخطوطات ، ص . م ، ؛ ، (م) الامالي الشيخونيه ، دروس حدیث ، جو الهون نے جاسم شیخو میں دیے، مخطوطه يران: Ablwardt، شماره ١٥٠٠ (٥) رَمَالَة في احاديث يوم العاشوراء، طبع قاهره، در الفهرست ، ٩ : ٩ . ٩ ؛ (٩) تحقة القماعيل في مدح شيخ العرب اسمعيل، مقدميكي طرزير، مطبوعه قاهره،در الفهرست، س : يهم : ( ي ايضاح المدارك في الاقصاح عن المواتك ، يم ويبع الثاني بم و و ٥١ م ابريل ٨٠٠ ع كو عتم هوفي، دركتاب مذكور، ١٥ : ١٥ ؛ (٨) جذوة الا قتياس في نسب بني العباس ، ٢٠ ذوالعجه ۱۸۲ه/۲ مئی ۹ ۹ ۱ ۱ مکو مکمل هوئی، در کتاب مذكور ، ص م و ؛ (٩) حصة الاشراق الى كتاب الكاتى ، عربى رسم الخط اور مشهور كاتبول كى تاريخ ، ١٧ ذوالحجه ١٨١١ه/٠٠ مارچ ١١١١٥ کو پایه تکمیل کو پهنچی، در کتاب مذکور ، ص سه و ؛ ( . و) الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيار، دركتاب مذكور، ص ٢٠٠٥ (١١) مزيل الماب العقاء عن كني ساداتنا بني الوقاء ، ١٦ ومضان عمد ۱۱ه/ ۱ لومير سهداء كو مكمل هوئي، دركتاب مذكور، صومه: (۱) نسبة السيد محمد الندى ابن حواء بنت احمد، در كتاب مذكور، ص وبرب - به سهم. [اس كعلاوه عبدالستار احمد قراج فر مقلمة تاج العروس (كويت هجه ١٩)س الزييدي الله کتب کا جو تذکرہ کیا ہے ، اس میں هر موضوع کی کتب شامل هیں] .

ما المبرل : عجالب الآثار ، فاهره

عبر و ه ، ب : ١٩٩ تا ١٩٠ ؛ جس كا تتبع (ب) على باشا مبازك : العفطط الترفيقية الجديدة ، بولاق ٢٠٠٩ ، و ، و ، تا ٢٠٩ كيا كيا هي: (ب) مو،ن الشبانجي: تور الايمار في مناقب آل بيت المغتارة بولاق، ص ٢٥٠ يهد. (C. Brockelmann)

محمد معز ألدین: بن سام ، شنسبانی ، \* شاهزادگان غور میں سے سلطنت غزنیکا چوتھا بادشام اس کا اصلی نام شہاب الدین تھا ، لیکن اس نے معزالدینکا لقب اغتیار کرلیا تھا ۔ اس کا بڑا بھائی غیاث الدین میں اپنے عمزاد بھائی سیف الدین کی جگه تخت نشین هوا اور اس نے محمد معزالدین کو هرات کا حاکم بنا کر اس کے سہرد یه کام بھی کیا کہ وہ اس خاندان کی سلطنت کی هندوستانی حدود کو وسعت دے .

معمد معز الدین نے پہلی مرتبه ۵۱۱۵ میں عندوستان پر حمله کیا اور استعیلی فرقے کے ملاحدہ [قرامطه] كو، جو ملتان مين حكومت كر رهے تھے ، وهاں سے نکال دیا ۔ اس نے اس صوبے میں ایک راسخ العقيده شخص كوحاكم مقرركركي أوج كو بهي فتح کر لیا۔ ۱۹ میں یورش کر کے گجرات کے علائے میںداخل هوگیا، لیکن وهال کے راجا بهیم واگهیله نے اسے شکست دی اور وہ غزنی میں صرف اپنی بھی کھچی فوج لے کر واپس پہنچ سکا۔ اگلے هی سال اس نے پشاور فتح کرلیا اور ۱۸۱۱ء میں لاھور پر بھی قابض ہوگیا۔ یہاں اس نے غزنوی خاندان کے آغری تاجدار ملک خسرو کو اسیر کرلیا اور پنجاب کا صوبہ اپنے بھائی کی سلطنت میں شامل کر دیا۔ . ۱۱۹۰-۱۱۹۱ میں اس نے دہلی کی چوهان ملطنت پر حمله کرکے بٹھنڈا پر تبضه کرلیا ، لیکن راجه پرتھوی راج نے اس کے خلاف لشکر کشی کرکے اسے کونال کے قریب تراوڑی کے مقام پر شکست دی ـ وه اس جنگ مین زخمی هوگیا ،

تاهم وہ بچ نکلا اور ۱۱۹۲ء میں وہ اہار مندوستان واپس آیا۔ اسدفعه اس نے پرتھوی راج کو تراوڑی هی کے میدان میں شکست دی۔ راجا پرتھوی راج وهیں لڑتا هوا ماراگیا۔ اس نے هائسی، سامانه ، گہرام اور دوسرے قلعوں کو بھی فتح کرلیا اور اجمیر کو تا راج کیا ۔ غزنی واپس آنے سے پہلے وہ هندوستان میں قطب الدین ایک [رک بآن] کو هندوستان میں نائب السلطنت مترر کرگیا۔ ۱۹۹۰ء میں ایبک نے دہلی فتح کرکے اسے اپنا پاے تخت بنایا۔ ۱۹۹ء میں ایبک اجمیر میں محصور هوگیا۔ محمد معزالدین نے ایبک اجمیر میں محصور هوگیا۔ محمد معزالدین نے ایبک اجمیر میں محصور هوگیا۔ محمد معزالدین نے اس نے گجرات کے راجا بھیجیں ، جن کی مدد سے اس نے گجرات کے راجا بھیجیں ، جن کی مدد سے اس کے پانے تخت انہل واڑہ کو لوٹ لیا .

اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر خراسان کو واپس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ تکش خان خوارزم شاہ [رک بان] کا انتقال ہ جولائی ، ۱۳۰۰ کو مرو کے مقام پر ہوگیا تو محمد چربک کو مرو پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے غیات الدین کے حق میں مرو کو فتح کرکے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے علاوہ نیشا پور کو بھی میں ایک سہم رہے کے خلاف بھیجی گئی، لیکن اس میں ایک سہم رہے کے خلاف بھیجی گئی، لیکن اس کی فوج کی بدعنوائیوں پر اسے زجر و توبیخ ہوئی جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگئی۔ باھمی رنجش کا صرف یہی کشیدگی پیدا ہوگئی۔ باھمی رنجش کا صرف یہی

معزالدین اس وسیع سلطنت کا بادشاه بن گیا جس کی معزالدین اس وسیع سلطنت کا بادشاه بن گیا جس کی تعمیر میں اس نے اپنے بھائی کی بڑی امداد کی تھی۔ ادھر معمد خوارزم شاہ [رک بان] نے جربک سے مرو دوبارہ فتح کرلیا اور نیشا ہور پر بھی قبضہ کر

لیا، لیکن هرات کو فتح کرنے میں کامیاب نه هو سکا۔ محمد معزالدین نے اس کے خلاف چڑھائیکی، لیکن الد خوئی کے قریب اسے شکست هوئی اور وه طالقان کی جانب بھاک گیا۔ قرہ محتائی امیر کور خان نے اسے معصور کرلیا اور اسے اپنی جان بچا کر واپس چلے جانے کی اجازت صرف اسی شرط پر ملی که وہ اپنا سارا مال و اسباب اور سامان حرب وهي چهوا كر چلا جائے۔ جب وہ اس برے حال میں عزنی ہے تربب پہنچا تو اس کے غلام ابلدیکڑ نے اسے شہر میں داخل نه هونے دیا ، لیکن اس نے اس پر حمله کرکے اسے شکست دی اور ناصرالدین قباچه [رک بآن] کو اس صوبر کا حاکم مقرر کردیا ۔ وہ غزنی واپسآیا اور وهان مستقل طور پر رهنے لگا۔ اس نے ابلدیگز کی جان بخشی کرکے اسے معاف کردیا۔ خوارزم شاہ سے اس نے جو عبد نامه کیا اس کی رو سے بلغ اور هرات او اس کے ابضے میں رہے لیکن نیشا ہور اور مرو اس کے عاتم سے نکل کتے .

به اکتوار ۱۲۰۵ کو اس نے غزنی سے مندوستان کی طرف کوچ کیا اور قطب الدین ایپک کی مدد سے کھوکھروں کو شکست دی، لیکن غزنی کو واپسی کے وقت ۱۹۰۵ مارچ ۱۹۰۹ کو دریا ہے سندھ کے کنارے آیا تو اسمیلیوں یا کھوکھروں نے اسے قتل کر دیا ۔ غور میں اس کا بہتیجا محمود اس کا جائشین ھوا، جو غیاث الدین کا بیٹا تھا، لیکن صوبوں کے حاکم یا تالیب السلطنت خود مختار ھو گئے، یعنی ایپک دہلی میں ، قباچھ ملتان میں، تاج الدین بلدز کرمان میں اور ایلدیگر مئزنی میں ، تاج الدین بلدز کرمان میں اور ایلدیگر مئزنی میں .

ماخل (۱) والمائت ناصرى ، مترجمه ماخل (۱) والمائل المنظل ا

(T. W. HAIG)

محمد معصوم شيخ: حضرت مجدد الف ثانی شیخ احدد سرهندی رحمة الله علیه (رک بآن) (م ۱۹۲۹ء) کے فرزند اور جالشین تھے۔شجرۂ نسب يه واسطول سے حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه مي ملتا هـ - كنيت ابو الخيرات تهي ، لتب مجدد الدين اور خطاب قطب الهدى عروة الوثنى. وہ سلسلهٔ مجددیه کے قیوم ثانی تھے جبکه قیوم اول حضرت مجدد الف ثاني معدد ان كي ولادت سرهند میں . ۱ شوال ۲۰۰۱ه/ مئی ۱۵۹۹ کو هوئی - حضرت مجدد م ان کی ولادت کو مبارک کیها کرنے تھے کیونکہ اس سال حضرت مجدد <sup>ہم</sup>کو حضرت خواجه باقي بالله ٦ (م ٢٠٠٠ ع) کي صحبت نصیب هوئی ۔ قرآن مجید سات سال کی عمر میں مع قراعت و تجوید سنظ کیا ۔ اکثر علوم اپنے والد ماجد سے حاصل کیے - چند کتب درسیه اپنے بڑے بھائی عواجه محمد صادق سے پڑھیں ۔ شیخ طاهر لاهوری سے علوم ظاهری کی تکمیل کی ۔ سوله سال کی عمرمیں علوم علیه و فالیه کی تحمیل سے فارغ هو چکے تھے۔ حضرت مجدد بڑی تاکید سے عدایت کیاکرتے تھے که "تحصیل علم انہماک سے کریں ۔ همیں تم سے بڑا کام لینا ہے ۔ "چودہ سال کی عمر میں انھوں نے خواب دیکھا که ان کے وجود سے ایسا نور نکلامے جس عد تمام عالم منور هوگيا [روخةالتيوميه ، اردو ترجمه و ص ها - يه خواب سن كر حضرت مجدد؟ في بشارت دى : اللو قطب وقت غويش مي شوى و أين سخن را أز من ياد دار" [محمد عاهم كشمى: وَيِعَا النَّالْ اللَّهَ مِن ١٠٤٨] - يندره سال كي عمر مين این والد ماجدی بیمتک اور مرامل ساوک ان ی عد الكالي المر كير - علوت و جلوت مين ان كا ساته

رهتا تها اور استعداد اس قدر زیاده اور فطرت اتنی پلند تھی که باطنی نسبتوں کا انتباس یوما نیوما کرنے تھے ۔ جلد ھی آپ پر حال کا غلبہ ہوگیا ۔ ۱۰۳۲ عين سفراجمير سے واپسي پر حضرت مجدد " نے ان کے قیوم ہونے کا اعلان کیا ، اپنا جالشين مقرر كيا اور خلعت پهنائي \_ ٢٠ دُوالحجه ۱۸/۱۰۲۱ فروری ۱۹۱۳ کو ان کا نکاح میر صغیر احد رومی کی صاحبزادی رقیه سے هوا اور چهر فروند اورچهر صاحبزادیان هوئین۔ حضرت مجدد ا کا وصال ساه صفر سه. و ه/دسمبرس ۱۹۲ ع میں هوا تو خواجه، حمد معصوم الهنجشنبه يكمربيع الاول ٢٠٠ ه/ ۱۲ دسمبر ۱۹۲۰ عکو ارشاد و قیومیت کی مسند پر والد کے جانشین ہوے ۔ اس وقت متعدد خلفامے کبار اور تقریباً پچاس هزار افراد نے ان سے بیعت کی ـ ماوراء النهر اور دیگر علاقوں سے بھی لوگ آئے اور بیعت سے نیضاب ھوتے تھے ۔ یہ سلسله تین سال تک جاری رھا ۔ ان کا مقصد اپنے والد کے مشن کو کامیاب بنانا اور سلسلهٔ مجددیه کو ترق دینا تھا ؛ اس لیے انھوں نے سلاطین اور امرا سے روابط منقطع نه کیے ، بلکه آن کے ذریعے تبلیغ و ارشاد کے کام کو وسعت دی ۔ شاھجہان نے جب شاھزادگی کے ایام میں بغاوت کی تو وہ جہانگیر کے ساتھ سرھند سے دکن تک گئے اور متعدد لشکری ان کے مرید بنے (روضةالقیومیه ، اردو ترجمه ، ص مر ۱) - ۱م. ۱۵/۱۹۳۱ میں ملک شام کے علما و مشالخ انکی زبارت کے لیے سرھند آئے اهل عالم كا ان كي طرف بڙا رجوع تھا ۔ كم و بيش نو لاکھ مرید تھے ، جن میں سے سات ہزار کو عرقه و خلافت حاصل هوا [تذكره علمات هند، ص ٢١٢] - خزينة الاصنياء (ص ٢٠٢) مين هے كه «مریدان معصومی که به توجه وی بدرجات ولایت رسیدند ، زیاده از صد هزار بودند ـ" قارسی زبان

کا مشہور شاعر ناصر علی سرهندی ، (م ، ۲۹ م م ه ۱۹۹ م به به به ان کا مرید تھا ۔ اس نے اپنی مثنوی میں ان کے نیش صحبت کی وسعت اور همه گیری کا ذکر کرا ہے ۔ ان کی تمامتر کوشش ترویج شریعت اور احیا ہے سنت کے لیے وقف تھی ۔ اللّٰکا پیغام بے شمار انسانوں تک بہنجایا اور حضور سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم کی تعلیمات کو رائج کیا ۔ اپنے والد کی طرح بمبیرت افروز مکتوبات کا سلسله جاری رکھا ۔ برصغیر سے باعر کے حکمرانوں کو جاری رکھا ۔ برصغیر سے باعر کے حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے ۔ آکٹر و بیشتر امرا ان سے بیعت بھی خطوط لکھے ۔ آکٹر و بیشتر امرا ان سے بیعت تھے ۔ انہوں نے سرهند کو علم و عرفان اور ارشاد و تاتین کا عظیم مرکز بنا دیا .

کمال الدین محمد احسان کا بیان ہے کہ ہم. ۱۵/
۱۹۳۱ء میں اورنگ زیب نے خواجہ محمد معموم اللہ ایکن اور کسی ذریعے سے اس کی تالید نہیں هوتی، البته عالمگیر نامه اور ماثر عالمگیری کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اورنگ زیب ان کا اور ان کے سب بھالیوں کا بڑا معتقد تھا ۔ اورنگ زیب کی بہنوں روشن آرا بیگم اور گوھر آرا بیگم اور گوھر آرا بیگم کے خواجہ صاحب کی بیعت کی .

جب ایس بتیس سال کی مسلسل مساعی سے برصغیر
کے علاوہ بعض دوسرے اسلامی سالک میں خواجه
صاحب اپنے مکتوبات اور خلفا کے ذریعے سلسلة
مجددیه کو پهیلا چکے تھے اور علفا کے ذریعے سلسلة
میں انھوں نے براہِ سُورت حرمین شریفین کا سفر
اختیار کیا۔ اورنگ زیب ان دلوں دکن کا حاکم
اختیار کیا۔ اورنگ زیب ان دلوں دکن کا حاکم
کے لیے حاضر ھوا۔ دیار عرب میں خواجه صاحب کی زبان سے جوملفوظات نکلے ، انھیں مناقب احمدیه کی زبان سے مولانا محمد امین نے صراب کیا۔ انھوں
نے اپنا جائشین اپنے فرزند اکبر خواجه محمد نشبند آ

کو بنایا ، جو لیوم ثالت کہلائے۔ ۹ بہ سال کی عمر مين و ربيع الاول و ي . ١٥/١١ اگست ١٩٩٨ كو الهوں نے وفات پائی ۔ حضرت مجدد م کے متبر ہے کے قریب دفن عوثے۔ روضه شہزادی روشن آرا بیکم نے بنوایا، جو اپنی ساغت کے اعتبار سے "روضه چینی" کیلاتا ہے۔ ناصر علی سرهندی نے اس کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا اورایک غزل میں اس کی شان بتائی ہے۔ ان کے مکتوبات تین جلدوں میں چهبر هیں۔ ان میں عقائد و کلام ، عبادات و معاملات ، مقام احسان و تقوی ، تزکیه نفس ، تهذیب اغلاق اور اصلاح اعمال کے ارشادات و تفصيلات هين ـ ان كا ملخص نسيم احمد فريدي نے تیار کیا تھا ، جو رسالہ فرقان میں جھیا۔ مکتوبات کا ایک ملخص آن کے مرید مولالا محمد باقر بن شرف الدين لاهوري نے بھی تياركيا اور كنز البدايت نام ركها محمد الحفظى في اس كا ترجمه عربى مين كيا، جس كي مكسى نقل باكستان میں امین اللہ وثیر کے پاس ہے ۔ ان کے متعلق دو تمائيف طبات معموسية اور مقامات معمومیه هیں، جن کے حوالر روضة القیومیه میں ملتر هيں۔ اس كا ركن دوم ان كے حالات يو مشتمل ہے اور اس کے مصنف کمال الدین محمد احسان خواجه محمد معصوم الله عي كي اولاد سے تھر ۔ اس کا ترجمه اردو میں هو چکا نے اور لاهور سے طبع هوا هے۔ ان کے دیار عرب کے ملفوظات مناقب احمديه كا اودوترجمه الله والر کی توسی دکان کشمیری بازار لاهور نے ۹.۹،۹ میں شائع کیا ۔ غاندان مجددی میں سے ایک عض خواجه محمد فضل الله في عمدة الطامات کے نام سے ایک کتاب ۱۹۹۱ میں تفیق کی ، جو حیدر آباد سنده سے ۱۳۵۵ میں جھی ۔ حضرت ، معد معصوم ملك متعلق براه واست معلود أت

کی یہ آغری گتاب ہے۔ جواهر معمومیہ میں ان کے سوائح غواجہ احمد حسین امروهی نے اردو میں مرتب کیے ، جس کا نیا ایڈیشن اقد والے کی قومی دکان نے طبع کرایا ۔ افکار معمومیہ از عبدالمجید سینی حال هی میں طبع هوئی ہے۔ مطبع مجبائی دهل نے بھی ایک کتاب هدیه احمدیه، از هیئ امد مک، طبع کی تھی، جس میں ان تے سوائح هیں۔ زبدۃ المقامات از محمد هاشم کشمی بھی ایک مشہور کتاب ہے، جس میں ان کے حالات ملتے هیں۔ اس کا اصل اور اردو ترجمه دونوں مطبوعه هیں۔ فاکٹر غلام مصطفی خان نے ادارہ مجددیه کراچی ہے مکنوبات سینیہ کام سے خواجه محمد معصوم میں کرائے میں۔ کرائے میں مکنوبات سینیہ کام سے خواجه محمد معصوم کرائے ہیں۔

مانعل: (١) سحمد (المسر دهلوى : تذكره اوليا عدد ، جلد سوم ، دهل ١٩٧٨ م؛ (٧) محمد دين كليم: لأعور مين اولياك المشبند كي سرگرمیان ، مطبوعه لاهور ؛ (م) مفتی غلام سرور: غزينة الامنياء ، مطبوعه الاهور ؛ (م) شيغ محمد اكرام: رود كوثر ، بار دوم ، مطبوعه كراچى ؛ (٥) محمد كاظم : عالمكير نامة ، كاكته ١٨٩٨؛ (٦) كمال الدين محمد احسان: روضته التيومية ، اردو ترجمه، مطبوعه لاهور ؛ ( ٤) هدایت الله چودهری: حضرت خواجه محمد معصوم، على نسخه، در پنجاب يوليورساي لالبريري، لامورا (A) داراشکوه : مجمع الجرين ، اصل و ترجمه الكريزي از معلوظ الحيء كلكته ١٩٧٩ء؛ (٩) علیا شکوه : سر اکبر ، مطبوعه گیان بریس گوچرانواله : (۱۰) معدد هاشم کشی : زيد الظمات: (١١) رسال على: لذكره علماے عند، حرابي ويدو (د) (۱۷) محمد ساتي مستعد غان: مال خالمكيه إسعد عبدالفني ركن اداره

نے لکھا].

(اداره) محمد معصوم ، بهکری : رک به مدر \* معموم بهکری .

محملی: دور صنوبه کا ایرانی مصور محملی: دور صنوبه کا ایرانی مصور محاصر مآخذ میں اس کے حالات بہت کم ملتے هیں ،
البته متعدد ایسی تصاویر ملتی هیں جن پر یا تو اس
کا نام اپنے دستخط کی صورت میں موجود ہے یا
قدیم زمانے میں انہیں مدت سے اس سے منسوب
کیا جا رہا ہے اور ان میں باہم کم از کم اتنی
مطابقت پائی جاتی ہے کہ ہم اس کے اسلوب یا یوں
کہیے کہ اس کے دو اسالیب کو متمیز کر سکتے هیں ،
اسکندر منشی نے اپنی تالیف تاریخ عالم
اراے عباسی میں، جوہ ۱۰ ہو کے قریب ختم ہوئی

آراے عباسی میں، جو ۴۸، ۵۱ کے قریب ختم دوئی تهي (مخطوطه اللها آفس، Ethe عدد . سه، ورق Painting: T. W. Arnold اقتباس کا اقتبار in Islam ) كسفرة مع وود عص مرس و مين هـ) اس کا ذکر . ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۵ کے نواح کے بہترین مصوروں کے ضمن میں کیا ہے ، جبکه شاہ طیماسی کے عید حکومت کا آخر اور اسماعیل ثاتی کا دور سلطنت تھا۔ فن کے ترک مؤرخ عالی نے بیان کیا ہے که محمدی ، سلطان محمد کا بیٹا اور شاگرد تھا اور اس نے جلدوں پر سنہری روغن سے نقاشی اور مناظر مجلس کی تصویر کشی کی (مناقب ن مريان ، س مه ، جس كا اقتباس A.B. Sakislan هنريان ، Laminiature presane du XIIe au XVII e siecle Paris Bruxelles و م ع ص م و ، مين هـ) لعجب ہےکہ قانی احد ین میر منشی نے اپنی کاستان عنر میں اسے شمار نہیں کیا اور نه اس کا کوئی حواله دیا ہے ۔ اس سے ظاهر هوتا ہے که مصنف مذکور کے آتا اور فن کے دلدادہ صفوی شہزادے ارامیم میرزا والی مشهد نے اس سے کام نہیں لیا ۔

سر ٹامس آرللا کی راہے میں محمدی بمعنی محمدی بمعنی "مسلمان" ایک ایسا نام ہے جو شاڈ ھی رکھا جاتا ہے۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ مصور مذکور نورسلم تھا (Painting in Islam) آکسڈرڈ ، ۱۳۵ ء ، ص (۱۳۵ میں اس امرکی جانب کوئی اشارہ نہیں ملتا ، لیکن اسے ایسا کوئی ثبوت قرار نہیں دیا جا مکتا کہ حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ بہر حال یہ بات قابل ذکر ہے کہ قاضی احمد کی گلستان ہنر میں ایک منشی المعروف یہ محمدی بک کا ذکر آیا ہے، جو ۲۸ م ۱۵ میں فوت ہوا تھا (ترجمه ہو)۔ اس اهلکار کے مسلمان باپ دادا کا بہت اچھا شجرہ نسب تھا اور یہ اس کہ ایسے بہت اچھا شجرہ نسب تھا اور یہ اس کہ ایسے اس دور میں دوسرے لوگوں کا بھی یہ نام رکھا جاتا ہوگا.

تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی بنائی عوثی ، یا اس سے منسوب اہم کرین کمبویر پیرس کے عجالب خاله لوآر Musee du Louvre (عکس در Sakisian کتاب مذکور ، شکل ۱ بر ) میں موجود ہے ۔ اس پر مندرج تحریر میں صرف اس کا نام ھی نییں بلکه تاریخ (۲۸۹ه/۸۵) بهی دی موثی ہے ۔ یه ایک دیمائی منظر ہے ، جسے بہت حسن و خوبی سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں بہت سی شبیهیں موجود هیں ! ایک بنسری بجاتا هوا گلریا ابنر کلے کی حفاظت کر رہا ہے ؛ کلے میں ایک بھیڑ اپنے میمنے کو دودہ پلا رھی ہے اور دو مینڈھ ایک دوسرے سے سر لکرا رہے میں ؛ دو خیمے میں، جن میں کئی عورتیں هیں! ان میں سے ایک عورت چرخه کات رهی هے ؛ ایک نوجوان بہتی ندی میں سے ایک برتن میں پائی بھر رہا ہے! ایک کسان آمسته آمسته اپنے مل کے پیچھے چلا جا رہا ہے ، جس میں

ایل جتے هیں اور ساتھ ساتھ ایک درویش سے باتیں بھی کر رہا ہے ، جو ایک اولیے درغت کے لیچے بیٹھا ہے ۔ سیدھ سادے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں مصور نے جو دلچسی لی ہے اور درختوں اہتوں، پرندون اور جااورون کی تصویرسی ان کی نظری صورت میں جس شوق اور اهتمام سے بنائی هیں، پھر كم سے کم رنگوں اور ان کی هلکی هلکی جهلکیوں کی مدد سے خاکہ بنائے میں جس طرح نازک خطوط سے کام لیا ہے ، ان سے جیں ایسے سراغ مل جاتے میں جن سے کام لے کر هم مصور مذکور کی اسی اسلوب کی آن تمام تصاویر کو پہنچان سکتر میں جن پر اس کا نام درج ہے۔ ان میں حسب ذیل تصویریں قابل ذکر هیں: (۱) رامس صوفیه (اس پر دستخط موجود هیں) اور شاہ عباس اعظم کی ایک برانی مهر ثبت ہے۔ آجکل یه تصویر فریٹر گیاری آف آرك ، واشتكان عدد يه ، و به ، شكل ، ) ميى ہے: (٧) ایک نوجوان درویش برچھا لیے هوہے ہے ، دستخط شدہ (؟) ، انڈیا آئس لالبریری کے ا مکس در J. V. S. Wilkinson & L. Binyon مکس در الله Persian Miniature Painting : B. Gray ٣٠١ وه عن ١١١ ، عدد ١١٨ ، لوح ٩٩) ؛ (٦) ایک اور مرکب تصویر، جس میں ایک سوار شہزادے کو اس کے ملازمین کے ساتھ اور کسالوں کی ایک جماعت کو دف اور ڈھول کی گت پر بیلھے لبرائے موے ناچتر دکھایا گیا ہے۔ یہ تصویر آجكل لين كراد ع مجالب خاله هرميليج (Hermitage Museum) میں منطوط ہے (عکس در The Miniature Paintings and : F. R. Martin All c Painters of Porsia, India and Turkey ١٩١٠ م ع ج ، لوح ١٥٠) ؛ (م) "بيلهه أبردار توجوان" ، یه یمی اللیا آنس لالعربری کے ڈعیمة پالسن میں ہے(Power Powerien: J.V. S. Wilkinson)



Drawings in the Johnson Albums at the India (17 (16 F Ars Islamica ) Coffice, London ۱۹۹۱ء، ص ۱۲۴ و شکل م جب) - تعباویر کے دوس مجموع میں زیادہ تر درباری موضوعات ھیں۔ ان میں سے ایک یا دو لڑکوں کی مکمل رنگین تصویریں قابل ذکر هیں ، جنهوں نے شاہ عباس کے دور کی وضع کے مطابق بڑا طرحدار لباس پین رکھا ہے۔ ایک معتاز مثال وہ تصویر ہے جس میں ایک الوجوان کو پتلے سے معا کے سہارے ذرا جهکا هوا اور ایک چھوڑا سا پیالہ لیے هوے استادہ دکھایا كيا ہے۔ اس پر ايك قديم تحرير درج هے ، جس ميں اسے مصور مذکور سے منسوب کیا گیا ہے ۔ آجکل یہ غریثر گیلری آف آرف ، واشنکٹن (عدد ہے ، سب ، شکل میں ہے (عکس در A. D. Coomaraswamy) میں ہے Orinstaun de la Collection Gloubewien Museum of catay a Paris-Brauxelles a Fine Arts de Boston لوس و و واست) ۔ اسی دوسرے اسلوب میں کتاب میں ایک نوجوان کی تشبیه کی لال ، سترهویی صدی کے مشہور مصور رضائے عباسی کے ھاتھوں کی بنائی هوئي آتي هه ، جو اپنے سرناسے کی رو سے استاد محمدی کی تمبویر کو دیکھ کر بنائی گئی تھی (Martin : کتاب مذکورہ ج ۲، لوح ، ۱۱، مرکز)۔ عبوالب خانه بوسان مين ايك اور كثير الاشكال تصوير بھي موجود ہے ؛ جس كي قديم عبارت التساب مؤغرالذكر طرز سے ملتى جلتى ہے - اس ميں ايك عامی بزم تشاط کو پیش کیا گیا ہے (-Coomara وهسمه کتابسد کور، لوحم م) دا گریه اور اسدوسرے الماوي أور مؤخر زمائ كي تصاوير في الواقع محمدی کی تخلق میں تو ان دو اساویوں کے رموان ایک تعلق قالم کیا جا سکتا ہے ، جو ایک مروم الفلاك دو مختف تماوير مين ملي

E. P. Hoter Jos to to the

مجموعے میں شامل تھی اور اب کلیولینڈ کے عجائب خانڈ فن (Cleveland Museum of Arts) میں موجود ہے اور دوسری ہیرس کے کتاب خانڈ ملی (Bibliotheque Nationale) میں ہے۔ یہ تعلق اس اعتبار سے قائم کرنا ممکن ہے کہ ان دو تصویروں میں درباری اور دیہاتی زندگی کے موضوعات کا استزاج پایا جاتا ہے۔ خطوط زیادہ نازک ، معنی خیز اور مستقیم ھیں اور رنگوں سے مقابلة زیادہ واضع طور برکام نیا گیا ہے۔

کئی دوسری تصاویر یا خاکے انہیں دو اسلوبوں کے حامل اور اسی بنا پر مانسی میں محمدی سے منسوب کیے جاتے رہے میں جیسا که گرے اور ولکنسن نے صحیح طور پر پر زور الفاظ میں کہا ہے که ان "منسوبات" کو انتہائی احتیاط سے پر کہنا چاھیے کیونکہ دوسرے مصوروں نے بھی بلا وجه ان اسلوبوں کی تقل کی ہے (دیکھیے جدید ترین تنتید از Wilkinson : کتاب مذکور : ص ۱۳۲)

معبور مذکور کی ایک تصویر بوسٹن کے عجائب خاند فنون لطیفہ (Museum of Fine Arta) میں معفوظ ہے ، جو ایک قدیم تعریر میں اس سے منسوب کی گئی ہے (دیکھیے کمار سوامی اور باسل مذکور ، لوح ۲۰۰)۔ کمار سوامی اور باسل گرے نے اسے معبور کے اپنے هاتھوں کھینچی هوئی تعبویر تسلیم کیا ہے ۔ اس معبور کے بارے میں کوئی "تنتیدی مطالعه" ابھی تک شائم نہیں ھوا .

مآخل ؛ متن مقاله میر درج هیں:

(RICHARD ERTTINGHAUSEN)

المحمدى : المحمديه(الطريقه) رك به درد: \* ناصر عندليب.

محمدی صاحبزاده بن محمد عمر چمکنی: به رک به چمکنی میان عمر.

المحمدیه: متعدد دبستانوں کا نام ا بالخموص انتہا بسند شیعی محمدیه، جیسا که کیسانیه [رکبان]ک مثال سے ظاهر هے ؛ زمانهٔ قدیم میں بعض ابل تشیع نے اماء تکو ان کی طرف منتقل کردیا تھا جو آنحضرت صلی انته علیه و آله وسلم کی بیٹی حضرت فاطمه کی اولاد میں سے نه تھے اور اس کے بعد امامت ان لوگوں میں منتقل هوگئی جو علوی بھی نه تھے ؛ چنانچه منصوریه فرقے کے لوگ ایک ایسے هی شخص ابو منصور العجلی کو امام مانے ایسے هی شخص ابو منصور العجلی کو امام مانے تھے ، جسے حاکم عراق یوسف بن عمر الثقفی نے خلیفه هشام کے زمانے میں ، یعنی ه ۲ ۱ مام سے اسے علیفه هشام کے زمانے میں ، یعنی ه ۲ ۱ مام سے اسے علی قبل، قتل کرا دیا تھا ،

ابو منصور نے، جسرامام جعفر العبادق رخ نے علو کی بنا پر رد کردیا تھا، علویوں کوبالائے طاق رکھتے ھوٹے اپنے رجعانات کواور زیادہ ترق دی ۔ وہ کہتا تهاكه حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلمكا خاندان عرش معلی ہے ، شیعی زمین اور وہ خود عرش کا ایک لکڑا ہے جو زمین پر آگرا ہے، جس کا ذکر سورة بن [الطور] آية بهبه مين هي كيولكه اسے خود الله نے چھوا ہے اور عرش معلی کی ایک سیر میں اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مذهبی قوالین کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس کی موت کے بعد ایک گروہ تو حسینیه کہلایا، جو اس کے بیٹے الحسین کو امام تسلیم کرتا تھا اور دوسرا كروه محمديه تها . يه أمام محمد (النفس الزكية) ين عبدالله بن الحسن بن الحسين بن على الله طالب كا معتقد تها، جو هم ۱ مراه ۲ مه میں مدینے میں عباسی خلیفه المنصور کے لشکرکا مقابله کرتے ھوئے شہید ہوئے۔ محمدیه نے پھر کسی علوی کو امام تسلیم کرنے کے لیے ابو منصور کا ایک مبينه وصيت نامه پيش كيا اور اس مين مفصله ذيل ترتیب امامت ہے، یعنی امام محمد باقر حسینی ک

وصیت بحق ابو منصور ، اور اس کی وصیت بحق محمد بن عبدالله حسني كا مقابله سلسلة يبود س کیا ، جس میں پہلے حضرت موسی"، بھر ہوشم بن نون، پھرابناہے ھارون آنے ھیں (مراد متأخر امامت سے هے). يه ترتيب دولون صورتون ميں اس لير منتخب کی گئی که دو بهائیوں کی لسلوں (بطنان) میں تصادم پیدا نه هو .. په بلین سے نہیں کہا جاسکتا که آیا محمدیه نے کوئی مستثل فرقه بھی قائم کیا یا نہیں۔ اس نام سے تو صرف یه حقیقت واضع عوتي ہے کہ النفس الزکیة کا اثر و رسوع وسيم تها اور جن کي طرف تمام اهل تشيع حتلي که وه شیعی بھی جو حسینی گروہ سے متعلق تھے ، رجوع کر گئے اور اس کے علاوہ مغیریہ فرقے کے افراد نے بھی اگر اور کچھ نھیں تو اپنی دلی دعاؤں سے النفس الزكية ي حمايت و تائيد ي مغيريه فرقه کے افراد مغیرہ بن سعید کے پیرو تھے، جسے و ۱۹/ ہم ء میں یوسف بن عمر کے پیشرو خالد بن عبداللہ النسري نے غالباً جاہر بن عمر بزید الجعفی کی تیادت میں ملاک کر دیا تھا ،

اس گروہ سے بالکل هی معاتف ایک انتہا پسند اسلامی فرقد محمدید بھی ہے، جو مہدید کہلاتا ہے۔ ان کا نام اس عقیدے کی وجہ سے مشہور هوا که وہ عابانیہ یا عینید کے مقابلے، میں جو [نموڈ بانٹہ] حضرت علی می عدائی کے قائل تھے ، آلحضرت صلی انتہ علیہ و آله وسلم کو [نموڈ بانٹہ] عدا مائتے تھے ۔ اس فرقے کا سب سے بڑا نمائندہ انفیاض بن علی تھا، جو ہے ہم/ ۹۸ ماور ۹۸ مها کو کیفر کرداو ہے۔ ہم کو یہنچا ،

غارجیه محمدیه ایک علیحده فرقه تها، جو غالمهٔ خارجی گروه عجارده کا ایک ڈیلی فرقه تها۔ یه ایک د۔

شخص محمد بن زُرِق کے بعرد تھے .

ajana.

(۱) الافعرى: مثالات الاسلاميين ، شيع (۱) الافعرى: مثالات الاسلاميين ، شيع (۱): ۲۲ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ ميد ، ۲۰ م

#### (R. STROTHMANN)

مُحَمَّر وہ خلیج فارس کے دہائے پر ایک شہر اور بندرگلہ کا نام ، جو ایران کے صوبۂ عربستان میں واقع ہے۔ یہ رود حقار (جوپہلے نہر بیان کہلاتی تھی) کے دائیں کنارے آباد ہے ، جو دریائے کارون کو شطالعرب سے ملاتی ہے۔ وہ قدیم گاؤں، جسنے اس شہر کی شکل اختیار کرئی ، بغلاہر رود حفار کے بائیں کنارے پر آبادان (رک بان) کے جزیرے میں واقع تھا اور اس لیے محمرہ وہ شہر نہیں ھو سکتا جسے "بیان" کہنے تھے ، گو اب یہ اسی جگہ پر آباد ہے۔ اس کے علاوہ جغرافیہ نگار بیان کے ہیں حالانکہ شہر کو عراق عرب میں شامل کرتے تھے حالانکہ شہر کو عراق عرب میں شامل کرتے تھے حالانکہ

محسره، جو آبادان کے جزیرے میں واقع ہے ، ایران کا ایک حصه تها ، یبان تک که دریا کا راسته بدل جانے کی وجه سے یه ایران اور ترکیه کے درسیان نزاع کا باعث بن گیا۔ ارزروم کے عہد ناہے (عمره) کے مطابق یه شمر ایران کے حوالر کو دیا گیا، لیکن اگرچه یہاں شوستر کے صدر مقام سے حکومت هوتی تهی ، تاهم به شهر حتیتت میں چعب (یا کعب) قبیلے کے شیخ کے زیرلگین رہا، جو شیعی مذهب کا پیرو تھا۔ اس حقیلت سے که عرب جغرافیه نگار اس شہر کو بالخصوص اس کے موجودہ نام کو نظر انداز کر جاتے میں (بیان کے حوالوں کے متعلق دیکھیر G. Le Strange) .. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ مقام(معرزی؟) يا تو ببت كم اهبيت ركهتا هوكا يا مقابلة حال هي کے زمانے میں معرض وجود میں آیا ہوگا۔ آج کل اس بندرگاه کو ایران کی تجارت میں خاصی اهمیت حاصل ہے اور یہاں کا بڑا سامان تجارت کھجوریی هیں ، تاهم تیل کی تجارت بھی هوتی ہے۔

(R. LEVY)

# **تصحیحات** حلد (۱۹)

| صواب                  | lles                  | سطر | ممود | ميتحد |
|-----------------------|-----------------------|-----|------|-------|
| پر آ جائے             | پر نه آ جا <u>ئ</u> ے | ٦   | 1    | ۳     |
| جهکڑے                 | جکھڑے                 | ٨   | ۳    | ۵     |
| شكايت                 | <b>شكايات</b>         | 1   | 1    | 1 9   |
| اپنی                  | اینی                  | 1.4 | ١    | ۲.    |
| الوقا                 | توقا                  | * 1 | 1    | * ^   |
| سلام                  | اسلام                 | 17  | ۲    | ۳۸    |
| أيعلم                 | ۔ہ رو<br>یعلم         | ~   | 1    | ۲۹    |
| <b>5</b> Iu a5        | تھا کہ اس کے          | ٨   | ,    | ۳.    |
| ابن دغنه نے           | یے ابن دغنہ ہے        | 4   | ١    | 42    |
| ح پاس پیمام بهیمبا    | کے پاس بھیجا          | 77  | 1    | 79    |
| ايقان                 | ابقان                 | ٦   | 1    | ۴.    |
| بنو هوازن<br>-        | میں ہنو ھوازن         | ٨   | ١    | ۵۳    |
| عملدرآمد              | علمدرآمد              | 1   | r    | ۵۸    |
| نكال ديا              | لكال دياكيا -         | 17  | r    | 31    |
| مخي                   | گئی ہے۔               | Tr  | 1    | 77    |
| جسم مبارک ایسی        | جسم مبارک سے ایسی     | ۳   | 1    | 3.4   |
| <b>.</b>              | ٤                     | * 7 | 1    | 41    |
| فرض کی خلاف ورزی      | قرض کے غلاف ورزی      | **  | ١    | 46    |
| السكيت                | الْكِيْب              | ۳   | 1    | 40    |
| مين                   | هين                   | 14  | ۳    | 47    |
| صاعبه                 | صاحبها                | A   | T    | 44    |
| چلنے کا حکم دہا گیا آ | چلنے اور              | 7.0 | 1    | ۸۵    |
| شا <b>ل</b> م<br>نبیگ | شاقع                  | 74  | 1    |       |
|                       | بنیک                  |     |      | 10    |
| اس وقت لک کپڑے        | اس وقت کپڑے           | * 7 |      | 17    |

| صواب                         | - مقعه 🏋 عبود سطر عطا              |
|------------------------------|------------------------------------|
| وسلم کا رمضان المبارک        | 19 🚜 ا 1 وسلم ومضان العبارك        |
| لا أله الّا الله             | ٠٠١ ٠٠ ١٠١ الله الله               |
|                              | ۱۰۴ ۱ ۲۷ نشبتوں کی                 |
| دشمنوں سے                    | ۱۰۴ ۱ ۱۰۳ کے اوری                  |
| کے ساتھ ہوری                 | A,                                 |
| الله                         |                                    |
| وه ورو<br><del>اح</del> یبگم | مر وو و<br>۱۰۵ و پهچيمکم           |
| ہجز اس کے کہ کوئی            | ۱۰۸ ۱ ۱۳ ایجز اس کے کوئی           |
| لو                           | ۱۲۹ و کو                           |
| ۔ دیا ہے<br>رعوف             | ۲۱ ۱ دعوت                          |
| رَحْمَةً                     | ٠٠٠ ١ ١ ١ مرد رحمة                 |
| ان کے لیے دعائے خیر          | ۱۳۵ ، ۱ ان کے لیے میں دعامے غیر    |
| لالهوي                       | librate er o ora                   |
| المزاح                       | ۹۳۹ ۲ وه البزا                     |
| چبهو                         | 9 <del>10</del> 7 1 180            |
| اسأل                         | ۳۳ و وي اسل                        |
| فيميعة                       | ٠١٠ ١ عومه                         |
| مفتوث                        | ۱۵۲ ۱ س م مکتوث                    |
| كالثي                        | ۱۵۲ ۲ د ۲ کانٹیں                   |
| ملعوظ                        | ۱۵۹ ۱ ۲۷ ملوظ                      |
| وسلم                         | ١٥٤ ٢ م وصلم                       |
| مير بن وهب الجمعي            | ١٥٤ ٢ ٢ ١١٠ ١ عمرو بن وهب الجمعي . |
| رآه                          | 27 T 1 10A                         |
| زياده                        | علان ۱ ا ۱۵۸                       |
| سوم ، اس لیے                 | 1 19 سوم اس کے لیے                 |
| كازمي                        | عدد ۱ کا <u>زی</u>                 |
| لیلے کے عتب سے لمودار        | ۲۰۱۱ ت ۳۰ ٹیلے طب سے لدودر         |
| روشناس کرایا                 | ۱۸۳ ۱ ۲ روشناس                     |
| شيبه                         | 4. A 7 1A7                         |
| افرادي                       | ۳ ۱۹۳ ب ۱۹ فرادی                   |
| R                            | <b>47 7 198</b>                    |

| صواب                                      | للبذ                                               | سطر  | مبود | مغدد  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|-------|
| شرح المواهب                               | شرح الموهب                                         | •    | *    | 114   |
| کو                                        | <i>ڪ</i> و                                         | 74   | •    | T • 1 |
| متعين                                     | كتمين                                              | 14   | 1    | ۲.۳   |
| ان کی سرکونی                              | کی سرکوبی                                          | 4    | •    | 7 • 9 |
| القسطلاني                                 | القسطلائي                                          |      | ۲    | *1*   |
| الدِّيْنِ                                 | الَّذِيْنِ                                         | 17   | 1    | * 1 * |
| <u>.</u><br>£                             | -                                                  | 1 •  | 1    | TIZ   |
| Ë                                         | =                                                  | ١.   | 1    | ***   |
| كأمحيح                                    | كاح صحي                                            |      | ۳    | 700   |
| السكية                                    | السليه                                             |      | ۲    | 10.   |
| ئقص                                       | ئاتمى                                              | * 1  | ۳    | 757   |
| سورة                                      | سررة                                               | 1    | 1    | 777   |
| تناتش                                     | تناقض                                              |      | 1    | 770   |
| جب وه لوگ                                 | جپ وه وه لوگ                                       | 1    | 1    | ***   |
| זונט                                      | لازل                                               | A    | ۳    | AFT   |
| مُلِحُ                                    | گله<br>و و                                         | ~    | T    | 111   |
| ايتوم                                     | د.<br>پتوم                                         | 14   | 1    | 74.   |
|                                           |                                                    |      |      |       |
| أوتوا المِلْمُ                            | أُوْتُوا الْعِلْمِ                                 | 1 4  | •    | 741   |
| ان کا حق<br>د موده                        | ان کو حق<br>د ده . د ه<br>جلودهم                   | 77.1 | ۲    | 747   |
| جلودهم                                    |                                                    |      | 1    | TZP   |
| ایزدی                                     | ایری                                               |      | *    | 728   |
| یاہے میں اطلاع<br>وی دور ہے<br>معرر مستمر | <u>ہارے میں</u> کی اطلاع<br>میر مستیر<br>سیر مستیر | 74   | 1    | **    |
|                                           | سجر مستمر                                          | **   | Y    | PAT   |
| انشتاق<br>.د. ه<br>يتول                   | انشاق<br><br>بتول                                  | ۳.   | Y    | ***   |
| يَقُولُ                                   | بَقُولَ                                            | 14   | *    | **1   |
| زيد                                       | زيه                                                | 13   | •    | * **  |
| ٤                                         | 5                                                  | TA   | •    | 7 4 6 |
| <u>.</u>                                  | 2                                                  | 1    | ٧    | 4.1   |
| التراث                                    | الترات                                             | 1 7  | •    | ۳1.   |
| يڙما ديا                                  | بڑھا کو دیا                                        | **   | r    | ***   |
| اؤهى                                      | بڑی                                                |      | Y    | ***   |

•

|                                 | •                                 |      |      |             |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|------|-------------|
| صواب                            | line                              | سظر  | عبود |             |
| فرآن مجيد اور احاديث صحيحه      | قرآن منجيد احاديث صحيحه           | 1 1  | •    | ***         |
| توسل                            | توصل<br>                          | ۲A   | •    | TTA         |
| الا الله                        | الاشة                             | · ·  |      | TT1         |
| الجاهلية                        | الجاعيله                          | 41   | ,    | 779         |
| المكال                          | المكلئل                           | 15   | 1    | **.         |
| بڑھ                             | 块                                 | * *  | ٠    | ***         |
| انبياب                          | النساب                            | 13   | ۳    | ~~6         |
| #111A                           | 411A                              | **   | •    | 757         |
| فَحُل                           | تمل                               | 73   | *    | 767         |
| موسى                            | مىشى                              | •    | *    | 762         |
| میں                             | هيي                               | 13   | 4    | ***         |
| دے دیے اور                      |                                   | ٨    | 1    | 444         |
| للطة لغار                       | -                                 | 1-   | 1    | 444         |
| ۱۸۱۱ میں هج                     |                                   | 1 •  | ١    | <b>TAP</b>  |
| پر برتاؤ<br><del>داخه</del>     | <u>پو برتاؤ</u>                   |      | ١    | TAP         |
| <b>تلخیص</b><br>تما برم آبادی   | للحقيص                            |      | 1    | 449         |
| تعلیم و تربیت<br>اصفها <b>ن</b> | تعلیم و ترییپ                     |      | 4    | TAT         |
| ۔۔۔۔۔۔<br>ڈیل کے نام            | <b>امتحان</b><br>شده محاله        |      | 1    | ۲۸٦         |
| دین ہے ۔م<br>تمنیف و تالیف      | ذیل کا نام<br>نعف و <b>ت</b> الیف |      | 1    | TAT         |
| یهی طبع                         |                                   | 100  | *    | TAL         |
| جماددی الآخرة ۸۹۸               | بھی میں طبع<br>جمادٰی ۹۸۱         |      |      | TAA         |
| ڈال                             | الخالع.                           | W    | •    | . 444       |
| مسجع                            | سجم                               | 7.0  | 1    | T9A         |
| بيان<br>جنون                    | جنون                              |      | *    | <b>*1.</b>  |
| نعيما (جلد اول) ،               | ببرو<br>لعد اول                   | 1.00 | •    | P11         |
| لمحيح                           | لمبيح                             |      | •    | <b>**</b> • |
| جامه                            | جامعه                             | ۸    | •    | #T#<br>#T3  |
| علم                             |                                   | 14   | 1    | rrr         |
| لرقيمه                          | ترقیه                             |      | *    | PTL         |
| محدثين                          | محمدثين                           | 22   | 1 .  | PT 9        |
| سهدوی ، منگرین سهدی کو          | مهدی ه منگرین مهدوی کو            | ٨    | 1    | PF.         |
| مهدوى                           | مبهلى                             | 1 7  | •    |             |

| صواب                   | ت<br><b>العذ</b> | ببطر | عبود | بغمه        |
|------------------------|------------------|------|------|-------------|
| ورع                    | وع               | 14   | •    | ***         |
| روائع                  | روالح            | 14   | •    | ~~~         |
| الفراء                 | القراء           | 1 A  | 1    | ~~6         |
| Ill usirated           | Illastrated      | T A  | *    | <b>~~</b> ~ |
| الوقائع                | الوقائح          | Y 4  | 1    | re A        |
| الاستاذ                | الاسناد          | 4    | ۳    | <b>FA1</b>  |
| شيخ                    | شتخ              | 1 4  | •    | <b>761</b>  |
| پروری شہدے             | پروی شبه         | 1 ~  | •    | ma1         |
| فاكز                   | فائض             | 7 4  | 1    | <b>70</b> 7 |
| محسن الملك             | المحسنااملك      | 4    | ,    | 605         |
| ح تام سے شائع          | کے نام شاہم      | 7.7  | 1    | m5m         |
| جلدين                  | جلفين            |      | 1    | ۴٦.         |
| Syrian                 | Syria            |      |      | <b>61.</b>  |
| Agypion                | Aggplen          |      |      | ۳٦.         |
| کردے کا قیصلہ          | کر دے قیصلہ      |      |      | <b>MTA</b>  |
| املاحات                | اصفالاحات        |      |      | <b>614</b>  |
| ایوارڈ هو یا           | ايواراً يا       |      |      | <b>64</b>   |
| مجبور کر دیا           | مجبور ہوں پڑا    |      |      | P27         |
| کے لیے قابل قبول       | کے قابل قبول     |      |      | P28         |
| در باز                 | دوياره           |      |      | <b>74</b>   |
| #1984                  | £197.            |      |      | FEA         |
| التخابات               | التخابي          |      |      | ۳A+         |
| Atheist                | A . A . B        |      | 1    | <b>64</b>   |
| پ <sup>ە</sup> ى تھى - | تهي              | 19   |      | ٥           |

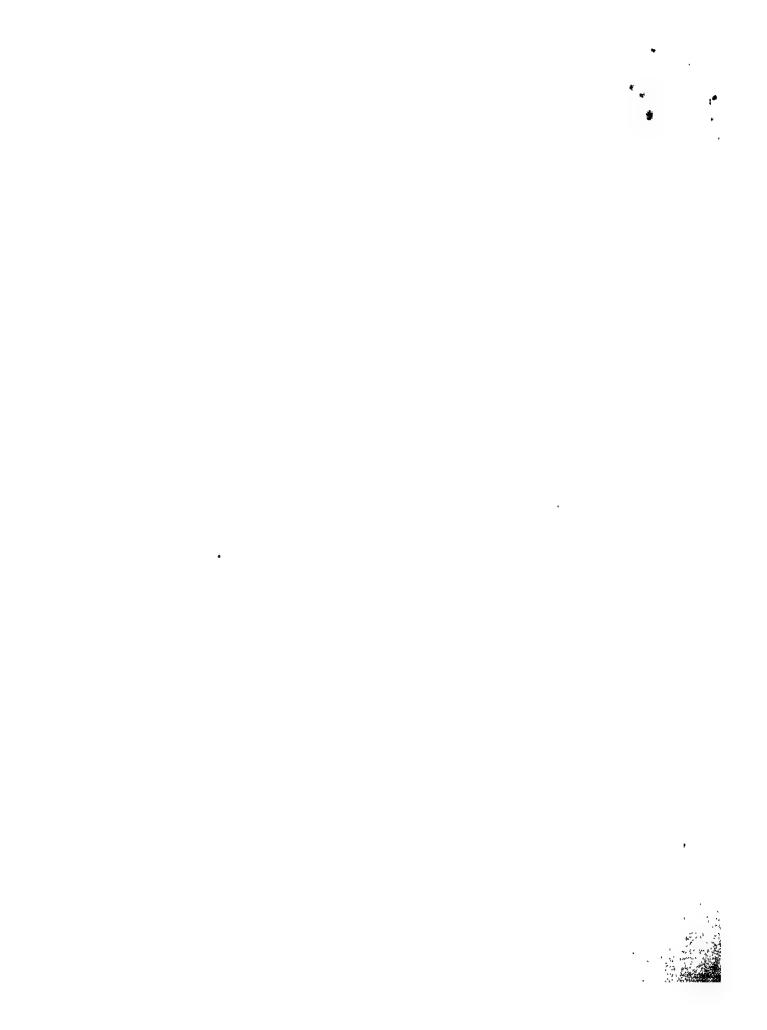

#### فهرست عنوانات

#### جلد ١٩

| منحد       |                                           | منوان  | مقعد       | عنوان                                |
|------------|-------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|
|            | دینی تعلیم                                |        | ,          | (حضرت) محمد صلى الله عليه و آله وسلم |
| 41         | عبادات                                    |        | ۴          | لسب                                  |
| 47         | ۔<br>تعمیل و تنظیم                        |        | 17         | ولادت                                |
| 46         | ازواج مطهرات                              |        | 17         | وضاعت                                |
| A7         | اولاد و احفاد                             |        | 19         | قو عمری                              |
| <b>A</b> 4 | تمليقات :                                 |        | **         | شباب                                 |
| A1         | شمالل و اخلاق لبوی                        |        | <b>7</b> 4 | وياضت                                |
| 164        | آنحضرت <sup>م</sup> بحيثيت مبانم          |        | TA         | بعثت                                 |
| 109        | میثاق مدینه                               |        | ۳.         | دعوت و تبليغ                         |
| 137        | معاهدات عهد لبوی                          |        | 41         | قریش کی ایذا رسانی                   |
| 146        | غزوات نبوى                                |        | 44         | هجرت حبشه                            |
| 717        | عمد نبوی میں نظم و نسق مملکت              |        | 46         | مقاطعه" قريش                         |
| ***        | رسول اكرم <sup>م</sup> بطور متنن          |        | 44         | عام الحزق                            |
| ***        | أنعضرت معيثيت خطيب                        |        | 44         | اسراء و معراج                        |
| 741        | خواتین کے حتوق حضور کم لینلو می           |        | e 1        | هجرت مدينه                           |
| 767        | معجزات لبری<br>                           |        | 44         | اجتماعي اور سياسي تنظيم              |
| *•*        | غذ                                        |        | 7          | غزوات                                |
| 414        |                                           | محمد ( | ٥١         | فتح مكه                              |
| 710        | ين ابراهيم : رکّ به ابوالحسن              |        | 20         | أتحضرت اوريبهود                      |
| 419        | ن ابراهیم عادل شاه                        |        | 44         | آنعضرت <sup>م</sup> اور عرب قبالل    |
| 417        | ین ابوبکر<br>سے در رہے ہو                 |        | ٦.         | ييرون عرب تبليغ                      |
|            | ن ابوبكر : ركُّ به (١) ابن النَّم الجوزيا | محمد ل | 75         | حجة الوداع                           |
|            | رم) ابن سید الناس                         |        | 74         | ونات اقدس                            |
|            | ن ابو زينب : رَكُّ به ابرالخطاب الاسدَّى  |        | 11         | جانشيئي                              |
| + Tole .   | ن ابي الساج                               | محمد إ | ۷.         | اسمة هسته                            |

| بقحد |                                            | ملحه  | ا المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان |
|------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | اً محمد بن سعد : رک به (۱) ابن مردنیش ؛    | TIAL  | محمد بن أبي عاص: رك به المنصور بن ابي عام                                                                     |
| FT 1 | _                                          | TIA   | محمد بن ابی القاسم : رَكُّ به ابن ابی دینار                                                                   |
| 771  | محمد بن سمود : رک به غوری (خاندان)         | TIA   | محمد بن ابی محمد : رک به بن ظفر                                                                               |
| 271  | محمد بن سعود : (صحيح سعود بن سحمد)         |       | محمد بن احمد : رک به (۱) ابن عظمی ؛                                                                           |
| 771  | محدد بن سيرين                              | 414   | <ul> <li>(۳) ابن ایامی ؛ (۳) ابن رشد</li> </ul>                                                               |
| 777  | محمد بن طاهر : رک به القیسرانی             | TIA   | محمد بن ادریس ؛ رک به الشانعی                                                                                 |
| ***  | محمد بن طفع                                |       | محمد بن اسحق : رک به ( ٫ ) ابن اسحق :                                                                         |
| F74  | سح ، د بن عباس : رک به قاجار               | TIA   | (۲) النديم                                                                                                    |
| •    | محمد بن عبدالله : رك به (١) ابن الابار !   | TIA   | معمد بن أغلب : رَكُّ به أغالبه                                                                                |
| 274  | محمد ابن الخطيب ؛ (م) ابن مالک             | TIA   | محمد بن الباس : رک به الباسيه                                                                                 |
| 414  | (۲) بن عبدالله                             | T14   | محمد بن انوشنگین : رک به خرارزم شاه                                                                           |
| 441  | محمد بن عبداته حسان                        | 714   | محمد بن بتیه بن علی : رُکّ به ابن بتیه                                                                        |
| 440  | محمد بن عبدالرحيم : رِکّ به ابن انفرات     | TIA   | محمد بن تغلق : رک به محمد تغلق                                                                                |
|      | محمد بن عبدالمالک : رک به (۱) ابن طفیل ؛   | TIA   | محمد بن تکش : رک به خوازم ، خوارزم شاه                                                                        |
| 770  |                                            | אוץ   | محمد بن تومرت : رک به ابن تومرت                                                                               |
| 770  |                                            | TIA.  | محمد بن جریر الطبری: رک به الطبری، ابو جعفر                                                                   |
| 449  |                                            | 1 714 | محمد بن الجزرى : رك به ابن الجزرى                                                                             |
| ۲۴.  |                                            | 1 414 | محمد بن حبيب: ركّ به ابن حبيب                                                                                 |
| ۳.   | محمد بن عثوان : رک به ابوزیان اول          | 1     | محمد بن الحسن: ركّ به (١) ابن دريد ؛                                                                          |
|      | محمد بن على : رك به (١) الجواد الاصفهاني ؛ | TIA   | (٧) ابن حمدون : (٧) الشيباني                                                                                  |
|      | (٧) اين العربي : (٣) ابن عسكر : (٩) ابن    | TIA   | تعامله بن حسين                                                                                                |
| ۲۴.  | بابویه ؛ (۵) این الطقطقی؛ (۱) ابن وحشیه    |       | محمد بن الحسين : رك به (١) ابوالحسن :                                                                         |
| ۲.   |                                            |       | (۱) ابو ۱۰۰ رم) ابن مقلة :                                                                                    |
| ۲۳   | ·                                          | 719   | " رم) الشويف الوضي<br>                                                                                        |
| 44   |                                            | 719   |                                                                                                               |
| 44   |                                            |       | تحمد بن داؤد : رک به (۱) ابن اجروم :                                                                          |
| 44   |                                            | 441   | ° ( <sub>(۱۲</sub> ) الاصنبان                                                                                 |
| 46   |                                            | 441   | سعد بن دشن زیار : رک به کاکویه (بنو)                                                                          |
| ۳۳   |                                            | 779   | المانه بن رائق : رک به ابن رائق                                                                               |
|      | محمد بن القاسم: رک به (۱) ابوالعیناء:      | 441   | المُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                 |
| 44   | (۲) الانباری ۸                             | 1 441 | این سالم: رک به این واصل                                                                                      |
|      |                                            |       |                                                                                                               |

| mbo         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 404   | <b>منوان</b> ہے                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>41'7</b> | محمد آباد ۽ رک به بيدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>محمد بن محمد: رک به (۱) ابو علی: (۲)</b>                       |
| 474         | محمد احمد بن عبداته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ابوالوفاء؛ (س) الغزالي عن ؛ (س) ابن عاصم ؛                        |
| 721         | محمد اسحاق خان (هزاره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | (ع) ابن يطوطه ؛ (٦) ابن جهير ؛                                    |
| <b>74</b> 7 | محمد اسعد : رک به اسعد افندی احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | !     | $(_{\Delta})$ ابن المباريه $(_{\Lambda})$ ابن آباته $(_{\Delta})$ |
| 747         | محمد اسعد : رک به غالب دده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***   | (٩) عماد الدين                                                    |
|             | محمد اساعیل بن عبدالغی الشهید : رک به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T~A   | محمد بن محمود                                                     |
| 724         | اسمعيل شهيده شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***   | محمد بن مروان                                                     |
| 741         | حدد اعلٰی تهانوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * 6 • | محمد بن المستنير : رک به قطرب                                     |
| 727         | محمد الياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -6.   | محمد بن المغلفر : رک به مظفر                                      |
|             | حدد ادين، مير: رك به برهان الملك سعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70.   | محمد بن مکرم: رک به این منظور                                     |
| 44          | خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.   | محمد بن ملک شاہ ہے۔ ،                                             |
| 44          | محمد الور شاه (سید)<br>سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 707   |                                                                   |
| 44          | محمد ايوب خان : رک به پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 757   | محمد بن الوليد : رک به ابن ابي زندقه                              |
| 44          | محمد ياقر مبعلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 701   | محمد بن هانی : رک به ابن هانی                                     |
| ۸4          | محمد يختيار شلجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 707   | محمد بن الهذيل: رك به ابوالهذيل                                   |
| ۸4          | محمد يقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 757   | محمد بن یاتوت ہے                                                  |
| ۸4          | محمد ہوٹا : رک به میان محمد ہوٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 760   | محمد بن یعنی: رک به این باجه                                      |
| <b>'</b> A4 | محمد ہے ابو ذھب ۽ رک به علی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | محمد بن يزيد: رك به (١) ابن ماجه:                                 |
| ۸4          | محمد ہے عثمان الجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOP   | (۲) المبرد ہے۔                                                    |
| **          | محمد بیرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700   | محمد بن يوسف : رک به ابو حيان                                     |
|             | محمد پاشا : رک به (۱) محمد داماد پاشا ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 767   | محمد اول تا سوم : رک به (بنو) سعاویه                              |
|             | (y) محمد گرجی پاشا ؛ (y) قره مانی ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700   | محمد اول (بهمنی)                                                  |
| 94          | محمد باشا ؛ (بم) صوالوللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 701   | محمد دوم                                                          |
| 44          | محمد باشا: رک به قره مانی محمد باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 499   | محمد سوم (لشکری)                                                  |
| 44          | محمد واشا الماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 767 | سلطان) محمد اول                                                   |
| 44          | محمود پاشا بالطه جی<br>معمود باها در ماک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 704   | (سلطان) محمد دوم                                                  |
| '4F         | محمد پاشا تریاکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 474   | سلطان) محمد سوم                                                   |
| 796         | محمد پاشا ، روم<br>معمد پاشا ، ساطان زاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 737   | (سلطان) محمد چهارم                                                |
| 195         | معدد پاشا صوقوللی: رک به صوقوللی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 776   | (سلطان) محمد پنجم                                                 |
| • •         | محمد باشا قره مانی : وکد به قره مانور محمد باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***   | (سلطان) محمد ششم                                                  |
| * * * *     | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | 772   | محمد ابو اعمد                                                     |
| E           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                   |

|--|

| Arabo        | منوان                                 | ملحه       | alue '                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTL          | محمد شريف النجى                       | <b>797</b> | . عصد باشا لالا                                                                                                |
| 772          | محمد شفيع لأهوري                      | 794        | مسد باشا یکن                                                                                                   |
| ۳۳۸          | محمد صديق نقشبندى مستونكي             | T9A        | محمد تفلق                                                                                                      |
| PT 9         | محمد طاهر پشی                         | P+1        | محمد تتی بہار                                                                                                  |
| <b>r</b> r1  | (قاضی) محمد عاقل                      | *• 7       | محمد ثالث                                                                                                      |
| ***          | مفتی ، سید محمد عباس                  | r.7        | (ملک) محمد جالسی                                                                                               |
| ***          | محمد عبد الكريم (منشي)                | 7.4        | ميرزا معمد جعفر قراجه داغى                                                                                     |
| PP4          | محمد عبده (مفتی)                      | F. A       | محمد جمال حافظ ملتاني                                                                                          |
| **           | محمد عطاء ہے                          | r• 4       | محمد جمال الدين القاسمي                                                                                        |
| **           | محمد على بن مظفرالدين ۽ رک به قاجار   | 711        | ملا محمد حسن يراهوئي                                                                                           |
| **           | محمد على ياشا                         | MIT        | محمد حسن شان                                                                                                   |
| 621          | محمد على جناح ، قائد اعظم             | 414        | مجمد حسین بٹالوی (مولوی)                                                                                       |
| ~ 4 *        | محمد على جوير ۽ رئيس الاحرار          | F17        | محمد حسين پير مراد                                                                                             |
| <b>#94</b>   | محمد عمر جان چشموی                    | 717        | محمد حسین تبریزی                                                                                               |
| ~9^          | محمد عمر دین پوری                     | 714        | محمد حسین گیسو دراز : رک به گیسو دراز                                                                          |
| P77          | (قاضی) محمد عیسی خان                  | 712        | ,محمد حیات سندهی                                                                                               |
| 88.          | معمد غوث گوالیاری م                   | PIA        | فواب محمد خان جو گزئی<br>                                                                                      |
| <b>6 • 1</b> | (شاه) محمد غوث لاهوری <sup>6</sup>    | F19        | محمد عليقه : رک به محمد بن حسين                                                                                |
| 4.4          | (مولانا) ممحد فاضل درغانی             | 719        | محمد داماد پاشا                                                                                                |
| <b>6.</b> F  | (مولانا) محمد قاسم لالوتوى ه          | ~ * *      | , محمد درفشاں شئے                                                                                              |
| ۵1 -         | محمد قلى قطب شاه                      | PT .       | محمد دین فوق                                                                                                   |
| 414          | محمد كاظم بن محمد امين                | 641        | محمد وفيا سيد                                                                                                  |
| 617          | محد کرد علی                           | 613        | (شاء) محمد رمضان شهید                                                                                          |
| 818          | کریرولو : رک به کویریلی               | #TA.       | بمبعمد وؤف                                                                                                     |
| 616          | معمد گورجی پاشا                       | 44.        | رميعيد زاعد الهروى                                                                                             |
| 814          | محمد کاکا پاشا : رک به محمد باشا کاکا | 441        | مبعدد زعيم                                                                                                     |
| 812          | معمد کاکا زاری                        | PTT        | ۔مجمد سلیمان تولسوی چشی"                                                                                       |
| 814          | محمد کالہ زاری                        | 449        | بهربهد سلیمان سلمان ، قاضی (منصور پوری)                                                                        |
| 814          | محمد لکهوی                            | 444        | المحاصلة الله                                                                                                  |
| <b>.</b>     | محمد محسن ، الحاج                     | PTT        | والمراجعة المراجعة ا |
| 841          | محمد مرتشي الزبيدي                    | PT7        | مركب به سعيد ايل تا ثالث                                                                                       |

| ملحد | هنوان                                | مِلته  | منوان                                |
|------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| ۵۲۸  | درد، ناصر عندلیب                     | 277    | محمد معزالدين                        |
| ک به | محمد صاحبزاده بن محمد عمر چمکنی : را | 27 0   | محمد معصومه شيخ                      |
| 414  | چمکنی میاں عمر                       | کری ۲۵ | محمد معصوم بهکری: رک به میر معصوم به |
| 871  | المحمديه                             | 212    | محمدي                                |
| 84.  | بنجيره                               |        | المعمدى: المحمدية (الطريقة)، رك به   |

•

.

•

جمله حتوق بحق پنجاب یونیورسٹی محفوظ هیں مقالہ نگار یا کسی اور شخص کو کلی یا جزوی طور پر اس کا کوئی مقالہ یا تعلیقہ یا اس کا کوئی طویل اقتباس یا ترجمہ شائع کرنے کی اجازت نہیں

\*\*\*\*\*\*

طبع : اول

سال طباعت : ۲.۱۹۸۹/۱۹۱۹

مقام اشاعت : لاهور

للشر : ڈاکٹر ظفر اقبال، رجسٹراو دائف کہ پنجاب ، لاعود

طابع : مهذا طارق نصير ييك ، ناظم مطبع

معليم . يعديد اردو ثالب يريس ، ١٩٠٠ جيمبرلين رود ، لاهور

### Urdū

## Encyclopædia of Islam

Under the Auspices

of

THE UNIVERSITY OF THE PANJAB

LAHORE



Vol. XIX

MUHAMMAD — MAHMARA)
PEACE BE UPON HIR